

#### DR. ZAKIR HUSAM LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be res - ponsible for damages to the book discovered while returning it.



| 277·D3            |                 |
|-------------------|-----------------|
| CI. No. 168 K4./9 | Acc. No. 149517 |

Late Fine Ordiary books 25 p. per day, Text Book Re. 1/- per day, ver night book Re. 1/- per day.

# ارن و دائر گا معارف اسلامید

زيس اهتمام دانش گاهِ پنجاب ، الحور



جلد ۱۹

(حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم -- محمره)

(=19A7/A1F.7)

tal 5.

# ادارة تحرير

| ادارة تحرير                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| وگیس اداره (رخصت پو)*<br>مینیر ایڈیٹر و قائم مقام رئیس ادارد*                                                                                           | داکٹر سید محمد عبدالله، ایم اے، ڈی لٹ (پنجاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| ایڈیٹر<br>ایڈیٹر<br>ایڈیٹر<br>ایڈیٹر                                                                                                                    | پروقیسر عبدالقبوم، ایم اے (پنجاب)  پروقیسر مرزا مقبول بیک بدغشانی، ایم اے (پنجاب شیخ تذیر حسین، ایم اے (پنجاب)  ڈاکٹر عبدالغی، ایم اے، پی ایچ ڈی (پنجاب) حافظ محمود الحسن عارف، ایم اے (پنجاب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| )، بی اے (مانچستر) ، دی مل (او صحر) ، بی اے (مانچستر) ، دی مل (آکسن)، پرو واٹس چانسار، دالفرگہ پنجاب بی (علیک)، ایل | دائش که پنجاب (صدر دبیسی)  - پروفیسر ڈاکٹر منیر الدین چفتائی ، ایم اے اس پروفیسر شیخ امتیاز علی، ایم اے، ایل ایل والس چانسلا، قائلناعظم یونیورسی و صدر، اولی چسٹس (ریٹائرڈ) سردار محمد اقبال ، وفاقی هـ سید بابر علی شاه، . ـ ـ ایف سی سی کلبرک هـ معتمد مالبات؛ حکومت پنجاب، لاهور (یا نما هـ گبن که علوم اسلامیه و ادبیات شرقیه ، اس کرن که علوم اسلامیه و ادبیات شرقیه ، اس کرن که علوم اسلامیه و ادبیات شرقیه ، اس کرن که قانون ، دائش کاه پنجاب، لاهور و این که و این که پنجاب، لاهور و این که که که پنجاب، لاهور و این که |  |  |  |

# بار اول ، اگست ۱۹۸۹م

و ويستراو دائق كه بنياب، لاهور

## اختصارات و رموز وغیره

#### اختصارات

(1)

کتب عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے تراجم اور بعض مخطوطات، جن کے حوالے اس کتاب میں عربی و فارسی و ترکی وغیرہ اور ان کے میں بکثرت آئے میں

سم 11 = اردو دائرة معارف اسلاميه .

(1)، ت = اسلام انسائيكاو پيديسى ( = السائيكاو پيليا او اسلام، تركى) .

راً، ع دائره المعارف الاسلاسية (دانسائيكلوپسيليا أو السلام، عربي).

(آ) لائبلان ا یا ۲ - Encyclopaedia of Islam (۱) انسائیکاوپیلیا او اسلام، انگریزی)، بار اوّل با دوم، لائیلان. انسائیکاوپیلیا او اسلام، انسائد، طبع دودیرا F. Codera این الاّبار حاکتاب تَکُمله انسائد، طبع دودیرا (BAH, V-VI).

ابن الأبّار، جلد اوّل = ابن الأبّار: تَكُمِلُهُ الصِّلَهُ، Texte المّارة : تَكُمِلُهُ الصِّلَهُ، arabe d' après un ms. de Fés, tome I, complétant

A. Bel طبع (les deux vol. édités par F. Codera و محمّد بن شنب، الجزائر ١٩١٨).

أبن الأثير أيا <sup>7</sup> يا <sup>٣</sup> يا <sup>٣</sup> يا <sup>٣</sup> كتاب الكامل، طبع ثورئبرگ C. J. Tornberg، بار اوّل، لائيڈن ١٨٥١ تا ١٨٥٩ء، يا بار دوم، قاهره ١٠٠١ه، يا بار سوم، قاهره ١٠٠٧ه، يا بارچهارم، قاهره ١٠٠٨ه، به جلد.

ابن الأثير، ترجمهٔ ناينان = Annales du Maghreb et الجزائر (E. Fagnon الجزائر de l' Espagne)، الجزائر

ابن بَشْكُوال - كناب السِّلة في اخبار آئِمَّة الْأَندُلُس، طبع كوديرا F. Codera، ميثرة ج١٨٨ه (BAH, II)

ابن بطوطه عد بحمة النّظار في غرائب الأسمار و عجائب الاسفار، ه. B. R. Sanguinetti و B. R. Sanguinetti م جلد، پیرس ۱۸۵۸ تا ۱۸۵۸ ع.

این تُغری پرُدِی= النَّحُوم الزاهِرة بی سُلوک مصر و الناهِرة، طبع W. Popper برکلے و لائیلان ۱۹۰۸ تا ۱۹۰۹ء.

ابن تَفْری بِرِدِی، قاهره حکتاب مذکور، قاهره ۱۳۸۸ ه بیعد. ابن حُوثَلُ حَکتاب صُورة الْأَرْض، طبع J. H. Kramers ابن حُوثَلُ حَکتاب صُورة الأَرْض، طبع BGA, II) .

ابن خُرُداذبه = المَسَالِك والمَمَّالِك، طبع لخدويه . (BGA, VI) . لاثيثن و ١٨٨٩ (BGA, VI) .

ابن خَلْدُون : عَبْر (يا العبر) = كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخَبْر . . . الخ، بولاق م١٣٨ه .

ابن خَلْدُون : مقدمة Prolégoménes d'Ebn Khaldoun ابن خَلْدُون : مقدمة E. Quatremère طبع (Notices et Extraits, XVI-XVIII)

این خَلْدُون : متدّسة، مترجبهٔ دیسلان **-Prolégoménes**«d' Ibn <u>Khaldoun</u>

«M. de Slane» بیرس ۱۸۹۳ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، الله ۱۸۹۸) میرس ۱۸۹۸ تا ۱۸۹۸ (بار دوم، الله ۱۹۹۸) .

ابن غَلْدُون : مقدّسة، مترجمة روزلتهال = The Muqaddimah . منرجمة Franz Rosenthal ، جلد، لنلان ١٩٥٨ .

ابن خَلَكَان، بولاق - كتاب مذكور، بولاق مهديد ابن غَلَكان، فاهره - كلخب مذكور، فاهم،

ابن خَيِّكان، مترجمة ديسلان ت M. de Slane مترجمة ديسلان بيرس ١٨٨٠ تا

ابن رُسُنَه = الأَعلاق النَّفِيسَة، طبع لخفويه، لاثيلن ١٨٩١ تا (BGA, VII) .

ابن رُسْتَه، ویت Les Atours précleux = Wiet مترجمهٔ (G. Wiet).

ابن سُعُد - كتاب الطبقات الكبير، طبع رُضاؤ H. Sachau

این عذاری = کتاب البیان المغرب، طبع کوئن G. S. Colin این عذاری چرووانسال E. Lévi-Provençal لائیڈن ۸٫۹۴٫ تا ۱۹۵۱ جلد سوم، طبع لیوی پرووانسال، پیرس

ابن العِماد : شَذَرات فَذَرات النَّمَّب مِي أَخْبَار مَن ذَمَّب، قامره درور الله المُعَال مِن أَخْبار مِن المُعَال مِن مُوالِح درور كُنْح مين) .

ابن القَلِيه حمعتصر كتاب البَّلدان، طبع لأخويه، لأثيثن المَّلة (BGA, V) م

ابن قُتَهْبَة : شِعرَ (يا الشَعرَ) = كتاب الشِعْر والشَّعْراء، طبع لمُنويه، لأثيلَن ٢ . و ١ تا س . و ١ ع .

ابن قُعَيْبَه : سَعَارِف (يا السَعَارِف) - كتاب السَّعَارِف، طبع وسنتَّفِك، كوانكن . ١٨٥ .

این هشام – کتاب سیرة رسول الله، طبع ووسینیندف، گوٹنکن ۱۸۵۸ تا ۱۸۹۰ .

ابوالغداء: تَقْوِيم – تَقْوِيم البُنْدان، طبع رِينُو J. T. Reinaud و ديسلان M. de Slane ، يوس . ١٨٨٠ .

ابوالفداه: تقویم، ترجمهٔ مجمهٔ ابوالفداه: تقویم، ترجمهٔ ابوالفداه: تقویم، از در ۱/۱۰ از ۱/۲۰ از ۱/۲۰ از ۱/۲۰ از ۱/۲۰ از ۱/۲۰ از ۱/۲۰ اوج۰ ۱/۲۰ الافریشی: المغرب المغربی المغر

الإشتِقاق - اين دُريد: الاشتقاق، طبع (وسينفلك، كوثلكن م ١٨٥٥ (الاستاتيك).

الإصابة ابن حَجْر المستلان : الإصابة، م جلد، كلكته

الاصطغري سه النسالك والتمالك، طبع خديد، لائيلان مديد المراه (BGA, I) و بار دوم (نقل بار اول) ١٩٢٥ ه. الأغساني أ ، يا ٢ ، يا ٣ سابوالفرّج الإصفياني: الأغساني، بار اول، بولان ١٨٠٠ه، يا بار دوم، قاهره ١٩٣٠ه، يا بار دوم، قاهره ١٩٣٠ه، يا بار سوم، قاهره ١٩٣٠ه، يا بار سوم، قاهره ١٩٣٥ه بيعد.

الأغاني، برونوس كتاب الأغباني، ج ١٧، طبع برونو . R. E. الأغباني، ج ١٧، طبع برونو . Brūnnow

الْالبارى: لَرُهُ \* الْالبّاء في طَبْقات الْادْبَاء، قاهره

البغدادى: النَّرْق حالفُرُق بين الفِرَق، طبع محمد بدر، قاهره ١٩٧٨هم ١٩٠١م.

البَلَاذُرى: أنَّساب الأَسْراف، ج م و ه، طبع M. Schlössinger و S. D. F. Gottein بيت المقدس (يروشلم) ۱۹۳۹ تا ۱۹۳۸ .

البَلاذُرى: انساب، ج ، حالساب الأشراف، ج ،، طبع

الْبلادُرى: فَمَتُوح الْبَلْدَانَ، طبع لَا خوبه، لائيلان

بيبتى: تاريخ بيبقى دابوالحسن على بين زيد البيبتى:
تاريخ بيبتى، طبع احد بيمنيار، تبران ١٣١٥هش.
بيبتى: تشمة دابوالحسن على بين زيد البيبتى: تشمه موان العكمة، طبع محدد شفع، لاهور ١٩٣٥ه.

بَيْدَى، ايوالنظل ايوالنظل بيبتى: تاريخ مسعودى، Bibl. Indica

1 3 1/2 mg

تاج الغروس معتد مرتشى بن معتد الزبيدى: تاج العروس .

تأريخ بغداد - الغطيب البغدادى : تاريخ بغداد، برر جلد، قاهره وبرس ۱۹/۱۳۹۱ .

تأریخ دَسَشْق سابن عَسَاکِر : تأریخ دَسَشْق، ، جلد، دسشق الربخ دَسَشْق، ، جلد، دسشق

تَبْذِيبَ = ابن حَجْر المَسْقَلالى: تهذيب التهذيب، ١٢ جلاء حيدرآباد (دكن) ١٣٢٥هـ م وع تا ١٣٧٥هـ و وع. القَعالِبي: يَتْنِمَةَ = الثعالبي: يَتْنِمَة الدَّفْر، دمشق س. ١٣٠ه. الثعالبي: يتيمة، قاهره سكتاب مذكور، قاهره سه و وع.

حاجى خليفه : جهان نما عداجى خليفه : جهان لما، استالبول ١٠٥٥ م ١٠٥٥ م ١٠٥٥ م

حاجى غلينه = كَشَف الظُنُون، طبع محمد شرف الدّين يَالْثَمَّايا S. Yaltkaya و محمّد رضعت بسلكه الكليسلي Rifat Bilge Kilisli، استالبول ١٩٩١ تا ١٩٩٣ ع.

حاجی خلیفه، طبع فىلوكل - كشف الطنون، طبع فىلوكل Gustavus Flügel ، ١٨٥٨ تا ١٨٥٨ .

حاجی خلیفه: کشف کشف الطنون، به جلد، استالسبول ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱.

مدود العالم = The Regions of the World ، سترجسهٔ بنور شکی ۷. Minorsky ، لنڈن ۱۹۳۵ و GMS, XI) سلسلهٔ جدید) .

مدالله مُسْتوق : لَـزُهّة عمدالله مستوق : لُـزُهّة القلوب، طبع ليسترينج Le Strange، لائيدن ١٩١٩، تا ١٩١٩ء (GMS, XXIII) .

غوالد امیردگییب السّیر، تهران ۱۲۷۱ و بسبتی ۱۲۷۳ میرد. ۱۲۷۳ میرد.

الدُّرُر الكاسِنَة = ابن حجر العسقلالى: الدُّرر الكامنية، حيدرآباد ، ١٣٥٠ تا ١٣٥٠ .

الدَّيْرى دالسيرى : حيوة العَيوان (كتاب كے مقالات كے عنوالوں كے مطابق حوالے دھے كئے هيں) .

دولت شاهدولت شاه : تذكرة الشعراء، طبع براؤن B. G. Browne

ذهبى : مُطَاظَ اللَّمْي : تَدُّكرة العَفَاظ، م جلا، حيدرآباد (دكن) ه١٣١٥ .

رحمٰن على - رحمٰن على: تذكرة علما عدد، لكهنؤم ١٩٩٩. ومار

تهران ۹. ۳. ۵.

زامباور، عربی دعربی ترجمه، از محدد حسن و حسن احمد محدود، بر جلد، قاهره ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۹ .

السّبك - السبك : طبقات الشافعية، به جلده تلاهره مربه وه. سجل عثماني - محمد ثريا : سجل عثماني، استالبول ١٣٠٨ تا

مركيس مسركيس: مُعْجم المطبوعات العربية، قاهره ١٩٢٨ تا ١٩٢٨.

السَّمَانى دالسِمَانى : الانساب، طبيع ملكسى باعتناء مرجليوث D. S. Margoliouth الأيلان ١٩١٧ (GMS, XX)

السيوطى: بَعْمَة = السيوطى: بُقْمَة الوَّعَاة، قاهره ٢٠ ه. الشَّهْرَشْتَانِي = المِلَلُ والنِّحَل، طبع كيورثن W. Cureton ،

لنلن ۲۹۸۹ء.

الفَيِّى - الفيى: يَهِّيَة المُلْتَس في تأريخ رجال اهل الأَلْدَلَى، طبع كوديرا Codera و ريبيره J. Ribera، ميلرڈ س١٨٨٠ تا ١٨٨٥ه (BAH, III) .

الضّوء اللّامع ــ السّعفاوى : الضّوء اللّامع، ١٢ جلاء قاهره ١٣٥٣ تا ١٣٥٥ .

الطَّبْرِي سالطبري : تأريخ الرُّسُل و السُّلُوكَ، طبع لا خویه وغیره؛ لائیلن و ۱۵۰ ما ۱۰ و ۵۰ .

عثمالیل مؤلف لبری بروسه لی محمد طاهر: عثمالیل مؤلف لری، استالپول ۱۳۲۰ م

المند النويدساين عبدرته: المقد الفريد، قاهره ١٩٣١ه. على جواد على جواد: ممالك عثماليّن تاريخ و جغرافيا لفالي، استانبول ١٩٣٠ه/١٨٩٥ تا ١٩١١ه/١٨٩٩.

موق : لباب موق : لباب الالباب، طبع براؤن، لعلان و لائيلان س. ١ و ١ و ١ و ١ و ٩ و ٩ .

عيون الألباء - طبح مكر rallabit. ٨٠ تلعره ٩ ٩ و ما يويني والم

غولی ماللوی : گلزار آبرار = ترجمهٔ اردو موسوم به آذکار - آبراره ۲ گره ۱۳۰۹ .

نِرِشْته-محدد قاسم فِرِشْته : کلشن ابراهیمی، طبع سنگ، بهبش ۱۸۳۲ .

نرهنگ درهنگ جفرانیای ایران، از انتشارات دایرهٔ جفرانیائی ستاد ارتش، ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ هش.

فرهنگ آنند راج منشی محمد بادشاه : فرهنگ آنند راج، بر جند، لکهنؤ ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۳ .

Martin و النكرة Alexander S. Fulton و النكرة Second Supplementary Catalogue of: Lings
(Arabic Printed Books in the British Museum)

فهرست (یا الفهرست) = ایس الندیم: کتاب الفهرست، طبع فلوگل، لائیزگ ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۷.

ان التنظى دان النفطى: تأريخ الحكماء، طبع لِيّرتْ . J. Lippert

J. Lippert ، لا تهزى م. ٩ . ٩ . ٩ . و الكُتُبَى : فَوات الوَفَيات، بولاق الكُتُبَى : فَوات الوَفَيات، بولاق

ماثر الأمراء عشاه نواز خان: ماثر الأمراء، Bibl. Indica. ماثر الأمراء، Bibl. Indica. معالس المؤمنين، معالس المؤمنين، تعران و ۲۹ ه ش .

مرآة الجنان = اليافعي: مرآة الجنان، بر جند، حيدرآباد (دكن) ١٣٣٩ه.

مرأة الزمان - سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان، حيدرآباد (دكن) ١٩٥١م.

سبود کیبان - مسعود کیبان : جغرافیای مفصل ایران،

المُسعُودى : مُروج = المسعودى : مُروج الذهب، طبع باربيه د سينار C. Barbier de Meynard و ياوه د كُورَق د سينار Pevet de Courteille بيرس ١٨٦١ تا ١٨٦٤ .

المُسعُودى : التنبية = المسعودى : كتاب التنبية و الاشراف، طبع لد خويه، لائيلان م ١٨٩٩ (BGA, VIII) .

المقدسى = المقدسى : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبع

لَ خويه، لائيلَن عام المقرى: Analectes المقرى: المقرى: Analectes المقرى: المقرى: المقرى: المقرى: Analectes sur l'histoire et la littérature des الرّطيب، Arabes de l'Espugne

المقرى، بولاق = كتاب مذكور، بولاق م ١٩٤ه م ١٩٤٩ م منجم باشى = منجم باشى: صحائف الأخبار، استانبول م ١٩٨٥ م ميرخواند = ميرخواند: روضة الصّفاه، بمبئى ٢٣٠ مه ١٩٨٥ ميرخواند = ميرخواند: روضة الصّفاه، بمبئى ٢٣٠ مه ميدرآباد نُزهة الخواطر = حكيم عبدالحى: نزهة التخواطر، حيدرآباد عمه ١ع بهمد.

نسب=سمعب الزبيرى: نسب قريس، طبع ليوى به برووانسال، قاهره ج190ء.

الواق = الصَفَدى: الواق بالوفيات، ج ١، طبع رِبِّر Ritter،
استانبول ١٣٠١ء؛ ج ٧ و ٣، طبع دِيدُرنگ Dedering،
استانبول ١٩٥٩ و ١٩٥٣ء.

المهمداني=المهداني: صفة جَزِيرة العَرَب، طبع مُلَّر D. H Müller لائيلن مهمدا تا ١٨٩٩.

یاقوت دیاقوت: سُعجم البُّلدان، طبع ووستنفلف، لائیزگ المرک ۱۸۶۳ تا ۱۸۵۳ (طبع اناستاتیک، ۱۸۳۳).

یاتوت: ارشاد (یا ادباء) = ارشاد الأریب الی سَمْرِفة الأدیب، طبع سرجلیوث، لائیٹن ی . ۱۹ تا ۱۹۰۵ ام (GMS, VI)؛ معجم الآدباء، (طبع الاستاتیک، قاهره ۱۹۰۹ تا ۱۹۳۸ الایمقوبی یعقوبی (یا الیمقوبی) = الیمقوبی : تأریخ، طبع هوتسما W. Th. Houtsma به جلد، نجف ۱۹۰۸ ۱۵؛ به جلد، بیروت ۱۹۰۱ م ۱۹۰۸ به ۱۹۰۸ یعقوبی : بلدان (یا البلدان) = الیمقوبی : (کتاب) البلدان، طبع فی خوبد، لائیٹن ۱۹۸۸ (۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ و ۱۹۸۸ ) .

يمقوبي، Wiet ويت=Ya'qūbi. Les pays، سترجسة G. Wiet ، تاهره ١٩٣٤م.

### کتب انگریزی، فرانسیسی، جرمن، جدید ترکی وغیرہ کے اختصارات، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے ہیں

- Al-Aghāni: Tables = Tables Alphabétiques du Kitih
  al-aghāni, rédigées par I. Guidi, Leiden 1900.
- Babinger = F. Babinger: Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, 1st ed., Leiden 1927.
- Berkan: Kanunlar = Ömar Lütfi Barkan: XV ve XVI inci Asirlarda Osmanlı. İmparat orluğunda Ziraf Ekonominin Hukukf ve Mali Esaxları, I. Kanunlar, İstanbul 1943.
- Blachère : List. = R. Blachère : Histoire de la Listerature arabe, i, Paris 1952.
- Brockelmann, I, II = C. Brockelmann: Geschichte der Arabischen Litteratur, Zweite den Supplement-händen angepasste Auflage, Leiden 1943-1949.
- Brockelmann, SI, II, III = G.d A.L., Erster (Zweiter, Dritter). Supplementhand, Leiden 19.7-42.
- Browne, i=E.G. Browne: A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
- Browne, ii = A Literary History of Persia, from Firdawsi to Sa'di, London 1908.
- Browne, iii = A History of Persian Literarture under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
- Browne, iv = A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
- Caetani: Annall = L. Caetani: Annali dell' Islam, Milano 1905-26.
- Chauvin: Bibliographie ... V. Chauvin: Bibliographie des ouvrages arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
- Dorn: Quellen = B. Dorn: Muhammedanische Quellen zur Geschichte der südlichen Küstenländer des Kaspischen, Meeres, St. Petersburg 1850-58.
- Many: Notices R. Dozy: Notices sur quelques

- Dozy: Recherches<sup>3</sup>=R. Dozy: Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne Pendant le moyen-âge, 3rd ed., Paris-Leiden 1881.
- Dozy, Suppl. = R. Dozy: Supplément aux dictionnaires arabes, 2nd ed., Leiden-Paris 1927.
- Fagnan: Extraits = E. Fagnan: Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- Gesch des Qor. = Th. Nöldeke: Geshichte des Qorāns, new edition by F. Schwally, G. Bergsträsser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
- Gibb: Ottoman Poetry = E.J.W. Gibb: A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
- Gibb-Bowen = H.A R. Gibb and Harold Bowen:

  Islamic Society and the West, London 1950-57.
- Goldziher: Muh. St. = 1. Goldziher: Muhammedanische Studien, 2 Vols., Halle 1888-90.
- Goldziher: Vorlesungen = I. Goldziher: Vorlesungen über den Islam, Heidelberg 1910.
- Goldziher: Vorlesungen<sup>2</sup> = 2nd ed., Heidelberg 1925.
- Goldziher: Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, trad. J. Arin, Paris 1920.
- Hammer-Purgstall: GOR=J. von Hammer (-Purgstall): Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
- Hammer-Purgstall: GOR<sup>2</sup>=the same, 2nd ed., Pest 1840.
- Hammer-Purgstall: Histoire = the same, trans. by J.J. Hellert, 18 vol., Bellizard (etc.), Paris (etc.), 1835-43.
- Hammer-Purgstall: Staatsverfassung = J. von Hammer: Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
- Houtsma: Recueil = M.Th. Houtsma: Recueil des texes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

- Juynboll: Handbuch = Th. W. Juynboll: Handbuch des islämischen Gesetzes, Leiden 1910.
- Juynboll: Handleiding = Handleiding tot de kennis der mohammedaansche wet, 3rd ed., Leiden 1923.
- Lane = E.W. Lane: An Arabic-English Lexicon, London 1863-93 (reprint, New York 1955-56).
- Lane-Poole: Cat. = S. Lane-Poole: Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
- Lavoix : Cat. = H. Lavoix : Catalogue des Monnales

  Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris
  1887-96
- Le Strange = G. Le Strange : The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930 (reprint, 1966).
- Le Strange: Baghdad = G. Le Strange: Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
- Le Strange: Palestine = G. Le Strange: Palestine under the Moslems, London 1890 (reprint, 1965).
- Lévi-Provençal: Hist. Esp. Mus. = E. Lévi-Provençal: Histoire de l'Espagne musulmane, nouv. éd., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
- Lévi-Provençal: Hist. Chorfa=D. Lévi-Provençal:

  Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
- Maspero-Wi t. Matériaux = J. Maspéro et G. Wiet:

  Matériaux pour servir à la Géographie de
  l'Egypte, Le Caire 1914 (MIFAO, XXXVI).
- Mayer: Architects = L.A. Mayer: Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Astrolabists and their Works, Geneva 1958.
- Mayer: Astrolabists = L.A. Mayer: Islamic Metalworkers and their Works, Geneav 1959.
- Mayer: Woodcarvers = L.A. Mayer: Islamic Wood carvers and their Works, Geneva 1958.
- Mez: Renaissance A. Mez: Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922; Spanish translation by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
- Mez: Renaissance, Eng. tr.=the same, English translation by Salahuddin Khuda Bukhsh

- and D.S. Margoliouth, London 1937.
- Nallino: Scritti C.A. Nallino: Raccolta di Scriti editi e inediti. Roma 1939-48.
- Pakalın Mehmet Zeki Pakalın : Osmanlı Tari seyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 vols., Istan bul 1946 ff.
- Pauly-Wissowa = Realenzyklopaedie des klassische Altertums.
- Pearson = J. D. Pearson: Index Islamicus, Cambridge 1958.
- Pons Boigues = Ensayo bio-bibliográfico sobre la historiadores y geografos arábio-españoles Madrid 1898.
- Santillana: Istituzioni D. Santillana: Istituzion di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
- Schlimmer John L. Schlimmer: Terminologic medico-Pharmaceutique et Anthropologique Tehran 1874.
- Schwarz: Iran = P.Schwarz: Iran im Mittelalter naci den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
- Smith = W. Smith: A Classical Dictionary e.

  Biography, Mythology and Geography, London
  1853.
- Snouck Hurgronje: Verspr. Geschr. C. Snouci
  Hurgronje: Verspreide Geschriften, BonnLeipzig-Leiden 1923-27.
- Sources inéd. Comte Henri de Castries : Les Sources inédites de l' Histoire du Maroc, Parti 1905, 1922.
- Spuler: Horde = B. Spuler: Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
- Spuler: Iran = B. Spuler: Iran in früh-islandscher Zeit, Wiesbaden 1952.
- Spuler: Mongolen2-B. Spuler: Die Mongolen MIran, 2nd. ed., Berlin 1955.
- SNR = Stephan and Naudy Ronart : Concise Recomlopaedia of Arabic Civilization, Djambates Amsterdam 1959.
- Storey = C.A. Storey : Persian Litrerature : hi bibliographical survey, London 1924.

- ey of Persian Art = ed. by A. U. Pope, Oxford 1938.
- #=H. Suter: Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Leipzig 1900.
- schner: Wegenetz = F. Taeschner: Die Verkehrslage und den Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
- naschek = W.Tomaschek : Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
- el: Chalifen = G. Weil: Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

- Wensinck: Handbook = A. J. Wensinck: A Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927.
- Zambaur = E. de Zambaur : Manual de de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanover 1927 (unastatic reprint, Bad Pyrmont 1955).
- Zinkeisen = J. Zinkeisen: Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.
- Zubaid Ahmad = The Contribution of India to Arabic Literature, Allahbad 1946 (reprint, Lahore 1968).

#### مجلات، سلسله هامے کتب\*، وغیرہ، جن کے حوالے اس کتاب میں بکثرت آئے میں

AB = Archives Berbers.

Abh. G. W. Gött = Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Abh. K. M. = Abhandlungen f. d. Kunde des Morgenlandes

Abh. Pr Ak W. = Abhandlungen d preuss Akad. d. Wiss.

Afr. Fr. = Bulletin du Comité de l'Afrique française.

Afr. Fr RC = Bulletin du Com de l'Afr. franç., Renseignements Coloniaux.

AIEO Alger = Annales de l'Institute d'Études
Orientales de l'Université d'Alger

AIUON = Annali dell'Istituto Univ. Orient, di Napoli.

AM = Archives Marocalnes.

And = Al-Andalus.

Anth = Anthropos.

Anz, Wien = Anzeiger der philos.-nistor. Kl. d. Ak. der Wiss. Wien.

AO = Acta Orientalia.

Arab. - Arabica.

ArO = Archiv Orientálni.

ARW = Archiv für Religionswissenschaft.

ASI = Archaelogical Survey of India.

ASI, NIS=the same, New Imperial Series.

ASI, AR = the same, Annual Reports.

AÜDTCFD = Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.

As. Fr. B = Bulletin du Comité de l' Asie Française.

BAH = Bibliotheca Arabico-Hispana.

BASOR = Bulletin of the American School of Oriental Research.

Bell. = Turk Tarih Kurumu Belleten.

BFac. Ar. = Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BÉt. Or. = Bulletin d'Études Orientales de l'Institut Française Damas. BGA = Bibliotheca geographorum arabicorum.

BIE - Bulletin de l' Institut Egyptien.

BIFAO = Bulletin de l' Institut Français d' Archéologie Orientale du Caire.

BIS = Bibliotheca Indica series.

BRAH = Boletin de la Real Academia de la Historia de España.

BSE = Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), 1st ed.

 $BSE^2$  = the Same, 2nd ed.

BSL(P) = Bulletin de la Société de Linguistique (de Paris).

BSO(A)S = Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV = Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde (van Ned.-Indië).

BZ = Byzantinische Zeitschrift.

COC = Cahiers de l' Orient Contemporain.

CT = Cahiers de Tunisle.

El1 = Encyclopaedia of Islam, 1st edition.

El2 = Encyclopaedia of Islam, 2nd edition.

EIM = Epigraphia Indo-Moslemica.

ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics.

GGA=Göttinger Gelehrte Anzeigen.

GJ = Geographical Journal.

GMS = Gibb Memorial Series.

Gr. I. ph = Grundriss der Iranischen Philologie.

GSAI = Giornale della Soc. Asiatica Italiana.

Hesp. = Hespéris.

IA = Islam Ansiklopedisi (Türkish).

IBLA = Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes, Tunis.

IC = Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakültesi.

1G = Indische Gids.

IHQ = Indian Historical Quarterly.

# حضرت محمل الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّةَ مَا لَاللهِ وَسَلَّةَ مَا لَاللهِ وَسَلَّةَ مَا لَاللهِ وَسَلَّةَ



ه حضرت محمد، صلّى الله عليه و آله وسلّم: پيغمبر اسلام، سرور كاثنات، محمد بن عبدالله بن عبدالمُطّلب بن هاشم (بورا سلسلهٔ نسب آكے آتا ہے).

[یه مقاله بڑے ادب و احترام ، بڑی احتیاط اور بڑے خوف سے مرتب ہوا ہے ؛ سبادا کوئی ایسا لفظ زبان قلم پر نه آ جائے ، جو شان اقدس سے مناسبت له رکھتا ہو۔ یه مقاله عام مقالات سے مختلف ہے۔ یه ٹو مرکزی نقطۂ ایمان ہے جس کے ارد گرد کوئین کے سب حقایق لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر طوح سب حقایق لپٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر طوح قابل اعتماد مصادر کی بنیاد پر حالات مرتب تعدید کیے ہیں اور کوشش کی ہے که منصب نبوت کی تقدیس کو کوئی گزند نه پہنچنے پائے۔ یه مقاله تقدیس کو کوئی گزند نه پہنچنے پائے۔ یه مقاله دو مقالات سیرۃ اور علم سیرۃ نگاری کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جن میں سیرۃ کی کتابوں کی درجه بندی کی گئی ہے].

نسب: ابو القاسم ، محمد (رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم) بن عبدالله بن عبدالمطلب (شيبه العمد) بن عبد مناف (حالمفيرة) بن أَمَى (زيد) بن كلاب بن مرة بن كعب بن لُوَى بن غالب بن فهر (قريش) بن مالك بن النفس (قيس) بن غالب بن فر (قريش بن مالك بن النفس (قيس) بن كنالة، بن خَرَيْمة بن مُدركة (عامر) بن أَبْاس بن مُدركة (عامر) بن أَبْاس بن مُدركة (عامر) بن أَبْاس بن مُدركة (عامر) بن أَبْاس بن مُدركة (عامر) بن أَبْاس بن مُدركة الناس عند المنالف المنالف بن أَبْاس بن مُدركة الناس عند المنالف عند المنالف بن مُدركة كل الم

۵۵) اور البلاذری (انساب الاشراف، ۱: ۵۳)، ابن کثیر: (السیرة النبویة، قاهره ۱۹۳۹، ۱: ۵۳) وغیره یا عمرو نقل کیا هے؛ مدرکه کے باپ کے نام کے تلفظ میں بھی اختلاف هے۔ بعض نے اسے الیساس پڑھا هے (دیکھیے لسان العرب، بذیل ماده الیاس) اور الس و یوس؛ الزرکلی: الاعلام، بذیل ماده الیاس) اور بعض نے الیساس بن مضر، یعنی ال کو غیر لازم قرار بعض نے الیساس بن مضر، یعنی ال کو غیر لازم قرار دیا هے (دیکھیے تاج العروس، مطبوعة کویت، بذیل مادة یس، الس؛ البلاذری: انساب الاشراف، آن، به، مادة یش، الس خرم: جوامع السیرة، ص ب و س).]

. . . . .

. . .

graphic and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

اس حد تک تو نسب خود رسول اکرم ملی الله علیه و آله وملم سے مروی هے اور اس سے اوپر کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا هے: گذب التسابوق، یعنی اسب، بتانے والے جھوٹے هیں (السهبلی: الروض الانفان دیا دیا یہ کا کہ دیا ۔ دیا کہ کا کہ دیا کہ کا کہ دیا کہ کا عليه و آله وسلم كے اجداد كا استقصا كيا ان كے هاں مطابق تارح [=آزر] كى عمر . ي سال تهي كه حضرت تمداد زیادہ ہے اور جن حضرات نے صرف نامور اور چیدہ آبا و اجداد شمار کیر، ان کے نزدیک تعداد کم هوگئی۔ ماهرین انساب کا اس پر اتفاق ہےکه عدنان کا درمیان کے آبا و اجداد کی تعداد میں اختلاف ہے۔ السَّلام كا زمانه بهت بعيد هے اور اتنردور تک كے سلسلہ 🗸 نسب میں اسما کی تعداد میں اختلاف رونما ہو جانا کوئی بعید نہیں .

كڑى، جس سے آپ كا سلسلة پيدائش مربوط هے، نجابت حضرت ابراهيم عليه السّلام كا زمانه . ١٨٥٠ قم، يعنى و شرافت اور عزت و نیک نامی کا پیکر تھی۔ آپ<sup>م</sup> کے سب آبا و اجداد اور امهات، يعني والده ماجده، نائيان اور دادیاں نہایت پاکباز، نیک اور باوقارخواتین تھیں۔ ج ۲، باب ہشتم]. آپ<sup>م</sup> کے تمام ہزرگ شرعی نکاح سے پیدا ہوہے تھر۔ اور بدکاری کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ آپ کا سارا سلسلهٔ نسب محترم اور نامور بذرگون پر مشتمل ھے۔ وہ سب کے سب سردار اور قائد تھے اور معاشرے میں بڑی معزز اور موتر حیثیت رکھتر تھر ۔ شرافت نسبی آپ کی امتیازی خصوصیت هے] ۔

یه اکیس آبا و اجداد هیں ۔ هر ایک میں اوسطا مرب سال کا فرق سمجھیں تو م ہ ہ سال ھوتے ھیں ۔ إنشيهود - يهما بين هولي - اس لير عدنان كي ولادت كيدوايي (السهيل، ٤: ١٠) ه كه عدنان اور اسميل منها المالية المعلمان تيس بشتي هي - اس مين . و وسال المان تو ١٠١٠ سال هول ك يعني ١٠١٠ قام

ابراهیم علیه السّلام کی ولادت هوئی اور تکوین (۱۰:۱۰) کے مطابق حضرت ابراهیم علیه السّلام کی عمر ۸۹ سال کی تھی جب حضرت اسمعیل علیه السّلام پیدا نسب حضرت اسمعيل عليه السّلام تک صحيح هے، البته : هو بے اور حضرت اسحق عليه السّلام كي ولادت كے وقت تو ان کی عمر (تکوین، ۲۱: ۵) ایک سو سال کی اس کی وجه یه بیان کی گئی ہے که حضرت اسمعیل علیه تھی ۔ اس زمانے کے جن لوگوں کی عمریں تورات میں دی گئے ہیں وہ بکثرت صد ساله ہیں۔ آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كے مذكورہ بالا اجداد ميں سب هي پهاواڻي بيٹر نه هون کے ۔ اس لير آپ کے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آنحضرت اور حضرت ابراھیم علیہ السّلام کے مابین صحیح مدت صلّی اللہ علیہ و آلہِ وسلّم کے سلسلۂ نسب کی ایک ایک بیان نہیں کی جا سکتی ۔ موجودہ مغربی تحقیق میں آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم سے و رسم سال قبل سمجهنا چاهير [ليز ديكهير: رحمة للعالمين ،

[آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسّلم نے اپنر اور آپ کے سارے خاندان میں کبھی کوئی شخص زنا اپنے خاندان کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمايا : أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدم يومُ القيامة و لا فَخُرُ ، يعني میں قیامت کے دن اولادِ آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ ایک مقام پر آپ کے فرمایا که اللہ تعالٰی نے اولاد ابراہیم علیه السّلام میں سے حضرت اسمعیل علیه السلام کو منتخب فرمایا اور بنو اسمعیل میں سے بنو کنانه کو اور بنو کنانه میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ھاشم کو جیدا که آکے صراحت هوگ، آپ کی ولادت سنه و ۱ ۵۵ ، اور بنو هاشم میں سے مجھر منتخب فرمایا ۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر خاندان اور ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں -آپم کے حسب و نسب اور خاندان کی شرافت و عظمت کی شہادت ابو سفیان جیسے مخالف نے بھی سر عام المنافعة من المعاملة (الكوين، ١١٠ م م) كم المرقل كر دربار شاهي مين دي تهي - (ديكهيم البخاريج

الصحيح، ١: ٢ م، مطبوعه لائيلن)].

عليه و آله وسلّم حضرت ابراعيم عليه السّلام کے بيٹے، اليراس سے بہتر ہےکه کسی اور جگه (مير بے محلمیں) حضرت اسمعیل علیه السّلام کی اولاد میں سے هیں۔ قرآنی ! مالک بن کر رہے۔ حضرت سارہ کے اولاد نه هوئی، اس اثنا بیانات کے باعث ان دونوں اجداد کے متعلق بعض کتھیاں ا میں حضرت ھاجرہ اسے حضرت ابراھیم علیه السلام قابل ذکرهیں؛ [اس لیر مجبوراً همیں اجداد کے سلسلےمیں اپنے نکاح کر لیا تھا (تکوین، ۱۹:۳)] اور ان کے بطن سے بعض اسرائیلی روایات اور تورآت و انجیل کے حوالے حضرت اسمعیل علیه السّلام پیدا ہوے (تکوین - ۱:۵)۔ دینے پڑے ھیں ؛ ورنہ در حقیقت آپ کی سیرۃ اقدس سوکنوں کے جگھڑے کے باعث (تکوین ۲۰: ۱۰-۱۰) آپ کے حالات زندگی سے شروع ہوتی ہے اور اسی سے [۔گر فی الحقیقت استحاناً حکم رہی سے] حضرت ہاجر ورخ اس كا آغاز هونا چاهير - بهر حال مختصراً بعض عقدون اور اسمعيل عليه السّلام كو حضرت ابراهيم عليه السّلام کا ذکر ناگزیر ہے، کیونکہ نسب کے مسلم میں یہودی نے صحرا میں لا چھوڑا۔ وہاں ایک فرشتے نے (تکوین، اور عیسائی مستشر تبن نے بہت سی موشکافیاں کی هیں ۔] ۲۱ : ۱۹: ۲۱ حضرت هاجره من کو ایک کنواں بتایا ۔ حضرت ادراهیم عراق باشندے تھے؛ ان کے باپکا نام اس سے کنبے کی جان بچی اور وہ صحرامے فاران میں قرآن مجید (- [الانعام]: ۲۸) میں آزر ، اور نورآت ، رهنر لکر۔ بالیبل کے نقشوں میں بئر سبع فلسطین میں (نکوین،۱۰۱ کے مطابق تارح تھا (جو مغربی تحقیق میں بعض اوقات بگڑ کر یونانی میں آثر Athar بھی هو گیا مے اور یہی لفظ عربی میں آزر مے [رک به : حضرت هاجره مع اور اسمعیل می کو وهال لا چهوڑا گیاجهال آزر] \_ قرآن ( و ، [سيم] : ٣٦ ) كے مطابق بت پرست باپ بعد مين زمزم كا كنوال نكلا اور شهر مكه بسا \_ بظاهر نے ابراهیم مکن نہیں ، لیکن امام بخاری نے ابراهیم کو گھر سے نکال دیا۔ تکوین (۲۰۱۱ء) ان دونوں میں تطبیق ممکن نہیں ، لیکن امام بخاری کے مطابق، خدا کی وحی پر وہ اپنی بیوی سارہ وغیرہ (الصحیح : کتاب الانبیاء ، باب ۸) نے صراحت کی ہے کے همراه کنعان (شمالی فلسطین) میں آ بسر ۔ بعض که کعبر کے اندر جو رنگین تصویریں کھینچی گئی سفروں میں مصر کے فرعون اور جُرار Gerar کے حکمران : تھیں ان میں حضرت ابراھیم اور حضرت اسمعیل اکی آبیمالک کے سیاھی دولوں کو زبردستی پکڑ کر لے ' تصاویر بھی تھیں اور یہ قبل از اسلام کی بات ہے۔ گئے، مگر با عزت طور پر دونوں بادشاہوں نے حضرت ، [بعد میں آپ کے حکم سے مثا دی گئیں]. ساره کو حضرت ابراهیم علیه السلام کے پاس واپس کرتے ہوئے بہت سے جانور اور نوکر (غلام، باندیاں) کے مرتب کرنے والوں نے حضرت اسمعیل اور تحفر میں دیں، (تکوین، ۱۲: ۲۰: ۲۰: ۲۰: ۱ تا ۱۰) ۔ ان کی والدہ محترمه حضرت هاجره حو اس طرح مصری تحفیر میں حضرت هاجره املی شامل تهیں ۔ اپیش کیا ہے که پڑھنے والا ان کی تجابت ، شرافت صحیح بخاری (۲۰: ۱۰) میں آخدہ الطور خادمه اور عظمت سے کماحته واقف تمین حولت باقار ك ديا) كا لفظ آيا هـ - تكوين (١٠١٠) مين مصرى السلامي روايات ك مطابق حضرت ابراهيم خليه المسلام خادمه هاجره کا ذکر ہے۔ اس کی شرح میں نہودی فاضل ا بڑے اولوالعزم اور برگزیدہ پیغنیر الهزائد الله الله الله الله سالودون بن اسحی نے لکھا ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی | انہیں متصب نبوت سے نوازا اور توحد کا کیا جودار

ا تھیں، اور باپ نے ان سے کہا تھا اس (ابراھیم و آبا و اجداد کے کچھ حالات: آنحضرت صلّی اللہ ! سارہ) کے خاندان میں تیرا بطور خادمہ رہنا تیر ہے ا غزه کے جنوب مشرق میں، اور فاران جزیرہ نمامے سینا کے وسط میں بتائے جاتے ہیں، مگر اسلامی روایتوںمیں

[بنهان به وضاحت بهی ضروری هے که بالیبل

بچانے کے لیے مبعوث فرمایا ؛ چنانچه انھوں نے تعلیم شریعت اور تبلیغ دین ایسے بلند مقاصد کے سلسلے میں میں کود گئے، مگر اللہ تعالٰی نے بال بال بچا لیا۔ البوں نے عبادت اور تبلیغ احکام الہی کی خاطر ترک وطن کیا۔ ان کی تین بیوباں تھیں : حضرت سارہ م حضرت هاجره<sup>رم</sup> اور حضرت قطوره<sup>رم</sup> ـ

حضرت هاجره <sup>رم ک</sup>و <del>بائیبل</del> (کتاب تکوین) میں حضرت ساره رخ کی لونڈی بتایا گیا ہے ، جو قطعاً درست نہیں اور حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کے خلاف تِعصب کی بنا پر یہ بات لکھیگئی ہے ۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت هاجره رض مصر کے شاهی خاندان سے تھیں۔ بتول التسطلاني (شرح صعيح بخاري، ٥: ٣٣٣، مطبوعه قاهره) کان ابوهاجر من ملوک القِبْط، یعنی حضرت هاجره از کو جا اور اسے وهاں ایک پهاڑ پر، جو میں تجھے کے والد قبطی بادشاھوں میں سے تھے ۔ اس کا مطلب یه هوا که حضرت هاجره رخ شاهان قبط کے خاندان سے تھیں (نیز دیکھیے عنایت رسول چڑیا کوئی: النصوص الباهرة، در خطبات احمدیه، ۱۹۳ تا ۱۱۵) - امام بخارى من ك هال يه الفاظ هين : ٱخدمها هاجر، تو اس کے معنی یه هیں که شاہ مصر نے حضرت ساره رط کی بزرگی اور ان پر خدائی اکرام و انعام دیکهکر حضرت هاجره کو ان کی خدمت میں دے دیا ۔ یه جمله از راه تواضع مجازی معنوں میں استعمال هوا هے ؛ اگر (باب ۱۹ ؛ ۳) میں انھیں حضرت ابراھیم اکی زوجه کیوں لکھا ہے؟ الکریازی میں wife ، عربی ترجمه میں العديكي صاف افد واضح معنى يد هين كد وه لوندى جركز له تهين، بلكه وو اسي طوح , حضرت ابراهيم" ك نور منوت المراج بمغيرت سارم الم تهين اور حضرت المنظمة الني يليع، الله تعلى جي طرح حضرت السعق"

بنا کو گیراهی اور بت برستی سے مخلوق خدا کو ا تھے۔ حضرت هاجره اور ان کے فرزند حضرت اسمعیل " کو، جن کی اولاد سے همارے نبی کربم حضرت محمد مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ و آلهِ وسلّم ہیں، اللہ تعالٰی نے سخت ترین مصائب برداشت کیے ؛ بخوشی آتش نمرود بڑے انعامات سے نوازا۔ تورات میں بھی حضرت هاجره ر<sup>مز</sup> کی اولاد کی کثرت اور حضرت اسمٰعیل می ولادت کی بشارت موجود ہے (دیکھیے تکوبن ، ۱۹: ۱ تا ۲) -حضرت استعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراهیم ا کی عمر ۸۹ برس بتائی گئی ہے (تکونن، ۱۹:۱۹)].

اس پرانی تاریخ کا ایک اور واقعه بهی بنواسمعیل اور بنو اسرائیل میں اختلاف کا باعث ہے اور وہ بیٹے کی قربانی کا مسئله ہے۔ تکوبن (۲۲ : ۱تا ۲) کے الفاظ هين؛ ان ياقوں كے بعد خدا نے ابراهيم محكو آزمانا چاھا اور کہا، تیرے بیٹے، تیرے اکلوتے، اسحٰق کو جس سے تو محبت کرتا ہے، لے اور موریہ کے ملک بتاؤں کا قربان کر ۔ اسلامی روایتوں میں یہ حضرت اسمعيل " سے متعلق هے اور قرآن مجيد (٣٥ [الصفت]: ۱۰۱ تا ۱۱۲) کی بنیاد پر یه کمها جا سکتا ہے کہ اس سخت امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے بطور انعام ایک مزید بیٹے ، حضرت اسعٰق کی ولادت کی بشارت دي گئي.

تورات کی داخلی شهادت بهی قرآن مجید کی قائید درتی ہے۔ اس کے مذکورہ بالا اقتباس میں اکلوتے بیٹے کا لفظ ہے اور حضرت اسعی اپہلونٹی معاذ الله حضرت هاجره لونڈی تھیں تو کتاب تکوین بیٹے نہیں ، دوسرے بیٹے ھیں اور حضرت ابراھیم کی وفات تک (تکوین، ۲۵: ۹) دونوں بھائی زندہ تھے -اس لیے کسی وقت بھی اسعتی اکلونے بیٹے نہ بنے۔ نوجه اور اردو ترجمه میں جورو (بیوی) صقوم هے - اخروج (۱۳: ۲، ۱۱ اور ۲۰: ۲۹)، نیز اعداد (۳: ا ۱۲:۸۰:۱۳ وغیرہ کے مطابق پہلونٹی بیٹا قربانی میں دینا چاہیے۔ تورات کو بھی انکار نہیںکہ اسمعیل<sup>ا</sup> پہلوئٹی بیٹے ٹھے۔

[حاصل کلام یه هے که بالیبل کے بطابق

قربانی کے لیے اکلوتا بیٹا پیش کیا جاتا تھا اور اکلوتا أرب! همارا یه عمل قبول فرما، تو سننے والا اور جانئر بينًا حضرت اسمعيل مين نه كه حضرت اسحق ال كتاب والا هـ . آج بهي مقام ابراهيم اور مني كي قربان كاه تکوین کی تصریحات ملاحظه هوں: (۱) اور جب اس زمانے کی یادگاریں هیں]. ابرام (ابراهم) کے لبر هاجره سے اسمعیل علیدا هوا اور جب اس کا بیٹا اسحق پیدا هوا تو ابراهیم سو برس کا تھا (تکوبن، ۲: ۵؛ نیز دیکھیر کتاب تکوبن، ۱: س م و ۲۵ ؛ ۲۱ : س و ۵)۔ ان سب حوالوں سے واضح هوتا ہے که حضرت اسمعیل محضرت اسعٰی سے تیرہ چودہ برس بڑے تھے اور اکلوتے بیٹے صرف حضرت اسمعيل الهر اوريهي مفهوم و مقصود في اسلامي روایات کا (دیکھبرابن القیم: زاد المعاد، ۱: ۲، ۱؛ ابن كثير : البداية والنهآية، و : و و را شبلي : سيرة النبي، جلد اول)].

> حضرت ابراهیم علی کے کنعان آنے پر خدا نے (تکوین ۱٫۰ : ۱) ان سے وعدہ کیا کہ ان کی پناہ گاہ، فیضر میں دے دے گا۔ پھر اسمعیل کی ولادت پر اس کی تجدید بھی کی (تکوین، ۱ے ۸: ۸) ۔ اس وعدے کو بنی اسرائیل سے سختص کر دینا بعد کی تحریف معاوم هوتی ہے .

اور حضرت اسمعیل محکم مکرمه میر آباد کیا اور وہ انھیں ملنے کے لیے آئے جائے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یا کر حضرت ابراهیم عنے اپنر بیٹر حضرت اسمعیل مح ساتھ سل کر بیت اللہ تعمیر کیا ۔ کعبه شریف کی تعدیر در اصل حضرت آدم یے کی تھی۔

حضرت اسمعيل كى خاطر جب خدا نے چاہ زمزم تب ابرام چھیاسی برس کا تھا (تکوبن ۱۹:۱۹)؛ (۲) پیدا کیا تو قبائل جُرهم اور اِیاد کے خانه بدوش عرب حضرت هاجره عن اجازت سے وهاں آ بسے ۔ [کعیر کی تولیت حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کے ماتھ میں رھی ۔ ایک عرصے کے بعد] بنو جرھم اور حضرت اسمعیل کی اولاد میں تولیت کعبه پر جهکڑا دوا [تو كعر كي خدمت اور توليت اولاد اسمعيل اور بنو جرهم میں تقسیم هوگئی]۔ جب بنو خزاعدنے او کو مكے ہر قبضه كيا تو ايك مدت تك كميركي توليت بھى ان کے پاس رھی ؛ لیکن بنو اسمعیل" بہرحال مکر ھی سیں مقیم رہے ۔ ان کے ایک فردکلاب نے شمالی عرب میں اپنے ایک سفر کے دوران میں قبیلہ قضاعه میں شادی ک - اس سے قُصَی [رک بان] بیدا هوے - [قُصَی جوان سارا کنعان همیشه کے لیے ان کے اور ان کی اولاد کے ، هوکر اپنے قبیلے میں واپس آگئے ۔ اس زمانے میں حَلَيْل بن حُبْشِيَّة بن سَاُولِ بيت الله كا متولى و حاجب تھا۔ اس نے اپنی بیٹی حبی بنت حُلیل کی شادی قصی کے ساتھ کر دی ۔ حَلَيْل بوڑھا ھوگيا تو اس نے خانة كعبه كى كنجيال اپنى بوشى خُبى كے سپرد كر [حضرت ابراهيم عليه السّلام نے حضرت هاجره رض ديں] \_ اس طرح بنو استعيل كو مكرر كعي كے التظام میں شرکت ملی ۔ خسوکی وفات کے بعد قصی نے اپنے ننهیال (بنو قضاعه) کی مدد سے بنو خزاعه کو مجبورکیا كه وه شهر چهوژكر مضافات مير جا بسين (البلاةوي، انساب الاشراف، ، : وسيتا . ٥) - السهيلي: (و : عو) کے مطابق خزاعی سردار الحارث بن مُغَاض الاسفر طوفان نوح ا کے وقت یه عمارت منهدم هوگئی تھی۔ (قصی کے همعصر ؟) نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو حضرت جبريل" كي نشان دمي پر حضرت ابراهيم" نے ، چاه زمزم سي ڏال كر اپيم پاٺ ديا اور كنوان ضديون از سر نو عمارت بنائی ۔ تعمیر کعبه کے دوران میں باپ ؛ غالب رہا ۔ [قَصَى کو بڑا اقتدار حاصل ہوا ۔ اِس کی ربیٹا یہ دعا کرتے تھے : ﴿ رَبُّنَا تُـقَبُّسُ مِنَّا إِلَيْكَ أَنْتَ ﴿ اولاد بيہت بھلى بھولى اور وہ قوم كا بہت بثيا سرهلو السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ (و [البقرة]: ١٢٥)، يعني المه همارك أقسلهم كيا كيا] من بن بن بن بن بن بن بن بن بن السيم

اینر بچوں ہیں بانٹ دی ۔ کسی کو کعمے اور اس کی کسی کو ٹیکس کا آمد و خرچ ۔ بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم هوئی - آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی ہے (تفصیل کے لیر دیکھیر سحمد حمید اللہ: "شہری مملکت مکه"، در ماهنامه معارف ، اعظم گزه ، جنوری فروری ۱۹۳۷ء) - [قصی کے چار بیٹر تھے، جن میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت و شرف گزرے ناموری اور شهرت میں سب پر سبقت ار گئر.

ہاشمکا اصلی نام عمرو تھا ۔ وہ بڑے دولت مند رئیس هونے کے ساتھ جود و سخاوت اور مروت و احسان میں بھی ہے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ ہوئی که ان کے عہد میں مگهٔ مکرمه میں سخت قحط پڑگیا۔ زیارت و حج عام ہو گئے اور مکی زبان ہیں ملک کے وہ فلسطین جا کر آئے کی بوریاں بڑی تعداد میں بهگو کر تمام اهل شہر کو کھانا کھلاتے رہے۔ یه سلسله ایک مدت تک جاری رها اور اسی وجه سے بحفاوت اور فیاضی سے هاشم کا نام چار دانگ عرب میں تھے۔ تریق کے تجارتی قافلے بیرونی عالک میں آنے

قمی نے مکر میں ایک شہری مملکت کا آغاز احاصل کی که مکی کاروان روسی علاقے میں تجارت کے کیا ۔ وہاں دارالندوہ (پارلیمنٹ) اور رفادہ (ٹیکس) کے لیے آیا کرس ۔ اس کے بعد راستر کے عرب قبائل سے نئے ادارے قائم کیے ، لیکن اپنی وفات پر حکومت ، بھی عبور و مرور کے لیے معاوضه دے کر معاهدے کے ۔ پور مکے سے ایک ہڑا قافلہ فلسطین گیا ۔ راستر چاہی کی رکھوالی دی ، کسی کو فوج کی قیادت ، میں ہاشم نے مدینےمیں [بنو نجار کی] سلمٰی [بنت عمرو ین زید النجاریة] سے شادی کی، مگر آگے گئے تو غزہ پہنجنر پر اچانک وفات پائی اور وہیں مداون ہوتے۔ ھاشم کی وفات پر ان کے بڑے بھائی مطلب نے ہمن کا، دوسرے بھائی عبدشمس نے حبشہ کا اور تیسرے بھائی نوفل نے عراق کا سفر کر کے وہاں کے حکمرانوں سے بھی اپنر تجارتی کاروانوں کے آنے جانے ی اجازتیں حاصل کیں اور اس طرح مکه مکرمه هيں] - عبد مناف كے بهى چار بيٹے تھے، جن ميں هاشم ، بين الممالک تجارت كا مركز بن گيا (تفصيل كے ليے ديكهبر ارمغان ماسينون (Massignon) اور اس كاملخص ترجمه البلاغ، كراچي، جون ٩٦٨ و ١ع، بعنوان "ايلاف: جاهلیت میں عربوں کے معاشی و سفارتی تعلقات")؛ [نبز رک به ابلاف] ۔ اس سے وهاں کی عبادت گاه کعبه کی چاروں اطراف میں زیادہ سمجھی جانے الگی۔ کم ا جاسکتا اونٹوں ہر لاد کر لائے۔ بہت سے اوائ ذبح کر کے ہے کہ ان فریشی کاروانوں اور سالانہ میلوں نے ، جن شوربا قیار کیا اور روٹیاں یکا کر اس شورہے میں بھگو ، میں قرنش کو سرمایه دارانه تجارت، نیز قافاوں کی حفاظت کے لیے بدرتوں (خفارہ) کے انتظام کے سلسلر عرب ایسے کھانے کو هشیم اور ثرید کہتے ہیں ۔ میں بہت اہم حیثیت حاصل تھی ، جزیرہ نماے عرب میں ایک معاشی وفاق (فیدریشن) پیدا کر دیا (اور ان کا نام هاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت اور مکه مکرمه اس کا مرکز بنا)، جس نے سیاسی مرکزیت مهيان نوازي مين بهي بڑھ چڑھ كر حصه ليتے تھے - اس كا راسته كهولا جو كه اسلام كا كارنامه بننے والا تها. هاشم کی وفات (ے ہمء) کے چند ماہ بعد ان کی مشهود دو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاهت کی وجه بیوی سلمی کے هاں مدینة منوده میں شیبه (عبدالمطلب) مع ان کی دوسرے مالک کے درباروں میں بھی رسائی جیدا ھوے۔ [البلاذری (انساب الاشراف، ۱:۹۳) وغیرہ هاشم کی وفات عبدالمطلب کی پیدائش سے پہلر ہیان بعائمة تهن المجالية الهول في القريباً ١٩٦٦ مين كرت هين، ليكن ابن سعد اور ابن خلدون وغيره ن لكها والمسلمان كا سفركيا اور مقامي (بوزنطي) افسرون سداجازت العد كه عبدالمطاب ابنے باپ عاشم كى وفات سے بہلے پیدا هو چکے تھے (طبقات، ۱: ۹ یا: ۱ یروت ، ۱۹۹۰؛ کامیابی حاصل هوئی ، حبشیوں کو نکال باهر کیا ابن خلدون : تاریخ، اردو ترجمه از شیخ عنایت الله، ١: ٢٤٦)- بچے كے سر ميں كچھ بال سفيد تھے ، اس لیے اس کا نام شیبہ (ہوڑھا) رکھا گیا۔ تقریباً سات برس کی عمر تک عبدالمطلب اپنی والدہ کے پاس اپنے ننھیال عبدالمطلب نے اعجام دیا تھا (ابن حبیب: المندق، ص میں رہے ۔ پھر ان کے چچا مُطّلب انھیں مکه مکرمه اپنے پاس لے آئے۔ یاد رہے که هاشم کی وفات کے بعد ; رفاده و سقایة ، یعنی خُجَّاج کی مهمان نوازی اور پانی خضاب بھی ملا ، جس سے اهل مکه ناواقف تھے پلانے کی خدمت ، مطّلب کے سپرد ہوئی تھی۔ مطّلب (البلاذری: آنساب، ۱۹۵-۹۹)، بھی اپنے بھائی ہاشم کی طرح اپنے فرائض نہایت کہا کرنے تھے.

درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی ] ۔

اندر سے دفینه بھی ملا جو کعبر کے پرانے چڑھاووں یو سشتمل تها (ابن هشام ، ص ۹۱ ببعد) ـ چاه زمزم كي اور ان کی وجاهت میں اضافه بھی هوا۔ عبدالمطلب ؛ مزید برآن وه مستجاب الدعوات بھی تھے ۔ ان حملے کے خلاف کچھ نه کر سکے، لیکن عبدالمطلب کے اشیبة الحمد کے معزز القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ سر برآورده هونے کا پتا اس سے چلتا ہے کہ جب ابرهه (معمود شکری المآلوسی: بلوخ الارب ، ، ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا قدرتن حوادث كا شكار هو كر اور كثير جاني نقصان کے ساتھ بھاکا اور پھر جلدی ھی یمن میں مر بھی

گیا اور سیف بن ذی بزن [رک بان] آزاد پمن کا بادشاہ بن گیا تو اس پر مبارکباد دینے کے لیے مکے سے جو وفد کیا اس کی طرف سے اظہار مطلب کا کام جناب ٥٣٠ ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد، ١ : ١٥١ ؛ الإغاني ۲۱: ۵۵: بعد) - عبدالمطلب كو شاهي تعفون مين

[آنعضرت صلی الله علیه و آله و سام کے خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہے ۔ بقول ابن خلدون، ا دادا عبدالمطلب اپنے اسلاف کی طرح بڑی خوبیوں مُطَّلِب بڑی عزت و فضیلت کے مالک تھے اور ان کی ا کے مالک تھے۔ وہ جود و مخا اور فیاضی میں سارے سخاوت کی وجه سے قریش انھیں الفضل، یعنی پیکر فضیلت عرب میں مشہور تھے۔ بیت اللہ کے زائرین کی خدمت کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے، بے کسوں اورمظلو، وں مُطَّلب كي وفات كے بعد بنو هاشم كے معاملات كي فرياد رسي اور اعانت ميں كبھي مستى نه كرتے کو عبدالمطلب نے سنبھالا اور رفادہ و مقایة کی خدمت اور انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی خوراک بطریق احسن انجام دینے لگے۔ انھوں نے یمن اور حبشہ کے مسها کرنے کا اهتمام کیا کرتے تھے۔ اخلاق فاضله اور محاسن عاليه كے پيكر تھے اور اخلاق رذيله اور ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا ، پست خیالات سے خود بھی همیشه بچتے اور اپنی اولاد (البلاذري: انساب الاشراف، ١: ٨٥-٥٥) - بات يه هوئي الكو بهي ان سے بچنے كي تاقبن كيا كرتے تھے ـ ان كي ایک دن خواب میں اشارہ پایا کہ فلاں جگہ کھودکر ﴿ دینداری اور پرهیزگاری بھی قابلذکر ہے۔ آخری عمر صدیوں سے غائب شدہ چاہ زمزم برآمد کربی ۔ اس کے میں بت پرستی اور شرک کو بالکل چھوڑ دیا تھا ۔ ملت ابراهیمی اختیار کرکے پکے موحد بن گئے تھے۔ . شراب نوشی ، زناکاری ، ظلم و سرکشی اور برهنه ملکیت سے مقایة الحاج کے عہدے کی اہمیت ہڑھی ، ہو کر طواف کعبد کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اور مکی رؤسا ابرهه حبشی (اصحاب الفیل) کے مکے پر اوصاف و کمالات کی بنا پر لوگ انھیں الفیاض اور عبدالعطلب کو زمزم کی ملکیت کے اپنے بیدی

دشواریان پیش آلی، (مگر اهل تسهر امن اچنتد - تهر كيا اور قومي آزادي كي كوشش مين يمن كو في الجمله | اور اس قبول كوليا كه كسي غير جالبنداو علكام عليه المنطقة تو میں اف میں سے ایک کو کعبے میں لے جا کر اللہ کے : ١ : ٩٣). حضور میں قربان کر دونگا (ابن هشام؛ ص ۱ : ۱ ، ۱ بعد؛ البلاذرى: أنساب، ١: ٩٤) - جب دسويس بيشم بھی بلوغ کو پہنچ گئے تو جناب عبدالمطلب نے منت جناب عبدالله کے نام نکلا۔ عبدالمطلب کاعزم دیکھ کر وشته داروں اور دوستوں نے مداخلت کی اور انھیں اس بات پر آساده کیا که کسی کاهنه یا عرافه سے حل معلوم كياجائے؛ چنانچه (بروايتالسه لمي) قطبه يا سجاح نامي كاهنه معملنے بثرب (مدينه) گئے۔ اس زمانے ميں وہ خيبر میں تھی ۔ وہاں پہنچے تو اس نے قصہ سن کر مشورہ اور خون بہاکی مقدار میں اضافہ کرتے جاؤ تا آنکہ قرعه خون بها پر نکاے۔ آخر دس کی جگه سو اونٹوں پر قرعہ بیٹے کی بجاے خون بہا پر نکلا۔ جناب عبدالوطاب نے احتیاطاً تین بار قرعے کی تکرار کرکے الْطُمِيْتَانُ كُو لِيَا كُهُ وَاقْعَى وَهُ اللَّهُ كُو مِنْظُورٍ ہِے .

[جناب عبدالمطلب كثيرالاولاد تهي - ان كي حسب ذیل چھے بیویاں تہیں، جن کے بطون سے بارہ اور بقول ابن سعد قيره بيشر اور چه بيشيال پيدا هو ئين: (١) نبي كريم اخاتون حضرت آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهره صلى الله عايه و آله وسلم كي دادي فاطعه بنت عمرو ين عائية بن عمران بن مخزوم ؛ اولاد : عبدالله ، زبير ، ابوطالب (عيد مناف) ، عبدالكعبه، ام حكيم البيضاء ، والكام بره، اميمه اروى؛ (٧) بنو عامر بن صعصعه كي ي صفيه بيئت جنيدب بن حجيرا اولاد : الحارث! (س) هالة بهجروهيب بن عيد مناف بن زهره بن كلاب؛ اولاد: رين أيناه (م) لُتُله المتوم، حين (م) لُتله ويت مناب بن كليب إولاد : عياس من خرار، قُمْم ا (ه) المعلم المواهب المواهب (جمهرة الساب العرب، كلاب بن مره بر مل جائے هين .

کراآئیں) \_ اس پریشانی کے زمانے میں منت مانی که ص ۱۵) ؛ (۹) ممنعة بنت عمرو بن مالک؛ اولاد : الكر عدا في مجهى دس بيتي دير اور وه بلوغ كو پهنچر | الغيداق (مصعب) (انساب الاشراف، ١:١٠؛ طبقات،

عبدالمطلب نے خاصی طویل عمر پائی ۔ ان کا ایک شاندار کارنامه یه بهی هے که انهوں نے زمزم کا چشمه دوباره کهود کر جاری کیا ۔ اس میں سے یاد کی اور قرعه ڈال کر قربانی کے بیٹے کا انتخاب کیا۔ ؛ سونے کے دو ہرن اور چند تاواربی نکالیں۔ ہرنوں قرعه المعضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے باپ سے کعبے کی زبنت کے لیے سونے کا پترا تیار کیا اور تلواروں سے کعبے کے لیے لوہ کا دروازہ بنانا ۔ کعبر کی زیبائش کے سلسام میں سونا استعمال کرنے کے شرف کی اولیت جناب عبدالمطلب کو حاصل ہوئی ۔ عبدالمطلب هي نے زمزم کے ساتھ ایک حوض بنایا تاکہ لوگ اس سے پانی پی سکیں.

عبدالمطلب کے بیٹے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ تیا کہ بیٹے اور رواجی خون بہا کے مابین قرعہ ڈالو و آلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ اور آپ کی پهوپهي ام حكيم البيضاء جڙوان (توأم) پيدا هو ے تھے۔ جناب عبداللہ اپنے باپ کے بڑے لاڈلے اور محبوب بیٹے تھے۔ وہ حسن سیرت اور حسن صورت کا ہڑا حسین امتزاج تھے ۔ ان کے اخلاق حمیدہ، اوصاف جمیله اور پاکبازی کا شهره تها . الهاره سال (اور بعض نے پچیس سال یا کم و بیش بھی لکھے میں) کی عمر میں عبدالمطاب نے ہنو زُھرہ کی نیک اور پاکباز بن کلاب بن مُرَّة سے جناب عبدالله کا نکاح کر دیا ۔ یماں یه بات بھی قابل ذکر ہے که حضرت آسنه کے دادا عبد مناف اور عبدالمطلب کے دادا عبد مناف دونوں الگالگ شخصيتيں هيں ۔ اول الذكر عبد مناف بن زهره هين اور ثاني الذكر عبد مناف بن قصى هين -قصی اور زهره دونون بهائی اور کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب کے بیٹے ۔ میں اور آنجضرت ملى الله عليه و آله وسلم كے ددهيال اور ننهيال دولوں

آنحضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم کی دادی كا نام فاطمه بنت عمرو بن عائذ اور ناني كا بَرُّه بنت عبد العزى بن عثمان تھا ۔ آپ کے نانا وهب بن عبد مناف کی والده کا نام هند بنت ابی قیله (وجز) بن غالب تها (انسابَ الاشراف ، ۱:۱۹) ـ آپم : کے نائا وہب بنو زہرہ کے نامور اور معزز سردار تهم ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي والله ماجده سیده آمنه طهارت نفس، شرافت نسب، عزت و وجاهت، عفت و عصمت اور پاکبازی میں ہے مثال تھیں اور اپنی قوم میں سیدة النساء کے لقب سے مشہور لهين - بقول اين كثير (السيرة النبوية ، ١ : ١٤٥)، : اس وقت اپنی قوم میں سیدة النساء تھیں اور بقول الطبرى (تاريخ، ۲: ۲۰۰۳)، وهي يومئذ افضل امراة من قریش، یعنی حضرت آمنه اپنے زمانے میں قریش کی سب سے زیادہ فضیات مآب اور محترم خاتون تھیں۔ ددهیال اور ننهیال دواول کے اعتبار سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آاہ وسلّم عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھے .

اپنی زوجہ سیدہ آسنہ کو لےکر اپنے گھر چار آئے .

شادی کے کچھ عرصه بعد جناب عیدالله تجارت کے سلسلے میں قریش کے ایک قافلے کے ساتھ جناب غبدالله کی علالت اور مدینے میں رک جانے کے صحیح قرار دیا ہے . ، یہ سے رہ سے رہ سے رہ اس میں اس بارے میں اطلاع دی۔ عبدالمطلب نے اپنے بڑے ایس آپج کی ولادت سے بیلے ایکید لعوبلعم والت

بیٹے حارث کو جناب عبداللہ کے پاس مدینے بھیجا۔ حارث ہڑی تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا مدیئے پہنچا الو بنو عدی بن النجار نے اسے جناب عبداللہ کی علالت کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ وفات پا چکے هيں اور يه كه الهيں دارالنابغه ميں دفن كيا جا چكا ہے ۔ حارث نے واپس مکے آکر اپنے باپ کو حالات سے آگاہ کیا ۔ پردیس میں جوان بیٹرے کی موت نے عبدالمطلب کو معزون و مغموم کر دیا۔ جوان عبدالله کی وفات سے سارا خاندان رئج و ملال اور غم و اندوه کا شکار هو گیا ۔ حسن صورت اور جسن سیرت کا مجسمه، جس سے شادی کرنے کے لیے مکے کی کئی وَ هِي يومَنْذُ سيدة سيدة نساء قومها، يعني حضرت آمنه خواتين بع قرار تهين، دنيا سے اچانک عالم شباب مين رخصت هوگیا۔ سیده آمنه پر یه اندوهناک اور دلیخراش خبر سن کرکیا گزری هوگی ، جن کا رفیق زندگی شادی : حجند ماه بعد هي انهين هميشه كے ليے غمزده اور انسرده چهوژ کیا ؛ مکر سیده آمنه صبر و رضا اور هست و استقامت کا پیکر تھیں۔ اللہ تعالی نے انھیں خاتم النبین سيدالمرساين، رحمة للعامين كي امومت كا شرف بخشنا تها ـ راضي برضائے الہي هوكر وه صبر و شكركي مثال نکاح کے بعد جناب عبداللہ قریش کے دستور بن گئیں۔ جناب عبداللہ کی وفات آنعضرت صلی اللہ کے مطابق چند روز اپنے سسرال میں رھنے کے بعد علیه و آله وسلم کی پیدائش سے تقریباً سات ماہ قبل هوئی ۔ وفات کے وقت جناب عبدانتہ کی عمر اٹھارہ برس تھی، مگر الواقدی نے پچیس سال لکھی ہے (طبقات، ۱: ۹۹؛ ابن الجوزى: الوقاء، ١: ۹۸)-ملک شام میں گئے اور غزہ سے واپس گھر آرہے تھے کتب سیرت میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جو که راستے میں بیمار هو گئے ۔ راستے میں یثرب (مدینه جناب عبدالله کی وفات آنجمبرت ملی الله علیه و آله وسلم منورہ) پڑتا تھا اور وہاں ان کے والد عبدالمطلب کے اکی ولادت کے بعد (باختلاف مدت) بیان کرتی ہیں رشتے دار (اخوال) بنو عدی بن النجار رهتے تھے ۔ (دیکھیےالبلاذوی: انساب الاشراف، ، : ۱۹ الطبیعی، حضرت عبدالله بحالت بيماري ان كے هاں ٹهير گئے - ١ : ٩٨) - ابن سعد نے طبقات (١٠٠٠) على مختلف قافلے والوں نے مکه مکرمه پہنچ کر عبدالمطلب کو اروایات ذکر کرنے کے بعد وفات قبل از ولادت میکو

مكرمه پر حمله \_ يمن كے حبشى حاكم ابرهه نے هيں \_ شبلى نعمانى نے سيرت النبى (١:١٠) ميں المعضرت على الله عليه و آله وسلم كي ولادت سے اسمر كے مشهور هيئت دان محمود پاشا فاكي كي وچاس پچین دن پہلے ماہ محرم میں ہاتھیوں کے ساتھ تحقیقات کے پیش نظر ہ ربیع الاول/. ۳ اپریل ۵۵۱ بلدالحرام پر حمله کیا تھا۔ عربوں کے هاں اس سال کو ترجیح دی ہے۔ قاضی محمد سلیمان سلمان تقويمي سال شمار هوتا رها .

محمد صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت با سعادت موسم بہار میں دو شنبه کے دن ۱۲ ربیع الاول سنه ، هام الغيل/22ء كو مكه مكرمه مين هوئي ـ تاریخ انسالیت میں یه دن سب سے زیادہ با برکت، سعید اور درخشال و تابنده تها ۔ آپ کی ولادت کے سلسلم يه بات قطعي اوريقيني ه كه ربيع الاول كا سهينه اور دو شنبه كا دن تها اور وقت بعد از صبح صادق وقبل از طلوع آفتاب دو شنبه کا دن آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم كي مبارك زندگي مين بري اهميت کا حامل ہے۔ حضرت ابن عباس رح فرمائے هيں که رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم دو شنبه كو پيدا ھوے؛ دو شنبہ کے دن آپ م کو نبوت سے سرفراز کیا گیا! دو شنبه کو مکے سے مدینے کو هجرت کے لیے نکلے اور دو شنبه کو آپ مدینے میں (شاید قباء مراد هے جو مضافات مدینه میں ہے) تشریف فرما هونے ! حو شنبه کے دن آپ نے اس دار فانی کو خیر باد کہا اور دو شنبه کے دن می آپ م نے حجراسود کو (۳۵ برس كي همر مين) بيت الله مين نصب فرمايا تها (ابن كثير: السيرة النبوية، ١ : ١٩٨) - ايك روايت مين دو شنبه ا کے ساتھ ج ہ ربیع الاول کا بھی ڈکر ہے اور ساتھ ھی مسراج نبوی کا دن بھی دو عنبه بتایا گیا ہے ۔ (کتاب المُلْكِكُورِه وَ وَ وَهِ وَ إِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّفِيكِ ولادت مبارك كي تاويخ قمري حساب مد برو رئيم الاول هـ، مكر عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْرِمَة عِلَى الله عليه و آله وسلم ابن ابي العاص كي والله فاطمه بنت عبدالله، وه بيان كرتي

پیش آیا اور وہ تھا اصحاب الفیل [رک بان] کا مکه کی ولادت کے سلسلے میں اور تاریخیں بھی مذکور کو عام الفیل کہتے میں اور ایک عرصے تک یہی منصور پوری نے اپنی کتاب رحمة للعلمین (۱: ۰، ۳) میں آپ کی پیدائش و رئیع الاول عام الفیل / ۲۰ اپریل ولادت نبوی: همارے رسول مقبول حضرت ٥٥١ / يكم جيثه ١٣٨ بكرمى قرار دى هـ-اس وقت شاہ ایران نوشیروان کے جلوس تخت کا چالیسواں سال تھا اور اسکندر ذوالقرنین کی تقویم کی رو سے سنه ۸۸۴ تھا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق عیسوی تاریخ مرد جون ۹ م ده (دیکھیر Muhammad Rasulullah ، ص ۱ ، کراچی ۱۹۵۹ : وهی مصنف ، در Journal of Pak. Historical Society ۱۹۹۸ کراچی ، ۱۹: ۲۱۹ تا ۲۱۹) ، نیز ۵۵۰ (وهي منصف: Le Prophete de l'Islam؛ پيرس و و و و اع) قرار پاتی هے ].

تاریخ بڑے لوگوں، خاص کر انبیاء کی ولادت کے وقت عام طور پر عجیب و غربب واقعات کے پیش آنے کا بھی ذکر کرتی ہے۔ پیغمیر اسلام صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت سبارک سے پہلے بھی اسی قسم کی روایات ملتی هیں۔ [آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت مبارک سے پہلے آپ کی والده ماجده سيده آمنه في عجيب و غريب خواب دیکھر، جنسے آپ کی عظمت و جلالت پر روشی پڑتی ے \_ جب آپ<sup>م</sup> شکم مادر میں تھے تو سیدہ آمنہ نے ایک نور دیکھا جو شام کے محلات کو روشن کر رہا تھا۔ یہی نور آپ کی ولادت کے وقت انھوں نے فی الواقع ربچشم خود ملاحظه كيا ـ علاوه ازين جو خواتين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي ولادت با سعادت کے وقت سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں، مثلاً عثمان

ھیں کہ اس مبارک ساعت میں تمام گھر نور سے بھر کسری ایران کو خواب میں تنبید کی گئی کہ اپنی گیا - اسی طرح حضرت عبدالرحمٰن رض بن عوف کی والله اصلاح کر لو - ان کے لیے یه خواب له صرف ان کے الشُّفَّاء كمتى هيں كه ميں نے حضور عليه الصلوة ظالمانه طرز حكومت كے اختتام كى دھمكى تھى ، بلكه والسلام کی ولادت کے وقت بطور دایہ (قابلة) خدمات ان کے (عیسائی اور مجوسی) دینوں میں اس وقت انجام دیں اور کسی کو یہ کہتے سنا کہ آپ سے ؛ انسانی عناصر نے جو روز افزوں دخل پا لیا تھا اس پر ایسا نور روشن ہوا جس سے روم کے محلات نظر آئے یہ خدا کی ناراضی کا اعلان بھی تھا۔ ان "ہڑوں" کو (ابن کثیر: السیرة النبوبة، ۱: ۲۰۰، ۲۰۰؛ ابن تقریباً نصف صدی کی سیلت دی گئی - جب وه درست الجوزى: الوقاء باحوال المصطفى، ١: ٩٥، ٩٥) - نه هوے تو چشم زدن ميں دونوں سلطنتيں اور دونوں حافظ ابن حجر العسقلاني (فتح الباري، ٢: ٢٠٨) نے دين گويا ناپيد کر ديے گئے. یہ روایت بھی نقل کی ہے <sup>ک</sup>لہ آپ<sup>و</sup> کی ولادت کے وقت ایوان کسری کے چودہ کنگرے گر پڑے، آتش کدمے خدا کو نه ماننے والوں کے بھی، خدا کی خدائی میں بجهگئے اور بحیرہ ساوہ (طبربه) خشک ہوگیا (نیزدیکھیر ابن هشام: سيرة: ابن الجوزى: الوفاء، ١: ٩٤ ألحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت کے بارے سی آیات و نشانات اور یهود یثرب کی پیش گوئیوں، نبز راہبوں اور عیسائی مذہبی راہنماؤں کے اقوال و افکار کے لیے دیکھیے ابن کثیر: السیرة النبویة، ١٠١٠ . [(דד, ט

میں ایک زلزلہ آیا جس میں قصر شاھی کے کنگر ہے آتشکده بجه گیا، ایک جهیل سوکه گئی، ایک صحرا میں ایک ندی پیدا هو گئی، وغیره (ابن هشام) ـ ا آنعضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے ولادت کے کی ولادت کی خوش خبری اپنے سالک کو سنائی سلسلے میں سب سے زیادہ نمایاں وہ طویل روایت ہے جو اور ابولہب نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ الزرقاني نے نقل كى ھے (ديكھيے شرح المواهب، ج ١). عبدالمطلب خوشى خوشى ہوتے كو ديكھتے كے

بت اوندھے گرے۔ یہ سارے ہی بت تھے۔۔ غیروں کو شریک کرنے والوں کے بھی اور خدامے کاثنات کو ایک خانوادے کے افراد سے مختص کریے والوں کے بھی ۔ عہد نبوی اور خلافت راشدہ می ا میں نہیں، آج بھی سارے ادیان اسلام ھی کو اپنا واحد اور سب سے بڑا حریف سمجھتے ہیں۔۔ چاہے شيوعيت هو يا نصرانيت يا يهوديت.

[جب آنعضرت ملَّى الله عليه و آله وسلَّم كي

اس کے علاوہ مندرجه ذیل اهم واقعات رونما ولادت کی اطلاع آپ کے معمر دادا جناب عبدالمطلب هوئے: (۱) کسری نے هولناک خواب دیکھا جس اکو دیگئی تو وہ بہت خوش هوے ، کیولکه آپ<sup>م</sup> ان میں اس کی حکومت کی بربادی اور اسلامی فتوح کی کے مرحوم بیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے۔ پیشین گوئی تھی ؛ مزید برآن اسی زمانے میں ایران ؛ اپنے نوجوان بیٹے کی اچانک وفات سے، ضعیف العمر باپ کو جو شدید صدمه هوا تها، آپ کی ولادت سے گر گئے ، پاہے تخت میں صدیوں سے جلتا ہوا ایک حد تک اس کا ازالہ ہوگیا۔ جناب عبدالمطلب کے دوسرے بیٹوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے چچا ابولہب [زک باں] کی لونڈی تُویبہ نے جنب آپ عالم مثال کے ان مظاهر یا مکاشفات میں واقعات اپنے گھر آئے۔ آپ کو گود میں اٹھا کر یہن و كا مطالعه كرنے والے كے ليے كافى غذا ہے فكر ہے۔ دنيا اوركت كے ليے خالة كعبه ميں لائے اور آپ كے ليے کے دو بڑے مالک کے سربراموں، یعنی قیصر روم اور اللہ تعالیٰ سے دعائیے سالگیں۔ بھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے

. هوسط آن می والده ماجده کے پاس واپس لے | عبداله طلب نے ساتویں دن اپنے لاڑارے ہوتے کا عقیقه · (4749A: 16)

> ، معمزه ﴿ أُورِ حَصْرَتُ أَبُو سَلَّمُهُ ﴿ أَلْحَصْرَتَ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَيُونَ ٱلْآثَرَ، ﴿ . . ﴿ ﴾ . آلہ و سلم کے رضاعی بھائی ٹھیرے ۔ تیام مکہ

یدہ آمند نے انھیں ان خواہوں سے بھی آگاہ | کیا اور ختند کرایا (آپ کے مختون پیدا ھونے کی جو سیّه نے حضور علیه الصّلوة والسّلام کی أ روایات بھی منقول ھیں) ۔ اس موقع پر جانور ذبح سے پہلے دیکھے تھے (ابن کثیر: السیرة کر کے قریش کو کھانے کی دعوت بھی دی۔ و: ۲۲،۲۰۸ ؛ ابن الجوزى: الوفاء باحوال اكهاف كے بعد قريش نے پوچھا: اے عبدالمطلب! ا آپ نے اپنر جس بیٹر کے لیر ماری ضیافت کی ہے دستور کے مطابق سب سے پہلے آپ کی والدہ اس کا نام کیا رکھا ہے ؟ انھوں نے بتایا کہ میں نے يده آمنه نے آپ م کو تقريباً سات روز تک دوده اس کا نام محمد م رکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آسمان س کے بعد چند روز تک ثویبه (مولاة ابی لهب) میں اللہ اور زمین میں اس کی مخاوق آپ کی تعریف ا کو دودہ پلایا اور یہ واقعہ حلیمہ سعدیہ : کرے ـ اہل لغت کہتر ہیں کہ محمد کا مفہوم ہے ن] کی سپردگی سے پہلے کا ہے ۔ اس وقت ثویبہ ' تمام صفات خیر اور اوصاف حدیدہ کا جامع ۔ یہ بھی . میں ان کا بیٹا مسروح تھا۔ اس سے قبل وہ روایات ہیں کہ آپ کا اسم گرامی معمد الہامی ہے ، ، حمزه رض بن عبدالمطلب [رک بان] کو بھی دودھ أنيز آپ کی والدہ ماجدہ نے خالق حقیقی کی طرف سے ى تهيى - بهر ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد : اشاره با كر آپ كا نام احمد ركها (ابن سعد: طبقات: مي كو بهي دوده پلايا تها - اس طرح مسروح ، روس را ابن كثير ؛ السيرة النبوية، وورو ، وورو ؛

آنحضرت صلَّى الله علبه و آله وسلَّم کے اسمامے ران میں ، جب کبھی وہ آپ سے ملنے آتیں تو ؛ گرامی معمد اور احمد عمل مادہ حمد ہے اور حمد کا ور حضرت عدیجه ره دونوں ان کی بڑی عزت و : مفہوم یه ہے که کسی کے اعلاق حسنه، اوصاف . كرق تهم (الوفاء باحوال المصطفى ، ١٠٤١) - احميده ، كمالات جميله اور فضائل ومعاس كو معبت ، ، کے بعد بھی آپ اپنی اس رضاعی ماں کےبارے اِ عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اسم پاک جو مكّے ميں رهائش پذير تهيں ، اكثر دريافت ا محدم مصدر تحميد (باب تفعيل) سے مشتق هے اور اس ی رهتے تھے اور تحفے تحالف بھی بھیجتے رهتے تھے، ا باب کی خصوصیت سالغه اور تکرار ہے ۔ لفظ محبّد لک کہ ہد میں خیبر سے واپسی پر آپ کو اسی مصدر سے اسم مفعول ہے اور اس سے مقصود وہ ، وفات کی خبر ملی ۔ آن کا بیٹا مسروح اپنی والدہ | ذات بابرکات ہے جس کے حقیقی کمالات ، ذاتی صفات یملے می وفات یا چکا تھا (البلاذری: انساب، اور اصلی محامد کو عقیدت و عبت کے ساتھ بکثرت مهه ١٩٠٠ السيرة النبوية، ١:١٠٠٠ ؛ الروض الانف، أور بار بان كيا جائ ـ لفظ محمد مين يه مفهوم ور) - ثويبة كے اسلام لائے كے بارے ميں | بھى شامل ہے كه وہ ذات ستودہ صفات جس ميں وقيونها والبام فهبيء حافظ ابن حجر عسقلاني اور أخصال محدوده اور اوصاف حديده بدرجة كمال اور السيوطي كا ميلان الله على اسلام لائے كى طرف هـ الكترت موجود هوں ـ اسى طرح احمد اسم الفضيل كا ی سنت البیادیس الی مطابق عربون، بالخصوص صیعه ہے۔ بعض اهل علم کے نزدیک یه اسم فاعل کے کانگائی کا کا کا دستور تھا؛ جنالجہ جناب معنی میں ہے اور بعض کے نزدیک اسم مفعول کے معنی

میں۔ اسم فاعل کی صورت میں اس کا مفہوم یه ہے که مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالٰی کی حمد و ستائش کرنے والا اور مفعول کی صورت میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اور سراها گیا (الروض الانف، : +)، یعنی اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کوتے رہے ١٠٠١؛ فتح البارى، ٢٠٠٠؛ لسان العرب اور تاج العروس، بذيل ماده) \_ رسول الله صلَّى الله عليه و آلهِ وسلَّم سے پہلے زمانة جاهليت ميں صرف چند اشخاص ایسے ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ آسان العرب اور تآج العروس میں سات آدمیوں کے نام ضبط کیے گئے ہیں اور بعض نے زیادہ بھی نقل کیے ھیں۔ ان لوگوں کے والدین نے اھل کتاب سے یه سن کر که جزیرة العرب میں ایک نبی ظاهر هونے ' تاکه کسی قسم کےشک وشبہه کی گنجائش باقی نه رہے. والا هے جس کا نام محمد هوگا ، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھ لیا ؛ البتہ کسی نے احمد نام نہیں رکھا۔ مشیت الہی دیکھیر که محمد نام کے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوّت و رسالت کا دعوی نہیں کیا (فتح الباری ، ے: م.م ، م .م) ۔ آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كا اسم كرامي احمد فرآن مجید میں صرف ایک مرتبه مذکور ہے اور وہ بھی حضرت عیسی علیهالسّلام کی پیشکونی کے طور پر: وَ مَبَشِّرًا ﴾ بِرَسُولِ يَـَاتَىٰ مَنْ أَبَعْدى أَسْمُهُ ٱحْمَـدُ (٩٠ [الصف]: ٦)، يعنى مين (عيسى) اس بيغمبر كي بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئےگا اور جس کا نام احمد هوگا ۔ آپ کا اسم گرامی محمد جار سرتبه قرآن مجید میں آیا ہے اور در س تبد آپ کے منصب رسالت کے سیاق و سباق میں: (۱) و مَا مُحَدَّ الْا رَسُولُ جَ (۳ [آل عمران] : سرم ١)، يعنى محمد صلّى الله عليه و آله و سلَّم تو الله کے رسول ہیں؛ (۲) مَا کَانَ مُجَمَّدٌ آبَآ أَحَد مُّنْ رَّجَالِكُمْ وَ لَكُنْ رَّسُولَ الله وَ خَمَالُمُ السُّبِيِّينَ (٣٠ [الاحزاب]: ٨٠)، يعنى معمد صلى الله عليه و اله وسلم) تمهارے مردوں میں سے کسی کےوالد نہیں هیں، بلکہ اللہ کے رسول اور انبیا ؓ (کی نبوت) کی مہر یعنی

اسکو ختم کر دینے والے ہیں ؛ (۳) وَالدُّینَ اَمْنُوا وَ إُ عَمِلُوا الصِّلِعَتِ وَ امْنُوا بِمَا أَيِّلَ عَلَى مُعَمِدٍ وَ هُوَالْعَقُّ مَنْ ا رَّبِهِم لا تَكُفَّرُ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ( عِنْمَ [محمَّد]: اور جو (کتاب) محمد م پر اازل هوئی اسے مالتر رہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ معاف کر دیر اور ان کی حالت سنوار دی؛ (م) مُحَمَّدُ أَرْسُولُ الله (٨٨ [الفتح]: ٢٩)، يعنى محمد الله كي رسول ہیں۔ ان چاروں آیات میں اللہ تعالٰی نے آلحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلّم کا نام لے کر آپ کی رسالت و نبوت کے منصب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے اسی مناسبت کی بنا پر آپ نے اور آپ کی ا الله في دنيا كي تمام قومون اور امتون سے بڑھ كر الله تمالیٰ کی حمد و ستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی؛ هرکام کے آغاز و اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا حکم دیا گیا اور است کا هر فرد یه فریضه انجام دے رہا ہے ۔ بالکل اسی طرح آلحضرت صلّی اللہ علیہ و آبه وسلّم کے محامد و محاسن اور خصال محمودہ ، اوصاف حميده اور فضائل وكمالات كا بيان اور ذكر جس کثرت سے کیا گیا ہے اور ابد تک کیا جاتا رهے گا اس کی مثال بھی دنیا میں نمیں مل سکتی .

امام ابن قيم رض نے لکھا ہےکہ آلعضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلم کے ختنے کے بارے میں تین اقوال میں: (۱) آپم مختون پیدا هوے ؛ (۷) مائی حلیمه سعدیه کی حضانت کے دوران میں جب فرشتوں نے شق صدرکیا تو ختنه بھی کر دیا ؛ (۳) آپ<sup>م</sup> کا ختنه آپ<sup>م</sup> کے دادا عبدالمطّلب نے کیا اور یہ بات عربوں کے دستور عام کے مطابق تھی (زاد المعاد، مطبوعه قاهره، ١٩٢١) ـ ابن كثير نے العضرت صلّى الله عليه و اله و سلّم کے مختون و مسرور پیدا ہونے سے متحالی کئی روايات نقلي هي اور يه بهن كيها هكه معاتلة خريانين -

یدن وی روایات کی بنا پر بعض حضرات نے اسے متواتر كا درجه ديا هے؛ علاوه ازين دوسرى دونوں روابتين بھى نقل كي هيي (السيرة النبوية ، ٢٠٩٠ ٢٠٩٠ أيز ديكهيراين معد: الطبقات، ١٠٠١)، البته ابن الجوزى ینے بڑے جزم سے لکھا ہے کہ آپ مختون و مسرور يدا هو مع (الوفاء ، و : ع و )] .

. آنحضرت صلَّى الله عَليه و آنه وسلَّم كي وفات بر کہے ہوئے مرثیے میں حضرت حسّان رخ بن ثابت نے محمد اور احمد حونون نام بطور مترادف كاستعمال کئر میں۔ شاخت Schacht کی علم عروض سے قطعی نا واقفیت تھی کہ اس نے اپنے مقالے [رک به احمد ، در روم ، لائیڈن ، بار دوم] میں محض قیاساً یه لکھا ہے کہ حضرت حسّان رض نے وزن شعر کی ضرورت سے محمد ى جكه احمد كا لفظ قافير مين استعمال كيا هے ۔ اول تو شاخت نے اس امرکو نظر انداز کر دیا که مذکورہ مرثیر کی ایک بیت میں احمد ہے تو دوسرے میں محمد كا لفظ بهي هے؛ دوسرے يه كه باحمد ، لاحمد ، واحمد وغيره مين، يعني احمد كے لفظ سے پہلر كوئى متحرک حرف هو ، تو وه لفظ محمد کا هموزن هو جاتا ھے۔ [یه شاخت کی نا واقفیت کی دلیل ہے۔ بہر حال یه دونوں نام پیارے اور کثیر المعانی هیں اور اب تو دنیا میں ان سے عظیم تر نام کوئی موجود ہی نہیں ].

معودی دور میں بھی باقی ہے که نوزائیدہ بچوں کو دودہ پلانے کے لیے کسی بدوی عورت کے سپرد كرك صعرا مين بهيج ديا جاتا تها- [اسي دستور كمطابق شرفامے مکه بھی بچر کی پیدائش کے چند روز بعد اسے کسی بدوی عورت کے سیرد کر دیتے تھے تاکہ بچہ صبحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے ؛ اس کی وبان فعيم الورجمم سفيوط هو أور وه أس قابل هو چائے گہ مصالب و تکالف کا صبر و تحمل سے مقابله

ساده زندگی بسر کر سکر .. جیسا که اوپر ذکر هوا که چند روز آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے بنفس نفیس دودھ پلایا ۔ پھر کچھ دن ثویبہ نے بھی دودھ پلایا]۔ پھر طالف کے مضافات کی چند بدوی عورتیں حسب عادت مكه مكرمه آئين اور نوزائيده بجير تلاش كير ـ آنعضرت م يتيم تھے، اس ليے کسي کو لينے کی رغبت نه هوئی ـ حسمه سعدیه سواری کے جانور کی کمزوری کے باعث ذرا دیر سے پہنجیں ۔ اتنر میں مالداروں کے سارے بچر آٹھ چکے تھر ۔ حلیمہ نے خالی ھاتھ واپس جانے کے بجامے آنحضرت کو لے لینا ہی طے کیا۔ اس سے ان کے گھر میں فوراً بڑی بر َنت پیدا ہوگئی؛ چنانچه غذا سے محرومی کے زمانے میں ان کے ربوڑ یوں نظر آئے تھر کویا شاداب چراگاہ میں چرنے رہے ھوں (ابن هشام، ص س . ١ ببعد) ـ يه واقعه بثرا سعني خيز ھے کہ حایمہ سعدیہ نے جب آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے صرف ایک طرف سے دودہ پیا اور دوسری طرف رضاعی مال کے اصرار کے ہاوجود بھی قبول نه کی، بلکه اسے اپنر دودہ بھائی کےلیر چھوڑ دیا (السميل، ١: ٨٠١) -

رضاعت کے زمانے میر حلیمہ وہنا فوقنا مکہ آنیں اور بچه مان کو دکهاتی رهی هون کی اور حسب دستور رضاعت کی اجرت اور تحفه تحالف پاتی رهی هوں گی ، رضاعت: عرب میں ایک رواج تھا جو آج ، اگرچه مآخذ میں اس کے بارے میں سکوت ہے۔ بہرحال اس زمانے کے دو تین واقعات قابل ذکر هیں ـ حليمه نے ایک بار عکاظ کے سالانہ میلر میں شرکت کی تو وہاں ایک یہودی فال کو نے بچے کو دیکھ کر غل مچایا که لوگو! آؤ اور اس بچے کو قتل کر دو ورنه وه تمہیں قتل کرے گا۔ [اس پر اس کے ساتھیوں نے پوچها که کیا یه یتیم هے ؟ حلیمه سعدیه نے کہا: نہیں ! میں اس کی مال هول اور یه (حارث ، ان کے خاوند) اس کے والد هيں ۔ اس پر يموديوں نے کہا 

(ابن سعد، ۱: ۱۳) - دوسرا واقعه یه هے که کسی دن شاید گدگدانے ہر مچل کر آپ نے اپنی ہڑی دودھ شریک بہن شیماء کو اس زور سے کاٹا کہ اس کے شانے پر دانتوں کے نشان پڑ گئر (ابن هشام، ص٨٥٨)- تيسرا واقعه، جو غالباً تين چار سال بعد كا هـ، یہ ہے کہ ایک دن حلیمہ کا ایک بچہ جراگاہ سے بھاگتا ! علیه وآله وسلم کی وجه سے هر چیز میں ہرکت نظر آنے لگی هوا آیا اور کہا ؛ چند لوگ آئے اور قریشی بھائی کا سينه چير ڏالا ـ حليمه چراگاه مين پمنچين تو ديکها که آنحضرت ایک چٹان پر بیٹھر اور ٹکٹکی لگائے آسمان کو تک رہے میں ۔ پوچھا تو کہا: فرشتر آئے تھر ، سینه چاک کر کے دل نکالا اور دھو کر برائیوں سے پاک کیا ؛ پھر اس کی جگہ ہر رکھ کر سینہ بند کر دیا جس کی خنکی میں اب تک محسوس کر رہا ہوں ۔ وہ واپس آسمان پر جا رہے تھر تو میں نظر سے انہیں کا تعاقب كر رها تها ـ (ابن هشام ؛ ص ١٠٥).

> [اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت حليمه بنو سعد كي معزز اور شريف خاتون تھیں۔ ان کے والد کا نام ابو ذؤیب عبداللہ بن الحارث بن شجنه بن جابر تها ، جو بنو سعد بن بكر بن ھوازن کے قبیلے سے تھا۔ مائی حلیمہ کے شوھر العارث بن عبدالعزّى بن رفاعه بهي بنو سعد کے ا قبيل سے تھے۔ آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے رضاعی بہن بھائیوں کے نام یہ میں: عبداللہ بن حارث، أنيسه بنت الحارث اور الشَّيمَاء (خدّامه يا بقول بعض حُذافه) بنت الحارث، جو آنعضرت صلَّى الله عليه و آله و سلم کی دیکه بهال اور پرداخت میں اپنی والده كا هاته بثايا كرتى تهين (ابن كثير: السيرة النبوية، ١ : ٥٠٠ ؛ جمهرة انساب العرب، ص ٢٥٠ ؛ طبقات ، ١: ، ، ، ، ، ، ؛ انساب الاشراف، ، : ٩ ٩) - بقول شيخ عبدالحق محدث دهلوى عليمه سعديه ابنرنام اور نسبتكي طرح حلم، وقار اور سعادت سے موصوف تھیں (مدارج النبوة، ر: ٨ ٢) - قبيله بنو سعد كي فصاحت زبان مسلم تهي -

ا آپ م نے ابتدائی تربیت بنو سعد میں بائی۔ بھر آپ تبیله قریش سے تھر ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ<sup>م</sup> سب سے زیاده فصیح و بلیغ تھے اور اس کا آپ می متعدد بار اظهار بهي فرمايا (الروض الآلف ، ١ : ٩ . ٩).

حضرت حليمه كا بيان هے كه الحضرت صلى الله اور هر شر وافر هو گئی ۔ خود آپ م کی نشو و نما اس تیزی سے ہوئی که دوسر مے لڑ کوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ دو سال کے عرصر میں آپ م بڑے صاحت مند اور توانا هو گئر۔ میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ<sup>م</sup> کی والدہ کے پاس لے آئی ۔ ہماری یه دلی خواہش تھی که آپ کچھ مدت اور همارے پاس رهيں ، کیونکہ آپ<sup>م</sup> کی وجہ سے ہمارے ہاں ہڑی خیر و برکت رهی ـ آپ کی والده ماجده آپ کو دیکه کر ہمت خوش ہوئیں ۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا که همارے بیٹے کو کچھ عرصه اور همارے پاس رهنر دين ، تاكه آپ اور مضبوط و توانا هو جائين ؛ علاوه ازبی شہر مکه میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور مجھر اس کا بھی خدشہ ہے ، همارے اصرار سے وہ رضامند هوگئیں اور هم آپ<sup>م</sup> کو ساتھ لے کر خوش و خرم وطن کو لوٹر.

بنو سعد میں واپسی کے بعد شق صدر کا واقعه پیش آیا ۔ کتب سیر و احادیث میں اس کی تفصیلات درج هين ـ آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم بنو سعد کے گھروں کے پیچھر اپنر ایک رضاعی بھائی کے ساتھ تهر، جو اپنرمال مویشی چرا رها تها۔ اس اثنا میں دو فرشتر (روایات میں دو پرندے یا دو آدمی بھی مذکور هیں) آئے۔ وہ سفید کیڑوں میں ملبوس تھر اور ان کے پاس برف سے بھرا ہوا سونے کا ایک طشت تھا۔ انہوں نے آپ کا پیٹ (یا سینه) چاک کرکے قامب اظہر کو نکالا۔ بھر قلب کو چاک کرکے اس میں سے جما هوا خون نكال باهر بهينكا - بهر قلب أور بين كونووف

اور آب زمزم سے دھویا اور اسے علم و حکمت ، ایمان و ایقان ، رافت و رحمت اور شفقت سے بھر دیا ۔ بعدازاں قلب کو اپنی جگه رکھ کر چاک شدہ حصے کو بھائی کو گرمی نہیں لگتی ۔ میں نے دیکھا ہے که ٹائکر لگا دیر اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر ایک بادل سایہ کیر رہتا ہے۔ جب آپ جلتر ہیں تو لکا دی ۔ پھر فرشتوں نے آپ کو سینے سے لگایا ، آب على بيشاني پر بوسه ديا اوركها: اے حبيب عدا! آپ مخوف زده نه هول. اگر آپ کو معلوم هو که الله تعالمها كيسي بهلائي كا اراده ركهتا هے تو آپ بر حد خوشی اور راحت محسوس کریں ۔ یه روایت متعدد طرق سے حدیث و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ صحیح ، سلم ﻣﯿﮟ ﺑﮭﯽ ﺑﺼﻌﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ہے ۔ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻧﺴ<sup>ﺮﻡ</sup> ﺑﻦ مالک کہتر ہیں کہ میں آھضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سینڈ مبارک میں ٹانکوں کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے سلسلے میں پہلی روایت حضرت حلیمه سعدیه کی ہے ؛ دوسری روایت رسول اللہ صلّی علیہ و آلہِ وسلّم کی ہےکہ آپ<sup>م</sup> نے صحابہ کرام<sup>رم</sup> کے سوال کربے ہر اپنی زندگی کے آغاز کا یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اس واقعر کو بیان کرنے سے پہلر آپ نے فرسایا که میں دعامے خلیل اور نوید مسیحا موں؛ تیسری قسم کی روایات صحابهٔ کرام رم کی هیں، جنهوں نے آنحضرت صلَّى الله عليه وآله وسلَّم سے يه بات سنى اور پهر آكے بيان كي (ديكهم الطبقات، ١: ١٠١٠) السيرة النبوبة، ١: ٢٣٨ تا ٢٣١؛ ابن الجوزى: الوفاع با حوال المصطفى ، ر : ، ر ر ببعد).

> بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ آپ کی عمر سوا دو برس تھی جب یه واقعه پیش آیا (ابن کثیر : یکتاب مذکور ، ۱ : ۲۲۸)، لیکن ابن سعد نے اس وقت آپ کی عمر چار سال بتائی هے (اَلطَبقاتِ ، وروور) - جب آپم حضرت حليمه کے هال قيام فرما يتهي تب ايک دن مائي حليمه أنحضرت صلّى الله عليه و ر آله وسلو کو دیکونے بامر نکلیں تو آپ اپنی رضاعی

ا بولیں که اتنی گرمی میں آپ م باہر پھر رہے ہیں -اس پر رضاعی بھن نے جواب دیا: اماں جان! میرے بادل بھی ساتھ چلتا ہے اور جب آپ م ٹھیر جاتے هين تو بادل بهي ٹهير جاتا هے (الوقاء آباحوال المصطفى ، و: م و و ؛ السيرة النبوبة ، و: ٢٠٨)] -اس پر مانی حلیمه نے طر کیا که بچر کو اس کی ماں کے سیرد کر دینا ھی بہتر ہے ۔ اس وقت آپ<sup>م</sup> کی عمر چار یا پانچ سال کی بیان کی جاتی ہے ۔ واپسی میں مکر کے قریب آپ کہیں کھوگئے؛ اس کی اطلاء پر دادا نے تلاش کرایا (ابن هشام ، ص ۱۰۰ ببعد ؛ البلاذرى: انساب، ۱:۵۹)؛ آپ ایک درخت کے نیچر كهيلتي هوے صحيح سالم ، لى كئے [(الوفاء باحوال المصطفى، ١: ٩ : ١) - عبدالمطلب آپ م كو كهرلائ اور اس خوشی میں بہت سا سونا اور کئی اونٹ صدقر میں دیے اور دایه حلیمه کو بہت سا انعام و اکرام دے كر واپس بهيجا (مدارج النبوة، ٢: ٣٠)].

[سائی حلیمه سعدیه کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام السيوطي تو اس بات کے قائل ھيں که جس بی بی نے بھی آپ<sup>م</sup> کو دودہ پلایا وہ اسلام لر آئی (مسالک الحنفاء، ص مهم) ۔ شبلی نعمانی نے بهت سے موالوں سے اس کی تصریح و توثیق کی ہے کہ مائی حلیمه اسلام لے آئی تھیں، نیز حافظ مغلطائی کے ایک مستقل رسالح التعفية الحسيمة في اثبات اسلام حليمه كا ذكر بھی کیا ہے (سیرت النبی، بار اول ، ۱:۲۲).

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم حضرت حليمه ک بڑی عزت و تکریم کرنے تھے ۔ آپ<sup>م</sup> کو ان سے اور ان کی اولاد سے بڑی محبت و موانست تھی۔ آپ نے اس رشتہ رضاعت و حضائت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آخر آپ سے اپنی زندگی مبارک کے پہلے پانچ سال اسی منابعة على ساته باجر دهوب مين تهي - يه ديكه كر وه اخاندان مين گزاري تهي ، دو برس تك ماني حليمه كا

برورش اور تربیت پائی۔ ان کے لڑکے اڑکیاں آپ<sup>م</sup> اور حافظ ابن حجر کی راہے ہے کہ وہ مگر میں کر اٹھاتے کھلاتے رہے ۔ السمیلی رقمطراز ہیں کہ اسلام لے آئے تھے اور ان کا اسلام پختہ اور عمدہ تھا۔ عضرت حلیمه آپ کو آپ کی والده کے پاس لائیں تو آپ کی عمر یانچ سال ایک ماہ تھی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ مکو صرف دو مرتبہ ، کو غزوہ حنین میں گرفتار کر کے جب آنحضرت دیکھا : ایک مرتبه تو حضرت خدیجه رخ سے نکاح کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں آئیں اور آپ سے خشک سالی کی شکایات کی اور بتابا که ساری قوم قحط کا شکار هو رهی ھے ۔ یہ سن کر آپ مے حضرت خدیجہ رض سے سفارش کی تو انہوں نے بیس بکریاں اور سواری کے لیر ایک اونٹ دے کر رخصت کیا! دوسری مرتبه یوم حنين مين ملاقات هوئي (الروضُ الانفُ ، ر : ١١١ الطبقات ، ، ، ، ، ، ) ـ ابن سعد لكهتم هين كه آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کی رضاعی ماں آپ<sup>م</sup> کے پاس آئی تو آپ نے انہیں دیکھتے ھی فرمایا: اُسی ، اُسی ! پھر آپ نے اپنی چادر سارک ان کے لیر بچھا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں ۔ پھر آپ نے ان کی حاجت روانی بھی کی (الطبقات، ۱:۸ ۱)۔ حافظ ابن حجر نے الاصابة میں تصربحی کے که انعضرت صلی اللہ علیه و آنه وسلم سے ان کی مقام جِعْرَانه میں بھی ملاقات اُ ہو گئے. ھوئی تھی اور ان کے بیٹھنے کے لیے آپ<sup>م</sup> نے اپنی چادر سیارک بچهائی تهی ـ البلاذری کا بیان مے که فتح مکہ کے موقع پر حضرت حلیمہ کی بہن آپ<sup>م</sup> کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی رضاعی ماں کی بابت دریافت فرمایا - جواب ملا که وه وفات پا چکی ھیں \_ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈہڈہا آئے ۔ پھر آپ نے اپنی رضاعی خاله کو لباس ، سواری کا جانور اور دو سو درهم نقد دے کر رخصت کیا (انساب الاشراف، ۱:۹۵).

حضرت حلیمہ کے شوہر اور آلحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلم کے رضاعی باپ حارث بن عبدالعزی

دودہ پیا ، پھر تین برس تک ان کی نکہداشت میں کے بارے میں اصحاب سیر مثار السهیل، حافظ الذهبی اسی طرح آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ اور بہن شیماء بهى حلقه بكوش اسلام هو گثر تهر - حضرت شيماء صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كے سامنر لايا گيا تو آپ م نے اپنی رضاعی بہن کو اس کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچها دی اور فرمایا که اگر چاهو تو عزت و شفتت سے میرے پاس قیام کرو اور اگر اپنی قوم میں جانا چاهو تو تمهین بحفاظت پهنچا دون - وه اسلام لر آئین ا اور ان کی خواہش کے مطابق آنحضرت صلّی اللہ علیہ وَ آله وسلم نے انہیں ان کی قوم میں بھیج دیا اور ا روانگی کے وقت تین غلام، ایک لونڈی اور کچھ اونٹ اور بکریاں عطا کیں - اسی رشته رضاعت و حضالت کا پاس کرتے ہوئے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلمہ وسلّم نے غزوۂ حنین میں قید ہونے والے قبیلہ بنو سعد کے تقریباً چهر هزار مردون ، عورتون اور بچون کو آزاد کر دیا اور ان کے مال مویشی بھی انھیں واپس کر دیے -اس کا نتیجه یه نکلا که وه سب کے سب مسلمان

آنحضرت صلَّى الله عليه وَ آله وسلَّم كے پانچ ساله تیام کے بارے میں حضرت حلیمه اپنے تاثرات بیان کرتے ہوہے کہتی میں کہ اس عرصر میں آپ کی عادات نبایت پاکیزه اور پسندیده تهیں! نه تو آپ روئے تھے اور نه ہے تمیزی کے مرتکب هوئے تھے ، نه عام بچوں کی طرح کپڑوں میں ہول و ہواز کرتے تھے ؛ فضول کاسوں اور کھیلوں سے بھی پرھیز کرنے تھے (مدارج النبوة ، ۲:۲۲ تا ۲۸).

نوعممرى: جب مضرت عليمه ألحضرت على إلله علیه و آله وسلم "دو لے کر آپ کی والدو محتومه الله پاس آئیں تو حضرت آمنه اپنے لخت جگی اور افزائی اللہ ۲.

کو تندوست و توانا دیکھ کر ہے حد خوش موٹیں اور اُ تھیں اور آپم کے دادا یمیں پیدا موے اور آٹھ برس معبت و شخت اور لاڈ پیار کے اظہار کے وہ تمام انداز ا تک یہیں اپنے ننھیال میں پرورش پانے رہے تھے۔ وہاں المنيار كير جو ايك بيوه مان اپني آنكھوں كے تارے ايک مهينه ٹھيرنے كے بعد جب واپس لوٹين تو راستے فرما دیا۔ ام ایمن کا بیان ہے که آنحضرت صلّی اللہ علیه و آله وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت کہ میں نے ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھا تو کہ دیا که مجهر خواهش نهین (مدارج النبوه ، ۲ : ۳۰) -ام ایمن کے اس بیان سے معلوم هوتا ہے که اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کو بچین ہی سے سیر چشمی ، ہر نیازی ، قناعت اور غنامے نفس سے نواز رکھا تھا۔ آمنہ کے لال نے اپنی عمر عزیز کا چھٹا سال اینی مادر ممربان اور شفیق دادا کی محبت و شفقت کے سائے میں ہسر کیا۔ جب آپ چھر برس کے ہوگئر تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو آپ کے دادا کے ننهیال دکھانے کے لیر سفر یثرب (مدینه) کی تیاری کی ۔ ایک اونٹ پر حضرت آمنه سوار هوئیں اور دوسرے پر آنعضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم اور آپ<sup>م</sup> كى خادمه (کھلائی) ام ایمن۔ اس سفر کا ایک مقصد یه بھی معلوم هوتا هے که حضرت آمنه اپنے مرحوم شوهر حضرت عبدالته بن عبدالمطلب كي قبركي زيارت خود بهي كرين لیراینر هوامه او لال کو بھی مرحوم باپ کی تبر کی خارت کرا سکیں : چنانچه ماں بیٹا مع ام ایمن سفر کی ر میزاین طر کرتے هوہے بترب پہنچر اور وهان بعر مدی بن النجار کے هاق دارالتابغة میں قیام فرمایا \_ كم المالي الله عليه و آله وسلم ك دادا عبدالمطاب

اور اقسردہ دل کے سمارے کے لیر کر سکتی ہے۔ مال اسمی بیمار ہو کر مکے اور مدینے کے درمیان مقام ابواء پر نے اپنر لال کی تربیت اور پرورش میں کوئی کسر اٹھا ۔ اپنے معصوم اور پیارے لال کو حسرت بھری نگاھوں سے ندرکھی۔ آپ می دیکھ بھال اور نگہداشت، خبرگیری دیکھتے دیکھتے ابدی نبند سو گئیں اور وھبی مدفون اور حضالت کے لیر اپنی خادمہ ام ایمن کو متعین ﴿ هوئی - آنحضرت صلّی الله علیه و سلّم کو بچین میں قیام مدینه کی کئی باتیں یاد رہ گئیں تھیں ۔ هجرت کے بعد آپ کا ایک مرتبه بنو عدی بن النجار کی منازل اور نہیں کی ۔ آپ مبیع آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر : قیامگاھوں پر گزر ھوا تو فرمایا کہ میں بچپن میں جب سارا دن کوئی چیز طلب نه فرماتے۔ اکثر ایسا هوا ، اپنی والده محترمه کے ساتھ یہاں آیا تھا تو بنو عدی کی اس گڑھی میں اپنر ننھیال کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور منڈیر پر بیٹھنے والر پرندوں کو ہم سب مل کر اڑایا کرتے تھر ۔ آپ سے دارالنابغه کی طرف دیکھ کر فرمایا که میری والدہ اور میں یہاں ٹھیر ہے تھر اور اسی گھر کے اندر میرے والد عبداللہ بن عبدالمطلب كي قبر هے اور بنو عدى كا يمهى وه تالاب (ہاؤلی) ہے جس میں میں نے تیراکی اور شناوری کی خوب مشق کی ۔ ام این کہتی ہیں کہ یہود کے کچھ لوگ آنے جانے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وساّم کو دیکھتر تھر ۔ میں نے ایک یہودی کو یہ کہتر سنا که یه شخص اس قوم کا نبی هے اور یه شهر اس کا دارالهجرت ہے۔ مجھر اس کے یہ الفاظ خوب یاد ھیں (الطبقات، ١:١٦؛ ابن كثير: السيرة النبوية، ١: ۵۳۲ ؛ ألوقا ، ۱ : ۱۱۷).

آنحضرت صلّي الله عليه و آله وسَّلم كي مشفق و مہربان ماں کی وفات کے بعد ام ایمن آپ کو لر کر مکه مکرمه آئیں اور آپ کے دادا عبدالمطلب کے سیرد کیا۔ دادا نے اپنر ہوتے کی کفالت و تربیت اور نگهداشت کا پورا بورا حق ادا کیا۔ عبدالمطلب آپ کو اپنی تمام اولاد سے زیادہ لاڈ کرتے، پیار اور عزت و محبت كالمنظامة بمعلى جمع عمرو يثرب كے اسى خاندان سے اسے پرورش كرتے؛ وہ آنحضرت ملى اللہ عدمواله وسام كى

دادا کے پاس بلا روک ٹوک آئے جانے اور ان کی مسند خوب ادا کیا ۔ وہ آپ سے بڑے لطف و محبت سے پر بیٹھ جانے تھے (مدارج النبوة، ۲: ۳۱) ۔ مؤرخین پیش آتی اور اچھی طرح دیکھ بھال کرتی تھیں۔ یہ خادمه کا بیان مے که عبدالمطاب کے لیر دیوار کعبہ کے پاس آپ کو اپنر والد اور والدہ کی طرف سے مل تھیں۔ مسند بچھائی جانی تھی ۔ ان کے سب بیٹر اور قریش کے ان کا اصلی نام برکت تھا اور حبشه کی رہنر والی تھیں۔ سردار اس مسند کے ارد گرد بیٹھتر تھر ۔ عبدالمطنب مدت العمر آپ کی خدمت کرتی رہیں ۔ جب آلحضرت آئے تو صرف وہی مسند پر بیٹھتے، البتہ جب آنحضرت ؛ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کا نکاح حضرت خدیجہ رض سے صلَّى الله عليه و آله و ساَّم تشريف لاتے تو داداكي مسند ، هوا تو آپ م نے ام ايمن كو آزاد كر ديا. پر بیٹھ جاتے اور اگر کوئی شخص آپ م کو اس مسند ! ام ایمن کا نکاح پہلے عَبیّد بن الحارث الخزرجي سے اٹھانا چاھتا تو عبدالمطلب اسے روک دیتر اور اسے هوا تھا اور ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا ، جس کا نام کہنر که میرے بیٹر کو بیٹھا رہنے دو! اس کی ایمن تھا اور اسی نسبت سے وہ ام ایمن کہلائیں ۔ شان هي کچه اور هے ؛ اسے اپنے شرف و مرتبع کا آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بھي آم ايمن ﴿ كَيْ احساس مے اور مجھے امید مے که وہ اتنا بلند مرتبه بڑی عزت کرتے اور میری مال که کر یاد کیا کرتے اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے سلا تھے۔ آپ م نے عبید کی موت کے بعد بعثت نبوی کے اور نه بعد میں ملے گا۔ پھر وہ آپ سے جسد مبارک پو ﴿ آغاز میں حضرت ام ایمن کا نکاح حضرت زیدرم بن حارثه محبت و شفقت سے هاته پهیرتے اور آپ کو دیکھ دیکھ سے کر دیا اور اس نکاح سے اسامه رخ بن زید پیدا هو ہے۔ کر خوش هوتے۔ دادا اپنے هونهار پوتے کا بڑا خیال ، آنحضرت صلی انته علیه و آلبه وسلم کی وفات پر ام ایمن ام رکھتے تھے ۔ انھیں اس بات کا یقین تھا کہ میرا ہوتا | کو روئے دیکھ کر ہوچھا گیا تو کہنے لگیں کہ بڑا ہوکر نبوت و حکومت سے نوازا جائےگا۔ اسی لیے | مجھے یہ تو معلوم تھا کہ آپ<sup>م</sup> اس دنیا سے تشریف لر وہ آپ کی خادمہ ام ایمن مز کو اس بات کی تاکید کیا | جائیں گے ، مگر میں تو اس بات پر روق هوں که اب کرتے تھے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی آپ<sup>م</sup> سے غافل اسلسلهٔ وحی منقطع هو گیا ہے۔ حضرت عمر رط کی شہادت نه هونے پائے (طبقات، ۱:۱۱۸؛ السيرة النبوية ، : كے سوقع پر ام ايمن رض نے روئے هوے كہا كه آج اسلام ر: ٢٠٩١ و ٠٣٠؛ الوقاء،١ : ١١٩ : ١١٩ ، ٠٠١)]. كمزور هوكيا هـ - بالاخر ام ايمن رض نے خلافت عثماني

اور اس وقت آنحضرت کی عمر آله سال کی تھی۔ (دادا ۱۹۱۱). کی عمر کی روایتیں مختف ہیں : اسی ، ایک سو دس ، ایک سو بیس اور ایک سو چالیس) \_ جنازے کے پیچھے مادر میں تھے که والد ماجد کا انتقال هوگیا \_ چھے برس آنعضرت صلّی الله علیه و آله وسلّم روئے هوے جا رہے | کے هوے تو سهر مادری سے محروم هو گئے اور الله ته [[الطبقات ، ، ؛ ١٠٠]] - سارا شهر سوكوار تها ـ | برس كے هوے تو مشفق ومبربان دادا كا ساية عاطفت الأنساب، ر: ٨٨).

عدم موجودگی میں کھانا نه کھانے تھے۔ آپ جب چاھتے کو بچین میں کھلایا اور نگہداشت و خدمت کا حق

مشفق و مهربان دادا دو سال بعد فوت هو گئے ، میں وفات پائی (الذهبی: سیر اعلام النبلاء ، ۲: ۲۵۹ تا

یه قدرت کی کرشمه سازیاں هیں که آپ مطن شہر میں کئی دن ان کا سوگ منایا گیا (البلاذری: ابھی اٹھ گیا۔ والد کو تو آپ نے دیکھا بھی له تھا، اس لیر پدرانه محبت و شفته کے لطف سے الشاہ بھی [ام ایمن الله علیه و الله وسلم الله علیه و الله وسلم الله علیه علی الله علیه علی معرف علی الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله و الله علیه و الله و الله علیه و الله علیه و الله و الله علیه و الله و الله و الله علیه و الله 
نے امن زشم پر مرهم کا کام کیا ۔ اب دادا کی وفات کرتا تھا (الطبقات ، ۱:۹:۱) ۔ بعض سیرت نگاروں نے امن زشم پر مرهم کا کام کیا ۔ اب دادا کی وفات کے نوقت. آپ<sup>م</sup> خاصے با شعور ہو چکے تھے اور اس انھیں حجون کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا (الوقاء ، و: ١٣٠)].

نگران بنیں ۔ آپم کے کئی چچا تھے ۔ ابو طالب اور زبیرکی ماں اور عبداللہ کی ماں ایک ھی تھی۔ زبیر کو عام بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی (دیکھیے غیچے)۔ اس کے باوجود ابو طالب کو ، جو مفلس بھی ابو طالب میں روابط زیادہ بہتر رہے ہوں ۔

جا چکا ہے کہ ہنو سعد کے ہاں دوران قیام میں بکریاں چرائے وقت آپ مینے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ خدسات کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ آپ آکٹر ان کی اهل مکه کی بکریاں قراریط پر چرایا کرتے تھے (الصحيح ، كتاب الاجاره ؛ الطبقات ، ١ : ١٢٥) - ليز این سعد کے مطابق آپ اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام آجیاد (دامن مکه) میں چرایا کرنے تھے (اُنا اُرعٰی عَبْتِمَ آهٰلِي فِأَجْيَاد مِ الطَبْقَات ، ١ : ١٢٩) - آپ م نے ایک جدیث میں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ کوئی نبی المسا المين گزرا جس نے بكريال نه چرائي هوں ۔ ايك **اِور حدیث میں آیا ہے کہ آنحض**رت صلی اللہ علیہ و آله عبام الن مجابه رمز کے ساتھ بیلو کے درختوں کے یاس معالید است کر است می اید اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس جامع میں اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی دیکھ جانے میں ایس کی چی بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی دیکھ

ساس و شعور تو تها ، لیکن دادا کی شفقت اور لطف ابکریاں چرایا کرتا تھا تو سیاہ پھل هی کھایا (توڑا) نے قراریط پر بکریاں چرانے والی روایات کی تاویل کی جرومی اور عم کی شدت کا احساس اس امر سے بخوبی مے اور زیادہ تر رجحان یہ مے کہ یہ سکم نہیں بلکہ ھوٹا ہے کہ آپ ان کے سرھانے کھڑے روئے رہے اجیاد کے قریب ایک مقام ہے ۔ اس زمانے میں اشراف تھے (الوقاء ، ، ، ۱۲۹ ) اور جب جنازہ اٹھا تو آپ<sup>م</sup> اور معززبن کے لڑکے اور جوان عام طور پر بھیڑ بکریاں جنازے کے پیجھے پیچھے روئے جا رہے تھے تا آنکہ اجرایا کرتے تھے ۔ اس میں تعقیر یا ذلت کا کوئی پہلو نهیں ، بلکه یه قیادت ، جفا کشی ، بلند همتی اور مردانگی کی نشانی تھی، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب نے وصیت کی کہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ابو طالب آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم کے تدین ۔ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرف کیا ھو سکتا ہے۔ ابو طالب کی بیوی اور آلحضرت صلی اللہ عایہ

و آله وسلم کی چچی کا نام فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف تها اور وه حضرت على رضى الله عنه كى والده ماجده تهين - وه مكے مين ايمان لائين ، مدينه تھے، ترجیح دینے کی وجہ شاید یہ تھی کہ عبداللہ اور سنورہ کی طرف ھجرت کی اور وھیں وفات پا کہ مدفون ہوئیں ۔ انھوں نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله [بکریاں چرانے کے ضمن میں یہ پہلے تحریرکیا۔ وسلم کو بڑی سعبت و الفت سے پرورش کیا۔ آپ<sup>م</sup> بھی ان کی بڑی عزت و ٹکریم کرنے اور ان کی ھوتے تھے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق آپ ازیارت کو جائے اور دوپہر کے وقت انہیں کے ھاں آرام فرماتے تھے ۔ جب آپ کی چچی فوت ہوئیں تو آپ نے ان کو کفن کے ساتھ پہنانے کے لیے اپنی قسیص بھی دی تا که اس کی وجه سے انھیں جنت کا لباس پہنایا جائے اور جب انھیں قبر میں اتارا گیا تو آپ قبر میں ان کے ساتھ اترے تا کہ ان پر قبر میں آسانی اور آسائش هو جائے (الذهبي: سير اعلام النبلاء ، ٢:٥٨ ؛ الاستيعاب ، ٢: ٣٥٠).

اہو طالب کو اس بات کا یقین تھا کہ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا مستقبل برا درخشال اور شاندار ہے۔ وہ آپ کی نگہداشت کا بڑا اہتمام کوئے۔

بھال کرتیں ۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات پر آپ<sup>م</sup> بڑے دل گرفته اور مغموم نظر آنے تھر .

سے بڑی محبت تھی۔ وہ آپ کی خوب اچھی طرح اله پائے ]. دیکھ بھال کرتے اور ہر طرح خیال رکھتے تھے۔ ابو طالب عیالدار تو بہت تھے، لیکن مالدار لہ تھے ۔ ا ھے کہ اس زمانے میں شہر میں ایک شادی تھی۔ ان کے ہاں آپ کی موجودگی باعث خیر و برکت آپ کو تماشا دیکھنے کا شوق ہوا۔ ایک رفیق ثابت ہوئی؛ جب ابو طالب کے اہل وعیال اکیلے کھانا چرواہے سے کہا: میری بکریاں بھی آج تو سنبھال کھاتے تو سیر نه هونے پاتے ، لیکن جب آنحضرت لے؛ کسی اور دن تیری بکریاں میں سنبھال لوں گا۔ صلی اللہ علیہ و آلهِ وسلم شریک طعام ہوتے تو سب چرائی شہر کے باہر ہوتی تھی۔ شہر آئے تو تقریب لوگ خوب سیر ہو جاتے۔ ابو طالب آپ کے مبارک ابھی شروع نه ہوئی تھی۔ انتظار میں دھوپ کے باعث ہونے کا اکثر اعتراف کیا کرتے تھر ۔ ابو طالب کے ایک جگہ سائے میں ذرا پیٹھ لگائی تو غنودگی طاری بال بچے رات بھر سونے کے بعد صبح اٹھتے تو ان کی ہوگئی اور جب بیدار ہوے تو جلوس باجا سب ختم آنکھیں کیچ آلود هوتیں اور بال بکھرے هوے اور هو چکا تھا۔ کچھ عرصه بعد دوبارہ ایسا هی واقعه پیش پریشان هوتے، لیکن آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم : آیا اور مکرر سو گئر ۔ اس دن عمد کیا کہ آئندہ کے چہرے پر تازی ، رونق اور آب و تاب ہوتی اور 'کھیل کود میں وقت ضائع نه کروں گا۔ آنکهیں صاف اور نکهری هوئی هوتیں (الطبقات ، ، : ابو طالب اپنر خاندان سمیت ایک بت کی زیارت ر م ١١ و ١٠١ ؛ الوفا، ١ : ١٣١ ؛ السيرة النبوية ، اكي ليع جايا كرت تهم اور وهال نذريل نيازيل چؤهات 

سے نوازنا تھا، اس لیر آپ کی تربیت اور نشو و نما ، آپ انکار کر دیتر ۔ ایک سال کا ذکر ہے کہ گھر کے خاص انداز میں ہوئی ۔ اللہ تعالی نے ہر قدم پر اپنے ، بزرگوں نے بے حد اصرار کیا تو آپ<sup>م</sup> بادل ناخواسته حبیب م کی راهنمائی اور حفاظت فرمائی اور جاهلیت کی ساتھ چل دیے ۔ واپسی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآله تمام ہری اور مشرکانه عادات سے همیشه بچائے وسلم سخت پریشان اور هراسان نظر آ رہے تھر۔ پھییان رکھا ۔ آپ اپنی توم کی کسی مشرکانہ تقریب میں آپ کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اس کے کبھی شامل نه هوے ۔ آپ کا بچین ، لڑکین ، بعد پھر آپ کبھی ایسی تقربب میں شریک نه هوہے. اور جوانی نہایت پاکبازی اور راستبازی میں گزری ۔ ا عہد شباب: تین چار سال اسی طرح گزر گئے بچین ھی سے آپ مرم و حیاکا پیکر تھے۔ ایک طرف اُ تو ابو طالب نے فلسطین کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا آب امانت داری، راست گفتاری اور دیگر اوصاف حمیده که کچه کمائیں (ابن هشام: سیرة ، ۱:۱۹۱ تا سے آراستہ تھر تو دوسری طرف بد گوئی ، فعش بیانی ، آ ۹۰ )۔ [سفر طویل اور راستہ دشوار تھا مگر شفیق چچا غیر سہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے۔ اپنے پتیم بھتیجے کو اپنے همراہ سفر میں لے جانے

لهو و لعب میں شامل هوہے۔ اگر ایک دو مرتبه ارادہ بھی کیا تو اللہ تعالی نے اس ارادہ سے باز ابو طالب كو أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم | ركها اوركسي صورت مين بهي آپ تماشا كاه تك پهنچ

السميلي (١: ١٠١) نے البخاری سے روایت کی

اور قربانی وغیره کرنے تھر ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و چونکه اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت و نبوت سے آله وسلم کو بھی اہل خانه ہر سال مجبور کرتے، لیکن

آپ عنه تو کبھی میلے ٹھیلنے میں شرکت کی اور نه کا ارادہ ترک نه کیا (ابن هشام: سیرة ، ه: عهره ا



عیسی علیہ السلام کی پیشینگوٹیوں کے مطابق اس مسیحاکا انتظار تھا ، جسے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے ١٨) ؛ [نيز ديكهير سرسيد: خطبات احمدية]. اس طرح بحیرا کا مقصد سه گونه هو جاتا ہے : مسافر پروری ، 🔑 يحيرا].

مکه مکرمه میں ابو طالب کی ایک دکان تھی ۔ کا حاصل هونا ناگزیر تھا۔ آپ<sup>م</sup>کی راست بازی اور واست گفتاری کی وجه سے "الامین" اور "المبادق" کا حلى الله عليه و آله وسلم نے قبل از نبوت عهد شباب میں تجارتی کاروبار کیا اور اس میں بؤی نیک نامی اور عزت حاصل کی آ.

قاهره ۱۹۹۹ء)]۔ فلسطین آپ کے لیے ایک لیا ملک افرما دی ۔ تزویج حضرت خدیجه رض سے قبل آلحضرت تها به یونانی حکومت اور عیسانی دین دونوں آپ ع کے صلی اللہ علیه و آله وسلم کا یمی شغل رها به اس لیے اجنبی تھے ۔ اس وقت بھی عیسائیوں میں اپنے دین ' دوران میں آپ ع جن لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کی تبلیغ کا شوق تھا۔ ان کے راهب مهمان نوازی انھوں نے آپ م کو انتہائی امین، پابند عہد اور دیانت دار اور خدمت خلق کا ذوق رکھتے تھے۔ بیت المقدس کے ، پایا ، حتی که عبدالله بن ابی الحمساء کے بیان کے شمال میں دمشق کے قریب ایک مقام بُصْرٰی کی منڈی : مطابق آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم باس عہد میں میں بحیرا راہب نے اپنے صومعر میں اس چھوٹے سے اکنن روز تک ایک ہی جگہ نشریف فرما رہے (ابو داود: تجارتی کاروان کی ضیافت کی ۔ عیسائیوں کو حضرت سنتن ، ۲۹۸ ، عدد ۹۹۹ م ؛ شبلی : سیرة النبی، ا: ۱۸۵ ببعد) ۔ سفر تجارت کے دوران میں ایک بار رُمائے میں کسی اہم انقلاب کا انتظار تھا (یوحنا ، ایک شخص نے آپ م کو لات و عُزّی کی قسم دینا چاہی م ١٦:١ و ١٦: ٤ تا ١٦)؛ يموديون كو بهي آنے والر ، تو آپ نے فرمايا : سين نے كبھى ان كے نام كى قسم نہیں کھائی۔ میں ان کے پاس سے گزرتا ھوں تو ان خاندان (بنو اسممیل") سے هونا چاهیے تھا (استثنا ، ۱۸: کی طرف التفات بھی نہیں کرتا (ابن الجوزی: آلوفا ، .[(1 ~~: 1

[آپ مسترہ یا بیس سال کے تھے جب حرب فجار تبليغ نصرانيت اور تسلى دهنده كي تلاش [ركّ به ، چهڙي (اليعقّوبي، ١٥: ١٥) - يه جنگ قيس اور كنانه کے قبیلوں میں حج کے معترم زمانے میں عولی ۔ قریش مکه نے بھی اپنے دستے الگ قائم کرکے شمولیت اختیار وہ کپڑے اور عطر کا کاروبار کرتے تھے۔ ننھا اور ذھین کی ۔ چونکہ قریش اس جنگ میں برحق تھے اس لیے بهتیجا بھی اسی ماحول میں پروان چڑھا تھا ؛ لہذا ﴿ أَنْحَضُرَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْ اسْجِنَكُ مِينَ قطری دیانت داری سے رفته رفته شمرت اور هر دنعزیزی الهنے چچاؤں کی مدافعت میں حصه لیا (ابن هشام: السيرة النبويه ، ١٩٥١ تا ١٩٨٠ المسعودي : مروج الذهب، ب: جهري). تاهم علامه سميلي (روض الآنف، خطاب آپ علی زبان زد عوام و خواص ہو گیا۔ ا : . ، ۱) کی تشریح کے مطابق آنحضرت صلّی اللہ علیہ [كتب احاديث و سير سے معلوم هوتا هے كه العضرت | و اله وسلم نے اس ميں نه تو عملي حصه ليا اور نه كسى پر هاته الهایا ۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے اپنر چچاؤں کی معاونت کی ، یعنی ان کو تیر پکڑانے رہے اور بس ـ [فجار کی لڑائیاں دو هوئی هیں ۔ پہلی لڑائی اس وقت ا آب من اپنے مکرم چھا ابو طالب کی رفاقت | هوئی جب آپ کی عمر کم و بیش دس سال تھی۔ نتیں شام و فلمطین کی طرف جو سفر کیے اس سے آپ اورسری جنگ اس وقت هوئی جب آپ کی عمر چودہ المراق امول و خوابط سیکھنے میں بڑی مدد ملی : زیا ہیس سال بیان کی جاتی ہے ۔ اس جنگ میں معد ازان آب ہے اپنی آزاد تجارت شروع آب نے اپنے چچاؤں کی معاونت کے لیے حصہ لیا

(ابن الجوزى، ١: ١٣٥).

عمر مبارک پچیس سال کے قریب هوئی تو ایک ایسا رمے (الوفاء ، : ۲ م ۱)]. واقعه بيش آيا جس نے آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ١ : ١ ٧ ، بيعد)].

لير ساتھ كر ديا ؛ (ايك روايت ميں هے كه حضرت خدیجه رض کے بعض رشته دار بھی اس کاروان میں شریک تهر) \_ اس دفعه بهی بصری (ملک شام) جانا هوا (ابن هشام: سيرة ، ١٩٩١ ببعد) - يه سفر بهت كامياب رها اور معمول سے بہت زیادہ نفع مند ثابت هوا ؛ چنانچه حضرت خدیجه رط نے بھی شکر گزاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو وعدے سے زیاده معاوضه دیا . ان مفرول میں آنحضرت م کی دیانت و امانت سے حضرت خدیجه رخ ہر حد متأثر هوئیں اور ان کا اعتراف کرتے ہوے کچھ تحالف بھی دیے (السمبیلی، ۱:۳۳) - [ابن الجوزی نے روایت کی ہے ا

که السائب بن ابی السائب بهی ایک عرصر تک جب آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي | آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے شريك تجارت

خانمه داری: اس سفر سے واپسی کے تین ماہ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ۔ یه وه زمانه تها بعد [شبلی ، و : ۱۸۸] اس قدر دانی کا سلسله باهم جب آپ کی امانت و دیانت ، حسن معاملگی اور ا مناکعتکی صورت پر منتج هوا۔ عام روایتوں کےمطابق ایفا  $_{2}$  عمد کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا۔ یہ اس وقت آپ کی عمر پچیس سال اور حضرت خدیجہ م شہرت حضرت خدیجه مظ [رک بان] نے بھی سنی ۔ وہ کی چالیس سال بیان کی جاتی ہے ۔ حضرت عدیجه م ایک مالدار تجارت پیشه خاتون تھیں اور سکه معظمه اِ چار لڑکیاں اور دو سے لے کر چار تک لڑ کربیدا ھوے میں اپنی نیک نامی کے باعث "طاهره" کے معزز لقب ، تھے۔ بیان کیا جاتا ہےکه نکاح کی سلسله جنبانی حضرت سے یاد کی جاتی تھیں۔ انھیں اشراف قریش نکاح کا پیام : خدیجه رض کی طرف سے ہوئی۔ بات طر ہوگئی تو حضرت دے چکے تھے، مگر انھوں نے ان تمام کو رد کر دیا : خدیجه رض نے تاریخ مقرر کی اور فرمایا : "حسب دستور تھا اور اب آذادانہ پاک زندگی بسر کر رھی تھیں۔ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ آؤ''۔ آنحضرت صلی انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے ؛ اللہ علیه و آله وسلم خاندان کے بزرگوں کے ساتھ پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لیکر شام ا تشریف لے گئے [جن میں حضرت حدزه رط اور ابو طالب جائیں ؛ جو معاوضه دوسروں کو ملتا ہے اس سے آپ انمایاں تھر]۔ رسم نکاح کے بعد جناب ابو طالب نے خطبة کو دوگنا سلےگا۔ آپ کے اپنے چچا ابو طالب کے انکاح پڑھا ، جس میں رواج کے مطابق خاندان اور ایما پر یه پیش کش قبول کرلی (السمیلی: روض الآنف، انوشه (آنحضرت م) کی ستائش کی اور کما: "اس کے کردار کا مقابله مکر کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر حضرت خدیجه رض نے بہت سا سامان آپ کے : سکتا۔ اگرچه وہ مالدار نہیں، لیکن دولت تو آئے جانے سيرد كيا اور ايك غلام سيسره بهي رفاقت و خدست كے أوالى چيز هـ [اس كياسهائدار دولت هـ؛ يعني امانت و دیانت" (الوفا، ۱ :۵۸۱ ؛ انساب الاشراف، ۱: ۹۲ ببعد)]. اس موقع پر هضرت خدیجه رط کے رشته دار ورقه بن نوفل نے اٹھ کر اس کی تائید کی (السميلي ، ١: ٣٠) - مهر مين اختلاف هـ: بيس اونثنيان (ابن هشام: سيرة ١:١٠) ، يا ساؤه باره اوتیه چاندی ، یعنی پانچ سو درهم (البلاذری ، انساب، ١:٩٥)؛ [نيز ديكهير السهيلي: روض الانف ، ۱: ۱ ، ۱ تا ۱۱ ، ۱ ابن هشام : سیرة، ۱ : ۱۹ ۱۸ تام. ۱۰ اليعقوبي: تاريخ، ج: ١٠٠ تا ١٠٠]. قريب قريب لسي زمائة مين عِلْدر الْفُشول،

[رک بال] کے مشہور معاهدے کی تجدید بھوتی میں آج

1: PTI U ATI)].

میں کسی پر ظلم هوا تو هم اس کی مدد کو دوڑیں گئے ، اپنے چچا زاد بھائی جعفر<sup>رم</sup> بن ابی طالب کو ، جس کے بعد بھی آپ<sup>م</sup> فرمایا کرنے تھر: "میں نے یه حلف اٹھایا تھا۔ اگر آج بھی کوئی اسکی دہائی دے تو میں اس کی مدد ضرور کروں کا اور قیمتی سرخ اونٹوں کی ایک قطار کے عوض بھی اس فریضر سے دستیردار هونے پر آمادہ نه هوں گا''۔ [اس سعاهدے کو حلف الفضول اس لير كهتر هين كه اول اول اس معاهدے کا جن لوگوں کو خیال آیا تھا ان کے ناموں مين لفظ فغيل (فضيلت كا ماده) مشترك تها (المسعودي: جا سكتي]. مروح الذهب، ٢:٢٥٦ تا ٢٥٨؛ ابن الجوزى، الوفاء

> امام احمد بن حثبل (مسند ، س : ۲۰۹ ، ۲۰۰ یے دو طویل روایتیں قبیله عبدالقیس کے اسلام کے متعلق نقل کی ہیں۔ ان کے وفد سے جب آنعضرت<sup>م</sup> نے مشقر، صفا اور ہجر ناسی شہروں کے حالات پوچھر (جو مشرق عرب مین موجوده شهر الهفوف و مضافات سے عبارت میں) تو انھوں نے حیرت سے کہا کہ آپ<sup>م</sup> مے کہ ان مقامات کو آپ نے شغل تجارت کے **دوران میں دیکھا تھا ۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ا** ھے: که کیا شام ، یمن اور مشرق عرب کی طرح : ملسلم میں [وثوق سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ،

کی تیجویز زبیر بن عبدالمطلب نے اور سر پرستی عبداللہ \ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس موقع پر آلحضرت ین سِدعان نے کی ۔ انعضرت میں جوش و خروش کے جعفر رضین ابی طالب کو نجاشی کے نام جو تعارفی سے اس میں حصد لیا۔ معاهدہ یه تھا که اگر مکے خط دیا اس کے الفاظ یه هیں: "میں نے تمہارے باس اور ظالم کو مکے میں نمیں رہنے دیا جائےگا۔ بعثت اُکے ساتھ چند مسامان بھی ہیں، بھبجا ہے۔ جب وہ تمہارے ہاس آئیں تو ان کی سہمانداری کیجبر" (الوثائق السياسية، عدد ٢٠) - انسانيت يروري كي اساس پر پناه دهی کی درخواست کا ایسا دوستانه اور همدردانه أ انداز شاید اس استنباط كي اجازت دیتا ہے كه نجاشي ا سے با اس علاقر سے آپ کی پہلر سے واقفیت رہی ا ہو اور سمکن ہے کہ یہ واقفیت حبشہ کے تجارتی سفر کے باعث ہوئی ہو ، الیکن کوئی قطعی بات نہیں کی

زیدرم بن حارثه: حباشه کے میلر میں ایک نو عمر زیدر<sup>ط</sup> بن حارثه بکنر آیا تو حضرت خدیجه <sup>رط</sup> کے بھتیجر حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپی حضرت خدیجه رض کے نذر کیا اور حضرت خدیجه رض نے اسے آنعضرت کی خدمت کے لیر مختص کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت زیدر کا باپ تلاشکرتے کرتے مکه مکرمه آپهنچا تو آنحضرت کی خدمت میں باریاب ھوا اور کہا کہ ایک هسایہ قبیلے نے ایک لڑائی میں تو مبارید شہروں سے هم سے بھی زیادہ واقف هیں ۔ اسیرے بیٹے کو گرفتار کر کے بیچ دیا ہے ؛ ورنه اس پر آپ نے فرمایا که میں نے تمہارے ملک کی ، وہ آزاد اور مجھ سردار قبیله کا بیٹا مے ؛ لہذا جو طویل سیاحت کی ہے۔ [اس سے یہ بات واضح هوتی ، چاهو قدیه لے لو ، میں اسے آزاد کرا کے گھر لے جانا چاھتا ھوں - آنحضرت اس کی گفتگو سے بہت متأثر ھوے اور فرمایا کہ ایک اس سے بہتر حل ہے۔ آپ می کے حضرت زیدرم کو بلایا اور پوچھا که کیا وہ المعضرات م تجارت کے لئے حبشہ بھی گئے تھے ؟ اس اس شخص کو جانتا ہے ؟ زید نے کہا : یہ میرے والد هيں ۔ آپ نے فرمایا : یه تجھے واپس لے جانا تاهم] يه امر قابل ذكر هم كه آغاز اسلام پر جب | چاهتے هيں ؛ اگر جانا چاهو تو ميں تجهے آزاد كرتا مطالع کی طرف سے ایدا رسائی شدت اختیار کر گئی موں ۔ زید م نے کہا : آپ م نے اب تک میرے ساتھ 

نہیں۔ میں باپ کے هاں مالک کی طرح رهنے کے مقابلے میں آپ کے هاں غلام رهنر کو ترچیح دیتا هوں۔ اس سے آنحضرت میں حد مثاثر ہوئے۔ اس کا ھاتھ پکڑ كر فوراً بيت الله مين تشريف لائے اور كمال مهرباني سے اعلان کیا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا متبنّی بناتا ہوں۔ باپ دلگیر تو ہوا، لیکن بچر کے مستقبل کے متعلق مطمئن ہو کر اپنر وطن کو لوٹ .( = 1 9 7 7

پردوں کو بخور سے دھونی دی جاتی تھی ۔ ایک دن ہوا کی شدت سے چنگاریوں نے پردوں کو آگ لگا دی۔ عمارت كمزور هوگئي تهي: كچه دنون بعد موسلا دهار : بارش شروع هوئی تو عمارت بیٹھ گئی - تعمبر جدید کے 🛚 لئر صرف آکل حلال سے چندہ کیا گیا ؛ سود خواروں اور قعبه خانوں کے مالکوں سے رقم قبول نه کی گئی۔ کعبه]. انهیں دنوں مکر کے قریب شعیبه (جده) میں ایک کشتی، جو مصر سے آرہی تھی، ٹوٹ گئی - کچھ لوگ زنده بجر اور کچه سامان بهی بچایا جا سکا، جس میں شکسته کشتی کے تختے بھی تھے۔ اهل سکه نے ان اور بس (وم [الزمر]: س)؛ چنانچه بیت اللہ میں کا سارا سامان حتی که کشتی کے تختے بھی خرید لیے سیکڑوں بت جمع کر دیے گئے۔ وقته رفته بہت سے تاکه کعیر کی چهت میں لگائیں۔ اهل مکه نے پہلے ملبہ صاف کیا اور پرانی بنیادیں برآمد کرکے آئی دیواریں کھڑی کرئی شروع کیں ۔ قبائل شہر نے کام عمرو بن نفیل العدوی ، قُس بن ساعدہ ، عبیداللہ بن بانٹ لیا اور ہر دیوار سعین گھرانوں کے سپرد آ پتھر اینر کندھوں پر اٹھا کر لاتے رہے ، جس سے آپ<sup>م</sup> کے شانے زخمی بھی ہو گئر - چار دیواری کوئی گز بھر بلند ھوئی تو ایک دشواری پیدا ھوگئی۔ ارمعتکف) ھونے کا رواج عبدالعطلب نے شروع کیا تھا؛ کعبر کے دروازے کے مغرب کی دیوار کے زاویر میں مجر اسود [رک بان] کو نصب کرنا تھا۔ اس۔ اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے رقابت شروع ہو گئی ا بن عمرو بن نغیل نے بھی شروع کی (کتاب ساکاریٹ

اور قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے کہ ایک ہوڑھے ابو امیّہ حذیفہ بن مغیرہ نے جھکڑے کو ختم کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ اس وقت جو شخص سب سے پہلر مسجد کے دروازے سے اندر آئے ، اسے حکم بناؤ - سب نے قبول کیا - اتفاق سے یہ آلعضرت م می تھے جو کام کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھر۔ أ آپ كو ديكه كر سب لوگ پكار اڻهے: هذا الامين كيا [ابن هشام: السيرة النبويه، ١: ٣٦٨ ببعد، قاهره رضينا به، يعني يه تو امين هيں؛ هم سب ان كے نيصلے پر راضی هیں (ابن الجوزی ، ص ۸ مر ) ـ قصه سن کر تعمیر خانه کعبہ: مکر میں کعبر کے بیرونی ، آپ م نے ایک چادر بچھائی ، پتھر کو اس پر رکھا اور چادر کے کونے قبائل کے نمائندوں نے یکو کر اٹھائے اور دیوار کے قریب کیا - وہاں سے آنعضرت م نے [سب کی اجازت سے اور اس طرح سب کے متفقہ وکیل کی حیثیت سے] پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا (ابن هشام ، سیرة ، ۱ : م. ب تا ۹ . ب ؛ [نیز رک به

روحاني رياضت سے شغف: اهل مكه الله تعاللي کے وجود کے قائل تھر اور کہا کرنے تھرکہ بت تو الله تعالیٰ کے هاں تقرب حاصل کرنے کا ذریعه هیں سیکڑوں بت جمع کر دیے گئے۔ وفته رفته بہت سے سليم الطبع لوگوں كو اس سے تنفر پيدا هو گيا اور ورقه بن نوفل الاسدى ، ابو سفيان الاموى ، زيد بن جَحش ، عثمان بن الحويرث جيسر متعدد فطرت سليمه ہوگئی ۔ آنحضرت عنے بھی اس موقع پر کام کیا ؛ آپ علی الک لوگوں نے بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کر لی (ابن هشام ، ۱ : ۲۳۸ تا ۲۳۸).

سکه سکرمه میں عبادت کے لیے گوشه نشین وه رمضان میں سہینا بھر غاد حراء میں گزاوا کرتے۔ تهے (البلاذری: انساب ، ، : ۳۸)، جس کی تنذید زید

منقطوطه استانبول و : ۱۵۸) - آنحضرت م نے بھی غار مبارک کے بڑھنر کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ ھونے، نیزاس میں کاسل تنہائی اور یکسوئی میسر ھونے کی وجه سے پسند آیا] - جب آلحضرت م بہاں پہلی بار كثر توكچه توشه ساته ليا ؛ پهر آپ كا يه معمول بن گیا که کچھ دنوں کے بعد گھر تشریف لانے اور ایک آدھ دن قیام کر کے اور توشه لرکر پھر اسی غار مين تشريف لرجائة تهر (البخارى: الصحيح) - ادهر ١٦١١)]. سے گزدنے والر مسافروں اور مساکین کو بھی آنحضرت م شریک طعام کر لیا کرنے (ابن هشام ، ، : ۲۵۲ ؛ [لوفا باحوال المصطفى ، : ١٥٥٠]) - [غار حراء مين آپ کی عبادت و ریاضت کو ظاہر کرنے کے لیر ﴿ تَمَّنْ کے معنی تَعَبَّد ، یعنی عبادت کرنے اور گناھوں سے پہنے کے میں ، مگر بقول علامه عینی اس کے معنی غورو فکر اور عبرت پذیری کے هیں (شرح صعیم البخاری، باب كيف كان بدؤ الوحي) - ابن الجوزى (الوفاء یز بہ ور) کے سطابق اس کا مفہوم متعدد راتوں کی متيليل عبادت هـ .

ا بینان اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ذهنی اعتبار سے بار المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

یر بار دگر شق صدر کا ذکر بھی سلتا ہے (ابن الجوزی: حراء میں اعتکاف کیا۔ غار حراء مکه مکرمه کے مشرق الوقا ، ۱:۹۹: میں اور یه بھی که اس مقصد کے لیے میں کمیة اللہ سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جبل النور ; آپ کو رویا سے صادقه کے ذریعے بشارات دی جاتیں ، کی چوٹی پر واقع ہے ـ جب حاجی منی کو جائے ہیں ' مستقبل کے واقعات سے آگاہ کیا جاتا اور بہت سے تو مئی سے کچھ پہلے یہ پہاڑ ان کے بائیں ھاتھ پر نظر \ مخفی حقائق میں آپ<sup>م</sup> کی رھنمائی کی جاتی ۔ یہ سلسله آتا ہے۔ غارکا رخ قدرةً کعبے کی سمت ہے اور متعدد کم و بیش چھے ماہ تک جاری رہا۔ روایات میں ہے چٹالوں کے ایک دوسرے پر پڑنے سے بنا ہے ۔ [عمر که آپ ات کو جو بھی خواب دیکھتے، بیدار هونے کے بعد صبح کی روشنی کی طرح اس کی صاف شفاف و آله وسلم کے مزاج میں ایک تبدیلی یه آنی که آپ تعبیر ظاهر هو جاتی تھی (البخاری: الصحبح، باب خلوت كى تلاش ميں رهتے (وكان يحبب اليه الخلاء ، كيف كان بدؤ الوحى)؛ علاوه ازين غيبي آوازين بكثرت دیکھیے البخاری) ۔ اسی جستجو میں آپ<sup>م</sup> غار حرا میں اسنی جائر لگیں ، حتی کہ آپ<sup>م</sup> نے ایک موقع پر پہنچر، جو آپ م کو دشوارگزار راستے، کعبه کے سامنے فرمایا : مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میری عقل متأثر نه هو حائے کیونکه میں آکثر کوئی آواز سنتا هوں ، مگر جب دبکهتا هوں تو وهاں کوئی نہیں هوتا (ابن الجوزی، ۱: ۱۹۰) ـ مزید بران درخت اور پتهر آپ کو بلند آواز سے اسلام کرنے لگر۔ اس کے علاوہ ہے شمار نشانات دیکھنے میں آئے رہے (الوفا،

بعثت مباركه: جب آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی عمر قمری اعتبار سے چالیس سال کی هوئی اً تو روح الامين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے پاس آئے۔ اس وقت آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه صدیقه رض کی روایت میں یه الفاظ آئے : غار حراء میں تشریف فرما تھر۔ اس وقت ان کے هاته میں هیں: وکان یتحنث (البخاری: الصحیح ، ، ، ، ، ۵) ۔ ، دیبا کے جزدان میں لپٹی هوئی ایک کتاب تھی ۔ انھوں نے آپ سے کہا: اِقرأ (ہڑھ)۔ آپ فرمانے میں که میں نے کہا : سجھر پڑھنا نہیں آتا - اس پر اس نے مجهر زور سے بھینجا؛ بھر مجھر چھوڑ کر کہا : پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھر پڑھنا نہیں آتا ۔ اس نے دوبارہ مجھر بڑے زور سے بھینچا ؛ پھر چھوڑ کر کما: پڑھ۔ میں نے پھر وھی جواب دہرایا تو اس نے تیسری مرتبه اس زور سے بھینچا که میں تھک کر

حضرت خدیجه رخ نے آپ<sup>م</sup> کو تسلی دبتر ہوہے کہا: بعدا ! اللہ آپ کو رسوا (یا ضائع) نہیں کرمے گا کیونکه آپ م تو صله رحمی کرنے والر، صداقت شعار اور راستباز، دوسروں کا بار اٹھانے والیر، محتاجوں کی مدد کرنے والے، سہمان نواز اور مصالب میں دوسروں کے مددگار هين (البخاري : الصحيح ، ١ : ٥ ، مطبوعه لائيذن) ـ آپ کي رفية خيات کي په گواهي ، آپ م کے کردار کی عظمت ، آپ م کے اخلاق کی ہلندی اور آپ کے محاسن کی بڑائی کی روشن دلیل ہے۔ انسان دوسروں سے تو چھیا رہ سکتا ہے ، مگر رفیق زندگی سے نہیں \_ حضرت خدیجه م کے ان الفاظ میں ان کے بندرہ ساله عینی مشاهدات کی جهلک صاف دکهائی دیتی هے]۔ اس کے بعد حضرت خدیجه، ﴿ آپ کو اپنر چچا زاد بھائی ورقه بن نوفل کے پاس لے گئیں ، جو عیسائی عالم تھے ۔ البخاری (الصحیح ، ۱ : ۵) کے مطابق اس نے قصه سنا تو پکار المها که یه تو وهی ناموس اعظم ہے جو حضرت موسی ا پر اس کی طرف سے نازل ہوا تھا (ناموس Namos یونانی لفظ ہے ، جس کے معنے قانون کے ہیں اور لفظ تورات کا ترجمه یونانی میں اسی لفظ سے کیا جاتا ہے)۔ البلاذری (انساب الاشراف ، ١:٦:١) كے مطابق ورقه نے [ایک دوسرے موقع پر] یه بهی اضافه کیا: میں گواهی دیتا هوں که آپ م وهی نبی م هیں جن کی حضرت عیسی م نے ہشارت دی تھی ۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رهوں [جب کہ قوم آپ کو ستائے کی اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دے کی ، تا نه آپ کی بهرپور مدد کروں۔ آپ م نے فرمایا : کیا سچ مچ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی ؟ اس پر ورقه بن نوفل نے کہا: بخدا! آج تک جو بھی اس دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے (البخاری: الصحيح، ١: ٥) ؛ پهر جلد هي ان کي وقات هوگئي]. اس کے بعد وحی میں تین سال ٹک فترن پھٹی

اس پر میں نے کہا: کیا پڑھوں ؟ اس نے کہا: إِقْرَاْ السِّم رَّبِّكَ الَّذِي يَعَلَقَ ۞ خِلَقَ الْانْسَانَ مِنْ عَلَقِي ۞ إُقْرَا وَ رَبِّكَ الْأَكْدَرُمُ٥ الذِّي عَلْمُ بِالقَّلْمِ ٥ عَلْمُ الْأَنْسَانُ مالم يعلم (٩٩ [العلق] : ١ تا ٥) ، يعنى برهيم الهنم پروردگار کے نام سے، جو خالق ہے، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیداکیا ہے، پڑھیرکہ آپکا رب نہایت بزرگ ، کرم والا، ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ حب تکمیل ہوگئی تو وہ جارگئر اور یہ عبارت میرے ذهن مين نقش هوگئي (ابن سعد: الطبقات، ١٩٨١ ا ببعد. بيروت . ٦ و ١ ه ؛ ابن هشام: سيرة ، ١: ١٥٦ تا ١٠٥٠ مطبوعه قاهره) - البلاذري (انساب ، ۱: ۱۱۱) کے مطابق وضو اور نماز کا طریقه بھی اس کے ساتھ ھی حضرت جبريل من آپ م كو سكهايا - آپ مخت گهبراهك كے عالم ميں گهر تشريف لائے ؛ حضرت خديجه رضي يع فرمايا : مجهر كمبل الرهاؤ - جب طبيعت سنبهلي تو حضرت خديجه رض كو سارا ماجرا كمه سنايا. [مختلف روايتون پر بحث و تمحيص كے بعد علامه السهيلي (روض الالف، ١:١٥١ ببعد) نے خلاصه یه نکالا ہےکہ اولاً بشارت نبوت خواب میں بوقت شب هوئی ، پهر حالت بیداری میں نزول قرآن کا آغاز هوا ـ علامه قسطلاني (المواهب مع شرح الزرقاني ، ٢٠٤١) قاهره ١٣٧٠ه) نے علامه ابن البر کے حوالے سے بروز دو شنبه دبيع الاول اور ابن القيم (زاد المعاد) کے حوالے سے 12 رمضان المبارک کو نزول قرآن کی روایت کی ہے ۔ اس کی شرح میں الزرقانی نے لکھا ہے کہ ربیع الاول سے رمضان المبارک تک صرف خوابوں (رویا سے مالحه) میں بشارات نبوت دی جاتی رهیں -گویا نزول <del>قرآن کے</del> لیے ذھنی طور پر آپ <sup>م</sup> کو تیار كيا جاتا رها اور ١٤ رمضان المبارك كو نزول قرآن كا آغاز هوا (نيز ديكهي شرح سفر السعادة ؛ سليمان منصور پورى: رحمةاللعالمين، ١ : ٢م، مطبوعه لاهور. ا

وقیه پڑ گیا۔ اس وقفے کے دوران میں بعض اوقات آپ اس کے اعادے کی خواهش کے باعث ہے چین اور بے قرار هو جانے تو افق آسان پر دوبارہ اسی ناموس اعظم کی جھلک نظر آ جاتی جو آپ کو یقبن دلاتا که آپ یتینا الله کے رسول هیں اور وہ جبریل هیں (ابن سعد: الطبقات، ۱:۹۹، مطبوعه بیروت)۔ تبن سال کے اس انقطاع کے بعد وحی مسلسل آنے لگی۔ [اسلام کی دعوت و تبلیغ اور السابقون الاولون:

أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو جب نبوت سے نوازہ گیا تو آپ سے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلینم فرمائی جو کہ آپ کے ساتھ ذاتی روابط اور تعلقات رکھتے تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی رفقا کی طرف سے مایوسی کا ساسنا نہیں کرنا پڑا ۔ عورتوں میں آپ کی زوجۂ مطہرہ حضرت خدیجه رط ، غلاموں میں آپ<sup>م</sup> کے جانثار خادم حضرت زیدہ رخ بن حارثه ، مردوں میں آپ<sup>م</sup> کے وفادار رفیق حضرت ابوبکر را ، چھوٹی عمر کے لڑکوں میں آپ کے عم زاد حضرت على ﴿ نِ پہلے پہل اسلام قبول كيا (اليعقوبي: الربيخ ، ب : ۲ و تا مر ، ايروت . ۱۹۹ - حضرت عمرو بن عبسه السلمي اور خالد بن سعيد بن العاصي نے بھی اسی ابتدائی عرصے میں اسلام قبول کیا جوامع السيرة، ص ٢٠٨] ـ خفيه دعوت و تبليغ كا يه سلسله تقریباً تین مال تک جاری رها۔ اسی عرصے میں حضرت ا ویکر افزی تبلیغی کوششوں سے حضرت بلال افزان رياح ، حضرت عثمان رط بن عفان ، زبير رط بن العوام ، عبداًلوحمن رخ بن عوف ، سعدر<sup>خ</sup> بن ابی وقاص ، طلحه <sup>رخ</sup> ین عبیداننه وغیرہ کئی حضرات نے اسلام قبول کیا (این هشام، ۱ : ۱۲۵ تا ۲۹۹ ؛ دوسرے حضرات کے : المبور ع ليے ديكھيے حوالة مذكور ، ٩ ٢٧ تا . ٧٠٠ إلى ميد الناس: عيون الاثر، ١: ١ و ببعد ؛ ابن كثير: المعرة النبوية ، ١ : ٢٧م ببعد ؛ المقريزي : الاستاع ، الما : تاريخ الغيس ، ٢٨٧ بيمد)].

ابتدا میں تبلیغ سینه به سینه اور معدود حلقهٔ احباب میں هوتی رهی۔ پهر وَاْنَذِرْ عَشِیْرَ تَکُ الْاَقْرَئِیْنَ (۲٫۳ [الشعراء]: ۲٫۱۳) یعنی اپنے قریبی رشته داروں کو ڈرائیے کی آیت نازل هوئی جو سماجی اور نفسیاتی نقطهٔ نظر سے ناگزیر تهی تو آنعضرت می نبی هاشم اور بنی عبدالمطلب کو کهانے پر مدعوکیا اور سب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ۔ ابو لہب کو آنعضرت کو العضرت سے کد تهی ، اس نے اس موقع پر بد زبانی سے جلسه درهم برهم کر دیا... صرف حضرت علی رض نے کھڑے درهم برهم کر دیا... صرف حضرت علی رض نے کھڑے هو کر اپنی جانثاری کا اعلان فرمایا (الطبری ، هو کر اپنی جانثاری کا اعلان فرمایا (الطبری ،

دعموت عمام : جب خفیه تبلیغ سے کسی قدر اسلام پهيلگيا تو حكم آيا : فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمُرُ وَ أَعْرِضْ عَن الْمُشْرِكُينَ (١٥ [الحجر]: ٩٩]، يعني آپ م كو جو حكم ديا جاتا هے وہ برملا بيان كر ديجيے اور مشرکوں سے کنارہ کش رھیے ۔ [اس موقع پر آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آواز دیے کر تمام اہل مکہ کو کوہ صفا کے نیچے جمع کر لیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو اول آپ م نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں بتلاؤں که اس پہاڑی کی دورری جانب ایک لشکر جرار تم پر یلفار کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو کے ؟ سب نے تصدیق کی تو آپ م نے مکه مکرمه میں آباد ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا که مجھے اللہ نے تمہاری طرف عذاب شدید سے ڈر سنانے کے لیے مامور کیا ہے۔ لہذا اگر تم دونوں جهانوں کی کاسیابی چاہتے ہو تو پڑھو لا الہ الا اللہ (ابن سعد: الطبقات ، ۱ : . . ، ، بيرت ، ۹۹ ما اس موقع پر بھی ابو لہب نے بد زبانی کی ، جس کا جواب قرآن مجيد (١١١ [ابي لهب] مير ديا كيا].

اس اعلان عام کے بعد آنعضرت کا طریقۂ تبلیغ یه رہاکہ جہاں بھی کچھ لوگ نظر آنے ، آپ م ان کو مخاطب کرکے قرآن کی کچھ آبتیں پرھتے اور طرح

طرح سے اسلام کی دعوت دبتے ۔ اس ابتدائی زمانے میں توحید باری ، نبوت اور حساب آخرت پر خاص طور پر زور دیا جاتا تها اور اسی طرح اخلاق صالحه اور نیکوکاری پر بھی۔ [اسی ابتدائی دورسیں نمازکا حکم بھی نازل هو چکا تها ـ بقول شیخ عبدالحق محدث دهلوی (مدارج النبوة ، اردو ترجمه، ١ : س٨، مطبوعة كراچي) اس موقع پر ایمان توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلر دو رکعت نماز فرض هوئی ، جس کی حضرت جبريل عن آپ کو تعليم دی ـ مقاتل کا قول هے که اولاً دو رکعت نماز فجر اور دو رکعت نماز عشاء ٔ فرساتے هيں كه اس پر تو اتفاق هے كه واقعة معراج سے قبل بھی آپ م اور صحابه ﴿ نماز ادا فرمایا کرتے تهر، مگر یه نمازین کون کونسی تهیں، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علما کے نزدیک صرف فجر اور عصر (شرح مسلم) کے مطابق پہلی نماز جو آپ<sup>م</sup> پر فریضه تبلیغ و دعوت کے بعد فرص ہوئی وہ رات کی نماز ، مدثر کی ابتدائی آیات سے مترشح ہوتا ہے۔ البلاذری (آنساب ، ۱ : ۱۱۱) نے بھی دو روایات اس مضمون کی نقل کی هیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ<sup>م</sup> کو ابتداے وحی کے فورا بعد وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی] \_ هر نیا مسلمان اپنی جگه ایک مبلغ بن کر اپنے حلقے میں تبلیغ شروع کر دیتا ۔ مرد اور عورتیں دونوں اس کام میں جوش و خروش سے شریک تھے (ابن سعد ، ر : . . ، ببعد).

ایدا رسانی: جب مکه مکرمه میں اسلام کی اشاعت ہونے لکی اور لوگ مسلمان ہونے شروع ہوگئے، جن میں بالخصوص نوجوان زیادہ تھے ، تو ان کے بڑوں کو بہت دکھ ھوا کہ ھماری اجازت اور مرضی کے بغیر یہ کیوں پرانے قومی دین سے برگشتہ ہو گئے |

هیں ۔ اپنر ان نو عمر رشته داروں کو ان لوگوں نے طرح طرح سے ایذائیں دیں ؛ مارا پیٹا ، بیڑیاں لگا کر ا قید کیا ، بر چهت کے کمروں میں بند کیا ، تیتی هوئی ریت پر برهنه بدن گهسینا ، ،گر یه اذبتین بر اثر رهیں ۔ ان لوگوں میں آزاد مرد اور عورتیں هی نمیں بلکه لونڈی غلام بھی تھے جنہیں ان کے مالکوں نے شدید تکلیفیں دیں۔ اسی طرح موالی ، بعنی غیر قبیلوں کے عرب بھی تھے ، جو اہل مکہ میں سے کسی ایک کے ساتھ کسی معاہدے کے ذریعے حلیفی (موالی) بن گئر تھر ۔ ان میں سے ایک حضرت عمار بن یاسر اخ فرض ہوئی۔ حافظ ابن حجر (فتح الباری، کتاب الصلوة) \ كا خاندان بھی تھا ، جس نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنا لی تھی ، جو اسلام میں اولین مسجد کمبی جاتی ہے (السميلي: روض الآنف ، ج: ٣١؛ [الساب، ١٠٩٠]؛ ابن كثير: البداية والنهاية ، ع: ١٠١١) - [اس خاندان يعني آل ياسر كو خاص طور پر ظلم و ستم كا نشاله کی دو نمازوں کا سب سے پہلے حکم ہوا۔ امام نووی ج ا بنایا گیا ۔ حضرت یاسر م پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گئے ۔ حضرت سمیه رض کو ابوجہل نے نیزہ مار کر شهید کر دیا (انساب، ۱:۱۹۰۱)] - باهر سے یعنی قیام اللیل ہے ، جیسا که سورة مزمل اور سورة ا آنے والے سیاحوں اور مسافروں میں سے بھی کچھ مسلمان هوے ـ ان میں بعض نصرانی بھی تھر (ابن ا هشام: سيرة ، ص ٢٥٩ ، ٢٥٢).

تحريس و ضبط قرآن : جب مسلمالون كي تعداد بیس پچیس هو گئی تو نازل شده سورتوں کی تحریر و کتابت عمل میں آنے لگی.

کتب سابقه کے برعکس خدا کے آخری لبی م نے کتاب الله کے تحفظ کے لیر ابتدا می سے تحریری اشاعت كا بندوبست كيا ـ امت مين قرآن مجيد كي اشاعت كا جو طریقه تها اس کے سلسلے میں ابن اسحی (مخطوطه فاس؛ نسخه زير طبع، ص ١٩٢) کي يه روايت اهم هـ: اذا انزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم قرأه على الرجال ثم على النساء، يعنى جب مهى آبيام بر کوئی آیط فرآنی نازل هوتی تو آپ اسے اوا مرصون

مُکو پڑھ کر ستاتے ، پھر عورتوں کو عام تعلیم قرآن هي نهين ، خود زنانه تعليم قرآن كو آپ<sup>م</sup> جو اهميت دیتر تھر وہ خاص طور سے مد نظر رھے ؛ مگر صرف سنانا کافی نه تها ، زبانی یاد کرانا بهی ضروری تها -اس کے لیے آنعضرت اپنے کسی کاتب کو ہلا کر عود اسلاکرائے، بھر اس سے پڑھوا کر سنتے اور ضرورت پر تصعیح کرائے۔ آپ کے حکم دیا تھا کہ اس کے نسخے هر مسلمان اپنے گھر میں رکھے ، اس کو زبانی یاد کرکے لمازوں میں هر روز پڑها کرے اور یہ کہ زبانی یاد کرنے سے پہلے قرآن کی صعیع عبارت کی تعلیم خود آنحضرت میں یا اس شخص سے پائے جسے آنحضرت م نے تعلیم قرآنی کی اجازت دی هو . لکهنا ، مستند استاد سے پڑهنا اور زبانی یاد کرنا ، اس سه گانه تدبیر کا اهتمام ، ابتدا \_\_ اسلام هی سے شروع هو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آنعضرت م هر سال رمضان المبارك مين نازل شده قرآن کا حضرت جبریل عصد دور فرمائے تھر (فیدارسه القرآن)۔ بعض روایتوں کے مطابق آپم رمضان المبارک ھی میں قرآن مجمع عام میں پڑھتے اور لوگ اپنے اپنے نسخے لا کر تصحیح کر لیتے اور اس وقت تک نازل شدہ قرآن سے آگاھی حاصل کرتے ۔ یہ عمل "عرضة" كمهلاتا ـ عرضة اخيره كي بؤى شهرت هے كه یه وفات سے چھے ماہ پہلے ہوا اور اس مرتبه ایک کی جگہ دو مرتبہ آپ نے پورا قرآن پڑھ کر سنایا (البخارى: الصحيح، كتاب، باب، ص، قرآن مجيد).

رجع بت برستی کی مذست میں شدت آ گئی اور اعلان كِمَا كِيَاكِهِ وَ إِنْكُمْ وَ مَا تَعْبَدُونَ مِنْ دُوْنَ اللهِ حَصَبُ جهيم الما عردون (١١ [الانبياء] : ٩٨) ، پینی ہے شک تم اور وہ بت جن کی نم اللہ کے سوا ہوجا

کرتے ہو سب دوزخ کا ابندھن ھوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر غیر مسلموں کی طرف سے ایذا رسانی میں بھی شدت آگئی، آنحضرت<sup>م</sup> کی ذات کے خلاف بھی اور حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے خلاف بھی ۔

ابوجهل [رک بآن] يون تو چهپ كر قرآن سنا کرتا ، مگر اسے یه دکھ تھا که اس کا اپنا قبیله (بنو اسیه) ، جو سخاوت وغیره میں کبھی آنحضرت<sup>م</sup> ا کے قبیلہ ہنو ہاشم سے پیچھے نہ رہا تھا، اب بنو ہاشم کے فخر لبوت کا مقابلہ نہیں کو سکتا ؛ [اس نے اس کا جواب يوں ديا] كه ميں آنحضرت على نبوت هي كو نمیں مانوں گا ، اگرچه وہ جو کچھ تعلیم دیتر ھیں وہ ٹھیک ھی ہے (ابن هشام: سیرة ، ۱: ۲۳۵ ببعد)۔ اسی زمانے میں ایک اجبی کچھ اونٹ بیچنے مکه مکرمہ آیا۔ ابوجہل نے کم مول پر اس سے وہ اونٹ هتھیا لینے چاھے اور دوسروں کو بہی منع كر دياكه زائد رقم پيش نه كرين ـ اس كي بد خلقي سے بچنر کے لیر اور مقامی خریدار تو چپ ہو گئر لیکن جب اجنبی نے آنحضرت م کو اپنا دکھ سنایا تو آپ معقول قیمت پر ان کو خربد لیا (البلاذری ب آنسآب ، ، ، ، ، ، اس پر ابو جمل چهچورے بن پر اتر آیا۔ ایک دن کسی جگه اونٹ ذبح هوا تها۔ ا ابو جبهل نے عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا کہ جا کر اوجھڑی اٹھا لائے اور جب آنحضرت مکھبے کے سامنے سجدے میں جائیں تو وہ آپ کی پیٹھ پر رکھ دے۔ حديث ه : محمد حميد الله : ديباچه فرانسيسي ترجمه ايه اتني بوجهل تهيكه آپ سجد عے سے سرنه انها سكے۔ حضرت فاطمه ره بچی تهیں ـ اطلاع ملی تو دوڑی آئیں اید رسانی میں شدت: جلد هی قرآن کریم اور نه صرف غلیظ بوجه کو دور کیا [بلکه ابو جهل کو ملامت بھی کی (انساب، ۱: ۱۲۵)] ۔ ابن الجوزي (المجتنيل من المجتنيل ، مخطوطه) نے به اضافہ بھی کیا ہے کہ اس پر ابو جہل نے تنھی بھی کو زور سے طمانچہ مارنے سے بھی درینے نہ کیا ، جس

سے حضرت فاطمه رخ رونے لگیں (البلاذری: انساب جائے تو اسے امن هوگا" اس کی شکر گزاری میں تھی۔ .(190:1

> ایک دن آنحضرت میت الله شریف کے سامنر نماز پڑھ رہے تھر کہ عُقبہ بن ابی مُعیْط نے اپنی چادر کو لپیٹ کر حضور <sup>مر</sup>کی گردن میں گرہ ڈالی اور اس شدت سے بل دہر کہ حضور مکا دم گھٹنر لگا۔ بعض نیک دل حاضرین نے آپ کو اس سے چھٹکارا دلایا (السميلي ، ١ : ١٨٨٠ ؛ [الوفا ؛ ١٩ ؛ ابن كثير : السيرة النبوية ، ، : ١٨]).

علیہ و آلہ وسلم کی چچی ہونے کے باوجود درختوں ہے کہ آزاد سردوں عورتوں کا ہی لہیں نملاموں اور کی ٹہنیاں لاتی اور آنحضرت کے راستے میں ڈال دیتی۔ لونڈیوں کا بھی روحانی معیار اور ذھنی حوصلہ ہمت جب آنحضرت مرات کو اندهیرے میں گھر آنے تو بلند تھا اور انہیں اپنی مادی هی نہیں روحانی زندگی آپ اس سے تکلیف اٹھاتے (ابن عشام ، ۱: ۲۸۱ اب ابو لہب نے دوسروں کو اجرت دے کر اس کام ؛ آزاد کر دیا (شبلی ، ، : ۳۳۲)]. - (184 ( 181 : 1

> بارها [رؤساے قریش کی شه پر قریشی آوارہ سزاج لوندهے] رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله وسلم کو راستے میں پتھر مارتے اور آپ کا مذاق اڑائے اور طرح طرح سے تنگ کرتے۔ اگر کبھی اتفاق سے یہ اس جگه پیش آتا جمال ابو سفیان کا مکان تھا تو آپ<sup>م</sup> پناه لینے کے لئے اس کے گھر میں گھس جائے اور یہ شریف دشمن لونڈوں کو گھرک کر دفع کرتا ، اور جب وه جا چکتر تو آنعضوت اپنا راسته لیتر ـ همارا مأخذ (ابن الجوزى) يه اضافه كرتا هے كه فتح مكه کے دن کی منادی ?'جو ابو سفیان کے گھر میں چلا

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي طرح صحابه كرام ه اور صحابيات صالحات رض كو بهي سخت اذيتين پهنچائي جاتي رهبي - حضرت بلال حبشي رض حضرت صهيب رط رومي، حضرت عمّار بن ياسرط، حضرت خباب بن الارت رخ اس كي واضع مثالين هين (البلاذرى: انساب ، ۱: ۱۵۹ تا ۱۹۸) - خواتين ميں محضرت لبينه وه عضرت ام عَبَيْس وه عضرت سُمَيَّه وهُ (ام عمار) وغیره لولڈیاں بھی ہر اذیت کو جھیلتیں (ابو لہب کی بیوی) ام جمیل آنحضرت صلی اللہ الیکن زبان پر کلمہ کفر نہ لاتیں ۔ اس سے کہنا پڑتا سے بھی ہر پناہ دلچسپی تھی ؛ بعض لونڈی علاموں السمبلي ، ١: ١٨٨) - خود ابو لمب آپ ك كو ناقابل برداشت اذيت سے بچانے كے اثر حضرت مکان کے دروازے پر اور راستر میں گندگی اور غلاظت | ابوبکر<sup>رم</sup> وغیرہ [نے ان کو خرید خرید کر آزاد کرنے پھینک دیتا۔ ایک دن آپ کے دوسرے چھا حضرت کا سلسله جاری رکھا۔ چناچه حضرت ابوبکر م نے اس کی لائی هوئی غلاظت اس کے سر پر انڈھیل دی ۔ ا تُهدیه رض، ام عُبین رض کو بھاری داموں پر خریدا اور

کے جاری رکھنے پر مامور کیا (البلاذری: انساب ، ایکن جلد هی یه نا ممکن هو گیا که آلحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم امن و سکون سے مکے میں کوئی تبلیغی کام کر سکیں ۔ اس لئر آپ مضافات ا تشریف لے جانے لگے ، خصوصاً حج کے لیے جو اجنبی ا یہاں وارد ہوتے آپ<sup>م</sup> ان کو اسلام کی تبلیغ فرمانے۔ ابو لمب کو آپ سے اتنی کد اور عداوت ہوگئی تھی که هر جگه آپ کے لیچھے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا اور غلط سلط باتیں کر کے اس اجنبی کو بات سننے سے ہوک دیتا (ابن هشام ، سَیرة ، ۱ : ۳۸۹ ، ۳۸۰) - بعثت پر تقریباً ہائج سال گزرے تھے۔ چالیس پچاس آدمی سلمان بھی ہو گئے تھے ، لیکن ایذا رسانی اپنی شبھد

هو گئی تھی که آنعضرت ایک مخلص مسلمان حضرت ارقم بن ابی ارقم [رک بان] کے گھر میں ، (جو جبل صفا کے سامنے تھا ، لیکن اب مسجد کعبه کی توسیع کے باعث وہ حرم کے اندر آگیا ہے) مجلس لکانے لگر ۔ مسلمانوں کو اس مرکز کی اطلاع تھی ؛ جنانجه اگر کوئی اجنبی مسلمان ہونے کے لئے آتا تو اهل اسلام اس كو بهي بيت الارقم پهنچا ديا كرتے تھے۔ بیت الارقم اتنا کشادہ تھا کہ اس میں تیس آدمی آنحضرت م کے ساتھ نماز با جماعت پڑھ سکتے تھے -

جب اس طرح مخالفت کر کے کامیابی نه ہوئی تو انہوں نے اس مقصد کے لئے بالواسطه طریقے اختیار كثر \_ [چنانچه آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كو] روپر پیسے ، خوبصورت لڑکیوں ، حی که مکے کی بادشاهت کی لالیج دلائی صرف ایک شرط پر که آپ ان کے ہتوں کو برا نہ کمیں۔ آنعضرت م نے ان کے جواب میں سورہ ، م [حمم السَّجده] کی آیات سجده تلاوت فرمائیں۔ پھر فرمایا: اے ابو ولید! جو کچھ تم نے سنا یمی اس کا جواب ہے (ابن هشام: سیرةالنبویة، روس وس تا سرس)- بهر ایک مرتبه یه کما که هم سب تمہارے رب ہر ایمان لانے کو تیار هیں ، لیکن تو ہلاؤں (حواله مذکور). بھی ہمارے بتوں پر ایمان لا۔ [اس کے جواب میں سورهٔ ۱۰۹ (کافرون) [رک بآن] نازل هوئی] ـ جب هر طرف سے هار گئے تو [ابو جمل ، عُتبه ، شَيْبه وغيره سؤداوات قریش] جناب ابوطالب کے پاس پہنچر اور کہا که هم تمهاری بڑی عزت کرتے هیں ، لیکن تمهارا بهتیجا [همارے بتوں کو برأ بھلا کہتا ہے ، همارے عین میں کیڑے ڈالتا ہے، همارے داناؤں کو ہر موقوق اور بزرگوں کو گمراہ ٹھیراتا ہے۔ اور] چاپ میٹے ، بین بھائی ، میاں بیوی میں تفرقه ڈال کر علاق من ابن عشاد بهيلا رها هـ - اس روكو ؛ | هو كيا هول (ابن عشام ، ١ : ١ ، ٣ ببعد)- [بعد ازال

تمہاری خاطر هم نے اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نه کی ؛ اگر تم نه روکو کے تو هم مجبور هو جائیں کے که جبراً اسے چپ کرائیں ۔ [اس موقع پر ابوطالب بھی اپنی قوم کی شدید مخالفت سے گھبرا گئر۔ اور آپ کو بلا کر ساری بات بیان کر دی اور اپنی کمزوری اور ضعف کا واسطه دیا ۔ آپ م نے فرمایا که بخدا! اگر یه لوگ میرے دائیں هاته پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں اور مجھے اس تبلیغ سے روکیں ا تو میں هرگز نمیں رکونگا، تاآنکه یا تو یه دین غالب هو جائے یا میں جان کھو دوں۔ یہ کہتے هوے آپ $^{q}$ قریش کی معاندانه تدبیرین: قریش کو کی آنکهین ڈبڈیا گئیں۔ ابو طالب بھی متأثر ہونے بغیر نه ره سکے اور دوباره اپنی مدد کی آپم کو یتین دہانی كرائى (ابن هشام: سيرة ، ١: ٢٨٣ تا ٢٨٥)] - اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قریش نے یہ تجویز پیش کی کہ محمد م کو همارے سپردکر دو ؛ هم اسے قتل کرکے ملک کو نساد سے نجات دلانا چاہتر ہیں اور اس کے معاوضر میں جس خوبصورت عقلمند مکی نوجوان کو چاہو چن لو ، ہم وہ تمہیں دے دیں گے که اسے مُتَبِنَّى بنا لو ۔ ابو طالب نے پر لطف جواب دیا کہ یہ تو انصاف نہیں کہ تم تو میرے بیٹر کو قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کو ساری عمر کھلاؤں

حسفسرت حسمزه ره كا قبول اسلام: آنعضرت م کے جچا حضرت حمزہ رط کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شکار سے واپسی پر ان کی لونڈی نے ان کو بتایا که آج تمهارے بهتیجے محمد م کو ابو جهل نے غیر معمولی طور پر سخت ٹکلیف دی ہے ۔ حمیت میں آگر سیدھے ابو جہل کے پاس پہنجر - اپنی فولادی کمان سے اس ہر وار کر کے اسے زخمی کیا اور کیا که کیا تو سمجھنا ہے که محمد م کا کوئی چچا ، کوئی محافظ نہیں ؟ سن لو ، میں بھی مسلمان

آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں حاضر هو کر اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل هو گئے۔ ایک روایت کے مطابق یه واقعه به نبوت کا هے (السمیلی: روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الآنف ، ۱ : ۱۸۵ ؛ [نیز رک به حمزه مناوی ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک روض الا ایک

حضرت عمر رح كا قبول اسلام: حضرت عمر رض فاروق کو بھی شروع میں اسلام اور اہل اسلام سے بر وجه عداوت تهی؛ [چنانچه وه بهی دوسرے مشرکین کی طرح ا اسلام لانے والوں کو ستانے ، لیکن جب دیکھا کہ ہر طرح کی ایذا رسانی کے باوجود اسلام پھیلتا ھی جا رہا ہے تو ایک دن ایک خطرناک فیصله کیا که (معاذ الله) آنحضرت <sup>م</sup> کو هی قتل کر دبی ـ هتهیاروں سے لیس ِ ہوکر ۔ وہ آنحضرت <sup>م</sup>کی تلاش میں نکلے ـ راستے میں نعیم م بن عبدالله (جو ایک مسلمان تهر) مار- ان كا خطرناك اراده سن كركها : عمرا بهلر اپنے گھر کی خبر لو : تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکر ہیں۔ لہذا بنی ہاشم کے طاقتور قبیلے سے جنگ مول لینے سے پہلے اپنے کنبے کو ، تو درست کرو ۔ فوراً بہن کے گھر گئر ۔ تلاوت قرآن کریم کی آواز سنی تو صحت کا یقین هو گیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں ایک معلم قرآن حضرت خباب رط بن الارت ان كو قرآن كويم يرها ره تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمه رخ نے قرآن کے اوراق چھپا لیے ۔ بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر<sup>رخ</sup> نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے ؟ مجھے دکھاؤ اور اس کے ساتھ ھی اپنر بہنوئی حضرت سعیدرخ بن زیدکو مادنا شروع کر دیا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ایک آدھ گھونسا انہیں بھی لگ گیا اور شاید منہ سے خون بہنر لگا۔ اب بہن نے جوش میں آکر فرمایا جو چاهوکر لو؛ هم مسلمان هوگثرهیں- حضرت عمر<sup>رخ</sup> ہے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ هوے اور نرمی سے کہنے لگر که مجھر بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھر؟ حضرت عمره اب بالکل پگهل گئے اور کہا میں صرف

يه معلوم كرنا چاهتا هول تمهارا دين كيا هے ؟ حضرت فاطمه رض خوش کے عالم میں تلغ ترش ہاتیں کیں۔ بھر فرمایا : جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ چنانچہ بعد از غسل حضرت عمورط نے اس صحیفه مقلسه سے سورهٔ طمه [رک بآن] یا سووهٔ حدید [رک بآن] (عبدالحق محدث دهلوی : مدارج النبوت ، ۵۸ ببعد) کی کچه آیات پڑھیں تو ان کی کایا پلٹ گئی اور کہا یه تو بڑی دلاویز چیز ہے۔ بتاؤ مسلمان کس طرح هوتے هيں ؟ اب استاد حضرت خباب رط بهي بازو کے کمرے سے نکلے اور کہا: اے عمر! کل ھی رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نے اللہ سے دعاكي تھی کہ اے اللہ! ابو جہل یا عمر سے اسلام کو تقویت دے ۔ خوشخبری هو که یه سعادت تمهارمے حصے میں آئی ہے۔ پھر وہ حضرت عمر رہ کو ساتھ لے کو بیت الارقم آئے۔ دروازہ کھٹکھٹائے پر حضرت عمرام کو دیکھ کر اندر والوں کو ہچکچاہٹ ہوئی ، مگر آنعضرت من فرمایا : دروازه کهول دو - جب حضرت عمر رہ اندر آئے تو آنعضرت منے کیڑے سے پکڑ کو جهنجوڑا اور فرمایا : عمر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رص نے فورآ کلمۂ شہادت پڑھا۔ یہ اتنا اچانک اور غیر متوقع امر تها که موجود صحابه م کے ہے ساخته نعرهٔ تکبیر سے پورا علاقه گونج الها ـ [أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور صحابه کرام <sup>رم</sup>کا یه معمول تها که جب کوئی اچانک غير متوقع معامله پيش آثا تو اس پر تکبير (الله اکبر) فرمائے۔ آپ کا یہ معمول خالصة اللہ کی توحید اور عظمت خداوندی کے اظہار کے لیے تھا۔ ایسا ھی حضرت عمر رض کے اسلام لانے پر هوا] - پهر حضرت عمره نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کفر تو اپنا مظاہرہ علانیه کرتا ہے ، مگر هم دین حق کے باوجود اس کا اخفا کیوں کریں ؟ اس پر وهان موجود تیس چالیس آدمی قطار بانده کر نکلے ۔ سب لوگ حرم کعبہ ہمیں

پہنچے اور ہا جماعت نماز ادا کی۔ کسی کانر کو دے (ابن هشام ، سیرة ، ۱ : ۲۹۹ تا ۲۵۵) ـ ایک دوسری روایت (حوالهٔ مذکور) میں مے که انهوں نے چھپ کر آنعضرت کو تلاوت قرآن کریم کرتے سنا جس سے ان کے دل ہر اثر ہوا اور وہ سسلمان میں بھی حضرت عمر رط کے قبول اسلام کے بارے میں مقبول مع [نيز رك به عمره ؛ السبيل : روض الانف ، ، : ٢٥ ببعد].

هجرت حبشه اولی م نبوی: مکر میں مسلمانوں يو مظالم روز افزون ديكهر تو آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا که اگر ممکن هو تو تم لوگ حبشه چلے جاؤ ؛ وهاں ایک نیک دل حكمران هے جس كے هاں حق كا پاس هوتا هے اوركسى پر ظلم نہیں هوتا ؛ وهاں رهو تا آنکه خدا تمهارے الیے چھٹکارے کی کوئی صورت پیدا کر دے (ابن هشام، و: سمم) . كياوه [يا باره مسلمان صدون اور چاد يا اپالچ مسلمان عورتوں] کی پہلی جماعت نے ، جس میں حضرت عثمان<sup>رم</sup> اور ان کی بیوی، آنحضرت<sup>م</sup> کی دختر، حضرت وقیه رخ بھی شامل تھے وهاں پہنچ کر خیر و عافیت کی اطلاع دی (این سعد: طبقات ، ۱: ۳.۳ سنبعد) \_ اس ير مزيد كچه لوك روانه هو مي! [يه جماعت ایک افواه کی بنا پر کچھ عرصه بعد واپس آگئی، مگر پههر جب اذیت رسانی شدت اختیار کرگنی تو مکرد آپ کی اجازت سے ۸۳ مسلمانوں نے ، جن میں ۱۱ قریشی مشولتین بھی تھیں، حبثه کو هجرت کی (ابن سعد، ، : يهتهانه)] \_ اس مين حضرت جعفر طياره بن ابي طالب بهي يقهر ان كو آلعضرت من ايك خط بنام نجاشي ديا إدبكهم الوثائق السياسية ، عدد ، ٢)؛ غالباً به خط ان يكو بطور تعارف و مفارش نامه ديا كيا تها .

کفار قریش نے سہاجرین حبش کو ، حبشہ سے همت نه هوئی که حضرت عمره کو دعوت مبارزت أواپس لانے کے لیر دو افراد عبدالله بن ربیعه اور عمرو بن العاص پر مشتمل ایک مفارت شاہ حبشہ کے پاس مع تحاثف بھیجی \_ انھوں نے بادشاہ اور اس کے درباربوں کو اپنر گرانقدر تحالف اور اپنی چرب زبانی ہے متأثر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور بادشاہ کو هو گئر .. البخاری (مناقب الانصار، ۹۳: ۵۸: ۱۸) کما که یه همارے لوندی غلام بد دبن هو کر یمان یناه گزین هوگئے هیں ، مگر نیک دل بادشاه نے تمها . بایک روایت ہے ۔ ان میں پہلی ووایت ہی مشہور و کہ مناسب ہے کہ ان کی بات بھی سن لی جائے: چنانجه ان صحابه کرام <sup>رو ک</sup>لو بلایا گیا ۔ [اس موقع پر حضرت جعفر طیادر حضر نفریر فرمائی اس نے نه صرف شاه حبشه کو متاثر کیا، بلکه صحابه کرام منکی حقگونی اور طلاقت لسانی کا ایک اعلی معیار بھی پیش کیا (دیکھیے ابن الجوزی)] ۔ اس پر شاہ حبشہ نے صحابہ کرام رط کو واپس کرنے سے انکار کر دیا (احمد بن حنبل: مسند، ج ، ، مسند اهل بيت؛ العاكم: مستدرك ج ب، كتاب التفسير) - دوباره اكلير روز مشركين كي مفارت کی طرف سے نجاشی کے دربار میں مکرر یہ الزام تراشی کی گئی کہ مسلمان حضرت عیسی می کے منکر هیں ۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رض نے جواب دیا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ روح اللہ اور کلمة الله هیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے ہاکدامن حضرت سریم رص کو عنایت فرمایا تھا۔ اس جواب سے نجاشی مطمئن هوگیا ۔ اس طرح مشرکین کی یہ سفارت مکمل طور پر ا نا کام ہوگئی .

جلد ہی حضرت ابوبکر <sup>رہز</sup> بھی ترک وطن کرکے حبشه کی طرف عازم سفر هو گئے۔ راستے میں برک الغماد کے مقام پر قبیلۂ قارہ کے سردار این الدعنۃ نے ، جو حضرت ابوبکر عظم رشته دار بھی تھا ، ان کے سفر کا سن کر افسوس ظاهر کیا ۔ وہ قریش کا فوجی حلیف اور با اثر شخص تها ـ وه حضرت ابوبكر الأكو مكه مكرمه "اته لایا اور اعلان کیا: میں ابوبکر رط کو اپنی پناه میر

ليتا هوں ؛ كوئى انهيں تكليف نه دے ۔ ابن الدغنه كي پناہ دھی کے دوران میں انھوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ۔ وہ بڑے رقیق القلب تھے۔ بھرائی آواز سے قرآن پڑھتے تو محلے کے غیرمسلم مرد عورتیں ، حتی که لونڈی غلام بھی ان کی تلاوت قرآن کریم کو سننے آنے لگے۔ قریش مکہ کی شکایات پر نے ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر<sup>رم</sup> کو اس سے روکنا چاہا ، مگر حضرت ابوبکر رض نے ابن الدغنہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ، اللہ کی حفاظت کافی مے (البخاری: الصحبح ، باب هجرة المدينه ؛ ابن هشام : سيرة ، ١١:٢ تا ١٠).

حيرت نه هو كه حبشه مين مسلمان پناه گزين نجاشی کے دل سے شکر گزار تھر ؛ چنانچہ جب ایک بار ملک میں خانه جنگی هوئی تو ان مسلمانوں نے نجاشی کی فوج میں رضاکارانہ شرکت کر کے بڑی جانبازی دکهائی تهی (ابن هشام ، ۱: ۳۹۵) ـ [ان مهاجرین میں سے کچھ (تقریباً تینتیس مرد اور آٹھ عورتیں) تو اس وقت واپس آئے جب انھیں آپ کی ھجرت مدینہ کی خبر ملی ۔ ان میں سے دو آدمی مکه میں وفات پاکثے، سات وہاں سحبوس کر لیےگئے اور بقیہ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے! ان میں سے چوہیس افراد نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ۔ ے میں باق ماندہ مہاجرین حبش اس وقت آپ کی خدمت میں باریاب ھوے جب آپ<sup>م</sup> خیبر فتع کر چکر تھر (دیکھیر ابن سعد: طبقات، ۱: ۲.۵؛ نيز رک به هجرت)].

مقاطعه قریش (ے نبوی): مشرکین کو جب حبشه سے ناکامی هوئی تو انهوں نے شہر کے ہے کس مسلمانوں کی ایذا رسانی میں اور اضافه کر دیا اور پھر مشورہ عام کے بعد ایک قرارداد لکھی اور اس پر حلف لیا گیا که کوئی شخص بنو هاشم اور بنو عبدالمطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات له رکھر ، خرید و فروخت نه کرے ، بلکه ان سے بات چیت تک اعلان کیا که جب تک اس خلاف انسانیت مالیجی

بھی نه کرے (ابن هشام ، ۳۵۵۱ ببعد)۔ اهمیت دینے کے لیے اسے کعبر کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ [دیگر قبائل (بنو) کناله نے بھی اس معاهدے میں شرکت کو ح ا اس کو تقویت پہنچائی ۔ جناب ابو طالب اپنر خاندان والون سميت شعب ابي طالب مين معصور هو گئر] ـ یه برا سخت معامله تها ـ بنو هاشم کے تین سال ہڑی مصيبت ميں گزرے ؛ صرف حج کے زمانے ميں اجنبي تاجروں سے کچھ لین دین کیا جا سکتا تھا اور اسی موسم میں آپ<sup>م</sup> وعظ و تبلیغ فرما سکتے تھے ، لیکن مكر مين تجارتي مقاطعر كي باعث اندوخته جلدي هي ختم ہو گیا اور سال بسال کی اس خرید و فروخت کے کے امکان سے بھی کوئی فائدہ نه هو سکا ۔ حضرت خدیجه رض کے رشته دار کبھی کبھار مخفی طور پر کچھ اشیا بھیج دیتر، مگر اس سے کیا هو سکتا تھا؟ ایک دو آدمی نہیں ، یہاں دو قبیلوں کے افراد تھر۔ اس دوران میں بھوک مٹانے کے لیر بنو هاشم نے جڑی ہوٹیاں تک کھاٹیں اور سو کھر اور بدمزہ چمڑے ابال کر تناول کیر۔ اس خاندان کے مسلمان اور غیر مسلم رشته دار سبھی اس کا هدف بنر (بجز ابو لہب کے که اس نے قبیلر کا ساتھ چھوڑ کر شہر ھی میں سکونت رکھی (ابن سعد: طبقات ، ، ، ، ، تا ، ، ، ؛ السهيلي : روض الانب، ۱: . ۲ و ببعد ؛ ابن هشام ، ۲:۵۵ تا ۲۵۸).

مکه مکرمه میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھر ، مگر ابوجهل ان کی پیش نه چلنے دیتا تھا۔ آخر مشام بن عمرو بن ربیعه العامری کی کوششوں سے زهیر بن ابی امیه ، حضرت خدیجه رض کے رشته دار مطعم بن عدي، نيز زمعه بن الاسود اور ابوالبختري بن هاشم، مختلف قبائل کے لوگوں نے رات کو ایک مخفی جلسر میں اس معاهدے کی منسوخی کا طریقهٔ کار مرتب کیا ۔ بھر صبح کو کعبةالله کے پاس اپنے اپنے حلقر میں جسم هوے ۔ طواف کے بعد اوا کو زهیر پنے

کو ختم نه کیا جائے گا ، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابوجبل نے مخالفت کی تو باقی چار ٹیک دل اصحاب نے بھی اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے مقاطعے کی منسوشی کا اعلان کیا۔ [، ا نبوی مين يه مقاطعه ختم هوا اور آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم اور آپ کے رفقا شعب ابی طالب سے باہر تشریف حضرت زیدرط بن حارثه کے همراه طائف تشریف لے لائم] (ابن هشام: سيرة، ٢: ١ ، ٢) [انساب الاشراف، كثير، جهال آپ كي والده كيكنچه رشته دار تهر يهال ﴿ ٢٣٣ تَا ٢٣٣ : جُوامِعُ السَّيْرَةُ ، ص مهم ؛ الوفا ، أن دنون عمرو بن عمير كے تين بيٹے عبد ياليل، مسعود و: ١٩٤ تا ١٩٠١).

عــام الــعــزن (١٠ نبــوى) : آپ<sup>٣</sup> كو اور آپ کے رفقا کو اس مصیبت سے نجات تو مل گئی ، لیکن ہمت ہوسکتی تھی۔ ان کا [جواب اور رویہ حوصلہ شکن قریش کے سه ساله مقاطعے نے بہت سے افراد کی تھا]۔ تینوں بھائیوں نے آپ<sup>م</sup> کی نه صرف یه که بات الم صحتیں ہرباد کر دیں ۔ آنحضرت مشہر میں تشریف سنی بلکہ شہر کے لونڈوں اور اوباشوں کو بھی "شہر لائے تو جلد ھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رض اور بدر'' کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انھوں چچا ابو طالب وقات ہا گئے۔ یه واقعه ۱۰ نبوی کا نے پتھر سار ۱۰ر کر آپ<sup>م</sup> کو زخمی کیا۔ [کثرت سے ہے ۔ آنعضرت م نے کوشش تو بہت کی که ابو طالب کو کلمة شهادت پڑھنے پر آمادہ کریں ، مگر ابو جہل ' گئے]۔ پھر ایک باغ کے پاس [جو عتبه و شیبه، فرزندان .(+ 00 : 1

دیا که آنعضرت اپنے اقوال و اعمال کے خود ذمه دار ہوادری سے خارج کر دینے کے مترادف تھا] کہ جو نیاہے آپ کو (معاذ اللہ) قبل کر دے ، قبیلہ آپ<sup>م</sup> کی سمایت له کؤے گا۔ [اس محاصرے سے نکانے کے بعد خوسرا التلاب يه آيا تها كه سرداران قريش نے آپ من خلاف گهیرا کنگ کر دیا ؛ چنانچه کچه لوگ هر و المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الما

دیا جاتا ۔ علاوہ ازیں بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے ے دوران آپ<sup>م</sup> پر گندگی اور غایظ اوجھڑی رکھ دبنر کے واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ<sup>م</sup> کے لیر اس علاتے میں رہنا مشکل کر دیا گیا تھا] ۔ ہے بسی کے عالم میں آپ م ، ۲ شوال ۱۰ نبوی کو اپنے خادم اور حببب برسراقتدار تھے۔ آپ میاں دس روز ٹھیرے ؛ ان لوگوں کو سرمایہ داران قریش کی مخالفت کی کہاں خون نکانے کی وجہ سے جوتے پاؤں کے ساتھ چپک وغیرہ مشرکین مکہ کی طعن و تشنیع کے باعث کہا ربیعہ، کی ملکبت تھا آپ م تو آخر دم صرف یه که میں عبدالمطلب کے دین پر عیسائی [غلام عدّاس نے اپنے آقاؤں کے کہنے کے مرتا هوں (ابن هشام ، ۲: ۵۸ تا ۲۰ ؛ السهيلي ، مطابق] کچھ ميووں سے آپ کي ضيافت کي ـ [وه غلام آپ مے اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ آپ کے · سَفر طَالَف : ابو طَالب كي وقات پر ابولهب أسر ، هاته اور قدم چوم ليے] - اس بے بسي كے بنو عاشم کا سردار بنا ۔ شروع میں تو اس نے اعلان کر اعالم میں آپ نے جو دعاکی وہ یہ نھی : اے الله! میں تیرہے پاس اپنے ضعف ، اپنے وسائل کی کمی اور عیں، عود وہ اس سے بری ہے۔ [یه اعلان گویا آپ م کو لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کی شکیت کرتا هوں ۔ اے ارحم الرّاحمين ! كمزوروں اور عاجزوں كا مالك تو هي هے اور ميرا مالک بھي تو هي هے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے ؟ کسی ایسے بیکانے کے جو مجھ سے درشتی سے پیش آئے یا کسی ایسے دشمن کے جسے تو میرے معاملے پر قابو دے دیتا ہے؟ لیکن اگر تو مجھ سے خفا لہیں تو

هی میں میرے لیے بڑی وسعت ہے۔ میں تیرے بزرگ چہرے کے نور کے واسطے سے، جس نے تاریکیوں کو روشن کیا ہے اور جس کے سبب ھی سے دنیا و آخرت کے امور ٹھیک حالت میں ھیں ، اس بات سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ سجھ پر تیرا غضب نازل هو، یا مجه پر تیری خفکی اترے ـ عتاب کا حق تجهی کو ہے یہاں تک که تو راضی ہو جائے۔ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں بجز اس کے کہ تیرہے ہی ذریعر سے هو۔ [طائف سے واپس تشریف لاتے هو بے مزید یه بهی فرمایا که میں آن لوگوں کی تباهی کے لیر کیوں بد دعا کروں ؟ اگر یه لوگ ایمان نہیں لاتے تو امید ہے که آئندہ ان کی نسلیں ضرور ایمان أغیر متوقع بھی نہیں۔ لائيس كي (الوقاء ، ، : ، ، ، تا ١٠٠٠)].

آزمائش کی گھڑی ختم ہو گئی تھی اور اس دعا کی مقبولیت کے آثار فورًا ظاہر ہونے شروع ہرگئے ۔ رات ہوئی تو آنحضرت <sup>م</sup> وہاں سے پیدل مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخلہ پہنچ کر منزل کی 🕯 اور جب نماز پڑھنے لگے تو کچھ جن جب ادھر سے گزرے تو قرآن کی آواز سن کر آپ<sup>م</sup> کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے اور پھر اپنی قوم میں بھی کی سیر اور مناجات باری تک کے مقاصد شامل ہیں۔ جاكر تبليغ كرنے لگے (٣٦ [الاحقاف] : ٢٩ تا ٣٣). چونکہ آپ<sup>م</sup>کی برادری نے آپ کی حمایت کرنے |

سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ مکه مکرمه کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک خزاعی کےذریعے ایک ممتاز سردار اور حضرت خدیجه رخ کے رشته دار مطعم بن عدی کے پاس بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے او۔ اس نے فورآ درخواست قبول کر لی اور اپنر بیٹوں کو لے کر مسلح حالت میں جبل حرا کے پاس پہنچا اور وهاں سے آنحضرت کو ساتھ لر کر مکه مکرمه لایا اور اپنی اور اپنر بیٹوں کی تلواروں کے سائے میں طواف كعبه كروايا اور اپنى حمايت كا برملا اعلان

١ : ٣٠٠ تا ١٠٠٠؛ ابن سعد: الطبقات: ١ : ٢٠٠ تا سويع).

[اسراء و سعراج: اس اس میں کسی تدر اختلاف ہے کہ واقعۂ معراج کب اور کس تاریخ کو پیش آیا ، نیز یه که یه واقعه ایک دنعه پیش آیا یا متعدد مرتبه ؟ مستند اور محقق روایات کےمطابق اس واقعے کا وقوع ایک هی مرتبه هوا ۔ تعدد کے قائلین كا استشهاد تعدد و اختلاف روايات سے هے جب كم يه اختلاف جزئيات کے بيان ميں هے نه که اصل واقعه کے بیان میں ۔ پھر باقاعدہ نظام کتابت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات کے راویوں میں اختلاف کا پایا جانا

عام طور پر اس واقعے کے ضمن میں اسراء اور معراج کے دو عنوان قائم کیر جاتے میں اور ان میں كسى قدر فرق هـ - اول الذكر سے مراد مسجد حرام سے مسجد اقصٰی تک کا زمینی سفر ہے ، جس کا ذکر قرآن مجید کی ایک مستقل سورة (۱۵ [بنی اسرائیل]) میں کیا گیا ہے۔ ثانی الذکرسے مراد عروج آسمانی ھے ، جس میں رؤیت ملائکہ سے لے کر جنت و دوزخ

اس وانعه کے وقوع میں پالچ اقوال مروی هیں، مگر ان میں سے مستند اور محقق یہی ہے کہ یہ واقعه ۲۷ رجب ۱۰ نبوی کو بوتت شب بعد از نماز عشاء و قبل از صاوة الفجر پيش آيا (ديكهيم الزرقاني : شرح المواهب ، ١٠: ٢٠٩ تا ٢٠٠٩ : ابن هشام س: سيرة، ب: ع تا وم؛ ابن سعد : الطبقات، ۲۱۳:۱ تا ۲۱۵ ؛ سيد سليمان تدوى : سيرة النبي ، ٣: ٣٩٣ تا ٣٨٣؛ سليمان منصور يورى: رحمة للعالمين ، د. ي، مطبوعه لاهور؛ Life of Muhammad :W. Muir ص ۱۲۱ ، مطبوعه ۱۲۹ه).

واقعة معراج كا خلاصه يه هے كه ايك شهي کیا۔ پھر آپ اپنے گھر جا سکے (الطبری: تاریخ ، آپ مطیم یا حجر کعید میں استراحت فرماً تھے

(البغارى: المحيح ، ۳: ۳/۹۳)) : بيدارى اور نیند کی درمیانی حالت تھی که آپ<sup>م</sup> نے حضرت جبريل" كي معيت مين متعدد فرشتون كو اپنے پاس آتے اپيت المعمور ديكھا، جهان هر روز سترهزار فرشتے عبادت ھومے دیکھا۔ انھوں نے آپ کے سینۂ اطہر کو چاک کرتے ھیں۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے معبوب نبی سے کیا اور آب زمزم سے دھوکر علم و حکمت اور حلم و اگفتگو کی، جس کی کیفیت و کمیت کے بیان کرنے سے گھوڑے سے کسی قدر چھوٹا سفید رنگ کا جانور پیش ا ملے: (١) سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ؛ (٢) یه کیا جسے تیز رفتاری کی وجه سے براق [رک بان] کا نام دیا گیا ہے ۔ حد نگاہ پر اس کا قدم پڑتا تھا ۔ اسی پر سوار هو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ۔ جب دودہ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے کہ آپ جسر چاهیں منتخب کر لیں۔ آپ نے دودہ کے پیالے کو ترجیع دی۔ اس پر حضرت جبریل ا نے ہو جاتی ۔ امام بعفاری (کتاب مذکور) کی روایت کے مُطابق یه پیالے آپ کو عالم بالا میں پیش کیے گئے -جواب ملا: جبريل " پوچها كيا: ساته كون هـ؟ جواب ، به اسراء ؛ معراج ؛ بني اسرائيل]. ديا كيا و محمد م يه يوچها كيا : كيا ان كو بلايا كيا إ حضرت آدم عن فرزند صالح و نبی صالح که کو ، بھی مسلم فرد سرتد ہو گیا ہو . بهن موئی اور مر ایک نے آپ کوخوش آمدید و مرحبا / اهممقامات اجتماع، مثلاً دوالمجاز، مُجنّه اور عکاظ وغیره

کہا۔ آگے بڑھکر آپ عالم بالا کے مقام سدرة المنتسى پر پہنچے۔ وہاں آپ<sup>م</sup> نے بیت اللہ شریف کی طرز پر ابقان سے بھر دیا۔ بھر آپ کے سامنے سواری کے لیے ابحر الفاظ و معانی قاصر ہے۔ واپسی پر تبن تحالف بشارت که جو شرک کا مرتکب نه هوگا عفو و مغفرت کا سزاوار ہوگا؛ (م) پانچ وقت کی فرض نمازیں ۔ واپسی هی میں آپ م کو جنت و دوزخ اور مگر اعلٰی آپ و رکعت نماز نفل سے فارغ ہوے تو آپ کو کے دوسرے مناظر دکھلائے گئے (البخاری: الصحیح، كتاب الصَّلوة ، باب ، ؛ كتاب الحج ، باب ٢ و و كتاب مناقب الانصار ، باب ٧م ، ٣٨ وغيره ؛ مسلم : الصعيح، باب المعراج؛ ابن جرير : تفسير ؛ الزمخشرى: فرمایا که اگر شراب کا پیاله اٹھاتے تو است کمراه الکشاف: محمود آلوسی: روح المعالی ، بذیل ۱۷ [بني اسرائيل] و سن [النجم] ؛ احمد بن حنبل : ' TTM ' 1AT : T : TOT : T : TOZ : 1 ( Jim بھر آپ محضرت جبريل ميت ميں آسمان کے ۱۳۳۱ ۲۳۹ ، ۲۰۱ ۱۳۳۱ ، ۲۰۵ ، ۱۳۳۱ ، دروازے پر پہنچے تو دربانوں نے پوچھا: کون ہے ؟ ۸۰۰؛ الطبری: تاریخ ، ۱: ۱۱۵۷ ببعد ؛ [نیز رک

معراج کی خبر سے مکے میں چه میگوئیاں ضرور ہے ? جواب ملا : هاں ۔ اس پر دروازہ کھلا اور آپ<sup>و</sup> ہوئیں ، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی که اس کو مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا۔ پہلے آسمان پر ، خبر سے حلاوت ایمان سے شاد کام ہونے والا کوئی

آپ کو خوش آمدید کہا ؛ دوسرے اور اس کے پناہ کاہ کی تبلاش اور شب مصالب کی بعد کے آسمالوں کے دروازوں پر بھی یہی سوال جواب ، طلوع سعر : [معراج سے واپسی پر آپ نے تبلیغ دہرائے گئے۔ دوسرے آسمان پر فرشتوں کے علاوہ و دعوت کی سہم کو مزید تیز کر دیا۔ اب آپ مکه آپ کی ملاقات حضرت عیسی اور حضرت یعیٰی سے، امکرمه کے پاس آباد دیگر قبائل کے پاس تشویف لر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف میں چوتھے آسمان پر جائے ۔ اس طرح آپ<sup>م</sup>] بنو کلب ، بنو فزارہ ، بنو عامر حضرت ادریس" سے ، پانچویں پر حضرت هارون" سے، ابن صعصعة ، بنو حنیقه ، بنو شیبان ، بنو حارث ، بنو جهتے پر حضرت موسی" سے اسالویں پر حضرت ابراهیم" | کعب ، بنو کنده ، بنو مره ، وغیره [قبائل کے علاوه

(میلوں) اور موسم حج کے اجتماع میں دعوت اسلام دیتے رہے] (المقریزی ، امتاع ، ، : . س تا وس ، جهاں چودہ قبیلوں بشمول غسان کا ذکر ھے) ؛ السميلي (روض الآنف) اور ابن هشام (سیرة) وغیره نے چند مزید ناموں کا بھی ذکر کیا ہے ۔ آپ<sup>م</sup> کی دعوت کے جواب میں کسی نے اخلاق و نرمی سے ، کسی نے اجد پن اور حختی سے انکار کیا ، مگر کوئی بھی اس سعادت دارین کے حصول کا خواہشمند نہ ہوا .

منی کے باہر ، عقبہ کے موڑ پر چھے آدمیوں کی ابک جهوتی سی جماعت دیکھی ، جو رسوم حج ادا کرنے مدینه منوره [رک بان] سے سکه معظمه آئی هوئی تهی ـ ذبل هیں : اسعد بن زُرارہ ، عوف بن حارث ، رافع بن فورًا اسلام قبول کر لیا اور وعدہ کیا کہ گھر جا کر ؑ مزید کوشش کریں گے۔ یه بیعت عقبه اولی کہلاتی جس کے پہلیٰ بیعت کو خارج کر کے بقیہ عقبات کو اجمعے کی نماز پڑھا کرونا اس حکم کی العثینل مثبی جائے

عقبات تصور کیا اس نے تعداد دو بیان کی اور جس فے اول کو بھی شمار کیا اس نے اس کی تعداد تین بیان کی۔ فرق واقعات کا نہیں، طرز بیان کا ہے۔ ھمنے مؤخرالذكر طریقر کو اس بنا پر پسند کیا ہے که اس سے منطقی طور یر واقعات کے فنہم میں آسانی ہو جاتی ہے] . . .

- عتب أنانيه : عتبة اولى مين شريك افراد في وعده پورا کیا اور پورنے سال اسلام کی انتاعت میں لگر ا رہے اور [اسلام کی تبلیغ اس تندھی سے کی کہ اوس و عَقَـبَهُ اُولَى : بالآخر ایک روز آپ کے میدان ، خزرج کے هر گهر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آفه وسلم کےچرجے ہونے لکے]۔ دوسرے سال ۱۱ نبوی میں حج کے زمانے ہی میں پانچ پرانے اور سات نئے افراد آنحضرت مسمانے کے لیے آئے اور آپ می کھاتھ پر مکرر به سب خزرجی تھے ۔ [ان کے اسماے گراسی حسب ، بیعت کی (ابن عشام، ۲:۳ م تا ۲ م)۔ [بعض فے] اسی کو ا عقبهٔ اولی بھی کہا ہے ۔ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ مالک ، فطبه بن عاس ، عُقبه بن عامر، جابر بن عبدالله ایک قابل شخص کو ان کا معام اور مبلغ بنا کو مدیثه رضی اللہ عنهم]. آنعضرت کی تبلیغ پر انھوں نے منورہ بھیجاجائے۔ اس کے لیے حضرت مُصعب رخ بن عُمیر [رک بان] کو منتخب کیا گیا۔ اس سے پہلر نماز کی اماست کے سلسلے میں بنو اوس و خزرج کے مابین جو ہے (المقریزی: آمتاء، : . . . ) ۔ [اهل یثرب میں ا۔ لام : جھکڑے تھے وہ اس اقدام کی وجہ سے ختم ہو گئر کی فوری اشاعت کے مختلف اسباب ہیں ، جن میں سے (کتاب مذکور ، ص ۲٫ تا ۱۸٫۰ حضرت مُصعبْ رض بن ابک یہ ہےکہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ رہنےکی وجہ ؛ عمیر نے اس خوش اساؤیی سے تبلیغی کام انجام دیا سے ان پیشینگوئیوں سے واقف تھے جو سابقہ کتب مقدسہ آ کہ مدینہ سنورہ میں بہت سرعت سے اسلام کی اشاعت میں نبی آخرالزمان کی آمد سے متعلق تھیں اور دوسرا ا ھونے لگی اور بعض اوقات تو پورے کا پورا خاندان بدكه] يثرب کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج ، ایک اپیک وقت اسلام قبول كر ليتا تھا (ابن هشام ،، بو: عرصهٔ دراز سے باہمی قتل و خونریزی سے اکتا گئر ہے تا ہم) معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصعب ہو نے تهر اور چاهتر تهر که کسی غیر جانبدار اور انصاف المحضرت صلی الله علیه و آله و سلم سے اس اثنا میں پسند ثالث کے گرد باہم متحد ہو جائیں۔ یہ اولین ا رابطہ قائم رکھا کیونکہ جب آنحضرت کو مدینه مسلمان قبیللہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتے ا منورہ میں اسلام کی اشاعت کی خوشخبڑی ملی تھے، جس سے خود آنحضرت کی ننھیالی رشتہ داری | تو آپ سے حضرت سععب رض کو ایک خط آرسال فرخاتیا تهى \_ [يهان يه امر بهى قابل ذكر ه كه ارباب سير ا تها (الوثائق السياسية و بحوّالة السبيلي : روض الانك، نے عقبات کی تعداد اپنے اینے اقطاء نگاہ سے لکھی عد ۔ ا ،۔؛ ، یہ تا ۲۷۷)، جس میں درج تھا کہ دی قبلے

چمعے کی نماز کا مدینہ منورہ میں اہتمام کیا گیا تو يان كيا كيا هے كه بهل نماز جمعه ميں باره آدمى جمع هوئے۔ (ابن سعد ، ۱/۳ : ۱۱۸) .

. صَعْبِهُ ثَالِشِهِ : [اسي كو بعض في عقبة ثانيه لکھا ہے] ۔ تیسرے سال، یعنی ۱۲ نبوی کے موسم حج میں يثرب سے آنے والے پانچ سو حاجیوں میں سے تہتر مسلمان مرد اور دو خواتین تھیں -طبقات ، ۱ : ۲۲۱ تا ۲۲۳).

سابقه پارا . ان کی جائدادین ، خاص طور پر مکان ضبط کر لیے گئے۔ تھوڑے ھی دنوں میں مکه مکرمه مسلمانوں سے خالی ہو گیا ۔ اور وہاں آلحضرت م مضرت ابو بكرو كل خاندان يا كچه كمزور لوگ ا باق ره گئے، یا وہ نوجوان جن کو ان کے اهل خاندان نے ایذا دہی کے لیر قید کر رکھا تھا .

مسلمانان مکه کے ترک وطن پر کفار قریش یه لوگ بهی آنعضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم کهبرائے که اهل اسلام کسی دوسرے علاقے میں سے پہاڑ کی گھاٹی (عقبه) میں رات کے وقت ملے ۔ ان | قوت حاصل کر کے کمیں مکے پر نه ٹوٹ پڑیں۔ لوگوں نے بیعت کے موقع پر عرض کیا که یا رسول اللہ! | دارالندوه میں اس مسئلے پر عمومی مشوره هوا - بڑے اگر آپ اور دیگر مسلمان مکے سے مدینه منورہ | غور و بحث کے بعد ایک تجویز قرار پائی که آ جائیں تو ہم آپ<sup>م</sup> کی ویسی ہی حفاظت کریں گئے اسکه مکرمه کے ہر قبیلے سے ایک کڑیل جوان کو چنا جیسے کوئی اپنے اہل خاندان کی کرتا ہے۔ انہوں نے اجائے اور یہ لوگ مشترکہ طور پر (معاذ الله) یتین دلایا که اگر اس کے لیے ساری دئیا سے بھی آنحضرت کو قتل کر ڈالیں تاکه بنو هاشم اور جنگ کرنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوں کے اسلمانوں کو سارے قبائل سے جنگ کرنے کی ہمت اور هر اس میں آلحضرت عی کی اطاعت کریں انه هو سکے اور اس طرح وہ خون بہا لینے پر آسادہ ع \_ آلعضوت من ان کی دعوت کو قبول کرتے | هو جائیں ۔ ابن سعد [۸: ۵۱ ، بیروت ۱۹۵۸ء] ھومے فرمایا: آج سے تمہاری خون طلبی ھی میری ا کے مطابق آنحضرت کی ایک معمر رشته دار خاتون غون طلبی هوگ ، اور تمهاری معافی میری معافی هو / [رَقيقه بنت ابی صیفیبنهاشم نے] جو غالباً اپنے شوهر کے گی : میں تم میں سے هوں اور تم مجھ سے ـ تعداد کی / خاندان میں اس تجویز سے واقف هوئی هوں گی آکر کثرت کے باعث آنعضرت منے ان کے لیے بارہ نقیب ا آنعضرت میں کو آگاہ کیا کہ قریش یکبارگی آپ م المزد الرمائے، جو ہارہ خاندانوں کے لیے تھے اور ان میں ا ٹوٹ پڑنے والے میں ۔ آنحضرت موراً حضرت سے اسعدر من زرارہ کو، جو بنی النجار سے تعلق رکھتے ا ابوبکر رضکے هاں تشریف لے گئے اور انہیں صورت تهم ، نقیب النقباء بنایا (البلاذری: انساب الآشراف، حال سے آگاه کیا اور طر هوا که رات کو ۱۰:۲۰۳۱) - اس تنظیم کو تاسیس مملکت اور معاهده ا آپ مضرت ابوبکرام کے هاں آ جائیں گے؛ پهر دونوں اجتماعی کی ایک شکل قرار دیا جا سکتا ہے (ابن سعد: اشہر کے جنوب میں واقع ایک پہاڑ کے غار ، غار ثور ا میں جا رهیں کے - حضرت ابوبکر م نے یه اطلاع ملتر عمرت مدینه: بیعت عقبهٔ ثالثه کے بعد ، یه بندوبست کر لیا که روزانه انہیں مکه مکرمه سے حو فوالعجه ، و نبوى كا واقعه ه ، آنعضرت و كهانا جاتا ره اور انهيى شهر ك تازه بتازه حالات کے بعدایت پر مکه مکرمه کے مسلمان چھوٹی چھوٹی | بھی معلوم هونے رهیں اور پھر چوتھے روز غار پر الم المعلق معرب عبرت كرك مدينه منوره جائ لكي - ادو اونك اور ايك ماهر رهنما موجود هو تاكد وه ور المعدد كو جسماني اور مالي تكارف سے دونوں مدينه منوره روانه هو سكيں \_ آنحضرت على الله علي \_ آنحضرت على الله علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند علي ماند ع

مختلف لوگوں کی جو امانتیں پاس تھیں وہ اپنے چچا زاد بهائی حضرت علی رخ کے سپرد کیں تاکه وہ مالکوں کو واپس کرنے کے بعد مدینه منورہ آ جائیں۔ [جان لینے کے درہے دشمنوں کی امانتوں کو ان کے ارادهٔ قتل کے بعد بھی واپس کرنا، یہی شان نبوت ہے۔ مشرکین قریش رات کو حسب پروگرام آئے اور آکر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور صبح تک انتظار کرنے رہے۔ یہ لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھڑی سے جھالک کر اپنا اطمینان کر لیتر تھر کہ اندر کوئی شخص سو رہا ہے ، لیکن اندر جانے کا اِ حوصله کسی کو نه هوا ـ [جب رات زیاده گزر گئی تو خدائے قادر و قیوم نے آپ کے دشمنوں کو غافل کر دیا۔ آپ<sup>م</sup> ان کو ہر خیر چھوڑکر حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup> کے مکان پر پہنچے ، جہاں سے ''غار ثور'' میں تین روز کے قیام کے لیے روانه هو گئے]۔ صبح هوئی تو دشمنوں کو آنعضرت می جگه حضرت علی رض سکان میں ملے تو انھوں نے برھمی کا اظہار کیا ، لیکن ان کا خون نه بہایا۔ پھر آپ کی اور حضرت ابوبکر اس مقدس کارواں کے پاس پہنچا تو حضرت ابوبکر اس کی مر جگه تلاش شروع هوئی ـ گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کھوجی تلاش کرنے غار ثور تک بھی پہنچ گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکرام دشمنون کو اس قدر قریب دیکھ کر گھبرا گئے تو آپ کے فرمایا : لا تُعُزَّنُ إِنَّ اللهُ مَعْنَا (و [التوبة]: . م)، يعنى غم له كرو؛ الله هماري ساتھ ھے؛ چنانچه اللہ تعالیٰ نے قریب پہنچنے کے باوجود ان کو ناکام اور نامراد لوثا دیا (البخاری: المبحیح، س ، كتاب سه ، باب الهجرة) . اس دوران جضرت ابوبکر<sup>وز</sup> کی بیٹی حضرت اسعاء<sup>رز</sup> صبح و شام آپ<sup>م</sup> کے لير كهانا اور حضرت عبدالله بن ابي بكر<sup>رم</sup> تازه بتازه خبریں پہنچاتے رہے۔ [علاوہ ازیں حضرت ابوبکر<sup>مز</sup> کے مولی عامر بن فہیرہ بکریاں چرائے ادھر آ لکاتے ۔

دوسرے وہ دودہ وغیرہ دے جاتے] ، چوتھے روز [طے شدہ لائحة عمل کے مطابق] عبداللہ بن أربقط (رهنما) دو اونٹنیال لر کر غار کے باہر آ پہنچا۔ عبدالله بن أُرينط الديلي بنو بكر بن عبدمنات سي سے تها اور عاص بن واثل السهمي كا حليف ؛ وه راستون کے ایچ پیچ سے بڑا باخبر اور ماہر و تجربه کار راہبر اور راہ دان تھا - حضرت ابوبکر رض نے اس کی مہارت راه دانی اور امالت داری پر اعتماد کرتر هومے هجرت کی غرض سے مدینے جانے کے لیے اس کی خدمات حاصل كى تهين (انساب الاشراف ، ، : ، ، ، ؛ جوامع السيرة ، ص ۹ م)]۔ اب ساحل کے ساتھ ساتھ نامانوس راستوں سے ہو کر مدینے کا سفر شروع ہوا۔ [ایک اونٹ أنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم سوار هو ہے اور دوسرے پر حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup> اور ان کے مولیٰ عامر بن فهیره .. بنو مد لج کے سردار سراقه بن مالک بن ا جُعشُم نے آپ کو دیکھا تو سو اونٹوں کے لالج میں آپ کا تعاقب شروع کر دیا ۔ جب سُراقه کا گھوڑا بڑے پریشان ھوے اور آنحضرت کے بارے میں خط، معسوس کرنے لگے ۔ آپ ؓ نے اپنے بار غار کو تسلی دیتے ہوے اللہ کے حضور میں دعاکی : اَللّٰهُمُّ اَكْفَنَاهُ ہما شفت ، یعنی اے اللہ تو جس طرح چاہے اس سے خود لیٹ ۔ نتیجه یه نکلا که پہلر تو اس کا گھوڑا كرتے كرتے ہجا ؛ بهر جب وہ آكے بڑھنے لكا تو کھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ۔ اس پر سراقه نے معافی مانکتے ہوئے آپ سے امان طلب کی : چنانچه آپم نے اسے امان دے دی] ۔ راستے میں [آم معبد کے خیمے میں معجزاته طور پر بکریوں کو دوہ کر]دودہ حاصل کرنے کا سوقع بھی ملا۔ ادھر انصار مدینه منورہ کے جنوب میں (قبا کے پامن) آنہ ا كا روزاله التغار كرت الهي - جب آپ عير و خاليك اس سے ایک تو آنے والوں کے نشان قدم ، ف جاتے ، اسے قبا بہنچ گئے تو مردوں نے متاریق سے علیان

طونها واورايه كهتے هوے آپ كا استقبال كيا : - المُتَعْتَعُ الْبَعْدُ عَلَيْنَا بِنْ تَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

الله والشكر علينا أله وعلى الله واع أيها المعوث فينا جنت بالأمر المطاع

[پینی ثنیة الوداع کی طرف سے هم پر جاند نکل آیا ۔ هم پر شکر اس وقت تک واجب ہے جب تک که صلی اللہ علیه و آله و سلم نے پہلا کم به کبا که خالی كوئى بكاريخ والا الله كو بكارتا رم كا - اے وہ جو ميدان كو، جو دويتيم بچوںكي ملكيت تها، قيمتا حاصل پینمبر می طور پر هم میں بھیجا گیا ہے ، تو وہ چیز کیا اور وهال مسجد نبوی اور اپنے کنبے کے لیے لایا ہے جس کی اطاعت کی جائے گی ]۔ اس موقع پر پند حجروں کی تعمیر کا آغاز فرما دیا ۔ جب کام سکمل التنباني جوش و خروش اور خلوص و نياز مندي كا هوگيا تو آنحضرت وهان منتقل هوگئے ـ پهر مكه مظاهرہ دیکھنے میں آیا۔ یہ دو شنبہ ۱۰ ربیع الاول مکرمہ سے آپ کے اور حضرت ابوبکر من کے بیوی بچوں بيعة النبوية ، ٢: ١٠ ، تا ١٣٨؛ ابن سعد : الطبقات ، مجهج كهركا نك نهين (الترمذي شماتل النبي). یہ جو ہو ہوں المحاری ، المحیح ، مطبوعه اجتماعی اور سیاسی تنظیم : مدینه منوره اے معرة النبيء بر : برح قا ٥٨). ١٠ موم

میں کریے اور جپیوں نے ڈھولک اور دف ہجائے آاحضرت کے تنھیالی رشتہ دار بنو خزرج کی شاخ بنو النجار بستے تھے ۔ جس جگہ آپ<sup>م</sup> کی اونٹنی خود مخود رک کر بیٹھ گئی تھی وہ ایک کھلا میدان تھا ، مگر وہاں سے قریب تربن مکان حضرت ابو ابوب ا انصاری دو کا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نه سمائے۔ آنحضرت کا سامان اپنے دو منزله مکان میں لے گئے | (ابن سعد: الطبقات ، ١: ٣٣٢ تا ٣٣٠) \_ ألحضرت اهم/ ١٩١١ منى ٢٠١٠ كا واقعه في [انساب الاشراف ، دو لان كے ليے چھے آجمي روانه نرمائے۔ دس ساله و.: ٣٩٣ ؛ جوامع السيرة ، ص ٩٠ ؛ الوفا باحوال حضرت انس رخ بن مالک الخزرجي كو ان كي عقيدت مند البصطفى، ص ١٩٨٩] ـ ملاقات كے ليے حاضر هونے والدہ نے آپ د كا خدمت ميں لا كر پيش كرتے هوہے والیوں کی کثرت کے باعث آپ ایک درخت کے عرض کی یا رسول اللہ! میرے اس بچے کو اپنے خادم سایتے میں ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ بھر قباء اور بنی عمرو کی حیثیت سے قبول فرما کر میری عزت افزائی بین عوف کے رئیس حضرت کاثوم رض بن الهدم الاوسی کے ، فرمائیں؛ وہ کمسی کے باوجود لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ مكان ميں قيام پذير هومے ؛ البته دن ميں سعد بن خيشمه المضرت الس الله على الله على وفات نبوى تك حضور م الابیسی کے مکان میں بیٹھنے لگے، جو بڑا بھی تھا اود کے مکن میں بطور خادم کے رہے۔ وہ فرمایا کرنے تھے خالی بھی، کیونکه سعد غیر شادی شدہ تھے (ابن هشام: که اس دوران میں آپ کے کبھی ایک مرتبه بھی

الله میں کتاب فضائل النبی ؛ ج : عوم بیعد و باب ؛ پر آپ کو نظر آیا که مکے کے برعکس اس شہر میں توفی شمری نظام نمیں ، بلکه بکترت قبیلے الک الگ میں ہے۔ میں اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد \_ مقاموں پر رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل آزاد \_ مین میں باھمی رشته داری کے دووان میں ایک مسجد تعمیر کی جس کا ان میں باھمی رشته داری کے باوجود آپس میں خوں قبل بهر المعنوت من متين فرمايات تيره جوده دن اخرابه بهي هوما رهتا هے ۔ ان كى اكثريت ميں اسلام والله عدد تماء مع روالك عمل مين آني اور وهال اترے | يهيل كيا تها ، البته بعض خاندان، مثلاً خَطْمه ، واقف ، المسيحة البديسية ليوى الفيد أما ياس أسين بهودي بعن المح بن سين بدو النضير خزرج ك

حلیف تھے جبکہ بنو قینقاع اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلبف تھے۔ مدینه منورہ میں ان کی مجموعی تعداد پانچ جانے (مؤاخات) کے فرمان نبوی کو انتہائی خوشدلی ھزار کے لک بھگ تھی۔ قینقاع میں سات سو جنگجو سے قبول کیا اور اس طرح سیکڑوں ہے روزگاروں کا اور قریظه میں چھے سو جنگجو سپاهیوں کا هونا مقریزی مسئله ایک هی دن میں حل هو گیا۔ اس مواخات میں (استاع ، ۱ : ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۹ ، ۱ ، ۱ و سراحت سے بیان کیا کافی عرصے تک باہمی وراثت بھی چلتی رہی۔ پھر اس کو ہے اور یہ کہ جب بنو النضیر مدینہ منورہ سے نکالے گئے تو چھے سو اونٹوں پر عورتوں بچوں اور ساسان و لاد کر لے گئے تھے (کتاب مذکور ، ص ۱۸۱) ۔ اکتاب مناقب الانصار]۔ فراخ دلی، خود داری اور عمده اس مخلوط آبادی میں سکے سے آئے ہومے کئی سو ہیروزگار اور سے وسائل سہاجرین بھی تھے، جن میں سے چھے حضرت بلال رضو فغیرہ کی طرح کے غیر عرب بھی : "یہ میری جائداد ھے: میں اس کا نصف تمہیں دیتا ھوں۔ تھے ۔ ان میں سے بہت سے نئی آب و هوا کے باعث بیمار بھی ہو گئے ۔ ان کی آباد کاری کا کٹھن کام بھی انجام دینا تھا۔ اسی ازمانے میں مکه مکرمه سے ابوسفیان کر لینا"۔ حضرت عبدالرحمن رمز بن عوف نے جواب دیا: اور ابی بن خلف نے] عبداللہ بن ابی بن ابی سلول اور اهل مدینه کے نام ایک دھمکی آمیز خط (الثی میثم) لکھ بھیجا کہ آنعضرت کو ان کے سپرد کر دیا جائے، ورنہ مجبورا جنگ کرنی ہوگی (کتاب المعبر، ص ١٥٠ الوتائق السياسية).

مؤاخات: آپ ع نے سب سے پہلے سہاجرین اور توجه نرسانی؛ کیونکه ان کی خود داری کی حفاظت کے لیرکسی مستقل انتظام کی ضرورت تھی ۔ اسی لیے آپ<sup>م</sup> نے انصار کو جمع کرکے فرمایا : هو شخص ایک سهاجر خاندان کو لے لے ، دونوں مل کر کام کریں اور کمائی سل کر کھائیں ۔ انصار نے ایثار کیا ۔ قرآن مجید (وہ [العشر]: ٩) میں ان کی تعریف یونہیں ہے وجه نمیں آئی ۔ انھوں نے کہا: یا رسول م اللہ! هماری آدهی زمينين مهاجرين كو مستقل طور پر دے ديجيے ؛ ليكن خود دار سهاجرین نے اسے قبول نه کیا اور کہا: غیر مزروعه زمینی انہیں تقاوی پر دے دیں اور پیداوار كا ايك حصبه بطور اجرت لے ليا كريں (بخارى: الصحيح، ٢ : ٨٨ ، كتاب العرث والمزارعة ويكتاب الهبة وغيره)-

الهوں نے ایک سہاجر کو ایک انصاری کے بھائی بتائے وعي (٨ [الانفال]: ٥٥) سے منسوخ كر دياگيا [تنصيل کے لیے دیکھیے البخاری: المحیح، ۳: ۱ تا ۹ ببعد، ایثار کی ایک مثال حضرت عبدالرحمن رخ بن عوف کی تھے کہ ان کے انصاری بھائی نے ان کو گھر لا کر کہا: یه میری دو بیویان هیں۔ ان میںسے جسے چاهو چن لو؛ میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ عدت کے بعد اس سے نکاح "خدا تمهین تمهارے مال و عیال میں برکت دے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ۔ مجھے تو صرف بازار کا راسته دکها دو"۔ انهوں نے بازار میں کام شروع کر دیا اور چند هی روز میں اللہ تعالی نے ان کو خوشحالی عطا فرما دى (البخارى: الصحيح ، س: ۳).

بعض انصار نے اپنے باغوں میں سے ایک ایک درخت آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلهِ وسلم کے لیے سختص کر دیا اور موسم میں اس کا پھل آنعضرت<sup>م</sup> کی خدمت میں پیش کرنے لگے [مسلم، ب : ۱۳۹۲، عدد ا عداء كتاب الجهاد، باب مر]؛ اس طرح كسى ايك پر بار نه پڑا ۔ [ن درختوں کو آپ سے بنو قریظه اور بنو النضير کے انخلا کے بعد ان کے مالکان کو واپس کر دیا] ۔ آنعضرت کی عادت سارکہ تھی کہ جنبہ كهانا كهائ تو آله دس حاضرين كو اميد ميه خراين شریک فرما لیتے۔ آپ بنے کچھ بکیران اور اوائدیاف خریدیں ، جن کا دودہ کئیے میں خریج ہوئے لگا ہے 🚅 ي ب مسئلق مدينه : مهليرين و كالعبار كي بمؤاهليه ا کے بعد شہر کی بقید آبادی کی تنظیم بھو الوط علی کیا

بیشیت البی بن مالک از راوی هیں که ان کے باپ کے مکان میں سارے مسلم و غیر مسلم قبائل کے نمائندوں کا اجتماع هوا اور آنحضرت کی تجویز پر سب متفق هو گئے که بیرونی حملوں کے دفاع اور اندرونی بین القبائل جهگڑوں میں تصفیے وغیرہ کے لیے شہر میں ایک تنظیم عمل میں لائی جائے اور ایک شخص کو بطور حاکم اعلی متعین کیا جائے - حقوق و فرائض تحریری طور پر مرتب کیے گئے - یه دستاویز جوکسی مملکت کے لیے تحریری طور پر مدون کیے هوے دستور مملکت کے لیے تحریری طور پر مدون کیے هوے دستور معنی بیانی مثال ہے اور سنه اه سے متعلق ہے، هم تک ابن عشام، ابو عبید وغیرہ کی روایت سے کاملاً بہنجی ہے، (تفصیل کے لیے دیکھیے حمید اللہ: سے کاملاً بہنجی ہے، (تفصیل کے لیے دیکھیے حمید اللہ: شعور کی تواید آنحضرت کے لئوار کی میان پر همیشه بندهی رهتی تهی .

اس میثاق باهمی کے نتیجے کی رو سے آنعضرت میں جو مسلمانوں کے لیے تو آقا اور سردار تھے هی، اب غیرمسلموں نے بھی اس حیثیت سے تسلیم کرلیا۔ درحقیقت یه آپ کی مدینه منورہ میں پہلی سیاسی فتح تھی، جو عظیم نتائج پر منتج هوئی ۔ [اس کے علاوہ میثاق مدینه کی دفعات کامل رواداری، مذهبی آزادی اور حسن تعاون پر مبنی تھیں؛ اس لیے یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کی باس ہے اعتمادی کی کوئی وجه نه تھی]۔

البخاری (کتاب ۵۹ ، باب ۱۸۱ ، حدیث ، آب ۲۹۳]) وغیره نے روایت کی هے که ایک دن آنعضرت کی خکم دیا : میرے لیے سارے کلمدگویوں [من یلفظ بالاسلام] کے نام لکھو۔ اس طرح پندرہ سو نام درج ھوے ۔ چونکه مؤاخات میں ۱۸۹ مکی خاندانوں میں ضم کیا گیا تھا اور هر خاندان میں بیوی بچوں کا اوسط جار ھی رکھا جائے تو پندرہ سو کی تعداد هو جاتی جی شماری بھی جارہ نیے گمان ھوتا ہے کہ یہ مردم شماری بھی

المیں ابتدائی تنظیمات کے زمانے ، یعنی تقریباً ، ه میں هوئی .

بیرونی تعلقات: مسلمانوں کا قریش مکہ کے سواکسی اور سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ اس بیرونی دشمن سے نپٹنے کےلیے اندرونی تنظیم اور استحکام لازمی تھا۔ اس کے لیے ایک طرف تبلیغ دین کا سلسلہ جاری ھوا تو دوسری طرف وقتاً نوقتاً نئے احکام نازل ھو کر اسلامی قانون و شریعت کو بتدریج مکمل کرتے گئے؛ چنانچہ اذان [رک بآن]، تحویل قبله، روزه، حج، زکوة، قانون وراثت و نکاح و طلاق ، حجاب ، حرمت خمر، قانون صلح و جنگ و غیر جانبداری ، نیز قانون تعزیرات وحدود و ممانعات) اور عام اخلاق و احسان (تصوف) اسی دوران میں نازل ھوے اور شریعت اسلامیہ کا حصہ بنر .

اب آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلم کو بیرونی تعلقات میں قریش کی دهمکی اور جارحانه اقدامات کا مقابله کرنا تھا۔ جب شہری مملکت مدینه کے قیام سے کسی قدر اندرونی استحکام و اطمینان حاصل هوگیا تو آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینه منوره کے اطراف پر توجه دی اور وهاں کے قبیلوں کو فوجی طور سے حایف بنانا شروع کیا ؛ چنانچه بنو جُهینه ، بنو ضمره وغیره کے ساتھ ایسے معاهدے هونے کا پتا بنو ضمره وغیره جنوب مغرب میں آباد تھے اور یه وه علاقه هے جہاں سے قریش کے تجارتی کاروان عراق، شام اور مصر جانے کے لیے گزرا کرتے تھے .

غسزوات: هجرت کے وقت آنعضرت کے قتل کی سازش قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف گویا اعلان جنگ تھا؛ [اس پر کچھ نه کچھ کارروائی لازمی تھی]۔ آنعضرت کی اور دیگر سیکڑوں مہاجرین کی جائدادیں بھی قریش نے ضبط کر لی تھیں۔ اس کے باوجود قریش مکه کا غمیه فرو نه هوا تھا اس کے باوجود قریش مکه کا غمیه فرو نه هوا تھا

اور وہ موقع کی تاک میں تھے۔ [آلعضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم نے نه صرف مدینه منوره میں اندرونی استحکام پیدا کیا، بلکه باهر کے حمله آوروں کا بتا لگانے، نیز دشمنوں کی سرگرمیاں معلوم کرنے کے لیے مختلف دستے آس پاس کے علاقوں میں بھیجر ۔ یه دستر مدینه منورہ کے ارد گرد آپ کے حکم کے مطابق دشمنوں کی سرگرمیوں کا پتا چلاتے۔ اس سلسلركا پسهلا دسته، جو تيس افراد پر مشتمل تها]، حضرت حمزه ره کی قیادت میں رمضان ، ه میں بهیجا گیا۔ [به دسته جب ساحل سمندر پر پهنچا تو اتفاقاً مشركين کے ایک کاروان سے، جس میں ابوجہل بھی تھا ، سامنا هوگیا]، مگر مجدی بن عمرو الجهنی، جو دونون فریقون كا حليف تها ، بيج مين پڙا ؛ اس طرح تصادم رک كيا [الواقدي : المغازي، ، : و اوكسفر لا و و و ع] - اسي زمانے میں ساٹھ [اور بقول بعض اسی] افراد پر مشتمل ایک دوسرا دسته مدینه منوره کے جنوب مغرب میں حضرت عبيده رمز بن الحارث [بن عبدالمطلب] كے ساتحت بهيجا كيا [حوالة مذكور، ص ١٠] ـ تيسرا دسته حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر کمان بھیجا گبا۔ ان میں سے کسی میں کوئی خونریزی له هوئی [(جوامع السیرة، ص ... تا ١٠٠١؛ ابن كثير: السيرة، ٢: ٣٣٨ تا ٩٣٩)؛ کیونکہ یہ سب امن پسندی کے جذبے کے امین تھے]، مگر قریشی رئیس کرز بن جاہر الفہری نے رہم الاول بھ میں مدینه منورہ کے مضافات کی چراگاہ پر حمله کیا اور مسلمانوں کے ریوڑ لوٹ لیے۔ اس کا تعاقب کیا گیا، مگر کامیابی نه هوئی - جمادی الاولی ۹ میں آپ خود صحابه کرام رط کی معیت میں العَشیرہ تک گئے [دیکھیے غزوات] ۔ رجب مھ میں ہارہ افراد پر مشتمل ایک دسته نخله بهیجا گیا۔ آپ نے اس کی کمان حضرت عبدالله مع بن جعش كيسيردكي اور فرمايا: دو دن تک مدینه منورہ کے مشرق سمت میں جاؤ، پھر بند لفاقه کھول کر اس کے احکام کی تعبیل کرو۔ جب یه دسته

بشر ابن ضمیره پمهنجا تو وهال پمهنج کر آپ کا نامهٔ مبارك كهولا تو اس مين لكها تها: بطن نخله [مكه مكرمه کے مشرق جانب اور طائف اور مکه کے درمیان ایک مقام] پہنچ کر قریش مکہ کے قافلوں پر نگاہ رکھو اور همیں ان کے حالات سے مطلع کرو! چنائچہ حسب حکم یه دسته وهان پمنچگیا۔ انهیں دشمنونکا ایک قافله ملا تو انھوں نے آپ کے حکم کے بغیر اسہر حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجرمیں ایک کافر عمرو بن [عبدالله] الحضرمي مارا گیا اور کچھ اسیرکیے گئے جنھیں رہا کرانے کےلیے قریش کو فدیه دینا پڑا۔ اس طرح باهمی تعلقات پہلے سے زیادہ کشیدہ هوگئے ۔ به لڑائی غلطی سے رجب کی یکم کو ہوئی تھی اس پر مشرکین کی طرف سے اشہر حرم کی حرمت کو پامال کرنے کا الزام لگایا گیا ، [جس کا تفصيلي جواب قرآن مجيد (م [البقرة]: ٢٠١٠) مين ديا کیا] ۔ اس دستر کو آنحضرت م نے لڑنے کا نہیں بلکہ خبریں حاصل کرنے کا کام سیرد کیا تھا ، اس لیر لؤائی ک اطلاع ملنے پر آنحضرت مناواض هو م ، لیکن جلای هی صورت حال کو قبول فرما لیا، کیونکه قریش مکه کی معاندانه سرگرمیان پہلے سے بڑھتی جا رھی تھیں .

جمادی الآخرة به میں قریشیکاروان خاص جنگی نقطهٔ نظر سے تجارت کے لیے شام گیا۔ تین ماہ بعد جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا [تو ایک مقام پر ابو سفیان کو مرید مسلمانوں کی طرف سے خطرہ پیدا ہوا۔ اس کو مزید تقویت اس سے بھی ہوگئی کہ آلعضرت میں خو دو افراد حالات معلوم کرنے کے لیے متعین فرماے ہوے تھے، ابو سفیان کو ان کا نشان مل گیا ؛ چنانچہ ابو سفیان نے نہ صرف راستہ تبدیل کر لیا جنانچہ ابو سفیان نے نہ صرف راستہ تبدیل کر لیا بلکہ اس نے مکہ مکرمہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے بھی ایک آدمی دوڑا دیا]۔ اس طرح اس کی کمک کے لیے مکے سے ابو جبل [رک بآن] کی قیادت میں جو قوج لیے مکے سے ابو جبل [رک بآن] کی قیادت میں جو قوج نگلی اس سے ہے، رمضان بھ کو بدر [رک بآن] مین مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔ سلمان صرف بہ بہ اور فشمیں میں مقابلہ ہوگیا۔

عمره عدد ۱۹۱۹).

مدينه منوره وايس هوكثر.

معلاکا دی۔ بینود نے اپنی دولت اور چرب زبانی سے کام لئےکو ہنو عطفان چاغزارہ کو مدینه سورہ کے مشرق ان کو مدینه منورہ پر حمله کرنے کی کبھی همت نه "معنه بتوالمفصطلق کو جنوب مغرب سے، اهل طائف ، | هوگ کيونکه جب اتني کثير فوج کے باوجود وہ کچھ

المهالا باری متحده قوت سے مدینه منوره اور که وہ بیک وقت اپنی متحده قوت سے مدینه منوره اور هَوْهُمْ كَا قَدَيْهُ لَمْ كَا وَهِا كَيَا مُ لِيكُنْ جُو لَكُهُنَا إِذْهِنَا ۚ لُوكَ يَرْلِينَ ۖ وَهُ خُودَ خَيْبِرُ مِينَ أَمِنَ چَيْنَ سِم بَيْنُهُ كُو جالتے تھے ان کا فدید صرف ید مقرر کیا گیا کہ هر التظامات کی کمان کرتے رہے۔ آنحضرت صلی الله علیه قیدی میں دس مسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھا دے ! وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحایدر کے مشورے سے (ابن معد: طَبَقَاتُ ، ج: ١١ تا ٢٠؛ السهيلي: خندق [رک بآن] كهدوانے كا فيصله كيا۔ يبهود كي تجوبز روض الانف، ۲: ۹۱: ۱ مسند ، ۱: ابن حنبل: مسند ، ۱: ابظاهر یه تهی که مدینے سے بہت دور اے جاکر آنعضرت م ، اور آپ کی چھوٹی سی فوج کو خیبر اور دُومة الجندل غــزوهٔ أُحَسد : قريش نے اگلے سال بڑی تياريوں ﴿ کے درميان گهير کر [سعاد الله] قتل کر ديا جائے ، يھر کے بعد تین هزار کی فوج لیے کر شوال مد میں مدینه ؛ مدینه منوره کو لوٹ ایا جائے۔ بنوالمصطلق مدینه منوره منورہ پر حمله کر دیا اور احد [رک بآن] میں دونوں سے قریب تر تھے۔ مکن ہے آنحضرت کو ان کےشریک فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ [مسلمانوں کو آنحضرت علی اسازش ہونے کی اطلاع مل چکی ہو؛ بہرحال آنحضرت م نجنگی احکام کی خلاف ورزی کی وجه سے واتی طور پر نے ان کے بعض مسلمان رشته داروں کو ان کے علاقے کچھ نفصان اٹھانا پڑا، مگر آلحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ ، میں بھیج کر مزید اطمینان کرلیا ۔ پھر آپ نے اچالک وسلم نے جلد هی انہیں دوبارہ صف آرا کر کے دشمنوں ۔ ان پر اس وقت حمله کر دیا جب که وہ چشمه مریسیم کو راہ فرار اختیارکرنے پر مجبورکر دیا ۔ جائے عوے پر قیام پذیر تھے ۔ اس موقع پر سرد بھاک گئے اور قریش مکه نے یہ اعلاق کیا کہ ] ایک سال بعد بدر می عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے۔ پھر آنحضرت علی کے میں دوبارہ مقابلہ ہوگا ۔ شوال مہم میں آنحضرت م اپنے حسن سلوک کے باعث سب مسلمان ہوگئے ۔ بقیہ دشمن جائثاروں سمیت بدر گئے اور انتظار کرتے رہے، مگر ، فوج نے شوال ۵۵ میں دس هزار [بقول الیعقوبی بیس دشمن لد آئے۔ ذوالقعدہ میں بدر کےمقام پر سالانه میله ﴿ هزاراً کےجمعفیر کےساتھ مدینه منورہ کا محاصرہ کرلیا ۔ لگتا تھا۔ اس سے تجارتی استفادہ کرنے کے بعد مسلمان اسلام کے جانثاروں کی تعداد [تین هزار اور بقول بعضر] صرف پندرہ سو [یا آٹھ نو سو] تھی ، لیکن انھوں نے غیزوهٔ خنیدق : اس کے کچھ عرصے بعد شوال : خندق [رک بآن] کھود کر دشمن کو تھکانے اور تاخیر چھ میں غزوۂ خندق پیش آیا ۔ اس کا پس منظر یہ تھا ، پیدا کرنے کا انتظام کر لیا تھا ۔ آخر اندوخته ختم کہ مدینہ منورہ کے بنو تضیر [رک بان] نے غزوہ احد کے ا ھو جانے ، موسم کے سرد اور طوفانی ھو جانے ، حرمت [چھرماء] بعد مسلمانوں سے لڑائی مول لی تھیاور شکست کے مہینر آ جانے اور سب سے بڑھ کر نصرت خداوندی کھانے کے بعد [البخاری ، ۳ : ۲] شہر چھوڑ کر کے باعث ابو سفیان نے محاصرہ اٹھا کر واپس چلر بعیبی جلیسے تھے۔ انھوں نے دل کی بھڑاس نکالنے اُ جانے کا فیصلہ کرلیا تا کہ مکہ مکرمہ آنے والرحاجیوں علم الم الله عرب مي اسلام دشمي كي آك اكي سربراهي اور تجارت و سياحت مين مشغول هو سكين. جب وہ چلے گئے تو آنحضرت م نے قرمایا : اب

نه کر سکر تو آثنده مکرر کوشش کی جرأت نہیں کر سكتر. [اس كيساته هي أنحضرت صليات عليه وآله وسلم نے اپنر آبائی شہر پر، جسمیں خدا کا گھر بھی تھا، حمله کرنے سے پہلے مفاهمت اور صلح جوئی میں پہل کو مقدم سمجها اور کوشش کی که قریش مکه کی مزید دلجوئی کریں که شاید اسی طرح ان کے دل نرم هو جائیں] . آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كس قدر رحيم وشفيق تھر اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم میں جب مکر میں سخت قحط پڑا تو آپ نے پانچ سو اشرفیاں مکه مکرمه کے غربا میں تقسیم کے لیے بھیجیں ـ اہو سفیان ہے بسی کے عالم میں جھنجھلا کرکمنےلگا: محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مکے کے نوجوانوں کو به كانا جاهتر هين (السرخسي: شرح السير الكبير ، ، : ۹-) - کاروانی راستر بند هونے کی وجه سے ابو سفیان کے ہاں جانوروں کی کھالیں پڑی پڑی خراب ہو رہی تھیں۔ آنحضرت م نے اس کو مدینہ سے کھجوریں بھیجیں اور اس کے هاں کی کھالیں خرید لینی چاهیں (حوالة مذکور ، ، ، ، ) ۔ اسی زسانے میں یساسه (نجد) کے سردار تمامه بن اثال نے بھی مسلمانوں کی اس کوشش میں مدد دی ۔ ایک بظاہر تنبیعی مہم میں مسلمانوں کا ایک دسته اسے گرقتار کرکے مدینه منوره لایا ۔ آنحضرت صل الله عليه و آله و سلم نے صحابه ﴿ كُو فُرَمَايَا : يَهُ بنی حنیفه کا سردار ثمامه ہے۔ اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسے مسجد میں رکھاگیا اور خوراک بھی اچھی دی گئی -آنحضرت م جب بھی ادھر سے گزرتے ، اسے تبلیغ دین کرتے ، لیکن اس کا ایک هی جواب تها : اگر مجهر قتل کرو گے تو ایک خون والے کا قتل هوگا ؛ اگر فدیه چاهتے هو تو جو چاھو مانگو۔ کچھ دنوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے اسے رہاکر دیا ۔ آپ کے حسن سلوک ، رحم و کرم اور کچھ ایام کے ذوق صحبت نے حساس بدوی كى كايا پلك دى ـ باهر لكلاء غسل كيا، پهر مسجد ميں آ کر کلمۂ شمادت پڑھنے کے بعد کہا : اب ٹک آپ

کا چہرا میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا ،اب
وہ سب سے زیادہ محبوب ہوگیا ہے۔ وطن واپس جانے
ہوے وہ مکے سے گزرا۔ اسلام کے علی الاعلان اظہار
پر قریش نے اسے قتل کر دینا چاہا ، پھر کسی نے یاد
دلایا کہ اس کے ملک کے غلے کے تم محتاج ہو۔ رہائی
پر اس نے کہا : خدا کی قسم! میرے ملک کے غلے
کر اس نے کہا : خدا کی قسم! میرے ملک کے غلے
کا ایک دانہ بھی اب تمہیں نہ ملے گا جب تک که
رسول اللہ صلی علیہ و آلہ وسلم اجازت نہ دیں گے۔
قصط کے باعث اہل مکہ ابتر حالت میں تھے۔ ایک خط
لکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے عاجزانہ
التجاکی کہ ثمامہ رض کے غلے کی برآمد کی بندش اٹھا دی
جائے۔ آپ سے فوراً ثمامہ رض کو خط لکھا کہ غلے کی
برآمد کو نہ روکو (ابن ہشام، م : عمر تا ۲۸۸).

صلح حديبيه: ذوالقعده ١٥ مين أنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم پندره سو صحابه كرام رخ كے ساتھ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ، مگر قریش مزاحمت کے لیر مکر سے نکل کر حدیبیه [رک بان] آ کئر، جو نوجی نقطهٔ نظر سے مکرکا دروازہ ہے۔ انھوں نے اپنے حلیف احابیش [رک بان] کو بھی بلا لیا تھا۔ . آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے بكر بعد ديگر ہے ا متعدد سفیر بهیجر [تاکه قریش مکه کو یتین دهانی كرائين كه آپ مرف عمره كرنا چاهتر هين، مكر قريش نے اصرار کیا اور کہا] که واپس چلر جاؤ، تمهیں مکه آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آنحضرت م قریش کے سفیروں کو اپنر قربانی کے جانور دکھائے اور المينان دلايا كه مقصد صرف عمره ه (ابن هشام ، ب: ۲۰۱ تا ۲۰۹)، ليكن ان سفيرون كو معاهد م كا اختیار نه دیا گیا تھا ، اس لیے آنعضرت نے شراش الخزاعي كو سفير بنا كر بهيجا \_ مكه مكرمه مين اس ک اونٹنی مار ڈالی گئی اور خود اس کی جان کے لالمے پڑ گئے۔ بڑی مشکل سے وہ جان بچا کر واپس آئے (حوالة مذكور) \_ اب آنحضرت من خضوت عثمان م

الهين علم الما الهياء الهين الما الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين الهين اله بالمين كو لها كياب ادهر اسلامي لشكر مين الواه معمل گئی که ان کو قتل کر دیا گیا ہے ۔ اس اور التحضوت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک درخت کے آنحضرت کی رضامندی کو دیکھ کر ہر شخص راضی لینے بیٹھ کر تمام صحابه رط سے موت کی بیعت لی که برضا هوگیا (نیز رک به حدیبیه ؛ غزوات). جان کی پروا کیے بغیر لڑیں کے اور راہ فرار اختیار نه كريں كے۔ نازك صورت حال كے پيش نظر قريش مكه نے كہا كيا ہے، جو آگے چل كر واقعى ايسا هي ثابت هوئي. سهیل بن عمرو جیسے سنجیده اور صلح پسند شخص کو بهیجا که مصالحت کی کوشش کرمے ۔ طویل گفت و شنید کے بعد لمے ہوا کہ: (۱) مسلمانوں اور قریش مکہ میں دس سال تک باہم صلح رہے گی ؛ طائف جانے میبر [رک بان] پر قبضہ کر کے اسے اسلامی مقبوضات کے لیے مسلمان مکے سے اور شام جانے کے لیے اہل میں شامل کر لیا گیا . مکه مدینه منوره سے گزر سکیں کے ؛ (۲) امسال **العضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور صحابه كرام<sup>رخ</sup>** عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں کے ؛ (م) اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے صرف تین دن کے لیے مکہ مكه مكرمه مين آكر پناه گزين هو تو اسم واپس له كيا جائے گا، ليكن اهل سكه مين سے اگر كوئى أنحضرت کے پاس آئے تو اس کو اس کے سر پرستوں کے مطالبے ہر ان کے سپرد کر دیا جائےگا ؛ (۵) هر فریق خلوص سے شرائط صلح پر عمل کرے گا۔ وہ له تو چهپ کر كسى تيسر مے شخص كو مدد دے كا، نه خود خيانت كرے كا (بلكه غير جانبدار رھے كا) ؛ (٦) ديكر قبائل بھی مسب منشا فریقین میں سے کسی کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں آن کے بھی وہی حقوق و فرائق هونگے جو اصل فریقین کے میں! ( خالجه بنو خُزاعه نے مسلمانوں کی طرف سے اور احابیش یے اعلی مکد کی طرف سے معاهدے میں شمولیت اختیار . (L).

مسلمانوں کو ہڑی تشویش هوئی اور حضرت عمر<sup>رخ</sup> جیسی شخصیت بھی عمیق مقصد کو فوراً نه سمجھ سکی اور برملا رسول الله على سامنے اظہار ناپسندیدگی کیا ، لیکن مسلمانوں میں انتہا درجے کا نظم و ضبط تھا ؛

قرآن مجید میں اس صلح حدیبیه کو فتح مبین خیبر کے یہودیوں کی شرارتیں بدستور جاری رهیں؛ اس لیے آپ نے اس فتنے کی سرکوبی کا عزم مصمم کر لیا؛ چنانچه ایک سہینے کی تیاری کے بعد محرم ے میں

[صلح حديبيه كربعد آنحضرت صلى الله علمه وآله وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ شامان عالم کے نام تبليغي خطوط ارسال كير].

حسب معاهده ایک سال بعد آنعضرت<sup>م</sup> عمره مكرمه آسكين كے ؛ (م) مسلمانوں ميں سے اگر كوئى \ كرنے مكه مكرمه آئے اور قريش كو شكايت كا كوئى موقع نه دیا، بلکه هر طرح ان کا دل موه لینےکی کوشش کی ۔ اسی سال وہاں حضرت سیمونہ رط سے نکاح کیا ۔ اسى زمانے میں حضرت خالد رض بن الولید اور حضرت عمرو<sup>رہ</sup> بن العاص جیسے باصلاحیت لوگ مسلمان ہوے ابو سفیان کی اپنی بیٹی حضرت ام حبیبه ر<sup>مز</sup>، جو مسلمان تهیں ، حبشه میں بیوه هو گئیں تو الحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ان کو اپنے ساتھ عقد کا اعزاز بخشا۔ [ان کے شوہر نے سرتد ہوکر الھیں بھی لصرانی بننے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ اسلام پر ثابت قدم رہیں تالیف قلب کے لیے آپ نے ان سے نکاح فرما لیا]۔ اس ازدواج سے ابو سنیان کا متأثر هواا ااگزیر تھا۔ اسی زمانے میں حبشہ سے مسلمان ممهاجرین اور بعض الو مسلم حبشي بهي عرب آئے۔ ان کي خيبر ميں المناه الله عليه و السرى اور خاص كر چوتهي شرط پر أ العضوت صلى الله عليه و آله وسلم سے ملاقات هوئي .

فتح مكه: شعبان ٨ مين بنوخزاعه اوربنو بكر کے جھگڑے میں کچھ خونریزی ہوئی تو بعض اہل مکه نے چھپ کر بنو بکر کی فوج میں شرکت کی اور انھیں هتیار ممهیا کیے۔ یه صلح حدیبیه کی صربحاً خلاف ورزی تھی۔ بنو خزاعه نے، جو مسلمانوں کے حلیف تھے، آنحضرت م سے شکایت کی تو آپ م نے مدد کا وعدہ فرمایا؛ [چنانچه آپ م نے قاصد کے ذریعے قریش مکه کے سامنر تبن شرائط پیش کیں: (۱) مقتولین کی دیت ادا کی وضاحت نهين فرمائي].

طرف تو په انتظام کیا که مدینه منوره سے کوئی شخص باهر نه جانے پائے۔ [ایک شخص حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش مکہ کو اطلاع پہنچانی چاهی، مگر الواقدى نے المفازی میں صراحت کی ہے که آلعضرت من ينو سَليم وغيره كو رمضان المبارك مين داخل هو ، ليكن بجز مدافعت كے هركز كوفي

مدینه منوره آنے کا حکم دیا ، لیکن الیعقوبی ( ۲ : ٨٥ ١- ٩٥) كا بيان زياده قرين قياس هے كه ان بيروني قبائل کے صرف سرداروں کو مدینه منورہ ہلایا گیا اور آنے ہو ہر ایک کو رازدارانه طور پر حکم دیا که ا رضاکاروں کے ساتھ تیار رہیں اور اس اس کو راز میں رکھیں ۔ آنحضرت م نے ان کے علاقے میں گزرتے وقت انهیں فوج میں شریک کر لیا۔ جب تیاریاں مکمل هو گئیں تو آپ م آڑے ترچھے ، اور نامالوس جائے؛ (y) بنو بکر سے قریش معاهدہ توڑ لیں ؛ | راستوں سے روانه هوے - اسی زمانے میں آپ م نے ایک (٣) صلح حدیبیه کو ختم کر دیا جائے۔ قُرط بن عمر اسم بطن اضم بھیجی، جو مدینه منورہ کے شمال مغرب نے تریش کی طرف سے جواب دیا کہ ہم کو تیسری شرط میں کوئی تین دن کی مسافت پر ہے۔ مؤرخین نے قبول مے (الزرقانی: شرح المواهب ، ۱۲: ۳۳۹)]، صراحت کی مے که اس کا مقصد محض دشمنوں کی توجه مگر پھر قریش مکه کو ندامت ہوئی اور ابو سفیان مٹانا تھا۔ اس طرف سے آپ مجلد ہی دوسری سمت کو صلح کی تجدید اور اس کی مدت میں اضافے کے لیے اروانہ ہوگئے حتی کہ مرا لظہران پہنچنے تک (جو مدینه منوره بهیجا (المقریزی ، ۱ : ۳۵۸) - ابو سفیان مکے سے ایک هی منزل پر هے) اکابر صحابه رخ بهی تجدید معاهده میں ناکام هو کر واپس چلا گیا اور اسے نه جان سکے که کدهر کا قصد مے (المقریزی: امتام، كچه معلوم له هو سكاكه آلحضرت كياكرنے والے ١٩٥١١؛ الطبرى: تأریخ ١٩٧٠:١ ، ١٩٩٠) - بهرحال قبائلي ھیں ۔ دوسری طرف آپ کے مدینے کے لوگوں کو ایک ، دستوں کو لینے کے بعد دس ہزار کے لشکر جوار مہم کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ، [مگر اس کی اسمیت آپ عین رمضان المبارک مره میں مکه کے اطراف میں واقع پہاڑیوں کے دامن میں پہنچ کر پڑاؤ ڈال لادیا آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے ایک اور حکم دیا که رات کو هر سپاهی ایک علیحده آگ روشن کرے۔ ابو سفیان نے مکے کی ایک بلندی پر ہے آگ جلنے کا نظارہ کیا تو ایک بہت بڑے میدان میں آگ جلتی دکھائی دی۔اس نے خیال کیا که اس كاخط پكڑا كيا \_ آپ م نے اس كى سابقه خدمات كا لحاظ كم از كم پچاس هزار كى فوج كے ساتھ كوئى دشمن كرتے هوے اسے معاف فرما دیا (ابن هشام، س: ٠س)]۔ ، حمله آور هوا ہے ۔ اس كے پسينے چھوٹ گئے اور پتا دوسری طرف ملک کے تمام حلیف قبائل کو مخفی چلانے کے لیے آگے بڑھا۔ لشکر اسلام کے ایک گشتی احکام بھیجے کہ ایک بڑی سہم ہر جانے کے لیے تیار | دستے نے اسے گرفتار کرکے آنعضرت ملی اللہ علیہ رهیں ، لیکن مدینه منورہ نه آئیں ، هم خود تمهارے و آله وسلم کے سامنے پیش کیا ۔ آپ ع نے حکم دیا که علاقے میں سے گزرتے وقت تم کو ساتھ لیں کے۔ اسے حفاظت سے رکھو اور واپس نه جانے دیو۔ جمیع کو حکم دیا که نوج چار مختلف جمهتوں سے مکر میں

غوقرایزی اور لوث مار له ی جائے۔ تمام دستوں کو ایو سفیان کی آلکھوں کے سامنے سے گزارا گیا۔ جب ماری فوج رواله هوگئی تو ابو سنیان کو رها کر دیا ہر طرف چلا جلا کر کہ رہے تھے : جو کوئی ہتیار رہے گا اسے امن ہے ؛ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ، اسے امن ہے۔ خود آنحضرت بڑے راستے سے شہر میں داخل ہوے [اور اس شان سے کہ آپ کا سر مبارک ، ہموجب ارشاد خداولدی: وَادْ خُلُوا الْبَابُ سُجَّداً (2 [الاعراف]: ٦١)، فرط تواضع سے سواری کے پالان کو چھو رہا تھا]۔ آپ کا یہ داخله فاتحانه ، مكر بيغمبرانه تها .

حضرت خالد عن الوليد كا رساله اس راستے سے داخل هوا جهال خود ان كا قبيله سكونت بذير تها ـ ان کے رشته دار عکرمه بن ابی جہل نے انھیں رو کنرکی کوشش کی، جس پر معمولی خونریزی هوئی۔ آنحضرت<sup>م</sup> کو اطلاع هوئی تو نوراً حضرت خالد<sup>رمز</sup> کو تنبیه کیکه هاله كو روك لو (الواقدى: المفازى ، ٢٠٨٠ ببعد ؛ ابن سعد : الطبقات ، ب: به ب تا به به . ) .

پر امن داخلر کے 'بعد آنعضرت م نے اعلان فرمایا که مسلمانوں کی سابقه ضبط شده جائدادیں واپس نہیں لی جائیں گ ، بلکه غیر مسلم قابضین کے قبضے ھی میں رہنے دی جائیں گی ، حتّی که خود اپنے مکان کو بھی آپ م نے واپس نه لیا (البلاذری: الانساب، و: ٣٥٩ ؛ البخارى ، ٣ : ٠٠٠) ، كتاب المغازى ، باب برس ، یه ایک اهم قانونی حکم تها۔ نهر اعلان هوا که تمام لوگ بیت الله شریف میں چسم هول ، آپ<sup>م</sup> ان کو خطاب کرنا چاهتر عيي ! چنافچه تمام لوگ جمع هو گئے۔ العضرت عب پنت الله شویف میں تشریف لائے تو کعبے کے اطراف کی ، اب اس کا دگنا بطور کفارہ اسلام کے لیے کروں

کے تمام بت توڑ دیے گیے ۔ کعبے کے اندرکی رنگین تصویرین بھی دھو کر مٹا دی گئیں ۔ پھر حضرت بلال رخ کو حکم دیاکه وه کعبر کی چهت یا جبل ابی قبیس كيا وه اس وقت شهر مين پهنچا جب اسلامي فوج شهر أ پر چڙه كر اذان دين (الازوتي : اخبار مكه، ص ١١٠)-میں داخل هولا شروع هو چکی تهی اور فوجی نقیب اس پر بعض غیر مسلم ناراض بهی هوے ؛ نماز با حماعت کے بعد آنحضرت م نے غیر مسلم اهل مکه ڈال دے گا ، اسے امن ہے : جو اپنے گھر میں بند بیٹھا کو معاطب کرکے ان کی گزشتہ بیس سالہ اسلام دشمنی کی سرگرمیال یاد دلاتے هوے پوچها: اب تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو ؟ وہ شرم سے صرف یه که سکر: تم ایک شریف بهالی اور ایک شریف بهتیم ھو۔ اس ہر آنحضرت م نے یه تاریخی جواب دیا: [لاتثريب عليكم اليوم التم الطلقاء، يعنى] آج تم بركوني ا گرفت نہیں ، جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عتاب بن اسید اس غیر متوقع اعلان پر آپر سے باہر ہو گیا ، جھرٹ کر حضور ع کے سامنر آیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ۔ آپ سے حسن سلوک اور عمدہ اخلاق سے متأثر هو کر تقریباً سارے کا سارا شمہر مسلمان هوگیا اور اس اخلاص کے ساتھ که دو سال بعد جب آنحضرت م کی وفات هوئی اور عرب میں ارتداد کی لہر اٹھی تو اہل مکہ خلوص کے ساتھ اسلام پر قائم رهي.

اس عام معانی کے اعلان پر سختلف دلچسپ چیزیں پیش آئیں ، مثلاً اس موقع پر آپ <sup>م</sup> کے قدیمی دشمن عکرمه بن ابی جهل کو اپنی جان کا خوف هوا اور چاها که بهاگ کرکسی اجنبی ملک میں پناه گزین ہو جائے۔ اس کی ہیوی ام حکیم آکر مسلمان هو گئی اور شوهر کی جان بخشی چاهی تو آنعضرت م نے فوراً قبول فرما لیا اور اسے امان دے دی۔ وہ حاکر شوهرکو واپس لائی اور وه اس خلوص سے مسلمان هو مے ا که اس کی نظیر کم ماتی ہے ۔ انھوں نے کہا : اسلام کے خلاف میں نے جتنا مال صرف کیا اور جتنی جنگیں

گا ؛ چنانچه اپنے اس عمد کو پورا کیا ـ (عکرمه رخ نے جنگ يرموک مين شهادت پائي).

ایک اور شخص صفوان ابن امیه آیا جس نے فتح مکه کے موقع پر عسکر اسلام کی شہر میں داخله علی رض کو بھیج کر] اہل خاندان کو خواہما اور ہرجاله کے وقت بھرپور سخالفت کی تھی اور کہنے لگا : میں | دیا حتی کہ کتے کے پانی پینےکا برتن بھی اگر ٹوٹا تھا تو ابهی اسلام قبول نمیں کرنا چاهتا ، مجھے دو سمینے ؛ اسکا بھی معاوضہ دیا (البلاذری، ، : ۴۸۱؛ ابن هشام، کی سہلت دی جائے ۔ آپ م نے فرمایا: تمهیں چار سمینر ، م : . . کا مر) . کی مہلت دی جاتی ہے (ابن هشام ، ہم : . ٦)۔ چند روز بعد وه بهی خلوص دل سے مسلمان هوگيا .

(السهيلي ، ۲: ۷۲، وغيره) .

بن ولید کو عزّی کے خلاف نخلہ (طائف اور مکے کے مابین) ، حضرت عمرو ﴿ بن العاص كو سواع كے خلاف رهاط (بلاد هذیل مین)، حضرت سعدره بن زید الاشہلی کو منات کے خلاف مُشَلَّل (مدینه منورہ کے جنوب میں ساحل پر) بھیجا اور اس طرح تطہیر حرم کعبہ کے عمل کو بایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر

جذیمه بن عامر میں تبلیغ دین کریں ۔ غلط فہمی کی بنا پر وهاں حضرت خالدر ف نے خونریزی کی، جس پر آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم بهت ناراض هومے اور [حضرت

غـزوة حندين: اسي زمانے ميں خبر آني كه ا بنو هوازن اور اهل طالف مكه مكرمه ير حمله كريخ ابو سفیان کی بیوی هند، جس نے جنگ احد میں آ رہے هیں۔ طائف میں لات کا مشہور بت خاند تھا۔ آنحضرت م کے چچا حضرت حمزه رضم کی لاش کا مُثله کیا \ تحقیق کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنر تھا ، اس نے فتح مکہ کے بعد ایک هتوڑا لر کر گھر | جملہ جان نثاروں اور کچھ مکی رضاکاروں کے ساتھ کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کہا : تم نے ایکم شوال المکرم 🗚 کو دفاع کے لیر نکام ۔ آپ م ھم کو بہت دن دھو کے میں رکھا ؛ آج معلوم ھوگیا ، ابھی منین کی گھاٹی میں سے گزر رہے تھر کہ رات کہ تمہیں کتنی قدرت ہے! پھر نقاب ڈال کر چند ا کے اندھیر نے میں اچانک دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ دیگر عورتوں کے ساتھ چھپ کر آنحضرت صلی اللہ آکر دی ۔ اس حملے سے مسلمان منتشر ہو گئے ، لیکن علیه و آله وسلم کے پاس آئی اور اسلام قبول کر لیا | آنحضرت م کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگتے ہو ہے مسلمان پلٹ آئے اور دشمن بدحواس ہوکر بھاگ گئر۔ وحشى بھى جو حضرت حمزه على قاتل تھا ، اسلمانوں نے ان كے پڑاؤ پر قبضه كرليا اور برشمار جانور آکر مسلمان هوا ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اِ اور تقریباً چھے ہزار عورتیں بچے قیدکیے (المقریزی، ، : نے اسے معاف فرما دیا اور صرف یه کہا: بہتر عرکه ۳۳س) - ان سین آپ عکی رضاعی بہن الشیماء بھی تھیں -تو آئندہ سیرے سامنے نہ آئے تاکہ سجھے حضرت ا جب آپ " کو پتہ چلا تو آپ کے ان سے بڑی سعبت حمزه م کی یاد سے دکھ نه هو (البلاذری، ۱: ۳،۳). کا برتاؤ کیا اور انعام و اکرام کے بعد رہا کر دیا فتح مکہ کے بعد آپ 2 نے آس پاس کے تمام | اور ان کی سفارش پر ہجاد نامی اس کے ایک رشتہ دار بت اور بڑے بتخانے مسمار کروا دیے۔ حضرت خالدرہ کو بھی رہا کر دیا ، جس نے ایک مسلمان کو ٹکڑ ہے ا ٹکڑے کر کے آگ میں جلایا تھا (المقریزی، ۳:۱،۳)۔ عام قیدیوں کو ایک محفوظ مقام پر چھوڑ کر آنحضرت<sup>م</sup> دشمن کے تعاقب میں پڑھے اور جا کر طالف شہرکا محاصره کر لیا ۔ وہاں ایرانی ماہربن تعمیرات کی بنائی موئی نصیل اور تلبه تها اور شهر میں پانی اور غذاک کانی مقدار موجود تھی ۔ اِسی لیے منجنیق اور دہاہوں حضرت خالدرہ بن یزید کو یُلَمَلُم بھیجا گیا کہ بنو کے استعمال کے باوجود شہر زیر لہ ہو سکا، 🗼 🚉

عَنْ اللَّهُ مُعامِرهُ اللَّهَا كُرُ وَالِسَ هُو كُثْرٍ \_ چُولكُهُ طَالَفَ ع اطراف میں اسلام بھیل کیا تھا ، اس لیے اس کو مطیع کرنے کے لیے معاشی دباؤ کافی سمجھا کیا ؛ چنانچہ ایک سال کے الدر ان کے واد نے مدینه منورہ آکر اسلام قبول کر لیا (تفصیل آگے آئے گ) .

طالف سے واپسی کے وقت جدرانه کے مقام پر ا میں ہنو ھوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کو حسب قانون اهل فوج میں بانٹ دیا ۔ یه آنعضرت کی دودہ پلائی کے خاندان کے لوگ تھر ۔ اس کے چند دن بعد ان کا وفد آیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تمهیں ایک هی چیزواپس مل سکتی ہے، مال یا تیدی۔ الهوں نے فیدیوں کی واپسی کا تقاضا کیا تو آپ ع نے واپس لوٹ گئے ؛ [لیز رک به حنین ؛ طائف] .

غیر مسلم دونوں لوگ جمع تھے اور ہر کسی نے اپنے ؛ یه سلساله جاری رہا . اپنے الداز سے حج کیا۔ وہ میں حج کے موقع پر مورة التوبة كا نزول هوا، جس مين آئنده سال سے مشركين کے حج بیت اللہ پر پابندی لگائے جانے کا حکم نازل ھوا تو آپ کی طرف سے اس کا موسم حج میں اعلان کیا گیا .

> طالف كا قبول اسلام: طالف كايك سردارعُروه م ابن مسعود کو اسلام کی ترغیب هوئی ـ وه مدینه منوره آکر مسلمان هو گئے اور درخواست کی که انہیں طائف میں لبلیغ اسلام کی اجازت دے دی جائے۔ اس کی جان ع خطرے سے آلحضرت کو تردد تھا ، مگر اس کے او او العمراد العمرة على الماجازة دے دى، مگر افھیں ان کے هسایوں نے شہید کر دیا۔ اس پر

اس کے کچھ رشته دار مدینه سنوره آکر مسلمان هوگئر-اس سے طالف میں اشاعت اسلام کی تحریک مزید بڑھی اور ان كا ايك وفد مدينه منوره آيا اوركما: "هم اسلام لانے کے لیر آمادہ هیں ، البته نماز نہیں پڑھیں گے ، زکوٰۃ نہیں دیں گے ، جہاد نہیں کریں گے ، زنا اور شراب سے باز نہیں رهیں گے۔ علاوہ ازیں همارا بت خانه لات نه تورا جائے ؛ سود بھی همارے لیے ممنوع نه رہے اور همارے علاقر کو بھی مکر کی طرح حرم قرار دیا جائے ، جہاں کے نہ درخت کانے جائیں اور نہ شکار کیا جائے . . . [آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منظور نه کیا] ـ بالآخر کافی مشورے اور غور و خوض اور مال اور عورتوں بچوں کی واپسی کی التجا کی ۔ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ۔ لات کے بت اور آلعضرت م نے کہا : تم نے بہت تاخیری ہے ۔ اب تو ، بت خانے کو منہدم کرنے کے لیے حضرت مغیرہ ج بن ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے ؛ تاہم آپ نے فرمایا کہ ¿ شعبہ اور ابو سفیان رضکو بھیجاگیا۔ حضرت مغیرہ رض نے طائف کی ساری آبادی کے سامنر دو چار وار کر کے بت اور بت خالے کا خاتمہ کر دیا ۔ اس سے اہل طائف قیدی رها کر دیے۔ (۱ : ۲۹ م)۔ پھر آپ مدینه منوره ا کا ایمان مزید راسخ هوگیا۔ اس طرح اهل طائف کی عظیم ذهبی اور انتظامی صلاحیتوں سے عمد نبوی سے دو ماه بعد حج کا موسم آیا تو اس میں مسلم اور ز هی استفاده شروع هو گیا اور خلافت راشده میں بھی

مکه اور طائف زدونوں شهر سیاسی ، اجتماعی ا اور دینی اعتبار سے بہت اهمیت رکھتر هیں] . جب یه دونون شهر برضا و رغبت اسلامی نظام سے منسلک ہو گئے تو باق عرب کے لیے معمولی سی بات بھی کافی تھی ! چنانچہ ایک ھی سال کے اندر بمصداق آية كريمه: يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ ٱفْوَاجًا (١١٠ [النصر]: ٢-١) اسلام لانے کے لیے وقد پر وقد مهینه منوره آنے لگے اور اس طرح اسلام کی بیرون عرب کامیابیوں کا گویا راستہ کھل گیا ؛ لیکن بیرون عرب کے تعلقات نبوی سے قبل کچھ یہودیوں کا ذکر مناسب ہوگا۔

آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم اور يمهودي: ا يهود كے تعلقات عرب (سبا ، يمن) كے ساتھ حضرت سلیمان م کے زمانے سے تھر۔ مختصر تعداد میں یہ لوگ ھر جگه آباد تهر ـ شمال میں مقنا ، تیما ، خیبر ، وسط میں مدینه اور طائف ، جنوب میں یمن اور عمان وغیرہ میں ان کی قابل لحاظ آبادیاں اور بستیاں تھیں۔ وہ مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیر آیا تو کرنے تھر، لیکن وھاں متوطن

اسلام کا ان سے سابقہ سب سے پہلر مدینه منورہ میں ہڑا ۔ ان کی آبادی وهاں نصف کے قریب تھی ۔ وہ تین ہڑے قبیلوں میں منقسم تھر: بنو قینقاء، بنوالنضیر، اور بنو قریظه . بنو قینقاع زرگر اور تاجر تھے اور مدینے میں سوق بنی قینقاع گویا بین الممالک تجارت کی منڈی تھا ۔ [وہ تمام یہودی قبائل سے زیادہ شجاع اور بہادر تھر۔ اسلحہ کے اعتبار سے بھی ان کو تفوق حاصل تھا]۔ بنو النضير بؤى ذات والر اور بنو قريظه نيچ ذات والر سمجهر جائے تھر؛ كيونكه بنو النضير كے قاتل قريظه کے مقتولوں کی صرف نصف دیت (خولبہا) دیا کرتے تهر \_ مقاتل (تفسير ، بذيل ٥ [المآئدة] سم) وغيره كرف سے بهى دريغ نه كرتے (٣ [آل عمران] : ١٨١)؛ نے صراحت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے مدینه منورہ آنے پر جب اس نا انصاف کو منسوخ کر کے بنو قریظہ کو بھی دوسروں کے ساتھ مساویانه حقوق عطا فرمائے تو بڑی ذات والر یہودی اس سے ناراض عو گئر ۔ آپ م نے نرمی اور شفقت سے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ، مگر ہر سود ۔ عبداللہ بن سلام وغیرہ کنتی کے چند لوگ تو خلوص سے مسلمان ہوہے ، لیکن باقی اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بسته رہے۔ بعد میں کچھ لوگ دنیوی مصلحتوں سے ظاهر داری کے لیر نفاق کے ساتھ اسلام کا اظہار بھی كرين لكر (ابن هشام ؛ ص ٣٥٥) .

[یثرب میں آباد عرب قبائل میں انیہودیوں نے علمی اور معاشی اعتبار سے اپنی جڑیں خاصی مضبوط کی هوئی تهیں ۔ تجارتی اور خاص کر سودی لین دین کی وجه سے عرب قبائل کو انھوں نے اپنا دست نگر

بنایا هوا تها ـ یه لوگ نهایت بیدردی اور شقاوت قلبی سے سود در سود کی رتوم وصول کرتے رہتے ، یہاں تک که مجبوری اور بیکسی کی صورت میں معصوم بچوں اور عفیفه عورتوں کو رہن رکھوا لیتر (دیکھیر البخاری ، س : ۲۵، کتاب المغازی ، باب ۲۵) اور دو چار روپے کے زیور کے بدلے معصوم جانیں تلف کر دہتر (البخاری، م: ١٥ م تا ٨٠٥، كتاب الديات ، باب م) ـ دولت کی بہتات سے اور ہاتوں کے علاوہ ان میں بدکاری عام ہو گئی تھی ، تاہم شرفا کے لیر یہ لوگ رجم کے بجائے صرف سنہ کالا کرنے پر اکتفا کر ليتر تهر (مسلم ، الصحيح ، ٣: ٣٢٩ ، شماره ٩٩٩ ا كتاب الحدود)؛ چند كو ريون كے بدلے وہ احكام النبي ميں ترميم و تنسيخ كر دُالتي (٢ [البقرة] ١٩)، ايك دوسرے کا گلا کاٹتے (ہ [البقرة]: ۸۵) ، شرک و کفر ی حمایت کرتے اور مشر کین کو مسلمانوں سے بہتر بتاتے (ب [النساء] : وب تا به) ، خداكي شان مين كستاخي اپنر بعض بزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے یا وہ درجه دیتر (و [التوبة]: ۳۰ تا ۳۰)؛ خدا کے احکام کولوگوں سے چھپاتے (۲ [البقرة] : ۱۵۹ : ۱۵۸ ببعد) ؛ حضرت سلیمان می کو جادو کر اور حضرت جبریل می کو اپنا ازلی دشمن بتائے (ب [البقرة] : یو تامو، بر ) ؛ اعلانیه جهوف بولتے اور حرام کھاتے (ہ [المائدة]: ٣٨) ؛ کوئی امانت سونیتا تو اس میں خیانت کرنے اور کہتر که ان جاهل عربول کا هم پر کوئی حق نمیں (س [آل عمران] : ۵۵) ـ مزید برآن وه اپنر آپ کو خدا کا ينا بتلاتے (م [المائدة]: ١٨) ، وغيره .

اس پر مستزاد یه که ان یمودیوں کو قبائل عرب كا اتحاد ايك آنكه له بهاتا تها : چنانچه الهون نے ان قبائل عرب کے ساتھ اتحاد کے پردے میں ان كو باهم لؤانے كا ايك لامتناهي سلسله جاري ركھا هوا تها ؛ كيونكه وه جانتر تهركه اكر يه لوك الخيخ

میں کے تو معاوا تجارتی اور سودی کاروبار چلتا رہے گا، عاقه به بیاسله ختم هوجائے کا ۔ اس بنا پر بلا شبهه یه کیپا با سکتا ہے کہ یہ یہودی عرب معاشرے میں ایک للسوركي حيثيت ركهتر تهر.

میں (جب که اس کی ادائیگ کا بھی وقت نه آیا تھا) ا مزا چکھانے کی اجازت چاھی تو آپم نے فرمایا : اے همو! تمهين چاهيے تها كه تم اسے حسن طلب كي تلتين کرتے اور مجھے حسن ادا کی ۔ پھر آپ<sup>م</sup> نے اس کو کهچویس دینے کا حکم دیا (ابن الجوزی: آنونا)]

تو یمودیوں کی اکثریت انصار سے اپنی ماتحتانه حلیفی کی وجه سے اس میں خود بخود شریک ہوگئی ا (این هشام، ب : ۱ م م ) [بلکه الزرقانی (شرح المواهب، د: ۵۵۱) اور ابن سعد (الطبقات ، ب : ۲۹) کے بیانات جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسام مدینۂ ﴿ میں اس بات کی صراحت ہے کہ ان یہودیوں نے خود منورہ میں تشریف لائے تو یہودیوں نے یہ محسوس کرلیا ، آپ سے معاهدہ کیا تھا کہ وہ نہ تو آپ کے خلاف لڑیں که اب اس سچرمذهب کی روشنی میں همارا کاروبار ختم اگے اور نه کسی دشمن کو مدد دبی کے]، لیکن سماجی ھو جائے گا؛ چنانچه انھوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام ؛ تعلقات مسلمانوں کے ساتھ درست نہ رہ سکر ۔ جنگ بدر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان میں حسد پیدا ہوا قرآن مجید میں ان کے عیوب و نقائص کو هدف تنقید اور مکه مکرمه جاکر قریش مکه کو مسلمانوں کے بنایا گیا اور انهیں دعوت دی گئی که دین اسلام ؛ خلاف اکسانے لکے (ابن هشام، س : . ۵، ببعد) ـ اسی کی روشنی میں وہ اپنے عقیدہ و فکر کی اصلاح کر لیں ، زمانے (شوال ۲۰) میں ایک مسلمان عورت بنی قینقاع (دیکھیے ، [البقرة]: ۳ تا ۱۲۳؛ بر [آل عمران]: یک ایک زرگرکی دکان برگئی، جسے اس مسلم خاتون م به تا و ب ، ، ، تا ، ، ، وغیره) \_ اس کے علاوہ سے توهین آسیز سلوک کیا ـ ایک انصاری مسلمان، جو اسلام کی آمد سے یہود یثرب کا سودی کاروبار مکمل و ھاں سے گزر رھا تھا ، برداشت نہ کر سکا اور زرگر طور سے ختم ہوگیا تھا ، کیونکہ اسلام نے روز اول کا سر قلم کر دیا ۔ دوسرے یہودی آئے اور اس مسلمان ھی سے سود اور سودی کاروبار کی مذمت شروع کر دی ؛ کو جان سے مار ڈالا ۔ آپ م ان کی فہمائش کے لیر تھی ۔ پھر چونکہ ان کے عیوب و نقائص بھی بیان کیے تشریف لے گئے اور فرمایا: بدر والوں کے انجام سے جارہے تھے ، اس بنا پر ان کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ عبرت پکڑو۔ انھوں نے برجستہ جواب دیا : ہم گئی: تاهم آپ عن ان کے بادے میں همیشه تحمل ا قریش نہیں : هم سے معامله پڑے گا تو هم دکیا اور برد باری سے کام لیا ۔ وہ آپ کو سلام کی بجائے ، دیں کے که لڑائی اس کا نام مے (ابن هشام ، س : ۵) ۔ سام (موت آئے) کہتے تھے (البخاری وغیرہ) ۔ ایک اس طرح جنگ چھڑ گئی ۔ پندرہ دن کے معاصرے کے یہودی کا آپ م پر قرض تھا؛ اس نے ایک بھری مجلس | بعد چار سو زرہ پوش اور تین سو دیگر جنگجو مقاتلین کی موجودگی کے ہاوجود یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیر۔ آپ کے کلے میں چادر ڈالی اور زور سے کھینچ کر کہا : \ آنعضرت م نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو اے محمد ! تم میرا قرض کیوں نمیں دیتے ؟ بعدا تم | اسلحه اے کر شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دی \_ بڑے نادھندہ ھو ۔ حضرت عمر مورض نے اس کستاخی کا یہ آذرعات (فلسطین) چلے گئے۔ اس حادثے کے بعد باقی یمودیوں کی عداوت بڑھ گئی (البلاذری: انسآب، ، : ا ۳۰۸ تا ۳۱۰ [نیز رک به قینقاع]) .

غزوهٔ بنی نضیر (ربیع الاول سم) : بنو نضیر اور نجد کے بنو عامر میں معاهدة حلیفی تھا (ابن هشام ، . یا جیب مدینه منوره میں شہری مملکت قائم هوئی س : ۱۹۹ میں اور مسلمانوں کی ایک تبلیغی

جماعت کو بلا کر غداری سے قتل کر دیا۔ پوری جماعت میں سے صرف حضرت عمرورط بن امید الضمری کسی طرح جان بچا کر مدینه واپس پہنچر ۔ انھوں نے راستر میں بنو عامر کے دو آدمیوں کو سونے پایا اور ان کے سسلمان ہونے سے ناواتفیت کی بنا پر موقع ملنے پر انهين قتل كر ديا ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کو اطلاع ملی تو آپ<sup>م</sup> نے سخت خفگی اور افسوس کا اظہار کیا اور ان کی دیت ان کے رشتہ داروں کو بھیجی۔ حلیف ہونے کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بنو نضیر کے پاس بھی گئے اور دیت میں حصه لینر کی خواهش ظاهر کی ۔ بنونضیر نے [بظاهرتو] مطالبر کو قبول كيا اور أنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو انتظار کرنے کے لیر کہا، [مگر دوسری طرف ایک یہودی عمرو بن جحاش بن کعب ایک پتھر اوپر سے گرانے کے لبر چڑھا۔یہ] آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تھی اور اس طریقۂ قتل کی اس زمانے میں کئی اور مثالیں پیش آ چکی تھیں۔ الله تعالىٰ نے آنحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم كو سجھا دیا ۔ آپ چپکے سے واپس چلے آئے۔ آپ کے ان کو تجدید معاهده کی دعوت دی ، جو انهوں نے رد کر دی ۔ اس طرح بنو نضیر سے بھی جنگ چھڑ گئی ۔ بجاہے عفو طلبی کے وہ مقابلے پر آسادہ ہوگئے ۔ دو ھنتوں کے محاصرے کے بعد صلح پر آمادہ ہوئے۔ آنعمبرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان سے بڑی رعایت کی ۔ انھیں کل مال و متاع سمیت چلے جانے کی اجازت دی ؛ صرف اسلحه اور اراضی کو ضبط کیا ؛ حتی که ان کے جو قرض مسلمانوں پر تھے ان کی بازیابی کا بھی انھیں حق دیا (السرخسی: شرح السير الكبير ، ٣ : ١٨٠ ، ٢٢٩) - انهين يه رعایت بهی دی که وه بوقت ضرورت تجارت وغیره کے لیے مدینه منورہ آ سکتے هیں ۔ ان کے برے برتاؤ کی وجه سے جنگ کے زمانے میں بنو قریظه کا کوئی

یہودی ان کی مدد کو نہ آیا (المتریزی ، ۱:۹:۱) ۔
ان کا بڑا حصہ خیبر میں جا بسا اور کچھ فلسطین چلے
گئے ۔ چند ایک مسلمان بھی ہوگئے ۔ ان میں سے جو
خیبر میں آباد ہوے انھوں نے جنگ خندق ہد ہرپا
کرائی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ،

بنو قريظه پر آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی بڑی سہربانیاں تھیں - آپ سے الھیں بنو نشیر کے چھوت چھات سے نجات دلائی تھی ، مگر انھیں بھی شکرگزاری میسر نه آئی ۔ غزوه احزاب (خندق) میں، جب مسلمان سخت کرب کی حالت میں تھر، تو بنو نضیر کے ورغلانے پر بنو قریظه بھی آمادہ فساد هوگئر که مسلمانوں کی صفوں پر الدر سے حمله کریں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہِ وسلم کے سیاسی اور عسکری دونوں محاذوں پر شدید سرگرمی دکھانے پر جب معاصره كرنے والر ناكام واپس هو كثر تو بنو قريظه کو اپنے اعمال کا ذمہ دار بننا کا گزیر تھا۔ وینسنک (رساله Der Islam ؛ ۲ ، ۲۸۹ ) نے غیر جانبداری سے معقول بات لكهى هے كه پيغمبر صلى الله عليه و آله وسلم نے بنو نضیر کے ساتھ بڑی نرمی کا برتاؤ کیا تھا، مگر جواباً انھوں نے خندق کا دھشت ناک محاصرہ کرایا ۔ بنی قریظه کو بھی اس دفعه معاف کرنے میں ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینا تھے۔ بہرحال [مختلف روایات کے مطابق] پندرہ ، پچیس یا تیس دن کے محاصرے کے بعد انھوں نے هتھیار ڈال دیے اور قبول کیا که ان کے حلیف انصار [بنو اوس] ان کی تحکیم کریں \_ بنو اوس کے سردار حضرب سعدرط بن معاد نے جو زخمی تھے ، فیصله دیا که یبود پر ببودی قانون (تورات کا حکم) هی نافذ کیا جامے (جو کتاب استثنا، ٠٠ : ١ ، ١ تا ٢٠ ميل هـ) ـ تورات كا حكم يه تها يكه مقاتلین تتل کیے جائیں؛ عورتیں بھے غلام بنائے جائیں۔ يه فيصله سخت تها، ليكن أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم مجبور تھے که حکم کے فیصلے کا احتمام

- گیزیورم کچھ قریظی یمودی مسلمان هوگئے تھے ، المنعين اس حكم عد مستثني ركها كيا - اس طرح يهود وسعم المراق كي ايك منفود لفلير قائم هو كئي - يمودي . الغراد كي موجودكي مدينه منوره مين كم هوئي ، مكر مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ۔ بنوعریض وغیرہ کے ،چند قبائل بھر بھی باتی رہے ۔ ان میں سے بعض کو آنعفرت ملي الله عليه و آله وسلم نے عطیات بھی دير (الوثائق السياسية ، عدد . ب) \_ اس كے علاوہ بعض يهودي تجارت سے مرقه الحال هوتے رہے ۔ آپ نے ایک یمودی کے پاس اپنی زرہ رہن رکھوا کر ، وصال سے کچھ روز قبل، کچھ غله قرض لیا تھا۔ آپ ع ومبال تک وہ زرہ اسی یہودی کے پاس رهی (البخاری، كتاب البيوع (مم)، باب ٨٤؛ ابن سعد، ٢١ : ٣١٥). . غــزوة خيــبر : جيسا كه ديكها كيا مدينه منوره کے باہر اسلام سے سب سے زیادہ عداوت ، خیبر کے ہمودیوں کو تھی۔ جنگ خندق کے وہ براہ راست ذمه دار قهر اور بنو قریظه کی جنک کے بھی بالواسطه وهی باعث هویے تھے ، لیکن ان کی ساری جانی و مالی قوت هنوز خيبر مين محفوظ تهي . صلح حديبيه سين آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے قریش کو اهل خیبر سے الگ کر دیا ؛ پھر چند هنتے بعد محرم سنه ره میں بندرہ سو مسلمانوں نے خیبر کے ، بروایت بمتوبی (۲: ۵۹) بیس هزاد اور بروایت مقریزی (۲۱۰:۱) دس هزار مقاتلین کو کچه اس طرح زیر کیا کہ بھر آئندہ آلھیں کبھی اسلامی حکومت کے تعلاف سر الهائے کی جرأت نه هو سکی ـ اسی منهم خيبر

کے دوران سیں تیماء اور ندک کے یہودی بھی لڑے

- بغیر مطیع هو گئے اور اهل خیبر کی شرائط پر معاهدة اطاعت کوئا منظور کیا، یعنی وهاں کی زمینین سرکاری

مستخفی جالیں کی اور وہ زمینوں پر زراعت کر کے

شَالِالله عَمِف بيداوار لكان مين ديا كرين (نصف بيداوار

الم فيها عود مدينه متوره ك مشانون مين بهي بروايت

پخاری رائج تھا ، یہ اس زمانے کا علمدرآمد تھا ؛ کوئی خصوصی سختی نہیں) .

غیر مسلم رعایا پر امن اور آئین پسند رہے تو اسلامی حکومت سے زیادہ روادار تاریخ میں کوئی اور قوم نہیں ماتی ۔ [اسلامی تعلیمات کے مطابق یه بحث اپنی جگه آئے گی ۔ مختصراً یہی کاف ہے که (اسلامی تعلیمات کے مطابق) غیر مسلم اپنے مقدمات اپنی عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں اور اپنے ہی قانون کے تحت] .

آنحضرت اور عدرب قبائل: آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا مقصد عقائد و اخلاق كي اصلاح تها: حکومت اور فنوحات نہیں ۔ اسی لیر آپ کی طرف سے جھگڑے مول لینر کا کوئی سوال ھی نہ تھا۔ اسی بنا پر قریش اور ہوازن اور ان کے حلیف قبائل کے سوا ا دیگر اور تبائل عرب سے شاذ ھی کوئی جھگڑا ہوا۔ خود دین بھی چونکه جبر و اکراه کا مخالف تھا ؛ اس أ لير امن پسند بت پرستوں سے كوئي تعرض نه كيا گيا۔ مدینه منوره میں بھی ایسر لوگ آخر تک موجود رہے اور اسلامی ثقافت کے عالمگیر سمندر میں فاسد عقید ہے خود بخود ختم هوتر رہے۔ هجرت کے فوراً بعد مدینه منورہ کے شمال اور جنوب میں بسنر والے قبائل (ہنو جَمِينه ، بنو ضمره ، بنو غفار ، بنو اسلم وغيره) سے حلیفی کے معاهدے کیر گئر اور ان غیر مسلم قبائل کو نه آپ<sup>م</sup> کی طرف سے کبھی بد عہدی کی شکایت هوئی اور نه خود ان کی طرف سے غداری هوئی \_ وه آهسته آهسته بغیر جبر کے خود بخود مسلمان ہو گئر، جن میں سے بعض فتح سکہ سے بھی بعد میں مسلمان هوے.

ہنو ھوازن اور ہنو سُلیم، جن سے قریش کے علاوہ مخاصت ھوئی ، نه صرف ھم جد قبائل تھے، بلکہ ان میں باھمی حلیفی کے معاهدے بھی موجود تھے۔ ہنو سلیم پر تمام عرب پر حکومت کرنے کا خبط سوار تھا اور بنو ھوازن کو اپنے بت خانه لات کے باعث مکد مکرمه

کی دعوت سے اہل مکہ کی طرح ان کی مخالفت شرک دوستی کا نتیجہ تھی۔ نجد کے بنو عامر بن صَعصعہ اس کی کوشش پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی جو ہلکی سی انهیں کی ایک شاخ تھر ۔ اگر یہ خود اسلام اور اسلامی حکومت کے خلاف جارحانه کاررواٹیاں نه کرتر تو ان سے جو مختصر جھڑ ہیں ھوئیں ؛ وہ بھی شائد نہ ھوتیں ـ ہنو غطفان اور بنو فزارہ عرب کے دو طاقتور قبیار تھر ن سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا ساسنا هوا۔ یه اپنے سردار عیبنه بن الحصن الفزاری کی کیج طبعی کے باعث اسلام اور اسلامی حکومت کے مخالف رھے۔ اسی طرح قریش اور اهل خیبر انھیں گمراہ کرتے رہے ، مگر بعد ازاں جب حالات سازگار ہوگئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے ۔ اور خلافت راشدہ کی فتوحات میں شریک ہو کر اسلامی سلطنت کی توسیع کا سبب بنے .

جزیرہ نمامے عرب کا زرخیز ترین علاقه جنوب میں یمن اور مشرق میں بحرین و عمان ایرانی لو آبادی پر مشتمل تها ـ شمالي سرحدمين رومي اثرات روز افزون تهر \_ عرب میں شمالی قبائل زیادہ تر عدنانی تھے! ہجز مدینه منوره کے، جہاں کے انصار یمی الاصل تھے اور جنوب (يمن) مين قعطاني ؛ ان مين دشمني اور مناقشت قدیم زمانر سے هی موجود تهی - بنو عدنان میں اهل مکه اور اهل طائف وغیرہ مضر شاخ سے تعلق رکھتے تهرتو نجد اور مشرق عرب میں جمال ایرانی نفوذ تھا، ربیعہ شاخ تھی ۔ کسراے ایران کے عطا کردہ تاج اور ماتحتی پر نجد کے بنو حنیفہ اپنے چھوٹے سے علاقے میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ۔ جب آنعضرت صلی اللہ علیه و آلهِ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو هوذه بن علی نر کها: مجهر اپنے ساتھ سارے عرب کا شریک حکمران بنا لو تو اسلام قبول کرتا هوں ۔ هوذه کی وفات پر مسیلمه کذاب [رک بآن] کو بھی یہی خبط سمایا ؛ چنانچہ اس نے جھوٹی لبوت کا | ترتیب یا گیا] ، جس میں آپ کی طرف کے مذہبی

اور بیت اللہ شریف سے همسری کا دعوی تھا۔ توحید ا دعوی کر کے مخالف اسلام قوتوں کو اپنے ماتحت جمع کر کے اسلام کے خلاف معاذ قائم کر لیاء مگر ضرب سے ختم بھی ہوگئی [رک بدابوبکرما].

عرب کے انتہائی مشرق بعربن اور عمان میں اسلام برضا و رغبت تبول کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی که یه دونوں علاقر پہلے ایرانی نو آبادی تھے۔ اسلامی حکومت کی وجه سے انھوں نے ایرانی استبداد سے نجات پائی تھی ۔ ایران کی موجودگی کے باوجود يهان مجوسيت [رك به مجوس] زياده پهيلي هوئي نه تهيم عمان میں تو معمولی بتوں کی جکه اسبذ یعنی کھوڑ ہے [ابو عبيد: كتاب الاموال ، ٢١) كي پوجا كرني والر بھی کافی با اثر تھے (الوثائق السیاسیة ، عدد ۲۹) ـ بہر حال الأحساء کے حکمران المنذر بن ساوٰی نے اور عمان کے مشترک حکام جیفر بن الجلندی اور عبد بن الجلندى نے تبلیغی مکتوبات نبوی پر فوراً اسلام قبول كر ليا اور ديكهتے هي ديكهتے اسلام سارے مشرق عرب میں حکموانی کرنے لگا [نیز رک به عمان].

یمن سے کوئی جھکڑا ہوا ہی نہیں۔ نجران وغيره كے بنو حارث جو بت پرست تهر، حضرت خالد اخ بن الوليد اور حضرت على رض كي بر امن تبليغي كوششوى سے بہت جلد اور بآسانی مسلمان ہو گئے۔ آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم نے ان كو ديكها تو بهت خوش هوے ۔ وهاں جو نصرائی آباد تھے انھوں نے اولاً علمی بحث کے لیے ایک وقد مدینه منورہ بھیجا تا که نصرانی عقائد کا اثبات کرے [رک به مباهله] - عقائد کے معاملات میں ریاضیاتی دلیلیں تو پیش نہیںکی جا سکتیں؛ [چنانچه آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كے سامنے پہلے تو براهین قاطعه پیش فرمائے، مگر پھر باذن خداوندی (م [آل عمران] : ٦) مباهلے کی دعوت پیش کی جس سے اعل نجران گھبرا گئے ۔ بالآخر ایک باهمی معاهد

عَيْفَتُ يِهْمِيه كا اللَّمِينَانُ دلايًا كِيا ؛ بهر خود الهون بدالت بنا کر ان کے ماں بھیجا جائے (ابن هشام ، ب : ۳۲۳ تا سهم؛ نيز [رک به نجران]) .

(پئو حارث) میں بھی رقابت تھی۔ بلحارث مسلمان ہو گئے تو عنس کو اسلام سے کد پیدا ہوگئی ؛ چنالجہ الم المهاد صوبائي عصبيت كا علم بلند كيا ، ليكن مقامي نو مسلموں نے چند ھی ہفتوں میں اس تحریک کو ختم ا كر ديا تها .

اور ہنو کاب سے بھی براے نام جھڑپیں ھوٹیں اور ان میں بھی اسلام ، خاص کر فتح مکہ کے بعد، تیزی سے پھیل گیا اور اس طرح سارا عرب اسلام کے زیر نگین هو گیا - سنه و هکو هام الوفود کما جاتا هے - بیسیوں قبائل عرب کے وقد مدینہ منورہ خود بخود حاضر ہوکر | مشرف باسلام هوم . (دیکھیے ابن سعد: الطبقات ، ، : ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ ، مطبوعه بیروت . ۱۹۹۰ ع) .

بيرون عسرب تبسليم : جيسا كه اوپر اشارة ذكر هوا، آلعضرت صلى الله عليه و آله وسام نے حديبيه ميں قریش سے مصالحت کے بعد مدینه منورہ پہنچتر ھی روم ، ایران ، مصر اور حبشه کے حکمرانوں کو تبليغي خطوط يهيجي - يه سنه عدكا أغاز تها \_ حبشه [رک بان] سے روابط اس تاریخ سے بہت پہلے شروع

اس سے بھی ہوتی ہے کہ البخاری (۲۳: ۵۳: ۳۱ [ : ١ م ، سم تا ممس] نے روایت کی هے که نجاشي كي ونات پر آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے مدینه منورہ میں غائبانه نماز جنازہ ادا فرمائی -گمان ہوتا ہے که قبیله عنس اور قبیله بلحارث ، امام مسلم کے مطابق نئے نجاشی کو بھی آپ<sup>م</sup> نے تبلیغی خط بهیجا ، مگر بظاهر وه بر سود رها (دیکهیر الوثائق السياسية، عدد وم) \_ نجاشي كے نام كا ، ه والا اسود عنسی [رک بان] نے جھوٹی لبوت کا دعوٰی کر کے اصل خط اب دستیاب ہو گیا ہے (الوانائق السیاسیة ، ص هم، مطبوعة قاهره ٢٥٠ وع).

هرقل شهنشاه روم کو ے ه میں ایک تبلیغی خط بهیجا کیا (الوثائق السیاسیة، عدد ۲-۷) مرقل سے آپ شمال مشرق میں بنو تمیم اور شمال میں بنو طیتی لی علیر کی ملاقات بیت المقدس میں هوئی جمال هرقل ایران کی فتح پر نماز شکرانہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ سفیر کا اعزاز تو هوا، لیکنیونانی عوام کے شدید دینی تعصب کو دیکھ کر هرقل نے معذرتی جواب بھیجا (عده ۲۸)۔ ادهر سے مایوس هو کر آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے مختلف ہوزنطی افسروں کو جو عربی النسل ا تھر براہ راست تبلیغی خطوط بھیجر ؛ ان میں سے ایک خط (حواله مذکور، عدد ہم) کے قاصد کو قبیلہ غدان کے ایک افسر نے دمشق کے قريب قتل كر دبا ـ يه قالون بين الممالك كي كهلي خلاف ورزی تھی - اس پر هرقل کو مکرر خط لکھا كيا (حوالة مذكور، عدد ٢٠) كه وه اسلام لائے، يا جزیه دے، یا کم از کم اپنی رعایا میں سے مسلمان یا ذمی بننے کے خواہشمندوں کو نه روکے ۔ هرقل نے ھو چکے تھے۔ اس موقع پر نجاشی [رک بال] کے نام | اسے اپنے خلاف دھمکی سمجھ کر ، ایران سے جنگ کے آب م جو تبلیغی خط ارسال کیا وہ ہرقل کو آپ م لیے جمع کی ہوئی فوج میں سے ایک لاکھ آدسی سرحد کے لکھے موے خط سے مشابه مے (الوثائق السیاسیة ، پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیے۔ مؤته (اردن) عدد ۲۷)۔ یه مکتوب سنه ده کا هونا چاهیے اس کا ارک باں] میں ان کی (تین هزار) مسلمان فوج سے ایک چواپ بھی (حوالة مذكور ، عدد ٢٣) ملتا هے ، أ مدم بھیڑ هوئی (٨٥) \_ معان كا گورنر أقروه بن عمرو جس میں حبشہ کے حکمران نجاشی کی طرف سے اسلام الجُذامی بھی ، غالباً ایک تبلیغی خط پر مسلمان ہوگیا غیول کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے اسلام لانے کی تالید | اور آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کو اس کی

اطلاع بهیجی (حوالهٔ مذکور ، عدد ۲۵) ـ ابن هشام کے مطابق ہرقل نے اسے قتل اور سولی کی سزا دی۔ سفیر کے قتلے کی تلافی سے انکار پر آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم ایک بڑی فوج لے کر تبوکگئے (۹۹)۔ اس پر هرقل آنحضرت صلى الله عليه وآله وسام كا سامنا کرنے سے گھبرایا ۔ تبوک کی سہم کے دوران میں آپ<sup>م</sup> نے بوزنطینی علاقوں میں سے دُومة الجندل؛ مُقنا، أيله، جرباء اور اَذْرَح پر قبضه کر لیا اور ان سے معاهدات فرمائے (حوالة مذكور ، عدد ٣٠ ، ٣٠ ، ٣٣ ، ٣٣) ـ أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا ايك خط ضغاطر اسقف روم کے نام بھی سلتا ہے (الوثائق السیاسية ، عدد و م) ـ اسی طرح ایلہ کے استف کے نام بھی آپ نے ایک مکتوب ارسال کیا (عدد ۳۰)، جس میں آپ نے ان کو اسلام لانے ورنہ جزیہ دے کر ذمی بننے کی دعوت دی، اور بصورت دیگر فوجی کارروائی کی اطلاع دی تھی۔ تبوک کی کامیاب سہم کے باوجود سفیر کے قتل کا مسئلہ حلنه هوسكاد اس لير آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے مرض الوقات میں حضرت اسامه رط بن زیدرط، جن کے والد حضرت زيدر فن بن حارثه غزوه مؤته مين شميد هو كثر تھے، کی سرکردگی میں ال کی تادیب کے لیے ایک فوج تیار کی ۔ اسے آحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے ومال کے بعد حضرت ابوبکر او صدیق نے اپنی خلافت کے دوران میں روانہ کیا، مگر سامنا پھر بھی نہ ہوا . مصر پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن جب نینوی میں هرقل نے ان کو شکست فاش دی، تو مصر ، شام اور دیگر مفتوحه علاقے دوباره بوزنطی مملکت میں آ گئے۔ فتح کے بعد قیصر روم کی فوج ابھی مصر آئی نه تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکندریہ کے قبطی سربراہ اور صدر پادری مقوقس کو ایک تبلیغی خط بهیجا ۔ جواب میں سفارنی اخلاق تو برتے گئے اور کچھ تعفے تعالف بھی بھیجے گئے، لیکن قبول اسلام کے سلسلے میں اس نے شائسته طور پر معذرت کر دی ا

(عدد . ۵) ۔ مکتوب نبوی بنام مقوقس کی اصل بھی دستیاب ھو چکی ہے (دیکھیے الوثائق السیاسیة ، عدد ۲ ) .

ایران نے کئی صدیوں سے مشرق عرب پر اور تقریباً نصف صدی سے جنوبی عرب (یمن) پر قبضه کر رکھا تھا ۔ ہایڈ تخت ایران کے اخلاق انحطاط کے باعث اس کے زیر لگین علاقوں میں استبداد اور ہے اصولی پیدا هو گئی تھی ۔ اس سیاسی اور نفسیاتی کشمکش کے ماحول میں سنه ے ه کے آغاز میں آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے "کسری شاہ فارس" کو ایک تبلیقی خط لکھا (حوالهٔ مذکور ، عدد سم) اور مشرق عرب کے ایرانی افسروں کے توسط سے مدالن بھجوایا ۔ مضمون سن کر بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے پورا خط سنر بغير هي چاک کر ديا اور [تمام سفارتي آداب واخلاق کو بالانے طاق رکھتر ہوئے] سفیرکو ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکال دیا کیا ۔ اس کے بعد حسب عادت آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ایران کے ماتحت افسرون اور حکمرانون کو براه راست خطوط لکھر۔ ایک خط سماوہ کے حکمران کے نام بھی ہے، جو جنوبی عراق مين هي (حوالة مذكور، عدد ٥٥)؛ وه غالباً عربي النسل تھا، مگر اسكا جواب معلوم نہيں ـ بحربن اور عمان كے گورنر اورحکمران بھی آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوگئے۔ عمان میں مدینه منوره سے حضرت عمرورظ بن العاص کو بهیجا گیا که اسلامی تعلیم و تربیت اور زکوه وغیره کے وہ ذمه دار رهیں ـ جبکه غیر مسلموں کا جزیه اور ديگر انتظام مقاسي حكمرانون: جَيْفَر بن الجَلْندي اور عبد [یا: عیاد] بن الجلندی، سے متعلق رھے ۔ عمال میں دبا کی بندرگاه بؤی اهم تهیاور وهان کےسالانه میلرمیں ھندوستان اور چین وغیرہ کے تاجر بھی آئے تھے۔ وہاں کے لیے [حضرت حذیفه رض کو بطور] خصوصی والی مدينه منوره سيهيجا كيا [(انساب الاشراف، ١٠٠٩-١)]-ایران سے نفرت بحرین اور عمان سے کمیں زیادہ یمن

ريا يا دادان (يا يادام) من كه بادان (يا يادام) عص ملمان المي يمن ير ايراني كورار في خلوص كيساته اسلام قبول كرليا تو ألحضرت صلى الله عليه وآله وسلم من اس عهدے پر بحال رکھا اور کچھ عرصه بعد منه . وه میں اس کی وفات هوئي تو اس کے بیٹے شہر ین باذان کو وهی منصب عطا فرمایا اور عامر بن شهر (مؤخرالذکر کے بیٹے) کو علاقے کی گوراری مرحمت تحالف بهیج کر سابته غلطی کی تلانی کی کوشش کی، مگر وه خود زیاده دن تخت پر نه ره سکی .

ذوالحجه ه ه مين حج كے موقع پر آنعضرت صلى الله عليه و آلہ وسلم کی طرف سے بئی وغیرہ میں اعلان کیا گیا که غیر مسلم قبائل کو چار ماه کی مملت دی جاتی ہے که ائم النظامات کر لیں اور یه که آئنده سے ہیت اللہ شریف صرف اہل اسلام کے لیے مختص ہوگا ؛ غير مسلم اس كے حج كے ليے نه آئيں۔ يه اعلان سیاسی و دینی اهمیت رکهتا تها ، لیکن اس سے قطعاً ﴿ كوئي دشواري پيش نه آئي ؛ كيونكه رفته رفته جمله اهل عرب حلقه بكوش اسلام هوكثر ۔ وه كے اس اعلان کے بعد سے حاجیوں کی تعداد روز انزوں رھی اور سنہ لائے تو ایک لاکھ چالیس هزار کا غیر معمولی اور عظيم الشان اجتماع تها. يه حج آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کی رسالتی زندگی کا اکمال اور اسلام کی تعلیمات کا اتمام تھا۔ فریضۂ لبوت کے حسن تکمیل پر مداولد تعالى في فرمايا : ٱلْمَيْوْمُ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَفِيتَ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دَيِناً ( ﴿ [المالدة] : ٣)، يعنى آج مين في تمهارك ليرتمهارا

اور تمهارے لیے بطور دین کے اسلام پسند کر لیا۔ اس سے بڑھکر مسلمانوں کوکس چیز سے خوشی ہو سکتی

به العضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا هجرت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ کے حج کو جانے کی خبر پھیلی تو تمام مسلم علاقوں سے مسلمان حج کو آئے۔ اس حج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ قرما دی۔ ایرانی مقبوضات میں اسلام کے روز افزوں پھیلنے | و آله وسلم نے حج کے مناسک ادا فرما کر است کے سے گھبرا کر چند سال بعد ملکه پوران دخت نے بروایت سامنے عمدہ مثال پیش کی ۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ترمذی و طبری ایک سفیر مدینه منوره بهیجا اور تحفی سوالوں کا جواب دیا اور وقوف عرفات کے موقع پر حبل الرحمة بر جڑھ در اپنا شهرة آفاق خطبه حجة الوداع دیا۔ آپ م کے چاروں طرف ایسے افراد مقرو حِجَّة السوَّداع: فتح مكه كے سوا سال بعد كيرگئے جو آپ كے هر هر جمار كو مكبروں كى طرح باواز بلند دهرانے تھے۔ اس طرح تقریباً ڈیڑھ لاکھ حاضرین اس کو بخوبی سن رہے تھر ۔ اس میں حمد و صلوة کے بعد آپ نے فرمایا: لوگو میری باتوں کو غور سے سنو ۔ ممکن ہے کہ اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر نه مل سکوں ؛ اے لوگو! حقیقت میں تمہارے خون ، تمہارے مال اور تمہاری آبروٹیں تمہارے لیر تمہارے رب سے ملنر تک (همیشه کے لیے) محترم هیں ، اتنے هی محترم جتنا که آج کا دن اور یه مهینا اور یه مقام هے ـ هال ! کیا میں زر خدائی پیغام پہنچا دیا ؟ اے اللہ! گواہ . وه میں جب آپ حجة الوداع کے لیے تشریف ! رهنا ؛ کسی کے پاس کوئی اسانت رکھی جائے تو وه صاحب امالت کو واپس کر دے ؛ بر شک زمانة جاهلیت کا سود (ربو) ختم کر دیا گیا ہے: البته تمہیں قرض کے اصل سرمائر کی بازیابی کا حق ھے ؛ نه ظلم کرو ، نه ظلم سهو! الله نر حکم دیا ہے که ا سود له رهنے پائے! سب سے پہلا سود جس (کی منسوخی سےمیں آغاز کر تاھوں، وہ میرے چچا حضرت عباس رخ بن عبدالمطلب كاسابقه واجب الادا سود هے ! بدین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی / پر شک زمالهٔ جاهلیت کے خون ختم کر دیر گئر میں جو الله نے حرام کیا ہے اور حرام کر دیں اس کو جو الله نر حلال كيا هـ - حقيقت مين (كبيسه والى اور غير كبيسه والى تقويمون مين) زمانه گهوم كر اب دوبارہ اسی شکل ہر آگیا ہے جیسا اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک ، اس کی تقدیر میں سال کے ، اس دن سے باره ممینے هی تهر جب که اس نر آسمالوں اور زمین کو پیدا کیا تھا ۔ ان میں چار حرمت کے مہینر ہیں ، تین ہے در ہے اور ایک سنفرد: ذوالقعد،، ذوالعجه اور محرم اور قبائل مضركا رجب ، جو جمادي الآخرة اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ ھاں! کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا؟ اے اللہ! گواہ رهنا: اے لوگو! ہے شک تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے ۔ تمہارا حق ان پر تو یه هے که وہ تمہارے بستر تمہارے سوا کسی اور کو (بدکاری کے لیے) روندنے نه دیں ، اور تمہارے گهرون میں کسی ایسر شخص کو داخل له هولر دیں، جس کو تم پسند نه کرتے هو ، بجز تمهاری اجازت کے اور یه که پیویاں کوئی فحش کام نه کریں ، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو برشک الله نرتمهیں پورا حق دیا هےکه ان کو (اس سے) منع کرو اور ان کو ہستروں میں سزا کے طور پر تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، لیکن ایسی مار جو سخت نه هو \_ اگر وه (فعش کاری سے) رک جائیں اور تمہاری بات مانیں تو تم پر واجب ہے که ان کو رسم و رواج کے مطابق مناسب غذا اور لباس مہیا کرو ۔ اور بیویوں سے اچھر برتاؤ کے متعلق تاکید کو سنو ؛ کیونکه حقیقت میں وہ تمہار سے ماتحث سی هوتی هیں ۔ هال ! کیا میں نر پہنچا دیا ؟ اے الله ! کواہ رہنا: اے لوگو! تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ھیں اور کسی مومن کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں ہجز اس کی رضامندی کے۔ هاں ، کیا میں نے

اور سب سے پہلا خون جس (کی منسوخی) سے میں آغاز کرتا هوں وہ (میرے چچا زاد بھتیجے) ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب کے بیٹرکا خون ہے ۔ [ربیعه بن الحارث کے بیٹر آدم کو شرفاے مکہ کے دستور کے مطابق دودہ پلانے کے لیر قبیلہ مذیل کے سیرد کیا کیا تھا ۔ انھا منھا آدم بن ربیعه ایک دن گھر کے سامنے ہیٹھا تھا کہ بنو لیث کے ایک آدسی نے پتھر مارا جس سے بچہ وهیں جاں بحق هوگیا ۔ يہی پہلا خون تھا ۔ جس کا قصاص یا بدله نبی کریم علیه و آله وسلم نے اس مبارک تقریب میں معاف فرما دیا (ابن حزم: جمهرة انساب العرب ، ص . ٤ ؛ الروض الانف ، ٢ : روم تا موم ؛ انساب الاشراف ، ، : ١٠٠٠)] ؛ بر شک زمانهٔ جاهلیت کے جمله امتیازات ختم کر دیے گئے میں ، ہجز کعبے کی رکھوالی اور حاجیوں کو پانی پلانر کے کام کے ؛ قتل عمد میں قصاص ليا جائے گا ؛ قتل خطأ وہ هے كه جب کسی کو لاٹھی یا پتھر مارنر سے قتل کیا جائے اور اس میں سو اونٹ (بطور خونبما) هیں ۔ جو اس سے زیادہ (مانگر) تو وہ زمانہ جاهلیت والوں میں سے ہوگا ؛ اے لوگو ! شیطان اس سے تو مابوس ہو چکا ہے کہ تمهاری اس سر زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس (بت پرستی) کے سوا دوسرے ایسر کاسوں میں اس کی بات مانی جائے جن کو تم حقارت سے دیکھتے ہو۔ اپنے دین کے متعلق شیطان کی چالوں سے بچتے رہو ؛ اے لوگو ! نسی اقمری سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے اس میں وقتاً فوقتاً سمینوں کا اضافه کرنا) کفر میں زیادتی ہے۔ اس سے جو لوگ کافر هیں وہ گمراہ هوتے هیں ، ایک سال تو وہ (ایک سہینے کو) حلال قرار دیتے هیں اور دوسرے سال اسم حرام ممينه ، تا كه (ممينون كي) اس تعداد کو (ظاہری طور پر) برابر رکھیں جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ، اس طرح اس معینے کو حلال کر دیں | پہنچا دیا ؟ اے اللہ! گواہ رفنا ؛ میرے بعد کافر اپن

پہ الر اللہ دوسرے کی گردنیں مرکز نه مارنا ! میں تم يبنهه تاو اليسي چيزين جهوار كر جا رها هول كه اگر تم الله کو تهام رهو کے توکیهی بهٹکنے نه باؤ کے : الله ک . کطب اور اس کے لیی کی سنت ۔ هاں ، کیا میں لے چہنچا دیا ؟ اے اللہ گواہ رہنا۔ اے لوگو! ہے شک تمهارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے تم آدم سے (لکلے هو اور آدم مئی سے بنے) - تم میں عجمی کو عربی پر ، کسی سرخ کو کالے پر اور کسی ا بحیثیت خطیب]. كالے كو سرخ پر (سند احمد بن حنبل] بجز · خطبة خم غدير: حضرت على رض كو تبليغ اور

جائز نہیں اور وصیت (ترکے کے) ایک تہائی سے زیادہ مدینه منورہ تشریف لائے . کے لیر درست نہیں اور بچہ ہستر کے مالک (عورت کے کا ، یا اپنر مولیٰ کے سواکسی اور کے مولی ہونے کا دعوٰی کرمے تو اس ہر اللہ ، فرشتوں اور سارے لوگوں ۔ کی لعنت ہو ؛ ایسر شخص سے (قیامت کے دن) نه کوئی معاوضه قبول هوگا اور له (فعل کے) کوئی مماثل چیز؛ والسلام عليكم . [الفصيل كے ليے ديكھير: الوثائق السياسية ، عدد ١٨٠/الف ؛ ابن سعد : الطبقات ، ب : جمع كا ويو: ابن هشام : سيرة ، م : ٨مم تا ١٠٥٠:

الطبراني کي روايت ميں يه جمله بھي ہے که میرے بود کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ۔ اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو ؛ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو؛ رمضان کے روزے رکھو؛ اپنر انتظامی افسروں کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گے .

یہ خطبہ بلاغت نبوی کے اعلی نمونہ کے حامل سے خدا کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سبسے ا هونے کے علاوہ اسلاسی قانون و اخلاق کا بھی جامع زیاده متنی هو ـ اور کسی عربی کو کسی عجمی [کسی معنی این رک به آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم

تتوی کے کوئی فضیلت نہیں ۔ هاں ، کیا میں نے خدائی ، وصولی زکوۃ وغیرہ کے لیے یمن بھیجا گیا تھا ۔ وآپسی بیغام بہنچا دیا ؟ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا: میں وہ حج کے زمانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله هاں ، پر شک ۔ تو آپ نے فرمایا : اے اللہ! گواہ ، وسلم سے مکےمیں ملے۔ ان کے همراهیوں نے ، حق کے رهنا۔ آپ نے کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا : ، معاملے میں ان کی سختی کی ، آنحضرت صلی الله علیه تو پھر حاضر شخص (یه باتیں) غیر حاضر تک پہنچا و آله و سلم سے شکایت کی تو آپ م نے حج سے واپسی پر مقام خم غدیر [رک بآن] (رابغ) میں پڑاؤ ڈالا اور اے لوگو! ہے شک اللہ تعالی نے هر وارث کے لوگوں کو مخاطب کرتے هومے حضرت علی م کے المر (مرائر والے کی) میراث میں اس کا حصه مقرر کر اطرز عمل کی تاثید کی اور ان سے اپنی خوشنودی کا اظہار دیا ہے اور کسی وارث کے لیے کوئی (مزید) وصیت ، فرسایا ۔ اس طرح معاسله رفع دفع ہو گیا اور آپ

مرض الوفيات : سفر حج سے واپسی پر دو مسينے شوهر) کا سمجھا جائے گا ، اور زنا کار کو پتھراؤ کیا | گزرے تھے کہ ١٨ یا ١٩ صفر ١١ه میں ایک روز جائے گا اور جو اپنے باپ کے سوا کسی اور سے نسب | آدھی رات کو آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم یکایک بسترسے اٹھر اور ایک خادم ابو رافع یا ابو مویکھبة کو ساتھ لیر کر جنة البقیع کے قبرستان میں تشریف لر گئر اور اپنے پرانے رفتا کےلیر دیر تک دعا و استغفار کرتے رہے؛ بھر خادم سے کہا: خدانے مجھر اپنر ھاں آ جانے اور دنیا میں تافیاست رھنے کا اختیار دیا تو میں نے اس کے ھاں جانے کو ترجیح دی ہے ۔ واپس لوٹے تو سر درد سے مرض کی ابتدا هوچکی تھی (ابن سعد: الطبقات، ہ : ۲۰۰۰ تا المنازى ، ٣ : ١٠٨٨ تا ١٠٨٨؛ وغيره] . ١٠٥١ مليمت مضمحل هوتى كئي اور ضعف روز اروز

بڑھتاگیا، [مگر اس کے ہاوجود آپ منے ازواج مطہرات کے گھروں میں باری کے مطابق جانے کا سلسله جاری ركها] اور جب چلنا پهرنا دشوار هو گيا تو ازواج مطہرات سے کہا : هر رات ایک ہیوی کے هاں جانے کی جگه تیمار داری ایک هی جگه هو تو اچها ہے۔ سب نے قبول کیا۔ [یه بھی آپ سے صراحة نہیں کہا، بلکه كنايةً ظاهر كيا؛ وه يون كه يك شنبه كي شام كو جب ازواج مطہرات جمع تھیں ، آپ منے پوچھا کل کس کے گهر پر رهون گا ؛ اگلا دن حضرت عائشه رخ کی باری کا تھا۔ ازواج مطہرات رض نے مرضی اقدس پا کر عرض كيا: جمال آپ كا دل چاه قيام فرمائين] ؛ چنانچه آپم حضرت عائشه رض صديقه كرحجر مي تشريف لائے، جس کا دروازہ مسجد کی صف اول سے عین مفاہل کھلتا تھا۔ اس حالت میں بھی جب تک طاقت رھی نمازوں کی بدستور امامت فرساتے رہے ۔ آخری نماز، جو آپ م نے پڑھائی، مغرب کی تھی ۔ سر میں درد ھونے کی وجه سے آپ مے سر مبارک پر رومال باندھا ھوا تھا (مسلم: الصحيح ، ٢: ١٨ ؛ البخارى ، كتاب الاذان، باب ۸۸) ،

وفات سے غالباً پانچ یوم قبل جمعرات کو ایک روز آپ و نے غسل کی خواهش کا اظہار فرمایا ؛ چنانچه آپ کو ایک ٹب میں بٹھا کر سات چھاگلوں سے آپ پر پانی ڈالا گیا۔ اس سے کچھ فوری افاقه ہوا تو سر پر پٹی بائدھے ظہر کے وقت مسجد میں تشریف لائے۔ بعد از نماز منبر پر چڑھ کر خطبه دیا، جوآنعضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم کی حیات مبارک کا آخری خطبه ہے۔ اس میں آپ سب سے پہلے غزوۂ احدکے شہیدوں کو یاد اس میں آپ سب سے پہلے غزوۂ احدکے شہیدوں کو یاد اللہ نے دیر تک دعامے مغفرت فرماتے رہے۔ پھر فرمایا؛ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا میں رہنے یا اس کے پاس آ جائے میں انتخاب کا اختیار دیا تو اس بندھے نے خدا اشارے کو نه سمجھے، لیکن حضرت ابوبکر مشمجھے کے اس

اور بلا اختیار رو پڑے اور کہا: همارے مال باپ آپ م پر فدا هوں ۔ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے انھیں تسلیدیتر ھوے ان کی تعریف کی [اور فرمایا: میں ابوبکررم کی رفاقت اور فیاضی کا سب سے زیادہ ممنون هوں اور یه که] ان سے بہتر رفیق مجھر کوئی نہیں ملا۔ پھر فرمایا: مسجد میں کھلنے والے تمام مکانوں کے دروازے بند کر دیے جائیں ، سوامے ابوبکر م کے خوخه (یعنی چهوئے دروازے) کے ۔ [اس میں بھی حضرت صدیق اکبر اف کی خلافت کی طرف اشارہ ہے تاکه نماز پڑھانے کے لیے آنے جانے میں سہولت رھے ؛ نیز فرمایا: تم سے پہلر لوگوں نے انبیا اور صلحا کی تبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا ؛ تم هرگز تبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا ، میں تمھیں سختی سے منع کرتا هول (مسلم ، ٢٠ : ٩٨)] - پهر ارشاد فرمايا : لا علمي ميں مجھ پر كسى كے كوئى واجب الادا حقوق نه ره جائیں؛ اگر کسی کا میں نے مال لیا ہو تو یاد دلائے ؛ کسی کو میں نے بیجا طور پر جسمانی ایذا بهنجائی هو تو وه ابهی مجه سے بدله لر لر، یا معاف کر دے؛ خدا کے مال مؤاخذے کے لیر دل میں چھپا کر نه رکھر۔ رحمت دو عالم م پر بھلا کسے دعوٰی هو سکتا تھا ؟ چنانچه کسی نے اس پر کچھ نه کیا تو فرمایا پر یه کافی نه هوگا اور مکرر اس جملے کو دیرایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اسے آپ م سے تین درهم وصول کرنے میں۔ ان کی فوری ادائی کا حکم دیا گیا [ابن كثير: السيرة النبويه، م: ٣٥٨ تا ١٩٨] - بهر عام خطاب كرتے هوے ارشاد فرمايا : تم ميں سے كوئى شخص اپنی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری کو بھی حقیر نه سمجهر، اس لیر آخرت کے مؤاخذے کی جگه دنیا ھی میں کلو خلاصی کرا لے ، چاھے فغیجت ھی کیوں نه هو ـ اس خطبر مين انصار [رک يآن] كا آپ م ين خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا : میرے بعد الصان کے ساته اچها بىلوك كيا جائے؛ ليز ارشاد حواجي ملجھي

7 4%

المحن العمار كم هوتے جائيں گے - يه مير بے پناه دونده \ يعني ابوبكر رض سے كمو كه نماز پڑهائيں - حضرت میں ؛ میں نے الهیں کے هاں جگه پائی ۔ [یه اپنا فرض عائشه رض نے عرض کی ؛ یا رسول الله ابوبکر رض بہت نرم الجام دے چکے میں ۔ اب تمهیں ان کا فرض پورا کرنا دل هیں۔ وہ آپ کے مقام پر کھڑے نه هو سکیں کے ۔ هو، تم میں سے جو بھی نفع و نقصان کا متولی (خلیفه) هو، اسے چاہیے کہ] ان میں جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ احسان کرے اور ان میں سے اگر کوئی برائی كرم تو اس سے درگزر كرے - بھر تاكيد فرمائى كه ہوزلطی حکومت کے خلاف تیار شدہ لشکر حضرت اسامه رخ ضرور بهیجا جائے ۔ حضرت اسامه رخ کی کم عمری اور نا تجربه کاری کی بنا پر اعتراض کرنے والوں کا بھی آپ م نے اس موقع پر جواب دیا۔ اس قوج میں حضرت ابوبكر مضرت عمر فاروق رط جيسے اكابر بھی رضاکارانه طور پر اپنے نام لکھوا چکے تھے - [اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبه در حقیقت آپ کی طرف سے اپنے لامزد جانشین (حضرت ابوبکرهٔ) کی جانشینی اور ان کے لیر وصیت لامہ تھا] ۔ آپ<sup>م</sup> اس سے اس قدر تھک گئے تھے کہ مکان میں آئے تو ہیہوش ہو گئے اور دانت بھنچ گئے۔ اس پر آپ کی تمام ازواج مطہرات اور بعض دیگر مسلمان خواتین بھی آپ م کے حجرے میں جسم هو گنین (ابن حنبل: مسند، ۱:۹،۹ مدیث ۱۵۸۳) موض میں لانے کےلیے دانتوں کی درزوں میں سے دوا ڈالی گئے مے منه کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی ۔ یه علاج كامياب تو هوا ، ليكن أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كو يسند له آيا اور معبت آميز ملامت كرتے هو بے قرمایا : سب حاضرین کے منه میں بھی وهی دوا ڈالی جائے، بعز (احتراماً) چچا حضرت عباس م کے۔ یه واقعہ جنعرات کے دن پیش آیا ! [اسی دن جب عشا کی نماز کاوقت ہوا تو آپ عن تین مراتبہ غسل فرما کر نماز ع البر الهنا جاما تو هر بار آپ<sup>م</sup> پر غشی طاری هو چین وخی ته چوتهی سراته هوش آیا کو فرمایا :

منورہ میں دوسر مے گروھوں کے لوگ ہڑھتے جائیں گے، مروا آبابکر قلیسطل بالناس (البخاری، ۱ : ۱۷۵) آپ بے دوبارہ اس سابقہ حکم کا اعادہ فرمایا \_ حضرت عائشه رض نے مکرر عرض دہرائی تو آپ نے سختی سے فرمایا که ابوبکر<sup>رم</sup> هی سے کہو نماز پڑھائیں ؛ چنانچه حضرت ابوبکر م نے آپ کے حیات طیبه میں آپ کے حکم سے کل سترہ نمازوں کی امامت فرمائی (از عشاء جمعرات تا فجر پیر)، (ابن سعد: الطبقات ، ۲:۳۳ ببعد). ابن سعد (حوالة مذكور) كےمطابق يه بات پخته طور پر ثابت ہے کہ آپ عنے ایک دن فجر کی ایک رکعت حضرت ابوبکرنظ کی امامت میں ادا فرمائی تھی]۔ اس کے بعد ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا مزاج کسی قدر بہتر ہوا تو آپ<sup>م</sup> مسجد میں تشریف لائے جبکہ ابوہکر<sup>ہز</sup> نماز شروع کرا چکے تھے اور آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے اشارے کے باوجود که امامت جاری رکھو ، وہ آپ<sup>م</sup> کو دیکھ کر محراب سے ذرا پیچھے ہٹ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے بیٹھے ہوے اماست فرمائی اور حضرت ابوبكر ش مكبر كا فريضه انجام ديتے رھے [السيرة النبوية ، بم: ٢٠٨ تا ٢٠٨] - [اس موقع بر ابن سعد (الطبقات، ٢ : ٢١٥) كيسطابق أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نماز كے بعد بھى كچھ دير تك تشریف فرما رہے ، پھر آپ عے کسی قدر اونچی آواز سے فرمایا: بخدا میں نے اسی کو حلال ٹھیرایا جسے خدا نے حلال کیا اور اسی کو حرام کیا جسے اللہ نے حرام کیا ۔ پھر فرمایا : اے محمد م کی بیٹی فاطمه اور اے رسول اللہ کی پھپی صفیہ! عمل صالح جاری رکھو، کیونکہ میں خدا کی طرف سے کسی چیز میں تمهیر کفایت نهیر کر سکتا].

اس کے بعد پیر کی صبح تک آپ<sup>م</sup> برآمد نه



ھوے۔ ہیرکی فجر کے وقت حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا کہ لوگ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ م نر خوشنودی سے تبسم [کیا اور فرمایا: خدا نر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے (ابن سعد ، ب : ، ۲ ) ۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر لوگ وفور مسرت سے ہر قرار ہوگئر، مکر آپ<sup>م</sup> نر [اشارہ کیا کہ نماز مکمل کر لو۔ بھر آپ نے] پردہ گرا دیا اور بستر پرلیٹ گئر۔ اس وقت تک حضرتابوبکر<sup>رخ</sup> ستره نمازین پڑھا چکر تھر (الطبری ، ۱: ۱۸۱۳) -نماز كربعد حضرت ابوبكر ف اندر آثر اور آپ مي صحت بهتر دیکهکر مسرتکا اظهار کیا اورکها کهکئی روز سے رات دن یہیں هوں ؛ اجازت هو تو بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے گھر مو آؤں (جو عوالی میں جبل احد کے قریب مقام سُنح میں تھا اور کئی میل کے فاصل پر)، سکر بعد میں معلوم هوا كه يه محض افاقة الموت تها.

اس سے ایک دن قبل، اتوار کو حضرت اسامه رخ (لشکر کے سپه سالار) اور ان کے ساتھ پڑاؤ سے کچھ مسلمان آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت اسامه رخ کہتے ھیں کہ آپ بات نه کر سکتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دست مبارک اٹھائے ؛ پھر مجھ پر رکھ دیے، گویا میرے لیے دعا فرما رہے ھیں (المقریزی ، ۱ : ۵۳۸ ؛ [ابن هشام : سیرة، بم: ۱ . ۳])۔ اس سے معلوم هوتا ہے کہ اس مہم اور اس کے سپه سالار کو آپ کتنی اهمیت دے رہے تھر ،

دن بلند هونے کے ساتھ ساتھ آپ م پر غشی کے دورے شدت اختیار کرتے جا رہے تھے، مگر پھر افاقہ هو جاتا۔ حضرت فاطمه م سے آپ م نی یہ حالت دیکھی نه گئی تو فرمائے لگیں: واکرب اہله (هائے میرے باپ کی بیچیی)! آپ نے فرمایا: آج کے بعد تمهارا باپ کبھی بے چین نه هوگا۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه م بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن

ابی بکررم آپم کی عیادت کو آثر۔ ان کے هاته میں تازہ مسواک دیکھ کر آپ از اس پر ایسی نظر ڈالی که رمز شناس زوجه مطهره جان گئیں که آپ مسواک كرنا چاهتر هيں ؛ چنانچه انهوں نے اس سے مسواك ليكر دانتون مين چبائي؛ پهر آپ كا سر مبارك اينر زانو پر رکھکر آپ م کے دانت اپنے ھاتھوں سے ماف کیے جس سے چہرہ اطہر خوشی سے تمتمانے لگا۔ مسواک ھاتھ سے رکھی ھی تھی کہ حضرت عائشہ رخ کو [آپ ع سینے میں سانس کی گڑگڑاھٹ محسوس ھوئی۔ کان لكايا تو يه الفاظ سنر: نماز اور غلام (ابن سعد، ۲: ۳۵۳) - کچه دیر بعد حضرت عائشه رخ کو آپ ك] سر مبارك كا بوجه ما محسوس هوا ، فرماتي هين جب میں نے چہوے پر نظر ڈالی تو یہ جمله سنا : الرفيق الاعلى (رفيق اعلى كے پاس)! تين مرتبه يه جمله دسرایا اور پهر روح سچ مچ اپنر رفیق اعلی ذات کبریا کے پاس جا پہنچی، مگر میں نه سمجھ سکی؛ پھر جب دوسری ازواج رونے لگیں تو پھر مجھے معلوم ہوا که کیا پیش آگیا ہے ؛ چنانچہ میں نے آھستہ سے آپ کے سر مبارک کو تکیر پر رکھ دیا اور کھڑے ھو کر میں بھی رونے لگی [ابن هشام، س: ۵. س] (اللهم صل عليه ا و على آله و صحبه و بارک وسلم) .

وفات اقدس: [جمهور کے نزدیک آنحضرت صلی انتہ علیه و آله وسلم نے هجرت کے دس سال پورے هونے کے بعد پیر کے دن ۱۲ ربیع الاول ۱۹ کو اس دنیا سے رحات فرمائی (ابن سعد ، ۲: ۲۵۲ ، ۳۵۲ ، انساب الاشراف، ۱: ۸۶۵ ؛ ابن حزم: جوامع السیرة، الساب الاشراف، ۱: ۸۵۵ ؛ ابن حزم: جوامع السیرة، من ۱۰۵ ؛ ابن کثیر: السیرة النبویة ، مه: ۵۰۵ ؛ ابن کثیر: السیرة النبویة ، مه: ۵۰۵ ؛ ابن کثیر وایات بھی هیں؛ ان کے لیے دیکھیے محوله بالا کتب سیرت، الروض الالف، ۲: ۲۵۲ ؛ ڈاکٹر محمد حمید الله سیرت، الروض الالف، ۲: ۲۵۲ ؛ ڈاکٹر محمد حمید الله ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں ترار دیا ہے (دیکھیے: محمد حمید الله : مقاله نیسی، هیں الله نیسی، الله نیسی، هیں الله نیسی، هیں الله نیسی، هیں الله نیسی، هیں الله نیسی، هیں الله نیسی، هیں الله نیسی، الله نیسی، هیں الله نیسی، الله نیسی، هیں الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، هیں الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، نیسی، الله نیسی، الله نیسی، نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی، الله نیسی،

المالات و المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ال

عمر من ﴿ ﴿ أَوْصِالُ مِبَارِكَ هُولَةِ هِي جَسَمُ مِبَارِكَ سِم السِّي رمے تھر کہ آپ کا وصال نہیں ہوا بلکہ آپ اللہ تعالی کی ملاقات کو تشریف لر گثر هیں۔ حضرت نحطبه ارشاد فرمایا : «لوگو ! اگر کوئی حضرت محمد<sup>م ]</sup> جُو اللہ کو معبود سمجھتا تھا تو جان لے کہ اللہ تعالٰی رُکھ ہے ، کبھی مر نہیں سکتا۔ ارشاد ربانی ہے ،

ا آپ<sup>م</sup> نے بھی وصال فرمانا ہے دوسرے بھی مرنے والے هيں \_ يه بھى ارشاد البهي هے: وَ مَا مُعَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ عَ عوهبو سے مسكنے لكا كه حضرت عائشه رخ فرماتى هيں كه ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَسْلِهِ الرُّسُلُ طُ آفَائِنْ مَاتَ آوُ قُسْلَ الْـ قَلْمُتُّم سي من اس جيسي خوشبو آج تک کبھي نه سونگھي تھي، على أعقابكُم طوَمَن يَنْ قَلَبُ عَلَى عَقَبَيْه فَلَن يُضُرُّ يه مُوشبو مير ع هاتهون مين كئي دنون تك برقرار اللهُ شَيْقًا ظَ وَ سَيَجْزِي اللهُ الشَّكِرِيْنَ [٣ [آل عمران]: رهي (عبدالحق محدث دهلوي: مدّارج النبوّة) اردوترجمه، ممم ١)، [يعني انحضرت صلى الله عليه و آله وسلم تو الله کواچی ۱۳۸۵، ص ۱۳۸۲)] - حجرهٔ اطهر کے بعد کے رسول هی هیں - آپ ع سے پہلے بہت سے رسول گزر مسجد میں ، پھر جلد ھی سارے شہر میں اس خبر چکے ھیں۔ اگر آپ وفات پا جائیں یا شہید کر دیر وحشت اثر سے صف ماتم بچھ گئی ۔ اتنے میں حضرت ؛ جائیں تو کیا تم اپنی ایڈیوں پر پھر جاؤ کے ؟ جو کوئی الهوبكو يخوا بس تشريف لائے اور حضرت عائشه رض حجرے ؛ ایسا كرے كا وہ خدا كا كچھ نہيں بكاڑ سكتا ، عنقريب میں تشریف ار گئر، جہاں آپ م کو چادر مبارک سے دھائب اس تعالی شکر گزار بندوں کو بدله عطا فرمائیں گے]۔ دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر مِش نے چادر اٹھا کر دیکھا ؛ ان آیات کو سن کر بعض صحابه رض فرمانے ھیں کہ اور احترام و ادب سے ہوسه دیا؛ پھر مسجد میں تشریف ، یوں معلوم هوا گویا ید آیات اسی وقت نازل هوئی هیں، لائے [تمام صحابه کرام اس سانحهٔ هائله پرسخت حیران احالانکه یه تقریباً سات برس قبل غزوه احد کے اور ششدر کھڑے تھے ۔ ان میں سے بعض کی فرط غم ﴿ موقع پر نازل ہوئی تھیں ۔ حضرت ابوبکرم نے مزید سے یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہوش و فرمایا]: آپ کے است میں تنظیم پیدا کی ؛ اب اسے حواسهی معطل هوگئرهیں؛ بعض یوں خاموشتھے گویا۔ شخصی چیز سمجھ کر ختم کر دینا مناسب معلوم نہیں۔ قوت گویائی باقی لمیں رهی، جبکه بعض اس طرح آه و زاری موتا بلکه اس تنظیم کو جاری رکهنا اور رسول الله کر رہے تھے گویا حج کا تلبیہ پڑہ رہے ہوں ؛ ایک اُ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ا صحابی نے فرط غم سے یہ دعا مانگ که : الہی میری اضروری نظر آتا ہے۔ کفن دفن کے بعد آپ کی جانشینی قوت ہصارت ختم کر دے تا کہ میں جمال نبوی کے ایے عام مشورہ ہوگا۔ اس سے سب نے اتفاق کیا ، دیکھنے کے بعد کچھ اور نہ دیکھ سکوں ۔ غرض تمام ا مگر قدرت کو یہ منظور تھا کہ دفن سے پہلے ہی صحابه پریشان تھے - اس موقع پر حضرت عمر م فرما اجانشینی کا فیصله هو جائے (دیکھیے نیچے) ۔ تجمییز و ل تکفین کا کام دوسرے دن سه شنبه کو شروع هوا ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو لباس اتار م ایوبکر اس موقع پر یه مختصر مکر اثر انکیز] ابنیر اچھی طرح سے غسل دیا گیا۔ [آپ کے چچا حضرت عباس رط ، ان کے دو بیٹوں فضل اور قثم اور مل الله عليه و آله وسلم كو معبود سمجهتا تها تو جان حضرت على الله عليه و آله وسلم ديا ـ حضرت اسامه الله لز که حضرت محمد م کا وصال هو گیا ہے ، لیکن اور حضرت شفران (آپ م کے مولی) پانی ڈالتے رہے۔ مضرت اوس ره بن خوله انصاری بدری کو بهی بطور تمائندهٔ انصار شامل غسل کر لیا گیا ۔ سعول (یمن کا ﴿ إِلَّهُ كُنَّ مُنَّاتًا وَ إِلْمَانِيمُ فَيُعْتُونَ ﴿ ٢٩ ﴿ [الزمر] : ، م)، يعني | ايك كاؤن جهان مفيد سوق كيرًا تيار هوتا تها) كي بني

ھومے] تین سفید سوتی کیڑوں میں آپ<sup>م</sup> کو ہورہے

ستر عورت کے ساتھ کفن دیا گیا ۔ اس ارشاد نبوی کے باعث که نبی اسی جگه دنن هوتے هیں جہاں ان کا ومال ہوا ہو ، حضرت عائشہ رم کے حجر مے میں ، ہستر نبوی هی کی جگه، قبر کهودی گئی]۔ حضرت ابو طلحه رط انصاری نے لحد والی قبر تیارکی ۔ جب آپ کو کفنا کر چارہائی پر لٹا دیا گیا تو حضرت ابوبکر م اور حضرت عمره داخل هوے اور ان کے ساتھ انصار و مہاجرین بھی اندر آ گئر ۔ صف باندھ کر بغیر کسی امام کے فردا فردا نماز پڑھی ۔ جب سارے مرد نماز پڑھ چکے تو پھر عورتوں کی باری آئی ، پھر بچوں کی] ۔ هزاروں آدمیوں نے فردا فردا نماز جنازہ پڑھی ۔ مدینه منورہ کی زمین میں شور زیادہ ہونے کی وجہ سے قبر میں آ ایک سرخ قطیفه (چادر) بچها کر آپ کا جسم اطهر اس ایک هنگامی جلسه منعقد کیا اور اس بات کا فیصله کرنا پر رکھا گیا۔ [حضرت علی رض ، حضرت فضل رض ، حضرت ؛ چاہا که خلافت انصار کا حق ہے، الهذا انھیں کو ملنے ، قثم رض مضرت شقران رض اور حضرت اوس رض بن خولى انصاری نے جسم اطہر کو قبر میں اتارا] اور مکی رواج کے مطابق قبر کو مسقّف کیا گیا اور یه کام حضرت مغيره رخ بن شعبه نے انجام ديا (انساب الآشراف، ، : ۵۵۵ تا ۵۵۸) - بهت سے صحابه کرام رظ نے آپ ، کے درد ناک اور پر اثر مرثبے کمے، جن میں حضرت ابوبکرام ، حضرت عمره ، حضرت على م اور حضوره كى أ سدباب كرنے ميں اس ليے تاخير كرنا كوارا نه كى كه پهوپهي جضرت صفيه رط اور حضرت حسان بن ثابت رط، [حضرت فاطمه من عاتكه من بنت عبدالمطلب ، عبدالله من بن مسلم ، ابوسفيان رض الحارث ، هندرض بنت الحارث ، ام ایمن رم، کعب رخ بن مالک] وغیره کے مرثیر خاص طور پر قابل ذكر هين (البلاذرى: انساب الآشراف ، ١: ٩٠ ١ م ٥ : [عبدالله بن حامد : شعر الدعوة الاسلامية، روسره/ ١١٥ وء، ص ١٨٥ تا ٢٠٠]).

جانشيني: آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي وفات بر اهل بيت ، انصار اور عام مسلمان تينون الگ الک رجعانوں کے حامل نظر آتے ھیں۔ پرانی قبائلی

عادت کی بنا پر غیر شعوری طور پر بعض اهل بیت نبدی كي خواهش تهي كه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے رشته داروں میں سے کسی کو خلیفه بنایا جائے۔ انصار کے علاقر میں وسول اللہ صلی اللہ علیه وآله وسلم نے حکومت کی تاسیس کی اور وهیں مدینه منوره دارالحکومت بنا اور وهان اکثریت انصار هی کی تھی ؛ اس لیر وه خلیفه انصار میں دیکھنا چاھتے تھے۔ عام مسلمانان مدینهٔ منوره شورائیت کی طرف مائل تھے اور چاھتے تھے که سارمے مسلمانوںمیںجو سبسے زیادہ موزوں ہو اسی کو چنا جائے۔ [اس بحث کے لیے دیکھیے شبلی: الفاروق، مطبوعه اعظم گره ؛ ليز رک به خلافت؛ حضرتابه بكر مغ مبديق].

[انهی حالات میں انصار نے ستیفه بنی ساعدہ میں | چاهیر اس کے لیرحضرت معدرط بن عُبادہ ولیس خزوج کا نام پیش کیا جا رہا تھا ۔ ان نازک حالات کی خعر جب حضرت ابوبکر<sup>رمز</sup> اور حضرت عمر رمز کو ملی ، حو مسجد نبوی میں افسردہ و غمگین صحابه کرام رم کو حالات کا سامنا کرنے پر آمادہ کر رہے تھے ، تو وہ ا فوراً سقیفة بنی ساعدہ میں پہنچے۔ انھوں نے اس فتنر کا اگر وهان صلاح مشوره مكمل هو جاتا تو واضغطور پر انصار اور سهاجرین میں تصادم کی صورت پیدا هو جاتى] - اس وقت امين الاست حضرت ابوعبيده رم بن الجراح بھی ان کے همراه تھر۔ حضرت ابوبکر شنے انصار کا یه دعوى سنا تو انهين متوقع لتالج سے ، جو اس فيصلے كي صورت میں پیش آ سکتے تھے ، آگاہ کیا اور الھیں مشوره دیا که اس موقع پر قومی اور علاقائی تعصب کو دلوں میں جگه له دبی ۔ اس پر الصاد نے "ایک امیر هم میں سے اور ایک امیر تم میں سے "کا نظرید پیش کیا ، مگر به صورت حال بهی دو متوازی جگومتهه

ود کردیا گیا]۔ اس موقع پرایک روایت کے مطابق حضرت ابویکر م نے [البلاڈری: الساب، ۱:۸۸۸] اور دوسری ووایت کرمطابق ایک انصاری نے (الواقدی: کتاب الرده، مخطوطة بالكي بور) نے يہ حديث نبويه بيان كي كه الاثمة من قریش ، یعنی خلفا قریش میں سے هوں کے ۔ احضرت ابوبکر او کر کی خلافت کا منشا ظاهر کیا تھا : [فرمان نبوی کے سامنے سب کی گردنیں جھک گئیں ۔ (۱) وصال سے پانچ یوم قبل آپ نے خطبہ دیا، جس . [(144 4 141

الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

ہے قیام کا موجنب بن سکتی تھی ؛ اس لیے اس کو بھی ایہ بھی فرمایا تھا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو تو حضرت ابوبکر<sup>رہ</sup> کے ہاں جانا وہ میرے وعدے کا ایفا کریں کے (البخاری ، کتاب فضائل اصحاب النبی م ، اِ باب ن).

[اس کے علاوہ آپ نے مرض الوفات میں حضرت ابوبکر م<sup>رض</sup> نے اس موقع پر حضرت عمر م<sup>رض</sup> اور سی بطور خاص حضرت ابوبکر م<sup>رض</sup>کی تعریف کی اور فرمایا حضرت ابوعبیدہ من کے اسماے گراسی خلافت کے لیے | جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے وہ اپنا دروازہ بند پیش فرمائے، مگر حضرت عمر افر نے حضرت ابوبکر افراع کرے بجز حضرت ابوبکر افراغ کے ؛ یہ بھی در حقیقت اسی کے مالہ کو پکڑا اور چاہتے تھے کہ بیعت کریں] ۔ اس ابات کا اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر رط ھی آپ کے جانشین ہر ایک الصاری نے کھڑے ہوکر کہا کہ آپ ذرا ، ہوں گے، کیونکہ آپ کے خلیفہ ہی کو مسجد میں ٹھیریں اور سب سے پہلے مجھے حضرت ابوہکر حق ابلا تاخیر اور ھر وقت آنے جانے کی ضرورت پیش بیعت کرے دیں (حوالة مذکور)؛ [چنانچه سبسے پہلے آسکتی تھی ؛ (۲) جمعرات کی عشاسے لے کر دو شنبه حضرت عمر رخ یا ایک انصاری نے بیعت کی ۔ ان کا بیعت کی فجر تک کی تقریباً سترہ نمازیں حضرت اپوبکر ر کرنا تھا کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگ ان کی بیعت نے آپ کے حکم سے پڑھائیں اور اس حکم کی تعمیل كے ليے ٹوٹ پڑے (ديكھي ابن سعد: الطبقات، س: ميں آپ عن سختى سے كام ليا۔ اگرچه ام المؤمنين مضرت عائشه الشمام نے تین دفعہ اصرار کرکے اس حکم کو بہر حال حضرت ابوبکر ہ آنعضرت صلی اللہ علیہ ، بدلانا چاہا، مگر آپ کے سختی سے ان کی درخواست و آله وسلم کے جانشین (خلیفه) منتخب هوگئے ، لیکن کو ردکر دیا؛ البلاذری (انسماب، ۱: ۵۹۰ تا ۵۹۱) حضرت ابوبکر رض نے اپنے ۔قیفہ بنی ساعدہ والے انتخاب کے مطابق حضرت علی رض فرمایا کرتے تھے کہ کو قطعی له سمجها اور شهر میں تین دن تک مسلسل | آنحضرت میں حیات طیبه میں حضرت ابوبکر روز کی منادی کرائی که لوگوں پر اس بیعت کی پابندی لازم امامت سے هم لوگ خلافت صدیقی کا استشهادکیا کرتے نمیں ؛ وہ خلافت کے لیے کسی اور موزوں شخص کا تھے، وہ یوںکہ آپ نے جس مستی کو اپنی مذہبی و پوری آزادی سے انتخاب کر سکتے میں (البلاذری: دینی مسند پر کھڑا کر دیا تو دنیوی منصب، جو اس الساب ؛ ١ : ١٥٥ ؛ الجاحظ: الرسالة العثمانية ، كا تابع هـ، از خود هي ان سيمتعلق هو كيا اور وه ببخدا ٣٣٥) . العضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي تدفين كے اس كے اهل بهي تھے ـ ایک دوسرے موقع پر فرمایا : بعد مكرر ان كي بيعت عام هوئي تأكه جو لوك ستيفة العدسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في العملاة فمأذا بنی ساعدہ میں موجود ند تھے وہ بھی بیعت کر سکیں۔ یؤخرک (انساب ، ۱ : ۵۸۵)، یعنی رسول الله صلی الله المِي مُوقع پر يه بهي ياد دلايا جا سكتا ہے كه ايك سے عليه و آله وسلم نے آپ (حضرت ابوبكرم) كو آگے جیادہ لوگوں سے آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے کیا ہے پس تمهیں پیچھے کون کر سکتا ہے ؛ (m)

نے حضرت عبدالرّحمن بن ابی بکرو کو فرمایا تھا که میرے پاس ہڈی کا شانہ یا لکڑی (لوح) لے آؤ تا کہ میں ابوبکر رم کے حق میں ایک دستاویز لکھ دوں تاکه کوئی شخص اختلاف کی جرأت نه کرمے ؛ مگر جب تو بلا لیا اور فرمایا : خدا اور اس کے اهل ایمان بندے | نے وصال مبارک سے ایک دن یا اس سے قبل ایک نماز رہے تھے، حضرت ابوبکر رخ بالکل آپ سے ملحق کھڑ ہے ھوے تھے اور عام مسلمان ان سے پیچھے صفوں میں اقتدا کر رہے تھے۔ یه بھی اس بات کا اشارہ تھا که آپ<sup>م</sup> کی نیابت کا فریضه حضرت ابوبکر<sup>رم</sup> هی انجام دے سکتے میں].

اسوهٔ حسنه: سرور كاثنات حضرت محمّد صلى الله عليه و آله وسلم نبي تهر، ليكن نبي كا اسلامي تصوریه نهیں که وه عقائد، عبادات اور احسان (تصوف) کی تعمیل تک خود کو محدود رکھر ، بلکه اسلامی تصور میں نبی کے لیے یه بھی ضروری ہے که وه دین و دنیا دواول کے حسنات کا عملی راسته بتاہے۔ اسی لیے آپ<sup>م</sup> نے دبن بھی سکھایا اور ایک مملکت بھی چلا کر دکھائی ۔ شادی کر کے گھریلو زندگی کا ایک عمدہ نمونہ است کے لیے چھوڑا ۔ آپ کی زندگی کے کثیر پہلووں میں سے ہر ایک پر بحث تو یہاں ممکن نہیں ، [البته آپ<sup>م</sup> کی عظیم شخصیت کے چند پہلوؤں کے طرف اشارے کرنا مناسب ہوگا تاکہ آپ کی عظمت کا کچھ اندازہ هو سکے].

دینی تعلیم: دین اسلام کی اساسیات مجملاً قرآن کریم میں موجود هیں۔ اسکی تشریحات اور عملی صورتین حدیث میں هیں۔ ان کا خلاصه حدیث جبریل ا میں ملتا ہے [رک به اسلام ؛ ایمان] ، جسر البخاری ، مسلم اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ایک

دن مدینه منوره میں ایک غیر معروف شحص نے آ کر آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم سے پوچها : ايمان كيا هے ؟ آپ من فرمایا: الله ، ملائکه ، کتب ، انبیا ، یوم آخرت کو اور خیر و شر سب می کی تقدیر اللہ کی حضرت عبدالرحمن رض مطلوبه چیز لینر کے لیرجانے لگر ! طرف سے ہونے کو ماننا ! اجنبی نے کہا : ٹھیک ہے اور اسلام کیا ہے؟ قرمایا: هر روز پنج وقته لماز پڑھنا، ابوبکر مِنْ کے سوا کسی پر راضی نه هول کے : (م) آپ من رمضان میں صہینا بھر روزے رکھنا ، زکوۃ ادا کرنا اور استطاعت هو توعمر میں کم از کم ایک بار بیت الله اس حال میں پڑھائی کہ آپ میٹھے ہونے نماز پڑھا شریف کا حج کرنا ؛ اس نے کہا: ٹھیک ہے؛ احسان کیا هے ؟ فرمایا : خدا کی عبادت اس طرح کرنا گویا که اً تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتر تو وہ تمهیں دیکھتا ہے؛ اس نے کہا : ٹھیک هے ، یه بتائیر که قیامت کب آئے گی ؟ فرمایا: مجهر اس کا تم سے زیادہ علم نہیں ۔ اس پر وہ اجنبی الله كر چلا گيا ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے کہا : دیکھو، وہ کہاں گیا ؟ مگر وہ بالکل غالب ہو چکا تھا۔ آپ م نے فرمایا : وہ جبریل م تھے ، جو تمهیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے (البخاری: الصحيح ، كتاب الايمان ، باب ٢٠).

یه حدیث جبریل<sup>م</sup> فی الواقع دین کا خلاصه ہے۔ اس میں عقائد و عبادات بھی هیں اور دین و دنیا کا اجتماع بھی اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی تدبیر بھی ۔ اس پر نظر ڈالیں تو کچھ یوں محسوس هواتا ہے کہ دین گویا ایک خوبصورت عمارت ھ ، عقائد اس کی چھت ھیں ، جسے عبادات کے چاروں ستون تھامے ھوے ھیں اور اس عمارت کی آرائش و زیبائش احسان (تصوف) کے ذریعے سے هوئی ہے۔ [تفمیلات کے لیر رک به اسلام ، ایمان ، عقائد ، الله ، وغيره].

معجزات: ایمان و عقائد سے قریبی تعقات ركهنر والى ايك چيز معجزه [رك بال] بهي هے ، إس الير حديث جبريل" كے معبد دوم يعنى عبادات سے . ایمان لائے ، لیکن پست کردار لوگ ، مثلاً ابوجہل الانے کے لیے معجزات پر انحصار درست نہیں ۔ اسلام مجيد ايمان بالغيب كا مطالبه كرتا هـ (٧ [البقره] ٠٠)؛ سمجهنے كى تلقين كى هـ]. بھر بھی اکثر پیغمبروں کے متعلق قرآن کریم نے عبادات: عقائد کے بعد نماز، روزہ، حج، . معجزوں کا ذکر کیا ہے۔ نوح کا طوفان ، اہراھیم اور زکوۃ کی چار بنیادی عبادتیں فوض کی گئی ھیں . سانب بننے والا همنا ، عیسٰی کے هاتوں بیماروں کا افطری حالات کے مطابق هونی چاهیے ۔ . تلفوست ہوتا ، مٹی کے پرند نما کھلوتوں کا واقعی وُلله پرنده بن جانا اور مردے کا زندہ هونا اس سلسلے منمجه قابل ذكر هين - آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم . كمعجزات اتني هي كه ان يو مستقل كتابين لكهي كئي ودیکھیے سلمان الدوی : سیرت النبی، جلد سوم) ، اپنی حیثیت کے مطابق عبادات کرتے میں (۱۵

(2)

عِمْلَ الله كليمختصر ذكر كرنا ضرورى معلوم هوتا ہے۔ \ مشاؤ : دوبار مردوںكا زلدہ هونا! كهجور كے تنركا بآواز المقاوق عادب چیزیں مختلف افراد سے صادر هوتی ہیں ؛ اولا ؛ گونگے کا بات کرنے لکنا ؛ شی صدر ؛ شی قدر ؛ . پیغمبر اسے هوں تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی سے هوں ! درخت کا ایک جگہ سے چل کو دوسری جگہ تک چلا تو کراست اور کسی شیطانی تعلیم دینے والے سے آنا ؛ قلیل پانی اور قلیل غذا کا کثیر جماعت کے لیر هوں تو اسے استدراج [یعنی آزمائش] کا نام دیتر هیں۔ : کافی هو جانا ؛ هاته کی انگلیوں سے کثیر مقدار میں ظاہری شکل میں ان تینوں میں باهم کوئی فرق نه ، نوشیدنی پانی نکانا ؛ آپ سے چرندوں کا باتیں کرنا ، ھونے سے ان میں امتیاز دشوار ہوتا ہے، [ تاہم اگر ، گھر کا محاصرہ کیے ہوے لوگوں کے بیچ میں سے دینی اور مذهبی تعلیم اور اس پر عمل کو معیار : صاف بچ نکانا اور ان کا خبردار نه هونا؛ غیب کی خبرین ٹھیرایا جائے تو مسئلہ سہل ہو جاتا ہے] ۔ اسلامی دینا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے ؛ فرشتوں کا آپ کی تعلیم یہ ہے کہ ہر خارق عادت چیز خدا اور صرف مدد کےلیر آنا ؛ معراج [رک بال] میں آسمانوں سے بھی خدا سے هي صادر هوتي هے ؛ پيغمبر تک بذات خود پرے حظيرة القدس اور قاب قوسين تک جانا ؛ ايسا وقت خدا اس کی تقویت کے لیے صادر کرتا ہے۔ آیتی سورۃ کی مثال لانا بھی جن و انس کی متعدہ [دراصل معجزه تالید اللمی کی ایک آخری صورت ہے ۔ ، زور و کوشش کے باوجود سمکن نہیں، وغیرہ ۔ هر قسم کے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے قرآن مجید خود ایک بکثرت معجزات آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم سے معجزه ہے ۔ بھر به بھی حقیقت ہے که معجزہ دیکھنر صادر هو ہے ، لیکن قرآن مجید میں بار بار وارد ہے کہ کے باوجود بری فطرتیں ایمان نہیں لاتیں ۔ معجزہ ایک ، فکر و تدبر سے کام لو ؛ عقل سے اور ٹھنڈے دل سے اتمام حجت ہے، موجب ایمان نمیں]۔ حضرت ابوبکررض غور کرو تو اسلام کی حقانیت خود ھی تم کو قائل [اور دوسرے السابقون الاولون] معجزے دیکھے بغیر : کر دے گی ۔ [معجزے کا انکار ناجائز ہے، لیکن ایمان اور ابولیپ، معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے پر نے معجزات سے زیادہ عقل و فکر اور غور و تدبر پر آمادہ له هوے ـ [غرض معجزہ برحق هے، ليكن] قرآن پر زور ديا اور ان سے كام لے كر ديني مسائل كو

کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ، موسی" کا ید بیضا اور که عبد کا فریضه عبادت ہے۔ عبادت ہر مخلوق کے

نماز کی حد تک یه نکته ذهن نشین رمے که انسان اشرف المخلوقات هـ، اس ليراس كي عبادت اور لماز بھی سب کی عبادتوں سے فائق هونی چاهیر ـ كاثنات مين جمادات ، حيوانات اور نباتات سبهي اپني

[بنی اسرائیل]: سم) ؛ جمادات بر حرکت ادب سے كهڑم هيں (نمازكا پهلا ركن قيام هے) ؛ حيوانات دائمی طور پر رکوع کی حالت میں رہتے ہیں (نماز کا دوسرا رکن رکوع هے) ؛ نباتات کا منه ان کی جڑیں ھیں اور دائمی طور پر وہ سر بسجود سے ھیں (نماز کا تیسرا رکن سجده هے) ؛ چاند سورج اور ستارے اپنی گردش کو سدا جاری رکھنر پر مأمور هیں (نماز کی رکعتوں میں بھی ایک هی مجموعة اعمال کی تکرار هوتی رهتی هے)؛ پانی، رعد، سایه وغیر ھر مخلوق کا ایک طرز عبادت ہے جو نماز میں سمو دیا گیا ہے۔ غرض مسلمان کی نماز کائنات کی نمازوں كا متوازن خلاصه اور مجموعه هـ [رك به صلوة] : (۲) روزه: روزه انسان کی طاقت کے مطابق خدا کی بعض صفات سے متصف هونے [صَبْغَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةٌ (٢ [البقرة] : ١٣٨)] اور روحًاني قوت كي نشو و لما كي كونش كا نام هے كه كهانا پينا وغيره چھوڑ دیا جائے۔ اسلامی روزہ صرف خانقاہ نشینوں کے ليے هي نہيں، بلكه هر مرد عورت اور هر بالغ مسلمان پر فرض ہے ـ یه طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ركها جاتا ہے [نيز رک به صوم ؛ رسضان وغيره] ؛ (٣) حج بيت الله: خدا هر جكه هـ اور انسان سے اس کی رک جان سے بھی زیادہ قریب تر۔ اس لیر اسے کسی جگہ سعدود نہیں کیا جا سکتا ہے ، [لیکن انسان چونکہ جہت کا تصور کیے بغیر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالٰی نے اپنی مهربانی سے ایک گهر (بیت الله شریف زادها الله شرناً و کرامةً) [رک به کعبه] دو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیا، تاکه اللہ کے بندے اس کی جہت میں خدا تعالٰی کی عبادت بجا لا سکیں ؛ چنانچه اس مقام معظم کی طرف منه کرکے نماز بھی ادا نی جاتی ھے اور صاحب تونیق افراد کے لیے یہ بھی ضروری هے که وہ اس کا حج [رک بان] ادا کربن] ؛

(م) زکوة : اسلام کیچوتھی عبادت زکوة [رک بان] ھے ۔ نماز ، روزہ اور حج بدنی عبادات هیں، مگر زکوة مالى عبادت هـ - زكوة الدوختے (سوام، چاندى اور پیسوں)، زراعت ، معدنیات ، تجارت ، مویشیون کے ريو أون وغيره مين سالانه طور پر واجب الادا هوتي ہے۔ اسلام میں حسنات دارین کو جمع کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کا بہترین مظاہرہ زکوہ سے هوتا هے ۔ زکوۃ کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور قرآن میں بار بار ایک هی جملر میں نماز اور زکوۃ کی تاکید کا یکجا ذکر هوا هے۔ اس لیے اگر نماز کے انکاری کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے ، تو زکوۃ کے انکاری کو اس سے کم گناہ کا مرتکب نہیں سمجھا۔ جاتا ۔ اس تصور میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کی نگرانی اور جبر کے بغیر کوئی نماز ، روزہ اور حج کے فریضے خود ہی کامل طور پر انجام دیتا ہے تو زکوۃ بھی اپنی خوشی سے ادا کرنی چاھیے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ دین سے باہر سیاسی اور دلیوی چیز سمجھی جائے۔ حکومت جبر کرمے تو دیں ، ورله بر پروائی سے کام لیں [تفصیل کے لیے رک به زکوة]. (a) احسان: حدیث جبریل" کا تیسرا حصه احسان کے متعلق ہے جسے تصوف ، طریقت ، سلوک جیسے مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یه روحانی تزكيه ، اخلاق حسنه كو طبيعت ثانيه بنا لينا ، اور هر وقت اور هر مشغولیت میں خدا سے لو لگامے رکھنا ھے۔ احسان کا اجمالی اور جامع و مانع خلاصه وہ ہے جو حدیث جبریل میں اوپر بیان موا ۔ اس سلسلر میں مسجد نبوی کے صَفّه [رک به اهل صفّه] کا ذکر کیا جا سکتا ہے ، جو مدرسہ اور اقامتی خانقاہ دولوں پر مشتمل تها اور وهان دین و دنیا دونون کې ترپیت ملتی تھی۔ اس نے بڑے اصول اکل ملال اور صدق مقال میں۔ فرض ہو ہر شخص کے لیے ہے، احسانی میں ان کے حسن ادا اور توافل اور ان پر مواظبت کہ

وَالْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُّ لِللَّهُ الْمُمُوفُ ! زُهُدُ ! تَقُوى]. (م) فالمتوم فينامك : حديث جبريل كا آغرى حصه المان الله على عدم متعلق عدم عقائد كے علاوہ قيامت كاليه مستقل ذكر اس كي اهميت كے متعلق هے كه قیآمت اور حساب و کتاب کا عتیده همین برائی سے هر وقت بچاتا ہے۔ غرض حدیث جبریل میں وہ ناگزیر اقل بتایا گیا ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔

تعميل و تشظيم: پيغمبر عليه السّلام كاكام صوف تبليغ احكام هي نمين تها ، بلكه حتىالوسع اس کا عملی تفاذ اور باقاعدہ اجرا بھی آپ کے فرائض مين داخل تها ؛ چنانچه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے جب اپنے ماحول کو اللہ اور یوم آخرت کے ماننے کی دعوت دی تو اس میں نه آپ کی کوئی ، فرمات تمرع قُلْ لا أَسْتُلُكُم عَلَيْهِ أَجْراً (٧ م [الشورى]: م ب)، یعنی میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں ۔ اس کے باوجود آپ<sup>م</sup> کی مخالفت ہوئی ُ اور مخالفوں کی ایذا رسائی سے آپ کی جان کو خطرہ پیدا هوگیا ۔ ان حالات میں دو امکان هی تھے : یا تو آب اسلاح کی کوشش سے دستبردار هو جائیں اور اس طرح الهنر مشن كو ادهورا چهوار جائيں ؛ يا پهر اللہ كي وسیم و عریض زمین میں هجرت کرکے اس کےعملی نفاذ ک کوششیں جاری رکھیں ۔ تبلیغ سے دستبردار هونا نه صرف خدا کے عائد کردہ فرض کے خلاف ورزی هو تا، ہلکہ برائی کے عام ہو جانے کو روا رکھنا ہوتا ۔ بالآهر الكزير طور پر هجرت كا فيصله كيا ـ كام آسان نه تها، کیولکه تبلیغ کے مخالفوں کا مقابلہ کرنے عے لیے موافقوں اور حامیوں کی ضرورت تھی اور ان عے حصول کے لیے بھی تبلیغ ھی مؤثر ھو سکتی تھی۔ - تبلیغ پہلے دوستوں کے حاقوں میں محدود اور منطقی رهن . جو شخص مسلمان هوتا وه تبایغ کا ایک فِيةً وَيَرْكُونُ إِنْ سَبَاتًا } هر شخص الهي ضلاميت كي

مطابق دعوت و ارشاد میں دن رات کوشاں رهتا ـ ان مخلصوں کو نه صرف صبر و تحمل رکھنا هوتا تها، بلکه بتدریج اسلام کی تعلیم کو هر شعبهٔ حیات کی ضرورتوں کے لیے مکمل کرنا اور اس کو مسلمانوں تک پہنچانا اور اس پر عمل کرنا اور عمل کرانا بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کی تعداد صفر سے شروع ہوئی اور آغاز میں رفتار لازما سست رهی ۔ ابتدائی باره سال میں ا بمشکل دو چار سو آدسی مسلمان هوے ۔ غیر محسوس طور پر ان میں تنظیم پیدا ہوگئی۔ ایک سردار، ایک قانون ، ایک برادری یا است - هر مسلمان هر ضرورت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے رجوع کرتا اور مسلمانوں میں باہم تعاون رہتا۔ اس مملکت کے لیے شروع میں مرکز نه تھا ؛ تو اس کی ذاتی منفعت تھی اور نه کوئی جاه طلبی ۔ آپ ار بار اُ پرواه بھی نه کیگئی، کیونکه اصل مقصد تبلیغ دین تھا ا اور اس کے لیے صورت حال کے مطابق کام کرنا تھا۔ ا هجرت کرکے مدینه منورہ آنے پر ایک اسلامی ریاست قائم کرنی ممکن هوئی، لیکن آبادی کی اکثریت هنوز ا غیر مسلم تھی اور ایک عنصر یمود سے بھی سابقه تھا۔ اسلير حكومت كا هرشعبه اور هر اداره بتدريج قائم كرنا اور تجربر سے اس کی کارکردگی کو سدھارنا تھا۔ ھم اوہر دیکھ آئے ھیںکه آپ سے شہری سملکت کس طرح ا قائم فرمائی اور اس کے لیے ایک تحریری دستور کس طرح تدوین کیا ۔ اب اس تنظیم کے ارتقاء تعلیم عامه، عدلیه ، قانون سازی ، دفاع ، مالیه وغیره کے وجود میں لائے جانے کی ضرورت تھی، جو کہ آپ م نے باحسن طریقر پر پوری فرمائی .

تعمليم عموام: عهد نبوي مير تعليم كو بؤي ا همیت دی گئی۔ جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے که نبی اسی پر دازل هونے والی اولین وحی کا اولین لفظ اقرأ، يعنى پڑھ تھا اور اس كےسانھ ھىقلم كى تعريف میں یه حقیقت یاد دلائی کئی که سارا انسانی علم یعنی ا تہذیب و تمدن قلم هی کا رهین منت ہے اور اگلوں کے

تجربوں سے پچھلوں کا استفادہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم نے نبی آخرالزمان مبلی اللہ علیه وآله وسلم کے منصب نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: و یعلمنگم الکتب والیحکمة و یعلمنگم مالم تسکونوا تعلمون الاکتب و الیحکمة و یعلمنگم مالم تسکونوا تعلمون اور البقرة]:۱۵۱)، یعنی آپ تمهیں کتاب و حکمت اور اس چیز کی تعلیم دہتے ہیں، جو تمهیں معلوم نه تھی۔ علاوہ ازیں خود آنحضرت مبلی الله علیه و آله وسلم نے صراحت فرمائی: بعثت معلماً (ابن ماجه، فضل العلماء)؛ اس سے بھی بڑھکر ارشاد ہے، العلماء ورثة الانبیاء (البخاری، ۱۰۱۰، ۱۰۸)، یعنی علما نبیوں کے وارث ہوتے ہیں.

نتیجه یه هوا که عربی زبان جو تاریخ میں پہلی دفعه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي نوعمري میں (ابو سفیان کے باپ) حرب کی سرداری کے زمانے میں مکه مکرمه میں لکھی جانے لگی تھی اور قرآن اولین کتاب تھی، جو عربی زبان میں نازل ہوئی ۔ اسلام کی تعلیمی روح کے باعث دو سو سال ہی بعد تحریری ادب میں دنیا کی سب سے زیادہ با ثروت علمی زبان بن گئی، جس میں دنیا کے سارے هی علوم کی اعلٰی ترین کتابیں دستیاب ہونے لگیں ۔ لکھائی کے آغاز کے وقت خود اس کے خط کا یہ حال تھا کہ ۲۸ ابجد کے لیے صرف پندرہ [چودہ ؟] شکایں تھیں (ب، ت، (، ن ، ی )؛ (ج ، ح ، خ )؛ (د ، ذ)؛ (ر ، ز )؛ (- ، ش) جس سے جملے کبھی صحیح اور کبھی غلط پڑھ جاتے تھر ۔ رقش یعنی حروف کے نقطے نیز اعراب میں كم ازكم تنوين آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف منسوب کیے جانے ہیں ۔ باق اعراب بعد میں وضع كيے كئے (ديكھيے مقاله صنعة الكتابة في عهد الرسول والعمارة، در مجله فكر و فن، هامبورك، دسمبر ۱۹۹۳) اور اعراب لگا هوا عربی خط دنیا کا سب سے زیادہ بر التباس اور خوبصورت خط بن گیا ؛ چنانجه لاطینی سی Rahim کو رحم ، رحیم اور راحیم تین طرح پڑھا

جاسکتاه، لیکن عربی مین به التباس ناسکن هـ خط کے استقرار کی طرح زبان کا استقرار بھی قابل ذکر هـ. دنیا کی زبانیں چار پانچ سو سال بعد عام طور پر ناقابل فیم هو جاتی هیں - چوسر Chaucer (م . . م ، ع) کی انگریزی کو آج کتنے لوگ سمجھ سکتے هیں ، مگر عربی زبان چوده صدیاں گزرنے کے باوجود نه صرف و نحو میں بدلی، نه لغت میں اور نه اسلا و تلفظ میں .

عہد نبوی میں درس کے لیے صرف ایک جامع کتاب رکھیگئی، یعنی قرآن جس میں سارے هی علوم ک اساسی چیزب هیں ـ عقائد و عبادات بهی ، قانون بهی، خدا کی حمد و ثنا بھی ، تاریخ عالم بھی ، اخلاق و طریقهٔ معاشرت بهی - تورات بشمول زبور ایک قبیلر کی تاریخ هیں ۔ موجودہ انجیل ایک فرد کی محض سوانح عمری مے ، جبکه قرآن انسالیت کی تاریخ اور انسان کے لیر هر شعبهٔ حیات میں راسته بتانے والی کتاب هے . هجرت سے قبل هي مكر ميں قرآن كريم كو لكهكر محفوظكيا جانا شروعكيا كيار مردون كعلاوه عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کا بڑھنا سمجھنا کسی کنبر اور کسی ایک ذات کے لوگوں سے مخصوص نہیں کیا گیا ، هجرت سے قبل مکه مکرمه هی سے ایک عالم حضرت مصمب رط بن عمیر کو مدینه منورہ بھیجا گیا ۔ ان کی کوشش سے سال ڈیڑھ سال میں کوئی سو کے قریب خاندان مسلمان ہوگئے۔ ہجرت کے بعد مدینه منوره میں مسجد نبوی بنی تو اس میں صفه کے نام سے ایک انامتی تعلیم کا، بھی قائم کی گئی ۔ اس میں لکھنے پڑھنے جیسی سادہ تعلیم سے لے کر ، دین، قانون سلوک اور اخلاق کی اعلٰی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ عہد نبوی میں مدینه منورہ هی میں مسجد نبوی کے علاوه لو مسجدیں تھیں جن میں سے هر ایک میں مدرسه بهى تها اور اهل محله وهين تعليم حاصل كرت تهرم ابن حزم (جوامع السيرة، ص ٢٠٣) كم مطابق محاليات مین سے بیس کے قریب صاحب فتوی فلیل تعمیر ہے المنافق المنافقة جو ، جو: مضرت عمره كي رشته دار المؤمنين عن معالى لكها ه كد انهوں نے ام المؤمنين حبنين منصدة كو لكهنا برهنا سكهايا تها (ابو داود مَنْفَى ! ابن حنبل : مسند ، ٢/٢٧ ؛ العاكم : النستدوك ، ب : ٥٩ تا ١٥٠ - ايك روايت (ابن حجر : الاصابه ، اساء/ص ٩١٨) مين هے كه خود الحضرت صلی اللہ علیه و آله و سلم نے انھیں شہر کی منڈی میں بعض غرید و فروغت کے معاملات (امر السوق) پر مامور فرمایا تھا۔ بیرون سے مسلمان مدینه منوره آتے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے علاقوں کو واپس جاکر معلم بنتے تھے۔ مدینه منورہ سے بھی مدرس هر جگه بهیجے جاتے تھے۔ الطبری نے سنه روه کے حالات میں (۱: ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۳) یه اثر الكيز واقعه لكها هي كه حضرت معاذر فن جبل کو جب یمن بھیجا گیا تو وہ یمن اور حضر موت کے گویا وہ صوبہ بنن میں تعلیم کے ناظر اعلی تھر ۔ یہی حالت دوسرے صوبوں میںبھی ہوگی ۔ سورہ ، [البقرة]: ۲۸۲ میں حکم دیا گیا که کوئی ادهار رقم یا معامله تعریر کے بغیر له هو اور یه که ایسی دستاویز پر قریتین کے علاوہ دو گواہوں کے دستخط بھی ہوں . ۔

سرکاری تدبیروں کے ساتھ عوام کو بھی تعلیم پهیلانے کی پر زور ترغیب و تشویق دی جاتی رهی۔ قرآن كريم كو تو أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم خ الدون کرایا ، حدیث کی تدوین متعدد محابد اخ آپ کی اجازت سے آپ کے جیتے جی شروع کر دی تھی ۔ ان میں آپ کے خادم خاص حضرت انس ا بن سالک خاص طور پر قابل ذکر هیں ، جو لکھی هوائي الد داشتين آلمضرت صلى الله عليه و آله وسلم كوسناكر تصحيح كران كے عادى تھے (الخطيب: السندرك) . السندرك) .

نے صرف مسلمانوں کی تعلیم پر اکتفا کیا ، مگر یه بھی ممکن ہے کہ رواداری کا وفور تھا کہ کوئی طبقهٔ رعیت بهی ایسا نه هو جسر اپنی ثقافت کی آزادی نه هو اور اس رواداری هی کا نتیجه هے که کبهی مسلمانوں کی خانہ جنگی کے زمانے میں بھی ذمیوں نے بغاوت نه کی اور اسلامی حکومت کو وه اپنر هم مذهب رومیوں وغیرہ کی حکومت پر کھلم کھلا ترجیح دیتے رہے که وهاں فرقه واریت بہت زیادہ ا تهي -

عدليه و تشريعيه (سقننه): شروم مين يكانه حاكم عدالت آنحضرت صلى الله عليه و آله وسام ﴿ هِي تُهِمِ \_ هجرت كركے مدينه منوره آنے پر آپ وياده ا تر عدالت مرافعه بنر رہے۔ مقدم راولاً شیوخ قبائل کے ا پاس جانے، بجز اس کے که مقدسر کے فریق دو مختلف تبیلوں کے هوں ۔ ملک میں توسیم هوئی تو صوبوں کے هر ضلم میں تعلیمی دورے کیا کرتے تھر، آ کبھی عامل هی حاکم عدالت بھی هوتے ؛ کبھی ایک عليحده با اختيار قاضي مأمور كيا جاتا ـ صوبوں سے بعض اوقات قاضي پيچيده مقدمون بين استصواب كرتے: بعض اوقات صوبوں کے نامناسب فیصلوں کی اطلاع ملتی تو مرکز سے تنسیخ اور تصحیح و اصلاح کی هدایتی بهی دی جاتیں ـ قانون (نص صریح) میں سکوت نظر آئے تو قاضیوں کو اجتماد اور قیاس سے امثله و نظائر پر قیاس کرکے نیا قانون بنانے کی بھی اجازت تھی۔ نیت کی اصلاح پر زور دیا جاتا تھا۔ قاضیوں کو حکم تھا کہ اپنی ذاتی معلومات پر عمل نه کریں بلکه پیش شده شهادت پر هی فیصلر کی بنیاد رکھیں ؛ نیز یه که فریق ثانی کا جواب سنر بغیر یک طرفه بیان پر فیصله هرگز نه کیا جائے۔ ایک اهم هدایت قاضیون کو یه دی گئی ! "البینة علی المدعى واليمين على من الكر'' (ثبوت بيش كرنا دعوى كرنے والے كا فريضه هے اور انكار كننده مدعى عليه چاچا سکومت کے وسائل کی کمی تھی کہ حکومت اکو قسم کھا کر انکار کرنا پڑے گا) ۔ فنی چیزوں کے

لیر ماہربن سے تحقیقات کرا کر ان کے مشودے پر عمل کیا جاتا ۔ قاضیوں کو تاکید هوتی که پیچیده معاسلات میں نیک اور باصلاحیت اهل علم سے مشورہ کیا کریں ۔ اسلام نے کسی شخص حتٰی که حاکم ملک کو بھی قانون سے بالا قرار نه دیا اور هر فردکو اس کے اعمال کا مسئول اور ذمه دار ٹھیرایا گیا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے سے همارے همعصر عهد تک مسلمان حکمرانوں کے خلاف اس کے اپنے ملک میں قاضي کے هاں مقدمه دائرہ هوتا رها ہے ـ حمکران اپنا مقدمه آپ سننے اور فیصله کرنے کا مجاز نہیں - قانون کی تکمیل کے لیے ہر نظام میں ایک تہدید ہوتی ہے جو پولیس اور فوج کی قوت اور حاکم عدالت کے فیصلوں کا نفاذ ہے۔ اسلام نے اس ظاہری تہدید کو كاملاً ابنائے هومے اس ميں ايك مزيد اور قوى تر عنصر كا اضافه كيا جو حساب آخرت اور خدا كے هاں ظالم ى جوابدهى هـ ـ ايک حديث هـ که لوگ جهگڑے میرے پاس لانے ہیں اور ممکن ہے کہ کوئی اپنی دلیل ہیاں کرنے میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں جو سنوں اس کے مطابق فیصله کر دوں - اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق مار کر کچھ دینے کا حکم دوں تو هوں (صحاح سته) .

قرآن نے تعلیم کی طرح عدالتی معاملات میں بھی غیر مساموں کو کامل خود مختاری دی ہے۔ فریقین ایک هی ملّت (مثلاً نصرانیت) کے هوں تو الهیں کے قانون ، انھیں کے حاکم عدالت اور انھیں کی ابتدائی و آخری عدالت مرافعه هوگی ؛ اسلاسی عدالت اور قاضی سے ان کو کوئی سروکار نه هوگا۔ حاکم عدالت کا تقرو بھی انھیں کی ملت کرتی ہے۔ انھیں اجازت هے ، جبر بالكل نمين ، كه فريقين متفقه طور پر چاهیں تو اسلامی حاکم عدالت کے پاس رجوع کریں -

و آله وسلم كاطرز عمل يه رها هي كه الهين كا قانون منگوا کر اس کے مطابق فیصله فرمانے ۔ فریقین اگر دو مختلف ملتوں کے غیر مسلم ہوتے تو وہی آپس میں فیصله کرتے که کس قانون کی طرف رجوع كيا جائے۔ اگر وہ اسلامي عدالت ميں آنے كا فيصله کرتے تو ان کی خواہش کے مطابق ان پر اسلامی قالون نافذ کیا جاتا، (لیکن ایسی کوئی معین مثال عمد لبوی على صاحبها الصلوة والسلام مين نمين ملتى).

اگر فریتین میں سے ایک مسلمان هوتا تو مقدمه لازمًا اسلامي عدالت مين آتا اور اسلامي قانون رو رعايت کے بغیر پورا پورا انصاف کرتا ۔ (ایسی مثالیں موجود هیں که آنحضرت صلی اللہ علیه وآله وسلم نے مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں فیصله کیا).

قانون سازی کا عام اصول یه مے که انسان اپنر ماحول کے پرانے رسم و رواج اور عرف و عادت پر عمل جاری رکھتا ہے، بجز ان چیزوں کے جن سے کہ اسے ، اس کا قابل احترام سردار ، منع کرے ۔ لیز ان نئی چیزوں پر عمل کرے جن کا وہ حکم دے - اس طرح شروع هي سے مسلمانوں ميں قانون كے دو مآخذ رهے : كتاب اللہ ؛ سنت رسول اللہ صلى اللہ عليه و آله يتين جانو كه مين اسے جمهنم كى آگ كا ايك تكؤا ديتا | وسلم ؛ [البته اضافي طور پر مقامي (مثلاً مكى يا مدنى) رواج کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے است کی سہولت اور آسانی کی خاطر اپنی صوابدید کے مطابق کچه تغیر و تبدیلی کے ساتھ شامل کرنے کی اجازت دے دی ؛ اس طرح] اس پرانے رسم و رواج کو "تقریر نبوی" هونے ، یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف سے ہرقرار رکھے جائے ، کی سند حاصل هوگئی اور وه اسلامی قانون کا جزو لاینفک بن گیا اور سنت سے بنے هومے قانون هي کے برابر مقدس - "تقرير نبوی" کا اطلاق مکے کے بعد مدینے کے رواج پر جوا ۔ یه صحیح هے که مقامی رواج کی "اصلاح" اور اس کو فریتین ایک می ملت کے هوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیه | اسلام کے بطابق بنانا بتلویج هی هو سکتا تھا ، بعثی

را كر كسى رواج كا العضرت ملى الله عليه و آله وسلم میں نہ لایا جاتا تو اسکی اصلاح کی واحد صورت یہ اُ اس رواج کو بعد کے فتما برقرار رکھیں یا بدلنے کا حكم ديں اور فقهاكا يه عمل لا متناهى هـ اسكا كا پهيلنا ابهى مكمل نهين هواه \_ قرآن و سنت اسلامي قالون کے اہم اور بنیادی مآخذ بھی ہیں اور مفامی اور ان سے نئر احکام کا استنباط کرنا انتہک اور مسلسل کہ غسل کے وقت مٹی پر لوٹ کر سارے جسم پر تیمم کرنا چاهیچ ـ ایسے عمل کی اطلاع جب آپ کو ملی تو آپ سے فرمایا که دونوں صورتوں میں منه اور ھاتھوں کا مسم کافی ہے۔ اسی بنا پر جب حضرت عمرور بن العاص كو آپ م نے قاضى بنايا تو انهيں بتايا كه قانون کے معلوم نه هونے کی صورت میں حاکم عدالت کہ دیالتداری سے اجتہاد (کوشش) کرکے قیاس سے حکم شريعت معلوم كونا چاهير اور اس مين اگر حاكم عدالت ناکام رہے، یعنی غلط حکم دے تو بھی اسے اللہ - کے جال ایک اجر ملے کا (لیت کی درستگی کا) ، اور اگر صحیح حکم تلاش کر لے تو اسے دو اجر سلیں کے ۔

اختلاف رامے قابل برداشت ہے اور است کا یہ اختلاف کو علم هوتا، یا رواجی عمل کی بنا پر پیدا شده جهگڑا | اس معنی میں بھی خدا کی رحمت ہے که مختلف آرا فیصلے کے لیے آپ تک لایا جاتا تو آپ کچھ له کچھ اور دلیاوں کو دیکھ کر بہتر رامے کا معلوم کر سکنا خرور کر دیتے ، چاہے رواج کو برترار رکھتے یا اسے ممکن ہے - حدیث حضرت معاذر فن جبل کا یہاں ذکر بردیل کر دیتے ، لیکن اگر کوئی رواج آپ<sup>م</sup> کے علم کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ یمن بھیجے گئے تو رخصتی ملاقات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: تھی کہ قرآن یا حدیث کے عام احکام سے استنباط کرکے کسطرح فیصلہ کیا کرو گے؟ انھوں نے کہا : کتاب اللہ کے مطابق ۔ فرمایا ؛ اگر اس میں نه یاؤ تو ؟ انھوں نے کہا : تب سنت وسول م کے مطابق۔ آپ م نے فرمایا : تعلق ساری دنیا سے عراء سارے زمانوں سے که قرآن و ؛ اگر اس میں بھی نه سلے تو ؟ کما : تب میں اپنی راے سنت معلوم و معین هو چکے هیں، لیکن دنیا میں اسلام أسے اجتماد کروں گا اور کوئی دقیقه فروگزاشت نه کروں گا۔ اس پر آپ سے انتہائی خوشنودی کا اظہار کرنے ہومے فرمایا : اللہ کے لیے حمد ہے کہ اس نے پرانے رواجوں کے اصلاح کنندہ بھی؛ البتہ ان کا سمجھنا ؛ اپنر رسول م کےسفیر کو اس بات کی توفیق دی جسسے الله كا رسول پورى طرح راضي هـ ـ غرض قرآن مجيد ، محنت چاهنا ہے - فہم میں قصور هو سکتا ہے ، مثلاً سنت نبوی اور تقریر نبوی نیز اجتہاد و استنباط عهد وضو کی ضرورت هو اور پانی نه هو تو منه اور هاتهوں اِ نبوی میں قانون سازی کے عام ذریعے تھے ۔ کچھ خاص پر مٹی سے تیمم کرنا چاھیے، لیکن اگر ضرورت غسل کی ، وتنی اور محدود ذریعے بھی تھے ، مثلاً قدیم پیغمبروں هو تو قرآن مجيد (م [النساء]: ٣٣؛ ٥ [المائدة] : ٦) | كي شريعتين، كيونكه وه بهيخدا هيكا حكم لائح تهے؛ میں کافی صراحت کے باوجود بعض صحابه رخ نے قیاس کیا ۔ اس لیر ان کی شریعتین مسلمانوں پر بھی برقرار اور نافذ رهتی هیں، بشرطیکه اس کا فرآن کریم میں ذکر ہو اور اس کو قرآن یا سنت نبوی نے منسوخ نہ کیا ہو۔ چنانچہ اٹھارہ پیغمبروں کا نام لینے کے بعد قرآن (ب [الانعام]: . و] نے صراحت کی ہے کہ یہ وہ لوگ هیں جن کو اللہ نے هدایت دی تھی اس لیر (اے محمد م) ان کی هدایت کی اقتدا کرو . [فانون سازی کے سلسلر میں قانون بین الممالک کے کئی احکام قرآن مجید میں بھی ہیں ، یعنی جنگ اور امن کے زمانے میں دوسری حکومتوں سے کیسا ہرتاؤ اور سلوک کیا جائے۔ اس ضمن میں قانون زیادہ تر سنت نبوی ہر مبنى ہے ، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم المعلام سے اهل علم میں مساوات ہے ؛ اس لیے ان میں اپنے غزوات اور جنگوں میں جو ہرتاؤ دشمن سے

روا رکھا اور یه قانون جنگ دنیا کے تمام قوالین جنگ سے بدرجہا بہتر اور زیادہ انسانیت ہرور ہے۔ [نيز رَکَ به آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بحيثيت مقنن ؛ محمد (سوره)] .

روحانی فتوحات که کئی لاکھ آدمی مسلمان ہوہے ، کر ساری مسلم آبادی مستقل فوج تھی ، جب چاھا (حجة الوداع میں ایک لاکھ چالیس ہزار مسلمان شریک ِ اور جتنوں کی ضرورت ہوئی اتنوں کو ہلا لیا جاتا تھا ۔ هوہے) اپنی جگہ هیں، لیکن مادّی فتوحات بھی کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم مسجد میں نماز کے کم نہیں [رک به غزوات] ۔ آپ کی جنگوں میں وقت رضاکاروں کی ضرورت کا اعلان کرنے اور بتائے آپ کے دشمنوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہوتی تھی ۔ اکه کس کے پاس اپنے نام لکھوائیں اور کب اور کہاں بعض اوقات دس گنا سے بھی زیادہ ، اس کے باوجود ، جمع ہوں ۔ اور اگر خود قیادت نه فرماتے تو دشمن مقابله نه کر سکا۔ هجرت مدینه کے فورآ بعد ، سالار جیش نامزد قرمائے۔ حسب ضرورت ذیلی افسر قرآن مجید نے جہاد یعنی فوجی خدمت ہر مسلمان کا بھی مامور کیے جاتے؛ چونکہ اڑائی کا مقصد دنیوی فریضه قرار دے دیا ؛ [کیونکه دشمن اهل اسلام کو ; منفعت بالکل نه تها، اس لیےجنگ کے عین اثنا میں بھی مٹانے کے لیے پوری طرح تیاریوں میں مصروف تھے؛ اِ نماز ِخوف کا حکم نازل ہوا (م [النساء] : ۱۰۳)۔ اس اس لیے اندیشہ تھا کہ اگر ان کے مقابلے کے لیے تیاری | نہ کی گئی تو اہل اسلام کو مثانے میں کوئی دریغی نه كريس م (ديكهي ٢٢ [العج] : ٣٩).

> اب ان کی جنگی تربیت کی تدبیرس روز افزوں اختیار کی گئیں۔ تیر اندازی ، گھڑ دوڑ اور کُشتی وغیرہ کی آنحض صلى الله عليه و آله و سلم شخصي سرپرستي فرماتے رہے [رک به علم فروسیة؛ فرس] ؛ گھڑ دوڑ میں شرکت کرکے جیتنے والوں کو خود انعام دیتے ؛ جنگ کےلیر تربیت کے دوران میں جیتنے والے گھوڑوں کا انتخاب جس ٹیلے پر کھڑے ھو کر فرمانے وھال مدینه منورہ میں آج بھے مسجدالسبق (گھڑدوڑ کی مسجد) باق ہے۔ عبادت کے قواعد ایسے بنے که ان سے فوجی تربیت میں مدد ملتی ہے۔ هر سال مهينا بهر روزے رکھنا سپاهيوں كو بھوکے پیاسے وہ کر لڑنے کی تربیت دلاتا ہے۔ نماز سے صبح خیزی ، صف بندی اور امام کی آواز پر خرکات و سکنات بھی فوجی تربیت میں معاون ھیں۔ حج کے

ذریعر سے ساری سملکت سے مسلمانوں کا اجتماع عام کھر کی چھت کے ہجاہے آسمان تلیر زندگی گزارنا وغیرہ سکھاٹا ہے۔ قمری سمینوں کے اختیار کرنے کی وجه سے هر موسم کے روزوں کی تربیت دی جاتی ہے ۔ اس کا دفاعی اور عسکری اداره: عمد نبوی کی انتیجه یه تها که بچون ، معذورون ، اباهجون کو چهولر كى تعميل كى جاتى تھى خواہ نتائج كچھ ھى نكايى ، اس سے اسلامی افواج کی اہلیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے ا اور دوسری طرف اس سوال پر که کوئی مال غنیمت کے ملک جنگجو اور هر شخص مسلح تو پہلے سے تھا! ﴿ لالجِ میں ، کوئی اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے ، ا کوئی حمیت سے ، ان میں سے راہ خدا میں لڑنے والا ا کسے سمجھا جائے گا ؟ آپ عنے جواب دیا: صرف وہ جو الله کے نام کی سربلندی کے لیے جنگ کرمے ۔ اسے نه مال غنیمت کی چاهت هو ، نه کوئی اور مادی طلب [رک به جهاد] - تنظیم کی بهر حال ضرورت تھی - جس طرح عوام کی عسکری تربیت میں حکومت دلچسبی لیتی تھی، اسیطرح حکومت سے مستقل فوج کے فائد مے نظر سے پوشیدہ نه رھے۔فوری ضرورت کے لیے صفّہ کی "خانقاه" سے دن هو كه رات ، هر وقت رضاكار تيار ملتے ۔ جب رفته رفته حکومت کے مللی وسائل بڑھے ، ہؤی تعداد میں نیم مستقل فوج کے تیاد رکھنے کے لیے وظیفہ دینے کا لظام شروع کیا گیا۔ السرخسی (شرح المير الكبيرة ١٠ ٩٥٩، البه ١٠ ١ خدراباد)

نے لکھا ہے که آلعضرت صلی اللہ علیه و آله وملم کے زمانے میں مسلمانوں سے جو صدقات وصول هوتے ان کو دشمنوں سے حاصل شدہ مال (فَی م) سے الگ رکھا جاتا ؛ هر ایک کے مصارف و مستفیدین جدا جدا تھر ۔ صدقات بتیموں، بوڑھوں اور غریبوں کے لیے خزانے میں بھی ہتھیار ، کھوڑے ، اونٹ ، غلد اور دیگر جنگی ضرورت کی چیزیں رکھی جاتیں ۔ خبر رسانی کے نظام کو بہت ہی عمدہ بنایا گیا۔ دشمن کے علاقوں میں افراد مقرر کیے جائے تھے تاکہ ہرنئی اور خطرہ والى خبر سے آنحضرت صلى اللہ عايد و آله وسلم كو باخیر رکھیں ۔ خصوصی جاسوس بھی عام طور پر شطرے کے دلوں میں کثرت سے بھیجے جاتے۔ دوسری طرف اپنی غیروں کو دشمن سے جھپانے کی ممکند للبليعش اختيار كي جاتي تهين - خود آپ كا طريقة بنگ بھی دلچسپ معلومات کا حامل ہے ۔ خندق [رک بآن] سے امل عرب والف له تهے، اسے مضرت سلمان فارسی الم ع استعلمه بو اختیار کر کے عظیم فائدہ الهایا گیا ۔ جنگ

خیبر میں دشمن نے منجنیتی سے سنگباری کی تھی ۔ ایک ھی سال بعد طائف کے محاصرے میں آپ سے منجنیق اور دہاہے (زرہ پوش گاڑیاں) استعمال کیں۔ علم الجو سے ہمیشہ استفادہ کیا جاتا ۔ حالم کے وقت کے لحاظ سے حملر کے لیر دشمن بستی یا پڑاؤکی ایسی جہت تهے؛ پھر جب کوئی یتیم بالغ ہو کر جہاد (فوجی خدمت) انتخاب کی جاتی کہ ابھرتا ہوا یا ڈھلتا ہوا سورج مسلمان کا مستوجب ہو جاتا تو اسے صدفات کے مستفیدین سے سیاھیوں کی آنکھوں کے ساسنے نہ رہے ؛ چلنے والی نکال کر فی کے مستفیدین میں منتقل کر دیا جاتا ، | ہوا مسلمانوں کے پیچھے سے چلے ، سامنے سے نہیں ؛ لیکن اگر وہ جہاد میں حصہ لینا نہ چاھتا تو اسے رات کے سفر میں اونٹوں کے کلے کی گھنٹیاں نکلوا دی حکومت کے مال میں سے کچھ نه دیا جاتا، (نه صدقات جاتیں تاکه آواز سےدشمن متنبه نه هوجائے۔ عمد نبوی سے ، له فی سے) ، بلکه اسے کہا جاتا که اپنا کسب ، هی سے فوج میں طبی امداد کا انتظام نظر آتا ہے۔ جنگ معیشت خود تلاش کرمے - ان وظائف کا مقصد بظاہر کے دوران میں مردوں کی قلت کی وجہ سے کھانا پکانے یہ تھا کہ مرد کے فوجی خدمت پر جانے کی صورت میں ؛ اور تیمار داری کے لیے عورتیں منتخب کی جاتیں ۔ مال اس كا كنبه وسائل حيات سے محروم له رهے اور : غنيمت قبل از اسلام دست خود دهان خود كا مصداق هتهیار وغیرہ بھی خرید کو تیار رکھے جا سکیں۔ تھا۔ ترآن کریم نے حکم دیا کہ جملہ مال غنیمت کو حضرت عمر رض کے زمانے کا دیوان (دفتر) اسی کی تکمیلی مرکزی ملکیت سمجھا جائے اور فوج کے تمام لوگ اور ترق یافته شکل معلوم هوتا ہے)۔ مدینه منورہ سے ، برابر کا حصه پاٹیں ۔ چاہے مال جمع کرنے میں انھوں ہاہر مسلمان مجاہدین کی طلبی کے لیے ان کے قبائلی نے حصہ لیا ہو یا کسی فوجی کام میں مشغول رہنے سردار (شیوخ) ذمه دار قرار دیے گئے اور وهی مطلوبه ﴿ کے باعث انهیں اس کا موقع نه ملا هو ۔ اس مال تعداد منتخب کر کے روانه کرتے۔ اس کے علاوہ سرکاری کا پانچواں حصه (خسس) مرکزی حکومت کے خزانے میں جمع ہوجو عام رعایا کی ہمبود پر خرچ کیا جائے اور باق غانم فوج میں تقسیم کر دیا جائے [رک به انفال]۔ نیز سپه سالار سے لے کر ادنیٰ سپاهی تک سب کا حصه یکساں ہو ؛ فرق ہو تو صرف اس کا کہ سپاھی کے پاس اس کا اپنا گھوڑا تھا یا یه که وه پیدل تھا ا (٨ [انفال] : ١ تا س).

مال مخنیمت کے سلسلے میں اسیران جنگ کا ذکر ناگزیر ہے۔ دشمن کی جان اور مال کو لقمان پہنچا سکنا ہر فریق جنگ کے حقوق جنگ میں داخل ہے ، لیکن اسیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا ، بجز اس کے که اسیر نے عمد سابق میں کسی اور أ قابل سزا جرم كا ارتكاب كيا هو۔ اسيروں كو بلامعاوضه

رھا کرنا، فدیه لرکر رھا کرنا، اپنرکسی اسیر سے جو دشمن کے قبضه میں هو، تبادله کرانا، نیز غلام بنا سکنا، عہد نبوی میں ان میں سے هر ایک کی نظیریں ماتی هيں۔ غلام بنانا آنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم کو قطعی پسند نه تها، لیکن اس عالمگیر رواج کو یک طرفه طور سے منسوخ کرنے میں دشواری یه تھی که مسلمان تیدیوں کو دشمن غلام بنا سکتا تھا۔ اسیروں کو غلام بنانے کی جو دو ایک مثالیں عہد نیوی میں ملتی هیں (مثلاً بنو المصطلق اور بنو هوازن) ان میں یہ بھی تحقیق سے ثابت ہے کہ بالآخر غلام آزاد کر دیر گئر تھر (دیکھیر بالا) اور پھر آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم نے غلامی کا جزئی انسداد کرتے هو من فرمایا: لا رقّ علی عربی، یعنی کسی عرب کو غلام نهين بنايا جاسكتا (السرخسى: المبسوط، ١٠٠، ١٠،١ وهي مصنف: شرح السير الكبير، ٢ : ٢٦٥، ٢٦٩) -قرآن و حدیث میں جگه جگه قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کی ہؤی تاکیدیں میں ؛ اس کے ساتھ می غلاموں کو آزاد کرنے کی بھی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ھیں ، حتٰی کہ اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ [مختلف گناهول کا کفاره مثلاً کفارهٔ قتل خطأ (س [النساء]: ٩٩)؛ كفارة حنث (٥ [المألدة]: ٨٩)؛ كفارة ظهار (٨٥ [المجادلة] : ٣) غلام كي آزادي سے هوتا ہے]۔ زکوۃ [رک بان] جو حکومت کی آمدنی کا ایک حصه عے، اس میں سرھر سال ملک کے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے اور یه بهی که اگر کوئی غلام اپنی آزادی (مکاتبت) کے لیر کچھ رقم اپنے آنا کو دینے پر آمادہ ہو تو آقا اس سے انکار نہیں کر سکتا ، ہلکہ اسے مطلوبہ رقم کمانے کی سہولت سہا کرنے پر بھی مجبور ہے۔ مسلم تیدیوں کو دشمن کی قید سے رہائی دلانا اسلامی حکومت کے خرچ پر ہوتا ہے اور اس میں مسلمان اور ذمی میں كوئى فرق نهيں كيا جاتا ۔ علم حرب اور علم قانون

دونوں کے نقطۂ نظر سے عہد نبوی کی جنگوں کے معطی تفصیلوں کے لیے دیکھیے [(حمید اللہ: عمد نبوی کے میدان جنگ، مطبوعه لاهور؛ لیز رک به غزوات].

ماليات: [نيز رك به اسلام: صدقات: زكوة وغيره)؛ مال كو قرآن كريم (م [النساء]: ۵) میں زندگی اور اس کی بقا کا وسیله قرار دیے کر اس کی روز مره زندگی میں اهمیت کی طرف ایک جامع اشاره کیا گیا ہے۔ اس میں شبہہ نہیں کہ مال ظاهری اور باطنی احوال پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہنی وجه ہے کہ اسلام کے آغاز ہی سے آپ م نے ایسی تدابیر اختیار کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جن کا مقصد اقتصادی و معاشی حالات کو بهتر بنانا تها ! چنانچه ابتدائی مکی دور میں اهل ثروت کو اهل حاجت کی امداد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے مالداروں پر غربا کے حق واجب سے تعبیر کیا گیا (٥١ [الذاريت]: ١٩ ؛ نيز . ١ [المعارج]: ١٠٠٠]-مدنی دور میں اس میں مزید وسعت پیدا کی گئی اور زر نقد ، سونا ، چاندی ، ربول وغیره کی ایک خاص مقدار پر زکوة [رک بان] فرض کر دی گئی [مزید تفصيلات ك ليم ديكهيم: ابو يوسف: كتاب الغراج؛ ابو عبيد: كتاب الاموال ، مطبوعه اسلام آباد، نيز رك به علم (معاشيات)؛ ماليات وغيره] \_ علاوه ازین صنعت و تجارت مین ایمانداری ، دیانتداری اور فرض شناسی پر خصوصی زور دیا گیا ؛ چنافهه ایک مستقل سوره المطفقين [رك بان] مين كم تولئے اور کم ماہنے والوں کی خصوصی مذمت کی گئی۔ اس کے علاوه معاقل[ديت رك بآن]، جسيم وجوده دوركي اصلاح میں ہیمه [ کے مشابه قرار دیا جا سکتا] ہے، کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ اس طرح قتل خطا کی صورت میں ند صرف مقتول كروارثون كو قابل لحاظ خون بها بلتا تها، بلكه قاتل کی امداد کے لیے بھی اس کے قبیلہ ، ابس کے ا خاندان اور بعض صورتوں میں تربه کے لوگیوں کی

هريكية تعمور كيا جاتا تها تاكه اس بر اور اس ك عالمان بر شرورت سے زیادہ بوجھ نه پڑے ۔ بعد ازاں یه سلسله ترخی کر گیا اور امداد باهمی کی طرز پر کرنے کے لیے اختیار کی گئی ، وہ سود کا معاشرے سے مكمل اور غير مشروط انسداد هـ - اس كے بجانے قرض حسنه کے جذبے کو ابھارا گیا تاکه ضرورت مند افراد کو بغیر کسی استحصالی صورت کے امداد مل سکے؛ البته ساجھے کے کاروبار [مضاربت رک بآن] کو اس بنا پر بحال رکھا گیا تاکه ایک صحت سند معاشرے کی تعمیر و توسیع میں مشترک کوششیں اهم کردار ادا کرتی رهیں ۔ خلافت راشدہ کے دور میں ، باقاعده طور ہر بیت المال [رک بان] سے ضرورتمندوں کو قرض حسنه کےطور پر امداد دی جاتی تھی جو اس کے وظائف سے ششماہی طور پر وصول کر لی جاتی [نیز ﴿ رك به زكوة ، ربو، بيت المال ، ديت].

تقمويم : عبادات، يعني نماز ، روزه ، زكوة اور حج میں بھی اور نظم و نسق مملکت میں بھی تقویم ، اور علم هیئت کی هر وقت ضرورت پڑتی ہے ۔ پنجوقته لمازوں کے اوقات حرکت شمسی کے تابع هیں ۔ جمعه اور عیدین کے لیر هفتے اور سال کے ایام متعین کرنے کے لیر تقویم کی حاجت ہے۔ روزوں میں سعری اور المطارك ليے بھى اس علم كى ضرورت پيش آتى ہے ـ حج کا وقت بھی تقویم سے متعین کیا جاتا ہے ۔ زکوٰۃ کا وجوب بھی سال گزرنے پر هوتا هے ؛ لہذا اس کے فیر بھی اس علم کی ضرورت ہے .

تقویم کے دو جز میں: اسلامی تاریخ (سند) کا - آغاز کب سے هو اور مهينون کا آغاز کهاں سے ؟ عرب میں اگرچه سال کا آغاز عام طور پر محرم سے تسلیم کیا خَبِالاً للها ، يعني حج بيت الله كے بعد كے سهينر سے ،

واقعد مقرر له تها ؛ چنانچه مختلف قبائل مین مختلف سنه رائج تھے، بلکہ] ایک ھی جگہ بار ھاکسی اہم تر ا واتعے کے وقوع پر قدیم ٹر نقطۂ توقیت کو ترک بھی بينے والى يه الجمنين مزيد فروغ پذير هوئين ؛ اسلام | كر ديا جاتا تها ـ خود مكه مكرمه مين متعدد سنه کی سب سے اہم اصلاح جو سرمایه داری کو ختم ارائج تھے۔ آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی ولادت سے لے کر مجرت تک عام طور پر ابرهه کے هاتهيوں کے حمار کی یاد میں عام الفیل سے وقت شماری ہوتی رھی۔ مکه مکرمه میں یه سنه ۸ھ میں اس کے اسلام لانے تک نافذ رہا۔ لیکن مدینه منورہ میں آپ کے تشریف لانے کے بعد سلمان هجرت سے توقیت (وقت شماری) کرنے لگے ، لیکن امام بیہقی (کدب دلائل النبوة) کے مطابق کچھ مہاجرین توقیت کے لیر منه کا آغاز اسی سال سے کرتے تھرجس کے آخر میں انھوں نے مدینه منوره هجرت [رک بان]، شروعکی، [یعنی موجوده اعتبار سے سنہ رق ۔ ہ سے]، کچھ اس سال کے آغاز سے جس مين خود رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ماه ربيع الاول مين مدينه منوره تشريف لافي ! [اسى صورت كو عہد فاروق میں صحابه رط کے مشورہ سے مجموعی طور پر اپنا لیا گیا (رک به هجرت)] اور کچه اس سال سے جو رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي آمد مدينه منوره کے بعد شروع ہوا (یعنی سنہ ہجری کے ایک سال بعد سے)۔ آخر حضوت عدر اف کے زمانے میں بکسانی کا حکم دیا گیا؛ ورنه اس سے پہلے ایک ھی واقعه مختلف انداز سے توقیت کےلیے سامنے رکھا جاتا تھا، مثلاً بنوالمصطلق کی جنگ شعبان سنه س ، بی اور ۱۵ تینوں میں بیان کی جاتی ہے ۔ یہ فرق اسی مختلف طریقه ہامے توقیت کے باعث ہے، ورلہ سب کا مقصد ایک ہی ہے .

قدیم زمانے هی سے اهل عرب سال کے بارہ مہینوں پر متفق تھر، لیکن انہوں نے جب یه دیکھا کہ سپنوں کا آغاز اگر چاندکی رؤیت (دیکھنے) سے کیا جائے تو سمینا کبھی انتیس دن کا هوتا ہے اور کبھی عَلِيْكُون العرب مين سنه [نك ليے كوئى ضابطه اور كوئى اليس دنكا اور اس طرح سال ميں تقريباً سوم دن هوت

هیں ؛ اگر موسموں کا تعلق شمسی سال سے هو تو پهر ٣٦٥ دن هوتے هيں اور انگياره دن کے فرق کے باعث بتدریج قمری سهینے کبھی سردی میں اور کبھی گرمی وغیرہ میں هو جاتے هیں۔ زراعت کے لیے عربول نے اَنواء (یعنی بارش کے ستاروں) کا ایک الگ سنہ بنا لیا ، لیکن حج کو همیشه ایک هی موسم میں لانا مطلوب تھا ، تاکہ موسم حج فصل کے کثنے وغیرہ کے زمانے میں نه آنے پائے ۔ اس غرض کے لیے خاصے قدیم زمانے سے انہوں نے نسی (یعنی کبیسه گری) شروع كر دى تهى كه وقتاً فوقتاً ايك "خالى" یا گمنام سہینے کا سال میں اضافه کردیتے ۔ بعض مؤرخ کہتے ھیں کہ یہ ھر سال ھوتا ، بعض کے مطابق هر دو سال بعد ، بعض کے مطابق هر تین سال بعد ، اور بعض کے مطابق حسب ضرورت ہوتا، جس سے کبھی ایک سال کا ، کبھی دو سال کا اور کبھی تین سال کا وقفہ ہو کر سال تیرہ سمینوں کا شمار کیا جاتا ۔ غالباً یہی صحیح ہے کیونکه اس سے سارے اختلافات رفع هو جاتے اور سب بیانوں کی تطبیق بھی هو جاتی هے (اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے محمد حمید الله : مقاله نسى در جرنل پا كستان هستاريكلسو شي، کراچی، جنوری و اکتوبر ۱۹۶۸ء؛ اسلامک ریویو، ووکنگ ، فروری ۱۹۶۹ ع) .

آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے وفات سے تين ماہ قبل خطبه حجة الوداع ميں قرآن كريم (٩ [التوبة]: ٣٥) كے اس حكم كا اعاده كيا، جس ميں اس رسم بدكى منسوخى كا اعلان كيا گيا هے؛ تب سے خالص قمرى سال مسلمانوں ميں رائج هے .

تقویم کی اصلاح اور قمری سند کے رائع کرنے میں کئی مصلحتیں ملحوظ نظر آتی ہیں۔ اولاً دینی احتیاج ہے۔ سابق شمسی یا کبیسه والے حساب میں مثلاً رمضان المبارک ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا۔ فرض کیجیے کہ وہ دسمبر کے مطابق ہے۔ یہ مہینا خط

استوا کے شمال کے علاقوں میں سردی کا موسم ہے اور خط استوا کے جنوب میں وھی زمانہ گرمی کا ہے۔ منطقہ باردہ والوں کے لیے گرمی کا موسم خوشگوار ھوتا ہے اور سردیاں تکلیف دہ ھوتی ھیں تو منطقہ حارہ میں گرمیاں ہار خاطر ھوتی ھیں اور ساری عسر اگر رمضان بعض ملکوں میں خوشگوار اور بعض ملکوں میں ناقابل برداشت موسم میں آتا رہے تو یہ دین حنیف کی طرف سے آن لوگوں پر بہت نا انصافی ھوتی ۔ اس کے برخلاف ساری ھی دنیا میں رمضان بدل بدل کر بہار ، سرما ، خزاں اور گرما میں آتا رہے ، تو فطرت کی غیر تغیر پذیری کے باوجود سب ھی کو کبھی سہولت اور کبھی زحمت تو ھو، لیکن شکایت اور دلشکنی کا اور کبھی زحمت تو ھو، لیکن شکایت اور دلشکنی کا دفاع کرنے والی مسلمان فوج کو ھر قسم کے موسموں میں بھوکے پیاسے رھنے کی تربیت ملتی رہے .

ثانیا اس کے مالی اور اداری فائدے بھی ھیں ـ هجری تقویم کے باعث تینتیس شمسی سال میں چونٹیس تمری سال هوتے هيں ۔ يعنی ٣٣ شمسی سالوں ميں محكمه ماليه تقريباً بهم مرتبه محاصل اس طرح وصول کرتا ہے کہ کسی کو شکایت نہیں ہوتی ۔ کوئی ماہر اقتصادیات اس تدہیر کو برا نہیں کہ سکتا - اس میں شک نهیں ملازمین کی ماهانه تنخواهیں بھی (۳۳×۴) ۲۹۹ کی جکه (۳۸×۱۰) ۸۰۸ مرتبه دینی پاؤق هین، لیکن حکومت کی ساری آمدنی چونکه تنخواهوں پر میرف نہیں ہوتی؛ بلکه زفاہ عامه کے لیے بھی خاصی رقبے بچ رهتی هے ، اس لیر اس تقویمی اصلاح سے محکمه مالیه کی منفعت بھی مقصود ہے ۔ ضمناً یه مصلحت بھی ہے که عام طور پر مالی سال کے آخر میں حکومت کے خزائے خالی ہو جانے میں اور نئے مجامل کی آمد لک روز مرہ کے اغراجات کے لیے حکومت کو خاصی زجبت اثهانی پاتی ہے اور عام طور پر مختصر مدیت والے ا دینہور جاری کرکے مغربی حکومتیں سونے پر ارش ایک جیں ہاسلامی نظام میں محصولوں کی وصولی کے دو معلقت اوقات رکھے گئے ھیں۔ زراعتی مالگزاری شمسی حساب سے ؛ اس حساب سے ؛ اس لیے حکومت کی تھیلیاں کبھی خالی نہیں ھو سکتیں۔ اگر اتفاق سے کبھی شمسی اور قمری سال دونوں یہک وقت شروع ھوں تو ان کا اتفاق ایک سال سے زیادہ کے لیے نہیں ھوتا ، بلکہ تیس بتیس سال تک دونوں سالوں میں دوری ھی رھتی ہے .

ایک عالمگیر اور ابدی دین کے لیر مقامات کے اعتبار سے دنوں کے چھوٹے اور بڑے ھونے کی کتھی كا حل بتانا ناكزير تها ! چنانچه آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک قول کے ضمن میں اس کا حل تجویز فرمایا جو صعیح مسلم وغیرہ میں ہے ۔ آپ ک فرمایا ؛ جب دجال آئے گا تو وہ دنیا میں چالیس دن رمے گاہ جس میں کا پہلا دن ایک سال کے برابر هوگا ؛ دوسرا دن ایک ماه کے برابر ؛ تیسرا دن ایک هفتے کے زمین شامل هے . ہواہر اور باق ے مدن تمہارے موجودہ دلوں جیسے۔ کسی صحابی رخ نے عرض کیا : با رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ! اس سال بهر کے لمبر دن میں کیا صرف ایک دن کی نمازیں بڑھنے کافی ھوں گی ؟ فرمایا : نمیں، ہلکه حساب کرو۔ ایک سال کے برابر لمبا دن ، و درجه عرض بلد پر هوتا ہے۔ ایک مہینے کے برابر لمبادن سال کے ایک معین سمینے میں تقریباً ہے۔ درجہ پر اور ایک منتر کے ہرابر لمبا دن مو درجه پر هوتا ہے۔ جنائجه مسلم فقها نے اس برقیاس کرکے یه استنباط کیا ہے کہ فنلینڈ ، روس اور کینیڈا میں نماز روزے کے اوقات ع لير اس حديث دجال پر قياس كرنا چاهير ـ البته ایک صورت غیر واضح رهی وه به که ۲۹ تا . ۹ درجر کے طول بلد پر رہنے والے کس طرح نمازیں پڑھیں ؟ سمجاس علماے دکن نے ۲۹۳۹ء کے لک بھک اتفاق عِلْنَا مَ مَعْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل بيالوع و فروب هي قطب تک کے حمام علاقوں ميں

سال بھر تک زیر عمل رھین ، اس وقت بھی جب آفتاب مسلسل کئی دن تک نه ڈویے اور اس وقت بھی جب مثلاً ساڑھے تیئیس گھنٹے کا دن اور آدھ گھنٹے کی رات ھو۔ اس نقطۂ زمین، یعنی مہ درجه کے انتخاب میں اس مسلمان اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور حرکت شمسی مسلمان اس مقام تک پہنچ گئے تھے اور حرکت شمسی ہھی کو نماز روزے میں ملحوظ رکھتے تھے۔ آج بھی خط استوا سے مہ درجه تک کے علاقوں میں جو ضرورت نہیں انھیں اپنی پرانی عادتوں کو بدانے کی ضرورت نہیں ۔ رعایت شمالی یورپ اور شمالی امریکه، نیز جنوبی چلی اور جنوبی ارجنٹائن کے ایسے علاقوں میں مئے گی جہاں اسلام ھنوز نو وارد ھے۔ مزید برآن میں درجه شمالی اور مہ درجه جنوبی کے معنی اگرچه نظریه کی حد تک نصف کرہ ارض کے ھوتے ھیں، لیکن در اصل اس میں تین چوتھائی سے زیادہ معمور حصه در اصل اس میں تین چوتھائی سے زیادہ معمور حصه در اصل اس میں تین چوتھائی سے زیادہ معمور حصه نہیں شامل ھ

دین میں یُسر و عُسـر کا مسئلـه : قرآن کریم میں ارشاد ہاری ہے: یَسُویْدُ الله بِسَكُمُ الْبَیْسُرَ وَ لَا یُسُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( \* [البقرة] : ١٨٥ ) ، يعنى خدا تمهارك لیے سہولت چاھتا ہے ، دشواری نہیں چاھتا ۔ یہ اصول ھر اسلامی حکم میں کارفرما ھے! عہد نبوی کے معاشر ہے کے لیے بھی اور همارے عصر حاضر کے حالات کے لیے بهي ـ [ایک موقع پر آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے اسی اصول کی وضاحت کرنے ان دو مبلّغوں کو ، جنھیں ایک قبیلے کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بهبجا جا رها تها ، ارشاد فرمایا: یُسِّرا و لا تُعَسَّرا یعنی تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ، دشواری پیدا اله كرنا ـ اسى بنا پر اسلامي احكام كى تعميل و تكميل كو بقدر استطاعت (ب [البقرة]: ٢٨٦) سے مشروط فرمایا اور هر اسلامی حکم میں اهل عذر کےلیے استثنائی احکام خود بیان فرمائے ، مثلاً پانی له ملنے کی صورت میں مٹی سے تیمم [رک بان] کرنے کا حکم ؛ سفر میں

قصر صلوة (م [النساء]: ۱۰۰) كا حكم ؛ حالت سفر و مرض مين روزے قضا كر لينے كى رخصت (م [البقرة]: ١٨٣)؛ حائضه و نفساء كےليے نمازكى معانى وغيره (ليز رك به صلوة ، روزه ، حج وغيره)].

اسلام اور مسائل نسوان : دور جاهلي مين عورت کو کمتر درجه حاصل تھا۔ معاشرے میں اسے كوئى سماجي اور اقتصادى حقوق حاصل نه تهر .. بعض قبائل میں لڑ کیوں کو زندہ در گور کرنے کا رواج بهی موجود تها .. عام تصور میں مرد کو تمام معاشرتی و سماجی حقوق حاصل تھے۔ اسلام نے ان تمام بر ضابطگیوں کی اصلاح کی ؛ چنانچه بعض استثنائی صورتوں کے سوا ان کو یکساں حقوق و مراعات دبر گئے ۔ جہاں مردوں کو عورتوں پر قوامون (السَّرَجَالُ قَنُّوامُونَ عَلَى النِّسْمَايِّه (م [النساء]: ٣٣) ، قرار دیا، وهاں عورتوں کے بھیمردوں پر واضح حقوق و قرائض مقرر قرمائے : وَلَهَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ (ب [البقرة]: ٢٨٨)؛ اسلامي احكام و قرائض كي تعميل میں دونوں کو برابر کا ذمه دار ٹھیرایا اور افضلیت کا دار و مدار تقوی [رک بآن] پر رکها، نه که جنسی تقسیم ير (وم [الحجرات]: ١٣)؛ آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے یه که کر خواتین کی مزید حوصله افزائی فرمائى : الجُّنـةُ تحتُّ أفد إم الأسهات (النسائي : سَنَّ)؛ اسلام میں عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کو بنیادی اهمیت دی گئی ہے! اسی مقصد کے پیش نظر عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھکر چلنر اور ان کے آزادانہ اختلاط کو سختی سے منع کیا گیا ہے (س [النور] : ۳۰، ۳۰) ـ عورت كي عزت و حرست كو بحال رکھنر کے لیر حجاب [رک بآن] کا حکم نازل ہوا (سم [الاحزاب]: . ٦)-كسى پاكدامن عورت پر جهوئي تہمت (قذف) لگانے والر کو ۸۰ دروں کی سزاکا مستحق قرار دیا گیا (م، [النور]: س)\_ زال کے انسداد کے لیے ، غیر شادی شدہ کے لیے سو کوڑے

اورشادی شده کے لیے رجم [رک بآن] حد کے طور پر مقرر کیا (۲۰ [النور]: ۲) - عورت کو ایسا لباس پہننے کا حکم دیا گیا جو اس کے جسمانی حسن و جمال کو ظاهر کرنے کے بجائے اسے اجنبی آنکھوں سے مستور کرتا ہو ۔ آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو اس قسم کا تنگ یا باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کی جسمانی آرائش و زیبائش کا اظہار ہوتا ہو .

اسلام سے قبل عورت کو حق وراثت سے محروم تصوركيا جاتا تها اسلام نے پہلى دفعه اسے وراثت ميں حصه دار بنایا (م [النسّاء]: ٢، ١٩ تا ١٠ ؛ ليز کتب تفسیر بذیل آیات مذکوره [رک به وراثت]) اور عورت کی الگ ملکیت کا تصور قائم کیا تاکه وه معاشرے میں ہاوقار مقام حاصل کر سکر ۔ سب سے اہم اصلاح نکاح کے معاملے میں کی گئی اور وہ یہ کہ مرد کی طرح عورت کو بھی اپنی قسمت کا خود فیصله کرنے کا اختیار دیا گیا ، لیکن اس کے ساتھ ھی اسے ا یه تعلیم بهی دی که وه والدین کی مرضی سے بامر له هو [رک به نکاح] - اسلام سے قبل بیویوں کی کوئی حد مقرر نه تھی ۔ لوگ لا تعداد بیویاں اپنے گھروں میں رکه چهوڑ نے تهر (دیکھیر Encyclopaedia Britannica) بذیل ماده)۔ اسلام نے اسکی ایک خاص تعداد یعنی چار مقرر فرما دی (بم [النساء] : به) ، مگر اس میں یه شرط رکھی که ایسا اسی صورت میں کیا جائے جبکه مرد اپنی هر بیوی سے معاملے ، سلوک ، مروت ، احسان اور محبت میں مساوات قائم رکھ سکتا هو؛ اگر ایسا ممکن نه هو تو پهر ایک هي کافي هے (م [النساء] : ٩ ٧ ) ـ كويا تعدد ازواج كو مخصوص حالات اور مخصوص شرائط کی موجودگی میں چار کی تعداد تک معنود کر کے ایک طرف تو عورتوں کو بھی ان کے جائز حق سے محروم نہیں کیا اور دوسری طرف مسلم معاشرے کو پاکبازی کی خوش گوار اور پر سکون زندگ ایمیار

كرية كے ايك عبده طريقر كى تعليم دى .

ازواج مطهرات : أنحضرت صلى الله عليه و آله وَسَلَّمَ صِرَفَ مَرْدُونَ هِي كُلِّ مِبلَّةً اور معلَّم له تهم ، بلكه آپ مورتوں کے بھی محسن اور مربی تھے ۔ عورتوں محوان کے نازک مسائل کی براہ راست تعلیم دینا نه خبرف نامناسب تها بلكه پيكر شرم و حيا صنف نازك کو قطعی طور پر ان کی تعلیم سے باز رکھنے کے مترادف بهي هو سكتا تها ـ اس بنا پر آنعضرت صلى الله علیه وآله وسلم نے خصوصی اجازت خداوندی سےمتعدد نكاح قرمائ (٣٣ [الاحزاب]: ٥٠) تاكه عورتين عورتوں سے بہتر طور پر مسائل سیکھ سکبی ۔ اسی بنا پر تنبها حضرت عائشه رض کے متعلق منقول هے که ان سے ایک تہائی دین نقل ہوا ہے (تفصیل کے لیے دیکھے سید سلیمان ندوی : سیرت عائشه) اس کےعلاوہ مختلف قبائل عرب کی اس کے ذریعے تالیف قلب بھی مقصود تھی ۔ اس امر کی مزید تائید اس اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ سے اپنی جوانی کے بہترین ایام صرف ایک بیوی یعنی حضرت خدیجه رض کی رفاقت میں گزار دیر ، جبکه . م اور ۵۹ ہرس کی عمر کے درمیان آپ م نے زیادہ تر نکاح فرمائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو دنیاوی فالدون سے زیادہ دینی فالدے مقصود تھر ؛ کیونکہ آپ مُ كا يه بهي ارشاد هے: مالي في النساء من حاجة نہیں ہے .

بہر حال آپ<sup>م</sup> نے سختاف اوقات میں گیارہ ازواج مطمرات سے نکاح فرمایا، جن میں سوائے حضرت عائشہ مدیقه رط کے باق تمام ہیوہ تھیں ۔ آپ کے نکاح میں مسب ذیل ہے:

الله عدر میں ان سے نکاح فرمایا ، جبکہ 

الانساب) ـ ان كي وفات . و نبوى . ٥ عمرى (م ق - ه/ و ١ - ع) مين هوئي (ابن الجوزى: ألوفا باحوال المصطفى، ص ١٩٨٦ ، مطبوعه لاهور ١٥٤ [نيز رک بان] ؛ (٧) حضرت سوده رض بنت زَمْعَه : ومضان الممارك . ۱ نبوی (. ۵ عمری) میں نکاح ہوا۔ ان کے سال وفات میں مختلف روابات هیں مثلاً سہم اور حضرت عمر الح بن الخطاب نے نماز جنازہ پڑھائی (البلاذری: انسآب الاشراف، ١: ١.٠٠)؛ مره (الذهبي: سَيْراعلام النبلاء، ۲: ۱۹۱) [نيز رک بان] ؛ (س) حضرت عائشه صديقه رض، ١٠ نبوى (٥٠ عمرى) مين نكاح هوا اور شوال المكرم مھ میں ان کی رخصتی عمل میں آئی ۔ اس وقت ان کی عمر و سال تھی۔ ۸ م میں بعمر ۹ ب سال انتقال فرمایا۔ جنت البقيع مين مدفون هين (انساب الاشراف، ١:١، ١م، جوامع السيرة، سس) [نيز رك بآن]؛ (م) حضوت حفصه رم بنت عمره : رمضان المبارك مه مين آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم سے نكاح عوا (انساب الاشراف ، ، : ۲۲ ؛ ابن حجر : فتح البارى ، و : ۱۹۲ ببعد) \_ ۵۸۵ مين ان كا وصال هوا (انساب، ١: ٢٥ ، جوامع السيرة، ۳۳) ؛ [نیز رک بان] ؛ (۵) حضرت ام سلمه رط بنت ابی امیہ ، سہ میں آپ<sup>م</sup> سے نکاح ہوا۔ س۸ سال کی عمر وه يا , وه مين انتقال فرمايا (انساب ، ، ، ب بهم ؛ جوامم السيرة ، سم ؛ الذهبي ، سير اعلام النيلا، ب ؛ (الدارمي) ، يعني مجهم عورتوں كي كوئي خواهش ، ١٣٨)، [نيز ركّ بآن] ؛ (٦) حضرت زينب رح بنت جعش، ه میں نکاح هوا اور ۵ سال کی عمر میں ، ۲ م مين التقال فرمايا (كتب مذكوره) [ليز رك بآن] ؛ (م) | حضرت جویره م<sup>ز</sup> بنت الحارث بن ایی ضرار؛ غزوه مریسیم میں گرنتار ہوکر آئیں۔ آپ کے ہھ میں ان کو نیک وقت زیادہ سے زیادہ نو بیویاں رهیں - تفصیل | آزاد فرما کر نکاح کر لیا ۔ ٥٩ میں انتقال فرمایا جوامع السيرة، ص ٣٥)، [نيز رك بآن] ؛ (٨) حضرت من المساكين بنت خديجة الكبرى م بنت خويلد؛ آپم ازينب م المساكين بنت خزيمه ، مه مين نكاح هوا ـ دو ماہ آپ<sup>م</sup> کے نکاح میں رہنے کے بعد . س سال

[نیز رک بآن] ؛ (۹) حضرت ام حبیبه رض بنت ابی سفیان: ہ یا ے ه میں نکاح هوا ، به به ه میں وفات پائی (انساب الآشراف، ١: ١٠٠٠)، [نيز رك بان]؛ (١٠) حضرت ميمونه رط بنت الحارث: عدم مين نكاح هوا اور ١ ٦ ه مين اور بقول بعض ٥١ مين وصال هوا (انساب الاشراف ١: ٣٠٨٠؛ سير اعلام النبلاء ، ٧ : ٨ ١ ؛ جوامع السيرة، ص ۲۹)، [نیز رک بآن]؛ (۱۱) حضرت صفیه رخ بنت حیی بن اخطب : ے میں نکاح ہوا ؛ . ہ م سیں وفات ہوئی (انساب، ر: سمسم)، [نيز رک بان] ؛ اس کے علاوہ صاحبزادے حضرت ابراهیم پیدا هوے .

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كى يه تمام ازواج مطهرات نهابت اعلٰی درجه کی عابده و زاهده اور عالمه خواتین تھیں ـ ان میں سے ہر ایک سے متعدد ِ روایات منقول هیں ـ سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشه رض سے منقول هيں (٢٢١٠ احاديث)؛ ان سے كم حضرت میمونه رض سے (۲) احادیث) ؛ پھر حضرت ام حبيبه سے (مء احاديث) منقول هيں (ابن حزم: جواسم السيرة، ٢٤٥ تا ٣١٥)- ابن حزم في حضرت عائشه رض حضرت ام حبيبه رص حضرت ام سلمه رض ، حضرت حفصه رص كو اصحاب فتوى فقيه افراد مين شمار السميلي: رَوضَ الانف ، ٢ : ٣٦٦ ؛ البلاذري: شرح المواهب ، ٣: ٢١٦ تا ٢٥٥) .

(ام ولد) سے هونا ثابت هے ـ تفصيل حسب ذيل هے: 

ھوے ۔ حضرت مجاهدر قابعی کے نزدیک سات دن اور ابن سعد (الطبقات ، ، : و و ر) کے سطابق دو سال تک حیات رہے۔ آپ کی کنیت ابوالقامم ا انھیں سے منسوب ہے ؛ (۲) حضرت زینب ہ<sup>و</sup> : تقریباً ٣٠ ق ه/. . ٢٥ ـ ١٠ . ٢٥ مين پيدا هوئين ـ ان كا نکاح ابوالعاص بن ربیم سے ہوا۔ ہد میں انتقال فرمایا؛ ان سے دو اولادبن هوئیں ، امامه رم اور علی رم، مؤخر الذكر بچين هي ميں فوت هوگئر، جبكه حضرت امامه رضحد بلوغ کو پستجین اور حضرت فاطمه رض ج مصری باندی حضرت ماریه قبطیه رط بھی ہم میں آپ م بعد حضرت علی رط کے نکاح میں آئیں۔ ان کے بعد کے حرم میں بطور ام ولد کے آئیں اور ان سے آپ<sup>م</sup> کے ، حضرت مغیرہ رضنے ان سے نکاح کیا (ابن سعد: الطبقات، ١٠١٨ تا ٣٩)؛ (٣) حضرت رقيه الم : حضرت زینب رط کے بعد پیدا هوئیں ۔ ان کا نکاح عہد نبوت سے قبل عقبہ بن ابی لمہب سے ہوا ، مگر اس نے اپنے باپ ابو لہب [رک بان] کے کمنے پر رخصتی سے پہلے می طلاق دے دی ؛ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان رخ بن عفان [رک بان] سے حضرت ام سلمه رض سے (۲۵۸ احادیث) ؛ ان سے کم کر دیا۔ ان سے حضرت عبدالله بخ (بن عثمان) پیدا هو ہے جو دو سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔ رمضان المہارک جه میں ان کا انتقال هوا (ابن سعد : انصقات ، بر : ٢٠٠ تا ٢٧) ؛ (م) حضرت ام كانوم رض : حضوت وقيه رض سير چھوٹی اور حضرت فاطمه رض سے ہڑی تھیں ۔ ان کا نکاح آپ کے عتبہ بن ابی لہب سے کیا تھا ، سکر اس نے کیا مے ( ۹ ، م تا ۲۰۵ )؛ (مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے: : بھی اپنے بھائی کی طرح رخصتی سے پہلے می طلاق دےدی ۔ آپ م بئے حضرت رقیه رط کی وفات کے بعد شوال انساب الآشراف ، ١ : ٢ ، ٦ تا ١٥م ببعد ؛ الزرقاني : ١ هم مين ان كا نكاح حضرت عثمان رض يد كو ديا - ان سه كوئى اولاد نهيى هوئى ـ وفات شعبان و هرميي هوئى اولاد و احفاد : آنحضرت صلى الله عليه و آله (حواله مذكور، ٢٠ ببعد)؛ (٥) حضرت فاطمة الزهراء من وسلم کی زیاد، تر اولاد حضرت خدیجة الکبری رض سے لبوت سے پانچ سال پہلے (۳۵ عمری) میں پیدا ہوئیں۔ هوئی ، البته ایک بیٹے کی پیدائش حضرت ماریه قبطیه رض اتمام اولاد میں چهوٹی هونے کی وجه سے آنجمرت جلی الله عليه و آله وسلم كو سب سے زيادہ پياري اليها -

نے کو دیا ۔ ان سے حضرت علی ﴿ كے تين بيٹے اور دو ریٹیاں کل ہالچ بچے ہیدا موے : حضرت حسن<sup>رم</sup> (م و ه ه)؛ حضرت حسين رض (ش ١ ٦ ه)؛ حضرت محسن رض؛ حضرت زينب رخ اور حضرت ام كلثوم <sup>رخ</sup>ـ حضرت زينب <sup>رخ</sup> کی پہلی شادی حضرت عبدالله رط بن جعفر سے اور حضرت ام کانوم روزی حضرت عمرفاروق روز سے هوئی ، مگر حضرت قاطمه وظی اسل صرف حضرت حسن وط [رک بان] اور حضرت حسین ﴿ [رک بان] کے ذریعے دنیا میں باقی رهی (البلاذری: الساب الاشراف ، ١ : ٢٠٠٨ تا ٥٠٠٨) ؛ ابن سعد : الطبقات، ٨: ٩ ، ١ ، ١ ، ابن العماد الحنبلي : شذرات، ه : بمدد اشاریه) ؛ (٦) حضرت ابراهیم رط: حضرت : ابراهيم ه آنحصرت صلى الله عليه و آله وسلم كي ام ولد حضرت ماریه رخ قبطیه کے بطن سے ۸ھ میں پیدا ھوے -ابو سیف اور ام سیف ان کے رضاعی والد اور والدہ تھے ڈیؤ مسال کی عمر پاکر ۸ھ میں فوت ھوگئے (شذرات ، . (17 8 17:1

ابن سعد نے مزید دو صاحبزادوں یعنی ، حضرت طیب رخ اور حضرت (عبدالله) طاهر رخ کے نام بھی گنوائے هیں جو زمانه اسلام میں پیدا هوے اور مکه مکرمه هی مين انتقال فرما كئير (الطبقات ، ١ : ٣٣ تا ١٣٣)] . مَآخَذُ : (١) قَرَآنَ كريم ، بمواضع كثيره ؛ كتب تفسیر: (۲) ابن جریر الطبری (م ۱۷۱): تفسیر جانع البيان في تفسير القرآن ، بولاق ١٣٣٦ء تا ١٣٣٠، (٣) اين كثير : تفسير ، مطبوعه قاهره ؛ (م) البيضاوى: الوار التنزيل و اسرار التاويل ، مطبوعه قاهره ، ٨٠١٥/ ٩٣٠ وه؛ (٥) ابن عباس (م ٩٩٨): تفسير، مطبوعة بولاق ؛ كتب حديث : (٦) محمد بن اسماعيل البخارى: الجامع الصحيح، مطبوعه لائيلن (بدون تاريخ) (م جلدين) : (2) مسلم النيسابورى : الصحيح ، قاهره . ۲۲ وه: (۸) ابوعیسٰی الترمذی (م ۲۵۹) : الجامع السنن، هولاق ۱۹۹۹ م جلس ؛ ليز شمائل نرسدن ؛ (م) الواداود : السنق ، دهل ۱۸۸۰م ، بالين :

(١٠) ابن ماجه : السنن ، طبع محمد قؤاد عبدالباق ، قاهره، ٢٥ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ م ١ الدار قطني : السنَّن، دهلي ١٣١٠؛ (١٧) النسائي : السنن ، دهلي ١٨٩١ء، ٧ جلدين ؛ (١٠٠) الدارمي ؛ الجامع الصحيح المعروف به مستد دارسی ، کانپور ۴۴ م م (۱۱) محمد حميد الله : الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشده، بار سوم ، بیروت و و و و ؛ (م ر A. J. Wensinck ؛ المعجم المفهرس لالفاظ الاحاديث النبوية ، مطبوعة الثيلان ١٩٥٥ : (١٦) همام بن منبه : صحيفه : (١٦) معمر بن راشد: جامع : (۱۸) عبدالرزاق : مصنف : (۱۰) احمد بن حنبل: مسند، قاهره ۱۳۱۳ ، ب جلدین ؛ (٠٠) امام مالك و موطأ، دهلي و ١٧١ه؛ (١٧) الطيراني و المعجم الصغير، دهلي ١٩٠١ه؛ (٢٧) ابن ابي شيبه: معنف : کتب سیر و مغازی : (۲۳) این اسحق : المبدآ والمغازي (مخطوطه ، فرانس و دمشق) : (س) الواقدي : كناب المغازى ، طبع Marsden Jones ، لندن ٩٩٦ ع ، م جلدين : (دم) ابن سعد : كتأب الطبقات الكبير، مطبوعه بيروت ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م جلدين ؛ (٢٦) ابن الجوزى : الوقا باحوال المصطلى، وطيوعه الأهور ١٥٥ وء: (١٥) على بن برهان الدين (م . ١٩ه/م، ١٠٠): انسان العيون في سيرة الامين المامون و الشهير، بسيرة الحلبية ، مطبوعة قاهره سم١٣٨ه/١٩١٩ ع : (٢٨) احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: انساب الآشراف ، مطبوعه بيت المقدس، ٢٠٩ م ع ، جلد اول: (و ) القسطلاني : المواهب اللدنية المع الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ، ٨ جلدين ، قاهره ١٣٢٨ ؛ (٠٠) ابن هشام : السيرة النبويه ، طبع مصطفى السقا ، ابراهيم الانبارى و عبدالحفيظ شلبي ، قاهره ٥٥ و ٩٣٦/١ و ء ، م جلدین ، مطبوعه قاهره ۱۳۲۵ ؛ (۲۱) احمد ذینی دحلان: السيرة المحمدية : (٣٧) كراست على : السيرة المحمدية والطريقة الاحمدية، مطبوعة بمبئي ١٧٤٠ هـ: (۲۲) المقريزى: استاع الاسماع ، و جلد ، مطبوعه (باق مخطوطه) ؛ (مم) ابن حزم ؛ جوامم السيرة ، مطبوعه قاهره

١٣٢٥ ؛ (٣٥) محمد بن يوسف الشامي : السيرة الشامية؟ (٣٦) الأزرق : اخبار سكه ، ١٨٥٨ء طبع باعتناء Wüstenfeld ؛ (۳۷) السمهودي : خلاصة الوفا في اخبار دار المصطفى، مطبوعه بولاق ١٧٨٥ ؛ كتب تاريخ: (۳۸) الطبرى: تاريخ الآمم والملوك، مطبوعه لائيان ١٩٠١ تا ١٩٠١؛ (٣٩) ابن كثير : البداية والنهاية : (. م) اليعقوبي: تاريخ ، مطبوعه بيروت و عمره م م ا م ا ع ا (وس) ابن الاثير: تاريخ الكاسل، لائيلن ١٥٨١ء تا ١٥٨١ء؛ (به) الذهبي: دول الأسلام، حبدر آباد سهس وه، ب مجلدات ؛ عام كتب معارف : (٣ م) ابن قتيبه الدينورى : عيون الاخبار ، مطبوعه قاهره ١٠ و ١٤؛ (سس) المسعودي و التنبيه والأشراف ، طبع ذى خويه ، لائيدُن ١٨٩٣ : (٥٥) عبدالحي الكتاني : نظام الحكومة النبويه ، المسمى بالترتيب الاداريه والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلميه ، التي كانت عنى عمدالمدينة الاسلاميه في المدينة المنورة العليه، مطبوعه قاس، ب جلدين؛ (٢٦) السرخسي : شرح السير الكبير، مطبوعه حيدر آباد دكن، م جلدين؛ (٣٦) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب، مطبوعه قاهره . ٢٥٠ هه جلد اول؛ کتب اردو: (ے،) شبلی تعمانی و سید سلیمان لدوی: سعرة النبي ، مطبوعه اعظم كره ١٥٠١ه، ٦ جلدين ؛ (٨٨) قاضى سليمان سلمان منصور بورى: رحمة للعالمين، س جلديى، مطبوعه لاهور، تاريخ ندارد؛ (٩م) محمد حميد الله: عمد نبوى كا نظام حكمراني ، حيدر آباد دكن ؛ (٥٠) وهي مصنف : عید نبوی کے میدان جنگ ، مطبوعه با تعبویر ، حیدر آباد دكن: (٥١) محمد ادريس كالدهلوى: سيرة المصطلق، مطبوعه لاهور ١٣٨١ه؛ يوريين زبانول مين موجوده صدى کے مجلات میں شاقع شدہ مقالوں کے لیے: (Pearson (۵۲): (۵۳) عام علمی کتابوں کے لیے: (۱ndex Islamicus (ar): Handbuch der Islam-Literatur: Pfanmüller Bibliographie des ouvrages arabes ou : Chauvin Introduction : Sauvaget (a) : relatifs aux Arabes a l'histoire de l'Orient musulman (متعلقه فصلين)؛

یوربی مصنفین کی قلیم کتب سیرت میں اس قلرایجاد واغترام اور اتنی کالی کلوچ ھے کہ ان پر جدید مؤلفین کو شرم :Muhammad at Mecca :W.Montgomery Watt (64) (۵۸) وهي سمنف : Muhammad at Medina ؛ (۵۸) وهي مصنف: Muhammad Prophet and Statesman Mahomet: M. Gaudefroy-Demombynes (7.) Muhammad Rasulullah ، حيدرآباد دكن ، مهم و وه ، کواچی ۱۹۷۹ء: (۱۲) وهی مصنف: Le prophete de l' Islam (sa vie et son oeuvre) Das Leben und die Lehre : Alois Sprenger (77) : G. Weil (۱۳) : ۴۱۸۶۱ و ، des Mohammad Franz (76) ! FIAGT & Muhammad der Prophei Das Leben Muhammeds : Buhl جرمن ترجمه از Skizzen: J. Wellhausen (77) : 6197. (Shaeder ; und vorarbeiten, Ein Gemeinwesen ohne Obrigkeit هملان ، Annali de l'Islam : L. Caetani (عد) . = 1977 U = 19.0

(محمد حميد الله [و اداره])

تعلیقات: شمائل و اخلاق نبوی:

(الف) حملية اقسلس: آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا جسم اطهر متناسب، جوار بند مضبوط، بدن برگوشت اور كسا هوا اور رنگ مبارك سرخى مائل سفيد تها (الترسذى: شمائل ، عن انس ه) \_ آب نه نه تو بهت طويل القامت (الطويل البائن) تهي اور نه چهوئ قد كے (القمير المتردد) \_ آب كا جسم مبارك ميانه تها \_ آب كے قدرے بهارى سر (ضخم مبارك ميانه تها \_ آب كے قدرے بهارى سر (ضخم الراس) پر گهنے بال ، جو بعض اوقات كافون كى لوون الراس) پر گهنے بال ، جو بعض اوقات كافون كى لوون كو چهو ره هوت (حواله مذكود عن براء بن عازب)، كو چهو ره هوت (حواله مذكود عن براء بن عازب)، نه تو بهت سيده ، البعه نه تو بهت گهنگهريالے تهے نه بهت سيده ، البعه ايک خوشنما اور هاكا سا هم ان مين دگهاني دينا ايک خوشنما اور هاكا سا هم ان مين دگهاني دينا ايک خوشنما اور هاكا سا هم ان مين دگهاني دينا

تها (ابن الجوزى و الوقا ، ص ١٩٩٠) - چهره مبارك آنتابی ، پر شکوه اور درخشان و تابان تها -پیشانی کشادہ اور پر نور تھی ، جس میں سے ایک نور ابهرتا دکهائی دیتا (کتاب مذکور، ص ووم ببعد) ۔ ایرو دراز ، سیاه اور بیچ میں ذرا سے غیر پیوسته اور ان کے درمیان ابک رک کا معمولی سا ابهار تها، جو غصے کی حالت میں مزید نماباں هو جاتا تها (شمالل عن هند بن هاله) ـ آنكهين سياه مكر سرمثي ماثل (اكحل و ليس باكعل) ، پتليان سياه كالي اور آلکھوں کی سفیدی میں ھلکی سی سرخی کی آمیزش تهی (حوالهٔ مذکور) ، پلکین سیاه اور دراز ، گویا که أ : . . بم تا ، ، بم ببعد) ـ ناک ستوان اور بڑی تھی اور ك دانتون مين ذرا سا فاصله نمايان تها (ابن الجوزى: الوفاء ص . ٩٠) - كان حسين و جميل (تام الاذاين) قدرے لمبی تھی ۔ سینه کشادہ تھا ۔ کلائیوں، بازووں اور بالائی سینے پر بالوں کی کثرت تھی ، مگر پیٹ اور ناف تک بالوں کی ایک پتلی اور لمبیدهار (اجرد طویل السرده) تھی ۔ دونوں شانوں کے مابین "سہر نبوت" تھے، جو بالوں اورگوشت سے بنے ہوے ابھار (کبوتر کے انڈے کے برابر سرخ غدہ) کی شکل میں تھی (ابن سعد: الطبقات ، ۱: ۲۵ به ببعد) - هتيليال چوڑی اور پرگوشت تھیں۔ اسی طرح کلائیاں اور انگلیاں والوں کو اتنی نزاکت اور نفاست کا احساس هوتا که حریر و دیباج کا لس بھی اس کے ساسنے ہے معنی تها .. (حوالة مذكور ، ، : سرب عن انس رط).. بطئ مبارک کسا ہوا اور سینے کے مساوی تھا ، (گویا | فرماتے - تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تو ہاتھ پاے دیتے

كاغذوں كى ته جما دى گئى هو: (ابن الجوزى: المانا ، ص موس)- ينذلهان لانبي اور پُرگوشت ، باؤن یُرگوشت اور مضبوط اور تلویے درمیان سے خالی تھے (که یانی نیجر سے نکل سکر) ۔ سجموعی طور پر آپ<sup>م</sup> کی شخصیت میں جلال و جمال کا ایسا حسین امتزاج ا پایا جاتا تها که دیکهنر والر پر هیبت طاری هونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں آپ کے لیر انتہائی معبت بهي پيدا هو جاتي (شمائل عن علي رم) - آپ کے پسینے سے عطر جیسی سمک آتی ؛ جسم مبارک سے هر وقت سرور انگیز خوشبو محسوس کی جاتی (الوفا ، ص ۱ و ۲ عن انس رط) - آپ کی هنسی کبهی مسکراهث ایک دوسری کو چھو رہی ہوں (ابن سعد: الطبقات، سے آگے نہیں بڑھی جس میں سامنے کے دانت نمایاں هو جائے۔ چہرہ مبارک غصے میں تمتما الهنا که اس رخسار متوازی (سهل الخدین) ، ریش سبارک گهنی پر نگاه کا ٹهیرنا مشکل هو جاتا ـ چهرهٔ سبارک پر اور بہت دیدہ زیب تھی۔ دہن مبارک کشادہ اور سامنے پسینے کے قطرے موتی کی طرح چمکتے (البخاری، س: ٨٠١، المغازى ، باب سم ، واقعة افك) . آب م کن الکھیوں سے کسی کی طرف نه دیکھتے ؛ همیشه اور شانے پرگوشت اور چوڑے تھے ۔ گردن مبارک ' پورا چہرہ کھما کر نظر ڈالتے ؛ کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے رخ پھیر لیتے ۔ آپ م همیشه سلام اور مصافحه کرنے میں پہل کرنے اور ھانھ کو اس وقت سینر کا نجلا حصه بالوں سے خالی تھا ، البته سینے سے | تک دوسرے کے داتھ میں رہنے دیتے جب تک دوسرا خود هاته نه چهڙا ليتا (الترمذي: شَمَاتُل).

گفتگو: آپ کی زبان نہایت شیریں اور باوقار نھی۔ ٹھیر ٹھیر کر گفتگو فرمانے کہ مخاطب الفاظ گن سکتا تھا۔ جس بات پر خصوصی زور دینا هوتا اسے کئی بار دہرائے۔ آواز اتنی بلند تھی کہ حضرت ام ہانی <sup>رض</sup> کے بیان کے مطابق ، ا**ن** کے گھر بھی دراز اور پر گوشت تھیں کہ مصافحہ کرنے کے صحن میں صاف سنائی دیتی تھی (ابن ماجه: سنن، باب ما جاء في صاوة الليل) . اكثر متفكر رهتر . ہر ضرورت کبھی گفتگو نہ فرمانے ۔ گفتگو کے دوران میں اشارہ کرنا هودا تو پورا هاته اٹھا کر اشارہ

(الترمذي : شمالل ، عن هند بن ابي هاله) - كلام كو بر جا طول دینر سے گریز فرمانے (ابن سعد: الطّبقات، . ( 740 1 7

جال: آپ" قدم الها الها كريون چلتر كوبا بلندی سے اتر رہے هوں ۔ آپ"کی رفتار نه تو کسی عاجز کی طرح ہوتی اور له کسی سست شخص کے مالند بلکہ ایسی تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے کہ صحابه اض  $_{7}$ :  $_{7}$  ) \_ دوران سفر میں آپ $^{7}$  ادھر ادھر توجه نه فرمانے ، خواہ آپ کا کپڑا ھی کسی چیز میں کیوں نه الجه جاتا.

کوئی نیا کپڑا زیب تن فرمانے ، تو اس کپڑے کا نام نصف پنڈلی تک ہوتا تھا (ابن سعد ، ، : ٥٩ ٪ ليتر اور پهر فرمات: اللهم لک الحمد کما كسوتنيه الوفا ، ٥٦٥) . اسألک خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شرما صنع له (ابوداود : السنن ، س : ۲۰۹ ، حدیث . تھے ۔ فتح مکه کے دن بھی عمامه سیاه رنگ کا تھا . ۲۰۰۸) یا کپڑوں میں عموماً آپ" کو سفید رنگ ، كا كيرًا زياده يسند تها (ابن سعد: الطبقات، ١ : ٢٠٨٩) اور آپ" فرمایا کرتے تھے: علیکم بالبیاض من الثياب، فليلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم (ابو داود ، س : ۳۳۳ ، حدیث ۲۰ س) ، یعنی سفید رنگ کے کیڑوں کو لازم پکڑو ، اسی لباس کو زندہ یہنیں اور اسی لباس میں مردے کو کفنایا جائے ؛ ایک دوسری روایت میں آپ" نے اسے خیر اللباس قرار دیا (الطبقات، ۱: ۹ مرم)، تاهم آپ" نے بعض موقعوں پر سرخ رنگ کے (غالباً دھاری دار) (انوار محمدی ، شرح شمآئل ترمذی، ص ۸۰)، نیز زعفران اور ورس سے رنگے ہوے زرد رنگ کے کپڑے بھی ملبوس فرمائے مين (ابن سعد: الطبقات ، . ٥٨ تا ٢٥٨) .

آپ" کو عموماً لباس میں کسی قسم کا تکلف يسند نه تها ـ اكثر آب" كا لباس چادر، قميض اور تهبند تھا۔ آپ" کی چادر (جبرة، جو آپ" کو بہت پسند تھی) | بھیملبوس فرمانے تھے، جسکی آستین تنگ ھوتی تو آپ ا

لمبائي مين چار هاته (اذرع) اور چوڑائي مين دو هاته اور ایک بالشت هوتی تهی. چادروں میں آپ" کو یمنی چادر بهت پسند تهی، جو سرخ اور خط دار اور ده سوت یا کتان کی بنی هوتی تهی (علی جونپوری: شرح شمالل ترمذی، ص ۱۷۹) - آپ" کو قمیض بہت پسند تھی ـ آپ" کی کتان سے بنی هوئی قمیض کی آستینین کلائی کے جوڑ تک هوتی تهیں، تاهم لمبائی زیادہ نہیں هوتی تهی بڑے تکلف سے آپ" کو مل سکتر تھے (ابن سعد ، (ابن سعد : الطبقات، ۱ : ۵۸ م) ؛ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کی قمیض ٹخنوں سے اوپر اور آستین ہاتھ كي الكليون تك هوتي تهي (ابن الجوزي: الوفاء) ۲: ۵۹۳) - آپ" کا ازار مبارک اگلی جانب سے نیچے لباس : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم جب ، اور پچهلى طرف سے كسى قدر اونچا اور لاف سے

آپ" عموماً سیاه رنگ کا عمامه زیب سر فرماتے (آلوفا ، ص ٥٦٥) - شمله بعض اوقات كنده پر اور بعض اوقات دونوں کندھوں کے درمیان ڈال لیتے تھے۔ کبھی پگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے لا کر باندھ لیتے تھے۔ عمامہ کے نیچے سفید شامی ٹوپی کا استعمال بھی معمول تها \_ فرمایا کرتے تهر: "هم میں اور مشرکین میں یہی فرق ہے که هم ٹوپی پر عمامه باندهتر ہیں" (ابو داؤد : السَّنَّ ، م : ١مم ، حديث ٨٠٠٨) \_ آب٣ سفر میں ایسی ٹوپی (قلنسوه) پہنتے جو کانوں کو بھی ا دُهانپ ليتي تهي (الوفاء ، ص ١٣٥ و ٥٦٨) .

آپ" کو سوزے استعمال کرنے کی عموماً عادت نه تهی ، مکر نجاشی نے (غالباً چرمی) موز ہے بهيجر تو استعمال فرمائے (ابن الجوزى: الوفاء ص ١٥٥)۔ اسی طرح آپ" نے ان موزوں کو بھی پہنا جو حضرت دحیه الکلبی سنے هدیة پیش کیے تھے (الترمذی ، م: . بم ، حديث ٩ ح ١ ) \_ بعض اوقات آپ" شامي هيا

نہوئے ہے بلزو نکل کر دھویا کرتے تھے (ابن الجوزی، ص مهمه الترمذي، من مهم، جمال جبة رومية كاذكر ہے)۔ اس کے علاوہ نوشیروانی قبا بھی استعمال فرمائی جس کی جیب اور آستینوں پر دیبا کی سنجاف تھی۔ آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سوت اور کتان دواوں سے بنے ہوئے کپڑے استعمال کیے (ابن سعد: الطَبقات ، ١٤ : ١٣٥٣) - آپ" كے تعلين چيل سے مشابه تھے، مگر ان میں دو تسم لگے ہوے تھے (ابن الجوزى ، ص ۵۸۱) \_ آپ" كا بچهونا چمڑ ہے کا بنا هوا تھا جس میں خشک گھاس بھری هوئی تھی ۔ چارہائی بان کی تھی ، جس سے اکثر جسم پر نشالات پڑ جاتے۔ کبھی کبھار کھجور کی چٹائی پر ہر ہڑھتے تھے ۔

مكانى تبديليان رونما هو جاتى تهين.

۱- روزمره کے سعمدولات: آپ عموماً فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جاے نماز (مصلّی) پر (خاموشی کے ساتھ) آلی پالی مارے بیٹھے رھتے ۔ یہاں تک که سورج نکل آتا . اس کے بعد صحابه <sup>رم</sup> آپ<sup>م</sup> کے گرد جمع هو جائے اور اپنی برانی ، خاص طور پر عبد جاهل کی ، باتیں یاد کر کر کے هنستے ، مگر آپ ا که گھر میں کھانے کو کچھ ہے ؟ اگر بتایا

صرف تبسم فرمات (مسلم ، س : ١٨١٠ ، حديث ٧٧٧٧؛ ابو داود، ٥: ٨٥٠، حديث ٥٨٨٠ ؛ النسائي، حدیث ۱۳۵۸)۔ آپ کا ارشاد تھا کہ مجھر اس قوم کے ساتھ جو ذکر الئمی میں مصروف ہو ، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعدغروب آفتاب تک بیٹھنا اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسمعیل میں کے چار غلام آزاد کروں (ابو داود ، س : سے ، حدیث ے ہم) ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ صبح تک صحابه م کو بنی اسرائیل کے حالات بتایا کرنے تهر (حوالة مذكور، ص . ي ، حديث ٣٠ ٣٠) ـ اسي مجلس میں اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا اور آپ<sup>م</sup> خود یا اکابر صحابه <sup>رمز</sup> میں <u>سے</u> بھی لیٹنے تھے۔ ایک رات حضرت عائشہ رط نے گدے اکوئی ایک (مثلاً حضرت ابوبکر ط) اس کی تعبیر کو نرم کرنے کے لیے اس کی چار تمیں بنا دیں، مگر (تاویل) بیسان کسرنے (مسلم ، م : عدے تا آپ ہے اس کو دوبارہ سابقہ حالت پر لوٹانے کا حکم ہوروں، حدیث و ۲۲۹)۔ آپ حوصلہ بڑھانے کے لیے دیا (الطبقات، ۱: ۱۹۳۸ ، ۱۹۸۵) لکانے کے لیے ، یه فرماتے: "تم میں سے جس کسی نے کوئی خواب تکیه بھی استعمال فرمانے تھر ، جس میں کھجور کے ﴿ دیکھا هو وہ مجھر بتائے ، میں اس کی تعبیر بیان کروں پتے بھرے ہوئے تھے۔ آپ گھر میں نماز چھوٹی چٹائی کا (حوالہ مذکور : البخاری ، س : ٣٦٣) ۔ اسی بنا پر امام البخاری نے کتاب التعبیر میں ایک باب یعنوان (ب) سعمولات نبوى: آنعضرت صلى الله "تعبير الرؤيا بعد صلُّوة الصبح" باندها هـ ـ انهيى عليه و آله وسلم کے معمولات و مشاغل مبارکه کا ، مجالس میں آپ اپنے خواب بھی بیان فرماتے (دیکھیے ذکر بھی دلچسپی سے خالی نه هوگا ۔ آپ" کی حیات البخاری ، س : ۳۹۳ تا۲۵) ۔ پھر آپ صلوٰة الضعٰی طیبه هر قسم کی ہے اعتدالیوں سے مبرا اور پاک تھی۔ ادا فرماتے ، جو عموماً چار تا آٹھ رکعات پر معمولات میں ایک توازن اور تسلسل پایا جاتا تھا، البتہ | مشتمل هوتی تھی ۔ حضرت عائشد رض کے بقول اگر موقع و محل کی مناسبت سے ان میں خفیف سی زمانی و ا سفر سے واپسی هوتی تو یهنماز گهر میں ادا فرماتے (مسلم ، ۱ : ۹۹ ، حدیث ے اے تا ، ۲ے) ۔ فتح مکه کے روز آپ<sup>م</sup> نے یہ آٹھ نوافل حضرت ام ہانی <sup>رم ک</sup>ے گھر میں ادا فرمائے (حوالهٔ مذکور) ـ ان نوافل سے قبل اور بعد میں تسبیع کا معمول نه تھا (مسلم ، ۱: ۹۸ ، حدیث ۲۳۹).

بعد ازاں آپ<sup>م</sup> گھر تشریف لے آتے اور ہوچھتے

کچھ موجود ہوتا تو اسے تناول فرما لیتے (حوالة اسے پڑھنے کا معمول تھا) دیگر ازواج اپنے اپنے حجروں (مسلم، س: ١٨٨٠؛ حديث ٢٣٠٠) - حضرت ام سليم رض کے جسم اطہر کے پسینے کے قطرے جمع ہو جاتے ، پھر ان سے عطر بناتیں جو بہت پسند کیا جاتا تھا (حوالة (مسلم ، ۲: ۸۵۳).

نماز عصر کے بعد باری باری تمام ازواج سے مختصر ملاقات اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جائے۔ اس موقع پر بعض ازواج کسی مشروب سے آپ کی تواضع کرتیں مثلاً حضرت زینب ش بنت جحش اس موقع پر آپ" کو شهد پیش فرماتی تهیں ، جسے آپ بڑے شوق سے نوش فرمائے (البخاری ، س : ٣٥٨) \_ ان مختصر سي ملاقاتوں کے بعد آپ" اس زوجة مطهره کے پاس تشریف لرے جاتے ، جس کے هاں آپ م کی باری هوتی تهی - عموماً هر زوجه کی نو ایام کے بعد باری آتی تھی (مسلم ، ۲: ۱۰۸۳) حدیث ۱۳۹۳ ، نیز حدیث ۱۳۹۳ ، جمال یه مذكور مع كه حضرت سوده رخ بنت زمعه نے بعد ازاں اپنی باری حضرت عائشه صدیقه رخ کو دے دی تھی)۔ یهان دیگر ازواج مطهرات بهی جمع هو جاتی تهین اور رات گیر تک یه مجلس جاری رهتی (مسلم ، ۲: سمر و، حدیث ، و ، و) - یمان کبهی کبهار بعض ازواج حے درسیان معمولی تکرار بھی ہو جاتی تھی ، جو ایک قطری امر تها (حواله مذکور) - بعض اوقات آپ اس ۳۰ البخاری ، ۳۰ د ۱۸۹ د فیره) - ایک محالی

جاتا که گهر میں برکت ہے۔ تو آپ" روزے کی نیت کوئی دلچسپ واقعه بھی سناتے (ابن الجوزی ، بہ: فرما لیتے (مسلم ، ۲ : ۸۰۸ ، حدیث ۱۱۵۳) اور اگر ا ۹۲۳ ) ـ عشا کی نماز کے بعد (جو اکثر قدرے قاندیں مذکور) ۔ پھر دن بھر اپنے گھر کے کام کاج میں میں چلی جاتیں اور آپ" نماز سے فراغت کے بعد واپس مشغول رهتے اور جب نماز کا وقت هوتا تو نماز کےلیے : تشریف لا کر سو رهتے ۔ عموماً عشاکی نماز سے پہلے متوجه هو جائے (البخاری ، س : ۱۲۷) ۔ دوپہر کے ، سونا (مگر امام بخاری [۱: ۱۵۳] نے نماز کے انتظار وقت استراحت (قیلوله) فرمانے ۔ بعض اوقات آپ میں سونے کو مستثنی کیا ہے) اور نماز کے بعد گفتگو سونے وقت آپ" وضو ضرور فرمائے تھے آپ" کے لیے چمڑے کا بستم بچھا دیتیں، جس پر آپ" (ابن الجوزی، ۲: ۳۲۳) اور حضرت عائشہ ﴿ کے بقول قضامے حاجت کے بعد ہر مرتبہ استنجا اور وضو کرنا بھی آپ" کا معمول تھا (ابو داود ، ۱:۱۵۱، مذکور) ۔ آپ کا یہ معمول سفر میں بھی جاری رہتا حدیث ۲۲۲) ۔ سونے سے قبل وضو کے لیر پانی اور مسواک (ابو داود ، ، : عم، حدیث می) اور زندگی کے آخری دنوں میں لکڑی کا پیالہ آپ کے پلنگ کے یاس (یا نیچر) رکھ دیر جاتے (کتاب مذکور، و: ۲۸، حدیث مرم)۔ سونے سے پہلے آپ" دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی سرمه بهی ڈائے تھے (ابن الجوزی ، ۲ : ۱۲ م ۱۳ ما ابن سعد کے مطابق پانچ اشیا سفر و حضر میں همیشه آپ کے همراه هوتین : کنگهی ، شیشه ، تيل ، مسواک اور سرمه (ابن سعد: الطبقات ، ب: م ٨٨) - سونے سے قبل مسبحات [رک بآن] تلاوت : فرماتے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے فرمانے که ان میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابو داود ، ه : س . س ، حدیث ۸۵ ه : الترمذي ، ه: ۱۸۱ ، حدیث ۲۹۹۱) - ایک دوسری روایت میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کے پڑھنے کی صراحت مے (الترمذی، ۵: ۱۸۱، عدد . ۹۹۲) ۔ ان کے علاوہ سورة اخلاص اور معوذتين كو پڑھ كر هاتھوں ہر پھونکتے اور پھر تمام بدن ہر جاتھ بھیرے تهے (الترمذی ، ۵ : ۲۵ م تا سميم ، حليث ۲ ميون تا

كيابهي هدايت فرمائي (ابو داود ، ۵ : ۳۰۳ ، عديث اموت و احیا (البخاری ، س : ۱۸۸) ـ بعض اوقات يه دعا پؤهتے : اللهم انی اسلمت لفسی الیک و وجهت ، ۵۰۹۲ و ۵۰۹۳). وجهى اليك و فوضت امرى اليك ، الجأت ظهرى اليك رغبة و رهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك؛ امنت بكتابك الذي انزلت و بنيك الذي ارسلت (البخارى ، م : ۱۸۸ ؛ مسلم ، م : ۲۰۸۱ ، حديث . ١٥٠١، و ببعد: ابو داود، ه : ٩٩٩، حديث ٣٩٠٥)-آپ کا ارشاد تھا کہ سونے سے قبل جو شخص یہ هما پڑھے اور پھر رات کو مر جائے تو وہ نطرت اسلام پر مرے کا (حوالہ مذکور)۔ حضرت حفصہ رخ کے مطابق آپ" یه دعا بھی تین مرتبه پڑھتے تھے: اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك (ابو داود ، ه : مه و ، حديث هم . ه ) ـ حضرت ابوهريره رض سے منقول ہے کہ بستر پر لیٹ کر آپ" به دعا بھی پڑھنے تھے: اللهم رب السموات و رب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان ، اعوذبك من شركل ذي شر، انت أخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيءً و انت الآخر فليس بعدك شيء و انت الظاهرفليس فوقك شيء ، و انت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدين و اغنا من الفقر (مسلم ، س: ١٠٨٨ ، حدیث س رے با الترمذی، ۵: ۲ ے س، حدیث . . س س) ۔ حضرت علی <sup>رخ</sup>سےمنقول ہے کہ اس موقع پر یہ دعا پڑھتے قهي : اللَّهم اني اعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التاسة اس شرما الت الحد بناصيته اللهم انت تكشف المغرم والتعاثم اللهم لايهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع فه الجد منك الجد ، سبحانك و بحمدك (ابو داود ، راف ١٠٠٠ عديث ١٥٠٥) - آپم ن ابي صاحبزادي

مجو آپ سے سونے سے قبل سورۃ الکافرون پڑھنے ا حضرت فاطمۃ الزھراء<sup>رہز</sup> کو سونے سے پہلے ۳۳ ، ۳۳ مرتبه سبحان الله اور الحمد لله اور س مرتبه الله أكبر کھنے ہی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ گنتی میں رخسار ا پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ گنتی میں کے نیچے ایک ھاتھ رکھ کر اور قبلہ رو ھو کر بستر \ تو سو ھیں مگر میزان عمل میں پورے ھزار ھیں پر لیٹ جائے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللَّهم باسمک (البخاری س، : ۱۸۹ ؛ مسلم ، س، و، ۱، مدیث، ے ہے ہ ؛ ابو داود ، ی ، ب تا ے ، س ، حدیث

جب آپ" نیند سے بیدار ہونے تو فرمائے: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا و اليه النشور (البخارى، س: ١٨٨) اور حضرت عالشدرط كے مطابق دس مرتبه تكبير، دس مرتبه تحميد، دس مرتبه تسبيح، دس مرتبه تهليل اور دس مرتبه استغفار پڑھتر اور پهر فرماتے : اللَّمُم اغفرلي و اهدني و ارزقني و عافني (ابو داود ، ۱ : ۸۵ ، حدیث ۲۹۵) ؛ اسی سوقع پر یه دعا بهی پڑھتے: لا اله الا انت سبحانک اللّهم استغفرک لذنبی و اسألک رحمتک ، اللهم زدنی علما و لا تزغ قلبي بعد از هديتني و هب لي من لدنک رحمة انک انت الوهاب (ابوداود، ه: ۳. ۳، حدیث ۲ م. ۵)-اگر اتفاقًا رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنے كى تلقين فرسانے تھے : لا الله الااللہ وحدُّه لا شريك لهُ له الملک و هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله و الله أكبر ولاحول ولا قوه الا بالله، رب اغفرلی \_ آپ" کا ارشاد تھا که اس کے بعد اگر کوئی دعا مانگی جائے تو ضرور مقبول ہو اور اگر ارادہ کرکے اثهر اور وضو كركے نماز پڑھے تو وہ بھى عندالله مقبول هو (الترمذي ، ه : . ۸م ، حديث سرسس) ـ نماز تہجد کی تیاری کرتے ہوے سورۂ ال عمرن کی آخری دس آیات تلاوت فرماتے (ابن الجوزی ، الوفاء ٢ : ٩٢٦) - حضرت عبدالله بن عباس رض اس موقع كي يه دعا نقل فرمات هين ؛ اللهم انت نور السموت و الارض و من فيهن ولك الحمد ، انت قيم السموت والارض ومن بيهن ولف الحمد، الت الحق و وعدك حق

و قولک حق و لقاؤک حق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق و محمد حق اللَّهم لک اسلمتُ و علیک توكَّلتُ و بك أمنتُ و اليك انبتُ و بك خاصتُ و الیک حاکمتُ فاغفرلی ما قدمتُ و ما اخرتُ و ما اسررتُ و ما اعلنتُ انتَ العقدم و انتَ المؤخر لا اله الا انت ولا اله غیرک (البخاری ۱: ۱۸۸ و ۱، ۱۸۹) -پھر آپ مقضامے حاجت سے فارغ ہو کراچھی طرح مسواک فرماتے (ابو داود ، ر : ہم ، حدیث ۵۵) ۔ پھر وضو فرماتے اور بشمول و تر گیارہ رکعات ادا فرمانے (البخاری ، ۱ : ۲۸۸ ق س : ۱۸۸)-اس نماز کو آپ م نے تمام زندگی کامل پابندی وقت کے ساتھ ادا فرمایا اور سواے ایک یا دو راتوں کے جبکه ختم کرنا ناپسند فرمائے تھے اور جب قرآن ختم هوتا آپ کی طبیعت ناسا زتھی ، آپ یے اس نماز کو ترک نهين فرمايا (البخاري ، ١: ٣٨٨ ، ٢٨٥) - اس نماز : ٢: ٥٠٩)- وترون مين آپ على الترتيب سورة الاعلى، کے اهتمام کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنر متعلقین کو بھی سورة الکافرون اور سورة الاخلاص پڑھتر تھر اور نماز اس نماز کے لیے جگاتے تھے (کتاب مذکور ، ، : کے اختتام پر فرماتے: سبحان الملکِ القدوس (تین مرقبه ٢٨٥) اسنماز ميں آپ" اتناطويل قيام فرماتے كه آپ" اور تيسرى مرتبه ذرا دراز كرتے هوتے : ديكھيے کے پانے مبارک سوج جاتے (کتاب مذکور، ۱: ۲۸۹)۔ حضرت حذیفه رض کے مطابق آپ کے ایک مرتبہ ایک ركعت مين سورة البقرة، سورة آل عمران اور سورة النساء شب آپ" نے سبع طوال تلاوت فرمائیں (حوالة مذكور) ـ دوران تلاوت هرتسبیح والی آیت پرآپ تسبیح فرماتے، ایک شب آپ" نے پوری رات سورة المائدہ کی یه ا وَ إِنْ تَغْفُرْلَهُمْ فَاتَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيُّمُ (ابن الجَّوزي، ب د م م ) ـ رمضان المبارك مين شب بيدارى كا يه اهتمام اور زیاده بره جاتا اور آپ" لمبی لمبی نمازین ادا فرسایتے تهر (البخاری ، ۱: ۲۹۰).

. ۹ م) اور بعض اوتات هر دو رکعتوں کے بعد قلیل سے وافعے کے لیے سو بھی جاتے اور پھر اٹھ کر وضو فرمائے اور بقیہ نماز پوری فرمائے تھے (اپن الجوزى ، ۲: ۵.۱ تا ۵.۲) - رات كي يه نماز عمومًا دو دو رکعات پر مشتمل هوتی تهی (البخاری ، ر ب ٨٨) - اس كے ركوع اور سجد يم كا يه حال هوتا تها كه ناظريه فرق محسوس نهيل كرتا تها كه قيام طويل تها یا رکوع و سجده (ابن الجوزی ، ۲: ۲۰۵ ، ۳۰۵) ـ حضرت عائشه رض کے بقول آپ" کا سجده . ۵ آیات کی تلاوت کے مساوی هوتا تھا (البخاری ، ر : ۵۸۵)۔ انماز تمجد میں آپ" تین دن سے کم میں قرآن حکیم کا ا تو آپ کھڑے کھڑے دعا مانگٹر تھر (ابن الجوزی ، ابن الجوزى، ٣: ٢٠٥). نماز وتركيهمد آپ استراحت فرمائے تھر۔ پھر جب اذان کی آواز بلند ھوتی تو اٹھ کو فجر کی دو رکعتین ادا فرماتے (البخاری ؛ ۲۸۹:۱) ـ تلاوت فرمائی (ابن الجوزی ، ۲: ۲: ۵.۳،۵) - ایک اس کے بعد آپ ابنے دائیں پہلو پر لیٹ جانے (کتاب مذكور، ١ : ٢ ٩ ٢ ، ٣ ٩ ٦)، ليكن بقول حضرت عائشه الش اگر وہ جاگ رہی ہوتیں تو لیٹنے کے ہجا ہےانسے گفتگو ہر سوال والی آیت پر اللہ تعالٰی سےسوالفرمانے، ہر پناہ ، فرمانے (حوالۂ مذکور) اور پھر جب مؤذن بلانے آ**تا ت**و والی آیت پر خدا تعالٰی سے پناہ مانگتے (حوالہ مذکور)۔ ; آپ ؓ اٹھکر باہر نکلتے اور نماز فجرکی امامت فرمانے . ٧- صبح وشام كے معمولات: صبح وشام آیت پڑھتے موے گزار دی : اِنْ تُعَدِّبُهُمْ قَالَتُهُمْ عَبَادُکَ کے اوقات آپ کے نزدیک خاص اهتمام رکھتے تھے ، جس کی وجه شاید یه نهی که قرآن کریم میں ہے شمار مواقع پر صبح و شام (بکرة و اصیلاً / عشیا ، ديكهي محمد فؤاد عبدالباق: معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم) كي عبادت اور التسبيح و المهليل بورزور بعض اوقات وتروں سے قبل (البخاری ، ، : | دیا گیا ۔ اسی بنا پر آپ کا یه قرمان تھا که بجو

بیخی حبیج لماز کے لیے وقت پر نہیں اٹھتا اس پر بیخلاف خالب آ جاتا ہے اور وہ تمام دن تھکاوٹ اور کسل مبلدی محسوس کرتا رہتا ہے (البخاری ، ۱: ۲۸۸ ان اوتات کو بہت سی دعاؤں اور اوراد سے معمور رکھتے تھے (جن کے لیے دیکھیے البخاری ، م: ۱۸۸ تا ، ۲، کتاب الدعوات ؛ مسلم، م: ۲۰۹۰ تا ، ۲، کتاب الذکر و الدعا و التوبة و الاستغفار ؛ الترمذی ، م: ۵۵۸ تا ۵۸۲ ، کتاب الدعاء ؛ و دیگر کتب حدیث).

سـ معمولات طمارت: آپ" كو طمارت كا بهت خيال رهنا تها ـ دن هو يا رات آپ" بدون طمارت كير وقت گزارلا هرگز پسند نہیں فرمائے تھے ۔ آپ" رفع حاجت کے لیے بہت دور بعض اوقات تقریباً ، میل (ابن القيم: زاد المعاد، ١٠١١) نكل جائے ، جمال سے بمشکل آدمی دکھائی دے سکے (ابو داود ، ۱ : ۱۳) حديث ، و م) - قضاے حاجت سے قبل آپ يه دعا ضرور پڑھتے تھے: اعسوذ بانتہ مسن الخبث والعنبائث (مسلم ؛ ؛ : ۱۳۸۳ حدیث ۳۵۵)، یا اللَّهم انی اعسود بك من الغبث و الخبائث (ابن الجوزى ، ٢ : ١٨٥) ابن ماجه (حديث ٩٩٩) مين اس كے معا بعد يه اضافه بهي هـ - الرَّجس النَّجس الشيطان الرَّجيم (نيز ديكهير ابن قيم : زاد المعاد ، ١ : ١ . ١ تا ١٢) اور دوران قشاہے حاجت قبلے کی طرف سنہ اور کمر کرنے سے يرهيز فرمان (مسلم ، كتاب الطهارة ؛ ابن ماجه ، حديث سوس ؛ النسائى ، ١ : ٣٠) اور جب تک بيثه نه جانے اس وقت کیڑے نہیں اٹھانے تھے (الترمذی، و: وج ، حدیث سرو: ابو داود ، و : و ، حدیث سرو) همیشه بیٹھ کر رفع حاجت فرمائے (الترمذی، حدیث مر) اور اس دوران میں هر قسم کی گفتگو کرنے (بشمول نیواب سلام) کو ناہسند فرمائے تھے (ابن ماجد ، : الملهث برمه ايو داود، و و به تا مه، حديث ١٥ تا "تروم - آپ" رفع حاجت کے لیے جانے سے قبل ابنی

الکوٹھی (جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے)

اتارکر رکھ جاتے تھے (ابن ماجه، حدیث ۳۰۳)۔ آپ

(ابتدائی) استنجا ایسی اشیا سے فرماتے جو مطہر ہوتیں

(مثلاً ڈھیلا وغیرہ)؛ ایسی اشیا جو غیر مطہر ہول

(مثلاً کوٹله، وغیرہ)؛ ان سے استنجا کرنا آپ کو ناپسند

تھا (ابو داود، ۱: ہم تا ہم، حدیث ہم تا ہم)

اور ان کے استعمال میں طاق کا لحاظ رکھتے تھے

اور ان کے استعمال میں طاق کا لحاظ رکھتے تھے

(ابن ماجه: سنن، حدیث ۸ مسم؛ ابو داود، ۱: ۳۳ تا

(البخاری، ۱: ۱۵) اور پھر زمین پر ہاتھ مار کر

البخاری، ۱: ۱۵) اور پھر زمین پر ہاتھ مار کر

(ابو داود ۱: ۳ م، حدیث ۵ م)۔ اس سے فارغ ہو کر

جب آپ باہر نکاتے تو فرماتے: غفرانک (الترمذی،

حدیث ہے؛ ابن ماجه؛ حدیث ۰۰۰ (ابن الجوزی ، ۲:

معمولات مسواک و وضو: مسواک آپ کی تمام زندگی کا معمول رهی ، یمان تک که آخری گھڑیوں میں بھی حضرت عائشہ ہ نے آپ کا منشا یا کر آپ" کو مسواک کرائی ، جس سے چہرہ مبارک فرط مسرت سے تمتمانے لگا تھا (ابن هشام ، البلاذری وغيره) \_ آپ" كو مسواك اس قدر پسند تهي كه آپ" فرمانے تھے کہ اگر میری است پر گراں نہ ہوتا تو میں هر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا لازمی حکم دیتا (النسائي، ١: ٢٠) مسلم، ١: ٢٢٠ حديث ٢٥٢) ـ آپ" هر نماز کے لیے تازہ وضو فرمانے (البخاری ، ۱: ۹۹) ، هر وضو میں اچھی طرح مسواک فرماتے اور دوسروں کو بھی آپ" کی یہی تلقین تھی کہ اگر ہر نماز کے لیے تازہ وضو نہ کیا جا سکے تو مسواک ضرور کر لینی چاہیے (ابو داود، ۱: ۱ س، حدیث ۸س)۔ اسی طرح جب بھی آپ سو کر بیدار ھوتے تو ضرور مسواک فرمائے (ابو داود ، ۱ : ۲۸ ، حدیث ۵۵) . وضو سے قبل آپ" ہسم اللہ ضرور پڑھتے ؛ پھر

برتن میں هاتھ ڈالنے سے قبل هاتھوں پر پانی ڈال کر تین مرتبه انهیں دھوتے؛ پھر ایک یا دو یا تین چلوؤں سے (ابن تیم ، ۱ : ۱۹۲) اچھی طرح کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف فرمانے ؛ پھر تین مرتبہ چہرہ دھوتے ؛ پھر پہلے اپنا دایاں پھر بایاں ھاتھ کہنی سمیت (دو یا تین مرتبه) دهونے ؛ پهر اپنر سر کا مسح فرسائے ؛ پھر پہلے دائیں، پھر ہائیں ہاؤں کو دھونے ! (البخارى، ١ : ١ - تا ١٠ ؛ مسلم ، طهارة، ١ : ٨ . ٢ و ٥٠٠، حديث ٢٠٠؛ ابن ماجه ، حديث ٥٩٠؛ النسائي، ۱: ۹۹ ، ، ی ، وغیره) - اگر موزے پہنے ہوتے تو انهیں اتارے بغیر ان پر مسح فرمانے (البخاری، ۹۱۱ ببعد؛ مسلم، ۲۰۸۱ مدیث سے ۲) دوران وضو داڑھی کا خلال اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا بھی معمول ! (ابو داود، ۱: ہم، ، حدیث ہے، س) . تها (ابو داود ، ۱ : ۱ . ۱ ، حدیث هم ۱) ـ ابن دیم (زاد المعاد ، ، : ، ۹۵ ببعد) کے مطابق دوران وضو آپ" سے بجز ابتدا میں تسمیہ کے اور کوئی دعا منقول نہیں ، البته وضو کے بعد آپ" یه دعا پڑھتر تھے: اشهد أن لَّا الله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهّرين ۔ آپ" عموماً دو رطل پاني سے وضو اور ایک صاع (تقریباً چار سیر) پانی سے غسل فرما لیا کرتے تهر (ابن الجوزى ، ۲: ۸۸۸) ؛ پانی کی اس سے زیادہ مقدار بھی مروی ہے (ابو داود،۱۹۹۱ و ۱۹۹۰ حدیث ٣٣٨) ـ وضو کے بعد بعض روایات کے مطابق کپڑے سے منه وغیرہ صاب کرنے تھر (العرمذی، ۱: ۲۸ ببعد، حديث سي ، سي ) .

غسل: آپ" کے غسل کا طریقه یه تھا که آپ" پہلر اپنر دولوں هاتھ دو يا تين مرتبه دهونے ؛ پهراستنجا فرماتے ؛ پهر زمین پر هاته مارکر انهیں اچھی طرح دھوتے ، پھر کلی کرتے اور پانی ڈال کر ناک صاف فرمائے ، پھر اپنا چہرہ دھوتے ، اپنے تمام بدن پر پانی ڈالتے ، پھر اس جگه سے هٹ کر اپنے پاؤں دهونے | تھے (مسلم ؛ عمم ، جدیث عمره) ، لیکن جواتین

(ابو داود، ۱: ۱۹۹ تا ۱۱، مدیث هم، ؛ مسلم، ۱: سهم، حديث ع رب؛ الترمذي، ١:٣٥١ تا سع ١٠ حديث ۱۰۳)۔ حضرت عائشه رخ کے مطابق آپ عسل میں بھی نمازی طرح پورا وضو فرمائے، پھر دائیں کندھے پر پانی التے، پھر بائیں ہو، پھرتین مرتبہ تمام بدن پر بانی بہاتے (ابو داود ، ۱ : ۱۹ ، حدیث . ۱ و ۱ ۱۹ ؛ این ماجه ، حدیث سے ۵) ۔ خصوصی ضرورت کے علاوہ جمعه اور عيدين كے مواقع پر غسل كا شديد اهتمام هوتا تها (البخاری ، ۱ : ۲۲۳ تا ۲۲۵ و ببعد، کتاب الجمعه : مسلم ، ١ : ٩٥٥ تا ٥٨١ حديث مهم تا ٨٨٠ ؛ الترمذي ، حديث ٩٩٨ تا ٩٩٨) ان تقريبات پر آپ" خوشبو کے استعمال کو پسند فرماتے تھے

س۔ معمولات نماز: آپ" کو تمام زندگی نماز کے اہتمام کا بڑا خیال رہا۔ آپ کے نزدیک سب سے عمدہ عمل نماز کا اول وقت پر ادا کونا ہے (الترمذي، ۱: ۲۰۰، حديث ١١٠ ابو داود، ١:٢٠٠١)-آپ" کا ارشاد تھا کہ تین چیزوں کو کبھی مؤخر نمیں كرنا چاهيے : نماز جب اس كا وقت هو جائے ، جنازہ جب آ جائے اور جوان عورت، جب اس کا کوئی رشته مل جائے (احمد بن حنبل: مسند ، ۱ : ۱ . ۵ دیث ۸۲۸؛ الترمذي ، ۱:۰۳، حديث وع و) ـ آپ ی زندگی مبارک میں ایک نماز کے سوا (اور وہ بھی سفر کے دوران میں تمام صحابه ر<sup>وز</sup> کو نیند آجانے کی وجہ سے) کوئی نماز قضا نه هوئی (مسلم، ۱ : ۱ ع،م، حدیث . ٨٨ ؛ ابن ماجه ، حديث ١٩٨ ؛ النسائي ، حديث ٠٠٠ ؛ ابو داود ، ١ : ٢٠٠ تا ٥٠٠ ، حديث ١٣٠ تا عمم) - فرض نمازین مسجد میں باجماعت اور لفل نمازیں گھر میں تنہا پڑھنر کا معمول تھا ۔

فجر کی نماز آپ" اتنی روشنی میں که پاس بیٹھنے والا ، دوسرے کو پہچان سکتا تھا اہا نرہایتے كي شمير فيت كي وجه سے آپ" بعض دنوں (بالخصوص ومشعاق النبارك ) مين النر منه الدهير الماز برهتے كه عووتين بيادرون مين ليش هوئي بمجاني نه جا سكتي تهيي (مسلم ، ١: ١٠٨٨ ، حديث ١٠١٦) .

ً . فجر کی لماز میں آپ" عموماً ساٹھ سے سو آیات لكه تلاوت فرمات تهي (مسلم ، ١ : ١٠٨٨ ، حديث عهر) ، مكر كبهى سورة المومنون كى هم يا ٩٩ آیات ، کبھی سورہ ت ، کبھی التکویر جیسی چھوٹی ﴿ سورتیں بھی پڑھنےکا معمول تھا۔ صحابه رخ فرماتے ھیں وقت ظہر کی تماز ادا فرمائی جب نه نينوں کے عدر قمودار هوگئي (البخاري ؛ مسلم ، ١ : ١٠٣٠ ، حديث ۱۳۰۱، الترمذي ، ۱: ۳۹۹، حديث ۱۵۱) - آپ" ظهر کی ابتدائی دو رکمتوں کو آخری دو رکمتوں سے اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا قرماتے تھے (مسلم ، و : ۳۳۳ تا سم ، حدیث ا م م تا ۱۵ م) ۔ بہلی دو رکعتوں میںعام اندازے کے ا مطابق . ٣ ، ٣ آيات (مثلاً سوره ٣ - [الَّـمُ السجدة]، الله ۳۰ میں دو رکعتوں میں ۱۵ ، ۱۵ المرابع بهي كي ه كه ظهر اور عمر كي آخري الهم ١ ١٥٠٥) .

دو رکعتوں میں سوامے سورۃ الفاتحه کے کوئی اور سورت نمیں پڑھتر تھر۔ پہلی رکعت کا قیام اتنا طویل ہوتا کہ ایک شخص بآسانی بقیع میں قضامے حاجت سے ا فارغ ہو کر ، گھر میں طہارت اور وضو کر کے پہلی ركعت مين شامل هو سكتا تها (كتاب مذكور، ١: ا ۲۳۵ حدیث س۵س)، مگرکبهی کبهاراسی نماز مین سورة الليل كا پڑھنا بھى مروى ہے ۔ آپ" عصر كى نماز اس وقت ادا فرمائے جب کہ سورج کی روشنی حضرت عائشہ رض کے حجرے میں موجود ہوتی (البخاری ، ۱۳/۹ ، ۱ : که عموماً آپ" قرامت میں تخفیف فرماتے تھے (مسلم، ۱۳۹۰) اور ایک شخص مدینه منورہ کے انتہائی علائے جمعه کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ الم ، جاتا تھا (کتاب مذکور ، ۱ : ۱۱۰) - عصر کی پہلی السَّجِـده اور سورة البدَّهر تلاوت فسرمائے (مسلم ، ﴿ دو رکعتوں میں آپ کا قیام ظہر کی آخری دو رکعتوں ح : 99 ه، حدیث ۸۵، ۸۵، نیز دیکھیے ابن القیم: ﴿ کے قیام سے قدرے کم هوتا تھا (یعنی تقریباً ۱۵ آیات زاد المعاد، و: و ، و تا . و ، ، مطبوعه كويت) \_ ، كے بقدر: مسلم و: ١٩٣٨ ، حديث ٢٥٨ تا ١٥٣ -ظہر کی نماز آپ" گرمیوں میں ذرا تاخیر سے ، ، ظہر اور عصر میں قراءت مخنی ہوتی تھی ، مگر کبھی یعنی سایہ کے تین قلموں سے پانچ قدم مونے کے کبھار، دوسروں کو بتلانے کے لیے کوئی ایک آدم آیت درمیان) اور سردیوں میں ذرا جلدی (سانے کے ہانچ ا آپ" بلند آواز سے بھی پڑھ دیتے (کتاب مذکور، قدم سے سات قدم کے درمیان) پڑھا کرتے تھے ؛ ! : ۳۳۳ ، حدیث ۵۱، ۔ نماز مغرب کو جادی (ابو داود ، ۱ : ۳۸۳ ، حدیث ۱ . م ؛ النسائی ، کتاب کرهنے کا معمول تھا ، یہاں تک که نماز کے بعد تیر المواقيت ، ۱: ۱۲۵، ۲۵۱) ايک مرتبه آپ" نے اس کرنے کی جگه دکھائی دے سکتی تھی۔ نماز مغرب میں سورہ مرسلات یا سورہ طور (یا اس کے مطابق کوئی سورت) پڑھتے تھے۔ (مسلم ، ۱: ۳۳۸ ، حدیث ۲۶م تا ۲۶م).

عشاکی نماز کو آپ" تاخیر سے پڑھتے تھے (البخاری ۲./۹، ۱:۱۵۰۱)، مگر ایک دوسری روایت کے مطابق اگر لوگ جسم هو جائے تو جلدی ورنه تاخیر سے ادا فرماتے تھر (کتاب مذکور، ١٥١:١ ٠ ٢١/٩) - عشا كي نماز مين آپ سورة الأعلى ، سورة الشمس اور سرره التين جيسي سورتين تلاوت فرمائے تھے (مسلم، ۱: ۲۳۹ تا . سم، حدیث

نماز باجماعت میں آپ" خود بھی تخفیف کے حکم پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تاکید فرمانے (کتاب مذکور، ص ، مم ، حدیث بديم ببعد) \_ جمعه كي يهلي ركعت مين سورة جمعه دوسری رکعت میں سورهٔ منافقون اور کبھی سورة الاعلى اور سورة الغاشيه پرهتر تهر ؛ علامه ابن التيم (زاد المعاد ، ۱: ۹ ع مطابق ان سورتون کا مكمل طور پر پڑھنا سنت ہے نه كه بعض حصوں كا \_ عيدين مين دونون مؤخر الذكر سورتين تلاوت فرمائے تھے (البخاری ، کتاب العیدین و کتاب ؛ کو کچھ نہ ہوتا تو روزے کی نیت فرما لیتے (مسلم ، الجمعة : نيز زاد المعاد ، ١ : ٣٤٨ تا ٢٤٩) .

> ۵۔ معمولات صوم: آپ" رمضان المبارک کے علاوہ بھی بہت سے روزے رکھتے تھے ، مگر آپ" کو صوم وصال (مسلسل روزے رکھنا) پسند نہ تھا ، بلکه آپ کو صوم داود ۴ (ابک دن روزه اور ایک دن افطار) ، زیاده محبوب تها (البخاری ، ۵۸/۰. ، : سهم: مسلم، حديث وه ، ، ، النسائي ، س : ١٠٠٠ ابو داود ، ۲: ۵.۸ ، حدیث ۲۳۲۹ تا ۲۳۲۷) -آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم رمضان المبارك كے علاوہ پورے شعبان کے (البخاری، ۲۰/۳، ۱۱۱۹م؛ ابو داود ، ۲ : ۲ : ۱۸۱۸ حدیث ، ۳۸۳ ؛ الترمذی ، ۳ : سوور، حدیث عصر! النسائی، س : . . ، )، هر ماه میں تین دن ، ذی الحجه کے نو ابتدائی ایام ، یوم عاشورہ (ابو داود ، ، : ۸۱۵ ، حدیث ۲۳۳ ؛ النسائی ، س : ه. س) هر ماه کی تیرهوین چودهوین اور پندرهوین (النسائي، س: ٢٠٠ تا ٢٠٠ ، حديث سهسم؛ ابو داود، حديث وسم ، )، هر هفتے ميں سےدو دن، پير اور جمعرات (ابو داود ، حدیث ۲۳، الترمذی س: ۲۱، حدیث ہمے) کے روزے رکھنے کا بھی معمول تھا۔ اس کے علاوه حضرت عائشه رض فرماتي بين كه جب آپ" روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے تھے که معسوس

جب افطار کرتے تھے تو لگتا تھا اب آپ کبھی روز ہے نہیں رکھیں کے (البخاری ، ۱،۵۲/۳۰ ، ۱،۹۱۱)۔ آپ" کا طریقه خود آپ" کے اپنر بیان کے مطابق یه تها که آپ روزے بھی رکھتر تھر اور افطار بھی فرماتے تھر ، مگر اعتدال کے ساتھ (البخاری)۔ آپ سحری کا همیشه اهتمام فرمانے تھر! آپ کے نزدیک بہترین سعری کھجور تھی (ابو داؤد ۲: ۸۲۸ ، حدیث ۸۵۸۳ ) ، لیکن کبهی ایسر بهی هوتا که جب گهر تشریف لانے اور گهر میں کھانے حديث سهم ١٠ النسائي ، س : ٣٠ و تا ١٩٥ ببعد)- تغلي روزوں میں یہ ہتلانے کے لیے کہ بوقت ضرورت انھیں کھولا بھی جا سکتا ہے ؛ آپ سے بعض سواقع پر روزے کی نیت کر کے افطار کر ایا (ابو داود ، ۲: ۲۸۹ ، حدیث ۲۵۹۹ ؛ الترمذی ، ۳ : ۲ ، حدیث ۲۳۷) ، مگر ان حالات میں آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم روزے کی قضا ضروری سمجھتے تھے (ابو داود ، پ ب : ہ مر، حدیث عصم م) - روزے کے دوران میں مسواک کرنے ، حجامت کروانے (پچھنے لگوانے)، سرمہ ڈالنے کا بھی معمول تھا (ابو داود ، حدیث سم ۲۳۶، ۲۳۳، م مرم ). افطار میں آپ میشه تعجیل فرماتے (البخاری، ١ : ١٨٥٨ ، ١٠ ١٥/٣٠ ؛ مسلم ، حديث ١٩٠٩ ) آپ كا ارشاد تھا که جب تک امت روزے کی افطاری میں تعجیل کرتی رہے گی اس وقت تک وہ خیر پر رہے گی۔ روزہ عموماً کھجور یا پانی سے افطار فرمانے (الترمذی ، ب: وے، حدیث ۵ و و ؛ ابو داؤد ، ۲ : مروے ، حدیث ۲۳۵۵ ببعد) ـ افطار کے وقت کبھی تو فرسانے : ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلْتَ الْعُرُونَى وَثَبَّتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ (ابو داود ۲: ۵۹۵ ، حدیث ۲۳۵ ) اور کبھی یه دعا پڑھتے: اللَّهُمُّ لَكَ صَمْتَ وَ عَلَى رِزْقِكَ ٱنْطَرْتُ (حوالة مذكور). هـ سعمولات حج وعمره: آپ يخ ھوتا تھا اب کبھی آب" افطار نہیں کریں کے اور ا ھجرت سے قبل جو حج اور عمرے کیے ان کی ضحیح

1

تعدّاد الله هي كو معلوم هے (ابن حزم: جواسم السيرة ، ، ، ص ١٥) - هجرت كے بعد آپ" نے صرف ایک حج اور دو مفرد عمرے (عمرة القضا: سنه عه/ و به عدم از جعرانه ، ۸ه/ سهم) اور ایک عمره قران (حجة الوداع كے ساتھ) ادا فرمائ (تفصيل ك ليم ديكهير ابن سيد الناس: تاريخ الخميس ٢ : ٢٨؛ ابن قيم ، زاد المعاد، ب : ١٥ تا ١٠٠ ؛ ابن كثير ، ه: ٢١٥) ـ ابن سيد الناس، ابن كثير (حواله مذكور) طرح بالمه جائے تو يه دعا فرماتے: سَبْعُنَ ٱلَّذِي سَ اور دوسرے بہت سے سیرت نگاروں نے عمر، صلح حدیبیہ کو شمار کر کے ان عمروں کی تعداد چار تک بیان : الحمد للہ (تین مرتبه) اللہ آکبر (تین مرتبه) لاّ الله کی ہے .

لیے روانه هوتے تو سب سے پہلے اپنی جگه کسی زاد المعاد ، ۳ : ۲۳۵ ؛ ابو داود ، ۳ : ۲۵ ، حد كو مدينه منوره مين قائم مقام امير مقرر فرمات: چنائچه عمره صلح حدیبیه اور حجة الوداع کے دعا کے بعد مسکراتے، پوچها جاتا تو فرماتے خدا ا موقع پر ابن ام مکتوم کو اور عمرہ قضا کے موقع پر ابو رهم الانصاري كو مدينه منوره مين اپنا قائم مقام بنایا (دوسرے مواقع کے امیروں کے لیے دیکھیے ، الواقدى ، ١: ٢ تا ٨ ، مطبوعه آكسفرني الني الله ١:٥٠١ حديث ٢٨٨ - حضرت عبدالله بن عمره ازواج میں سے عموماً ایک (بعض اوقات ایک سے زائد) کو اپنے ساتھ لے جاتے ، لیکن اس کا فیصلہ . اللہ اکبر (تین مرتبہ) ، سُبْحُنَ ٱلذَّی سَّخَرَ لَنا ٰهَذا رَ ہجامے خود کرنے کے، قرعه اندازی کے ذریعے فرمانے (البخاري، س-/س-، س: س. ، كتاب المفازي) عموماً إ حضرت عائشه رط اور حضرت حفصه رط کو زیاده هم ركايي كا شرف حاصل هوتا تها .

> گھر سے عموماً پیر یا جمعرات کو نکاتے (ابن الجوزى ، ٧: ٩٥٩ ، ، صرف يوم الخميس: ابو داود س: وے ، حدیث ۲۹۰۵) اور عموماً فجر کے تڑکے لكانيركا معمول تها (الترمذي ، ٣: ٥١٤ ، حديث ٣ ٩ ٢ ؟؛ أبو داؤد، ٣ : ٩ ٤، حديث ٢ . ٢ ٦) ـ أكيار سفر كربجا م آپ" جماعت (دو يا زائد افراد) كي صورت ميں اور باقاعدہ ایک امیر کے تحت نکانے کو پسند فرمائے

تھے۔ اگر آپ" کسی قافلر میں شاءل ہوتے تو اس امیر تو آپ" هی هونے، ورنه آپ" امیر کا تقرر ب فرمائے۔ الوداع کے وقت آپ فرمائے: استودع دینکم و امانتکم و خواتم اعمالکم (ابو داود، ٧٤ ، حديث ٢٠٠٠ ؛ الترمذي ، ٥ : ٩٩٩ ، حد ا ۲ مرم تا ۲ مرم )۔ جب آپ مواری کے رکاب پر پا رکھتے تو فرماتے: بسم الله؛ پھر جب سواری پر اچ ا لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وَ أَنَّا إِلَى رَّبِّنَا لَمُنْقَلِّمُو أنْتَ سُبُحْنَكِ إِنَّى كُنْتُ مِنَّ الظَّلِدِينَ سُبُحْنَكَ إِنَّى ظَلا جب آپ حج ، عمر مے یا جہاد کے سفر کے ، نفسی فاغفرلی فائه لایغفر الذنوب الا انت ، (ابن قی ۲۹،۲)۔ اسی روایت میں یہ اضافہ بھی ہےکہ آپ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو یه کہتا ہے (اے ر إ مير مے گناهوں كى مغفرت فرما، كيونكه وه جانتا ہے اس كيسوا كوئي گناهوں كو نهيں بخش سكتا (الترمذ مطابق سواری پر بیٹھ جانے کے بعد یہ دعا پڑھ: دُنًّا لَهُ مُقْرِنَيْنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلَبُونَ؛ اللهم الله الله الله في سفرنا هذا البر والتقوى و من العمل ما ترضى؛ ١١ أ هُونَ علينا سفرنا هذا واطوعنّا بُعده؛ اللهم انت الصا. في السفر والخليفة في الأهل ؛ اللهم اني اعوذ بك وعُثاء السفر و كآبة المنظر و سوء المنقاب في ال والاهل اور جب سفر سے واپسی هوتی تو یه اه فرماتے: آیبُون ان شاء اللہ، تائبون عابدون لربنا حاما (مسلم ، ۲: ۹۵۸ ، حدیث ۲۳،۳۱ ؛ معمولی اخت کے ساتھ: الترمذی ، ۵:۲۰۵ ، حدیث ۸۳۸ وسمس) ۔ دوران سفر میں هر بلندی کو چڑھتر اور انشیب کی طرف اترتے موے تکبیر کا ورد ہ

رکهتر تهر (الترمذي ، ه : ۵۰۰ مديث هممه) -جب کسی جگه پڑاؤ کرنے تو فرماتے: اعوذ بکلمات الله التَّامَّاتِ من شُرِّمًا خلق (كتاب مذكور، ص ٩٩، حدیث ے سم ) ۔ حج اور عمرے کے سفروں میں آپ" دُوالحليفه کے مقام [رک به ميقات] سے احرام باندهتر (مسلم ، ب: ۸۸۷ ، حدیث ۲۰۱۸) ـ تمام راستر تکبیر و تهلیل اور تنبیه کا ورد جاری رکھتے (حوالة مذكور) لمكه مكرمه مين داخل هونے سے قبل آپ" ذو طوای میں شب باشی کر کے صبح غسل کر کے پھر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتر (مسلم ، ب: و وو، حديث و ٢٠ و) ـ مكه مكرمه مين آپ تنية العليا إ سے داخل ہوتے اور ثنیہالسفلیٰ سے باہر نکاتے (مسلم ، ۲ : ۱۹۱۸ حدیث ۲۵۹ )- بیت الله شریف پر نظر پڑتی تو تکبیر و تهلیل پژهتے (ابو داؤد، ۲: ۳۸۸، حديث ١٨٢٢) اور هاته الهاكر دعا مانكتي: اللهم زد هذا البيتُ تشريفاً و تعظيماً و تكريماً و سهابةً و زد من شرفه و كرمه ممن حجّه او اعتمره تشريفا و تعظيماً و تكريباً (عبدالحي لكهنوى: حاشيه هدايه، ١: ٢٢١، شماره ، ، ، بحوالة امام شافعي) \_ مسجد مين داخل ھوتے ھی آپ" سیدھے حجر اسود کے پاس آتے ؛ اس کے سامنر کھڑے ہو کر تکبیر و تھلیل فرمانے اور اسے چومتے (ابو داؤد ، ۲ : ۲۹م ، حدیث ۱۸۵۳) -پھر بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے۔ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کے استلام کو دھراتے، نیز رکنین بمانین کو بھی ھاتھ سے چھوتے اور دعالیں پژهتر (کتاب مذکور ، یر . . . . مدیث ۱۸۷۳ و ١٨٨٦) ـ طواف اور استلام حجر اسود سے فارغ ہو كر دروازے اور رکن کے مابین کھڑمے ہو کر اپنا سینه ، چهره اور دونون هاته کهنیون سمیت پهیلا کر بیت الله شریف کی دیواروں پر رکھتے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانکتے (ابن ماجه ، حدیث ۲۹۹۲ ؛ ابو داؤد ، ب : ۲۵م ، حدیث ۹۸۸) - پهر مقام ا ۱۹۳۳).

ابراهیم پر کھڑے ھو کر دو رکعت نماز ادا فرماتے جن میں سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے (مسلم ، ۲ : ۸۸۸ ، حدیث ۱۲۱ے)۔ وہاں سے باب بنی مخزوم ، یعنی باب الصفا سے صفا مروہ کی طرف نکل جاتے اور صفا مروہ کے مابین سعی فرماتے۔ هر چکر میں دعاؤں اور اوراد کا سلسلہ جاری رهتا (حوالة مذکور) اور اسی طرح بقیہ مناسک حج ادا فرماتے۔ [حج اور عمرہ کے دیگر سناسک کے لیے درگر سناسک کے لیے رک به حج ؛ عمرہ ؛ احرام ؛ تابیه ؛ قربانی وغیرہ].

مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ" اپنی اور اپنے اهل و عیال کی طرف سے متعدد جانور ذبح فرماتے حجة الوداع میں آپ" نے پنی طرف سے . . ، اونٹ قربان کیے جن میں سے . ، ، اونٹ اپنے مبارک ھاتھوں سے ذبح فرمائے (ابو داود، ۲ : ۲۳۷، حدیث ۲۵۱۱) مدیث ۵۰۱۱) باتی حضرت علی ش نے ذبح کیے .

. به معمولات سفر : [نيز رک به معمولات حج و عمره] آپ سفر کے دوران میں (خاصطور پر سفر جہاد میں) رات کے پر سکون لمحات میں سفر کرنا زیادہ پسند فرمائے تھے (اہو داؤد) ۔ سفر کرتے ہومے سواری کو تیز تیز هانکتے (ابن الجوزی . ص ۹۹۱) ـ دوران سفر رخ هوتا نوافل ادا فرسانے (حواله مذكور) .

ے۔ معمولات دعا : دعا کو آپ<sup>۳</sup> عبادت کا مغز (مُخ) قرار دیتے تھے (الترمذی ، ۵۰، ۵۳ حدیث ۳۳۵۱) ؛ نیز فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک حدیث . ۲۳۰) ؛ آپ" فرمائے تھے جو خدا سے امیں مانگتا ، خدا اس پر غضب ناک هوتا هے (کتاب مذكور، حديث سيسس) \_ صحابه وم فرمات هيلكه خود آپ" کو دعاکا بڑا اهتمام رهنا تها۔ آپ"هاتھ اٹھا کر یوں عاجزی سے دعا مانگتے جس طرح کوئی مسکین فرمان تها که هاتهوں کی هتهیلیوں کو پهیلا کر دعا مانکنی چاهیر ، نه که هاته النے کر کے (ابو داؤد ، ب: معديث جمه )- حضرت ابن عباس رط كربقول دعا کے وقت ہاتھ کندھوں کے برابر ہونے چاہئیں (حوالةمذكور)؛ حضرت عائشه الكيمطابق آب مرف جامع دعائين مانگتر تهر (ابو داؤد، ۲: ۹۳، مديث ۱۸۸۲) اور آپ دوسرون کو بھی یہی تلقین فرماتے، مثلاً آپ کے فرمایا: جب تم خدا سےجنت طلب کرو گے تو اس میں جو کچھ بھی ہے تمہیں سل جائے گا؛ اسی طرح جب تم جہنم سے پناہ مانگو کے تو جو کچھ اس میں ہے اس سے تمہیں بناہ حاصل هو جائے گی (کتاب مذكور، ب : ١٩٠، عديث ١٨٨٠) - آپ فرمات تهر که الله تعالی کے اسمامے حسنی کے ساتھ جس نے دعا مانکی وه ضرور تیول هوگی (ابو داؤد، ۲: ۲۹، تا ۲۸، ، ، حدیث موہ رتا ہوں ر) ۔ دعا کے بارمے میں آپ کی

تعلیم یه تھی که سب سے پہلر اللہ عزّ و جل کی ہزرگی اور اس کی ثنا بیان کی جائے ؛ پھر اس کے نبی " پر درود پڑھا جائے ؛ پھر جو چاھے اللہ سےدعا کی جائے (كتاب مذکور ، ب : ۲۰۰ ، حدیث ۱۸۸۱) - آپ دعا میں ا انْ شئت (اگر تو چاہے) کے بجائے عزیمت یعنی پختکی میں اپنی سواری پر بیٹھ کر خواہ اس کا کسی طرف بھی ¿ کے ساتھ مانگنے پر زور دیتے تھے (مسلم، س: ۲۰۹۳ میں ، حدیث ۹-۸-۹) - آپ"کا یه بهی ارشاد هے که جو مسلمان اپنے بھائی کے لیراس کے پس پشت دعا مانگتاھے تو ابک فرشته مقرر هوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین . كهة اه اور نيز يه دعا مانكتا هي كه يه نعمت دعا كرنے دعا سے زیادہ سکرم کوئی چیز نہیں (کتاب سذکور ، والے کو بھی حاصل ہو (مسلم ، سم : سم و ، م عدیث 17427 6 4427).

آپ" صبح و شام کے ہر معمول کو دعا سے أشروع فرماتے اور دعا هي پر ختم فرماتے تھر ــ آپ" کی یه دعائیں کتب احادیث و سیر میں هر موقع کے لیے الگ الک اور بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی کھانا طلب کرتا ہے (ابن الجوزی، ص ےم ھ)۔ آپ" کا ﴿ ھیں ۔ صرف نماز میں سات مواقع پر آپ" کا معمول دعا مانگنے کا تھا : (١) تکبير تحريمه کے بعد : (٧) رکوع سے قبل اور قراءت کے بعد ؛ (۳، س) رکوم اور سجدے مين : مثلاً سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفرلي؛ (۵) قومه میں ؛ (۹) دونوں سجدوں کے درمیانی قعدمے میں ؛ ( ے ) سلام سے قبل (مسلم و البخاری ، نیز این القیم) (تفصیل کے لیے دیکھیے کتب حدیث میں کتب دعا)۔

٨- معمولات جهاد : مدني زندگي مين آپ" كو بار بار دشمنان اسلام کے خلاف صف آرا ہونا پڑا اور فوجی دستوں کی قیادت کرنا پڑی ۔ جنگ هوش و عقل کے بجامے جوش و جذہر سے لڑی جاتی ہے ، مگر همين رسالت سآب صلى الله عليه و آله و سلم كي سیرت طیبه میں ان مواقع پر بھی اعتدال و توازن نظر آتا ہے۔ جہاد کے لیر آپ" حسب ذیل باتوں کا اهتمام فرمایا کرتے تھر:

حسب ارشاد خداوندی: و اعدوا لهم ما استطعتم بِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ (٩ [الانفال] : ٩٠ ـ جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے آپ" اس جنگ کے لیے تمام ممکنه وسائل بهم پهنچاتے تھے۔ موجود افرادی قوت میں سے جتنی ضرورت ہوتی اس کے مطابق رضاکاروں کا انتخاب فرما لیتر ۔ چند جنگوں (مثلاً غزوه تبوک وغیره) میں هر مسلمان عاقل بالغ کا جنگ کے لبر حاضر ہونا لازمی تھا۔ ان کے علاوہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے لیر دشمن کی تعداد (ابتداء: دس ، سگر بعد ازاں دو ، کے مقابلے میں ایک: ہ [الانفال] : ٥-) كي مناسبت سم افرادي قوت كا تعين فرسانے ؛ افرادی قوت کےساتھ ساتھ تمامسمکند عسکری وسائل (اسلحه ، سویشی اور باربرداری کے جانوروں) کا بھی پورا پورا انتظام فرماتے۔ ایسے مواقع پر صحابہ<sup>وم</sup> سے دل کھول کر چندہ دینے کی اپیل کی جاتی ؛ پھر اس تمام جمع شدہ پونجی سے سامان جنگ خرید کر مجاهدین میں تقسیم فرماتے۔ سپاھیوں کو آپ"کی تعلیم یه تهی که صرف اور صرف اعلام کلمة الله کے لیے جنگ کریں (البخاری ، ۲ : ۲ .۵ ؛ مسلم ، س: ١٥١٣ تا ١٥١٣؛ حديث س. ٩١؛ الترسذي، حديث ١٩٣٠)، ليكن جنگ جيتنے كي صورت ميں مال غنيمت میں سے حصه دینر کا بھی وعده فرماتے [رک به انفال ؛ نیء ؛ غنیمت] ۔ جہاد کی تیاری کے ضمن میں هتهیاروں کی صفائی (ابو داود، س: ۲۹۰ مدیث ۲۵۸۳) اور گھوڑوں اور جوانوں کی دوڑکا بندوبست بھی فرساتے (ابو داود س : ۲۵۰ مدیث ۲۵۵۸ ، ۲۵۵۸): جہاں آپ" کھڑے ہو کر گھوڑوں کی دوڑ کراتے ، وهين بعد ازان مسجد سبق الخيل بني هے.

اگر آپ" نے خود قیادت نه کرنا هوتی تو آپ" لشکر پرامیر اور نائب امیر اور بعض اوقات نائب النائب [رک به مؤته] بهی آپ" هی مقرر فرمانے ؛ قیادت سونینے کا بهی وهی اصول تها جو نماز کی امامت کے لیے

مقرر تھا، یعنی آپ سے صاحب علم اور یخته عمر کے آدمی کو اس کا امیر مقرر فرماتے (البخاری ، ب : . ۲۱) ، مكر بعض اوقات بهادرى اور علم و قبيم اور بعض دیگر خصوصیات کی بنا پر نوجوالوں کو بھی قیادت سونب دیتے تھے (جیسے که حضرت اسامه الله زيد كو قيادت سوليي) ـ لشكر كو وخصت کرنے وقت مدینه منورہ سے باہر تک تشریف لرجائے۔ الوداع كرنے وقت ان كو اور ان كے دين كو اللہ كى امان میں سونیتے (ابو داود) ۔ روانه کرتے وقت یه نصیحت فرمانے تھے کہ خدا سے هر حال میں ڈرنے رهنا اور اپنر ساتھی مسلمانوں کی خیر خواھی کرتے رھنا ۔ پھر آپ" فرمانے: خدا کے نام پر کافروں کے خلاف جهاد کرنا ؛ خيانت اور بد عبدي نه کرنا ؛ کسی کو مُثله نه بنانا ؛ کسی بچر اورکسی عورت کو كو قتل نه كرنا (البخارى، ٢٥١: ٢٥١ ؛ مسلم، حديث سہرے () ۔ جب تمہارا دشمن سے مقابلہ هو تو اس کے سامنر تین باتیں پیش کرنا: (١) اسلام قبول کولو! (۲) اگر اسلام قبول نمیں کرنے تو جزیه ادا کرنا قبول کرو ؛ (۳) اگر جزیه دینا بھی منظور نمیں کرتے تو بھر لڑنے کے لیر تیار جاؤ۔ اگر وہ اسلام یا جزید دینا قبول کر لیں تو ان سے جنگ روک دینا ؛ اگر وہ یہ ہاتیں قبول نہیں کرنے تو پھر اللہ کی مدد سے ان کے خلاف جہاد کرنا اور اگر تم کسی قلعے کا محاصرہ کرو اور قلعے کے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمه داری پر اترانا چاهین، تو تم هر گز قبول نه کرنا ، مگر یه که وه تمهاری ذمه داری بر اترنا قبول کریں ؛ کیوں که اگر تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذمه داری کو پورا نه کر سکو ، تو په الله اور الله کے رسول کی ذمه داری کو توڑنے سے بہتر ہے اور اسی طرح اگر کسی قلعے والے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اترا قبول کریں تو هرگز نه مانیا ، مگریه که وه تمهارے حکم پر اثراا منظور کریں ، کیوں کھ

حدیث ۱۳۰۱)۔ ایسے موقعوں پر آپ" یہ بھی فرماتے: اواپس بھیج دیتے؛ بقیه لشکر کو لے کر روانہ هوجاتے. تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ، تنگ نہیں امير كے ساتھ ساتھ عام فوج كو بھى تصيحتين فرمائے ۽ ٣: ١١٠ حديث ٢٦٥٠). اور انهیں خاص طور پر اطاعت امیر کا حکم دیا جاتا | آپ" جنگی معلومات کو نہایت خفیه رکھتے

فیصله) ، اسکی بمهرحال پابندی فرمانے۔ دشمنوں کی آ جائے اور یوں خونریزی کی نوبت نہ آنے پائے۔ مدافعت کے لیے جو بھی تدبیر سوچی جاتی آپ" اس ٣ : ٣٣٠ ؛ ياب حمل الزاد في الغزو).

هواتا (مسلم، ۳: ۱۸۹۸ عدیث ۱۸۹۸) یا اگر

تمرلها جائتے که تم ان میں حکم خداوندی جاری بھی / چاهتا (ابو داؤد ، ۳ ، حدیث ۲۵۲۹ ؛ النسائی ، كرسكتي هو يا لهين (مسلم ، ٣ : ١٣٥٥ تا ١٣٥٨) حديث ٣١٠٥ ؛ ابن ماجه ، حديث ٢٥٨٦) تو اسم

روانگی کے دوران میں دشمنکی نقل و حرکتسے (کتاب مذکور، حدیث ۱۷۳۲)۔ آپ جنگ میں جنگی : باخبر رکھنے کے لیے آدمی مقرر فرماتے (البخاری، چال (خُدعه) کے تو قائل تھے ، مکر دموکا اور ﴿ ٣ : ٣١٧ ؛ ابو داود ٣ : ٣١ ، حدیث ٢٥٠١) -فریب (الغدو) کے هرگز قائل نه تھے ۔ آپ" کا فرمان | اگر قریبی علاقے میں دشمن کے کسی جاسوس کی تھا کہ قیامت کے روز غدر کرنے والوں کا الگ اطلاع ماتی تو اسے ڈھونڈھ نکالتے (البخاری ، س: جهندًا هوگا (كتاب مذكور ، حديث ١٥٣٥) - ١٥٣١؛ مسلم ، م : ١٩٩١ حديث ١٩٨٨؛ ابو داؤد،

( کتاب مذکور، ص ۱۳۹۵ء حدیث ۱۸۳۸)۔ آخر میں ؛ یہاں تک کے آپ" کے انتہائی قریبی ساتھیوں کے دھا کر کے انھیں رخصت فرمانے (ابو داود). " سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ" کا ارادہ کدھر کا اگر آپ سے خود کسی جنگ کی قیادت کرنا ہے (غزوہ تبوک اس کلیے سے مستثنی ہے)۔ راستے میں هوتي تو آپ" اپني تمام ذمه داريان نهايت خوش : آپ" تيز تيز چلنا پسند فرمات (البخاري، ب : ٢٣٠)-اسلوبی سے سرانجام دیتے ۔ آپ" کو جب کسی طرف ارات کے آخری پہر میں سفر کرنا آپ" کو زیادہ سے جنگ کارروائی کی اطلاع ملتی تو آپ" اپنے خاص اپند تھا (ابو داؤد ، س: ۲۹، حدیث س، ۲۹)۔ راستے احباب کی مجلس مشاورت طلب فرمائے اور اس اسیں اونٹوں اور دوسرے جانوروں کی گردنوں سے گھنٹیاں مسئلر کو سب کے سامنے پیش کرنے ؛ جو فیصله ، (جرس) اتروا دی جاتیں (البخاری، ۲:۸۳۲؛ ابو داود، بھی ہوتا ، خواہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو (مثلاً : ب : ۲۵ مدیث س۲۵۵) ۔ مقصد یه ہوتا تھا که غزوہ احد کے موقع پر یاھر نکل کر مدافعت کرنے کا اُ دشمن آپ" کے اچانک پہنچ جانے سے حواس باختہ ہو

اگر کسی جگہ رات بسر کرنے کا فیصلہ عوتا تدبیر کی انجام دھی میں صحابه ۳ کے پوری طرح اورات کے پہرے داروں نیز ارد گرد کے علاقے پر شریک رہتے ، مثلا خندق کھودنے میں (البخاری ، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے نگران ۲ : ۲۰) - اگر باهر نکل کر مدافعت کرنے کا فیصله | افراد کا تقرر فرمانے (البخاری ، ۲ : ۲۰ ؛ ابو داود ، هوا تو آب" پوری طرح زاد واه لے کو نکاتے (البخاری، س: ۱ ۲، حدیث ۲۵۰۱) ـ رات راستے سے عط کر بسر کی جاتی ۔ دشمن کے متوقع حملے کی وجہ سے حالت جنگ کے جب لشکر مدینه منورہ سے باہر ڈیرے ڈال دیتا | علاوہ بہرے دار دستوں کے (بعض اوقات الگ الک) تو اپنے لشکر کا جائزہ لیتے! اگر کوئی اس میں نابالغ شعائر مقرر فرمانے ، تا که ایک دوسرے اور دوست دشمن کی شناخت میں آسانی رہے (ابو داود ، س : ۲۰ ، کوئی مال باپ کی مرضی کے خلاف شریک جہاد ھونا | حدیث ۲۵۹۵ ببعد) ۔ حملے کے لیے ، رات ھوتی تو

حدیث ۲۰۰۵؛ الترمذی، حدیث ۱۹۱۰) - اگراس بستی کیے هوے نقشے کے مطابق هی لڑی جاتی . میں مسجد کے کوئی آثار دکھائی دبتر یا اذان کی آواز ابنی جکه هرکز نه چهوژنا (ابو داود، ۳: ۱۱۸ مدیث میں اپنے ساتھیوں کے حوصلے بڑھائے آؤاؤ فوسائے بازمو المؤ

صبح کا اور صبح هوتی تو دوپہر ڈھلنے کا انتظار / ٢٦٩٣)۔ جنگ کے میدان پر آپ کی نظر اس قدر فرمانے (البخاری ، ۲ : ۲ م : ۱۹۰۹ ؛ ابو داود ، ۳ : ۱۹۳۰ ، حاوی هوتی تهی که جنگ بهر صورت آپ کے مرتب

جنگ کے دوران میں آفاقی اور قدرتی مظاہر سے سنئی دلتی تو حمله موقوف کر دیتے (البخاری، ۲: بھی مدد لیتے ۔ عام طور پر آپ سورج کو اپنر ٣٣٥) اور اگر اس ستى ميں سے اسلام كى كوئى علامت پيچھے اور دشمن كو اپنے آگے ركھتے ؛ هوا كے رخ ظاہر نہ ہوتی تو مقررہ وقت بر بلند آواز سے اللہ اکبر سے حملہ کرتے تاکہ گرد و غبار مسلم سپاہیوں کے ع نعرے کے ساتھ دشمن پر حمله کر دبتے (ابو داود ، بجامے دشمن کو پریشان کرے (ابو داود ، س : س: س، ،، حدیث ۲۹۵۹) - حمله کرنے سے قبل آپ " ۱۱۳ ، حدیث ۲۹۵۵) - آپ " صحابه " کو یه تاکید یه دعا پڑھتے : اللّٰهم مُنزْلَ الكتاب مُجْرى السَّحاب فرمانے كه تاك تاك كر تير چلاؤ ، (زياده اسلحه و هازم الاحزاب! إهزامهم و انصرنا علمهم (البخارى ، فائع له كرو) اور تلوار اس وقت نكالو جب دشمن ب: ١٩٨٩) ـ نيز حملے سے قبل: اللَّهُمُّ الْتُ عضدی تمهارے سر پر پہنچ جائے (ابو داود ، س: ١٩٨١) و نصیری ، بک اُحُول و بک اصول و بک اُقاتل حدیث سر ۲۹۹)۔ جنگ کے دوران میں مسلم خواتین کو (ابو داود، س : ۲۹ مدیث ۲۹۳ می پڑھنے کا سعمول بھی آپ" همراه لاتے تاکه وہ زخمیوں کو پانی تھا۔ ان مختصر دعاؤں کے علاوہ نماز فجر میں قنوت نازلہ پلائیں اور اگر ضرورت پڑے تو انھیں اٹھا کر (جس سے متعلقه تمام بحثوں کےلیے دیکھیے: ابن القیم: مدینه منوره یا مرکز عسکر تک پہنچا آئیں (مسلم ، زاد المعاد، ٢٠٣١ تا ٢٨٠، مطبوعة كويت ٩٩٩هم : ٣: ٢٨٨١ تا ١٨٨٨ ، حديث ١٨٠٩ كا ١٨١٠: وے و رع) اور خطبات میں نصرت خداوندی کے حصول الترمذی م: وم و، حدیث ۵۵۵؛ ابو داود، م : م، اور اسلام کی فتح و نصرت کے لیے لمبی لمبی دعالیں ، حدیث ۲۵۳۱)، دوران جنگ میں آپ ہمیشہ دشمن سے بھی ضرور مانگتے۔ اس وقت آپ پر ایسی رقت طاری : متصل سب سے اکلی صفوں میں ھوتے اور حضرت علی س هوتی که صحابه " آپ" پر ترس کهاتے (دیکھیے ، جیسے شجاع بھی جنگ کی شدت میں آپ" کے زیر سایه غزوهٔ بدر، ابن هشام)۔ خبیر پر حملے کے وقت: "اللہ اکبر پناہ لینے پر مجبور ہو جائے (ابن الجوزی ، الوقاء باب خربَت خيبر، و انَّا اذا نزلنا بساحة قوم فسآء صباح إشجاعت النبي) ؛ اسي طرح خطرات كے موقع پر آپ٣ المندرين (البخارى، ٢: ٢٣٦) آپ كى زبان پر جارى، سب سے آگے هوتے (البخارى ، ٢٦٦/٥٦ ، ٢: تھا۔ آپ محابه کرام می کو یه تاکید فرمایا کرتے اِ . ۱۳۰ میشه بزدلی اور جبن سے پنان که اگرچه دشمن تم پر حمله کر چکا هو ، پهر : مانگتے (البخاری ، ۲ : ۲۰۵) ـ الرائی میں اگر اوز بھی اگر وہ تمہارے حماے کے وقت کلمہ پڑھ لے تو ا شدت آ جاتی اور آپ کی سواری مضطرب ھونے لگتی اس سے تلوار فوراً اٹھا لی جائے (ابو داود ، س : تو آپ سواری سے کود کر نیچے آ جائے (ابطاری ، ا س. ب، حديث، سسب ، ؛ مسلم، ١ : ٩٥، حديث ٩٥) - أ ١٩٨٨ ، ٣ : ٨١٨ ؛ ابو داود ، ٢ : ١١٨ ، حديث حملے سے قبل صحابه " کو مختلف مقامات پر تعینات ( ۲۹۵۸) ـ فتح هوتی یا هزیمت آپ" اپنی جگه سے ایک فرمانے اور یہ تاکید کرنے کہ فتح ہو یا شکست تم انچ پیچھے مٹنا بھی پسند نہ فرمائے۔ اللّٰائی کے دورات

ارکبوا (ابو داود ، س : ۱۹ مدیث ۲۵۱۳) کبهی ارشاد هوانا : يا خيل الله اركبي (حوالة مذكور).

اگر خدا تعالی کی مدد سے آپ" کو فتح هو جاتی تو سجدهٔ شکر بجا لائے (الترمذي ، س: ١٣٠١، حديث ٨٥٥ ؛ ابو داود ، ٣ : ٣ ، حديث مردي) اور اس جگہ تیام عدل و انصاف کے لیے کم از کم تبن ایام تک قيام فرما ربعے (البعفاري، كتاب الجهاد؛ الترمذي، س: ١٣١ حديث ١٥٥١؛ الدارسي ، حديث ٢٠٨٠؛ ابو داود، س: مهم ر) \_ علاقے کا مناسب بند و بست کرکے اور علاقر میں کسی امیر کا تقرر فرما کر ، مال غنیمت سمیت آپ بخير و عافيت واپس تشريف لاتے، جهال مدينه کے لوگ شہر سے باہر نکل کر آپ" کا استقبال کرتے (ابو داود، م : ۲۱۹ ، حدیث ، ۲۷۷۹ ؛ البخاری ، الجهاد، باب ۴۹۱، ۲۰۱۸ الترمذي؛ حديث ۲۵۱۸ [مزید تفصیلات کے لیے رک به غزوات نبوی]) .

 معمولات ملاقات [دیکھیے شمائل و اخلاق نبوی : دوستوں سے آپ کا ساوک] .

. . . معمولات عيادت و تعزيت [ديكهير شمائل و اخلاق نبوي : بيمارون سے آپ" كا سلوك].

و ١ - معمولات خطابت [دیکھیر آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم بحيثيت خطيب] .

١٩٠ معمولات تبليغ و رسالت [ديكهيم آنحضرت صلى الله عليه و آله و سلم بحيثيت سبَّلمَ] .

۱۰- معمولات عبدل و انصاف [دیکهیر آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم بحيثيت مقنّن ؛ شمالل و اغلاق].

(ج) شمالل و اخسلاق نبوی": يون تو الله تعالى كي طرف سے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں اور خطوں میں جو انبیاے کرام ا بھی مبعوث ہوے ، وہ سب کے سب حسن اخیلاق اور اعلی کردار کا جامع نمونه تھے ، جن ہے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہمیشہ اخلاق اور

باری هے: اُولیک الَّذِینَ مَدَی الله قِبَهْدَلَهُم اقْتَدِهِ ( ب [الانعام] : ٩١) ، يعني يه انبيا ، وه لوگ هين جن كو خدا نے مدایت دی تھی تو تم انھی کی هدایت کی پیروی کرو ۔ انبیاے کرام می کے اعلٰی و ارفع اخلاق کے حامل هونے کا مقصد یه تھا که اهل دنیا ان کی پیروی سے اپنر معاشرے کو باہمی بھانی چارے اور الفت و محبت کے جدبوں سے معمور رکھیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِدْنِ اللهِ (م [النسَّاء]: سم )، یعنی هم رسول اس لیے بهیجتے هیں که اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جانے ؛ مزید فرمایا : قُدْ كَانَتُ لَخُمْ أَسُوَّةً حَسَّلَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ (. -[الممتحنة]: م)، يعني برشك تمهاري لير ابراهيم اور ان کے رفقا عمدہ نموں میں ۔ ان تمام انبیا سے کرام ا مين ، سرور دو عالم صلى الله عليه و آله وسلم دو يه ، امتیاز حاصل هے که آپ کی ذات اقدس پر تمام انبیا کے مکارم اخلاق کی عظیم الشاں طریقے پر تکمیل ہو گئی۔ خود آپ"کا ارشاد ہے: بُعثُتُ لِاُتّممَ مُکارمَ الأخلاق (كنز العمال ، ب : ٥ ، مطبوعه حيدر آباد دكن) يا حسن الاخلاق (مالك: موطأ ، باب حسن الخلق) يعني مين اس لير بهيجا كيا هون تاكه دنيا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں (نیز دیکھیر مشكوة المصابيح ، ٣: ١٢٩ ، حديث ١٢٥٠ -قرآن کریم میں آپ" کے حسن کردار کی تعسریف مين كها كيا : وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم (١٨ [القلم]: م) ، يعنى اور بلاشبه آپ عظيم اخلاق کے حامل هیں۔ "خلق عظیم" کے جملے میں جو ظاهری اور معنوی محاسن جمیله پوشیده هیں انهیں کی بنا پر دنیاے انسانیت کو بلا امتیاز رنگ و نسل آپ" کی اتباع اور آپ" کی پیروی کرنے کی تنتین کی كَنَّى هِ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً (٣٣ [الاحزاب] : ۲۱) ، يعنى البته تمهارے ليے آپ" كي اعلى كردار كي رهنمائي حاصل هوتي رهي هے ؛ ارشاد / ذات اقدس ميں عمده نمونه موجود هے ـ صرف يهي نهيں

، يُطِيعِ الرُّدُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ (م [النساء]: ٨٠) ، نی جو شخص آپ" کی فرمانبرداری کرے گا تو شک اس نے خدا کی فرمانبرداری کی ؛ دوسری کہ آپ کی پیروی کرنے والوں کو اللہ کی طرف ، رُهُ لَدُهُ مِنْ اللهُ فَاتْبَعُو نَى يُحْبَّدِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُـرُكُمُ سَتُم تُحْبُونُ اللهُ فَاتْبَعُو نَى يُحْبَّدِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفُـرُلُكُمْ وَكُمْ ﴿ ﴿ [ال عَمْرُنَ] : ٣١) ، يعني الم پيغمبر ! " کہه دیجیے که اگر تم خدا سے محبت رکھتے تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت نهر کا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔

آپ" کے مکارم اخلاق اور عادات حسنه کے ے ھی نہیں، بلکہ دشمن بھی مداح تھے ، قرآن کریم ل هِ : قَلْدُ نَعْلُمُ إِنَّاهُ لَيَحْزُنُكُ الَّلَّذِي يَقُولُونَ فَالَّهُمْ ُيَكَـدُّبُوْنَكَ وَ لُـكِنَّ الظَّلِـ ِيْنَ بِــاٰيٰتِ اللهِ يَجْعَـدُوْنَ • [الانعام]: ٣٣)، يعني بيشك همين خوب معلوم هـ ۵ ان (کافروں) کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی میں ، گر یه آپ کی تکذیبنهی کرتے ، بلکه یه ظالم خدا ، آیتوں کا انکار کرتے ہیں ۔ بعثت مبارکہ سے پہلے ۳ کو مکه مکرمه میں اسی بنا پر محمد" کے بجامے الامين" اور "الصادق" كے نام سے بكارا جاتا تھا؛ يہى جہ تھی کہ انھیں اپنی امانتیں سونپنر کے لیر آپ" کے سوا کوئی شخص موزوں نظر نه آتا تھا اور آپ" كهر اچها خاصا "دارالامانت" بنا هوا تها ـ اسي ا پر آپ کو هجرت [رک بآن] کے موقع پر حضرت ل" کو یه امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچانے کے ے پیچھے چھوڑنا پڑا اور انھوں نے تین دن میں یہ انتیں ان کے وارثوں کو پہنچائیں۔ ابو مفیان ے ان کے زمانۂ کفر میں قیصر روم نے آپ کے ا رے میں ہوچھا : کیا نبوت سے پہلے آپ" نے کبھی ہوٹ ہولا ہے ؟ ابو سفیان " نے کہا: نہیں؛ پھر اس نے پوچھا کہ کیا کہھی آپ" نے کسی سے دھوکا

له آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا: کیا ہے ؟ ابو سفیان نے کہا: نہیں (البخاری ، ۱: ۷ ، کتاب ۱ ، باب ۲ ) - حضرت ابو ذره غفاری کے بھائی اُنیس" نے آپ" کو مکہ میں دعوت و تبلیغ میں مصروف دیکھا تو اپنر بھائی ابو ذرا کو جا کو ا ہتلابا : میں نے دیکھا کہ آپ م لوگوں کو اعلی اخلاق ، محبت اور بخشش کی نوید سنائی گئی: قُـلُ إِنَّ | اپنانے کا سبق دیتے ہیں (مسلم ، م : ۲۹۴۰ حدیث سهم ؛ البخاري ، س : ۱۲۱ ، الادب) - بیت الله کی تعمیر نو کے موقع پر جب اہل مکہ نے ایک دوسر ہے کے مقابلر میں تلواریں کھینچ لی تھیں تو یہ آپ" ھی تهر جنهیں دیکھ کر آریش نے کہا تھا: هذا الامین قد رضینا بما قضی بیننا (ابن سعد ، ، ؛ ۵، م ر) یعنی یه تو امین هیں ، هم ان کے فیصار پر راضی هیں ۔

آپ" کے کردار کی عظمت کی سب سے بؤی دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے وہ سب آپ" کے حسن کردار کے مدّاح هیں۔ حضرت خدیجة الکبری اس (م . و نبوی س ق ۱۹/۹ء) نے آپ" کے ساتھ تقریباً ٢٥ مال بسر كير؛ ان كا كهنا هےكه آپ مله رحمي كرنے والے ، مقروض كا بوجھ اٹھانے والے ، محتاج کو کما کر دینے والے ، مہمان نوازی کرنے والر اور مصائب میں لوگوں کے مددکار تھر (البخاری ، ۱: ۵، کتاب بدء الوحی) - حضرت عائشه الله کو تقریباً دس سال تک آپ" کے التہائی قریب رہ کو اخلاق عالیہ کے مشاهدے کا موقعه ملا۔ ان سے کسی نے آپ" کے اخلاق کی بابت پوچھا تو فرمایا : کیا تم قرآن نمین پڑھتر ، کیونکه قرآن می آپ کا اخلاق تها (ابن سعد ، ، : ۴ م ۳۹) ، یعنی جو کچه قرآن یے کہا آپ" نے سب سے پہلر خود اس ہو عمل ہوا مو کر دکھایا۔ ایک موقع پر انھوں نے آپ کے اخلاق حسنه کی یون تعریف کی: آپ" تمام لوگون میں سب سے عمدہ اخلاق والر تھے ؛ آپ ہ تو قصداً اور نه بلا قصد فحش كوني كرتے! نه بازاروں ميں عور و غوغا کرتے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے کھینچ لیتا ، اور یا کسی شخص نے آپ" سے کھڑے دیتنے ، بلکہ آپ معاف کرنے اور درگزر کرنے | ہو کر گفتگو کرنا چاہی دو اور آپ پہلے بھر آئے هوں ، نا آنکه وہ خود نه پهر جاتا . . . يا کسی شخص ہے اپنا سر (سرگوشی کے لیے) آپ" کے قریب کیا ہو ، اور آپ" نے اپنا سر ، اس کے اپنر سر کو هٹانے سے پہلر هنا لیا هو ؛ ایک دوسری روایت مين انهين سےمنقول هے ده نبي دريم صلى الله عليه و آله وسلم نه تو برا بهلا كمهنے والر تهر؛ نه فحش كو اور نه لعنطعن کرنے والر، جب کسے کو عتاب کرنا ہوتا تو فرماتے: اسے کیا ہوگیا اس کی پیشانی خاک ألود هو (كتاب مدكور ، ، : ۴ - ۳ مضرت على الله ، جنھوں نے نبوت کے سہ برس اور اس سے پہلر کا زمانه بھی دیکھا تھا ، آپ کے خلق عظیم کی بابت فرمایا درتے تھر: آپ خنده جببن (دائم البشر) نرم خو اور طبعاً مهربان تهر ؛ آپ سخت مزاج اور مگر آپ" نے انھیں میں سے ، اس کے حق میں ،آسان تنگ دل قطعاً نه تھے! کوئی برا اور فحش لفظ زبان سے کو پسند کیا ، بشرطیکه وه گناه نه هو (الترمذی: نه نکالتے ، کسی کی عیب جوئی اور بدگوئی نه کرتے ؛ شمائل، ص ٩٨٩؛ ابو داود، ٥: ١٣، حديث ١٨٥، جو آپ کو پسند نه هوتا اس سے منه پهير ليتے ؛ تل عدمه ؛ مسلم ، ١٨١٣ ، الفضائل ، حديث آپ" نے اپنے نفس کو تين باتوں، يعني فضول جهگرا، ے ۲۳۲ ؛ الوقا ، ۲ : ، ۲۸) ـ حضرت انس اس بن سالک ، تكبر اور بر معنى گفتگو سے الگ ركھا تھا ؛ دوسروں ا نے دس سال تک شب و روز بطور خادم کے آپ" کی بابت آپ" تین باتوں، یعنی کسی کی مذمت کرنے ، خدمت میں گزارے ، وہ فرماتے هیں: آپ" نے ؛ عیب گیری اور تجسس کرنے سے اجتناب فرماتے کبھی کسی کام کو ، جو میں نے کیا ہو ، یہ نہیں تھے اور وہی بات کہتے ، جو انجام کے اعتبار سے ، فیمایا که یه تو نے کیوں کیا ہے اور نه هی جو فائدہ سند هوتی ؛ لوگوں کے ساتھ هنسنے اور تعجب کام میں نے نه کیا هو ، اس کی بابت یه فرمایا که یه کرنے میں شریک رهتے ؛ مسافر اور اجنبی کی گفتگو تو بنے کیوں نہیں کیا (الترمذی: شمائل ، ص سمع ؛ اور سائل کے سوال کی درشتی کو نظر انداز کر بجد؛ ابن سعد (الطبقات ، ۱: ۳۸۷) بے حضرت انس " دیتے . . . آپ" کو صرف سچی تعریف پسند تھی ؛ عمیه روایت بھی نقل کی ہے : میں نے آپ" کی اکسی کی بات کو درمیان سے کاٹنے سے گریز فرماتے دس سال تک خدمت کی مے ، میں نے کبھی نہیں (الترمذی: شمالل ، ص م وم تا م وم) ـ مزید فرمایا: دیکھا کہ آپ (امتیازاً) اپنے ہم مجلس سے دور ہوکر | نہایت سخی ، راست کو ، نرم طبیعت اور خوش مزاج یڑھے موں یا کسی مصافعہ کرنے والے سے آپ" نے اتھے۔ کوئی اگر اجانک دیکھتا تو ڈر جاتا ، مگر جب

والے تھے (الترمذی: شَمَالُلَ ، ص ۳۵۸ ، ہمع شرح انوار معمدی : ابن الجوزی : الوفا ، ۲ : ۱۹۳ -ایکسدوسری روایت میں انھی سے منقول ہے کہ کوئی شخفی بھی وسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا نه تھا؛ آپ" کے ساتھبوں میں سے جس کسی نے بھی آپ" کو بلایا تو آپ" ہے اس کی آواز پر لبیک کمها (الوفا) ـ ایک اور روایت کے الفاظ یه هیں: آپ" نے اپنے کسی خادم یا خادمہ کو کبھی نہیں مارا بينًا (مسلم: الصحيح، الفضائل ، حديث ٢٣٢٨ : این ماجه : النکاح ، حدیث س۱۹۸۸) اور نه هی اپنے پر کسی زیادتی کا بدله لیا بجز اس کے کوئی الله کی حرام کی هوئی چیزوں کو نظر انداز کر دے : آپ" کے سامنر کسی نے دو باتیں پیش نہیں فرمائیں، بعل ماته كهينجا هو ، يا آلكِه وه خود هي هاته له اوه آپ" سے معامله كرتا تو معبت كرنے لگ جاتا

(حوالهٔ مذکور) ـ ایک اور صحابی حضرت هند مند بن ابی هاله عرصهٔ دراز تک آپ کی زیر کفالت رهے ، فرمانے هيں: آپ" نوم طبيعت تهر ؛ سخت گير نه تهر - کسی کی اهانت آپ" کو کبهی منظور نه هوتی ! معمولي معمولي باتون مين لوگون كا شكريه ادا كرت: کسی چیز کو برا نه کهتر ؛ کهانا ، جیسا بھی هوتا كها ليتر ، كبهى اسم برا نه كبيتر ؛ كبهى ذاتى معاملر میں غصه نه کرنے ، البته اگر کوئی اس حق میں مخالفت کرتا تو غصبناک ہو جاتے (قاضی عیاض: الشفاء ص . ے ؛ ابن سعد ، و : باہم تا سوہم).

حضرت عدرو س بن العاص کو آپ کے التمائی : قریب رہ کر تقریباً چار سال تک اخلاق نبوی کے مشاهدے کا موقعه ملا ۔ وہ فرماتے هيں که آپ" عام لوگوں سے گفتگو ، توجه اور عمدہ برتاؤ کے ذریعر ایسا معامله فرماتے که اسے اپنر متعلق یه گمان ھونے لگتا کہ اس کا درجہ آپ" کے ھاں سب سے زیادہ ہے ۔ وہ خود اپنی بابت فرمانے ہیں کہ مجھر بهی اپنر ستعلق یه گمان هوا تها ؛ پهر ایک بار موقم ملا تو میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا میں (آپ" کی نظر میں) بہتر هوں یا ابو بکر" ؟ فرمایا: ابو بكر " ؛ پهر عرض كيا : مين بهتر هون يا عمر " ؟ فردایا: عمر "؛ پهر پوچها: کیا میں بہتر هوں باحضرت عثمان " ؟ فرمایا : عثمان " \_ آپ ا نے حقیقت واضع کر کے میری غلط فہمی دور کر دی۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نے آپ سے یہ سوال نه بوجها هوتا (الترمذي : شمالل ، ص ٣٨٣ تا ٣٨٣) .

علمامے سیرت نے سیرت طیبہ کے معاسن کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے: (۱) فطری و جبلی اوصاف ؛ (٧) اكتسابي محاسن (ديكهير قاضي عياض: الشفا بتعریف حقوق المصطفی ، سم تا ۹ س ، مطبوعه ہریلی ، بدوں تاریخ) ۔ یه تتسیم دوسرے انسالوں

تفاوت له تها : آپ" کے تمام اوصاف ذاتی أور فطری تهر اور وه آپ" کی جبات و نطرت کا حصه تھے (حوالہ مذکور) ۔ ان تمام کی تفصیلات تو پنمانی نہیں دی جا سکتیں ، البته ذیل میں ان میں سے چند ایک کی طرف مختصر اشارات پیش کیر جاتے میں :

(الف) فطری و جسلی اومساف: (۱) جسمانی حسن و وجاهت: آپ کے مختلف دیکھنے والوں (مثلاً حضرت على ١٠٠٠ انس ١٠٠٠ بن مالک ، ابو هريره ١٠٠٠ ، براه ١٠٠٠ ابن عازب، ام المؤمنين حضوت عائشه مديقه، هنده ابن أبيهاله، أبو حذيفه "، جابر " بن سمره، أم معبد " ، ابن عباس" ، معرض" بن معيقب ، ابو الطفيل" ، العداء " بن خالد ، حكيم بن حِزام وغيره) كي يه متفقه شهادت هے که قدرت نے آپ کو مردانه حسن و وجاهت کا الشهائی حسین اور باوقار پیکر بنایا تھا۔ حضرت ہواء س عازب فرماتے ہیں: میں نے کسی زلف والے کو سرخ (دھاری دار) جوڑے میں آپ سے زیاده خوبصورت نهیی دیکها (الترمذی: شمالل ، ص ۵ ، مع شرح الوار محمدی) ـ حضرت ابو هريره م کیا کرنے تھے: میں نے آپ" سے حسین کسی کو نہیں دیکھا ، لگنا تھا سورج اپنے چہرے کے ساتھ متعرک ہے ؛ جب آپ" مسکرائے تو دیوارین کھل الهتي تهين (القسطلاتي: المواهب، م: ٢٠). حضرت براء " بن عازب فرمایا کرتے تھے : آپ" کا چمور تلوار کی طرح ، (پھر فرمایا) نہیں ، بلکه چاند کی طرح چمکدار اور مدور تها (البخاری، ۲: ۲۹۳، المناقب)۔ حضرت کعب " بن مالک فرمانے هيں : جب آپ ا خوش هوتے تو سچ مچ چاند کا ٹکڑا دکھائی دیتے (كتاب مذكور ، ب ٢ : ٣٩٣ ؛ قاضي عياض : الشفاء ٣٠) - حضرت جابر" بن سمره كميتي هين: آپ كي چهره تلوار ، پهر کها نهين ، بلکه سورج اور چاند كى طرح جكمكانا تها اور كولائي مالل تها (التسطلاني، کی نسبت ہے ، ورنه آپ کے لیے ان میں کوئی ام : سے) - حضرت انس من فرمائے میں کہ نگیا تیا

آپ کے بنان چالدی سے بنایا کیا (ابن الجوزی: الوفا ، ب : ب م) \_ آس بارے میں حضرت علی کی روایت اُرِی جامع ہے ؛ وہ فرمائے ہیں : جس نے آپ کو آبیالک دیکھا، وہ دھشت زدہ هوگیا ؛ جس نے کچھ عَرْصَةُ آپ" کے ساتھ گزارا، وہ آپ" سے سعبت کرنے لگا۔ میں نے آپ" جیسا شخص نه کبھی پہلے دیکھا أور له كبهي بعد مين (الترمذي : شَمَالُل أَ ١١ ' ١١ أَ مشكوت، م: ١٣٦، عديث ٥٤٩١ نيز ص ١٣٢ نا ٨٠٠ ؛ الورقاني ، س : . ي تا . ٨).

(۲) نظافت طبع: اس مردانه حسن و وجاهت کے ساتھ ساتھ ، قدرت نے آپ" کو اعلٰی درجے کا نظيف الطبع اور نفاست يسند بنايا تها ، آپ" فرمايا كرتے تهر : صفائي (تو) نصف ايمان هے (مسلم ، ١ : م. ب ، حدیث ۲۰۰۰ ؛ نیز فرمایا : دین کی بنیاد هی صّفائي ير هے (قاضي عياض ؛ الشّفاء ص . ٣) - آپ كو فظری طور پر ظاهری و معنوی کندگی سے شدید کراهت تهی ؛ اگرچه ایک وضو [رک بآن] سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ھیں اور صحابہ سکرام اکثر پڑھتے بھی تھے، مگر آپ" اکثر ھر نماز کے لیے الک وَضُو قرمات (البخاري ، ١ : ١٥ ، ١٩ ، كتاب الوظولة) ۔ قتح مُكه كے موقع پر ایک هي وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں تو صحابه سکرام کو تعجب ھوا؛ چنائچة حضرت عمرا سے نه رها گيا اور آپاکي خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا: یا رسول اللہ! آن " في آج وه كام كيا ه جو آپ" پہلر نہيں كيا کرتے تھے۔ آپ" نے فرمایا: اے عمر" میں نے والسته السَّاكيّا في (تاكه اسكا جواز ثابت هو سكے) (مشام ، ا : ۲۳۷ ، عدیث دے ۲)۔ هر جمعے کو غسل کرنے کا معمول تھا ۔ آپ" نے صحابہ " کرام کو بھی خکم دیا تھا کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کرو (البخارى، ١: ٨٠٠ كتاب الجمعة) ـ ايك روايت ميں

علاوه آپ میشه مسواک کرنے ، کلی اور اِستنشاق کرنے کا شدت سے اهتمام فرمایا کرتے تھر (کتاب مذکور ، ص بر۲ و ا ۲۲۵) ـ جسم مبارک کو اگرچه فطری طور پر خوشبو کی ضرورت نه تھی ، مگر اس کے باوجود خوشبو هميشه آپ" كے استعمال ميں رهي ؛ عموماً سکه خوشبو، جو بقول علی جونیوری، بهت سیخوشبووں سے بنی ہوتی تھی ، آپ کو پسند تھی (آنوار محمدی شرح شمانل ، ۲۲۹) \_ اگر کوئی خوشبو تحفه دینا تو اسے کبھی واپس نه کرتے (حوالهٔ مذکور) ـ آپ" کو خوشبووں میں مشک ، عنبر اور عود کی خوشبولیں زياده محبوب تهيي (ابن الجوزي: الوفاء، م: ٩٠٥)-یوں فطری طور ہر آپ کا جسم خوشبو کا منبع تھا اور آپ" کے جسم اظہر سے ہمیشہ خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہتی تھیں ؛ حضرت انس سے بقول : آپ سے جسم سبارک کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ فرحت بخش هوتی تهی (البخاری، ۲: ۱۹۳۰ المنا بـ)-حضرت جابر س کہتے ہیں که آپ جس راستے سے گزرنے تو اس راستے میں دیر تک خوشبو کی ممک بکھری رهتي (قاضي عياض: الشَّفَا ، ص ٣١) - حضرت علي الله نے جب آپ" کے جسم مبارک کو (بعد از وصال) غسل دیا۔ فرمانے هیں که آپ" کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل کچیل نه تهی ، تو میں نے کہا: آپ" زنده رهے تو بھی پاک اور طاهر رهے اور وصال هوا تو بهی نظافت میں فرق نه آیا (کتاب مذکور ، ص ۳۰) ـ حضرت انس کی والدہ ام سلیم شہ آپ کے پسینر کو ملا کر انتہائی نفیس خوشبو تیار کرتی تھیں (مسلم ، م: ١٨١٥ عديث رسم ؛ مشكوة ، م : سمر تا ١٣٥ ، حديث ٥٥٨٨) - آپ" كركيڙ م اگرچه زياده قیمتی نه هوتے ، مگر همیشه صاف ستهرمے هوتے تھے ۔ آپ" کا تمام زندگی ، قرآن کریم کے اس حکم : وَ ثِيَّابِّكَ فَطَيِّهُ (سم [المدَّر]: س) ، يعنى اور اپنے آمات الله واجب قرار دیا (حوالهٔ مذکور) - اس کے کپڑوں کو صاف ستورا رکھیے ، ہر عمل رھا -

کتا (حوالہ مذکور)۔ اگر کوئی اپنی وسعت کے 🖳 اضح هونا چاهیر (کتاب مذکور، حدیث ۹۳. م).

اسی نظافت طبع کا نتیجه تھا که آپ کو اعتبار سے سب سے بہتر ہوں (البیهتی). دبو دار اشیا ، مثلاً کچے پیاز اور لہسن سے نفرت هی اور فرمایا کرتے تھے: جو کوئی ان اشیاکو لحخت ناپسند کیا اور ایسا کرنے والوں پر لعنت ا برمائی ۔ آپ مسجد کی صفائی کا بہت زیادہ اهتمام رمائے ، وهاں ایک خاتون ام مهجن جهاؤو دیا کرتی نهیں مسجد میں بچوں اور هوش وحواس سے عاری لوگوں کے جانے کی محافظت فرما دی؛ خرید و فروخت کرنا بھی مخت منع تھا۔ گھ بکھے مسجد میں خوشبو کی نگیٹهیاں بھی جلائی جاتی تھیں ررک به مسجد].

> (٣) شرافت حسب و نسب: آپ کو الله تعالی نے حسب و سب کے احتبار سے نبیب الطرفین اور شریف النسب پیدا کیا تھا ؛ آپ" کے ددھیالی اور ا

ر مبارک پر تیل لگا کر کنگهی کرنے کا معمول ا ننهیالی خاندان کایدمر فرد عزت و عشمت اور عقت ہا۔ جسم کے زائد بال صاف کرنے کا آپ میشد او عصمت کا بہترین نموند تھا۔ آپ کے دولوں طرف سمام فرماتے رہے اور ان کی صفائی کو آپ" کے آبا و اجداد فیاضی ، ٹیک ٹامن اور سرداری میں لمرت سے تعبیر کرتے تھے (مسلم ، م : ۱۸۱۹ ) مرجع انام وہے ۔ آپ البیا میں سے حضرت ابزاهیم ۴ ديث ٢٣٣ ؛ ابن الجوزى : الوفاء ٢ : ٥٨٥ تا ٩٩١ أ و اسماعيل على اولاد ، اهل عرب مين عنه قريش الوز ترمذی: شمائل ، وم تا ۵۱ - اسی نظافت بسندی | قریش میں سے بنو هاشم سے تعلق رکھتے میں آئیز یه نتیجه تها که دوسرے افراد کو بھی آپ ساف ادیکھیے اس سلسلے کا ابتدائی مقاله ال حضرت ابو تعزیرہ اللہ نهرا دیکھنا چاھتے تھے۔ اگر کسی کو میلے کپڑے پہنے ! آپ" سے نقل کرتے ھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت وے دیکھتے تو فرمائے: اس سے یہ بھی نہیں ہوتا ۔ آدم علیه السلام کے بعد ، سب سے بہتر زمانے میں له كپڑے دھو ليا كرے (ابو داود ، م : ٣٣٣ ، مبعوث كيا هے (قاضي عياض : الشَّفَا ، ص ٢٠) ـ دبت ، ، ، ، ) ۔ اگر کسی کے بالوں کو پراگندہ دیکھتے احضرت عباس سے ایک دوسری مروابت یوں مے کہ و فرمانے: کیا یہ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کر ا آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے تمام معطوق میں سب سے افضل مخاوق (انسانوں) میں پیدا طابق مناسب كيڑے نه پہنتا تو فرماتے: خدا نے اكيا ؛ بہترين زمانے ميں مبعوث كيا ؛ قبيلوں ميں ہے ہو تعمت دی ہے اس کا اثر بھی شکل و صورت میں سب سے بہتر قبیله اور گھروں میں سب سے بہتر کھن میرے لیے انتخاب کیا ؛ پس میں حسب و نسب کے

(م) فهم و فسراست : الله تعالَى غ آپ کو فطری طور پر ذکاوت طبع ، نظافت نفس اور کھائے وہ مسجد میں نه آئے (الترمذی ، م : ٩٢١ ، جودت عقل و فکر میں ہے مثال پیدا کیا تھا! گو آپ مدیث ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ) ـ راستوں اور سایہ دار درختوں کے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا ، پھر کے نیچے بول و براز کا عام رواج تھا ؛ آپ" نے اسے ابھی آپ" تمام علوم و فنون کا سرچشمہ اور حقائق و معارف کا منبع تھے۔ جتنبر علوم [رک به علم] آپ کی ذات بابرکات سے نکلے میں ، دنیا میں آج تک کسی انسان کو اتنے علوم کی ترویج کا شرف حاصل نہیں ھوا ۔ آپ" کی زبان مبارک سے نکلا ھوا ھر جمله علمی دنیا میں نئی سے نئی راہ پیدا کرنے کا موجب بنا۔ آپ" نے اپنی زندگی مبارک میں جو عظیم الشان ورثه چھوڑا ہے چودہ صدیاں بیت جانے کے ہاوجود بھی کالثات کے لیے سرچشمہ هدایت اور بنی لوم انسان کے لیے چواغ راہ ہے .

🕒 سیرت طبیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہزا

مجامل کا بڑی گہرائی اور تفصیل سے جائزہ لبتے تھے اور بهر اس کے متعلق جو قیصله صادر فرماتے وہ اتنا درست اور صعيع هوتا تهاكه تمام دنيا ك انسان جاهم مل کر بھی اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف معاملات میں آپ" کی اغتیار کردہ مکمت عمل دور جدید میں کیے جانے والے سائنسی اکتشافات سے بہت قریب تھی .

(ه) جودت طبع: خالق كالنات كي طرف سے آپ" کو جو لازوال اوصاف عطا هو ہے تھے، ان میں آپ" کی طبیعت کی ذکاوت و فطانت بطور خاص قابل ذکر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ" کے تیز اور رسا ذھن کا ٹھیک ٹھیک بیان کرنا مکن ھی نہیں ہے .

آپ" نے تقریباً دس سال کے مختصر عرصر میں، جتنا عظیم الشان کام کر دکھایا وہ صدیوں میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس عرصر (از ۲ ربیع الاول محابه شکرام کو قیادت سونبی کئی (الواقدی، ۱: م بیعد کی نقشه سازی اور منصوبه بندی کا کثمن کام آپ<sup>۳</sup> الرسول القائد ، مطبوعه قاهره). rے خود می الجام دیا۔ سرایا میں کو عمار آپ شریک نه هوتے تهے، مگر ان تمام کی ضروری منصوبه بندی آپ هي فرماتے تھے۔ ان مير سے ايک مسهم بھي الجام اور مال کے اعتبار سے ناکام نہیں ہوئی۔ ان جنگ کارروائیوں کے ساتھ ساتھ جن کی اوسط سالانه سمه م نکاتی هے ، صحابه شکرام کی تعلیم و تربیت اور اسلامی حکومت کی تاسیس کا کام بھی جاری رھا۔ ابنو امور میں سے ہر امر اپنی جگه اتنا اہم ہےکہ اگر اس ملت مدید میں بھی حاصل کیا جاتا تو قابل قبر توا .

غـزوات و سرایا میں اکثر و بیشتر آپ کی ذكارت طبع كا اظهار هوتا رهنا تها [رك به غزوات] .. آپ" حیرت انگیز طریقر سے دشمن کی تعداد کا پتا چلا لیتے تھے ، مثار غزوہ بدر میں دشمن کی تعداد کا صحیح الدازه نه تھا۔ اتفاقاً دشمن کے پانی پلانے والر (سقاء) پکڑے گئر۔ انہیں آپ" کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا: دشمن کے نشکر کی تعداد کیا ہے ؟ انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤکہ وہکتنر اونٹ ذہع کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا ایکدندس اور دوسرےدن ہے۔ آپ" نے فرمایا که دشمن نو سو اور هزار کےدرسیان مے (الواقدی، صبح)۔ غزوات و سرایا میں آپ نئی سے نئی حکمت عملی اختیار ا فرماتے ، جس سے دشمن اپنی کثرت تعداد کے باوجود مغلوب هو جاتا : غزوهٔ بدر کے موقع پر صف بندی ! أ غزوه احد مين پهاڑ كا پشت پر ركهنا ؛ غزوة احزاب و تا ۱۴ ربیع الاول ۱۹ه) میں آپ" کو دشمنوں امیں خندق کھودنا ؛ غزوہ خیبر میں صبح سویر ہے کے خلاف تقریباً چھوٹی بڑی سے مسمات سر کرنا | اجالک دشمن کے سر پر پہنچ کر اسے حواس باخته کر ر ان میں سے ہم (غزوات) میں آپ" نے خود دینا ؛ فتح مکه کے موقع پر ہر قسم کی تدابیر اختیار به لفس تفیس شرکت فرمائی اور بقیه ہے ، (سرایا) میں دیگر کرکے آخر دم تک دشمن کو حمار کی خبر تک نه مون دينا اور غزوه طائفسين دبابه اور منجنيق كااستعال طبع Marsden James ، آکسفر کی مرور ، ۱۹۹۹ ، ان تمام اس کی روشن مثالین هیں [رک به غزوات؛ نیز خطاب؛

صحابه محکرام کی عملی تربیت اور ذخیرهٔ احادیث کی صورت میں آپ" نے دنیا کے لیے جو لافانی ذخیرہ چھوڑا وہ بھی آپ کی فطانت و ذھانت کے عملی ثبوت کے لیر کافی ہے۔ احادیث مبارکہ کا ہر جملہ اور ہر لفظ علم و حکمت ، مصالح دینی و دنیوی کا منبع اور مغزن ہے۔ احادیث کی هر ترکیب بجامے خود اتنی جامع هے که اس سے فصحامےعرب پر حیرت و استعجاب کی کیفیت طاری هو جاتی اور وه اسلام لانے میں تأسل نہیں کرتے تھر.

·(٦) وهي رباني سے همه وتني تعلق: ان سبسے

مستزاد اور آپ" کی سب سے ہڑی خصوصیت، آپ" ہر وحی رہانی بالخصوص أَثَران كريم كا نزول مبارك ہے ـ آپ" کی یه خصوصیت آپ" کو جمله انسانوں سے ممتاز ان تو تربیت کی ضرورت پیش آئی اور نه محنت و ریاضت درتی ہے ۔ یه خصوصیت اکتساب و اجتماد کا نتیجه نه تھی، بلکہ محض انعام و اکرام خداوندی کے ظہور کا اُ تخلیق کیا اور ان معامن کو آپ کی طبیعت میں ثمره تهي (ديكهير ٣ [ال عمرن]: ٩ ١ ؛ ٣ ١ [الجن]: ٣٠ تا ٢٨) ـ اسي وحي و المهام كے ذريعے آپ" اللہ تعالٰي کے هاں سے اگلی پچھلی اور دور دراز کی خبروں سے آگاهی پاتے تھے (دیکھیے ہ [ال عمران سم ؛ ۳۸ [س]:: ۰(٦٩

> (م) مصمت نبوی: اس کے علاوہ آپ کی 🗀 عظمتوں اور رفعتوں کا یہ بھی ایک نہایت شاندار پہلو ، ہے کہ آپ" ہر چھوٹی بڑی انسانی و بشری خطا و نسیان اور هر کبیره و صغیره لغزش سے مبرا اور منزه تهر؛ یوں تو قرآن کریم میں متعدد جگه آپ" کی سب اگلی پچھلی خطاؤں کی معانی کا ذکر ہے (مثلاً ہم [الفتح]: ٢)، مكر واقعة آپ كل سيرت مين ذلب اور گناہ نام کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو 🖥 دوسرمے انسانوں میں موجود ماتی ہے.

(ب) خصائل مكتسبه: يعنى وه عادات شريفه جو هر صاحب عقل و فكر يا ، بتول قاضي عياض ، جمہور عقلا کے نزدیک مدح و ستائش کی مستحق ھیں اور جن کی بنا پر ان عادات کے حامل کو ا عزت و عظمت كا مستحق خيال كيا جاتا هـ يه عادات عموماً طویل محنت و ریاضت کے بعد حاصل هوتی هیں ۔ ان عادات شریفه کا مفہوم یه هے که قوای نفس افراط و تفریط کے بجائے اعتدال و اقتصاد کی راه پر گامزن هو جائین اور ان میں میل اور کجی کا شائبه بهی باق نه رم (قاضی عیاض: الشفا ، ص سم)\_ سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم اس لحاظ سے يه استیاز رکھتر میں که آپ کی ذات بابرکات میں وہ تمام اوصاف اور محاسن خلتی اور فطریطور پر جمع تھے، جن

کو سلیم الطبع اور راست فکر لوگ عظمت و رفعت کا معیار سمجھتے ہیں۔ آپ" کو ان عادات کے لیر کی ، بلکه خالق فطرت نے آپ کو انھیں اوساف ہو راسخ كر ديا (الررقاني : شرح المواهب ، بم : سمه تا ٢٥٣ ببعد) \_ آپ" خود فرمايا كرتے تھے : أَدْبَنَى وَبَى فَأَحْسُنَ تَأْدببي (الشَّفَا ، ص جم ، حاشيه وم) ، يعني الله تعالٰی بے میری تربیت خود فرمائی اور خوب فرمائی ہے۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ زمانہ قبل از بعثت میں بھی آپ محاسن و کمالات انسانیہ کا پیکر تھر ؛ آپ" نے اس وقت بھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جسر غلط کیها جا سکتا هو ، آپ" کا ارشاد تها ب لمانشأتُ بُغضتُ الى الاوثانُ و بغض الى الشعراء و لم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله (كتاب مذكور، ص سس) ، یعنی مجھے پیدایشی طور پر ہتوں اور ان کی ہوجا ایز شعرا سے نفرت تھی اور میں نے اس وتت بھی کسی ایسے کام کا ارادہ نہیں کیا جو زمانہ جاهلیت میں اوگ کیا کرنے تھر.

شمالل و عادات کے سلسلر میں ایک لفظ سنت [رک بان] کا ذکر بھی ہر محل نہ ہوگا ، جم کا نقطی مفہوم تو راسته اور طریقه ہے ، مگر اصطلاحی طور پر اس سے سیرت طیبه کے وہ افعال حسنه مراد هوتے هيں، جو آپ" کی تمام زندگی میں التزاماً پائے جانے کی وجه ا سے گویا آپ" کی نظرت ثانیه بن چکر تھر اور یه عادات و خصوصیات بغیر تکلف اور تصنم کے آپ کی طبیعت مبارکہ سے صادر هونے کی بنا پر منہاج ابوی کا مرتبه حاصل کو چک تھیں۔ یہ نہیں که کبھی تو ان کا صدور هوا اور کبھی نہیں هوا ۔ آپ کو همیشد ایسی عادات ناپسند رهین جو کبهی تو هون اور کبهی ته هوی ـ حضرت عائشه صديقه شفرماتي هين آپ" كے ترديك سَنفينه سے اچھا عمل وہ تھا جس پر مداومت ھو (البطاری ب

وه جدل تهور ا هي كيون نه هو (كتاب مذكور، ص٣٢٣)-وجه محکد آپ کی سیرت طیبه میں ایک جیسر واقعات نبوی کو امتیازی خصوصیت حاصل هـ.

(ب) معاملاتی اوصاف.

مين شمار كيا كيا (٠٠، [الاحقاف]: ٢٥) ـ اس امر كا کو جب آپ" لے کر اٹھے تو ایک متنفس بھی آپ" کے کو مشوره دیا که بت پرسی کی مذبت چهواز دیں۔ آپ" نے اشکبار آلکھوں سے فرمایا: بخدا! اگر ید لوگ پرمیرے ایک اهاته پر جائد اور دوسرے پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں دین اسلام

مار يوجه كا إلى عرمايا كرت تهي خدا كو تمهارا وه | تبليغ و رسالت باية تكميل كو بهنج جائ يا ميرا دم عبل زهده پسند ہے جس پر هميشكل اختياركل جائے خواہ انكل جائے (ابن هشام، سيرة، ١: ٣٨٨ تا ٢٨٥) - ايك موقع ہر بعض صحابه را نے دشمنوں کی عداوت اور اسی بنا پر آپ" نے جو کام بھی کیا، ہمیشہ کیا ۔ یہی ایذا رسانی سے تنگ آکر آپ" سے دعا کی درخواست کی تو آپ" نے سختی سے جواب دیا: تم سے پہلر جو کی کثرت ملتی ہے ، حتی که ایک ایک وصف پر مستقل ، لوگ گزر چکے میں ان کے جسموں پر آمنی کنگھیاں کتب لکھی گئی میں اور معدثین نے اپنی کتب کے چلائی جاتی تھیں اور کھال کو جسم سے الگ کر دیا كئى كئى ابواب قائم كير هين - اس لحاظ سے شمائل جاتا تھا، مكر وہ مذهب سے برگشته نه هو \_ - بخدا! دین اسلام اپنے منتہاہے کمال کو پہنچ کر رہے گا آپ کی ایسی عادات مبارکه کو ابتداء دو از تا آنکه صنعاء سے حضرموت تک جانے والا مسافر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتاہے: (الف) شخصی اوصاف: ﴿ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا (البخاری، ۱/۸۹ ٣: ٣٣٩ ؛ ابو داود ، ٣ : ٨ . ١ ، حديث ومهم ) -(۱) شخصی اوصاف : اوصاف ذاتیه کی یوں تو ، آپ کے عزم و استقلال کا اظہار اس اس سے بخوبی ہوتا فہرست بہت طویل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص ﷺ ہے کہ آپ من نے دشمنوں کے خلاف جتنر بھی معرکے ان کی تعریف و تکریم کا صعیح حتی ادا نہیں کر سکتا ؛ الڑ ہے ان تمام میں (ہجز غزوۂ حنین کے) آپ کے تاهم مختصرًا چند ایک خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے مقابلے میں دشمن کی طاقت کئی گنا ہوتی تھی ، مگر تاکه آپ" کے کردار کی عظمت کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ اُ آپ مکو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ارادے میں تردد (١) عسزم و استقسلال: آپ پيکر عزم و محسوس نمين هوا؛ غزوهٔ احد مين بعض نوجوانون کے استقلال تھے ؛ اسی بنا پر آپ کو اولوالعزم پیغمبروں استقلال تھے ؛ اسی بنا پر آپ کی مرضی کے خلاف ، مدینه منورہ ، سے باہر نکل کر دفاء کرنے کا پروگرام بنا ۔ آپ یہ اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبوت کے ہار عظیم سن کر گھر میں تشریف لے گئے اور جنگ ہتھیار پہن کر باهر تشریف لائے! اب نوجوان صحابه اللہ کو اینر اصرار همراه نه تها، مگر آپ"کو اپنی منزلکی طرف بڑهنے میں ، پر ندامت هوئی اور آپ سے عرض کیا که کیوں نه آپ<sup>م</sup> قطعاً کمونی تذہذب نه هوا - زندگی مبارک میں کئی کی مرضی کے مطابق مدینه میں ره کر دفاع کیا جائے؟ مواقع ایسے آئے جب آپ" کے آہنی اور غیر متزلزل آپ نے فرمایا : کہ نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو پھر عزم و استغلال کا مظاهره هوا۔ ایک موقع پر ابو طالب اس وقت تک زره نہیں اتارتا، جبتک اس کے اور اس نے مشرکین کی مخالفت بڑھ جانے کی وجہ سے آپ" کے دشمنوں کے درریان فیصله نہیں ہو جاتا (ابن سعد، ۲ : ۳۸ ببعد) ۔ غزوۂ حنین میں بھی آپ<sup>م</sup> کے عزم و استقلال نے جنگ کا پانسه پلٹنے میں اہم کردار ادا کیا.

ایک موقع پر ایک دشمن نے آپ کو تنہا ك تبليغ و اشاعت من المجين وكون كا قا أنكه يه ،فريضة الك درخت تلع استراحت فرمات ديكها تو تلوار سونت

لی اور کہا: اے محمد<sup>م</sup>! اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ<sup>م</sup> نے فرمایا: اللہ۔ یہ جواب سن کر بدوی لرزگیا اور تاوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی ۔ آپ<sup>م</sup> نے اسے معاف کو دیا (البخاری ، ۲۰ ۲۰۰۰).

(٦) شجاعت: آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم پیکر شجاعت و بسالت تهر . زندگی مبارک کے ایک ایک واقعے سے آپ می شجاعت اور جوانمردی کا بخوبی اظمار هوتا هے۔ آپ من اور ظاهری اسباب کی کمی ، بلکه بعض اوقات فقدان کے باوجود ، اپنر مخالفین کی نه صرف تدبیروں کو ناکام بنایا ، بلکه هر معرکے میں ان پر غلبه بھی حاصل کیا۔ زندگی مبارک میں جنر بھی ہڑے معرکے ہوے [بجز مؤته کے] آپ میں خود به نفس نفیس شرکت فرمائی ۔ ان جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی آپ م نے اپنی جگه سے ایک انچ بھی قدم پیچھر نہیں ھٹایا۔ ان سعر کوں میں حضرت علی شکے بقول آپ هميشه آ کے آگے هوتے اور جب گهمسان کا رن پڑتا تو حضرت علی شمیسر بہادروں کو بھی آپ کے پہلو میں پناہ لینا پڑتی تھی (ابن الجوزی ، ۲: سهم ؛ احمد بن حنبل : مسند ، ، ؛ ١٠٩) ـ غزوة بدر میں ، جو حضرت علی " کے بقول بہت ہی سخت معرکه تها صحابه ره بار بار آپ می آر میں پناه لیتر، مگر آپ س دشمن کے سب سے زیادہ قریب رہے (ابن الجوزى) \_ غزوہ حنين ميں جب اجانک بنو هوازن كے تیر اندازوں کی تیروں سے هراول کے اور پھر پیچھر آنے والر لوگوں کے ہاؤں اکھڑ گئر اور ہاک جھپکنر میں میدان صاف ہوگیا تو میدان میں بجز آپ م کے اور چند صحابه سکے کوئی سوجود نه رها۔ آپ م اپنر خچر کو آ کے بڑھانا چاھتر تھر، مکر جال نثار مائع ھوتے تھر؛ ادھر دشمن نے اپنے تیروں کا رخ آپ<sup>م</sup> کی طرف پھیر لیا تھا، مکر آپ کے یا مے ثبات میں ذرا بھی لغزش له آئی۔ آپ م اپنے خچر سے کود کر لیچر اتر آئے اور فرمایا : اللہ النبی

لا كذب، الا ابن عبدالمطلب (مسلم، منهم ومور، كقيث ١١٢٥ ؛ قاضي عياض : الشفاء ص . ٥ ببعد)، يعني مين خدا كا سچا رسول اور عبدالمطلب (جيسر شجاع) كا بوتا ھوں \_ آپ ع ثابت قدم رھنے کی وجه سے اھل اسلام فے یہ هارا هوا معرکه دوباره جیت لیا۔ حضرت الس فرمايا كرتے تهر : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم سب سے زیادہ خوبصورت (خوب سیرت) اور سب سے زباده شجاع اور سخى تهر \_ ايك دفعه مدينه منوره مين یه افواه پهیلی که کسی (ناگهانی) دشمن نے حمله کو دیا ہے ، جس سے لوگوں میں سراسیمکی پھیل گئی ـ بعض لوگ تحقیق احوال کے لیر اس طرف کثر، دیکھا تو رسالت مآب ملر میں تلوار ڈالر حضرت طلعه م کھوڑے پر بغیر زین کے سوار ھیں اور واپس آ رہے ھیں اور قرما رہے ہیں: نه ڈرو کوئی خطرہ نہیں (ابو داود، ۵: ۳۲۲ حدیث ۸۸۹۸ : مسلم ، م : ۲۰۸۱ حدیث ے . ۳ ۲) ۔ جنکوں میں وہی بہادر سمجھا جاتا تھا جو آپ کے قریب تر رہتا؛ کیونکہ آپ دشمن کے لڑدیک هوسة تهر (الشفا؛ ص ۵۱) آب مرف شجاع هيلمين بلکه شجاع ساز بھی تھے! آپ مے هزاروں محابه الله میں اپنے ارشادات کے ذریعے شجاعت اور بہادری کے ایسے اوصاف پیدا کر دیے کہ وہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مرعوب نه هونے تھے ۔ آپ کا ارشاد تھا: الجَّلَةُ تحت ظلال السيوف، يعني جنت تلواروں كي جهاؤں مين هے؛ نیز فرمائے تھے؛ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احيى فاتتل ثم احيى فاقتل ثم احيى فاقتل (البخارى، س برب ، الجهاد) ، يعني مين جاهنا هون كه مين راه غدا مین شهید هو جاؤن! پهر زندگی ملر، پهر شهید کر دیا جاؤں ، پھر زندگی عطا ھو! پھر شہادت سے هم کنار هوي.

آپ کے یہ ارشادات عسکر اسلام کے موصلے بنتے بنتے اور الل کی هنت بڑھائے کا موجب بنتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے ساتھیوں کے کسی

مهریک دمیں بھی میدان جنگ سے منه نمیں بویرا -يلك گيا [نيز رک به عزوات].

(م) حسزم و احتياط: أنعضرت صلى الله عليه هونے کے ہاوجود ، حزم و احتیاط کو ہمیشہ ملحوظ ، (مسلم ، س : ۲۲۹۵ ، حدیث ۹۹۸ ) . خاطر رکھتر تھر۔ آپ<sup>و</sup> جو فیصلہ کرنے ، یا جو قدم یلغار سے محفوظ رکھنر کے لیر باہر نکل کر دشمن ؛ کے فیصلوں کی صداقت مسلمہ رہی ہے . كا مقابله كرنا ، غزوهٔ احد مين د وران جنگ پهار كو : (ج) عدل و انصاف : آنحضرت صلى الله عليه مذكور ؛ حديث ٥٠٥٦ - مزيد فرمايا : تاغير كرنا

ا (حدیث ۸۵.۵) ۔ ایک دوسری حدیث میرآپ نے عُلِط فَهْمِي يَا دَسْمِن كِ اجانك حمل كي وجه سے اگر اِ ميانه روى اور سوچ سمجه كر قدم الهائے ، ليز خاموشي کیمی نهگدار مچی بهی تو جال نثاران اسلام دوباره ا اختیار کرنے کو نبوت کا چوبیسوال حصه قرار دیا پہلے سے بھی زادہ جوش اور ولولے سے آپ کے (العرمذی ، مشکوۃ) ۔ حضرت ابو ذرا سے تدبیر کی جھنٹے ہے ۔ قلمے جمع ہوگئے۔ اور اس طرح جنگ کا پانسه اہمیت بیان کرتے ہوے آپ م نے فرمایا : لیس العقل كالتدبير، يعنى تدبير جيسى كوئي عقل نميي (مشكوة ، ج : ے ہو، حدیث ہو، ۵) ۔ ایک اور روایت میں ھے: و آله وسلم انتہائی شجاع اور جمله اوصاف سے متصف مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبه نہیں ڈسا جا سکتا

آپ ٔ خود هرکام سوچ سمجهکر اورکامل حزم و بھی اٹھاتے ، اسے ہر اعتبار سے سوچ سمجھ کر اٹھاتے اور احتیاط سے انجام دیتے تھے ، جو مسئلہ آپ کے سامنے اس میں حزم و احتیاط کو ہر صورت میں پیش نظر ، ہوتا آپ م اس کے ہر پہلو پر نحور و خوض فرمانے ، رکھتر ۔ نحزوۃ بدر میں مدینہ منورہ کو دشمن کی | پھر اس کے مطابق عمل کرنے ـ یہی وجہ ہے کہ آپ<sup>م</sup>

اپنی پشت کی طرف رکھنا ، درمیانی درے پر پچاس و آلمه وسلم حکم خداوندی: إِنَّ اللَّهَ يَـا مُرُ بالْعَـدُل افراد كو بطور تير الداز مقرر فرمانا، غزوة احزاب مين ؛ وَ الْأَحْسَانُ (١٦ [النحل]: ٩٠) ، يعني خدا تعالى خندق کھودنا ، اس پر جگه جگه حفاظت کی غرض تم کو عدل و احسان کا حکم دیتا ہے ، کے مطابق سے عسکری دستوں کا تعینات کرنا وذیرہ آپ کے اپیکر عدل و انصاف تھر ۔ آپ نے تمام زندگی حزم و احتیاط کی روشن مثالیں هیں۔ اگر یه اوصاف | ظلم و جہالت کے مثانے اور عدل و انصاف کے عام (حزمواحتیاط) آپ م کوکسی شخص میں دکھائی دیئر تو آکرنے کے لیے جدو جہد جاری رکھی (دیکھیرے البخاری، آپ مسکی تعریف فرمائے۔ ایک س تبہ اشبع عبدالقیس کو زکتاب المظالم) ۔ ظلم و جہالت سے آپ کو کس قدر قرمایا: تم میں دو ایسیخصوصیات هیں جنہیں خدا پسند ا نفرت تھی اس کا اندازہ اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے کرتا ہے اور وہ میں بردباری اور عاقبت اندیشی (مسلم، اِ جو آپ مبیع و شام مانگا کرتے تھے: اللہم الی . ۹:۹ من حدیث مرد ایم مزید فرمایا کرتے تھے: عجلت اعوذ بک ان اضل اواضل او ازّل او ازّل او اظلم او اظلم شیطانی امر ہے اور عاقبت الدیشی خدا کی طرف سے ہے | آو آجهل آو یُجهل عَلی (ابو داود ۵: ۲۰۰، حدیث (مشكوة عن عن مرود علي مديث هه ه ه ايك شخص نے امرود و الدعوات) عديث مرود ) ، يعنى کسی نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا هر معاملے | اے اللہ میں تیری بناه مانکتا هوں که صحیح راه سے كو سوج سمجه كر (تدبير سے) اختيار كر ؛ اگر اس | بهٹكوں يا بهٹكا ديا جاؤں با پهسلوں يا پهسلا ديا ع انجام میں بھلائی نظر آئے تو بھر کر گزرو (کتاب | جاؤں ، یا کسی پر ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں \_ آپ کے عدل و انصاف کا بتقاضاے ارشاد باری: قُمِع كَابِيونهِ مِنْهُ مِوتَابِهِ، بِجَرْ آخرت كے امور كے | وَلَايَجُرِمَتُكُمْ شَنَانُ قَـوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا \* إَعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلْتَنْقُوى (٥ [المَائدة] : ٨) ، بعني كسى قوم كى دشمنی تمهیں اس پر بر انگیخته نه کرے که تم ان سے نا انصافی کرو ، هر صورت میں انصاف کرو ، یسی تقوٰی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ عالم تھا کہ اس میں ابنر اور بیگانے، دوست اور دشمن کی کوئی تمییز نه تھی. آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ظلم سے بهرحال روك ديا: فرمايا: أنْصُرْ الحاك ظالماً أو مظلوماً (البخاری ، ۲ : ۹ مر) ، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواه وه ظالم هو يا مظلوم ـ اس کے مقبهوم ميں يه بات بھی داخل ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا هي اس کي مدد کرنا هي (البخاري، بن بره)۔ آپ جن لوگوں کو حکمران بنا کر بھیجتے، انھیں فرماتے: إنَّقِ دعوةَ المظلومِ فانَّهُ ليس بينها و بين الله حجاب (کتاب مذکور، ص ۲۸) یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا ، کیونکہ اس کے اور خدا کے مابین کوئی حجاب لمبين هوتا - ارشاد بارى تعالى هـ : و تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِّرِ وَ التَّقْوٰى وَ لَا تَعْمَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ (م [المائدة]: ۲) ، یعنی ایک دوسرے کی نیکی اور تقوٰی کے معاملر میں تو مدد کرو، مگر گناہ اور زیادتی میں تعاون نه کرو .

آپ عدل و انصاف میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نه کرتے تھے۔ ایک مرتبه ایک عورت فاطمه میخزومیه نے چوری کی - خاندان کے لوگوں نے بے عزتی کے پیش نظر حضرت اُسامہ سے، جو آپ کے لاڈلے (حِبّ) تھے ، سفارش چاھی - حضرت اسامہ سے نے سفارش کے لیے جواجی بات شروع کی تو آپ کے کے سفارش کے لیے جواجی بات شروع کی تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور فرمایا: اے اسامه ا کیا اللہ کے حق میں تو سفارش کرتا ہے ؟ انھوں نے معانی مانگی ۔ پھر آپ کے نے خطبه دیا اور فرمایا: تم سے پہلے مانگی ۔ پھر آپ کے نے خطبه دیا اور فرمایا: تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ھلاک ھوگئے که جب قوم کا کوئی گزا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور شخص اس کا مرتکب ھوٹا تو اس پر حد

جاری کرنے۔ بعدا! اگر فاطمه س بنت محمد<sup>م</sup> بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا ۔ پھر آپ م نے اس عورت کا ھاتھ کاٹنر کا حکم دیا (مسلم ، س: ١٠١٥ حديث ٨٨٦٠؛ التربذي، به: ويس تا ويس حدیث . سم ر)۔ اس بہا پر آپ نے قبیلہ بنو نضیر اور بنو قريظه کے خونبہا میں معادلت ( = ہراہری) قائم فرمائی، اس سے پہلے اگر کوئی تغیری (نڑی قوم کا) کسی قریظی (چھوٹی قوم کے کسی شخص) کو ھلاک کو دیتا تو نصف دیت ادا کی جاتی اور برعکس صورت میں ہوری دیت لازم سمجھی جاتی۔ آپ کے اس نا انصاف کوختم كيا ـ (ابو داوّد ، س : ١٥ ، حديث ، ١٥ ؛ النسائي ، حدیث ۲۷س)- یمود میں بھی اسی طرح اگر کوئی معزز آدمی زنا کرتا تو اسے معمولی سزا دے کر چھوڑ دیا جاتا اور غریب آدمی پر حد جاری کی جاتی ۔ آپ م اس عدم مساوات کو بھی ختم کیا (مسلم س: ۲ به به یه حديث ووور تا م. ١٠).

الصاف کرنے میں آپ می لزدیک مسلم اور غیر مسلم اپنے اور بیکانے میں کوئی فرق له تھا۔ متعدد مرتبه آپ ع سلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں فیصله دیا ۔ ایک یمودی کا ایک مصلمان پر قرض تھا۔ غزوہ خیبر کے دورانسیں اس نے تقاضا شروع کر دیا۔ مسلمان نے سہلت مالک، مکریہودی نرمہلت دینر سے انکار کیا ۔ اس پر آپ منر مقروض کو فوری ادائی کا حکم دیا اور تعمیل نه هولے کی صورت میں قرض خواہ کو اس کے بعض کپڑے لے جانے کی بھی اچازت دی (احمد بن حنبل: مسند، س: ۲۰ م) فتح خيير كهمد آپ کے کھیتی باڑی کا سارا گام یہود کے سپرد کر دیا۔ یہودیوں نے آپ مے شکایت کی که مسلمان مساقات کے بعد بھی ان کی فصلوں اور سبزیوں کو فقعنلی بہنچاتے میں ۔ اس ہر آپ سے حکم دیا که معادد ہوم كا مال مسلمان كراير حلال نهيل هدامي كربعير بسنامان سبزی وغیره قیمتاً خرید نے لکر (المواقدی میدر به به به بار ۱۳۹۹ ، ص ۵ تا ۱۳۹۹).

(۵) فياضي و سخاوت : حضرت عبدالله بن عماس آپ کی سخاوت کا حال بیان کرتے ہوئے آپ کو چلنے والی ہوا (الربح المرسلة) سے بھی زیادہ سخی قرار دیتے هیں ، بالخصوص رمضان المبارک میں (البخاري ، ، ؛ ٢ تا ٤ ، باب كيف كان بدؤ الوحى ؛ مسلم ، س ؛ س ، ۱۸ ، حديث ، ۲۳ ، - حضرت جابرات ا فرمائے میں کہ آپ سے جب بھی کچھ مانگا گیا آپ" نے کبھی انکار نہیں کیا (مسلم ، م : ۱۸۰۵ ، حديث و ١ م ٢؛ البخارى؛ كتاب المناقب) - غزوه حنينمين تقريباً چھے ھزار مرد و زن گرفتار ھوے، جو عرب ا کے قدیم دستور کے مطابق همیشه کے لیے لونڈی غلام : بنائے جا سکتے تھے ، مگر آپ" نے ان تمام کو، ان کی ا قوم کے بقیہ لوگوں کے مطالبے پر، ہاعزت طور پر رہا فرما دیا (ابن سعد، الطبقات ، سی ر تا ۱۵۵) ـ اس کے علاوه اس موقع پر جو مال غنيمت هاته لكا تها اس ميں چوبیس هزار اونث، چالیس هزار بکریال اور چار هزار اوقیه چاندی شامل تھے۔ آپ" نے یہ تمام مال لوگوں میں تقسیم فرما دیا (الواقدی: المغازی، م: به به ببعد) اس موقع پر آپ" نے بہت سےلوگوں کو، جن میں بعض نو مسلم اور بعض غير مسلم بهي شامل تهر، سو سو اونك عنايت فرمائے - صفوان بن امیه کو تین سو اونٹ مرحمت فرمائے (مسلم، م: ٢٠٨٠ حديث ٣٠٠٠؛ قاضي عياض: الشفاء ص مم) ۔ ایک مرتبه ایک شخص کو آپ نے دو ہماڑوں کے درمیان پھیلا ہوا ریوڑ عنایت فرمایا ۔ وہ اپنی قوم میں جا کرکہنےلگا کہ اسلام لر آؤ، کیونکہ حضرت محمد" اتنا دیتے ہیں کہ فقر کی پروا نہیں كرية (مسلم ، م : ١٨٠٩ ، حديث ٢٣١٧) ـ حضوت عباس" كو ايك مرتبه اتنا سوئا مرحمت فرمايا كه ان ع الهايا نهي جاتا تها (قاضيعياض: الشفا، ص ٥). ایک مرتبه، جب آپ" کو ستر هزار درهم کی رقم پیش ک کئی تو آپ" نے اس کو مسجد میں چٹائی پر بکھیر

ا حدل و انصافی حکمرانی کےلیر آپم خود بھی همیشه جواب دهی کے لیر آمادہ رهتر ۔ اگر آپ<sup>م</sup> کے كسى سلوك سے (نادائسته طور پر) كسى شخص كو ايذا پہنچتی تو آپ اسے اپنا بدلہ لینے کی فراخ دلالہ پیش کش فرماتے۔ ایک مرتبه مال غنیمت کی تقسیم کے دوران میں ایک شخص کے چمرے پر، جو اپنا حصدلینے کے لیے آپ پر جھک آیا تھا ، آپ کے نیزے کا زخم لک گیا۔ آپ م نے فورا اسے بدلہ لینے کی پیش کش ک، مگر اس نے معاف کر دیا (ابو داود ، س : ۲۵۹۰ حدیث ہم ہم؛ النسائی، س<sub>ا</sub>ے ہ)۔ ایک دوسرے موقع پر آپ<sup>م</sup> نے ایک شینص کی کمر پر ، (جو ادھر آدھر کی باتیں کرکے لوگوں کو هنسا رها تها) ٹھوکا دیا، جس پر اس نر بدلہ لینر کی خواہش ظاہر کی ۔ آپ نے اپنی کمر آگے کر دی ، اس نے کہا : میں ہرهنه تن تھا جب که آپ ا قمیص ہمنے هوے هیں۔ آپ م نے قمیص اٹھا دی ۔ اس نے آگے بڑھ کر سہر نبوت کو چوسا اور کہا : میں تو صرف به چاهتا تها (ابو داود ، ه : م ه م ، حديث مهمه) ـ اسي طرح يمهودي زيد بن سعيه نے نه صرف قبل ازوقت اپنر قرض کی واپسی کا مطالبه کیا بلکه نمایت سختی اور درشتی سے آپ" کے خاندان کی بھی ھتک کی مضرت عمر س لے اس کو سزا دینا چاھی، مگر آپ" نے فرمایا: اے عمر"! تمهیں چاهیرتها که اسے حسن تقاضا کی تلقین کرتر اور مجھر حسن ادا کی ۔ پھر اس کو فہ صرف معاف کیا، بلکہ اس کے حصر سے زياده اسم معاوضه عنايت فرمايا (ابن الجوزى، ٢:٥٠م). وصال مہارک سے چند روز قبل آپ" نے مجمع عام میں اعلان کیا که جس کسی کا مجه پر کوئی حق هو یا تو وہ وصول کرے اور یا پھر معاف کر دے۔ ایک شخص نے چند درهموں کا مطالبه کیا ، جو فورا ادا کر دیر كين (احمد بن حنبل: مسند، ١: ٩٠٠ حديث ١٥٨٠؛ آب کے علل والعاف او مبنی فیصلوں کے لیے دیکھیے

ابن والليم: زاد المعاد، جلد ه ، مطبوعه كويت ،

دیا اور پھر جو سامنے آیا اسے دیتے گئے، یہاں تک کہ زیر استعال بالکل نئی چیزکو آپ سے طلب کرتا، خواہ وه رقم خرچ فرما دی (ابن الجوزی ، ۲ : ۲ مم).

پاس موجود نه هوتا تو قرض لے کر سائل کو مرحمت أجس مالک سے چیز خریدتے ، قیمت ادا كرنے كے بعد فرما دیتے (قاضی عیاض : الشفا ، ۵٠) ۔ فرط سخاوت اسی کو هبه کر دیتے (البخاری ، ۲ : ۵ ، البیع ، باب سے ، بقول حضرت انس اللہ اللہ کوئی چیز اس کوئی چیز اسم ایک مرتبه حضرت عمر اللہ اولٹ خریدا ذخیرہ نہیں رہتی تھی (ابن الجوزی، ص ۴ مم) ۔ ایک | اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر م کو هبد کر مرتبه آپ" نے اپنے ذاتی معتمد اور خازن حضرت بلال اللہ ایک دوسرے موقع پر حضرت جاہر اللہ عبداللہ کے پاس کچھ کھجوریں جمع دیکھیں تو پوچھا کہ اکو ان کے اونٹ کی قیمت ادا کر دینے کے بعد وہ اولٹ اے بلال "! یه کیا ہے؟ حضرت بلال "نے عرض کیا : | انہیں کو لوٹا دیا (کتاب مذکور ، ص ۲۰، ۲۰، باب یا رسول اللہ! کچھ ذخیرہ کر رہا ہوں تاکه کسی برہے | مہ و ہم). وقت کام آ سکے۔ فرمایا: تجھے اس بات کا خوف نہیں که 💮 فرط سخاوت کا یه عالم تھا کہ اگر برہناہے تنگی یه جهنمکا دبهکایا هوا ٹکڑا بھی هوسکتا ہے؛ پھر فرمایا: | وقت کچھ سال بچ رہتا، تو طبیعت پر گراں گزرتا اور اے بلال! خرچ کر اور تنگی کا خوف نه کر (حوالهٔ مذكور) ـ فرط سخاوت سے آپ" سائل كے سوال كى درشتی اور کرختگ کو بھی نظر انداز فرما دیتے تھے ۔ ایک مرتبه ایک بدو نے نہایت درشتی سے آکر آپ" کی چادر کو کھینچا ، جس سے آپ" کی گردن پر نشان پڑ گیا اور پھر کہا : محمد! یه مال تیرا ہے اور نه تیرے باپ کا ، میرے ان دو اونٹوں پر کچھ مال لاد دے۔ آپ نے فرمایا: نہیں اور پھر تین مرتبه استغفار پڑھا اور اسے نه صرف معاف کیا بلکه اس ح ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجور لادیے کا حکم دیا اور جب اونٹوں پر کھجوریں لاد دی گئیں تو فرمایا: الله کی ہرکت کے ساتھ رخصت ہو جاؤ (ابو داود ، ه : ۱۳۳ ، حدیث ۲۵۵ ؛ النسائی حدیث . ٨٥٨) - النسائي نے يه اضافه بھي کيا ہے که صعابه الله عن جب اس کی یه بات سنی تو اسے پکڑنے کے لیے دوڑے ، مگر آپ" نے فرمایا : میں تمهیں پخته حکم دیتا هوں که اپنی جگه سے اس وقت تک نه هلو جب تک میں اس کی اجازت نه دوں ۔ یہ میں فرط سخاوت کا نتیجہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے | کعبہ [رک بان] کا طواف بھی بعض قبائل برختہ کرتے

وه آپ" کو پسند هي هوتي، آپ" اتار کر سائل کو آپ کی فیاضی و دریا دلی کا یه عالم تها که اگر ا سونپ دیتر (البخاری، سن ۲۰۷۰ الادب) - بعض اوقات

آپ" کا سکون و آرام ختم هو جاتا ـ حضوت عائشه ا فرماتی هیں که ایک شب میں نے آپ کو بستر ر كروثين بدلتے دبكها تو عرضكيا : يا رسولي الله اكيا طبیعت ناساز ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم ملا هے ؟ فرمایا: یه بات نہیں۔ پھر اپنے تکیے کے لیچے سے تین درهم نکال کر دکھائے اور فرمایا: گزشته روز کچھ مال آیا تھا اور یہ درہم تقسیم ہونے سے رہ گئے تھے؛ میں ڈرتا ہوں کہ کمیں اسی حال میں مجھے خدا كى طرف سے بلاوانه آجائے (اعلام النبوة ، ص٥٥١) -ایسے هي ايک اور موقع پر رئيس فدک نے کچھ سامان بھیجا اور وہ رات گئے تک تقسیم ہونے سے بچ رها تو آپ" نے یه رات مسجد میں گزاری (ابو داؤد، س: سم تا بسم، حدیث ۵۵.س) ۔ آپ" نے یه اعلاق فرمایا هوا تھا کہ مرنے والے کا ترکہ وارثوں کے لیر ہے اور قرضه میرے ذمر (البخاری) .

(۹) مروت و حیا : عرب میں شرم و حیا کا بہت کم رواج تھا ؛ لوگ ایک دوسرے کے سلمتے برهنه هونے میں کوئی قباحت له سمجهتے تھے حتی که

فرط حیا کا یه عالم تھا که بنائے کعبه کے وقت کندهوں پر رکھ لی تھیں۔ انھیں دیکھ کر آپ ا نے بھی ایسا ھی کیا ، مگر فوراً آپ" ہے ھوش ھوکر کر ہڑے ۔ هوش آیا تو زبان پر "ازاری ، ازاری" (میری چادر) کے الفاظ جاری تھر (ابن سعد، ، : ہم، ببعد) ۔ اسی بنا پر آپ" صحابه سکو اس نوع کے مسائل سمجهانے کے لیے اشاروں کنایوں سے کام لیتے (عیاض: الشفا، ۵۲) - فرط حیا کی وجه سے آپ" نے کبھی اپنی ازواج کے سامنے بھی برھنگی اختیار نہیں ا كي اور نه يسند فرماني (حوالة مذكور؛ نيز ابو داود ، م : ٣٠٢ حديث ٢٠٠٧م ببعد) \_ عموماً ميت كو غسل اس کی آنکھیں بھوڑ دے جو میرا ستر دیکھے (حوالہ | (ابو داود، م: م ۵۰ ، حدیث رموم ؛ ابن ماحد، جليث بورس).

یطیبه مک استیازی اوصاف میں آپ" کا یه وصف نمایاں | شریف النفس باپ کے شریف النفس بیٹے هیں (المواقدی

اللهن وممکر آب علی متعلق حضرت ابو سعید « فرمانے | حیثیت رکھتا ہے کہ آپ کو اپنی تمام زندگی میں بعين ي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم الله حياء الحكام اللهي پر شلت سے عمل كا اهتمام رها۔ اسى بنا پر مین العینواء فی خدرها (مسلم، من ۱۸۰۹ حدیث. ۲۳۲)، | آپ" کے جاننے والوں نے آپ" کی زندگی کو مجسم قرآن - بعنی آپ" دوشیزه لڑی سے بھی زیادہ حیا دار تھے ۔ ا قرار دیا (ابن سعد: الطبقات ، ۱ : ۴۰۰۰) ۔ قرآن کریم آپ ؛ حیا کو ایمان کا شعبه قرار دیتے تھے (البخاری ، ا میں آپ کی طرف سے بار بار یه اعلان دہرایا گیا ہے : ، به ، ، الایمان، باب ، ، ) ل آپ کے نزدیک حیا هی ؛ اِنْ ٱتَّبِتُ اِلّا مَايُوحَی اِنَیّ (، [الانعام] : ه) ، یعنی میر انسان کا اصل سرماید هے ، اگر وہ نه رهے تو انسان ، (خود) انهی احکام کی پیروی کرتا هوں جو میری جو چاہے کرہے: اذالم تستح فافعل ماشئت (البخاری، اطرف وحی کیے جائے ہیں۔ دوسرے مقام پر ہے: كتاب الادب ؛ ابو داوَّد ه : ٩ م ، ، حديث ٤ و ٢ ٪ قُلْ انَّ صَلْوَقَ وَنُسُكِنَّ وَ مَعْيَاىَ وَ مَمَانِي لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ابن ماجه، حدیث ۱۸مم : احمد بن حنبل، مسند، (۹ [الانعام] : ۱۹۲) ، یعنی آپ افرما دیجیے میری ہ: ۲۵۳) ۔ عموماً رفع حاجت کے لیے اتنے دور نکل نماز ، میری قربانی ، میری زندگی اور موت صرف خدا جانے کہ دور سے بھی کسی کو دکھائی نہ دیتے ۔ ھی کے لیر ہے۔ آپ کی عملی زندگی کا یہ پہلو آپ کی صداقت كا نافابل ترديد ثبوت فراهم كرتا هي، كيونكه پتھر اٹھا کر لانے والوں نے چادریں (ازار) اتر کر ، اس سے خدائی پیغام پر آپ کے پختہ اور غیر متزلزل ، يقين كا اظهار هوتا ہے، جو كسى متنبّى كو حاصل نمين ر هو سکتا.

الله تعالی کی طرف سے جو بھی حکم نازل ہوتا آ آپ" سب سے پہلراس پرعمل کرنے ؛ پھر دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے . آپ" کی طرف سے قرآن میں کہا إ كيا: يَا يَهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (١٦ [العبف] : ٧)، يعني اسے اهل ايمان ! تم وه بات كيور کہتر ہو جو کرنے نہیں ہو ۔ ایک اور جگہ يون كمها كيا: ٱللَّهُ وَفَ النَّاسَ بِالبِّرُو لَّنْسَوْنَ ٱلْفُسِكُمْ (٧ [البقرة] : ٧٨) ، يعنى كيا تم دوسرون كو تو نيكي جیتے وقت اس قسم کی ہے احتیاطی ہو جاتی ہے ، مگر کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو۔ آپ کے آپ" نے په دعا (گویا وصیت) فرمائی که اے اللہ ! دشمنوں کو بھی یه تسلیم تھا که آپ" مجسمهٔ عهد و وفا اور پیکر سہر و محبت ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مذکور) ؛ چنانچه آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا جب آپ " نے اپنے پرانے دشمنوں ہے، جو سر جھکاۓ آپ" کے فیصلے کے منتظر کھڑے تھے، ہوچھا: تممیر اب (مجه) سے کیا توقع ہے؟ سب نے کہا : هم آپ ﴿ إِي الصَّامِ التي يو عسل كا اهتسام : سيرت عدي بهلائي هي كي توقع ركهتے هيں، كيونكه آپ" ايك

المغازى ، ۲: ۵۳۸).

آپ" نے خود کو کبھی بھی کسی ادفی سے ادنی حکم خداوندی کی تعمیل سے بالاتر خیال نہیں کیا۔ غزوۂ خندق کے موقع پر سب کے ساتھ مل کر ا خندق کهودی (البخاری ، یم: ۲۱۱)؛ مسجد نبوی کی ؛ تعمير ميں بڑھ چڑھ کر عملي طور پر حصه ليا، بلکه آپ نے فرط عبودیت سے اپنر اوپر دوسروں سے کچھ زیادہ هی پابندیاں عائد کی ہوئی تھیں ، مثلاً آپ" خود کو اور اپنے اهل و عیال کو زکوۃ [رک بان] کا حق دار نمیں سمجهتر تهر (مسلم ۲: ۵۱۱) حدیث ۱.۹۹ تا ١٠٠١) ـ آپ" نماز تهجد کا عمر بھر فرض نماز کی طرح اهتمام قرمایا (کتاب مذکور، ص۸۰۵، حدیث ۳۹۸ ببعد) \_ آپ" نماز میں اسقدر طوالت فرماتے که قیام میں كهڑے كهڑے باے مبارك متورم هو جانے - سجدے میں جائے تو لگتا آپ"کی روح ہی نکل چکی ہے۔ ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے مؤاخذہ نه فرماتے ؛ هان، اگر دین کا معامله هوتا تو پهرکسی کی رو رعایت نہیں کرتے تھے (مشکوة ، ۳: ۱۹۱ مدیث ۵۵۱۵)۔ گویا آپ کی تمام زندگی اسی سانچے میں ڈھلی ھوئی ا تھی، جس کی آپ" دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس طرح آپ" کی سیرت طیبه کا یه سب سے روشن پہلو ہے اور پیغمبرالہ کردار کی یہی خصوصیت ہے.

(۸) دینی معاملات میں میانه روی: دین اور دینی مسائل کے بارے میں اتنے اهتمام کے باوجود آپ کو رهبانیت (ترک دنیا) کا اسلوب قطعی ناپسند تھا۔ اگر کسی نے اپنے طبعی میلان کی وجه سے اس کی اجازت طلب بھی کی تو آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ خود آپ کا جو طرز عمل تھا اسے آپ نے یوں بیان فرمایا: "میں خدا سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا هوں ، مگر میں روزہ بھی رکھتا هوں اور نہیں بھی رکھتا؛ نماز بھی پڑھتا هوں اور آم بھی کرتا هوں اور اسی طرح عورتوں سے نکاح

بهی کرتا هون"۔ پهر فرمایا : "یمبی میرا ظریقه (سنت) ہے۔ جس نے میرے طریقر کو چھوڑا وہ میری است سے نهين" (البخاري ، س : ١٠٠١ النكام، باب ١٠٠١ مطبوعه لائيڈن) \_ حضرت عبدالله بن عمروش بن العاص نے آپ" سے ہمیشہ روزے سے رہنر کی اجازت مالکی تو فرمایا : "زیاده سے زیاده تم صوم داؤد" ، یعنی ایک دن چهوا کر روزه رکه سکتر هو"۔ پهر فرمایا: "تیرے بدن کا بھی حق ہے : تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے" (کتاب مذکور؛ ١ : ٣٠٨٨ ، كتاب الصوم ، باب ٥٦ ، ٥٥)-حضرت ابو هريره اور بعض ديگر صحابه اس نے عدم استطاعت نکاح کی وجه سے اپنر آپ کو جسمانی طور پر ازدواجی زندگی کے ناقابل بنانے کا ادادہ کیا تو سختی سے منع فرما دیا (کتاب مذکور، س: سرم تا مرم)۔ ایک صحابی نے دنیا ک تمام بندهنوں سے الگ ہوکر ایک غار میں معتکف هو كر عبادت اللهي كرنے كي اجازت طلب كي تو فرمايا : "میں بمودیت یا عیسائیت کی طرح رهبانیت کی تعلیم نہیں لے کر آیا، بلکه مجھے تو آسان اور سہل دین ، دين ابراهيم ، ملا هـ (احمد بن حنبل: مسند ، ه :

کتب احادیث و سیرت میں اس طرح کے بے شمار واقعات سے اس بات کی بعثوبی شہادت ملتی ہے کہ آپ" کو دنیا اور اس کے رشتوں سے قطع تعلق کرنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ گویا اسے آپ" ایک طرح کا عملی زندگی سے فرار اور قنوطیت سمجھتے تھے اور آپ" کے نزدیک زندگی کی طرف یہ منفی رویہ کسی عالمگیر اور پائدار مذہب (اور اس کے بانی) کے شایان شان نہیں تھا۔ اس کے بالحقابل آپ" کے روئے میں اسید و رجاکا پہلو بہتنمایاں ہے۔ آپ" کا مسلک میں اسید و رجاکا پہلو بہتنمایاں ہے۔ آپ" کا مسلک کوشش جاری رکھی جائے۔ اگر آپ" کا کام رہائیت،

یعنی شود کو برائی سے بچانے تک محدود هوتا ، تو آپ" کو اپنی عملی زندگی میں اتنی مشکلات اور مصائب و آلام كا سامنا هرگز نه كرنا پژتا . واقعه يه ہے که معاشرے کی اصلاح کے لیے یه از بس ضروری تها كه آپ خود ان معاملات مين عمار حصه ليتر اور آپ" نے ایسا می کیا.

(۹) تواضع : بارگاه خداوندی سے آپ" کو وه بلند مرتبه ملا تها، جو مذهبي اور سياسي اعتبار سے دنيا کے کسی فرد کو بھی نمیں ملا۔ با این همه آپ" همیشه مجسّمهٔ تواضع و انکسار رہے اور زبان مبارک سے ایسا لفظ کبھی نه نکالا، جس سے کبر و غرور کا شائبه نک محسوس هوانا هو . آپ" فرمایا کرتے تھے، کسی کو یه مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھر یونس بن متّی ر فوقیت دے (مسلم، الفضائل م: ١٨٨٦، عدیث هو گئی۔ آپ" کو پتا چلا تو فرمایا: "مجھے استدرک ، س: ٨م، ذکر فتح مکه). موسی م ہر فوقیت نہ دو، کیونکہ لوگ جب قیامت کے 📗 هایه تهام کهژے هیں - مجهر معلوم نمیں که وه مجه سے پہلے هوش میں آگئے هوں کے، یا ان کو بے هوشی سے مستثنی رکھا گیا هوکا (البخاری ، : ۱۳۵۳ الانبیاء؛ مسلم ، الفضائل، م : مرم ، ، حديث ٣٣٩٠ ؛ احمد بن حنبل: مسند، ب: ١٠ ٢) - ايک مرتبه ايک شخص نے أَنْ حُو "با خيرًالبينة !" كه كر بكارا - آب ي فرمايا: "وه توابراهيم" ته\_" (مسلم، الفضائل، م: ١٨٣٩ ، حديث ٢٣٦٩؛ ابو داؤد، ه: ٣٥، حديث ٢٥٢٣) - ايک دنمه ایک وقد آیا اور کہنے لگا: "آپم همارے سردار هیں"۔ آب م من قرمایا: "تمهارا (اصلی) سردار تو اقد تعالی هـ" والدين عرض كيا: "آن مم ميں سب سے زيادہ افضل که اپني علو شان دكھائے كے ليے دوسروں ہر اپني

هیں اور عظمت کے مالک هیں"۔ فرمایا : "اپنی سی بات کمو ، مبادا تممین شیطان بمکا دے" (ابو داؤد ، ه: ۱۵۰ تا ۱۵، مدیث ۱۸۸۱ ایک دوسری روایت (احمد بن حنبل: مُسند ، س : ١٥٣) مين اس كے آخر میں یہ اضافه ہے: "سیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں ۔ مجھے خدا نے جو رتبہ بخشا ھے ، میں پسند نہیں کرتا که مجھے اس سے زیادہ بڑھایا جائے "۔ ایک موقع پرآپ عنے فرمایا: "اللہ تعالٰی نے میری طرف یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ تم سب انکسار اختیار کرو ؛ کوئیکسی پر نه زیادتی کرے اور نه گالی گلوچ (ابن ماجه، کتاب الزهد ، حدیث م ۱ ۲ ۱؛ ابو داود ، ۵: ۳.۳ ، حدیث ۵۴۸س) - ایک دفعه ایک شخص آپ می خدست میں آیا اور آپ کی ، وجاهت کو دیکھکر مرعوب ہوگیا ۔ آپ<sup>و</sup> نے اس کا عهم ، البخارى ، ، ، ، ، الانبياء) \_ ایک : حوصله برهانے کے لیر فرمایا: میں بادشاہ نہیں: میں تو مراتبه ایک یہودی کی ایک مسلمان سے حضرت ! ایک قریشی عورت کا بیٹا هوں جو خشک گوشت موسی اور آپ کی فضیلت کے بارے میں تکرار ا (=قدید) کھاتی تھی (ابن الجوزی، ۲: ۲۵، حاکم:

ایک ہار آپ<sup>و</sup> نے بنی اسرائیل کے دو افراد دن ہے هوش هوں کے تو سب سے پہلے مجھے هوش کا واقعه بیان فرمایا جن میں سے ایک اپنے نیک اعمال آئے گا میں دیکھوں کا کہ حضرت موسی عرش کا کی وجہ سے تکبر کرتا تھا اور دوسرا اپنی بداعمالی پر ا نادم اور غم زدہ رہتا تھا؛ اللہ تعالٰی نے مؤخرالذکر ا کو بخش دیا اور اول الذکر کی گرفت فرمائی (ابو داود، ۵: ۲۰۵ ، حدیث ۰،۹۰۱ ـ صرف زبانی حد تک هی نہیں بلکہ خورد و نوش اور دوسر بے تمام معاملات میں بھی آپ<sup>م</sup> عجز و انکسار کو پسند فرماتے تھر ۔ آپ<sup>م</sup> کا ارشاد تھا: "میں ایک عبد کی طرح کھانا کھاتا هوں اور ایک عبد کی طرح زمین پر بیٹھتا هوں (ابن الجوزى: الوفا، ٢: ٣٨٨ [نيز ديكهيرنيجي، بذيل ضمني عنوان : (١١) سادگي]).

حقیقت یه ہے کہ آپ<sup>م</sup> یہ پسند نه فرماتے تھے

وقیت جتانی جانے، بلکہ آپ اس بات کو ترجیح دیتے ہے کہ آپ کے جاں نثاروں کے سامنے دیگر انبیا اور شاهیر عالم کے عمدہ پہلووں کو اجاگر کیا جائے، رنہ آپ کی عظمت و جلالت تو ایک مسلمہ حقیقت ہے ۔ آپ کا ارشاد ہے: "انا سیّد ولد ادم، و اول من نشق عنه الارض، و اول شافع و اول مشقع" (مسلم، لفضائل، س: ۱۸۸۱، حدیث، ۱۸۲۸؛ ابو داود، مین ادم کا سردار عوں اور وہ پہلا شخص ھوں، جس کے لیے زبین شق هوی اور جس کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت ملے کی اور جس کو سب سے پہلے شفاعت کی اجازت میلے کی اور جس کی سب سے پہلے شفاعت کی اجازت میں بھی دیگر البیا پر آپ کی فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے (مثلاً دیکھیے فضیلت کا کثرت سے ذکر کیا گیا ہے (مثلاً دیکھیے سے الل عمران]: ۸۱).

(۱.) بر جا مدح سے گریز: طبیعی انکسار اور تواضع کی وجه سے آپ<sup>م</sup> ہے جا مدح کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور ان موقعوں کے لیے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ایسر شخص کے منه میں مٹی ڈال دی جائے (مسلم ، الزهد، س : ١٩٧٧ ، حديث ٢٠٠٠) الترمذي، برج . . . ، الزهد، حديث بروس، ابن ماجه، الادب، حدیث ۲۳٫۳) ـ ایک مرتبه ایک اعرابی آیا اور کہنر لگا: "هم آپ کے ذریعر اللہ سے اور اللہ کے ذریعے آپ سے شفاعت کے طلب گار ھیں که همارے علاقے پر بارش هو"۔ یه سن کر آپ<sup>م</sup> کو سخت غصه آگيا اور فرمايا: "تيرا ناس هو". پهر تسبيح پڑھی کہ اس کا اثر صحابہ <sup>دہ</sup> کے چہروں پر ظاہر هوگيا اور فرمايا: "الله كي شان اس سے بلند تر ہے كه اس کے ذریعر کسی بندے سے سفارش کی جائے" (ابو داود، ۵: ۵ه، حدیث ۲۰۲۹) - ایک مرتبه كسى بچى نے كہا : "وَ نِيْنَا نَبَى يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ" ، یعنی همارہے هاں وہ نبی هیں جو کل هونے والی باتیں بھی جانتر میں ، تو آپ کو ناگوار گزرا اور فرمایا

"يه كهنا چهور دو اور جو پهلر كها كرتي تهي وهي كهو" (البخارى، النكاح ؛ الترمذي ، س : وس حديث . ٩ . ١) ـ ابن ماجه (باب الغناء والدف، حديث ١٨٩٤) نے یہ بھی اضافه کیا ہے که کل کی باتیں تو صرف خدا هي جانتا هـ ، ايک دنعه ايک شخص آيا اور كهنر لكا: "سيدنا خيرنا و ابن خيرنا". آپ ميه سن كو خفا ہوئے اور فرمایا: لوگو! "مجھر میرے رتبر سے زياده نه برهاؤ" (ابن الجوزى: الوقاء م: ۵۳۸) ـ آپ<sup>م</sup> فرمایا کرتے: "میری اس طرح مدح نه کرو جس طرح عیسائی حضرت عیسٰی کی کرتے میں ۔ میں تو اللہ کا بنده اور اس کا رسول هون" (البخاری ، ۲: ۲۳۹۹ کتاب الانبیاء) ۔ ایک مرتبه بعض صعابه رخ نے آپ م سے تعظیمی سجدے کی اجازت چاهی جو شام و عراق کے سرداروں میں رائج تھا تو آپ منے سختی سے فرمایا که اگر سجده مباح هوتا، تو میں حکم دیتا که عورت اپنر خاوند کو سجده کرمے (ابو داؤد، ۲:۵:۳، حدیث . ۱۱۵۹ : الترمذی ، س : ۲۵ م، حدیث ۱۱۵۹ : ابن ماجه، حدیث س م م ر) \_ ایک مرتبه ایک بدو کے اولٹ کا آپ کی ناقد سے مقابلہ ہوا ۔ اتفاقاً بدو کا اولث جیت گیا ۔ صحابہ <sup>رہ</sup> کو اس سے دکھ ہوا آپ<sup>م</sup> نے فرسایا : "جو چیز بڑھتی ہے، خدا اسے کرا بھی دیتا ہے" (البخارى ، م : ۳۸، الجماد ؛ ابو داؤد ، ۵ : ۲۵۹ ، حدیث ۸۰۰۲ - ایک مرتبه ایک شخص نے دوران گفتگو یه که دیا که جو الله اور اس کا رسول چاہے -آپ م نے فرمایا: "تم نے مجھر اللہ کا شریک اور همسر ثهيرا ديا" ؛ يه كموكه جو خدا چاه (البخارى: ادب المفرد).

اپنے متعلق هی نہیں ، بلکه اپنے متبعین کے متعلق بھی آپ" کا یہی طرز عمل تھا۔ ایک روز آپ" کے سامنے کسی صحابی رخ نے ایک دوسرہ صحابی کی تعریف کی۔ آپ خفا هوے اور فرمایا و اتو تے اسکی ملاک کو دیا" (یا یہ کہ: تو نے اس کی گردی، توؤ گالی)

المدح).

ثهیرایا ، مگر خود کبهی نمین کهایا (الترمذی ، میں سادگی اور ہے تکلفی رہے۔ ایک مرتبه آپ<sup>م</sup> حضوت قاطمة الزهراء کے مکان پر تشریف لیے گئے ، مگر دروازے هي سے پلٹ آئے۔ حضرت علي رخ ا نے سبب دریافت کیا تو فرمایا : کسی پیغمبر کے هو جس میں زیب و زینت هو (ابو داؤد ، م : ٣٨٧ ، حديث ٩٨١ م) \_ هوا يه تها كه آپ كي صاحبزادی رخ نے گھر کی سجاوٹ کے لیے رنگین پردیے دروازے پر ڈال لیر تھر ؛ ایک مرتبه حضرت عائشه<sup>رم</sup> آ کے حجرے میں چھت گیر لگ دیکھی تو نورا چاک کر دی اور فرمایا : "کیڑا خود پہننے کے لیے ہوتا ہے كمخواب كى بني هوئي بهت خوبصورت قبا بهيجي . أ کو بھیج دی که فروخت کرکے اپنے کام میں لائیں اللبخارى: ۱: ۱۰ ۱۰ کتاب الجمعه ، باب ، مجالم ۲۰۴ : ۹۳۸ ، ۲ ملیث ۲۰۹۸ ) - اسی طرح ایک

(البخارى م: ١٠٤ ، باب الادب ، م ؛ مسلم ، م : موقع پر آپ کو کسى نے بہت خوبصورت چادر ہ ہ ، ، ، حدیث . . . ، ؛ ابن ساجہ ، حدیث سم ، ۲ ، ابھیجی ، جس کے حاشیے کاڑھے ہوئے تھے ۔ آپ م نے پہنی تو بہت بھلی معلوم ہوئی ، مگر ایک (۱۱) سادگی: آپ کو کھانے پینے ، پہننے شخص کے سوال کرنے پر اتار کر اسے مرحمت اوژهنے میں تکاف اور تصنع سخت ناپسند تھا ۔ ورما دی (البخاری ، س : ۱۲۳ ، الادب ، باب ۳۹) ۔ سادگی اور ہے تکافی ہمیشہ آپ $^q$ کا معمول رہی۔ کو عورتوں کے لیے زبور ممنوع نہیں ، مگر آپ $^q$ جو کچھ سامنے آ جاتا ، کھا لیتے ؛ جو کچھ سلتا ، اپنی ازواج کے لیے یه تکلف بھی پسند نه فرماتے۔ پہن لیتے ؛ البته طبیعت میں نظافت ضرور تھی؛ چنانچه ایک مرتبه حضرت عائشه سے هاتھوں میں سونے کے کسی ایسی چیز کو پسند نه فرمانے جس میں ظاہری کنگن دیکھے تو فرمایا : "اگر تم ورس کے کنگنوں کو یا معنوی طور پر نفاست نه پائی جاتی هو - کچا پیاز ، زعفران سے رنگ کر پہن لیتی ، تو بہتر هوتا" لهسن اور گوه کا گوشت ، گو آپ نے حرام نہیں (النسائی: السنن، مطبوعه قاهره، ۱۵۹:۸ ایک مرتبه حضرت فاطمه س کو سونے کی زنجیر پہنر ہوے دیکھا م: ٢٩١ ، حديث ١٨٠٩ ، ١٨٠ ) - الهني متبعين سے : تو فرمايا : كيا تجهيے يه بات اچهى محسوس هوگى كه بھی آپ میں توقع رکھتے تھے کہ ان کے رہن سہن ۔ لوگ یہ کمیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے ۔ پھر آپ بیٹھیے بغیر لوٹ گئے ۔ اس پر حضرت فاطعه سے اس زنجیر کو بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا ، جس پر آپ" ہے حد خوش ہومے (کتاب مذکور، ص ۱۵۵)۔ شایان شان نہیں که وہ کسی ایسے گھر میں داخل اِ ایک بار حضرت عمر سے مشورہ دیا که آپ جمعر اور وفود وغیرہ کے اجتماعات کے لیے کوئی عمده لباس (حلة سيراء) خريد لين - فرمايا: "يه تو وه پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نه هو"(ابو داؤد، ۱: ۹ م ۹ ، حدیث ۱۰۵۹) - ایک مرتبه آپ باهرنکار تو ایک قبه بنتر هوے دیکھا۔ دریافت فرمائے پر پتا چلا که یه فلاں شخص کا ہے۔ آپ<sup>س</sup> یه سن کر خاموش اینٹ کو پہنانے کے لیے نہیں" (ابو داؤد ، س : ۳۸۵) حوگئے ۔ اگلے دن جب وہ شخص آپ کی خدمت میں حدیث ۱۵۳ می ۔ ایک مرتبه کسی نے آپ کو حاضر ہوا تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا ۔ اس نے اپنر دوستوں سے اس کا ذکر کیا۔ انھوں نے بتایا کہ آپ عنے بہنی، مگر پھر اتار کو حضرت عمر فاروق " کل آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم نے تمہارے زیر تعمیر قبر کو دیکھا تھا۔ اس نے یه سن کر اپنا قبه گرا دیا (ابو داؤد: آلسنن، ه: س. به).

آپ" کی سادگیکا یه عالمتها که اگر مجلسسے گهر

جاکر واپس آفا هوتا تو اپنی جوتیان وهین چهور جاتے اور برهنه پاؤن جانے اور واپس آنے (ابو داود ، ه ؛ م ، ۱۸ ، حدیث ۱۸۸ ، حدیث ۱۸۸ ، ایک مرتبه لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر کھڑے ہوگئے تو آپ کو ناگوار هوا اور فرمایا : "تم عجمیوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر کھڑے نه هو جایا کرو (ابن ماجه : آلسنن، حدیث کر کھڑے نه هو جایا کرو (ابن ماجه : آلسنن، حدیث ۹۸۳؛ ابو داؤد، ۵: ۹۹۸ محدیث ، ۹۲۸)۔گھر میں جوگدا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری هوئی تھی (الترمذی ، م : ۹۲۸ ، حدیث ۱۵۲۱).

(۱۲) زهد و قناعت : آپ کی سیرت طیبه کا ایک اور نمایاں وصف آپ کا زندگی کے ہر دور میں زهد و قناعت اختیار کرنا بھی ہے۔ آپ کا یه زهد و قناعت اضطراری نهیں ، اختیاری تھا۔ حیات مبارکه کے مکی اور مدنی ، دونوں ادوار میں مال و دولت کی آپ کے پاس ہرگز کوئی کمی نه تھی ، مگر آپ مال و متاع دنیوی سے ایک حد سے زیادہ استمتاع صحیح نہیں سمجھتر تھر ؛ چنانچہ آپ کے زهد و قناعت کا اس دور میں بھی ، جب که فنوحات سے حاصل شده قیمتی مال و متاع کی کچھ کمی نه تھی ، یه عالم تھا که حضرت عبدالله کمتر هیں ، که ایک مرتبه آپ ا ایک کهجور کی چٹائی (حصیر) پر آرام فرما رہے تھر اور جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات بہت واضح دکھائی دے رہے تھر! میں نے عرض کیا: "یا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم! اگر آپ<sup>م</sup> اجازت دين تو هم اس سے زیادہ نرم چیز آپ کے نیچے بچھا دیا کریں"۔ فرمایا: "مجهر بهلا دنیا سے کیا غرض؟ میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تپتی دوہمر میں ذرا سی دیر مستانے کے لیر کسی سایہ دار درخت کے لیچر بیٹھ جائے اور پھر آرام کرکے چل دے" (ابن الجوزی: الوقا ، ب : همم) ـ اسى طرح حضرت ابو امامه الله الله کرتے میں کہ آپ کے سامنے بطحامے سکہ کو سونے کا بنا کر بیش کیا گیا ، مگر آب نے فرمایا: "یا اقدا

مجھے یہ (مال و دولت) منظور نہیں۔ میں تو صرف یہ چاھتا ھوں کہ ایک دن کچھ کھانے کو مل جائے اور ایک دن فاقہ رھے ، تاکہ سیر ھو کر تیری تعریف اور شکر ادا کروں اور بھوکا رہ کر تضرع اعتیار کروں اور تجھ سے دعا مانگوں" (حوالۂ مذکور)۔ حضرت ھائشہ " نے ایک رات بستر کو نرم رکھنے کے لیے لیف اور اذخر کے دو بچھونے بچھا دیئے ، مگر آپ " نے ناپسند فرمایا (حوالۂ مذکور)۔

ام المومنين حضرت عائشه اله جنمول نے آپ م ج ساتھ دس سال گزارے، فرماتی ھیں که آپ م نے کبھی شكم سير هوكركهانا نهيىكهايا اور نه كبهى اينر اس حال کی کسی سے شکایت کی ! فاقہ کرانا آپ کو غنا سے زبادہ پسند تھا۔ اگرچہ آپ مے تمام رات بھوک کی شدت سے کروٹیں بدلتر موے گزاری موتی، پھر بھی، آپ اکر دن روزه رکهنا نه چهوڙ نے ۔ اگر آپ اللہ سے زمین کے تمام خزالے اور پھل وغیرہ مانگنا چاہتر تو آپ م کو دے دیر جاتے (مکر آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا)۔ میں آپ کی یه حالت دیکھ کر ، فرط معبت سے ، رو پڑتی تھی ۔ میں اپنا ہاتھ آپ م کے شکم مبارک ہر پھیرتی (که بھوک سے کیا حال ہوگیا ہے) اور کہتی : میری جان آپ اور فدا! اگر آپ اتنا هی مال دنیا قبول قرما لیا کریں جو آپ کی جسمانی قوت کو بحال رکھ سکے تو بہتر ہو۔ آپ<sup>م</sup> فرمائے: "مجهر مال دنیا سے کیا واسطه ؟ میرے اولوالعزم بھائیوں (سابق انبیاء) نے اپنے سخت احوال پر بھی صبر كيا - بهر وه ابنے رب كے باس جا بہنچے، جبال الهي ان اعمال کے بدلے پورا اعزاز و اکرام ملا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں عیش دلیا میں پڑ کو ان سے کم رہ جاؤں۔ میرے لزدیک سب سے اجھی بات آپنے بھالیوں سے ملنا ہے"۔ اس کے کچھ عی دنوں سے بعد آپ م کا وصال هوگیا (قاضی عیاض : الشَّقَاء عن ج م ع جب ومال هوا اس ولت بهي آب كي الكيارية

بيوش علد اعقار إليا كيا تها (الشفاء ص ٩٣) - كي کش میں چولها کرم نه جوتا، صرف پانی اور کهجور پر گزران هوتی (حوالهٔ مذكور). اس قسم كے واقعات كتب سيرت ميں برشمار میں (ایر دیکھیے ابن الجوزی ، ص ۵ے تا ۱۹۸۳).

(۱٫۳) اپنے کام اپنے هاته سے انجام دینا: آلحضرت صلىانه عليه وآله وسلم كاردكرد جال نثارون ككمي نه تهي ـ يه جاناثار هر طرح كي خدمت كرليم تياو رهتے تھے ، مگر آلعضرت صلى الله عليه و أله وسلم کو بغیر عذر کے کسی سے خدمت لینا قطعاً منظور له تھا۔ آپ اپنے زیادہ سے زیادہ کام خود کرنا چاھتے اور دوسروں ہر کم سے کم بوجھ بننا پسند کرنے تهر\_ (يمان يه ياد دلايا جا سكتا هے كه بعض صحابه رخ سے آپ نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ کسی شخص سے کسی قسم کی مدد نہیں لیں گے) ۔ تعمیر خاله کعبه کے وقت آپ سے سب کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا (ابن سعد: الطبقات، ۱: ۵۸۱) ـ مسجد نبوی اور مسجد قباکی تعمیر اور بعد ازاں احزاب کے موقع پر خندق کھودنے میں بھی صحابة کرام" کے ساتھ آپ کو ذرا ناگواری محسوس ند ہوتی (مسلم). شریک عمل رہے۔ بلکه خندق کھودنے کے دوران میں جب کوئی مشکل مرحله آ جاتا تو آپ<sup>م</sup> هی کو بلايا جاتا (الواقدى: المغازى ، ب : . ٥ م تا ، ٥ م).

خانگ امور کے متعلق آپ<sup>م</sup> کے دیکھنے والوں كا بيان يه ه كه كان يخدم نفسه (قاضي عياض: الشفا، ص ۵۸)، یعنی آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق آپ کھر کے کام كاج ميں اپنى ازواج كا هاتھ بٹائے ؛ كپڑوں ميں إيوند لگائے ، گھر میں جھاڑو دیتے ، دودہ دوہ لیتے ، بازار سے سودا ساف لے آئے ، ڈول درست کر دیتے ، اونٹ کو اینے عالم سے باللہ دیتے ، غلام کے ساتھ مل کر الله كُولِده ديتي (البخارى: المحيح ، م: ١٢٢؛ استجهتا هـ ، جبكه بعض لوك اپنے ذاتى خواهشات و

الشفا ، ص ۵۸) ، كوئى جانور بيمار هوتا تو اسم علاج کے طور پر داغ دیتے (مسلم)؛ کوئی چیز مرمت طلب هوتی تو اس کی مرمت کر دیتے (احمد بن حنبل: مستد ، س : و ب م ) ؛ دوران سفر اگر صحابه رض کام بانشا چاهتر تو آپ<sup>م</sup> بهی معاونت فرماتے.

صرف یمی نہیں ہلکہ آپ م کو دوسروں کے کام کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرنے تھر ۔ بعض مهمانوں کی خود خدمت گزاری کرتے (قاضی عیاض ب الشفا)؛ اگرکسی صحابی سے شریک جہاد ھونے کی بنا پر گهر میں کوئی ذمه دار فرد نه هوتا تو آپ<sup>م</sup> خود جا کر ان کے جانوروں کا دودہ دوہ دیتر.

آپ م کوکسی ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کے کام کرنے میں بھی تأمل نہیں هوتا تھا، مثلاً کسی بیوہ یا مسکین کے ساتھ مل کر ان کا کام کر دیتے (ابن الجوزی: الوقا ، ص عمم) - نیم دیوانی باندی آپ کو کسی كام كيليم بلاخ آتي تو آپم چليڙي اور فرماتے: "تو جس جكه چاهے چل ، ميں تيرا كام كروں كا (حوالة مذکور)۔ بعض بدو آنے اور آپ کو مسجد سے اپنے کام کے لیر لرجائے ، ان کے ہدوی لب ولہجه کے باوحود

٢- حسن معاشرت: الساني معاشره باهمي ربط و ارتباط سے تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جدید سوشیالوجی (عمرانیات)کی اصطلاح میں انسان کو Social animal کہا جاتا ہے۔ اس باهمی ارتباط سے جو رشتے استوار ہوتے ہیں (جن کے لیے اسلام میں رحم (م [النساء]: ١) كي وسيم اور معنى خيز اصطلاح استعمال ک گئی ہے) ۔ ان کی خوش ادائی ھی کا نام خلتی [رک به علم اخلاق] ہے۔ بھر اس خوش ادائی کے بھی کئی مراحل ہیں: کسی کی لظر صرف اپنے کنبے اور خالدان تک معدود هوتی هے ؛ کوئی صرف اپنی ملّت یا توم کے لوگوں کو ھی خوش خلقی کا مستحق

مفادات هی کو اس کا معیار ٹھیرا لیتے هیں ، لیکن کس مپرسی تاریخ عالم میں ایکبزرگ هستی ایسی بهی گزری هے سکتے تهے . ایک قبیلے اور ایک وحدت کے تصور کیا ، بنی آدم کو بحیث ایک کنے، الکبری اللہ استیاز رنگ و نسل ان کے جائز اور فطری حقوق الکبری البخاری ، عطا کیے ۔ اس کی نگاہ میں عربی اور عجمی، کالے اور البخاری ، گورے کی تفریق همیشه ہے معنی رهی ۔ یه سرور اور بیکسود دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی مبارک و مسعود بیواؤں اور فهستی هے .

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي حيات طیبه میں جس چیز نے سب سے زیادہ لوگوں کو متأثر كيا اور آپ كا گرويده بنايا وه آپ كا حسن خلق اور جبيل طوز معاشرت هي تها ـ اسي بنا ير قرآن معيد میں آپ<sup>م</sup> کی برے مثال کامیابی کو آپ<sup>م</sup> کی نرمی اور شفقت كا لتيجه قرار ديا كيا هـ : فَبَمَا رَحْمَةً مِنْ اللهِ لِنْتُ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ نَفًّا غَلِيظً الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوِلَكَ (٣ [ال عمرن] ١٥٩)، يعني بس الله كي سهرباني سي آپ م ان (نوگوں) کے لیے نرم ہوگئے اور اگر آپ ترش رو ، سخت دل هونے تو سب لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جائے۔ قرآن کریم میں آپ کو اسی بنا پر عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف رَّحْيْمُ (٩ التوبهُ): ١٧٨) ؛ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنَيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (سُم (الاحسزاب] : ٦) ؛ اود سب سے بڑھ کسر رَحْمَةُ لِلْعَلَّمِينِ ( ٢ [الانبيا]: ١٠ ) قرار ديا كيا هـ اسى سے لوگوں سے آپ کے سلوک کا ایک ما به الاشترک کلیه استنباط کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے آپ ؓ کی بنی نوع السان کے لیے پدرانه و پیغمبرانه معبت و شفتت ، نرمی اور عفو و درگزر ـ یه مابه الاشتراک جذبه آپ کی تمام حیات طیبه کا خلاصه هے ؛ چنانچه هم دیکھتے میں که یه جذبات آپ<sup>م</sup> کے سینۂ اطہر میں همیشه موجزن رہے ، دور نبوت میں بھی اور عرصه قبل از نبوت میں بھی ۔ آپ<sup>م</sup> چونکه خود پتیمی اور

کس مپرسی کا زمانه گزار چکے تھے اس لیے دوسروں کے دکھ اور غم کا آپ ابہت اچھی طرح اندازہ لگا سکتے تھر .

زمالة ما قبل از نبوت مين بهي حضرت بجديجة الكبرى ارك بآن] كى شهادت كے مطابق (ديكھيے البخارى ، ١: ۵) آپ هميشه غريبون ، محتاجون اور بیکسوں کے همدرد ، مسافروں کے بہی خواه ، بیواؤں اور ضعینوں کے حامی و ناصر، بلکه ان کوکما كر دينے والے رہے۔ جنگ بُعاث [رك بان] سے جو تباهی هوئی ، اس نے آپ<sup>م</sup> کے قلب اطہر پر خاص اثر کیا ؛ چنانچه خوں ریزی کو روکنے کے لیے آپ عین حاف الفضول [رک بان] کے دوبارہ احیا کے لیے التھک کام کیا (ابن سعد ، ۱ : ۹ ۲ ، مطبوعة بیروت) \_ یه عهد نامه مظلوم کی حمایت پر کربسته رهنے سے متعلق تھا۔ دوسروں کے لیے آپ کے دل میں جو شفت و محبت کا بر پناه جذبه تها اس کا اس امر سے اندازه لگایا جا سکتا ہے کہ آپ ؑ کے ہاں دین کی تعبیر ہی دوسروں کی خیر خواجی سے تھی ۔ آپ م فرمایا کرتے تهر: الدّين النصيحة (البخارى، ١: ٣٠٠ كتاب الايمان، باب بهم : مسلم ، ١ : مر عديث ٥٥، كتاب الايمان: ہو داورد، ۵: ممم، حدیث مممهم) \_ یه دوسروں کے لیرحد سے بڑھی ہوئی خیر خواہی ہی کا نتیجہ تھا کہ دوسروں کے ایمان قبول نہ کرنے کا غم ہمیشہ آپ کے لیے جاں کسل رھا اور قرآن کریم کو بار بار آپ ك دل دمى كرنا پڑى : لَلْمَلَّكُ بَاعْمٌ لُّفْسَكَ عَلَى الْتَارِهُمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْعَدِيْثِ آسَفًا (١٨ [الكهف]: ٩) ، يعني كيا آپ اپني جان كو اس غم ميں كه وه ايمان نہیں لانے ملاک کر ڈالیں کے.

اس بنا پر دوسروں سے معاملات کونے میں میشہ آپ کی طرف سے پیش رفت رھی۔ آپ کی علی دوسروں سے اپنے حلوق لینے پر اصرار کے پہالیے ھی شخص کو اس کے حلوق دینے کا اصوار کارار ما الها ا

الم المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال المُعْمَى وَوَشَى إِلَا لَتِي هِ : وَلَا تُسْتُوى الْعَسَنَةُ وَلَا السَّيْقَةُ إِدْفَعْ بِالْتِي هِي الْحَسْنُ فَاذَ الَّذِي بَيْنَكُ و بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَلَّهُ عَلَى حَبِيمٌ ( وم [حمّ السجدة] : ١٣٠ ) ، يعنى بهلاني اورد بزائی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ<sup>م</sup> (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ھو (ایسا کرنے سے تم دیکھوگے) کہ جسشخص میں اور تممیر دشمنی تھی وہ تمہارا کرم جوش دوست ہے۔ اسی بنا یر آپ گفتگوکرنے ، سلام و مصافعه کرنے اور عمدہ ہرتاؤ كرنے ميں هديشه پہل فرمائے تھے.

آب کی معاشرتی زندگی کا تفصیلی بیان نه تو ممكن هے اور له هي اس كى كنجائش هے، البته آپ كى حسین و دلاویز طرز معاشرت کے چند خصائص ذیل میں ذکر کھے جاتے ہیں، تاکہ آپ کے حسن معاشرت کا كجه اندازه هو سكر:

(۱) جذبهٔ اخسوت و همدردی: دوسرون کے لیر آپ کے دل میں همیشه همدردی اور مبربانی کے جذبات موجزن رہے۔ اس مسئلے میں آپ کے ازدیک اپنے بیکانے ، آزاد اور غلام کی کوئی تمیز نه تھے نہ آپ اکثر فرمایا کرنے تھے: "میرے سامنر دوسروں کی ایسی ہاتیں نه کیا کرو جنهیں سن کر میرے دل میں ان کے متعلق کوئی کدورت پیدا ھو جلئے ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے صاف دل (سلیم الصدر) کے ساتھ ملوں (ابو داؤد: سنن ، ه: ١٨٥٠ حديث ٢٨٥٠ الترمذي: ٥: ١٥٠ حديث ٩٩٨٩ ، تطبوعة قاهره ١٩٦٥ ، ايك مرتبه حضرت فیداہے 🖰 بن مسعود نے دو افراد کے متعلق آپ م کوئی شکایت پمهنجائی . یه سن کر آپ کا چمره سرخ هوگها اور آپ<sup>م</sup> نے حضرت عبدالله شهن مسعود کو کنایة فرطا که اس طرح کی باتین مجھے له پهنچایا کرو" (المريني ، خوالله ، مذكور ؛ البخاري ، م : ١٧١) -

ترغیب دلایا کرتے تھے که دوسروں کے حق میں اچهی باتیں کیا کرو ۔ ایک موقع پر فرمایا : "لوگوں کی میرہے سامنے سفارش کرو تاکہ تم اجر پاؤ اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے فیصله جاری کر دے (البخارى، الادب! مسلم (البر) ، بم: ٢٠٧١ ، حديث ے ہے) ۔ یہی همدردی اور خیر خواهی کا جذبه تھا کہ آپ مرمایا کرتے تھے کہ میں نے خدا سے پخته عہد لے رکھا ہے، اگر بتقاضا سے بشریت میری زبان سے کسی کے حق میں کوئی غیر مفید دعا یا جمله نکل بھی جائے تو متعاقه فرد کو اس کے بدلے میں رحمت ، دل کی پاکیزگی اور روز قیامت کے لیر ذریعہ قربت بنا دے (مسلم، م : . . ، ، عدیث . . ۲ ، تا م . ۲ ، آپ فرمایا کرنے تھر کہ اخلاق کی بلندی یہ نمیں کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو جو تمھارے ساتھ نیکی کرے اور اس کے ساتھ برائی کرو جو تمھارے ساتھ برائی کرے ، بلکه صحیح اخلاق تو یه ہے که هر شخص سے نیک سلوک کرو خواہ وہ تم سے برے طریقرهی سے پیش آئے یا تم پر زیادتی کرے۔ اسی بنا پر آپ کے نزدیک نیکل کا مفہوم ہی حسن خلق، یعنی دوسروں سے اچها برتاؤ تها۔ آپ" كا ارشاد هے: البر حسن الخلق (مسلم؛ م : ١٩٨٠ عديث ٢٥٥٧) ـ يه بهي آپ مي كا ارشاد هے: اكمل المؤمنين ايمانـ احسنهم خلقاً (الترمذي: السنن: م، ٩٠م، حديث ٢٠٠١؛ ابو داؤد، ۵: ۲ ، حدیث ۲۸۲ م) ، یعنی ایمان کی تکمیل اخلاق اور طرز معاشرت کی تکمیل کے بغیر نہیں ہو سکتے ؛ ان خياركم احاسنكم اخلاقاً (البخارى، م: ١٠١، كتاب ٨٥، ١١٠ ٩٣)، يعني تم مين وهي بهتر هے جس كا اخلاق دوسروں سے اچھا ھو۔ ایک ہار آپ" نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والركو اچهر اخلاق كي وجه سے روزمے دار اور قائم الليل كا درجه مل جاتا هے (ابوداؤد: السنن ، ہ: ۱۱۱۱ حدیث ۹۸ عمر) آپ م کے نزدیک حسن خلق المعاديك ومكن آب رايع ياس يتهني والمول كو اس مراد جبرے كى بشاشت ، اجهائي كا بهيلانا لور

م : ٣٠٣ حديث ٢٠٠٥)؛ صرف يمي نمين، آپ اي جذبركو بورم معاشرے ميں رواں دواں ديكھنا چاھير تهر ، ارشاد تها ؛ تم اس وقت تک مسلمان لمیں هو سکتے جب تک دوسروں کے لیے بھی وهی پسند له كرنے لكو جو خود اپنر لير پسند كرتے مو (مسلم، و ي يه ، حديث هم ؛ احمد بن حنبل : مسند ، يو : ب ع ب) ایک موقع پر فرمایا: "ایک دوسرے پر بغض و حسد نه کرو ، نه ایک دوسرے سے رو گردانی اختیار کرو اور نه ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کی خواہ مخواہ ٹوہ لگاؤ اور اے اللہ کے بندو! سب بهائي بهائي هوجاؤ" (مسلم، م: ٩٨٥) مديث ٣٣٥): البخاري س : ١٢٨ ، كتاب الادب) - يمي وجه تهي که نه صرف مسلمان بلکه غیر مسلم بهی آپ کے در دولت سے پوری طرح مستفید عوتے رہے .

(ج) حلم و بسردباری: لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں آکٹر حوصله شکنی هوتی ہے ، ایسے مواقع پر آپ کا طرز عمل همیشه عفو و بردباری كا رها ؛ جنانجه حضرت عائشه " فرماتي هين ؛ "آپ م ين تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدله نہیں لیا ، بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو ، یس اس صورت میں آپ مسختی سے مؤاخذہ فرمائے تهر (البخارى ، ٣: ٥٩٥ كتاب المناقب ، ؛ مسلم ، س : ١٨١٦ ، كتاب الفضائل ، حديث ١٨١٢ ، آپ م کا یه بھی فرمان تھا: طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ اصلطاقتور وہ ہے جو غمیر کے وقت خود پر قابو رکھے" (البخاری ، م : ۲۹ ، کتاب الادب؛ مسلم، حدیث م ۲۰۱۱ ـ ایک شخص نے ایک موقع پر نصیحت سننے کی خواهش کی تو فرمایا : «عصه الوفا ، ب : ۵ ب ببعد). نه کیا کر اور ایس تین مرتبه دهرایا (البخاری ، به : وم ر) - ایک مرتبه ایک بدو آیا اور پیچھر سے آپ ی جادر پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا، که گردن کے لیے سرایا جود و کھ

لوگوں سے تکلیف دہ امور کا دور کرنا ہے (الترمذی ، مبارک پر نشان پڑگیا ۔ آپ اس کی طرف متعجه جنگ و اس نے نہایت دوشتی سے کہا : "میرے لا اوالی بر کچه مال لاد دے ، کیونکه تو نه این مال سے لاهے کا اور نه اپنے باپ کے مال میں ہے"۔ آپ<sup>و</sup>یہ فرمایا: "نهین" اور تین مرتبه استغفراند کیها - پهر آپ من نه صرف اسے معاف کر دیا بلکه اس کے آنگ اولت پر جو اور دوسرے پر کھجوری لادے کا مگے ديا (ابو داود ، ه : ١٣٨ ، حديث هم دج ! النسائد ، کتاب انتساسه، بر: ۳۰ و ۲۰۰۰ حدیث ، ۱ مرم) . ایک دوایت میر ه که آپ کم نه اس سے بوچها : التجهے کس جیز نے اس کستاخی پر ابھارا ؟" اس نے فوراً کیہ : "آپ" کے حلم اور بردباری نے".

ایک تبیله مسلمان هوئ می قعط کا هکار ھو گیا۔ وسائل کی کمی کے پیش نظر آپ م ایک یہودی زید بن سعیه سے اسی دینار قرض لے کر الیں خوراک سیا کر دی ۔ ایھے اس کی ادائی کا وقت نہیں آیا تھا کہ زید آپ کی خدید میں پہنچا اور نہایت درشتی اور کرختگ سے اپنو توشی ک دایسی کا مطالبه کیا اور کیها : "بعدا الم ا بنو عبدالمطلب الرے على تادهند هوال مضرت عيوا اس کی اس کستاخی پر برافروعته هوگه اور اس کا سر قلم کرنے کی اجازت جاهی ، مگر آپ ا نے فرمایا : "اے عمر" ! تمهیں جاهیر تھا کھ مجهے حسن اداکی تلتین کرتے اور اس مبن طاب ک"۔ بھر نه صرف اس کے ترض کی فوری واپسے 🐩 🖟 حكم ديا ، بلكه يس صاع (قريباً دو من) ناس کهجوری دینے کا حکم دیا ۔ یه سلوک دیکھی گی وه مسلمان هوگيا (خفاجي: قوح شفا: اين العوزيون

> (۲) عنسو و کسوم : آمیا چی پیری ے لیے ایکو سلم و اودبازی تھے گیے ہے۔

المالي دامن سے القام ليوں ليا المعالم على من الم الم كا ما علی علم الله علی الله الله الله الله الله ور ان والے قاتلوں کو بار بار چھوڑ دہنا ، اليز سَلْبَتُكُ وهِ فِي مثالين هين (ديكهيرسطور بالا ! [نيز الله عزوات نیری)].

مدینه منوره میں ایک بہت بڑی تعداد سناقوں کی تھی ، جن کے رئیس عبداللہ ابن آئی بن ابی سلول نے له صرف هميشه در پرده دشمنوں كى حمايت كا جرم كيا تها ، بلكه مختف اونات مين وه آپ كي خلاف بفاوت ، افک وغیرہ کے واقعات میں براہ راست ملوث بھی وہا ؛ مگر آپ عنے له صرف اسے معاف کیا بلکه مرئے کے بعد اسے اپنی قمیص بہنائی اور ستر سے زیادہ مرتبه استقفار كوسخ كا وعده فراسايا (البخاري ، ١: سرور ، کتاب الجنالز) . متعدد مرتبه صعابه " في است عل کرنے کی اجازت طلب ک ۔ مکر آپ نے سختی عد منع قرمایا (دیکھیےمفتی محمد شفیع: معارف القرآن، بديل سورة المنافقون).

ایک بدوی نے ایک مرتبه مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا ۔ معابه اس مارے کے لیے دوڑے ، مگر آپ نے روکا اور اسے اپنی حاجت سے فارغ هونے منا - بهر آپ من اس جگه کو دمون کا حکم دیا اور کے لیربی ہے سجھا دیا (ابو داود ) بر : ۱۹۹۳ تا (بَانِهِ عليك . إِنَّ الْتُرمذي : ١٠ ١٥ عليث ١٠٠٠ النظائق : و : يون : مسلم : بر : ۲۳۹ ) - آنا" ك عَلَيْهِ فَيْ اللَّهُ عُلِمُهِالِ هُوجَالِينَ مَكُرُ آبِ الهِينِ مَعَافَ اس د ۱۸۰۰ مدیث ۱۳۱۰ - اس علی ہے۔ نے عمار واقعات مروی میں۔

مامله کرنے میں همیشه دوسروں کے المساكد المرا

حضرت عائشه " جب آپ ع عقد میں آئیں ، ابھی نوعمر تھیں۔ اس عمر میں کھیل کود کی طرف ان کے فطری میلان کا آپ کو بخونی احساس تھا۔ اس بنا پر آپ منے حضرت عائشہ سکو اپنے کھیل کود کے مشاغل جاری رکھنے سے منع نه فرمایا - مود حضرت عائشه " فرماتي هين : "ميرے ساتھ كهيلنے کے لیےمیری همجولیاں میرے گھر آ جانا کرتی تھیں -جب آپ م تشریف لے آنے تو ہاہر نکل جاتیں ؛ جب آپ م چلے جانے تو پھر چلی آئیں (البخاری ، کتاب الادب! مسلم ، مر: ١٨٩٠ كتاب انفضائل ، حديث . بهمه؛ ابو داود: السنن، ۵ : ۲۲۹، حديث ۹۳۹ م) -ایک مرتبه کسی غزوے سے واپسی کے موقع اور جس هودج میں حضرت عائشه الله سوار تهیں ، هواکی وجه سے اس کا پردہ ذرا سا اٹھ گیا۔ آپ سے دیکھا که حضرت عائشد سے پاس کڑیاں میں اور ال میں ایک گھوڑا بھی ہے ، جس کے دو پر ہیں۔ پوچھا : "اے عالشه" يه كيا هے" ? كما : "ميرے كهلوق هيں". فرمایا: "درمیان میں کیا ہے" ؛ کہا: "گھوڑا" -فرمایا: "یه اس پر کیا دکھائی دے رما ہے ؟" کیا: "یه دو پر هیں"۔ آپ عند نے تعجب ظاهر فرمائے هوسے بوچها: "كهورًا اور اس كے دو پر" ؟ حضرت عالشه" نے قرمایا: "آپ نے نہیں سنا که حضرت سلیمان" کے پاس جو کھوڑا تھا اس کے کئی پر تھے"۔ یہ سن کر آپ مالنا مسے که آپ کی داؤمیں دکھائی دینے لگیں (ابو داود : السنن، ۵: ۲۲، حديث ۹۳۲ س) - دوستون اور ملنے جلنے والوں سے معاملات کرتے وقت بھی آپ ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے ۔ ایک مرقبه آپ مضرت سعد الله عباده (رئیس قبیله خزرج) کو و عمرون کے جدابات کا احترام: آپ ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے معمول کے مطابق تین مرتبه جا کر بلند آواز سے سلام کیا اور واپس بالنے لگے۔ مضرت سعد"، جو دانسته بست آواز سے جواب دینے جائے تھے تاکہ آپ کی یہ دعا زیادہ

هو، پیچهر گئر اور عرض کیا: "یا رسول الله! آپ کیون لوٹ رہے میں" ؟ فرمایا: "تم نے تینوں مرتبه سلام کا جواب نہیں دیا تھا اس لیے واپس جا رھا ھوں"۔ حضرت سعد" نے کہا: "یا رسول الله! میں اس لیے آهسته جواب دے رہا تھا تا کہ آپ<sup>م</sup> ممارے حق میں اور دعا سانکیں"۔ آپ م نے یه سنتے هی فرسایا : "اہے اللہ! سعدر فن عبادہ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما"۔ واپسی پر انھوں نے سواری کے لیے آپ کو کھوڑا پیش کیا اور خود پیدل چلنے لگے۔ آپ م نے فرمایا : "یا تو تم بھی سوار ہو جاؤ اور یا پھر واپس بنٹ جاؤ"۔ مصرب سعد" نے آپ کے برابر بنهنا سوے ادب حال کیا اور واپس پلٹ گئے (ابو داؤد ، ن ؛ جهم نا سهم ، حديث ١٨٥هـ).

آپ اینے جاں شاروں کے جذبات کا اس حد تک احترام فرمات نهر ، ارشاد بها با مین نماز لمی کولا چاہتا ہوں، مگر پیچھر سے مجھے کسی بھے کے روسٹے ی آواز سنانی دیتی ہے تو اس کی ساں کا خیال کرکے لماز مختصر كر ديتا هون (مسلم ١٠٠٠ مهم ، حليت ه يه : النسائي ، حديث ٢٠٠٠) ـ لوگون كي مشعت اور تكليف كاخيال كركي آپ عنهايت مختصر وعظ فرمائ (ابو داؤد، ۱: ۹۹۳ مدیث ۱،۱۰) اور دوسرول کو بھی اس کا حکم دیتے (کتاب مذکور، ۱: ۱۹۹۳ حدیث ١١٠٦) ـ جب نسيكو بطور حاكم مامور كرم كسي جگه بهیجتر تو فرمات: "لوگول کو خوشخبری دے کر اسلام سے مانوس کرنا اور انہیں (ڈرا دھمکا کر) معظّر ند کرنا ؛ ان کے لیے آسانی پیدا کرنا ، مشکل نہیں (مسلم ، ٣ : ١٣٥٨ ؛ عديث ٢٣٠١ ؛ ابو داؤد ، ه : [ (حوالة مذكور). . ١٤٠ حديث ٢١٤٥).

ایک اور خصوصیت مرتبه دانی تهی - آپ م کے هال مر شخص کو ایک می لائهی سے مالکنے کا اضوال 

بهي: أنَّ أكرمكم عندالله السَّكم، وم (المعرات)، وووه كا أصول پيش نظر رهتا تها) . آپ؟ هميشه يه طيماياً كرت تهر : الزلو الناس مُنَازِلُهُمْ (ابو داؤد سه : مديث ٢٨٨٨) ، يعنى لوكون سے ان كے مناہم کے مطابق سلوک کرو ۔ آپ" کا یه فرمان بھی گھا : "سنید مو (بزرگ) مسلمان ، وه حامل قرآن جو اس میں له غلو كرتا هو اور له اس سيكناره، ليز الصاف دوست بادشاه کا اکرام کرنا درحقیقت الله تعالی کا اکرام حرفا هـ (ايو داؤد ، م : ٨٥١ حديث جبيرم) - جي ہنو قریظہ نے حضرت سعد" بن معاذ کے حکم حوسی ہر اپنے قلموں سے لکانا منظور کر لیا اور حضرت سعدیہ بلاوے پر وهاں پہنچے تو آپ" نے معابدہ مے فرسایا: غوموا الى سيد كم او خير كم البخارى وم 1 هه الاستئذان ، باب ٢٠٠٠ : مسلم (الجهاد) ١٠٠٠ : ١٩٣٨ ؛ مدیث ۱۷۹۸) ، یعنی اپنے سردار کے استعبال کے ایم کھڑے مو جاؤ۔ مکر قالون اور حقوق میں آبہ ع انزدیک چھوٹے بڑے سب برابر تھے ؛ حضرت علی ا سے منتول ہے کہ آپ" نے فرمایا : القمام مسلمالوں ک ذبه داری برابر ہے ۔ ان میں سے ادنی شخص بھی اکر جاہے تو کسی کو بیاد دیے سکتا ہے (القرمذي المنتن ، م : بم ١٠ عديث ١٥٨٠) آب" سے بہاں لک فرمایا که ایک عورت بھی کسی کو پناہ دینے کی مجازے (موانة مذكور)؛ چنانچه ايكس تيه آپ" كي چچا زاد بهن حضرت ام هاني الله خالدان کے دو آلميوب کم ہناہ دے دی ؛ آپ" کے سامنے ذکر حول بو فرمایا مسرتو نے امان دی اس مم نے بھی اساف دیاہ

اس طرح کسی نؤے آھیں کی خاطرہ فوج کے اس (ه) مرتب دانی : آپ کی معاشرتی زندگی کی آپ کو اپنے کسی ادنی عادم کی دل شکنی عمر الله تھے۔ ایک دفعہ مشرکین نے کہلا پیچا گئے ہو آ هرط يو آپ" کي غدمت مهي حافو هدي ا

مَا عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا و العشى يريدون وجهه (٦ [الانعام] : و المنى جو لوگ صبع و شام النے رب كو خاص اس المناع لي بكارة مين الذكو ابني باس سي مت نكالو. 🏋 🎋 - (۱۹) دوسرون کےمتعلق حسن ظن : آپ" همیشه ۔ فؤسروں کےمتعلق حسن ظن رکھتے تھے۔اسی بنا پر آپ '' \_ کوکسی سے کوئی ایسی بات سننا گوارا ته تھی جس سے آپ کے دل نیں کسی کے علاف کوئی کدورت پیدا عونے کا احتمال هو (الترمذی: ۵: ، ۱، عدیث ۲۸۹۳)-آپ" کا همیشه اس آیهٔ کریمه پر عمل رها: یّناً یّها الَّذِينَ أَمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظُّن إِنَّ بَعْضَ ا عَلَّن إِثْمُ (وب [العجرات]: ۱٫۰)، يمنى اے اهل ايسان (دوسروں کے متعلق) بہت بدگمانی کرنے سے بچو که . بعض گمان محض گناه هين - آپ" كا ارشاد تها : "حسن علن اجمى عبادت هـ" (ابو داؤد ، ۵ : ۳۹۹ ، مديث موه وس) \_ ایک میرتبه ایک شخص حاضر هو کر کهنے لگا: "یا رسول الله! میری بیوی کے هاں سیاه رنگ کا **کا پیدا موا ہے" (یعنی شک کا اظہار کیا)۔ آپ" ہے** <u> فرمانا: "کیا تیرے یاس ایک کو</u>هان والے اولٹ میں"؟ من في كنها: "هان" فرمايا: "ان كا كيا رنگ هـ ؟" کہا: "سرخ"۔ قرمایا: "کیا ان میں مٹیالے رنگ کے بھی عيى " كيا: "هال" فرمايا: "وه كيان سے آئے ؟" اس نے کیا ہ شاید یہ کس عرق نے اس کی طرف کھینچ لیا · بَوْل قرمایا: "النے نعال بھی یہی سمجھ لو" (الترمذی ، عُرِي عِيرِهِ و خديث ٢١٢٨) ؛ آپ" كا فرمان تها : "تم عاص طور پر بدگمانی سے بچو کیونکه بدگمانی بہت ھی البن م: (مسلم، البن م: ١٩٨٠ عديث ٢٥٦٠: البره م: ٢٥٧ : حديث ١٩٨٨ )- بدكمانيكا العانية موتاهكه معاشرك كالمامالولا والمنافع المعارة المعالى مي مبتلا هو 

لیے میں آنے سے کوئی شخص بھی نہیں بچ سکتا۔ آپ" اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اسی بٹا پر خود بھی آپ" بدگمانی سے بچتر اور دوسروں کو بھی یدگمانی سے بچنر کی تلقین فرماتے.

اس کے ساتھ ھی آپ" کا یہ بھی فرمان تھا که ان مواتم سے بھی بچو که جن سے دوسروں کو پدگمانی کا موقع مل سکتا ہے ۔ اسی بنا پر آپ" عورت کو تنبیا سفر کرنر ، یا کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت کرنے سے روکتے تھر (البخاری ، ۳ : ۵۳ ، المتكاح ، ياب ١١١ و ١١١ ؛ ابو داؤد ، ٢ : ٢٠٣٠ ے بہرہ حدیث ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۰) ؛ آپ" خود بھی ایسے مواقع سے بچتے تھے ، مثلاً ایک مرتبه شام کو اپنی ایک ہیوی کے ساتھ مصروف گفتگو تھے که دو صعابه س وهاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے گزرنے لگے۔ آپ" نر فرمایا: "ٹھیر جاؤ، یه میرے ساتھ میری يهوى صفيه شهر"! انهول نرعرض كيا: "يا رسول الله! معاذ اللہ کیا آپ" کے متعلق بھی کسی کو ہدگمانی هو سکتی هے " ؟ فرمایا: "شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کیا خبر وہ تمهیں میرے متعلق بدگمانی میں ،بتلا کر دے" (کتاب مذکور، ه: ١٢٧ عديث ١٩٩٨).

(٤) سكافات: معاملات مين انساني فطرت عموماً بدله و مکافات کی طاب گار رہتی ہے۔ آپ کو لس کا بخوبی احساس تھا ۔ اسی بنا پر آپ" اپنے ملنے جلنے والوں کی ممدردی کا همدردی سے جانثاری کا جانثاری سے اور احسان کا احسان سے بدله دیتے۔ غزود المد مين حب حضرت سعدر ابن ابي وقاص الله آپ كى طرف سے مدافعت میں تیر اندازی کر رہے تھے تو آب" ان کا ان الفاظ سے حوصله بڑھاتے: "ارم فداک ابی و امي" (البخارى ، ج : ١٥٦ ؛ مسلم ، به : ١٨٤٦ ، حدیث ۱۹ مرم) ، یعنی تیر اندازی کر ، تجه پر میرے

التزاسی معمول بیان کیا گیا هے: کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یتبل الهدیة و یثیب علیها (ابو داود ، س : ۲۰۰۸ ، حدیث ۲۰۰۸) ، بعنی آپ هدیه قبول فرماتے اور اس پر بدله بهی مرحمت فرماتے اس بارے میں آپ کا فرمان تها: تَبَادُوا تَحَابُوا اس بارے میں آپ کا فرمان تها: تَبَادُوا تَحَابُوا یعنی ایک دوسرے کو هدیه دیا کرو ، اس سے باهمی الفت بڑهتی هے ۔ بدله دینے میں آپ یه لحاظ نه فرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا هے ؛ چنانچه فرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا هے ؛ چنانچه فرماتے که وه کس طبقے سے تعلق رکھتا هے ؛ چنانچه فرمایا کرتے اور کہا کرتے: آپ اس کوشہری چیزیں عنایت فرمایا کرتے اور کہا کرتے: آپ اس کوشہری چیزیں عنایت فرمایا کرتے اور کہا کرتے: ان زاهرا بادینا و نحن حاضروه فرمایا کرتے اور کہا کرتے: ان زاهرا بادینا و نحن حاضروه الون آ ، ب : به به به ) ، یعنی زاهر همارا دیہاتی دوست هے اور هم اس کے شہری دوست هیں.

آپ کے نزدیک شکر گزاری بھی سکافات کی ایک صورت تھی! آپ" کا ارشاد تھا: اگر تم میں سے کوئی کسی کو کچھ دے تو اسے اول تو اس کا بدله دینا چاهیر؛ اگراس کی گنجائش نه هو تو اسے هدیه دینے والرکی تعریف کرنی چاهیے؛ جس نے هدیه دینے والے کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا اور جس نے اسے چھپایا اس نر اس کی ناشکری کی (ابو داؤد ، ه: ، مدر، حدیث سر رمم) - آپ کا یه بھی ارشاد تھا که جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکرگزار نهين هو سکتا (ابو دا ود ، ه : ١٥٥ ، حديث ١٨٨١ : النرمذي) ـ ایک مرتبه یمن کے ایک حکمران نرآپ کو ایک قیمتی حلّه بهیجا، جو ۳۰ اونٹوں کے عوض خریدا کیا تھا! آپ" نر قبول فرمایا اور پھر آپ" نر . ب سے کچھ زیادہ اونٹوں سے خریدا ہوا حله اسے ارسال قرمایا (ابو داؤد ، ہم : ۲٫۹ ، حدیث ۱۳۰۸ م) ۔ اگر کوئی شخص هدیه دے کر اس کا بدله لینے سے هچکچاتا تو آپ" کو سخت نکلیف هونی ؛ چنانچه ایک

بار ایک اعرابی نے آپ" کو ایک اولٹ (ناقه) دیا۔
تو آپ" نے اسے اس کے بدلے میں چھ دو دو سال کے
اونٹ (بکر) دینا چاہے اس نے قبول کرنے سے انکار کیا۔
آپ" نے اس موقع پر خطبه دیا اور فرمایا: اب میں نے یه
فیصله کیا هےکه بجز قریشی، الصاری ، ثقفی اور دوسی
شخص کے کسیکا هدیه قبول نه کروں گا (الترمذی، ه:

( 2 ) خسوش معاملكي : آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم معاملات كو اس خوش اسلوبي سے نبھاتر که معامله کرنر والا شخص همیشه کے لیر آپ کا گرویده هو جاتا ـ حضرت جابر شفرماتر هی که ایک مرتبه آپ" نر مجه سے کچھ ادھار لیا ۔ وقت آلر ہر نه صرف یه که آپ ا نروه قرضه ادا فرمایا، بلکه اس سے بھی زياده ديا (النسائي (البيوع)، ع: ٣٨٧ تا ٨٨٧؛ ابو داؤد، س: ۲۳۲ ، حدیث ے ۱۳۳ )۔ حضرت جاہر اکی ایک دوسری روایت سے مزید آپ" کی خوشمعاملکی پر روشنی پڑتی ہے ۔ وہ فرماتے هیں که ایک مرتبه دوران سفر میں ان کا اونٹ ذرا سست رفتاری سے چل رہا تھا، آپ" نےدیکھا تو ہوچھا کہ اے جابر "! کیا ہات ہے؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ یہ اونٹ سست چل رہا ہے۔ آپ" نے دعامے خیر فرمائی جس کی ہرکت سے مست رفتار اولك تيز چلنرلكا ـ پهر فرمايا كه كيا تو اپنراس اولك كو بيچنا چاهتا هے؟ كمها هاں؛ آپ" نركچه اوقيه چاندى پر خرید لیا۔ مدینه پہنچنر پر قیمت بھی ادا فرما دی اور اس اواث کو بھی واپس اوٹا دیا (البخاری ، ب : ١٩ ، البيوع ، ١٩ ) - اسى قسم كا واقعه حضرت عمر ٥٠ کے ساتھ بھی پیش آیا (دیکھیر کتاب مذکور ، باب سم) ۔ ایک مرتبه ایک شخص سے آپ" نر ایک اولٹ ليا جو بكر يعني چهوڻي عمر كا تها - بعد مين اوانظة آگٹر ۔ تو آپ ٹر اپنے خادم کو اس اولٹ کی واپسی کا حکم دیا۔ خادم نے آ کر عرض کیا که یا رسول ایٹ ان اونٹوں میں چھوٹی عمر کا (بکر) کوئی اللہ المبین

عد ، مقرم علی در دنی چه سات سال کے) هيں ـ آب الم فرمایا: وهی دے دو ، کیوں که لوگوں میں سب سے اچھا وہی ہے جو دوسروں کو بهه ؛ حديث بهمه ؛ مسلم، حديث . . . ١؛ الترمذي (البيوع) حديث ١٣١٨)۔ ايک مرتبه آپ" كے ایک پرانے شریک کار حضرت سائب سمجلس میں آئے۔ لوگ ان ی تعریفیں کرنے لگے ۔ آپ" نے فرمایا : میں انھیں ہغوبی جانتا ہوں یہ میرے شریک کار رہ چکے ہیں ؛ انهوں نے کہا : کنت لا تُداری و لاتُماری (ابن ماجه، شبهر کا کوئی موقع نه دیتر تهر (بلکه معامله صاف تعریف کی اور وہ آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہوگیا.

عليه و آله وسلم كو اپنر وعدي اور امانت كا هميشه خیال رہتا اور کسی نازک سے نازک گھڑی میں بھی اپنی اس ذمه داری سے خود کو سبکدوش نه سمجهتر تهر - حضرت عبدالله بن الحساء زمالة ما تبل از بعثت کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے معاملہ کیا ، مگر میری طرف سے کجھ بقایا رہ گیا ۔ میں نے کہاکہ میں ابھی گھر سے بقایا رقم لر کر آتا ھوں ، مگر گهر میں آکر اپنا یه وعدہ بھول گیا اور تین دن کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو اس جگہ پہنچا | جهاں آپ" سے وعدہ کیا تھا۔ میں جب وهاں پہنچا تو آپ" کو اپنا منتظر پایا۔ آپ" نے مجھے دیکھا تو فرمایا : اے لوجوان ! تو نے مجھے بڑی مشتت میں قَالًا ہے ، میں تین دن سے تیرا منتظر هوں (ابو داؤد ، ہ : ۲۹۸ ؛ حدیث ۹۹۵ م) ۔ قبل از ہمتت کے دور میں شائدان بنو هاشم اور بعض دیگر نیک دل لوگوں کے عربيان معاهده جلف الفضول [رك بآن] طے بایا ، آپ" مسلم (الفضائل)، م: ١٨٠٢، حدیث، ٢٠٠٠ الترمذی

کو اس معاهدہے کی اہمیت کا جسطرح احساس تھا امر كا اندازه ابن سعد (الطبقات و: ١ ٩ م ، ، مطبوعة بيروت : کی اس صواحت سے هوتا ہے که آپم فرمایا کرتے تھر ادائیک اچھے طریتے سے کرتا ہو (ابو داؤد ، س : که اگر مجھے اس سے کنارہ کش رہنے کے لیے کوؤ ا اعلٰ نسل کے سو اونٹ بھی دے تو تب بھی اسے قبول ا نه کروں اور اگر اب بھی مجھر کوئی اس معاهدے کا نام لے کر پکارے تو میں ضرور اس کی آواز پر لبیک

اهل مکه آپ کی صداقت و امانت پر اس درجا اً يتين ركهتر تهركه الهول في له صرف آپ م كو الصادق (تجارات) حدیث ۲۸۵ ) یعنی آپ کسی کو شک و ۱ اور الامین کے القاب دے رکھے تھے ، بلکه دشمنو ا کے سخت ترین ایام میں بھی وہ اپنی امانتیں آپ<sup>م</sup> کے رکھتے تھے)۔ اسی خوش معاملکی کا یہ نتیجہ تھا کہ ا پاس رکھ جانے تھے ؛ چنانچہ جس وقت آپ م آپ نے جس سے بھی معاملہ کیا ، اس نے آپ کی ؛ ھجرت کی، اس وقت مکر کے بہت سے گھرانوں کی امانتیر آپ کے گھر میں رکھی ھوئی تھیں جن کا لحاظ کرے (٨) پــاس وعــدهٔ و امانت : آنحضرت صلى الله | آپ عنے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی اللہ کو پیچھے عهوراً ، جنہوں نے تین دن رہ کر یہ امانتیں لوگود کو واپس کیں [رک به علی ۴ ؛ هجرت].

(و) صحابه الكرام كي حوصله افزائي : ان تما ہاتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق عالیه کا یہ پہار بھی قابل ذکر ہے کہ گو آپ کو منہ پر تعریف پسنا نه تھے کہ اس سے دل میں ہڑائی کے احساس پیدا مو كا اسكان هوسكتا هي تاهم آپ محسب موقع الهنر متوساير کی حوصلہ افزائی فرسانے رہتے تھے؛ چنانچہ آپ <sup>م</sup> نے اپنے دس ساتھیوں کو نام بنام جنت کی خوش خبری سناؤ [رک به عشره مبشره] عزوهٔ موته [رک بان] سے جب لشک وایس آیا تو لوگوں نے اسمیدان جنگ سے فرار کاطعنہ دیا ، مگر آپ نے فرمایا که یه تو کرار، یعنی لوث ک حمله کرنے والر، هيں \_ حضرت طلحه سے گھوڑك پر ایک مرتبه سواری کی تو فرمایا : هم نے اسے سمند پایا ہے اور فی الواقع وہ سمندر ہے (البخاری (الجہاد)

(الجهاد) : بم : ٩٩١، حديث ١٩٨٣، ٢٠ ٢٨١، وغيره) حضرت ابوبکر شکو فرمایا : تم میری است میں سے سب سے پہلر جنت میں داخل ہوگے (مشکوة ، س: س ب ب ، حدیث س ۲ به ) اورگو که تمهاری چادر (نادانسته طور یر) ٹخنوں سے نیچر لٹک جاتی ہے ، مگر تم ان (اهل کبر) میں سے نمیں هو (البخاری ، س : ١٧١) ـ حضرت عمره کو فرمایا : بخدا ، شیطان تمهیں دیکھ کر اپنا راسته بدل دیتا ہے (مسلم، س: ۱۸۹۳ء حدیث ۱۹۳۹) مصرت زبیر سکی بابت فرمایا: هر نے کا کوئی خاص حواری ہوتا مے اور میرا حواری زبيرا هـ (كتاب مذكور، م: ١٨٤٩، حديث ۵ رسم ) . حضرت ابو عبده س بن الجراح کو "امین هذه الامة" قرار ديا (كتاب مذكور، س: ١٨٨١، حدیث و رسم ) - حضرت بلال سکو فرمایا : تیر ب جوتوں کی آھٹ میں نے جنت میں اپنے آگے سی ہے (كتاب مذكور، م : ۱۹۱۲ حديث ۸۵۸۲) ـ حضرت عبدالله بن سلام کی بابت فرمایا که وه دنیا میں چاتر یمرتے حتی میں (انبخاری ، مطبوعه لائیڈن ، سن ے ہ ) ۔ ایک انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے لیے میں دعامے خیر فرمائی (کتاب مذکور، ص وس).

(۱) عدم تجسس: آنحضرت صلی الله علیه و الله وسلم کو دوسروں کے خفیه حالات کا تجسس سخت ناپسند تھا، گویا قرآنی حکم: یا یها الذین اسنوا اجتیبوا (۹ می کثیرا مِن الظّن ز اِن بعض الظّن اِثْم وَلا تَجسُّوا (۹ می الحجرات]: ۱۲)، یعنی اے اهل ایمان! بہت سے کمانوں سے بچو، کیونکه بعض گمان گناه هوتے هیں اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ نه لگاؤ، پر آپ کا شدت سے عمل تھا۔ ایک موقع پر آپ نے تجسس کی مذمت کرتے هوے فرمایا: مسلمانوں کے خفیه حالات کی ٹوہ نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں نے حالات کی ٹوہ نه لگاؤ، کیونکه جو دوسروں کے حالات کی ٹوہ لگاؤ، کیونکه جو دوسروں

کو ظاہر کر دیتا ہے اور جس کے عیوب کو خدا تعالی ظاهر کرنے ہر آمادہ هوجائے اسے دوسروں کےسامنر رسوا كرديتا مع (ابو داؤد: السنن، هنمه ،، حديث مهم)-ان امرا کی آپ" نے یوں مذمت کی که جو لوگوں کے خفیه حالات کی ثوه لگانے هیں ، که جب کوئی امیر لوگوں کی خفیہ ہاتوں کی ٹوہ میں لگا رہے تو وہ لوگوں (معاشرہے) کو فاسد کر دیتا ہے (البخاری (النكاح) ؛ مسلم (البر)؛ الترمذي ، بم : ٢٥٩ حديث ۱۹۸۸)؛ جنانچه ایک مرتبه آپ" اینر حجرے میں تشریف فرما تھے که ایک شخص دروازے کی درزوں سے اندر جھانکنے لگا ، آپ" ایک لمبا تیر لیے ہوئے تیزی سے اس کی آنکھوں کی طرف مارے کے لیے بڑھے (ابو داؤد ، ۵: ۳۹۹، حلث ۱۷۱۵) - الترمذي (۵: س، ، حدیث ہ ، ے) کے مطابق آپ نے اس موقع پر فرمایا: اگر مجهر تیرے دیکھنے کا علم هوتا تو تیری آنکهیں پهوڑ دیتا ؛ تیرا ناس هو، اجازت مانگنے کا حکم آنکھوں کے لیر ھی تو ھے (نیز مسلم ، الادب ، حدیث ے ۲۱۵ می بنا پر آپ کا اپنا بھی یہی معمول تھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے که اجازت طلب کرنے کے لیر دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ھونے کے بجائے ذرا ھٹ کر کھڑے ھونا چاھیے (ابو داؤد، ه: ١٣٠، حديث س١١٥)،

ا (۱۱) چسم پوشی: دوسروں کے خفیہ حالات
کا تجسس کرنے کے بجائے آپ" ہمیشہ دوسروں کو
عیوب سے چشم پوشی فرمانے اور اسی کا دوسروں کو
حکم دیتے تھے۔ آپ" کا فرمان تھا: جو کوئی کسی
مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چشم پوشی کرتا ہے
وہ گویا کسی زیدہ دفن کی جانی والی بچی کو زندگی
پخشتا ہے (ابو داؤد ، ہ: ، ، ، ، حدیث ۱۹۸۹)؛
مزید فرمایا: جو کسی مسلمان کے عیب سے چشم پوشی
کرے گا خدا تعالی تیامت کے دن اس کی درودہ پوشی
فرمانے گا (مسلم ، البر ، حدیث ، ۸۵٪ للقیمنی، پیوپ

المنعة لطنيت ١٠٠١).

شیخص حاضر هوا اور بدکاری کا اعتراف کرتے هومے (حسن الخلق) ؛ احمد بن حنبل ، مسند) ۔ آپ" اپنے اعراض قرمایا ۔ اس نے مکرر درخواست کی ؛ آپ" نے ; کی زبان اور کلام سے بھی کسی کا دل مجروح نه مكرر اعراض كيا ، تا آنكه اس نے چار مرتبه اقرار كر ؛ هو ۔ ايک موقع پر ام المؤمنين حضرت زينب الله نے پائیں ؛ هاں اگر صربحاً كوئى جرم ثابت هو جائے تو سزا دیکر اسے دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعه بنا دیا حائے۔

(۱۲) ایندا رسانی سے گریز: آپ" همیشه اس ہات کا شدت سے اهتمام فرماتر تھر کہ آپ کی کسی ہات یا کسی طرز عمل کی وجه سے کسی کو دلی تكليف له پېنچر ؛ آپ" كا ارشاد تها : سچا مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ھاتھ سے اس کے مسلمان بھائی محفوظ رهیں (البخاری) ـ اسی بنا پر آپ" نر اگرکسی شخص میں موجود برائی کا ذکر کرنا هوتا تو اس کا نام كبهى له ليتر ، البته يه فرماتر : لوكون كاكيا جال ع ؟ كه وه يه كميت ياكرتر هين (ابو داؤد ، هه ١١ حديث ٨٨ ١٥ - حضرت عائشه ا بيان فرماتي جھے کہ ایک مراقبہ آپ" نر فرمایا : خدا کے نزدیک

سب سے ہرا شخص وہ ہے کہ جس کی برائی کے ڈر سے يسر م آب اگر خود بھی کسی کا عیب دیکھتے تو الوگ اسے چھوڑ دیں (البخاری (الادب )؛ مسلم حتى الوسع چشم پوشى فرمانے ـ ایک مرتبه ایک (البر) ۲۰۰۰ مدیث ۲۵۹ ؛ سالک : موطأ ، حد جاری کرنے کی درخواست کی ۔ آپ" نے اس سے استوسلین کی بابت بھی یہ التزام فرماتے تھے کہ ان لیا ، پھر آپ" نے اس سے پوچھا : کیا تجھے جنون بتقضامے بشریت ام المؤمنین حضرت صفیه " کو یہودیه ھے ؟ اس نے کہا : نہیں ۔ تب آپ نے اس پر حد کہد دیا۔ آپ کو اس سےسخت صدمہ ہوا اور کئی دن جاری کرنے کا حکم جاری فرمایا (مسلم ، س : ۱۳۱۸ ) تک حضرت زینب الله سے کلام نه فرمایا (ابو داؤد ، ۵ : حدیث ۱۹۹۱ ببعد) ؛ اسی طرح ایک عورت (الغامدیه) | ۹، حدیث ۲، ۲س) ایک مجلس میں ایک شخص حضرت کے ہارے میں جب تک آپ" نے مکرر تحقیق نه کر ابوبکر" کے سامنے ان کو برا بھلا کہه رہے تھے اور لی ، حد کا حکم جاری نه کیا (کتاب مذکور ، س : حضرت ابوبکر سخاموش تهر ، لیکن جب وه حد سے ب ب ب ، عدیث ١٦٩٥) ـ تاهم جب جرم اچهي طرح | بڑها تو حضرت ابوبكر الله جواب دیا ـ یه دیكه  $^{\prime\prime\prime}$ ثابت ہو جاتا تو پھر آپ $^{\prime\prime}$  سزا دینر میں کوتاہی نہ  $^{\prime}$  کر آپ $^{\prime\prime}$  مجلس سے اٹھ کر چل دیر۔ حضرت ابوبکر فرماتر تھر تاکہ دوسروں کے لیر اسے عبرت بنایا جائے آئر وجہ پوچھی تو فرمایا: پہلر تمہاری طرف سے ایک (حوالة مذكور) \_ مقصد يه تها كه معاشرے ميں إفرشته مأمور تها ، مگر جب تم نے جواب ديا تو وه خواہ مخواہ ایک دوسرے سےمتعلق بدگمانیاں نہ پنپنے چلا گیا اور اس کی جکہ شیطان نے لے لی اور میں كسى ايسى مجلس مين نمين ثهير سكتا جمال شيطان هو (ابو داؤد، ۵: ۸ . ۲ ، حدیث ۲ و ۸ م) ایک سرتبه حضرت ابو ذرا نے ایک صحابی سکو اسکی مال کی غلامی کا طعنه دیا - آپ" کو پتا چلا تو فرمایا : اے ابو ذرا ابهی تم میں جاهلی عادات باقی هیں اور پهر اس سے معامله صاف کرنے کا حکم دیا (ابو داؤد ، ن وهم، حدیث عمم ر) لوگوں کی دل آزاری سے آپ" کتنا گریز فرماتر تھر ، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے که آپ" کا یه ارشاد تھا که اگر تین آدمی کسی مجلس میں هوں تو دو الگ هو کر باهم ا سرگوشی نه کریں اس سے تیسرے آدمی کا دل دکھر كا (مسلم (تحريم مناجات)، من ١١٥، حديث مم١٧، ابن ماجه (الادب) ٥٥٥٣؛ ابو داؤد، ٥: ٨٥٨، مدیث ۱۸۵۱) - اسی طرح آپ دو گفتگو کرنر والر افراد

کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنے سے منع فرماتے تهر (الترمذي : ۵: ۸۹ حدیث ۲۵۰۳) ؛ کسی (کتاب مذکور ، ۵ : ۲۰۱ حدیث سم ۲۰۱ هم۲۰) اور ۲۷، حدیث ۲۹۳۹ بیعد).

آپ غیبت کرنے کی بھی اسی بنا پر سخت مذمت فرماتے تھر کہ اس سے دوسروں کی دل شکنی ہوتی ہے۔ فرمایا: جنت میں چغلخور کبھی داخل نہیں الترمذي (العر))، م : ۲۵۵، حدیث ۲۰۰۹) اور آپ کے نزدیک غیبت کا مفہوم یہ تھا ذکرک الحاک بما یکره (الترمذی ، س : ۲۹۹ مدیث ۱۹۳۸) یعنی کسی کا اس انداز سے پس پشت ذکر کرنا که اگر وہ سنر تو ناپسند کرے ۔ اس کے برعکس هر کام میں نرمی اور ملائمت ، خوش کوئی اور مسلمان بھائی سے لیک کے كامول مين تعاون آپ" كا معمول تها (البخارى ، س:

 او۔ مختلف طبقوں سے آپ" کا حسن سلوک : اولاد سے محبت و شفقت: یوں تو آپ کے دل میں تمام بنی نوع انسانی کے لیے محبت وشفقت کے جذبات پاے جاتے تھے ، مگر چونکه نطری طور پر انسان اپنے اهل و عيال اور قبيله كى نسبت سے يهنچانا جاتا ہے ، اسی بنا پر آپ ؒ نے اپنی اولاد سے محبت و شفقت كا ايك اعلى نمونه قائم كيا ؛ اهل عرب النر بچوں کو چومنا، ان سے لاڈ پیار کرنا، اپنی سرداری کے منانی سمجھتر تھر ، مگر آپ" نے همیشه اس رسم بد کی مذمت فرمائی ۔ آپ" اپنے بچوں کو گود میں اٹھا ليتر ، بعض اوقات كنده پر بثها ليتے ؛ سوارى پر هوتے تو اپنے آگے پیچھے انھیں سوار کر لیتے ؛ ان کی پیشانی کو چومتے اور انھیں خیر و برکت کی دعا دیتے (البخارى ، ب : سمم ، باب ۲۲) ؛ آپ" انهين جنت

کے کلدستے قرار دیتے ، انھیں سونگھتے اور اپنے سینے سے چمٹا لیتے ۔ ایک سردار (اقرع ش بن حابس) نے آپ ا مسلمان کو گالی دینا آپ کے نزدیک فسی (بد عملی) | کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا: میرے دس ہیٹر میں ، میں نے آج تک ان سے پیار نہیں کیا۔ اسے کافر کہنا کفر کے مترادف ہے (کتاب مذکور، ن : البّ نے یه سنا تو فرمایا: جوکسی پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا (مسلم، م: ۸۰۸ حدیث ۸ ۲۳ ؛ الترمذی ، (البر) ، م : ۸ ۲۳ ، حدیث ر ۱۹۱۱) ، یا اگر خدا نے هی تیرے دل سے رحم کا جذبه نكال ديا هـ تو ميں كيا كروں (البخارى ، س: هو سكر كا (البخارى (الادب)؛ مسلم (الايمان) ، ١٥٠ ؛ | ١١٥٠ ، الادب ، باب ١١٨) - آخرى عمر مين جب الله تعالى نے آپ" كو ايك بيٹا عطاكيا تو آپ" كو از حد مسرت هوئی۔ آپ" نے اس کا نام ابراهیم "رکھا۔ ان کی دودھ بلائی ایک لوهارکی ہیوی آم سیف (ام برده بنت المنذر، ابن سعد : الطبقات، ١٣١ تا ١٣٠ تهيى -آپ وتنا فوتنا اپنرلخت جگرکو دیکھنر کےلیر ان کے ھاں تشریف لرجائے اور دھویی سے معمور مکان میں بیٹھ کر اپنر بیٹر کو پیار کرتے، جب ان کا وصال ہوا تو آپ" کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ کسی نے ہوچھا: آپ" رو رہے میں ، حالانکہ آپ" تو رونے سے منع کیا کرتے هیں ۔ فرمایا : یه تو فرط محبت (رحم) ہے ، جبکه میں نوحه کرنے (النیاحة) سے منع کرتا هوں۔ پهر دفن کرتے وقت فرمایا: دل غمکیں ہے اور آنکھیں اشکبار ، مگر هم وهي كهتر هين جو خدا كو پسند هـ پهر فرمايا : اے ابراهیم" هم تیرے جدا هونے پر انسردہ هیں۔ (ابن سعد ، ر: ۱۳۸ تا ۱۳۹).

آپ کی نرینه اولاد زنده نه رهی ؛ البته چار صاحبزادیاں زندہ رهیں اور شادی شدہ هونے کے بعد واصل بالحق هوئیں ۔ آپ" نے ان سے اور ان کی اولاد سے جو محبت اور شفقت کا برتاؤ کیا وہ اپنی مثال آپ ھے۔ حضرت زینب " [رک بآن] کی صاحبزادی اُسامه " سے آپ" ہے حد شفلت فرمائے تھے ۔ ایک مریقیه اس حال میں کار پڑھائی که حضرت امامه " آنیا ایک

كنده برسوار تهين ، جب ركوم كرك تونيج اتار دینے ، جب قیام فرمات تو دوبارہ اٹھا لیتے (البخاری ، م : وجود الصلوة ، باب به ، ١) - [حضرت فاطمه الله عليه سوا سب صاحبزادیان آپ" کی زندگی میں افر وقد نجران كي آمد سے پہلر وفات با چكي تهيں] .

آپ کی چھوٹی اور سب سے آخر میں وفات پانے والی صاحبزادی حضرت فاطمه " سے آپ" کو ہے حد معبت تھی۔ آپ" انھیں اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیتے (البخاری ، مناقب ، ۲: ۵۲۹ ؛ الترمذی ، ۵: سے آخر میں اور واپسی پر سب سے پہلے انھیں سے ملتے (احمد بن حنبل: مسند، ٥: ٥٥، حديث ثوبان) - وه جب آپ" کو ملنے تشریف لاتیں تو اٹھکر ان کا استقبال فرماتے اور شفقت سے ان کا ھاتھ چومتے اور انھیں اپنی ان کے صاحبزادوں حضرت حسن او حسین اسے بھی آپ" ہر حد محبت آمیز ہرتاؤ فرمانے! انھیں گود میں اثهائے: چومتر اور دعا فرمائے: اے اللہ جس طرح میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ (البخارى ، ب : سسم) \_ ایک مرتبه عین خطبهٔ جمعه کے دوران میں یه دونوں صاحبزادے کرتے پڑتے مسجد میں جا پہنچر ۔ آپ" نے انھیں دیکھا تو سلسلۂ کلام منقطع کرکے لیجے اترے اور انھیں اپنی گود میں اٹھا لیا اور فرمایا : اللہ تعالٰی نے سج کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمهارے مال تمهارے لير آزمائش هيں (م، [التفاين]: ١٥)، مين نے الهيں آئے ديكها، تو ضبط نه کر سکا (ابو داؤد ، ۱ : ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۰ ، حديث و . ۱ ؛ الترمذي، ٥ : ٨٥٨ ، حديث جههم) -آپ" انھیں جادر میں لپیٹ لیتے اور اٹھائے رکھتے (القرمذی ، م : ۲۵۲ ، حدیث ۲۵۹ ) ۔ ایک مرتبد آبہ" الجفیعہ اسی طرح الھا کر لکارے توکسی نے کہا : الت الله الم كتير خوش نسمت هو كه تمهين كتني

- BALLAN A BALLAN

عمدہ سواری ملی ہے۔ آپ" نے فرمایا: اور سوار بھی تو كتنا اچها هے (الترمذي ، ۵: ۲۹ ، حديث سرمره) -آپ" ایک ران پر حضرت حسن " کو اور دوسری پر حضرت امامه سکو بٹھا لیتے اور پھر انھیں ملانے اور فرمانے: اے اللہ جس طرح میں ان پر شفقت کرتا هول تو بهی شفقت فرما (البخاری ، س : ۱۱۵ ببعد).

 ہ۔ رشتہ داروں سے مروّت و احسان : کو آپ ا کی نظروں میں خاندانی اور قبائلی حد بندیاں ہر معنی اً تھیں، مگر پھر بھی آپ" اس حقیقت سے باخبر تھر کہ ۱۹۹۹ عدیث ۹۸۹۹) ۔ آپ" سفر کرنے سے پہلے سب ، خاندان اس بڑے معاشرے کا ایک حصّہ هیں جو پوری بنی نوع انسان سے عبارت ہے ، اس بنا پر آپ نے ان تعلقات کی خوش ادائی ، یعنی صله رحمی پر زور دیا اور آپ مود بھی ان تعلقات کا حق ادا فرماتے رہے .

خاندان ابو طالب سے جو محبت و شفقت تھی چکه بشهائے (الترمذی ، ۵ : ۵ . . . ، حدیث ۳۸۷) ؛ اس کا اندازه اس اس سے لگایا جا سکتا ہے که اس خاندان کے هر فرد سے آپ سے آخر تک مراوت واحسان كا سلوك جاري ركها \_ حضرت على "كي والده محترمه حضرت فاطمه " بنت اسد، جو اسلام لیے آئی تھیں ، جب فوت ہوئیں تو آپ نے تبرک کے لیے اپنی قمیض اتار کر پہنانی اور قبر میں کچھ دیرتک لیٹے رہے [رک به علی اما]؛ حضرت على " كو اپنرخاندانكا ايك فرد بنايا هوا تها؛ حضرت ام هانی [رک بآن] اور ان کی والده (ابن سعد، ۸: ۲۲۲) کے گھر میں آپ" اکثر تشریف لے جاتے اور وهیں استراحت فرمائے۔ معراج [رک باں] کے موقع پر بھی ایک روایت کے مطابق ، آپ" انھیں کے گھر میں استراحت فرما تهر ایک مرتبه جب حضرت ام هانی ا آپ" کے هاں آئیں ، تو آپ" نے انهیں مرحبا کہا (البخارى ، س : ۱۵۳ ) - حضرت جعفر س بن ابي طالب کئی برسوں کے بعد حبشہ [رک بان] سے لوئے۔ اس وقت آپ خیبر کی مہم سر کر رہے تھے۔ آپ کے اس موقع پر خوشی کا یوں اظہار فرمایا : میں نہیں ا جانتا فتح خیبر کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر س کے آنے

کی (ابن سعد)؛ ایک مرتبه حضرت جعفر " آئے تو آپ" میں حقیر نہیں سمجھنا چاہیر (الترمذی ، ہم تا ہم ، نے اٹھ کر ان کو کلر لگایا اور ان کی پیشانی کو چوما حدیث . ۲۱۳) . (ابو داؤد، ۵: ۹۹۳، حدیث ، ۵۲۸).

> حضرت عبدالله بن عباس " (آپ" کے چچا زاد بھانی) کو آپ سینر سے لگا لیتر اور فرمانے: اے خدا! اسے علم و حکمت عطا فرما (البخاری ، ۲: ۵۳۸ ، المناقب ، باب سم ) ؛ اپنے رضاعی ماں باپ کو همیشه اپنر اصلی والدین کی نظر سے دیکھتر ؛ فتح سکہ کے بعد جب آپ" مقام جعرانه میں قیام فرما تھر تو آپ" کے رضاعی والد تشریف لر آئے ، آپ" نے اپنی چادر بچها دی اور اس پر باعزت طریقر سے بٹھایا۔ وهیں ان کی رضاعی مال (یا کوئی اور رضاعی رشته دار خاتون) آئیں۔ آپ" نے اسی کپڑے کے دوسرے کونے پر انهیں بٹھایا، پھر آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن الحارث آئے، آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور انھیں اپنی حِكه بِنهايا (ابو داؤد ، م : جهم ، حديث هم ، م) .

سد دوست احباب سے سلوک : آپ" اینر دوستوں [صحابه ﴿ ؛ رَكَ بَان] سے بہت مہربانی اور لطف و محبت سے پیش آتے تھے۔ ان سے جب سلتر تو مصافحه کرتے اور بعض اوقات محبت سے انھیں اپنر سینر سے لكا ليتر (ابو داؤد، ٥٠٠٥، حديث ٣٨٠)! انھیں دیکھ کر ھمیشہ آپ" کے چہرے پر مسکراھٹ بكهر جاتى (مسلم ، س : ١٩١٥ ، حديث ٢٨٥٥ ، مناقب جرير بن عبدالله) ؛ آپ" كا فرمان تها كه آدمي کا کسی کو خندہ پیشانی (وجه طلق) سے ملنا بھی نیکی ھے (الترمذی، بر: عبر ،حدیث . مرد) - اگر کوئی دوست هدیه دیتا تو اسے قبول فرماتے اور اس کا حسب توفيق بدله بهي ديتر: (ابو داؤود، س: ٢٠٠٨ حديث ٢٠٨٠؛ البخارى ؛ ٣ : ٢٠٠٠ ؛ الترمذي ، ٣ : ٨٣٨، حدیث ۲۵۴ م) ۔ آپ فرمانے: باہم هدیه لینر دینر سے دل کی کدورت دور ہوتی ہے اور یه که چھوٹی سے جھوٹی چیز ، خواہ بکری کے پایے ھی ھوں ، ھدیہ دینے کرتے که ان کو یه گمان گزرتا که وہی آپ کے

بعض اوقات اپنر دوستوں سے آپ" ہر تکلفی فرماتے ، ان کی آنکھوں پر پیچھے سے جا کر ھاتھ رکھ ليتر (ابن الجوزى: الوقا ، ب: بهمه): اينرايك ديماتي دوست حضرت زاهر سکو آپ نے ایک مرتبه بازار میں دیکھا تو پیچھے سے جا کران کی آنکھوں پر ماتھ رکھ لیا اور فرمانے لگے اس عبد (ہندے) کو کون لر گا ؟ حضرت زاهر" نے کہا: بیچو کے تو کھوٹا پاؤ کے ، فرمایا : تم خدا کے هاں تو کھوٹے نہیں هو (مشكؤة ، ۲: ۱۹۵ ، حديث و ۱۸۸۸ ، باب المزا).

اپنر صحابه کو آپ" همشه اپنر مشورون میں شریک رکھتر ، حضرت عائشه سے بقول ؛ آپ س سے زیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والا میں نے کوئی نهين ديكها (ابن الجوزي: الوقاء ، ب يه ٢) - مجلس میں ان کے ساتھ سل جل کر بیٹھتر کہ باھر سے آنے والركوكوئي امتياز محسوس نه هوتا ، جبهال جگه ملتی بیٹھ جاتے ؛ مجلس کے هر شریک پر اپنی پوری توجه دیتے که کوئی شخص خود سے زیادہ کسی کو آپ" کے هاں مقرب نه سمجهتا (کتاب مذکور، ۲۲م)۔ کوئی مشورہ طلب کرتا تو اسے صحیح مشورہ دیتے : کوئی مدد مانگتا تو اس کی حسب توفیق مدد فرمانے! کوئی سرگوشی کرنا چاهتا تو اس کی طرف کان جهکا دیتر اور اس وقت تک اپنا سر اس سے نه هٹائے جب تک وہ اپنی بات مکمل کرکے اپنا سر پیچھے نہ ہٹا ليتا (ابو داؤد ، ه: ٢٠٨١ تا ١٠٨١ ، حديث ١٩٨٨) -مصافحه كرتے وقت اپنا پورا بنجه استعمال فرماتے اور تاوتتیکه دوسرا شخص خود اپنا پنجه نه چهڑا لیتا آپ" اینا هاته نہیں چھڑاتے (ابو داؤد ، م : ہم ، ، حديث بموريم).

اپنے تمام دوستوں سے ایسا محبت پھرا سلوک

اگر کوئی غلطی پر هوتا تو بڑے پیار سے اسے سمجھا گر کوئی غلطی پر هوتا تو بڑے پیار سے اسے سمجھا هیتے ۔ ایک مرتبه آپ ایک مجلس میں تشریف لائے جہاں ایک شخص ادھر ادھر کی ہاتیں کرکے دوسروں کو هنسا رها تھا ۔ آپ نے اس کی کمر پر لکڑی چبو دی ، وہ کہنے لگا آپ مجھے اس کا بدله دیجیے ، آپ نے اپنی قمیص اٹھا دی اس ٹر اٹھ کر قیجیے ، آپ نے اپنی قمیص اٹھا دی اس ٹر اٹھ کر آپ کی کمر کو ہوسه دیا اور کہا که میں تو صرف یه چاهتا تھا (ابو داؤد ، ی : موس ، حدیث ۲۲۳۵).

کوئی جان نثاری کرتا تو اس کا احسان یاد رکھتر اور اس کے حق میں دعامے خیر فرماتر۔ حضرت سعد الله عنوه احد میں جان نثاری کرنر پر ارم فداک ایی و اسی، یعنی تیراندازی کرو ، تم پر میرا باپ اور میری ماں قربان هوں کہا (البخاری ، ہم: ١٥٦) ؛ حضرت قتاده شر ایک رات پهره دیا ، صبح هوئی تو فرمایا : جس طرح تم لر اینر نبی کی حفاظت کی ہے، خدا تمهاری مفاظت فرمالی (مسلم ، ۱: ۲ مم، حدیث ٦٨١) ؛ ایک مرتبه حضرت ابوبکر سے متعلق کوئی نا زیبا بات سننر میں آئی تو فرمایا : الله نرمجهر تمهاری طرف مبعوث کیا تو تم نرتکڈیب ک، مگر ابوبکر اس نے تصدیق کی اور اپنے جان و سال سے میری غمخواری کی۔ ہس کیا تم میرے لیرمیرے ساتھی کو نہیں چھوڑو ہے؟ (البخارى، ب: ٩ ، م، مناقب) ـ كوئى دوست بيمار هوتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیر جاتر! کوئی مانر جلنر والا فوت هو جاتا ہے تو اس کےجنازے میں شریک هوتر اور اگر ایسا سمکن له هوتا تو اس کی غائبانه نماز جنازه پڑھتے [رک به نجاشی] یا تبر پرکھڑے ہو کر دعاہے مغفرت کر آثر .

آپ" اپنے ملنے جانے والوں کو وفات یا شہید ہو جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ۔ گاھ بگاھ تبرستان جانے اور آن کے حق میں دعائے خیر فرماتے ۔ عمومی فیصاعات میں بھی ان کا ذکر آتا تو اشکبار ہو جاتے

اور ان کی وفاداری اور جذبه و خلوص کی تعریف فرماتے ؛ اگر کوئی دوست تنگدست هوتا تو اس کی مدد فرماتے ، اگر کوئی اسے پسند نه کرتا تو اس سے کوئی چیز خرید کر اسے یا اس کے کسی عزیز کو لوٹا دینے (البخاری ، البیوع ، باب ۳۳ ، ۳۳ ، ۲ : ۱۵ تا ۱۲).

س۔ غریبوں اور مسکینوں سے همدردی: آپ کو غربا اور مساکین کے ساتھ بہت همدردی تھی۔ حضرت خدیجه البخاری ۱: ۵ ببعد) کے بقول آپ غریبوں کے مہی خواہ اور ان کو کما کر دینر والر تھے۔ آپ " کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتر تو برحال ہوجاتر؛ جب تک اس کا بندوبست نه هوتا آپ" کے چہرے پر اطمینان کی جهلک دیکهنر میں نه آتی (مسلم، الصدقات، ٢ : ٥٠٨ تا ٥٠٥، حديث ١٠١٥) ؛ أكر كوتى شخص غربا پر اپنی تعلی ظاهر کرتا تو آپ فرماتر: تمهین جو کچھ بھی میسر ہے المیں معنت کشوں کی وجہ سے هے (ابو داود ، س : سے ، حدیث سم و م س ؛ احمد بن حنبل: مسند ، ۵: ۸ و ۱؛ الترمذي ، ۲: ۱۵ -کمیں سے لولڈی غلام آتے تو آپ" اپنے رشته داروں حتی که اپنے جگر گوشه بتول جنت سے بھی زیادہ غريبون كا حق سمجهتر (ابو داؤد: السنن ، ۵: . ۳۱ حدیث ۲۹.۵)۔ آپ کو یه منظور تھا که آپ کی بیٹی چکی پیسر ، اپنی کمر پر بانی کا مشکیزہ اٹھائے ، مگر یه منظور نه تها که غریبوں (یتامٰی بدر) سے پہلے ان كو آنے والرمال سے حصه سلم (ابن الاثير: آسد الغابة، ترجمه أم حكيم). آپ" ظاهرسے زياده باطن يو زور ديتر اور فرماتے که اگر تمام رومے زمین بد باطن امیروں سے بھر جائے تب بھی وہ ایک پاک باطن غریب کے ا برابر لمين هو سكتر (البخاري ؛ مسلم ؛ مشكَّاوة ، ب و ۹۹۳ ، حدیث ۹۹۳ ) - اگر کوئی کسی غریب کو برا بھلا کہتا تو آپ سخت ناراض ہوتے اور اسے ا جاهلیت قرار دیتے (ابو داؤد، ۵: ۹ ۵۳، حدیث ۱۵۵ )۔

اگر حضرت ابوبکر الله جیسر با اثر افراد بهی حضرت بلال اور حضرت صهیب رخ جیسر غربا کو آزرده کرتے تو آپ" انھیں ان سے معافی مانگنر کی تلقین فرماتے اور ان کی ناراضکی کو خدا کی ناراضگی سے تعبیر فرماتے (مسلم، س: عمره، عديث س. ٢٥) اگركوئي غريب فوت ہو جاتا اور آپ" کی اطلاع کے بغیر اسے دفن کر دیا جاتا تو معلوم ہونے پر خفا ہونے اور قبر پر کھڑے هوكر نماز جنازه ادا فرمات (النسائي: السَّن ، كتاب الجنائز ؛ البخارى ، ١ : ٣٣٥) .

خود آپ" کا غریبوں کے ساتھ جو طرز عمل تھا اس كا اس ارشاد سے اندازہ هو سكتا هے: اے الله مجھر مسکین زندہ رکھ ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساته ميرا حشر فرما (مشكَّوة ، ٢ : ٣٦٥، حديث ١٩٨٥)؛ آپ" نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اے عائشہ"! کسی مسکین کو اینر دروازے سے خالی ہاتھ نہ پھیر ، خواہ چھوہارے کا ٹکڑا ھی دو ؛ کبھی فرمانے کہ تم ظاہر کی طرف نه دیکها کرو ! بعض اوقات ایک پراگنده حال شخص خدا کے هاں يه مرتبه رکهتا هے که اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو خدا اسے پورا کر دے | (مسلم ، بم : بم ۲ ، ۲ ، حدیث ۲۹۲۳) - کبھی فرمانے جنت میں داخل ہونے والے اکثر فقرا ہی ہوں گے (مسلم ، س : ۲۰۹۰) ؛ آپ" غریبوں کی همدردی کا یوں سبق دیتر: اے عائشہ ا غریبوں سے محبت رکھو اور آن کو نزدیک کرو خدا بھی نزدیک ہوگا (مشکوة، ې : ٩٦٥ ، حديث سم ٨٥) ـ آپ مسجد نبوي ميں تشریف لائے تو نہایت خسته حال غربا کے ساتھ جسم سے جسم ملا کر ہیٹھتے اور فرمانے: تم کو ہشارت ھو، تم دولتمندوں سے . م ہرس ہہلر جنت میں داخل ارمتے تھے ۔ آپ" فرمایا کرتے تھے: الساعی علی ھو <u>گ</u>ے۔ یہ ارشاد سن کر ان کے جہرے خوشی سے جگمگا الْهُتِم (مشكَّوة ، ب ٢٩٨٠ ، حديث ٥٢٥٨) - كبهى المعوم النهار ويقوم الليسل (الترمذي ، م ي مهم، ه فرمائے: خدا نے مجھر تم میں بیٹھنر کا حکم دیا ہے (ابن الجوزي ، ۲: ۳۸۸).

آپ" کی نظروں میں غریب اور امیر کی تغریق بر معنی تھی؛ اصل قدر و قیمت کی چیز انسان کا حذید اور اس کا خلوص تھا؛ جنانجہ غربا کے خلوص کی اس حد تک حوصله افزائی فرمائے که بعض اوقات ان کر معمولی صدقوں کو امیروں کے بڑے بڑے عطیوں ہر اس خیال سے پھیلا دیتر کہ اس کی ہرکت سے وہ ہؤ مے عطیات بھی قبول کیر جائیں .

باین همه آپ" غریبون کو هاته بر هاته دهر کر بیٹھنے اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنے کے بجاے جدوجهد اور معنت کی تلقین فرمائے۔ آپ کا ارشاد ا تها: دينر والا هاته لينر والر هاته سے بہتر هوتا ہے (مسلم، ۲: ۱۵ ببعد، نيز حديث سس، ، تا سس، ، )؛ نیز فرمایا : بهترین روزی وهی هے جو انسان اپنی محنت سے کمائے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد ؓ اپنر ھاتھ کی کمائی کھاتے تھر۔ غریبوں کو اشد ضرورت کے سوا مانگنے سے سخت منع فرمانے اور اسے قیامت کے دن کی رسوائی قرار دیتر - حضرت عوف بن مالک اشجعی " بیان کرتے هیں که ایک مرتبه آپ" نے مجلس میں موجود چند صحابہ کرام ش سے اس پر بھی بیعت لی که و مکسی سے سوال نبین کریں کے (مسلم، ۲: ۲۲،۱) حدیث سم ، ، ) ۔ آپ سوال کرنے کے بجامے جنگل سے لکڑیاںکاٹ کر لانے اور ہازار میں فروخت کر کے روزی کمانے کی ترغیب دلائے (البخاری، ۱: ۲۵ (الزکوة) باب . ه ؛ [نيز رک به مسکين ، فتير] .

۵- ہیوہ اور یتیموں سے خصوصی شفقت: یتیموں اور ہیواؤں سے آپ" خصوصی شفلت فرماتے اور آپ". میشه ان کی بهلائی اور خیر خواهی کے لبر کوشائ الارملة والمسكمين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي حدیث ۱۹۵۱) ، یعنی جو کوئی کسی بیوه یا مسکین کی بہتری کے لیے کوشان رہتا ہے ، وہ اللہ کے واضعیا

میں جماد کرینے والے مجاهد یا دن کو روزه رکھنے اور والله بهر الواقل برهنے والے عابد کی طرح هے؛ مزید فرمایا: بتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے منا**ته اش طرح هوگا جس** طرح هاته کی دو الکلیال (كتاب مذكور؛ ص و ۳ ، حديث ١٩١٨).

آپ" نے بیواؤں کے ساتھ جس همدردی کا سلوک فرمایا ، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اهل عرب بیواؤں سے نکاح کرنا پسند نه کرتے تھے اور المیں معاشی اور سماجی تحفظ سے محروم رکھتے تھے، مگر آپ" نے نه صرف اس کی ترغیب دی ، بلکه خود بھی ، بجز حضرت عائشه صدیقه " کے تمام نکاح بیوه عورتوں سے کیر اور اس طرح نکاح بیوگان کی علمی و عملي ترغيب دے كر تاريخ ميں ايك مثال قائم كى.

-- بیماروں کی تیمارداری: آپ<sup>۳</sup> کو بیماروں کا بڑا خیال رہتا تھا اور اگرکسی دوست یا کسی عزیز کی بیماری کی خبر ملتی تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے (البخاری ، بر : ۲ بر (المرضى) ؛ ابو داؤد ، س: ١٥م ببعد ، حديث ٩٠ . س ببعد) اور اس ميں اپنے اور بیگانے کی تمیز روا نه رکھتے تھے، مٹی که یمودیوں کی عیادت کے لیر بھی تشریف لر جاتے (البخاری، س: باب س ، عیادة المشرک) اور بیماری خواه تهوؤی هوتي، مثلاً آشوب چشم (ابو داود ، س : عديد ٧٠ . ٣) يا زياده ، نيز فاصله تهورًا هوت كه يبدل جانا ممکن هوتا، یا زیاده، که سواری درکار هوتی، آپ" اس اهتمام میں فرق له آنے دیتے (البخاری ، س : س ب ب ، تفسير سورة النساء، باب م؛ ابو داؤد، م: بم يم، حديث ٩٠ . ٩) - حضرت سعده بيمار هوسك تو علاج اور عيادت کی آسانی کے لیے آپ" نے مسجد ھی میں ان کا خیمہ لگوا دیا تھا (ابو داؤد ، س : عدم ، حدیث ، ، ، س) آپ فرمایا کرتے تھے: جس کسی نے اپنے بیمار بھائی كي عيادت كي ، ايك پكارنے والا (فرشته) پكارتا هے كه

جائے (الترمذی . ۳ : ۳۹۵ ، حدیث ۲۰۰۸) ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے که جو کوئی باوضو حالت میں کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرمے ، وہ جہنم سے ستر سال دور کر دیا جاتا ہے (ابو داؤد ، س : ۵۵ م ، حدیث ، ہم وں ا آپ ہماروں کو جا کر تسلی دیتر ، ان کا حوصله بڑھاتے اور فرماتے : اے اللہ کے بندو! اپنی بیماریوں کی دوا کرو ، کیونکه اللہ تعالی نے هر بیماری کا علاج مقرر کیا ہے (الترمذی ، بہ: ۳۸۳ ، حدیث ۳۰۰۸) ۔ آپ مود بھی لوگوں کو مختلف ساده علاج بتلايا كرتے تھے (ديكھيے الترمذي، كتاب الطب ، ص سم تا ١٠ ١٨) - آپ بيمارون سے نفرت کرنے اور ان کو الگ تھلک رکھنے کے بھی مخالف تھر ؛ چنائچہ بعض اوقات آپ بیمار کے ساتھ شریک هو کر کهانا تناول فرمانے (الترمذی ، . . . ۳۹۹ ، حدیث ۱۸۱۷) ۔ تاهم آپ" نے صحابه کرام" کو جان ہوجھ کر وہائی علاقے میں جانے اور یوں کسی متعدی مرض کا شکار هونے سے منع فرمایا (ابو داؤد ، ٣: ٨١٨ ، حديث ٣٠١١).

آپ ایمار کے چہرے اور پیٹ پر ھاتھ بھیرتے اور فرماتے! اے اللہ فلاں کو شفا دے (البخاری، من سم) \_ آپ" بیماروں کی تسلی کے لیر فرمانے: لا ہاس طهور انشاء الله (كتاب مذكور ، ص ٨٨) يعني كوئي بات نہیں انشاء اللہ ٹھیک ھو جاؤ کے ۔ کبھی ارشاد هوتا : جب کسی مسلمان کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے هیں ، جس طرح سردی میں درختوں کے ہتر (حوالة مذکور) . آپ" کا ارشاد تھا که کسی مریض کی موت كا وقت له آيا هو تو اس كے پاس يه دعا سات مرتبه پڑھنے سے اسے شفا ھو جاتی ہے۔ اسل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک (ابوداود، س: و یم، حدیث ب وس؛ الترمذي ، م : ١٠ م ، حديث ٢٠٨٧) - آپ" بيداري تو خوش و غزم افله ده اور غوش و غرم جنت میں کی شدت میں بھی موت کی تمنا کرنے سے منع قرماتے

تهے ۔ آپ" کا ارشاد تھا کہ اگر بیماری زیادہ هی سخت هو جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے : اللہم آمینی ماکانت الحیاۃ خیرا لی و توفنی ماکانت الوقاۃ خیرا لی (البخاری ، س : ۸س ؛ ابو داود ، س : ۸س ، حدیث ۸ . ۳۱) .

ے۔ غلاموں سے سلوک: معاشرے کے پسمالدہ طبقوں کا آپ کو خصوصی طور پر خیال رھتا تھا ۔ جن میں غلام خاص طور پر شامل ھیں ۔ تاریخ میں پہلی مرتبه آپ نے غلاموں کو ان کے جائز اور فطری حقوق عطا کیے جائے کی تبلیغ فرمائی [رک به غلامی] ۔ متعدد عبادتوں میں غلاموں کی آزادی کو شامل کیا [رک به کفاره] اور غلاموں کو اپنے جیسا انسان سمجھنے اور ان کی جائز ضروریات پورا کرنے کی بار بار تاکید فرمائی ، حتی که اپنی آخری وصیت میں اسے بار بار تاکید فرمائی ، حتی که اپنی آخری وصیت میں اسے بہر دھرایا [دیکھیے بالا مقاله (حضرت) محمد میں اسے

آپ قرمایا کرتے تھے: یه غلام بھی تمہاری طرح کے انسان اور تمہارے بھائی بند ھیں، جن کو خدا نے تمہارا مطبع کر دیا ہے، ان غلاموں کو اپنے جیسا کھانا دو، اپنے جیسا کپڑا پہناؤ اور انھیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نه دو ، اگر ایسی صورت ھو تو پھر خود ان کی مدد کرو (ابو داؤد ، ۵: ، ۳۹ ، حدیث خود ان کی مدد کرو (ابو داؤد ، ۵: ، ۳۹ ، حدیث الترمذی (البر) ، م : ممس ، جدیث مه ۱).

آپ" نے خود اپنے غلام حضرت زید" کو آزاد کر کے اپنا متبنی کر لیا تھا۔ ان کے بیٹے حضرت اسامه سے اس قدر آپ" پیار فرمانے که اپنے کسی رشته دار بچے سے بھی اتنا پیار دیکھنے میں نه آتا تھا۔ ایک ران پر ان کو اور دوسری پر حضرت حسن کو بٹھاتے اور فرمانے: ایے خدا جس طرح مجھے ان پر شفقت ہے تو بھی ان پر شفقت فرما (البخاری ، س: شفقت ہے تو بھی ان پر شفقت فرما (البخاری ، س: میں سفارش کی ضرورت ہوئی، تو انھیں اسامہ سے زیادہ میں سفارش کی ضرورت ہوئی، تو انھیں اسامہ سے زیادہ

کوئی آپ کے قریب تر نظر له آیا (الترمذی ، یہ ، . على على عليك . سمر) . الهين صحابه سمر رسول (آپ" کے لاڈلر) کے نام سے یاد کرنے تھر۔ اپنی خادمه حضرت ام ایمن ۵۰ کو آپ همیشه یا امه (اے اسی)کہ کر پکارتے (ابن سعد ، ۸ : ۲۰۰۰ ذکر ام ایمن) \_ انهیں اپنر اهل بیت میں سے شمار کرتے اور الهين خاتون جنت قرار ديتے (كتاب مذكور)؛ انهيں آزاد كرك آپ" نے اپنے آزادہ كردہ غلام حضرت زيد الله يے بياه دیا تھا ۔ آپ" کو غلاموں کی فلاح و بہبود کا اس قدر خیال تھا کہ آپ" کو ان کے حق میں لفظ علام کا استعمال بھی پسند نہ تھا۔ آپ" فرمائے تھر: تم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا غلام اور میری لونڈی نه کھے اور نه هی غلام اپنر آقاکو میرے دیوتا اور میری دیوی کہا کرے، بلکہ آقا کہے: میرے بچے یا بچی ، اور غلام کہر: اے میرے سردار (ابو داؤد، ۵: ۵۵ ، حدیث ۵ے میں۔ ان کو مارنے کی آپ سختی سے مذمت فرمانے اور حکم دیتر: جس نے اپنر لونڈی غلام کو تهیر مارا ، یا کوئی اور ضرب لگائی تو اس کا کفاره یه هے که اسے آزاد کر دیا جائے (مسلم، (الایمان) ، س ؛ ١٧٥٨ ، حديث ١٥٨ ؛ ابو داؤد ، ٥ : ١٩٣٠ حديث ٥١٩٦) - نيز فرماتے كه اگر دن ميں ستر مرتبه بھى خادم غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا جائے (الترمذی س : ۲۳۳ ، حدیث وس و ر) . اگر کسی خادم کی پٹائی کا آپ" کو علم ہوتا تو آپ" اس کے مالکان کو اسے آزاد کر دینر کی ترغیب دیتر (مسلم ، الایمان والنذور، س: و ۱۷۵ ، حدیث ۵۵۱ ؛ الترمذی ، النذور، س: سرر تا مرر ، حدیث ۱۹۵۸) - اگر آپ" کسی مالک کو اینرکسی خادم کو مارئے دیکھٹر تو۔ فرماتے: یاد رکھو غدا تم ہر اس سے زیادہ قدرت رکھتا: هے جتنی تم اس غلام پر رکھتے هو (مسلم، ۲۰۸۱ م حديث و ١٠٥٥ ابو داود ، ٥ : ١٣٩١ خليف ١٩٩٩ هـ الم الترمذي ، ۾ : ١٣٥ ، عديث ١٩٩٨).

، بر باید معلاموں کو ان کے جائز حقوق دلانے م سلسلم میں جو اہم التظامی اقدامات فرمائے ان میں سے ایک یه تها که آپ" نے ان کے نکاح کی ترغیب دلائی اور ان کے ماہین جبری تنریق کو بالکل باطل ثهيرايا (ابن ماجه، سنن (الطلاق)) \_ انهير مال غنيمت میں سے حصه دیا جاتا رها (ابو داؤد، س: ۱۹۹، حدیث ۲۷۲۵) - آپ" ان کی آزادی کو بہت بڑی عبادت قرار دیتے اور فرماتے جو کوئی غلام آزاد کرے ، خدا اس کے هر عضو کو جهنم سے آزاد کر دے گا (مسلم ، ۲ : ١١٨٥ مديث ١٥٠٩) - ان تح جذبات كا احترام فرمائي، ان كا هديه قبول كرتي، (مسلم، ب: سرم ١١ ، حديث مر ١٥) - أكر كسى غير مسلم كا غلام بهاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تو آپ اسے اپنر خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آزاد قرما دیتے احمد بن حنبل (مسند، ۱: ۳۳۳ کے نزدیک دوسرے کاموں سے مقدم ہوتی تھی۔ آپ م کو غلاموں کی فلاح و بہبود اور تعلیم و تربیت کا بهت خيال رهتا تها.

٨٠ مهمانون کي خدمت : آپ" اپنے جدامجد حضرت ابراهیم علی طرح بهت فیاض اور مهمان نواز واقع هومے تھے ۔ آپ" مہمان نوازی کو جزو اسلام قرار دیتے تھے (مسلم ، ۱ : ۹۸ ، حدیث ے م تا ۸ م يبعد) - آپ" كا گهر اچها خاصا سيمان خانه بنا هو ا تها ـ ان سرکاری مهمانوں کو زیادہ تر مسجد نبوی میں ٹھیرایا جالا اور آپ" بنفس نفیس ان کی تواضع فرماتے تھر۔ اس کے علاوہ دو انصاری خواتین رمله وام شریک کے مكانات يهي دارالضيوف كاكام ديتے تهم (الزرناني، جلد مر: ١ تا ٨٠ ذكر وفود ! مسلم ، ٢ : ١١٥) اور اس بارید میں مسلم یا کافر کی کوئی تمیز نه تھی ۔ آب کے ہاس غیرمسلم سہمان بھی آئے رہتے تھے، حو

بعض اوقات ہڑی بھاری ضیافت سے شکم سیر ھوتے ، مثلاً ایک مرتبه ایک غیر مسلم مهمان نے سات بکریوں کا دوده پی لیا (الترمذی، س : ۲۹۷، حدیث ۱۸۱۹)۔ اکثر مہمان لوازی سے آپ" کو اور آپ" کے گھر والوں کو فاقه کرنا پڑتا ، مگر آپ" کی پیشانی پرکوئی شكن نمودار نه هوتي (احمد بن حنبل: مسند ، به : هم) \_ آپ کا په طرز عمل ديکه کر کافر مشرف باسلام هو جانے (حواله مذكور) \_ آپ" رات كو الله اله كر مهمانوں کی خبرگیری فرماتے۔ اگر گھر میں گنجائش ا نه هوتی تو آپ" مهمانون کو صحابه ۳ میں تقسیم فرما دیتر اور فرمات: جس کے گھر میں دو آدمیوں کا کھانا ھو ، وہ تین کو لر جائے ، چار کا ھو تو ا ہانچ چھ کو لے جائے (مسلم ، س: ١٩٢٧) حدیث ٧٠٥٠) ـ مهمان بعض اوقات غاط حركتين كر بيثهتر، آپ ان کو شفقت اور محبت سے سمجھا دیتر ۔ ایک ابو داؤد، س: ٨١، عديث ٠٠٠٠) - آزاد شده غلاموں لم تبه ايک مهمان نے آپ" کا حصه بھی تناول کرليا۔ کی آباد کاری اور ضروریات زلدگی کی فراهمی آپ" | آپ" نے بجز دعامے خیر کے کچھ نہ کہا (کتاب مذکور، ۳۰۳ ، حدیث ۳۵۰۳) ۔ ایک بدوی نے ایک مرتبه صعن مسجد میں پیشاب کر دیا ، صحابه شمارنے کے لیے دوڑے، مگر آپ" نے منع فرما دیا (ابو داؤد، ، : ٣٩٠ تا ٣٩٠، حديث ٣٨٠) - كئي كئي روز قيام كے بعد جب سهمان رخصت هونا جاهتر تو آپ حضرت بلال الله كو فرمات : اجزهم كما تجيز الوافد (ابن سعد، ۱: ۲۹۸) ، یعنی ان کو اسی طرح سامان دو ، جس طرح آنے والر مهمان کو دیا جاتا ہے۔ دستور کے مطابق بوقت رخصت عام طور پر فی کس پانچ اوقیه چاندی دی جاتی تھی (کتاب مذکور ، ص موم).

آپ" کی مجلس میں بعض غیر مسلم مسیمان آداب مجلس ملحوظ نه رکهتر مگر آپ" انهیں معاف فرما دیتے ۔ بعض یہودی مجلس میں آ کر السلام علیکم کے بجامے (معاذ الله) السام علیکم کی بد دعا دیتر ، مگر ا آپ درگزر فرمائے۔ ایک مرتبه مضرت عائشه " نے

جواب میں و علیکم السام کے الفاظ کہے ، آپ سے ناپسند کیا (ابو داؤد ، ۵ : ۸۸۳ ، حدیث ۲۰۰۹)۔ یہودی اس کے علاوہ بھی طرح طرح کی بد زبانیاں کرتے (ہم [النساء]: ۲ م)۔ بعض لوگ انھیں ترکی ہترکی جواب دینا چاهتر ، مگر آپ" تحمل اور بردباری کا سلوک فرماتے (الترمذی ، م : ۱۵۵، حدیث س. ۱۹۰).

آپ کے گھر میں اگر کوئی غیر مسلم سہمان آتا تو اس کی خاطر مدارت میں کمی نه کی جاتی ؛ آپ" خود بنفس نفیس ان کی خدمت فرماتے (دیکھیر بالا) ۔ نصاراے نجران کو نه صرف مسجد میں ٹھیرایا، بلکه ان کو اپنر طریقر کے مطابق مسجد ھی میں عبادت کرنے کی اجازت فرما دى (ابن القيم: زاد المعاد، نيز ديكهير البخاري كناب الادب، باب حق الضيف، اكرام الضيف وخدمته ایاه بنفسه ، بی : ۲ بی بیعد).

 ہے۔ بچوں سے الفت : آپ<sup>۳</sup> تمام بچوں سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے اور ان سے الفت بھرا سلوک فرماتے اور یمی تعلیم دوسروں کو دیتے ، آپ" كا ارشاد هي : من لم يرحم صغيرنا و يعرف حق كبيرنا فَلَيْسُ مِنَا (ابو داود، م : ٣٣٣ ، حديث ٣٣ مم)، يعني جو کوئی چهوڑوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ هم میں سے نہیں ؛ مزید فرمانے : رحمت تو بد قسمت لوگوں کے دلوں سے ہی نکالی جاتی ہے (الترمذي ، س : س ب س ، حديث س ، ۱۹۲۳) ـ راستر سي کھیلنر والر بچوں پر سے گزر ہوتا تو سکرا کر سلام فرماتے (البخاری م : ۱۲۱ ؛ مسلم م : ۱۲۰۸ ، حدیث ۸۰۱۲ ؛ الترمذی ۵ : ۵۵ ؛ حدیث ۲۹۲۳) -اگر آپ مواری پر سوار ہوئے ، تو اپنے آگے اور پیچھر بچوں کو سوار کر لیٹر اور اسی حال میں گھر تشریف لاتے (مسلم ، الفضائل ، م : ۱۸۸۵ ، حدیث ٨٧٣٨ ؛ ابن ماچه (الادب) ٣٨٨٧).

آپ م بجوں کو جومنا، ان سے لاڈ پیار کرنا، ان کا

و رحمت کا نتیجه قرار دیتر (الترمذی، (البر)، بهنه و م، حدیث ۱۹۹۱) - ان والدین کی تعریف فرمانے جو اپنی اولاد، بالخصوص بچیوں، کے لیے تکالیف جھیلتے اور انهیں آسائش پہنچانے کی سعی کرتے هیں (الترمذی ؛ س: ورس ، حدیث هرور ؛ البخاری ، ب : برور ، باب ۱۸) - آپ مام بچوں کو سلوک اور مرقت میں یکساں سمجھنر کی تلقین فرمانے ، اگر کوئی صحابی س کسی ایک کو دوسروں پر بلاوجه ترجیح دیتا تو اسے ظلم قرار دیتے (النسائی ، حدیث ۲۸ مے ؛ ابو داؤد ، ٣ : ٨١٥ ، حديث ١٩٨٨ ، ١٥٥٥ ) .

آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا همیشه خيال رهتا تها ـ آپ م ان والدين كو ، جو بالخصوص تین (یا دو) بچیوں کی تعلیم و تربیت کا اچھی طرح حق ادا کرتے ، ان کا مناسب گھرانوں میں نکاح کر دیتے میں جنت میں داخار کی بشارت سناتے تھر ۔

آپم کے نزدیک بچوں کو ادب سکھانا ایک صاع صدقه کرنے سے افضل تھا (الترمذی ، بور موس ، ١٩٥١) - اگركسي بچے سے غلطي هو جاتى، تو نہايت محبت اور پیار سے اسے سمجھا دیتر اور پھر شفقت سے سر پر ھاتھ بھیر کر دعا دے کر رخصت فرساتے۔ آپ" کا طریق تربیت بڑا مشفقانه اور حکیمانه تها۔ (ابو داؤدكتاب الجهاد)، اگركوئى بچه بغير سلامكير اور اجازت مالكر الدر چلا آتا تو آب اسے نہایت نرمی سے فرماتے: پہلے باہر جا کر سلام کرو اور كموكيا مين الدر أسكتا هون \_ جي اجازت مل جائے تو پھر الدر آنا (الترمذي ، الاستيذان ، ه ، هجه حديث . ١٥٠ ؛ ابو داؤد ، ٥ : ٨٣٩ ، حديث ٢٥١ه).

آپ م کے ہاس بہت چھوٹی عمر کے بچر لائے جائے: آپ انہیں اٹھاتے ، پیار کرتے ، خیر و برکت کی هما دیتے اور تحنیک فرمانے یعنی کھجور وغیرہ چیا کر ان کے منه میں ڈالتے (ابوداؤد، ھ: جبہ، حديث، مر) حق سمجھتے تھے۔ اور اسے دل میں موجود جذبهٔ شفقت ا بعض بھے آپ" کے کیڑوں پر پیشاب کر دیتے، مکر تحقیقہ

وان کو کمیں له کمیتے اور پانی منگوا کر کیڑے صاف غرنا لمينے (البخاری، س: ١١٥، ، باب ٢١)؛ يعض بجے الى كى مهر لبوت [رك به شائل و اخلاق لبوى] سے کھیلئے لگ جانے ؛ لوگ منع کرنا چاہتے ، مگر آپ" روک دیتے (کتاب مذکور، ۱۱۳: ۳: ۱۱۳، باب سن قرک صبیة نمیرہ حتی تلعب) ۔ بچوں سے ان کی سمجھ ہوجہ کے مطابق بات کرتے۔ حبشہ سے آنے والی ایک ہچی کو اسی کے زبان میں حسنہ کے بجائے سُنّہ سُنّہ فرمائے (حوالۂ مذکور) - کہیں سے کوئی تعلم آنے تو ان میں بچوں کا حصه مخصوص رکھتے؛ ایک مرتبه سیاه دهاری دار کپڑا آپ"کی خدست میں آیا تو آپ" نے ام خالد نامی بچی کو بلایا اور اپنے هاته سے پهنا کر فرمایا : پهن اور بوسیده کر، پهن اور بوسیده کر (البخاری ، ۳۲/۷۵ س : ۸٦)۔کوئی میوه هوتا تو سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے (الطبرانی: معجم صغیر، بذیل میم)

القصه آپ" بچوں سے لاڈ بیار ، شفقت و محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھتے تھے ۔

عداوت کا انتقام نہیں لیا (ابو داؤد، ہ: ۲۰۸۱ حدیث مده مرتبه مشرکین کے حق میں بددعا کرنے کی درخواست کی گئی؛ آپ م نے ایسر موقعوں پر فرمایا: اے اللہ! میری قوم کو هدایت فر، ا کیوں که وہ نہیں جانتر (البخاری) ۔ ایک دوسرے سرقعے پر بنو دوس کے حق میں اسی قسم کی بد دعا کی درخواست کی گئی تو فرمایا : اے اللہ ! ہنو دوس کو هدایت دے اور انھیں مسلمان کرکے لا (مسلم ، م : ١٩٥٤ حديث ٣٥٧) ـ ايک اور موقع پر فرمايا : مين ذريعه لعنت نهين بلكه رحمت بناكر بهيجاكيا هون (مسلم ، م : ے . . ، ، حدیث و و ۲۵ )۔ هجرت کے بعد مکر والوں پر کوئی قدرتی وبا (مثلاً قحط) آنی اور وہ آپ<sup>م</sup> کے پاس دعا کے لیر حاضر ہونے تو آپ ان کی دشمنی کے ہاوجود ان کے حق میں دعامے خیر فرساتے۔ (البخاری ، س ؛ ٣٣٨ ، تفسير (الدخان)) بنو ثقيف كے حق ميں بددعا کی درخواست کی گئی تو فرسایا : اے اللہ ! بنو ثنیف کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان بنا کر لا (ابن سعد،

جہاں تک مروت و احسان کا تعلق تھا تو اس میں آپ" اپنے اور بیگانے میں تمیز روا نہ رکھتے۔ آپ مشرکین کے تحفے تحائف قبول فرماتے اور انھیں بدلہ بھی دیتے (الترمذی، ہم: . ، ، ، ، حدیث ۱۵۷۱)۔ آپ کی اسی وسعت قلبی کا نتیجہ تھا کہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے آپ کو گوشت میں زھر ملاکر پیش کر دیا ، گو آپ نے کم کھایا ، مگر ایک صحابی شاس کو کھانے کے نتیجے میں انتقال کر گئے رابخاری، ہم: ۱۳۷، غزوۂ خیبر).

آپ مض بہودیوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جائے اور انھیں اسلام کی دعوت دیتے (البخاری، 1/2 کے جائے اور انھیں اسلام کی دعوت دیتے (البخاری، 1/2 کوئی بہودی رضا کارانه طور پر آپ کی خدمت کرنا چاھتا تو اسے منع نه فرمائے (حواله مذکور) ۔ اگر کسی بہودی کا

کی فضیات کے بارے میں بھی ، جھکڑا ہو جاتا تو آپ میں سے مسلان کو سمجھا دیتر (البخاری ، پہنچاتی تھیں ، مثلاً زندہ جانور کا گوشت یا ان کی دم ۲ : سرم م) \_ بعض یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ، مگر آپ ہمیشہ درگزر اور تعمل سے کام لیتے. ۱۱- حیدوانات پر مهدربانی : آپ کے قلب اطہر میں بنی نوع انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جانداروں کے لیے بھی شفقت و رحمت کا ﴿ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ لینا عرب میں عام طور جذبه موجزن رهتا تها۔ اسی بنا پر آپ<sup>م</sup> صحابه<sup>رم ک</sup>و جانوروں کی عمدہ دیکھ بھال کرنے کی تلقین فرساتے۔ ، دھرایا گیا تو آپ نے ھر بار سختی سے منع فرمایا اگر کسی جانور کو بدحال دیکھتر تو فرماتے : ان ! (ابو داؤد ، س : ۲ م ، حدیث ۲ ۸ م). ہر زبانوں کے بارے میں خدا سے ڈرو ؛ ان پر سواری : بهی اچھے طریقے سے کرو اور ان کو کھانا بھی عمدہ ، و آله وسلم ، تمام سوجود و غیر موجود ، اپنوں طریقے سے دو (ابو داؤد ، س : ب م ، حدیث ۸م ۲۵) ۔ اور بیکانوں ، انسانوں اور جانوروں سبھی کے لیے اگرکسی جانور کے منہ پر داغ لگے نظر آئے تو سخت مجسمه رحمت و شفقت تھے۔ آپ کی شفقت اور خفا ہوتے اور فرماتے: کیا تمھیں میری بات لہیں مہربانی بلا امتیاز رنگ و نسل ہر شخص کے لیے تھی۔ پہنچی کہ میں نے ہے زبانوں کے سنہ پر داغ لگانے اور اُ آپ کے پاکیزہ اخلاق کا یہ بیان اس قدر طویل ہے ان کی شکایں بگاڑنے سے منع کیا ہے (مسلم ، اللباس ، که اس کے لیے بڑی سے بڑی ضخامت بھی ناکانی ہے، ٣ : ٣ ـ ١٦ ـ ١ ، حديث ٢١١ ؛ ابو داؤد ، ٣ : ٥٥ ، حدیث سر ۲۵۹) ۔ اگر کسی کو مرغ کی سحر خیزی کی وجه سے شکایت پیدا ہوتی ہو تو فرماتے: مرغ کو برا بھلا نه کمو، کيوں که وه نماز کے لير جگاتا هے، مزید فرمایا: جب تم مرغ کی بانگ سنو تو خدا سے اس کا فضل مالگو ، کیوں که وہ کسی رحمت کے فرشتر کو دیکھ کر ہولتا ہے (ابو داؤد ، ہ : ۳۳۱ ، حدیث ١٠١٥ ، ٢ ، ١٥؛ البخارى، (بدؤ الخلق)، م : ١٥٥ ؛ مسلم، الذكر ، م: ١٩٠٠ حديث و٢٠٠ الترمذي، الدعوات ، ۵ : ۸ . ۵ ، حديث و ٢٠٠٥ - مزيد فرمايا : اگرکسی کے لگائے ہوے کھیت یا پودے کو کوئی جانور یا پرندہ چر جائے تو لگانے والرکو صدقر کا اجر

ملے کا (البخاری ، ۲۵/۵۲ ، س : ۱۱۵).

کسی مسلمان سے ، حتمل کہ آپ<sup>م</sup> اور حضرت موسیل<sup>۴</sup> ا ساتھ مہربانی کے سلوک کی تعلیم دی، بلکہ دور جاہل کی وہ رسمیں بھی ختم کرائیں جو جانوروں کو ایذا یا ایال کے بال کاٹنا ان کو باہم لڑانا، ان پر نشانه بازی کرنا وغیرہ ، ان تمام امور کو آپ نے ہر رحمی سے تعبیر کیا اور ان کی ممانعت کی.

پرندوں کے انلوں کو چرا لینا ، یا ان کے پر رائج تھا۔ آپ کے سامنے ایک دو مرتبہ ان کو

خلاصه یه که سرور دو عالم صلی الله علیه یه مختصر بیان جو اس مقالے میں ہوا ، صرف آپ کے اخلاق عاله کی طرف مجمل اشارات پر مشتمل تها ، تفصیل کے لیے متن میں مذکور حدیث و سیرة کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے .

ماخل ، متن میں مذکورہ حوالوں کے علاوہ دیکھیے مآخذ وكتب سبرت [معمود الحسن عارف ركن اداره ن لكها].

آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم بحيثيت مبلَّغ اعظم: (لغوی اور اصطلاحی بحث کے لیےوک به مبلّغ/ تبلیغ)، الله تعالی کی طرف سے مختلف زمانوں اور سختاف علاقوں میں جو انبیاے کرام مبعوث عومے ان تمام كا امتيازى ومف يه هوتا تها ؛ مَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا البَلْرَمْ ﴿ (٥ [المائدة] : ٩٩) ، يعنى رسول كَ عَسِي الو رحمت دو عالم م نے نه صرف جانوروں کے فقط (احکام غداوندی کا) پینچانا (بلاغ) جی ہون ایو

المخلف سے کہا جاسکتا ہے کہ هر نبی بنیادی طور پر المالك هاهم الهو ايك مبلغ قوم هي هوتا تها جو إنذار (ڈر سنانے) اور تبشیر (ہشارت دینر) کے ذریعے اقوام و ملل کو گمراهی کی دلدل سے نکالنے کی سعی بلیغ كرتا تها (ب [الاعراف]: ٨٨) - أن كي تبليغ نذير عریان کی مانند ہوتی تھی جو کسی بہت بڑے خطرے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور جو لوگ اس کی آواز پر کان دھرتے ھیں وہ نجات پا جائے ھیں يم : ٢٧٨ ، مطبوعه لاليذن).

نبوت و رسالت ہجائے خود تبلیغ ہے اور اس لعاظ سے جمله انبیا اصولاً مبلّغ هی تھے ، لیکن آنعضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم كامياب تربن سبلغ أ ثابت هوے هيں ، جنهوں نے اپنے خاص الخاص طریق تبليغ سے وہ انقلاب ہرپاكيا، جو تاريخ عالم ميں برمثال ه (سید سلیمان ندوی: سیرة النبی، بم : ۸۹ م تا س . س)-آپ کی تمام زندگی ایک بر مثال داعی اور کامیاب مبلّغ کی زندگی ہے۔ هجرت مدینه کے بعد، گو آپ<sup>م</sup> کو مدینه اِ کراچی ۱۹۲۹ء) - حققت یه هے که آپ" کی بر مثال کامیابی کا راز صرف اور صرف آپ کی کامیاب اور يا اصول تبليغ مين مضمر هـ.

الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كى تبليغي زندكي کو دو حصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پہلا دور مِنِی ہے جو تقویباً تعرہ سال کے عرصر پر معیط ہے ! عوسوا ملنی دود ہے جو الربیا دس سال کے زمانے یہ جادي غير - ان دولول عرصول مين آپ" يکسال جذير

دونوں ادوار میں آپ کی تبایغ اور اس کا اسلوب قدرے مختلف رہا ۔ مکی زندگی میں تبلیغ زیادہ تر نجی اور الفرادی سطح پر کی جاتی رهی ، جب که مدنی دور میں انفرادی سطح پر تبلیغ کے علاوہ خطوط اور وفود کی صورت میں بھی تبلیغ کی گئی.

مکی زندگی میں آپ" کی تبلیغ کے تین درجے تھے: کو مسلط هوتا هوا دیکه کر اپنی نوم کو خواب غفلت آ (۱) تبلیغ به نفس خود : یعنی وه عرصه جو آپ" نے غار حرا میں تحنث کرنے ہوے گزارا (البخاری، ١: ٥ ، باب كيف كان بدؤ الوحى) ؛ تحنث كے معنى اور جو لوگ مخالفت کرنے ہیں تباہ ہو جانے ہیں ایک قسم کا غور و فکر ، جو آپ" کائنات کے (البخارى: الجامع الصحيح، كتاب الرقاق ، باب ٢٧ ، متعلق اور خود اپنے متعلق فرمايا كرتے تھے (شبلى: سیرة النبی، و : ۲۰۰۷) یا تزکیهٔ باطن کے لیر گناهوں سے اجتناب ، ملت حنیفی ، یعنی دین ابراهیمی کی اتباع میں عبادات یا پھر کائنات میںگہرا غور و فکر (الزرقانی: شرح المواهب ، ، ، ، ، ، ، ، ) تبليغ به خويش و اقارب: اپنوں کو تبلیم ، آپ" کو اس کا حکم (۲۹ [الشعراء): سرب) مين ديا كيا! چنانچه تقريباً تين سال تک آپ" نہایت خاموشی سے اپنر عزیز و اقارب اور ا دوست احباب میں تبلیغ فرماتے رہے ، جس کے نتیجر میں تقریباً چالیس مرد و زن مشرف باسلام ہوہے۔ یہ منورہ میں حکمران کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی ، مگر | عرصه جو فترة وحی کا عرصه کہلاتا ہے ، مکی دور آپ پھر بھی ایک مبلغ ھی رہے (Sir Thomas Arnold: میں تبلیغ نبوی کے کامیاب ترین ادوار میں سے ہے۔ The Preaching of Islam ، ص وه ، ترجمه عنایت الله ، اس عرصے میں ابسی نیک فطرت هستیوں نے اسلام قبول کیا جنھوں نے مستقبل میں نہایت اھم کام سرانجام دير - يه چاليس نفوس قدسيه السابقون الاولون (ب [التوبه]: . . . ) كا مصداق هي (ديكهير The Preaching of Islam ، مترجمه ، عنایت الله ، ص ۹ ب تا ١٠٠ ؛ محمد يوسف: حياة الصحابة، ١ : ٨٨ تا ١٠٠ اس عرصےمیں اسلام قبول کرنے والے افراد کے ناموں کے ليم ابن هشام: سيرة، ١ : ٢٥٠ تا . ٢٠، مطبوعة قاهره و و م ع)- آپ" کا یه الداز تبلیغ نفسیات انسانی کے عین المعال على معروف تبليغ ره ، مكر ان مطابق تها ، اس ليے كه دوسروں كو تبليغ كرنے سے پہلے خود کو ، اپنر رشته داروں کو اور اپنر دوست احباب کو ساتھ ملانا اور اپنی کاوش کے عملی نمونے پیش کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ کج طبع لوگ بهانه بسیار تلاش کر لیتے میں؛ اور ویسے بھی انسان اپنی نجی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں کو متأثر کرتا ہے.

س۔ تبلیغ عام یا بعثت عامه : اس کے اختتام پر عام کو پیغام حق پنہچائیں ۔ آپ نے تبلیغ عامه کا آغاز قریش مکه کو کوه صفا کے پاس "یا آل غالب" کہہ کر جمع کرنے اور اپنے خاندان والوں کو کھانے کی دعوت پر بلانے سے کیا (البخاری: الصحیح، ې : ۲. ٤ ؛ ابن هشام : آلسيرة ، ١ : ٢٥٠ تا ٢٨٠). آپ م نے امر خداوندی پر عمل پیرا ہوتے ہوہے فریضهٔ تبلیغ ادا کیا ۔ جس میں آپ بڑی حد تک کامیاب رہے ۔

بہرحال س ساله مکی دور میں آپ م نے تبلیغ کے لیے مندرجه ذیل طریقے اختیار فرمائے: (١) انفرادی تبلیغ: آپم نے تبلیغ کا آغاز انفرادی اور نجی سطح سے فرمایا، چنانچه سب سے پہار ام المؤمنين حضرت خديجه الله كو تبلیغ فرمائی وہ اسلام لے آئیں ، اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر<sup>رخ</sup> کو تبلیغ کی انہوں نے اسلام قبول کیا ، اپنے ابن عم حضرت علی رم کو دعوت اسلام دی وه مشرف باسلام هو گئے اور اپنے غلام زید س مارثه کو تبلیغ کی اور وہ اسلام لر آئے ؛ حضرت ابوبکرام کی انفرادی سطح کی کوششوں سے تقریباً پانچ افراد نے اسلام سے قبول کیا ، تین سال کے عرصے میں چالیس افراد کا اسلام قبول کرنا اس طریقهٔ تبلیغ کی خصوصی لوعیت (پر امن ترغیبی روحانی طریق) کی کامیابی کی روشن دلیل هے (ابن سعد: طبقات ، ، :

(۲) اجتماعی تبلیغ : آپ مے مختلف مواقع پر اجتماع کی صورت میں بھی تبلیغ حق فرمائی ۔ سب سے پہلے آپ م نے پہاڑی والے وعظ سے اس کا آغاز فرمایا ؛ پھر آپ<sup>م</sup> نے اپنے خاندان کو کھانے کی دعوت پر بلایا ، جس میں کم و بیش چالیس نفوس تھے ، ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرمائی (السمیلی: روض الالف ، ١: ١٦٥ تا ١٥١، قاهره ١١٩١، شبلي لعماني: آپ کو سورہ ۱۵ [الحجر]: م ہ کے ذریعے حکم دیا | سیرۃ النبی ، ۱:۱۱، مطبوعـ اعظم گـرهـ)۔ گیا که آپ تبلیغ کے حلقے کو وسیم کر دیں اور خاص و ا اسی طرح حج کے موقع پر سارے عرب سے زائرین مكه مكرمه آتے تھے ۔ اس ليے اس موسم ميں کہی ہوئی بات بہت جلد اطراف و اکناف عرب تک پھیل جاتی تھی اور دوسرے ان دنوں آپ کو تبلیغ حق سے کوئی ممانعت نه هوتی تهی۔ شعب ابی طالب میں محصوری (ے تا ، و نبوی کے دوران میں صرف انہی دنوں میں آپ کو باهر نکلنے کی اجازت سلتی تھی۔ بنابریں ان دنوں میں آپ کی سرگرمیاں عروج پر هوتیں ۔ آپ مختلف قبائل کی خمیه گاهوں میں تشریف لرے جاتے۔ ان کے سامنے نہایت پیار اور همدردانه لهجے میں دعوت پیش فرسائے۔ یہ سلسله اس وقت تک جاری رهتا جب تک حجاج حج سے فارغ هو کر اپنے اپنے گهروں کو نه لوٹ جاتے ـ کو ابتدا میں اس طریقه تبلیغ کو بہت کم پذیرائی ہوئی، مگر ۱۱ نبوی میں اسی موقع پر یثرب کے چھے حق پرست افراد کے تبول اسلام سے بالآخر یثرب (=المدینة المنوره) اسلام کا مركز بن كيا (ابن سعد: طبقات ، ١ : ٢ ، ٣ تا ٨١٠ ؛ البلاذرى: انساب الأشراف) - اجتماعي تبليغ ک غرض سے هی آپ عرب کے مشہور میلون اور منڈیوں (مثلاً سجنه ، عکاظ و ذوالمجاز) میں تشریف لیر جائے اور وہاں پر آئے موے تمام افراد کو بہلیم اسلام قرمائ (شرح المواهب ، ۱ : ۹ ، ۱۰) به المعج ۱۹۹ تا ۲۰۱ بیروت ۱۹۹۰ء و ابن عشام)؛ ا موقعون پر ابو لهب [رک بلاد] اور کیمی کیمای

ابو جيل [رک بان] آپ کا تعاقب کرتا ۔ اور چلا چلا کر لوگوں کو آپ کی بات اور تبلیغ سننے سے منع كوتا رهتا (ابن هشام: سيرة، ب: ١٦٠ ٥٦؛ ابن سعد! طبقات ، و : ۱۹ و و و اسيرة النبي ، و : ۲۵۲-۲۵۲) : (۵) تبلیغ کے لیے دور دراز کے شہروں کا سفر : آپ نے تبلیغ حق کے لیے دور دراز کے سفر بھی اختیار فرمائے؛ چنانچه اهل طائف کی تبلیغ کے لیے کئی روز کے پرمشقت سفر کے بعد طائف تشریف لے گئے، جہاں کے ہاشندوں نے آپ سے روح فرسا سلوک کیا اور نہایت بیدردی سے آپ پر پتھر برسائے اور آپ کو شهر سے نکال دیا (السہیلی: روض الالف، ، : . ۲۹)؛ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم تبلیغ و دعوت کے لیر دور دراز کے قبیلوں کے پاس تشریف لر گثر اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچائی ۔ (دیکھیر محمد يوسف: حياة الصحابه ١:٨٠٠؛ سيرة النبي ١: ۲۵۳ - ۲۵۳) - جن قبائل کے ہاس آپ" تشریف لے گئے ان میں بنو عامر بن صصعه ، بنو محارب بن خصفه ، بنو فزاره (=غطفان) ، بنو غسان ، بنو مره ، وغیره بنو سليم ، بنو كنده ، بنوكلب ، بنو حارث ، بنوكعب، بنو عبس ، بنو نشر ، بنو البكاء ، بنو عذرة ، وغيره کے متعدد قبائل شامل ھیں ، مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول حق کی توفیق نه ملی (ابن سعد: طبقات ، و : ٩ و ٢ ؛ ابن هشام (٧ : ٩ و تا ٥٦) اور ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى ، ص ١٠٠ تا ٢١٦) نے يه تصريح كى هے كه آپ ان قبائل كو میں تشریف لے جاتے تھے . تبلیغ کا یہ فریضہ راج ہو يا وأحت ، هر حالت اور هر صورت مين جارى رهتا ؛ شعب ابی طالب میں تین سال کی فاقد کشی کے ہاوجود جب بھی آپ<sup>م</sup> کو موقع ملا آپ<sup>م</sup> نے تبلیغ حق کا فریضه ادا کیا ۔ سفر هجرت میں آپ کی تبلیغ

ر : ۲۵۵ تا ، ۲۵۵) ؛ (۳) تبلیغ کے لیے سنیروں کا تقرر : مکی دور هی میں آپ مین دور دراز کے لوگوں کی طرف مختلف افراد بطور سنیر نا، زد کر کے بھیجے تاکہ وہ آپ کی طرف سے اپنی قوموں کو خدائی پیغام پہنچائیں ، چنانچہ حضرت طفیل رخ بن عمر و دوسی کو ان کی قوم پر اور حضرت مصعب رخ بن عمیر کو یثرب کے علاقے میں اپنی طرف سے مبلغ نامزد کر کے بھیجا (ابن هشام ، ۲ : ۲ ۲ تا ۲۵ ، ۲۵ تا ۲۵).

مکی دورکی کامیاب اور پرعزم تبلیغ کے باعث اب آپ اس لائق ہوگئے تھے کہ اپنے جانثاروں پر اعتماد کرتے ہوئے یثرب (مدینه منوره) کو اپنا مستقل مرکز اور مستقر قرار دے لیں ۔ چنالچہ ۱۳ نبوی ہم ربیع الاول کو آپ کے مدینه منوره کی طرف هجرت [رک بان] فرمائی ۔ یہاں سے آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو ایک داعی حق کے ساتھ ساتھ آپ کی حکمرانی کا دور بھی ہے ، مگر اس دور میں ابھی آپ کی داعی کی حیثیت تبدیل نمیں ہوئی ، البته طریقه تبلیغ میں کسی قدر عمومیت اور وسعت پیدا ہوگئی ، جو زمانی و مکانی تبدیلیوں کا ناگزیر نتیجه تھی ۔ اس عرصے میں انفرادی تبلیغ کے علاوہ (جو تمام زندگی آپ کا کا شعار رھی) تبلیغ حق کے لیے تمام زندگی آپ کا کا شعار رھی) تبلیغ حق کے لیے آپ کی مندرجه ذیل طریقے اختیار فرمائے :

جماعت کو، جو کم و بیش دس افراد پر مشتمل تهی، قبائل عضل وقاره کی طرف اسی سال بهیجا گیا جنہیں مقام رجیع [رک به الرجیم] پر بنو لحیان کی مدد سے شهید کر دیا گیا (الواقدی: المغازی ، ۱: ۳۳۹ ، آكسنُود ، ١٩٦٩ء؛ السهيلي: روض الانف ، ٧: س ۱ ) ۔ آپ کی بعض تبلیغی رسالتیں کامیاب بھی رهیں اور ان کے نتیجر میں متعدد افراد کو قبول حق کی تونيق هوئي.

(۲) میدان کار زار اور فریضه تبلیغ: مدنی دور مخالفین اسلام بهت زیاده اچهالتے هیں ، مگر واقعه یه انصیحت فرماتے . ہے کہ آپ م نے ناگزیر صورت کے سواکبھی جنگ کو پسند نہیں فرمایا اور اسی لیر آپ <sup>م</sup> کے واضح احكام تهركه عين لؤائي كي حالت ميں پہلر مخالفين کو تبلیغ کی جائے.

سریة مؤته کے موتع پر جب آپ عسکر ملا۔ تبلیغی خطوط کی تفصیل یه هے: اسلام کو الوداع کہا تو سالار جیش حضرت زید 🗝 بن حارثه كو مندرجه ذيل نصيحت فرمائي: جب تمهارا دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کے سامنے اولاً تین باتیں ا پیش کرنا؛ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی قبول کر لیں تو لڑائی سے رک جانا: (۱) ان کو قبول اسلام ی دعوت دینا؛ (م) جزیه ادا کرنے پر صلح کی ترغیب (٣) تیسری اور ناگزیر صورت لڑائی کی هے ، (الواقدى: كتاب المغازى، ٢: ٥٥٥ ببعد) ـ اسى طرح غزوہ احزاب میں حضرت علی م نے عمرو بن عبدود (ایک مشرک سردار) کے سامنر یہی تین شرائط پیش کیں (ابن هشام: سیرة)۔ غرضیکه هر معرکے میں آپ<sup>م</sup> کی یه اصول پرستی دیکهنر میں آئی.

> (٣) سذهبي اجتماعات: مدنى دور مين تبليغ نبوی کے لیے ایک مازگار ماحول میسر آیا ؛ چنانچه آپ مذهبی اجتماعات کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس ضمن میں جمعه ، و عیدین کے علاوہ ، حجة الوداع

کے موقع پر آپ<sup>م</sup> نے جو وعظ فرمایا وہ تبلیغ کے باب میں اہم دستاویز ہے.

(س) عورتوں کے اجتماعات میں تبلیغ : البخاری (الصحيح ، كتاب س ، باب ١٣٠ ع علي كل مطابق عورتوں نے آپم سے درخواست کی که ان کے لیے ایک الگ دن مقرر کیا جائے جس میں صرف عورتیں هی شریک مجلس ہو کر آپ کے ارشادات من سکیں۔ اس پر آپ م ن ان کے لیے ایک الگ دن مقرر فرمایا۔ اس روز آپ مضرت بلال رض کی معیت میں خواتین کے میں غزوات و سرایا کا سلسله شروع ہوا جس کو اجتماع میں تشریف لے جائے اور عورتوں کو وعظ و

(۵) تبلیغی خطوط کی ترسیل: اس کے بعد آپ ا نے مختلف ممالک کے حکمرالوں اور اہل اقتدار کو تبلیغی مکتوبات ارسال فرمائے جن میں سے بعض نے اسلام قبول کر لیا ۔ بعض کا جواب نفی کی صورت میں

١- والى يمامه هوذه بن على الحنفي، قاصد حضرت سليط بن عمرو العامرى ؛ ٧- والى بحرين منذر بن ساوى بن الاخنس التميمي العبدى ، قاصد حضرت علاء بن الحضرمي ؛ ٣- والى عمان جيغر بن جلندي ابن عامر و عبد بن جلندی ابن عامر ، قاصد حضرت عمرو بن العاص ؛ سه والى دمشق حارث بن ابى شمر، قاصد شجاع بن وهب الاسدى ؛ ٥- شهنشاة حبش لجاشي اصحم بن ابجر ، قاصد حضرت جعفر طيار و حضرت عمرو بن امیه الضمری : ۹- حاکم مصر مقوقس (جریج بن سينا) قاصد حضرت حاطب بن ابي بلتعه القرشي ، اللخمى ؛ يـ شهنشاه فارس كسرى خسرو پرويز ابن هرمز ابن نوشيروان ، قاصد حضرت عبدالله بن حذافه القرشي ، السهمي ؛ ٨- قيمبر روم هرقل ، قاصد حشرت دمینه بن خلیف الکابی ؛ و- پاپائے روم ضغاطر الاستف ، قاصد نا معلوم ؛ (الزرقاني : شرح المواهب، ب: بهم تا . يم؛ محمد حميدالله: ألوثالق السياسية

مطبوعة قاهبوه ١٤٥٩ء ص ٢م تا ١٤٥ ليز ايز ۵۰: ۲ Annali dell, Islam : Leone Caetani Das Leben und die Lepre : A. Sprenger : بندد التارية des Mohammad ، ۲ ، ۲ ، نیز بمدد اشاریه) - اس کے علاوہ عرب میں آباد مختلف قبائل کے شیوخ کو (الوثائق السياسيه ؛ نيز حفظ الرحمن سيوهاروى : بلاغ مبين ، مطبوعه بجنور ص ، ٢٩ - ٢٣٦) .

اس موقع پر معائدین اسلام کے ان حربوں کا ذکر بھی داچسیں سے خالی نہ ہوگا جنکا مقصد آپ کو تبلیغ حتی سے روکنا اور اشاعت کی تحریک کو مسدود كرانا تها ، مكر آپ نے ان تمام مصائب كا خنده إيشاني سے مقابلہ کیا: ۱- سب و شتم: معاندین اسلام کی طرف مع آپ<sup>م</sup> کو وقتاً فوقتاً (معاذ الله) برا بهلاکما جاتا تها جس کا مقصد آپ م کو پریشان و هراسان کرنا اور آپ کانی هین. کو اپنے مشن کی تکمیل سے روکنا تھا۔ اس کا آغاز اسی وقت سے ہوگیا تھا جب کہ آپ<sup>م</sup> نے کوہ صفا سے اپنی وسالت حقد کا اعلان فرسایا تھا۔ اس موقع پر ابو لبب نے کہا: تبا لک الهذا جمعتنا (ابن کثیر: تفسير، بذيل ١١١ (اللهب) ؛ ابن معد: طبقات ، مطبوعه بيروت . ١٩٩١ ، ١٩٩١ ببعد) يعني (معاذ اللہ) تو ہلاک ہو ، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اس کے علاوہ مشرکین آپ کو ساحر ، مجنون ، مقتون اور معمد کی بجائے ، نسم کے نام سے پکارتے تھے (سيرة النبي، و: ١٥٠ تا ٢٥٥) ؛

ہ۔ اِستھزا: استھزائیہ جملے سب و شتم کے جملوں سے بھی زیادہ خطرناک ھوتے ھیں۔ یہ حربه جس شدت کے ساتھ آپ سے خلاف آزمایا کیا اس کی تاریخ میں کم هی مثالیں ملتی هیں ۔ آپ جس طرف جائے، لوگ استھزا کے زہریلے جملوں سے آپ کا استعبال كرت - قرآن كريم مين هے : و إذا رَآوُكَ إِنْ عَمْنُولِكُ إِلَّا مُزْوًا ﴿ أَهَذَا ٱلَّذِي يَمَتُ اللَّهِ رَسُولًا طَ

(۵۶ [الفرقان]: ۱س) ، يعني وه جب آپ کو ديکھتے ھیں تو آپ<sup>م</sup> سے تمسخر کرنے لگتے ھیں اور کہتے ھیں کہ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سنہ ، ، لبوی میں جب آپ طالف تشربف اے گئے تو سرداران طائف میں سے ایک نے کہا کہ کیا بھی آپ" نے اسی قسم کے تبلیغی عطوط ارسال کیے عدا کو تیرہے سوا نبی بنانے کے اسے کوئی اور ۸۰ ھی تہ تھا ؟ دوسرے نے کہا کہ اگر غدا نے تجھے نبی بناکر بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر دیا ہے (السهيلي : روض الآلف ، ١ : ٢٦٠ تا ٣٦٠) - بعض لوگوں ، مثلاً اسود بن عبد یغوث وغیرہ نے آپ کا مذاق اأران مين بهت نام پيدا كيا تها (حواله مذكور، ص ۲۵۵) - اسي بنا پر قرآن كريم مين ارشاد فرمايا : الا تَخَفَّيْنَاكُ المستهزوْيُنَ (١٥ [الحجر] : ٩٦)، يعني ہم آپ کے لیے تمسخر کرنے والوں کے مقابلہ میں

ب جسمانی ایذائیں: اس کے علاوہ رحمت دو عالم " کو مختلف موقعوں پر جسمانی اذیتیں بھی پہنچائی گئیں۔ جب آپ م نے پہلے پہل بیت اللہ شریف کے سامنے تبنیغ کی تو مشرکین نے آپ م پر ہلہ بول دیا ۔ آپٴ کو بچانے کی غرض سے حارث بن ابی ہالہ آئے ہڑھ، مشرکین نے مار مارکو انھیں شمیدکر دیا یه اسلام کے پہلے شھید تھے (ابن حجر: الاصابه فی معرفة الصحابه ، ذكر حارث بن ابي هاله)؛ ايك دفعه غلاظت سے بھری ہوئی اوجھ عین حالت الماز میں جسم اطهر پر رکه دی گئی (سیرة النبی، ۱: ۲۵۵) ـ ام جمیل ا زوجه ابی لہب [آپکی چچی] آپ کے راستے میں کانٹیں بکھیرتی اور آپ م بھلاظت پھینک دیتی تھی (مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، ٨ : ١٠٨٠-١٨٨)-1 ، انبوت میں آپ طائف میں بغرض تبلیغ تشریف لے گئے اور دس روز تک بنو ثقیف کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن ان ظالموں نے آپ کو اتنا مارا کہ جسم اطہر لمولمان هوگیا اور جوتے پاؤں سے چبک کر وہ گئر

(ابن سعد: طبقات، ١: ٢١٢؛ السهيلي : روض الآنف، | آفحضرت صلّى الله عليه و آله وسلم اورآپ مج مطيقوق ١ : ٠ ٢ ؛ الزرقاني : شرح المواهب ، ١ : ٢٩٠).

ہ۔ دنیاوی منافع کا لالچ : ان سب طریتوں کے باوجود ، جب آپ<sup>م</sup> تبلیغ رسالت سے له رکے تو مشرکین کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ نے آپ<sup>م</sup> کو دعوت حق سے دستہردار ہونے کی صورت میں مکه مکرمه کی ریاست، بڑے گھرانوں کی خوبصورت پیشکش کی ، لیکن آپ می خواب میں حم ، السجدة ، سال (از عدم تا ۱۰ مد) تک جاری رہا۔ اس دوران میں کی آیات تلاوت فرما کر ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا آ (ابن هشام: سيرة النبوية، ١: ٣ ، ٧) ـ ايک دوسر ع موقع پر آپ منے فرمایا: بخدا اگر یه لوگ میرے رکھ دیں ، تب بھی میں تبلیغ حق سے نہ رکوں گا (حوالة مذكور ، ١ : ٢٨٢ ببعد).

اسلام کی اشاعت نه رکی تو آپ م کے مالنے والوں پر ظلم و ستم اور جور و تعدی کی النها کر دی گئی۔ و آله وسلمکی اور صحابه شکرام کی هرممکن طریقر سے مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے بیکس تذلیل و تحتیرکی کوشش کی جاتی تھی ، یہاں تک که مسلمانوں میں حضرت خباب رخ بن الارت (م عهه) ، آپ اور آپ کے صحابه شکے ایر عرصه خینات حضرت بلال الله حبشي (م ١٥ه يا ١٨ه يا ٢١ه) ، اتنگ كر دياگيا ـ چنانچه مسلمالون كو عبشه كي طرف حضرت عمار بن یاسر<sup>رم</sup> (مے۱۵ءے۲۵ء) اور ان کی والدوط حضرت سميه طاء حضرت صهيب طارومي، حضرت ابو فكيمه (م تقريباً ٩٨)، حضرت لَبينه ، زايره وغيره کے اسمامے گرامی قابل ذکر میں جن کو روح فرسا طریقوں سے مارا پیٹا گیا ۔ (السمیلی: روض الانف، ر : ۲ . ۲ ؛ شبل نعمانی : سیرة النبی ، ۱ : ۲ ، ۲ تا . (++1

 پر بهی
 معاشی و معاشرتی عدم تعاون : اس پر بهی جب کچھ نه هوا تو بالآغر ے نبوی میں رؤسائے ہے: ۵۹۳ ، بذیل سورہ ابی لیہب). قریش کی باهمی مشاورت سے ایک معاهده ترتیب دیا کیا جس کے مطابق تریش اور ان کے حلینوں نے اروز بروز املام ترقب کوتا رہا تو مطالقین مانیا اللہ کیا

سے معاشی و معاشرتی عدم تعاون کرنے کا فیصفه کرلیا۔ اس ضمن میں تین باتوں ہر تمام اهل مکه سے حاف لیا كيا: (١) ان سے مناكحت نه كي جائے ؛ (م) ان كو کوئی چیز فروخت نه کی جائے ، (۳) ان سے کوئی چیز له خريدى جائے (ابن الجوزي: الوقا باحوال المصطفيل، ر: ١٥١) - اسم باقاعده معاهد على صورت مين لكه عورتوں سے شادی اور مال و دولت کے ذخیروں کی | کر بیت اللہ شریف پر لٹکا دیا گیا اور یہ سلسلہ تین بنو هاشم کے لوگوں ، بالخصوص بیبوں ، کی حالت المایت نازک رهی ـ یه لوگ سوکهر جمارے کها کها ا کر گزارا کرتے رہے ، مگر دشمنوں کو اس ہر فرا ایک هاته پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی لا کے رحم نه آیا (السمیلی: روض الانف، ۱: و و و ببعد، ۲۳۱ و ببعد) \_ الدازه كيجير جب آپ اينر خاندان کے معصوم بچوں کو بھوک سے بلبلاتا ہوا دیکھتر ہ۔ اہل اسلام پر ظلم و ستم: اس پر بھی جب موں کے ، تو آپ<sup>م</sup> کے دل پر کیا گزرتی ہوگی.

ر. تـ ذليل و تحليم : أنعضرت صلى الله عليه هجرت كرنا يؤى \_ خود آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کا ارشاد هے که میں دو بدترین همسایوں ابولیب اور عقبه بن ابی "معیط میں گھرا هوا تھا اور وہ دونوں اپنر گھر کی غلاظت اور گندگی لا کو میرسط دروازے پر ڈال دیتے تھے ۔ آپ مرآمد ھو کو صوف ید فرمات: اے عبد سناف کی اولاد! یه کس قسم کی همسائیکی ہے ؟ پھر آپ اسے واستے سے ھٹا دیتے (ابن سعد : الطبقات ، ر : ۱ ، ۱ ؛ ابن كثير : تفعيل ؛

٨- ذات نبوى كا تعاقب ؛ اس ك الميجوة كبيه

الماهجو كو روكنے كے ليے ايك يه تدبير اختيار كى كه تبليغ كيمواقع بر ابولهب اور بعض اوقات ابوجهل آپ<sup>م</sup> نکے تعاقب میں لگا رہنا ؛ آپ جس علاقے میں تشریف لے جان ، وہ چلا چلا کر لوگوں کو آپ" کی ہاتیں سننے عه روكتا (ابن الجوزى: الوفاء ٢١٥ تا ٢١٩ حاكم: مستلوک ، ، : ۱۵ ، مطبوعه حیدر آباد دکن ، بقول مفسرين قرآن كريم (٢٦ [حم السجدة] ٢٦) مين اس کی طرف اشارہ ہے۔

٨- ١٨ سرو ١١ سوالات: مشركين مكه نے جب به تمام حربر ناکام هونے دیکھر تو برسروپا سوالات كريے شروع كر ديے ؛ چنانچه ايک موقع پر يه مطالبه کیا کہ ہم اس صورت میں آپ مکو لبی مان سکتے هیں که آپ (۱) مکه مکرمه کی خشک پہاڑیوں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر کے دکھائیں ؛ (۲) آپ ماس سر زمین میں اپنر لیر کھجوروں، انگوروں کا ہاءِ اگا کر دکھائیں جس کے درمیان نہریں چاتی هُوں ؛ (٣) آسمان كا كوئى أكثرًا بطور عذاب هم پركرا کر دکھائیں؛ (م) خدا اور فرشتوں کو همارے سامنے نمودار کرکے دکھائیں ؛ (۵) یا اپنے لیے کوئی موتیوں کا معل بناکر پیش کردیں اور یا پھر (۲) همارمے سامنر آسمان پر چڑھیں اور ھم سب کے نام خدا تعالی کی طرف سے لکھر لکھائے خطوط لا کے پیش کریں۔ ان تمام ہاتوں کے جواب میں آپ" کو حکم دیا گیا کہ آپ که دیں که میں تو رسول بشر هوں (١٤ [بنی اسرائيل]: . و تا سم ، آلوسى: روح المعانى ، بذيل آيات مذكوره! ابن كثير: البداية والنهاية ، س: ۵، ۵، وغيره).

 ہے ہائے کے علمی سوالات: مشرکین کی ان ہاتوں کا بھی اثر له هوا اور آپ اپنے موقف پر قائم رہے تو انہوں نے یہود یثرب سے کچھ ایسرعلمی سیالات دریافت کیے جو البیا کے سوا کسی کو نه

ا پیش کیر گئر: (۱) نفس اور روح کی حقیقت کیا ہے ؟ (١) اصحاب كهف كاكيا قصه هے ؟ (٣) ذوالةرلين كون تها؟ ان سوالوں كا جواب على الترتيب ١٠ [بني اسرائيل]: ٨٥ : ١٨ [الكمف]: ٩ تا ٢٦ ، ٨٣ تا مو سی دیا گیا .

(١٠) جهوا اور بربنیاد پروپیکناه: اس کے علاوه اسلام کے خلاف جھوٹے اور ہے بنیاد پروپیگنڈے کا حربه جس وسیم پیمانے پر اختیار کیا گیا اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے که مکه مکرمه میں هر آنے جانے والے کو آگاہ کر دیا جاتا کہ یہاں ایک ساحر ، مجنوں رہتا ہے اس سے بچنا۔ جیساکہ طفیل بن عمر دوسی کو روکا گیا تها (ابن هشام: سیرة ، ۲: ٧٧ و ببعد) ـ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو اپنے آبائی دین کا منکر بتایا جاتا ، صحابه کرام می کو صابئی کہا جاتا ۔ جب قرآن کریم کی تلاوت هو رهی هوتی تو شور و غل مچا دیا جاتا ، معاذ الله قرآن اور صاحب قرآن کو برا بهلا کها جاتا ؛ بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا کہ وہ مجنون ، ساحر وغیرہ کا شور بریا رکھیں، مبادا کوئی آپ کی بات س کر متاثر ہو جائے جیساکه ضماد الا زدی کو ذاتی مشاهده هوا احمد بن حنبل : مسند، ١ : ٢ . ٣ ؛ البخارى : الصحيح، ۱۸۶ ؛ (۱۱) اور سب سے آخر میں آپ م کے خلاف ایکا کرکے معاذ اللہ آپ کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بال بال بچاليا (رک به هجرة].

معاندین اسلام کے یه وه حربے تھے جو انھوں نے مکی دور میں روا رکھے ۔ ۱۳ نبوی میں آپ م اس وقت هجرت كرنے كا فيصله فرمايا جبكه تمام اهل مکه نے آپ کے قتل کا ناباک منصوبه بنا لیا تھا۔ آپ م نے جب ارض یثرب میں قدم رنجه فرمایا اور وهم سکونت اختیار کر لی تو معاندین اور مخالفین المنظمون ؛ چنالهه ان کے مشورے سے تین سوالات اسلام کے طریقوں میں بھی تبدیلی اور وسعت پیدا

هو گئی ـ چنانچه مدنی دور میں آپ<sup>م</sup> کو تبلیغ اسلام سے روکنر کے لیر مندرجہ ذیل طریتر اختیار کیر گئے: (۱) قریش کا عبدالله بن ابی کے نام خط: ابھی آپ مدینه منوره میں فروکش هوے هی تهر که قریش مکہ نے عبداللہ بن اہتی کو خط لکھا جس میں انصار مدینه کو برا بھلاکمنر کے بعد مطالبه کیا گیا که وہ آپ کو (معاذ الله) مشرکبن کے حوالر کر دیں ، ورنه جنگ کے لیر تیار هو جائیں (دیکھیر محمد حمید الله: الوثائق السياسية ، شماره س/ب) (م) قريش اور ان ك حلیفوں کا اعلان جنگ : جب اس طرح ان کی مقصد ہراری نه هوئی تو قربش مکه اور ان کے ملیفوں کی طرف سے آپ ماور صحابہ شکے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ قریش مکہ اور یہودان خیبر نے اپنرشعلہ بیان مقرروں اور آتش نوا شاعروں کے ذریعر تمام قبائل عرب کو اسلام کے خلاف متحد کر دیا ؛ چنانچه نو سال کے مختصر عرصر میں (اگر ، ۱ ھ کو نکال دیا جائے) آپ<sup>م</sup> کو مخالفین کے خلاف س<sub>ے</sub> جنگیں لڑنا  $\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} dx \, dx = \int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} dx \, dx$  پڑیں ۔ جن میں سے ے نے به نفس نفیس شرکت فرمائی اور ہم (سرایا) وہ که جن میں آپ<sup>م</sup> نے صحابہ کرام رخ کو مامور کرکے روا نہ فرمایا (این سعد : طبقات ، ب : ۵ و ۲ : شرح المواهب ، ر: ٨٠٠ تا ٩٠٠) ؛ كويا آيم كو ايك سال میں آٹھ نو ہار مخالفین کے خلاف صف آرا ہونا پڑا۔ اسی سے مشرکین عرب کی اسلام دشمنی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے (دیکھر غزوات) (٣) مبلغين اسلام كا قتل: يعض قبائل عرب نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو روکنر کے لیر انوکھا اور منفرد طریقه اختیار کیا ۔ وہ یه که ان کی طرف سے کوئی آدمی یا کوئی وقد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اپنے قبیلے کے لیے مبلغین بھیجنے ک درخواست پیش کرتا ۔ آپ ان کی دعوت پر مبلّغین کو ارسال فرما دیتے تو انھیں دھوکے

سے راستے میں شہید کر دیا جاتا ۔ یه واقعه دو دفعه دهرایا گیا ۔ پہلی دفعه بئر معونه [رک بان] کے مقام پر ستر صحابه میں کرام کو اور دوسری دفعه رجیع شہید کردیاگیا۔ یه صحابه میں انہی قبائل کے سرکرده افراد کی دخواست پر تبلیغ اسلام کے پر امن مشن کے لیے جا رہے تھے ، (الیعقوبی: تاریخ ، ۲: ۱۰۱ ، ۲۰ مطبوعه بیروت . ۹۹ ء؛ الواقدی: المفازی ، ۱: آپ میں سم تا ۲۹ م)؛ (م) قاصدان نبوی کا قتل: ۹۹ میں آپ مین خطشاه بصری کے نام لکھا تھا جسے حضرت حارث بن عمبر الازدی لے کر جا رہے تھے ، شرحبیل بن عمرو الغسانی رئیس علاقه بلقاء نے انہیں مؤته کے مقام پر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا (ابو مؤته کے مقام پر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا (ابو اقدی: کتاب المفازی، ۲: ۵۵۱) ، مطبوعه آکسفرڈ ؛ ابن سعد: طبقات ، ۲: ۲۸۱) .

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي تبليغي خصوصیات: آپ کی تبلیغی زندگی کے کوالف مختصرا بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ان تبلیغی خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے ، جن کی بدولت آپ<sup>م</sup> کی تبلیغ کو وہ کامیابی نمیب هوئی جو دنیا کی کسی تحریک کو بھی نصیب نه هو سکی ـ قرآن کريم (۱۹ [النحل]: ۲۵۵) ميں آنحضرت صلى الله عليه و آله وسام كو اپنے رب كے راسترکی طرف حکمت اور موعظهٔ حسنه سے دعوت دیئر كَا حَكُم دُوا هِے: ٱدُّع إِلَى سَبْيَل رَبِّكَ بِالْحَكُمَّةُ و ٱلْمُوْعَظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ (١٩٠ [النحل]: ١٣٥)، يعني (الے پيغمبر! لوگوں كو دانش اور لیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ھی اچھے طریقے سے ان سے بعث كيجير ـ به آية كريمه آلحضرت صلى الله عليه و آله وساتم کے طریقۂ تبلیغ، آپ کے اساوب دعوت پر بعفوی روشنی ا ڈالتی ہے۔ اس آیہ کریمہ سے آپ کی حسب فیل

دو کو متأثر کرمے ؛ حکمت اس درست کلام اور موثر طرز ابلاغ کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے اور مخاطب کو مسحور کر دے ؛ نیز ديكهي مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، ٥ : ٨ . ٨ )-اس بارے میں آپ کو جو اختصاص و امتیاز حاصل تھا اس کا الدازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے مشہور کاھن ضماد الازدی نے جب آپ کا اثر انگیز خطبه سنا تو اعتراف کیا که ایسا کلام نه کاھنوں کے ہاس ہے نہ جادو گروں اور شاعروں کے ہاس؛ اس ہر اس نے اسلام قبول کر لیا (احمد بن حنبل: مسند، ۱: ۲: ۳ ساب مشهور شاعر اور رئيس دوس طفيل بن عمرو الدوسي (م ۱ ۱ هـ/ ۲۳۰ ع) كو كلام نبوى سن كر اعتراف كرنا پڑا: ماسمعت قولاً قطُّ احسن منه ، یعنی میں نے اس سے عمدہ کلام آج تک نہیں سنا ۔ غزوة حنين كے بعد جب انصار ميں كجھ بد دلى بيدا ہوئی تو آپ<sup>م</sup> کے پر اثر خطبہ سے ان کے جملہ شکوک و شبهات کا ازاله هوگیا - (البخاری ، ۵۹/۵۹ : ۳ : ١٥٣ تا ١٥٩ ؛ ابن حجر: فتح البارى، بذيل احاديث مذکوره) ؛ (۳) آپ کی تیسری خصوصیت موعظة الحسنه هـ ـ موعظة كا ماده وعظ هـ اور وعظ كے معنی هیں کسی کی خیرخواهی کی بات کو اس طرح اس کے سامنر بیان کیا جائے کہ جس سے اس کا ناگواد حمد بھی قابل قبول ھو جائے اور مخاطب کا دل قبولیّت کے لیے نرم ہو جائے؛ الحسنہ کے معنی ہیں که اس کا عنوان بھی ایسا ھو کہ اجس سے مخاطب کا قلب مطمئن هو جائے (معارف القرآن، ۵: ۹. س)۔ آپ کی تبلیغ و دعوت کی یه بھی خصوصیت قابل ذکر ہےکه آپ" کا ظاهری انداز تبلیغ بهی ایسا دلکش اور جامع هوتا تھا کہ سوائے ہٹ دھرم اور ضدی نوگوں کے کوئی شخص بھی آپم سے دور نه ره سکتا تھا؛ اثر انگیزیکی اسی کیفیت سے متأثر ہو کر قریش مکہ نے آپ<sup>م</sup> کی و الساحر'' (جادوگر) کا نام دیا تھا۔ خود رؤسامے قریقی

لبليني يتسوميات واضع هوتي ين : (١) بهلا اصول چے امریکے ابتدائی جملے ادع الی سَبِيْل رابِّک سے مستنبط هواتا هـ (مفتى محمد شفيع : معارف القرآن ، ٥ : ٨٠٠٨ بنيل آية)؛ دعوت اسلامي مين تدريج كا لحاظ ركهنا هـ-آب عن مکی اور مدنی دونوں ادوار میں همیشه تبلیغ میں اس تدریج کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھا ۔ اِسی بنا يو س، ساله مكي دور مين صرف اركان اسلام: توحيد، رسالت ، معاد ، اور مسئله تقدیر کی تبلیغ کی گئی اور دوسرے احکام مدنی زندگی میں رفته رفته دیر گئے ۔ اس كى حكمت ام المؤمنين حضرت عائشه ش صديقه یوں بیان فرماتی میں که قرآن کریم میں جو پہلی سورت فازل هوئی اس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ جب معتدیه لوگ اسلام کے دائرے میں آگئے تو پھر حلال و حرام کے احکام دیے گئے۔ اگر شروع میں امتناعی احکام آ جانے تو لوگوں کو گراں گزرنے اور تعميل مين تأمّل بلكه الكار ممكن تها (البخارى: المحيح ، ٢-١- ، ٣ : ٢٩٥) - در اصل يه طريقه طبع السانی کی گہری خصوصیات کے ادراک کا پتا دیتا ہے۔ آساں سے مشکل کی طرف بڑھنا زیادہ مؤثر ھوتا ہے۔ آپ می خضرت معاذ رض بن جبل کو یمن کی طرف روانه کرنے وقت بھی تبلیغ میں اسی اصول تدریج کو ملوظ رکھنے کی هدایت فرمائی تھی ؛ آپ" نے قرمایا کہ پہلے ان کو توحید و رسالت کی دعوت دینا ؛ اگر وه مان جائیں تو پھر ان کو نماز کی تعلیم دینا ؛ اگر وہ یہ بھی مان لیں بھر ان کو فریضة زکوة سے آگا کرنا (البخاری: ۱/۱،۱/۳۵)؛ (۲) آپ م کی دوسری تبلیغی خصوصیت حکمت ہے۔ حکمت کے یوں تو بہت سے مفہوم بیان هوے ہیں ، مگر ايو حيان الالدلسي (صاحب بحر المعيط) كي يه تعيير جام طور سے قبول کی جاتی ہے کہ حکمت وہ کلام یا بيلوك هے جس ميں اكراء كا پنهلو موجود نه هو اور عم البياني المداوراً قيول كرے اور وہ علل و قلب عر

مثلاً ابوجهل ، ابو سفیان ، الآخنس بن شریق جیسے لوگ رات کو چھپ چھپ کر کلام اللہی کی معجزاتی بلاغت کو سنتے اور سر دھنتے تھے (ابن ھشام : سیرة، ۱ : عہم تا ۱۳۸۸) ۔ یه اسی موعظة حسنه کا اثر تھاکه عُمیر بن وھب الجمحی جو آپ کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے روانه ھوا تھا آپ کی خدمت میں پہنچ کو مشرف باسلام ھو گیا (کتاب مذکور ، ب : پہنچ کر مشرف باسلام ھو گیا (کتاب مذکور ، ب : بعد).

(س) چوتھی خصوصیت آپ کی مجادلہ احسن ہے ۔ قرآن مجید میں دو قسم کے مجادلوں کا ذکر آتا هـ: (١) مجادلة احسن اور (٧) مجادلة باطل مجادلة باطل کو کفار و مشرکین کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ جس سے مراد ہلا کسی معقول دلیل کے اپنر موقف پر اصرار، غیر متعلق باتوں میں مسئلے کو الجها دينر كاطريقة برفائده كج بحثيون مين تضيع اوقات ، اور خواه مخواه کی موشگافیاں کرنا ہے۔ یه همیشه سے اهل باطل کا شیوہ رها ہے ۔ اس کے برعکس اهل حق کو ابتداء تو یه تلقین کی گئی که جمال تک هو سکر معاملر کو مجادلے تک نه پہنچتر دیں۔ اگر مجادلر کی ضرورت پیش آ هی جائے تو مجادلر كو مجادلة احسن بنائين، نيز ١٩ [النحل]: ٢٥ جس کا مطلب ہے کہ مخاطب کے سامنے پہلے ان باتوں کو پیش کریں جن میں اصولی طور سے اشتراک هے (٣ [آل عمران] : ٣٦) ؛ متخاطب كو مطمئن اور قائل کرنے کے لیر معبت ، اعتماد ، حسن اخلاق اور حسن استدلال سے کام لیا جائے (امین احسن املاحی: دعوت دین ور اس کا طریق کار، ص ۱۱۵-۱۱۵) - سیرت نبوی میں مدینه منوره کی زندگی میں آپ کا یہودیوں سے (سیرة النبی) ، : ۱۹۵۰ تا س. م) اور اهل لجران کے عیسالیوں سے مباحثه ([رک به مباهله] ؛ ابن سعد : طبقات ، عهم تا وهم) اس كي نمائنده مثالين هين.

۵- ایک اور خصوصیت قول این ہے ۔ قول لبن کا مطلب نرم بات ہے ۔ بلا شبه مبلغ حق کی باتوں میں الرمى کے عنصر کا پایا جانا ضروری ہے۔ آنحضرت صلى الله عليه و آله وصلم مين يه خصوصيت بدرجة اتم بائي جاتی تھی۔ قرآن مجید میں آپ کے اس وصف کا ہوں ذَكَرَ كَيا كَيا هِ : قَبِمَا رَحْمَة مِّنَ الله لنْتَ لَهُمُ اللهِ لنْتَ لَهُمُ وَ لَوَ كُنْتَ قَطَاً غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَالْفَضُّوْا مِنْ مَوْلِكِ (٣ [أل عمران]: وهر) ، يعني يهريه الله كي رحمت كے سبب ھی سے مے کہ آپ ان کے لیر نرم ھو گئر اور اگر آپ<sup>م</sup> تند خو ، سخت طبع ہونے تو لوگ آپ<sup>م</sup> کے ہاس سے منتشر ہو جائے۔ نرمی ، ملاطفت اور مہربانی کا برتاؤ آپ م نے جو اپنے دشمنوں سے کیا اور جس نے ابو سفیان بن حرب ، عکرمه بن ابی جمل ، عمرو بن وهب الجُمعي ، هند بنت عتبه اور صفوان بن اميه جيسر برشمار لوگوں کی کایا پلٹ دی ، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے آپ مے اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنی نرمی اور شیریں گفتار سے اپنا اور اسلام کا کرویده کر لیا.

اولك و (م) معنوال بن اميه ١٠٠ اولك ، (۵) قیس بن عدی ، . . ، اولث ، (۱) سبیل بن عمرو . . و الالتان ، ( ع ) الرع بن حابس ١٠٠ اولك ، (۷) مینه بن حصن فزاری ۱۰۰ اولٹ ، (۹) مالک بن عوف ، ، ، اونث - اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پچاس پچاس اونٹ دیے گئے ۔ آپ<sup>م</sup> کے اس طرز عمل نے ان لوگوں کو اور سخلص بنانے میں اہم كرداد ادا كيا (الزرقاني : شرح المواهب اللدنية ، س: ٣٥ تا ٢م، ابن سعد: طبقات، ٢: ١٥١ تا ١٥٢٠ مطبوعه بیروت).

ے۔ آپ کی تبلیغی زندگی کی اهم خصوصیت شفقت و رافت ہے۔ آپ سے معاملہ کرنے والوں کا یہ متفقه قول هے که آپ مجسمه شفتت و رافت تهر (و [التوبة] : ١٣٨) \_ آپ فرط رحمت سے است کے عدم قبول حق کی وجہ سے مسلسل غم و فکر میں گھلتے رہتے - جس پر قرآن کریم میں آپ<sup>م</sup> کو تنبیه ي كُنِّي : قَلْمَلَّكُ بَايْمَ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهُمْ إِنْ أَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلحَّدِيْثِ أَسُّفًا (١٨ [الكهف]: ٦)، يَعني كيا آب أس که من ره بداهة هابه و من خالطه معرفة احبه (شرح دیکهی جا سکتی تهی. شمایل ترمذی ، ص ۱ ، مطبوعه ۱۲۵ هـ) ، یعنی جو کوئی آپ کو پہلی مرتبہ دیکھتا وہ آپ کے دبدیر سے مرعوب ہو جاتا اور جو آپم سے معامله کرتا وہ آپ محبت کرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی فرمانے میں کہ میں نے آپ مسر زیادہ کسی کو مسکرانے والا له پایا (الترمذی: الجامع السنن ، ۲: ۲۵۸)؛ اس سے آپ کی انسان شناسی اور فطرت انسانی کے وسیع ادراک کا بته جلتا ہے.

معمد العم كردار ادا كيا وه آپ كي صفت عفو و 

دشمنوں کو عام معافی عطا فرمائی (سیرة النبی) 1: ۵۱۵ ، ۵۲۰)؛ قتل کی نیت سے آنے والوں کو معاف فرمايا (ابن هشام ، سَيرة ، ب : ٣١٩) ؛ اهل طائف کے ظلم و تعدی کے باوجود یہ کہ کر ان کو معاف ک دیا که اگر یه لوگ ایمان نمین لاتے تو سجھے امید مے که ان کی اولاد اس سے بہرہ ور هوگی (ابن حجر : فتع الباري ، ۲ : ۲۲۵) - غزوهٔ احد میں جب مسلمانوں نے آپ کو لہولہان دیکھکر مشرکین کے حتی میں بد دعا کرنے کی درخواست کی تو رحمت مجسم نے فرمایا: "ائے اللہ! میری قوم کو ہدایت فرما، كيونكه وه نهين جانتے (مسلم: الصحيح ، ٢ غزوه احد) \_ عبدالله ابن ابي سرح ، عكرمه بن ابي جبهل ، هند زوجه ابو سفيان ، صفوان ابن اميه ، وحشى بن حرب وغيره كو جس طرح معافي عطا كي گئي هے وہ تاریخ عالم کا منفرد واقعه هے (سیرة النبي ، ر: ۲۱ ، ۲۲ ) اس کے علاوہ آپ کا مضبوط کردار ، آپ کا اپنی دعوت پر منفرد طرز عمل لوگوں کے دل و دماغ کو آپ کی تبلیغ کی طرف غم میں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ھلاک کر متوجہ کرنے میں بہت مددگار تھا ، کیونکہ آپ کے ڈالیں کے ۔ آپ" کے متعلق صحابه " کرام کا یہ کہنا تھا | عمل میں آپ کے قول کی صداقت ہڑی عمدگی سے

أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلمكي تبليغي زندكي کی خسومیات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو احاطہ تحریر میں نمیں لایا جا سکتا ۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی تمام زندگی ایک داعی اور مبلغ کی زندگی ہے۔ اسلامی انقلاب کے پس منظر میں سب سے زیادہ جس عامل نے کام کیا وہ آپ کی تبلیغ تھی چو نفسیات انسانی کے عمیق مطالعے پر مبنی تھی۔ ہر شخص کو ایک ھی لاٹھی سے ھانکنر کا اصول آپ کی تبلیغی زندگی آپ کی تبلیغی زندگی میں جس وصف نے سب سے عنقا ہے ۔ حالات و طبائم میں فرق کے ساتھ آپ کے طریقہ تبلیغ میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ کاموا الناس علی

آپم نے ہر شخص سے وہی سلوک فرمایا جس کا وہ حتى دار تھا ؛ آپ" هر شخص سے كامل بشاشت ، وفور مسرت اور مسکرائے چہرے کے ماتھ ہیش آئے جس سے لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے۔ اگر مخاطب ترش روئی ، تند خوئی سے پیش آتا آپ قطعاً برا نه مناتے ؛ اگر نازیبا گفتگو کرتا آپ تحمل فرماتے۔ ایک شخص کو آپ نے اسلام کی دعوت دی ، اس نے کہا کہ مجھر سب ہاتیں منظور ھیں مگر میں فلال کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر بعض صحابہ ناراض ھوے، مگر آپ نے مسکراتے ھوے اسے اپنر قریب کہ وہ خود ہی اس سے تائب ہوگیا ۔ ایک بدو نے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا۔ صعابه اس کو مارنے کے لیے دوڑے ، مگر آپ نے منع فرما دیا۔ جب وہ حاجت سے فارغ ہوگیا تو سے آگاہ فرمایا۔ ایک بدو ضمام بن ثعلبہ آپ کی خدمت میں حاضر هوا اور کئی قسمیں دے کر آپ سے تحمل سے جواب دیا۔ اس نے اپنر اکھڑ انداز میں اور بھی کئی سوالات کیے ، مگر آپ نے کاسل اس کی درشتگی کو نظر انداز کرنے ہونے اس کی سادہ لوحي اور جذبه اخلاص کي تعريف فرمائي (ابن سعد: طبقات ، ر: و و ب ، البخارى ، كتاب الايمان).

اختشام: بعض مستشرقین آپ" کو محض ایک یه ہے که دونوں القاب درست نہیں ، اس لیے که آپ ا مو سکتے هیں ، کیے گئے -نبی اور رسول تھے جو تائید ایزدی سے بہرہ ور تھے -دوم آپ کا نصب العین کسی دنیوی قائد کی طرح مادی نه تها ، بلکه روحانی تها ـ سوم اس کے لیے که آپ سارے عالم کے لیے تھے کسی گروپ کے لیے مکه مکرمه سے هجرت کر کے مدینه منورہ تشریفید :

ته تهے.

مآخذ ، متن مقاله مين مذكور هين (معمود العسن عارف رکن اداره نے لکھا).

(اداره)

ميشاق مدينه : ميثاق مدينه انحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي بصيرت المهامي كا شاهكار ہے۔ ایک عظیم الشان ریاست کی تأسیس اور تدبیر و تنظیم سرور دو عالم کا وه کارنامه هے جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ۔ ایک ایسا شخص جسے اپنے ھم وطنوں نے وطن چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا بلایا اور نرمی سے اس کام کی قباحت ذھن نشین کرا دی | ہو ، ہجرت کے سفر کی مشکلات برداشت کرتے هوے بثرب (مدینه) پمنچتا ہے اور اس شہر کے چند معلوں پر مشتمل ایک شهری ریاست قائم کرتا ہے۔

آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے قبائلي نہایت نرمی اور پیار سے اسے مسجد کی عزت و حرمت عصبیت و قومیت کے بت کو پاش پاش کر کے اس کی جگه ایک عالم گیر برادری قائم کی ـ رنگ ، نسل ، خاندان ، زبان اور وطن سے بالاتر ایک امت اور ملت پوچھا کہ کیا واقعی آپ اللہ کے فرستادہ میں ۔ آپ عن کا قیام عمل میں لائے۔ غیر مسلموں اور مختلف مذهبی جماعتوں کے حقوق و أرائض کا تدین کیا ؟ ریاست اور شهریوں کے حقوق و فرائض کی نشاندھی بشاشت سے جواب دیا ۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے کی ۔ انصاف اور قانون کی حکومت قائم کی اور قانون کے سامنر مساوات کا اصول تسلیم کیا۔ التظامیه ، مقننه اور عدلیه کے اصول و ضوابط مرتب کیر ـ الغرض انساني معاشرے كى تشكيل و تعمير اور فلاح و بهبود نیز ایک اعلی و ارفع اسلامی فلاحی مملکت لیڈر اور ھیرو کے طور پر پیش کرتے ھیں، لیکن واقعہ | کے قیام کے سلسلے میں ، جتنے بھی ضروری اقدامات

ایک نئی ریاست کی تاسیس و تشکیل کے سلسلے میں میثاق مدینه کو بڑی اهم اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آنعضرت صلى الله عليه و آله بسلبي جي لائے تو بہت سے مسائل کی طرف فوری توجه دینے کی ضرورت ٹھی مثالاً: (۱) مسلمانوں کو یکجا اور متحد کرنے کا مسئلہ ؛ ہ۔ مسلمانوں کی روحانی و معاشرتی اصلاح و تربیتکا مسئلہ؛ (۳) مدینے میر بسنے والے مختلف گروھوں کے باھمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا مسئلہ اس وقت مدینے میں بہود کے دس قبائل اور اوس و خزرج میں مسلمان بھی کے بارہ قبائل آباد تھے۔ اوس و خزرج میں مسلمان بھی تھے اور بت پرست بھی۔ اوس و خزرج اسلام کی آمد سے بہلے باھم ایک خولریز جنگ میں مبتلا رہ چکے تھے جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے؛ (س) شہر کی سیاسی جنگ بعاث کہا جاتا ہے؛ (س) شہر کی سیاسی تنظیم اور اس کے تحفظ و دفاع کا انتظام.

سرور دو عالم" نے حکمت نبوی سے ان تمام مسائل کو پوری کاسیابی سے اس طرح حل کیا: (۱) مسلمانوں کو رنگ و نسل کے امتیازات سے بالاتر كر كے انهيں رشتة الحوت [مؤاخات، رك باں] میں منسلک کر دیا اور ایک ایسی نئی ملت تیارکی جو خالص دینی اور السانی اندار پر سبنی تھی۔ اسے ایک خدا ، ایک رسول ، ایک قوم اور ایک هی مقصد زلدگی سے وابسته کر دیا ؛ (۷) مسلمانوں کی روحانی و معاشرتی تربیت و اصلاح اور ان میں مرکزیت پیدا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اسے اهل اسلام کی روحانی ، سماجی ، تعلیمی و عدالتی سرگرمیون کا مرکز و معور قرار دیا ؛ (م ، م) مدینے میں بسنے والے مختلف گروھوں کے یاھمی تعلقات اور حتوق و فرائض کو متعین و منضبط کرنے کے لیے لیز اس شہر کی سیاسی تنظیم اور تحفظ و دفاع کے لیے ایک ایسا تحریری معاهد کیا جسے میثاق مدینه کما جاتا ہے۔

آپ نے اس معاهدے کی اهمیت کے پیش نظر اسے تعربد کروایا - اس میثاق کے لیے آپ نے (اکتاب، مورمنعیقے کے الفاظ استعمال فرمائے جس سے اس میشاؤنڈ کی اهمیت کا بخوبی اندازہ هو جاتا ہے۔ ڈاکٹر

محمد حدیدالله نے اپنی کتاب "Constitution in the World" و ۱۹۵۵ میں مضبوط دلائل سے یه ثابت کیا ہے که میثاق مدینه دنیا کا سب سے بہلا تحریری دستور ہے میثاق مدینه دنیا کا سب سے بہلا تحریری دستور ہے جسے خود ریاست کے حاکم اعلٰی نے نافذ کیا (نیز رک به آلحضرت صلی الله علیه وآله وسلم به حیثیت متنین).

میثاق مدیته کی تفصیلات کا عام همین مختلف بنیادی اور ثانوی مآخذ و مصادر سے هوتا هے؛ وه اهم بنیادی مآخذ جنہوں نے اس معاهدے کی مکسل تفصیلات درج کی هیں: (۱) محمد بن اسعاق: سیرت النبی (جس کا فارسی اور انگریزی ترجمه دستیاب هے)؛ (۲) ابن هشام: السیرة النبویة؛ (۳) ابو عبید القاسم بن سلام: کتاب الاموال ؛ اور (س) ابن کثیر: البدایة و النبهایة ـ

ابن سعد ، البلاذری ، ابن جریر الطبری ، ابن خلدون اور دیگر قدیم مؤرخین نے اس معاهد ہے کی تفصیلات درج نہیں کیں - البته اس کا ذکر ضرور کیا ہے - احادیث کی کم و پیش جمله اهم کتب میں بھی اس معاهد ہے کا ذکر ہے ، سگر تفصیلات نہیں هیں - الزرقانی ، المقریزی اور لسان العرب کے مصنف ابن منظور نے بھی میثاق مدینه پر جزوی روشنی ڈالی ہے.

ثانوی مآخذ میں زیادہ اهم یه هیں:

(A) ليوى: Social Structure of Islam (ه) لاوى: سلیان سلمان منصور بوری : رحمة للعالمین: (۱۱) امیر علی: ! The Spirit of Islam

اس معاهدے کے مستند اور ثقه هونے میں کوئی شک نہیں۔ بعض اهل علم کا یه اعتراض که اس معاهد مے کے ضمن میں محمد ابن اسحاق اپنر سے پہلر راویوں کا ذکر نہیں کرتا ، دیگر قوی تاریخی شواهد کی بنا پر رفع هو جاتا ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام (م سرم مهم مهم) بؤے پائے کے قابل اعتماد ، ثقه اور قدیم عالم هیں۔ انھوں نے یه معاهده ابن شہاب الزهری (۸۵ه/۲ یه تام ۲ ۱ ء/۲ م ع) کی سند سے بیان کیا ہے \_ اس سلسلر میں ان کی "کتاب اموال" (۱: ۵۹۹ ، اسلام آباد) میں یه عبارت درج هے: أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا عهد نامه جو آپ مدینه منوره تشریف آوری بر اهل ایمان اور اهل مدینه کے درمیان لکھوایا ، جس میں مدینر کے یہود سے مصالحت کا پیمان بھی ہے ، ابن شہاب کہتر ہیں کہ سجھر روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی انته عایه و آله وسلم نے یه معاهدہ تحریر فرمایا :

اس معاهد ہے کی ایک اهم شق که بنی عوف کے یہود بذات خود اور اپنے خلفا و موالی کے ساتھ مل کر مسلمان کے ساتھ ایک است ہوں گے . . . " کی وضاحت کرکے ابو عبید نے بعد میں آنے والے محدثیں کی الجهن دور کر دی ۔ امام موصوف کہتے هيں: معاهدے كى اس شق سے مراد يه هے كه يه لوگ دشمنان اسلام کے خلاف (جنگ کی صورت میر) شرط کے مطابق اخراجات کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ رہ گیا دین کا مسئنہ ، سو وہ بالکل جداگانه ہے۔ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس سے آگے بھی آپ نے تصریح فرما دی که یہود اپنے دین پر کاربند رهیں کے اور اهل ایمان اپنے دین پر (کتاب مذکور ، ، : ۱۰ س ۳۹ ) ـ المقریزی کے اپہلے کی هی دستاویز قرار دیتے هیں؛ آسی طرح

بیان کے مطابق یه تحریر شده دستور آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم كي تلوار سے لڻكا رهتا تھا .. آلعضرت م کے بعد یه تلوار حضرت علی رخ کو ملی - حضرت علی " نے لوگوں کو اس دستاویز کے حصے کوفہ میں پڑھ كر سنائ (المقريزى ، امتاع الاسماع (مطبوعه قاهره 1 : وم ، م ، ، ، ، . . ؛ محمد حميد ألله : The First Written Constitution in the World

اس معاهدے کے مستند هونے کی ایک دلیل به بھی ہے که پوری عبارت میں کوئی بھی ایسی شق نهبن جو اسلام کی پالیسی یا اسلامی تعلیمات کے خلاف هو ؛ مزید بران یه ایک مسلسل اور مربوط عبارت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مصنف ایک هی تها. پهر دور حاضر کے کم و بیش جمله مسلمان اهل علم اور مستشرقین اس میثاق کے مستند هونے کے قائل ھیں۔

معاهدے کی تاریخ : اس معاهدے کی تاریخ کے ہارے میں قدیم مؤرخین و محدثین کے عال کوئی واضح اختلاف نمیں پایا جاتا ۔ سبھی اسے هجرت مدینه کے فوری بعد اور غزوهٔ بدر سے پہلے کا معاهدہ قرار دیتے ھیں۔ امام ابو عبید کی رائے سب سے وزنی معلوم ھوتی ھے۔ ان کے الفاظ یه هيں: هماری رائے ميں يه معاهده رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي مدينه تشریف آوری کے آغاز کے وات کیا گیا ۔ یه وه زمانه تها جب اسلام كو استحكام و غابه حاصل نمين هوا تها! نه اس وقت تک اهل کتاب سے جزیه لینے کا حکم صادر هوا تها ـ یه (مدینه کے) اهل کتاب تین گروهوں پر مشتمل تھے: بنو قینقام ، بنو نضیر اور بنو قريظه (كتاب الاموال ، و : ١٠٠٠) . دور جديد كم اهل علم نے میثاق مدینه کی تاریخ کو بھی موضوم بحث بنایا هے - ولهاؤزن اور کالتانی اسے غزوہ بدر عد

منجید خدوری انہی بڑے بتین سے اسے غزوہ بدر سے بہلے کے مستاور قرار دیتا ہے (دیکھیے The Law of - (T. T O ( 5, 900 ) War and Peace in Islam

🕟 🚅 محمد حميد الله نے اس معاهدے کو دو حصول پر تقسیم کیا ہے اور یہ رائے قائم کی ہے کہ اس کا پہلا حصه غزوہ بدر سے پہلے کا ہے اور دوسرا حصه غزوہ بدر سے بعد کا ؛ انھوں نے بڑی تفصیلی بحث كي هي اور مضبوط عقلي دلائل ديئر هين ، ليكن قديم مآخذ سے کوئی واضع حواله نہیں دیا (دیکھیے تا ۲٦).

مقاله نگار کی رائے میں یہ معاہدہ مکمل طور ، اس معاهدے کے ایک فریق تھے، انھیں غزوہ بدر کے ! (یا اپنے) بھائیوں کے) ـ ایک هی سام بعد ، اس سعاهدیے کی خلاف ورزی ا کرنے پر ، مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ان بنی قينقاع كانوا اول يهود نقضوا ما بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و حاربوا فيما ببن بدر و احد "(ابن هشام: السيرة النبوية ، قاهره بهم و وع ، س: ۵۱) ، یعنی یمود میں سے بنو تینقاع پہلی جماعت تھی جس نے اس معاہدے کو توڑا جو ان کے اور آنعضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے درمیان هوا تها اور الهوں نے بدر و آحد کی درمیانی مدت میں لڑائی کی ۔ اسی طرح کا بیان ابن سعد نے بھی دیا ہے (دیکھیے طَبَقَاتَ ، بيروت ١٩٥٤ء، ٢: ٢٩)- يه عبارت اس بات کو پوزی طرح سے واضع کرتی ہے کہ آنعضرت صلی اللہ عليه وسلم نے جمله يهود سے ، جن ميں بنو قينقاع بھی موجود تھے ، یہ معاهدہ غزوہ بدر سے پہلے هی کیا تھا۔ رہ گیا یه مسئله که معاهدے کے متن میں باقامه طور الد ينو قينقاع ، ينو نشير اور بنو قريفاه كا قام دوج المين عد - تو اس كا ايك واضع جواب يه عد وضاحت كرتا هـ.

کہ ان قبائل کو اوس و خزرج کے حلفا کی صورت میں معاهدے میں شریک کیا گیا ۔ ان تینوں قبائل کا اوس و خزرج کے ساتھ حلیف ہونا مضبوط تاریخی شواہد سے ثابت هوتا هے ـ ابن هشام كى درج ذيل عبارت اس معاهدے پر خوب روشنی ڈالتی ہے:

"فكانوا اذا كانت بين الاوس و الخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج و خرجت النضير و القريظه مع الاوس يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاء على اخوانه" (ابن هشام ، ۲ : ۱۸۸) - يعني جب The First Written Constitution in the World ، ۲ م به کبهی اوس و خزرج میں لڑائی هوتی تو بنو قینقاع خزرج کے ساتھ نکلتے اور بنو نضیر اور قریظہ اوس کے ساتھی بن کر نکاتر اور ان دونوں فریقوں میں سے ہر پر غزوہ بدر سے پہلے ہی لکھا گیا۔ بنو قینقاع جو ایک اپنے حلیفوں کی مدد کرتا تھا بمقابلہ ان کے

میثاق مدینه کا متن: ابن هشام اور کتاب الآموال میں درج شدہ میثاق مدینه چھوٹے بڑے ملے جلے فتروں پر مشتمل ہے ۔ دور جدید کے اکثر اہل علم نے ان فقروں کو دستوری دفعات کی صورت میں بیان کیا ہے ۔ ولماؤزن نے اس دستاویز کو ہم دفعات پر منقسم کیا ہے ۔ اکثر مغربی مؤرخین نے اسی تقسیم کو تسلیم کیا ہے ۔ محمد حمید اللہ نے اس دستاویز کی باون دفعات گنوائی هیں ، لیکن قارئین کو جو یوربی مآخذ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں ، الجھن سے بچانے کے لیے ان دفعات کی تعداد ہم می رکھی ہے اور بعض بؤی دفعات کو الف اور ب دو اجزا پر تقسیم کر دیا ہے۔ یه معاهده واضع طور پر دو حصول میں تقسیم

هے: پہلے حصے میں تئیس دفعات میں اور دوسرے میں چوہیں۔ پہلا حصہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور حقوق و فرائض کی نشاندھی کرتا ہے ، جبکه دوسرا حصه اهل اسلام اور یہود اور دیگر اهل مدینه کے باهمی تعلقات ، حقوق و فرائض اور دیگر اهم امور کی

کسی مؤمن کے خلاف وہ کسی کافر کی مدد کرے گا؛ ا (۱۵) سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و کارساز هوں کے؛ (۱۹) یہودیوں میں کی صلح یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے ؛ کوئی ھوکر صلح نہیں کرنے گا ؛ اسے مسلمانوں کے درمیان جانشینی کریں گے ؛ (۱۹) تقوی شعار مسلمان اس معاهدے کی شرائط پر کاربند رهیں کے: (٠٠)کوئی کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر عے ؛ (۲۲) کسی مؤمن کے لیے جو اس معاهدے کی پابندی کا انراز کر چکا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر

مقاله نگار کے نزدیک چونکه امام ابو عبید اس شخص کی مخالفت کربی کے جو ان میں سے القاسم بن سلام کا متن سب سے زیادہ مستند ہے ، اس مومنوں کے درمیان ظلم ، گناہ ، زیادتی ، سرکشی اور لیے ذیل میں وہی درج کیا جاتا ہے، [البته ابن ہشام | فساد و بغاوت کا موجب ہوگا ؛ وہ سب اس کے خلاف کا متن بھی جو اس سے کسی جگہ مختلف ہو جاتا اُ اٹھ کھڑے ہوں گے خواہ وہ ظالم ان میں سے کسی ھے ، بڑی بریکٹوں کے درمیان اضافہ کر دیا گیا ھے]: کا بیٹا ھی کیوں نه ھو ؛ (م، ) کوئی مؤمن کسی (۱) یه محمد نبی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ | مؤمن کو کافر کے عوض قتل نہیں کرمے گا اور نہ و آله وسلم) کا عهد نامه هے جو قریشی اور مدنی مسلمانوں کے درمیان ، نیز ان لوگوں کے درمیان جو ان کی بیروی کر کے ان میں اس طرح آ ملیں اور ان کے ساتھ رہیں که ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں ، کے اسے جو بھی همارا تابع هو جائےگا اس کے ساتھ دستور درمیان طے پایا ؛ (۲) یه سب لوگ مل کر دوسرے کے مطابق معامله و انصاف و مساوات کا سلوک روا لوگوں سے الک ہو کر ایک امت قرار پائیں کے ؛ (م) ﴿ رکھا جائے گا اور ان پر ظام نہیں کیا جائے گا ؛ نه ان قریشی مہاجرین اپنر نظام قبیلہ کے مطابق باہم اپنی کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی ؛ (ے ر) مسلمانوں دیتیں ادا کریں کے ! اسی طرح وہ اپنے قیدیوں کا فدیه مومنوں اور مسلمانوں میں مروجه دستور و انصاف سے ؛ مسلمان قتال فی سبیل اللہ میں دوسرمے مسلمان سے الگ ادا کریں گئے؛ (م) بنو عوف اپنے نظام قبیلہ کے مطابق 🖔 اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور ان میں سے ہر گروہ ا مساوات و عدل ملحوظ رکھنا ہوگا ؛ (۱۸) ہر اپنر قیدیوں کو واگزار کروانے کے لیے مسلمانوں انخازی جماعت کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی میں مروجه دستور اور عدل و انصاف کے مطابق فدیہ دے گا] ؛ (۵) بنو الحارث [بن خزرج] اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں اداکریں کے اور ان کا ہر گروہ ؛ مشرک [یہودی] قریش کے مال کو پناہ نہیں دے گا اپنے قیدیوں کا قدید مسلمانوں میں مروجه دستور و اور نه کسی مسلمان کے مقابلے میں وہ قریش کی انصاف کے مطابق دیے گا: (٦) بنو ساعدہ:(١) بنو جشم: مدد کرمے گا: (٢١) جو کسی مؤمن کا ناحق خون (٨) بنو لجار ؛ (٩) بنو عمرو بن عوف ؛ (١٠) كرے كا اسے مقتول كے عوض قتل كيا جائے كا ، إلَّا يه بنو نبیت اور (۱۱) بنو اوس اپنر اپنر نظام کے مطابق اپنی دیتیں ادا کریں کے اور ان کا ہر گروہ اپنر قیدی اِ رضامند ہو جائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں ا کا ندیه مسلمانون کے سروجه دستور و انصاف کے مطابق دے کا ؛ [آخر کی عبارت ہر جکہ دھرائی گئی ہے] (۱۲) اهل ایمان اپنے کسی زیر بار قرضدار کو ہے یار و مددگار ایمان لا چکا ہے ، یه جائز نه هوگا که وہ کسی قالون نہیں چھوڑیں کے ، بلکه قاعدے کے مطابق فدیه ، دیت مکن کی مدد کرے یا اسے بناہ دے ؛ جو ایسے مجرم کی اور تاوان ادا کرنے میں اس کی مدد کریں گے ؛ مدد کرے کا یا بناہ دے کا تو اس ہر قیامت کے دید تک (۱۳) اور یه که تقوی شعار مسلمان متحد هو کر هر الله تعالی کی لعنت اور اس کا غضب هو؛ اس مید نه بیمله ر

قبول کیا ایا قا اور نه ندید؛ (۳۳) اور تم لوگ جب ہیں کسٹی معاملےمیں باہم اختلاف کرو کے تو اس کے غیصلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالٰی کی طرف اور رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كي طرف رجوع كيا جائے كا.

[بیان تک کی دفعات اهل اسلام کے باهمی معاملات سے متعلق تھیں۔ سطور ذیل کی دفعات غير مسلم قبائل سے تعلقات كى نوعيت بيان كرتى هيں:] (سم) مسلمان جب تک جنگ میں مصروف رهیں کے جنگی اخراجات میں یہودی ان کے شریک رہیں گے ؛ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اپنا خرچہ برداشت (۵۷) ہنو عوف کے یہود بذات خود اور اپنے حلیفوں اور موالی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی حدود کا داخلی علاقه حرم کی حیثیت رکھے گا ! اور جاعت ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر کاربند رہیں گے | [(. س) اور به که همسایه اپنے آپ کی طرح ہوگا ، اور مسلمان اپنے دین پر ، البته جس نے ظلم و گناه کیا وه اپنر آپ کو اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈالرگا؛ ( ٣ م ) بني لجار ، ( ٢ م ) بنو حارث ؛ ( ٨ م ) بنو ساعده ( ٩ م ) ہنو جُسُم ؛ (٣٠) بنو اوس (٣١) اور بنو تعلبه كے یہود کے لیر بھی وہی کچھ (مراعات ، فرائض) ہے جو يہود بني عوف كے ليے هے ـ (آخر كي عبارت هر جگه دهرائی گئی هے) ، لیکن ان میں سے جس نے ظلم و زیادتی کی تو وه اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں كو تباهى مين ألحاكا : [(٣٢) يه كه بنو ثعلبه كا یطن (شاخ) بنو جفنه بهی بنو تعلبه کی طرح هوں کے (۴۳) اور یه که بنو شُطیبه کے لیے بھی وهی کچھ ہے جو پہود بنی عوف کے لیے ہے ، اور یہ کہ نیکی گناہ سے الگ ہوگی ؛ (سس) بنو ثعلبه کے موالی (حلفاء وغیرہ) حتوق و فرائض میں انھی کی طرح ہوں کے ؛ (۵۹) اور یه که پمودیوں کی کوئی شاخ ان کی هی طرح هوگی :] ، (٣٦) اور ان تبالل میں سے کوئی فرد حضرت محمد صلى الله و آله وسلم كي اجازت كے بغير [مدینه سے ، معاهدے سے] بامر نہیں نکار کا ؛

لینے سے مانع نمیں ہوگا اور جو کوئی کسی کو قتل کرے کا پس وہ خود کو اور اپنر اهل خاندان کو هي ملاک کرمے گا] ؛ (مر) اور یه که اهل اسلام پر اپنے اخراجات اور یہود پر اپنے اخراجات واجب هوں کے ؛ نیز جو اس معاهدے کے شرکا سے جنگ کرے گا تو تمام شرکا اس کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے؛ (سے ب) وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ رهیں گے اور هر حال میں مظلوم کی مدد کریں مے؛ (۳۸) [اور یه که یہودی جب تک کریں کے ؛ (وم) اس معاهدے والوں کے لیے مدینه نه اسے نقصان پہنچایا جائے کا اور نه اس پر زیادتی کی جانےگی] ؛ (۱س) [اور یه که کسی کی زیر کفالت چیز کو اس کی اجازت کے بغیر پناہ نه دی جائے گی ؛ (۲ م) اس معاهدے والوں کے درمیان جو بھی لیا معامله یا قانوں شکنی کا واقعہ پیش آئے گا جس سے نقصان اور فساد کا امکان ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اللہ اور حضرت محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) كي طرف رجوع کیا جائےگا [اور یه که اللہ تعالیٰ اس صحیفے میں نیکی اور تقوی کے سفیون پر گواہ هیں ۔] ' (سم) قریش اور ان کے مددگاروں کو کوئی بناہ نہیں دے کا ؛ (سرس) اور جو کوئی یثرب (مدینه منوره) پر یلغار کرے گا تو یه معاهدہ کرنے والے باهمی امداد سے اس کا مقابلہ کریں کے ! (ہم) ان (مسلمانوں) میں سے جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لیر یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کریں گے۔ اسى طوح اگر وه (يهود) هنين كسى ايسى هي صلح کی دعوت دیں تو مسلمان بھی اس دعوت کو قبول کریں کے ، بشرطیکه وہ حلیف دین (اسلام) سے  لوگ اپنر حصر کے ذمہ دار هوں کے ؛ (٣٠٨) قبيلة ا اوس کے یہود بذات خود اور ان کے حامی اور حلیف اس عمد نامے پر خوبی و عمدگی سے عمل پیرا ھونے والوں کے ساتھ رھیں گئے ۔ گناہ کی حدود سے ورمے نیکی اور وفاداری ہے : هرکام کرنے والا اپنے عمل کا ذمه دار هوگا؛ زیادتی کرنے والا اپنر نفس پر زیادتی کرمے گا۔ اس سعاہدمے پر سجائی اور لیکی سے کاربند رھنر والوں کا الله مددگار موگا؛ (۸؍) یه معاهده ظالم اور گناه کار کو اس کے عمل بد کے انجام سے نہیں بچائےگا ؛ جو (مدینے سے) باهر نکل جائے گا وہ ماسون رھے گا اور جو (مدینر میں) بیٹھا رہے کا وہ بھی مامون ہوگا ، لیکن جو ظلم و گناہ كريے كا وہ مامون نہيں رہے گا۔ الله اور اس كا رسول نیکو کار اور متنی لوگوں کے حاسی و محافظ ہیں (كتاب الآموال ، ١ : ١٥٥ تا ١٥٣ ، محمد حميدالله : الوثائق السياسية ، ص ١٥ تا ٢٠ ؛ ابن هشام ، سيرة ، ٧: ٩٠٨ بيعد).

سیاق مدینه کی اهمیت و افادیّت: میثاق مدینه کا غائر نظر سے مطالعه کرنے کے بعد اس معاهدے کی اهمیت و افادیت کے بارے میں جو اهم باتین معلوم هوتی هیں وہ یه هیں: (۱) اس معاهدے کی بدولت مدینے کی شہری ریاست کا آغاز هوا اور آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کی طرف سے اس ریاست کے سربراہ تسلیم کر لیے گئے اور اس طرح ایک بین الاقوامی معاشرہ تشکیل دینے میں مصروف هو گئے: (۲) اس معاهدے کی بدولت ، بقول سرولیم میور ، آپ نے ایک عظیم مدیر اور سیاست دان کی طرح مختلف العقیال اور مختلف العقیده اور آپس میں منتشر لوگوں کو متحد اور یکجا کرنے کا کام بڑی مہارت سے سرانجام دیا۔ یکجا کرنے کا کام بڑی مہارت سے سرانجام دیا۔ آپ ایک ایسی ریاست اور ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے میں کامیساب هو گئے جو بین الاقدوامی

اصول پر سبی تها (دیکھبر سید امیر علی : The Spirit of Islam ، كراچى و ١٩٦٩ ع ، ص ١٥) ؛ (٣) اس ميثاق كي بدولت سركار دو عالم صلى الله عليه و آله وسلم نے عدالتی ، تشریعی ، فوجی اور تنفیذی اختیارات اپنے اور اہل اسلام کے لیے معفوظ کر لیے ؛ (س) آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سیاست میں اخلاق عناصر كو داخل كياً ـ اصل سرچشمه اقتدار الله تعالٰی کو قرار دیا اور خود الله تعالٰی کے نائب کی حيثيت اختيار كى ؛ (٥) حقوق شهريت، تنظيم حكومت، سیاسی رواداری، فراست اور حکمت عملی کا عمده اظمار بھی اسی معاهدے کے ذریعر سے هوا : (۵) اسی معاهدے کی بدولت مذهبی آزادی کا اصول وضع هوا ۔ ليز جن بنيادوں پر غير مسلموں سے اتحاد و تعاون هو سکتا ہے اس کی نشاندهی هوئی ؛ (م) اسی معاهدے نے اهل اسلام کے باهمی حقوق و فرائض اور جمله شهریوں کے آپس میں تعلقات ، فرائض اور حقوق کا تعین کیا ؛ (۸) اسی معاهدے نے ظلم ، ناالصانی ، عدم مساوات اور ایسی هی دیگر خرابیون کا سدّباب کیا ۔ عربوں کے قتل کا بدله لینر کا پرانا انفرادی طریق ختم کرکے اسے اجتماعی فریضه قرار دیا ؛ کمزوروں ، ناداروں اور مظاوسوں کی داد رسی کا یورا بورا اهتمام بھی اسی معاهدے کی رو سے هوا : (و) حالت امن اور حالت جنگ كا لائحه عمل مرتب هوا ؛ (١٠) به معاهده قریش کے خلاف ایک مشتر که اتحاد بن كيا اور دشمنان اسلامكا داخله مدينه منوره مين بند کر دیا گیا ؛ (۱۱) مدینے کو حرم قرار دیا گیا اور يوں اس نئي شهري رياست كي حرمت قائم هوئي ؛ ليز اس کے داخلی امن اور تحفظ و دفاع کا خاطر خواہ التظام هوا ؛ (س) قبائل کی باهمی خانه جنگ کا السداد بھی اسی معاهدے کی بدولت هوا ، (۱۱۰۰۰) اسی معاهدے نے اهل اسلام کے بڑے دهمن مبشر کین مکه کو دوسرے قبائل کو مسلمالوں کے پہلاف

یر الکیشد کرنے سے روک دیا ؛ (۱۵) اسی معاهدے سے شہریوں کے اندر قالون ، اخلاق ، مذهب اور النسائي قدروں کے احترام کا بھرپور جذبه پیدا کیا ؛ (۱۹) اسی معاهدے نے اللہ تعالٰی کے احکام اور آلعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے فیصلوں کو حتمی اور فالق حیثیت دے دی ؛ (۱۵) آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم کے جاری کردہ اسی نظام کی بدولت ایک مضبوط اسلامی ریاست اور ایک صالح معاشره معرض وجود میں آیا ۔ [نیز رک به آنحضرت صلّی الله عليه و آله وسلم بعيثيت مقين؛ آپ كا نظام حكمراني؛] مَأْخُلُ ؛ (١) ابر عبيدالقاسم بن سلام : كَتَابَ الْأَسُوالَ ، اردو ترجمه، مطبوعة اسلام آباد، : وهستناه ٢٠) ابن هشام: السبرة النبوية ، قاهره ٢٩٠٩ ع، ٢ ١٥٠ أابن كثير: البداية و النهاية، مطبوعة قاهره ٩٣٧ ع، ٣٢٣ تا ٣٧٦ ; (م) ابن اسحاق : سيرة رسول الله ع ، لندن ١٩٥٥ ع الكريزى ترجمه از A. Guillaume ، ص ۲۳۱ تا ۲۳۳ (a) محمد حميد الله: The First Written Constitution in the World ، لاهور ۵ ـ ۹ م ؛ (٦) وهي سصنف : الوثائق السياسية للعمد النبوى و الخلافة الراشده ، بيروت ووووع [ص ۱۵ تا ۲۱] ؛ (د) وهي مصنف : عَمِدَ نبوی میں نظام حکمرانی، حیدر آباد دکن، ص ۲۵۱۱ ۱۱۱؛ · Muhammad at Medina; Montgomery Watt (A) لندن ۱۹۵۹ء، ص ۲۲۱ تا ۲۲۸ ؛ (۹) مجيد د War and Peace in the Law of Islam : غدورى The Social: : Reuben Levy (۱.) : ٩ ٩ هـ المويارك هـ ١٩٥٩ Structure of Islam ، کیمبرج یا ۱۹۵۰ می ایم تا ۲۷۱ : (١١) ابن سعد: الطبقات ، بيروت ١٩٥١ء ، ٢: ٢٠ (\* ۱) المريزي: امتاع الأسماع ، قاهره ، ۱ : ۱ ، ۱ ، م، و ا مده : (۱۳) سيد امير على : The Spirit of « Zoñous کراچی و چو و ع ع ص ۱۵۸ و ۱ (۱۱۱) قاضی محمد تظیمان ملمان متصورپوری: رحمة للمالمین ، لاهور ، ر (امان الله خان [و اداره]) ....

معاهدات عهد نبوی ، صلی الله علیه و آله وسلم: 🛪 معاهدات ، جمع معاهده از باب مفاعله (ماده ـ ع ـ ه ـ د) ، يعنى قسم كها كر پخته عهد كرئاء يه عمومًا فريقين مين طع پاتا هے [تفصيل كے لير ديكهير ابن منظور: لسان العرب، بذيل ماده] -معاهدات عهد نبوی کا اطلاق ان معاهدات پر هوتا هے جو حضور اقدس صلى اللہ عليه و آله وسلم كى هجرت کے بعد اور بالخصوص قیام ریاست مدینه کے بعد [مختلف اقوام و ملل سے کبے گئے - یہاں پر یہ اس بھی قابل ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم كي بعثت مباركه كا اصل مقصد اعلامے كلمة اللہ تھا (ہ [التوبة]: ٣٨ ؛ ٣٨ [الفتح]: ۲۸ ؛ ۲۱ [الصف] : ۹) ، جنگ ایک ناگزیر لاثحه عمل تھی اور صرف ایسے مجبوری کے مواقع پر یه التهائی قدم اثهایا جاتا جب که مخالفین کسی طرح راه راست پر نه آتے تھے ۔ آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم پوری طرح کوشش فرمانے که کسی طرح جنگ ٹل جائے: چنانچه اس مقصد کے تحت آپ مود بھی اور آپ کے جان نثار بھی عین سیدان جنگ میں مخالفین کے سامنے شرائط صلح پیش کرتے - اگر مخالفین ان میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیتے تو ان سے جنگ فورا بند کر دی جاتی ۔ لڑائی کے دوران میں بھی اگر کوئی صلح کی درخواست کرتا تو آپ<sup>م</sup> شرف قبول بخشتے ۔ اسی بنا پر ، صلح اور اس کے معاہدات مزاج نبوی کے عین مطابق ہیں ، کیوں کہ آپ کا اصلی مشن امن و امان کا قیام اور عدل و الصاف كا اجرا و لفاذ تها ـ صلح حديبيه مين آپ مي صحابه کرام " کی ناگواری کے باوجود بعض ایسی شرائط بھی قبول فرمائين ، جو بظاهر آپ کے خلاف جاتی تھيں -مقصد یه تها که کسی طرح امن و امان قائم هو

جائے۔ فتح خیبر میں بھی آپ نے اپنی مفتوح اقوام سے ان کی مرضی کے مطابق معاهدہ فرمایا۔ اس طرح بے شمار مثالیں سیرت نبوی سے مل سکتی ہیں اور پھر اگر آپ کسی سے معاهدہ فرماتے تو اس کا بورا احترام فرماتے ۔ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ سے سے کبھی بدعہدی اور بے وفائی کی شکایت نہ ہوئی].

معاهدے کی پابندی پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے اتنا کسی دوسرے مذهب یا مکتب خیال نے نہیں دیا [رک به معاهدة] ۔ معاهدات عمد نبوی کی یه خصوصیت ہے که اس میں سے هر معاهدے کی کامل پابندی کی گئی ۔ سیاسی ، اور عسکری حالات میں تفاوت کے باوجود ان معاهدات کی هر شق اب بھی اسی طرح قابل عمل اور باعث امن عالم انسانی هو سکتی ہے.

عہد نبوی کے معاهدوں کی مختلف نوعیتیں هیں اور یه مختلف نوعیتیں مختلف ادوار سے متعلق هیں: معاهدات کا پہلا دور غزوهٔ بدر سے قبل کے زمانے (۴۵) کا هے۔ اس دور کے معاهدات کے پس منظر میں قریش مکه کا اعلان جنگ کارفرما هے ، اس لیے جن قبائل کے ساتھ دوستی ، حلف یا ان کی غیر جانب داری سے مدینه کی نوزائیدہ مملکت کو فائدہ پہنچ سکتا تیا ان کے ساتھ معاهدات طے پائے۔ قریش مکه کی سیاسی اور اقتصادی برتری اور ان کے اعلیٰ معاشرتی مقام کی وجه سے اس طرح کے معاهدوں کی تعداد زیادہ نه هو وجه سے اس طرح کے معاهدوں کی تعداد زیادہ نه هو اس دور میں طے پائے وہ اس دور میں طے پائے وہ اس دور میں مملکت مدینه کی کمزور عسکری حالت اس دور میں نظر سود مند ثابت هوے.

دوسرے دور کا واحد مگر اهم معاهده صلح حدیبیه هے۔ اس معاهدے کے اثرات دور رس تھے اور سیرت نبوی کا یه واقعه انتہائی اهمیت کا حامل هے۔ فتہا نے اس معاهدے کی شقوں سے امور خارجه سے متعلق اهم اصول وضع کیے هیں.

معاهدات عہد نبوی کا تیسرا دور صلح حدیبیه سے لے کر فتح مکه تک کا ہے۔ اب وہ زمانه شروع هوتا ہے جب یه معاهدے معاهدات سے زیادہ امان ناموں کا مقام رکھتے ہیں۔ یه معاهدے یک طرفه قسم کی ان سراعات پر مبنی ہیں ، جو آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم مفتوح قبائل کو ازخود عطا فرماتے تھے، جیسا که وادی خیبر کی شکست خوردہ یہودی آبادی کے معاهدے سے ثابت ہوگا۔ اگر آپ ان مفتوح یہودیوں کو غلام بنا لیتے یا قتل کر دیتے یا ملک بدر کر دیتے تو آپ کا یہ عمل اس دور کے رواج اور خود شریعت موسوی کے عین مطابق ہوتا.

وتح مكه كے بعد تق بباً پورا عرب اسلامی مملکت میں شامل ہو چكا تھا۔ جو قبائل اسلام قبول كرتے تھے ان كے ساتھ كسی طرح كے معاهدے كا سوال هی پيدا نہيں ہوتا ، البتہ جو قبائل يا قبائل كے وہ افراد جو خارج از اسلام رهنا چاهتے تھے انهيں جزيه كے عوض امان عطاكی جاتی تھی۔ اس دور كے عہد ناموں كو معاهدات كی فہرست میں اس لیے شامل كیا جا رها ہے كه ان امان ناموں میں ان مراعات كا ذكر هے جو حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے ان دميوں كو عطا فرمائی تھی.

مبثاق مدبنه : هجرت کے فورا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینه منوره کی ریاست قائم کی اور قیادت اپنے هاته میں رکھی سدینه منوره میں اس سے قبل باقاعده ریاست کا وجود له تها ـ قبائل آزاد و خود مختار حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے ۔ هجرت کے بعد مدینه منوره میں مسلمانوں کا چھوٹا سا گروه داخل ہوا ، جو منضبط اور منظم زندگی گزارنے کی استطاعت رکھتا تھا ۔ مکی زندگی کے دوران میں آپ سے جو تربیت اپنے اصحاب میں کو دی تھی وہ بیک وقت اجتماعی زندگی کے ہو چھلو پر ماوی تھی ۔ تھوڑے ھی عرصے بعد الصار کوام شیر

بھی ناس خابل ہوگئر کہ ریاسی ذمہ داریوں سے عبهد برا هو سکین ـ مدینه منوره مین ریاست کا قیام بالاعده آئین کے ذریعے کیا گیا تھا۔ یه آئین میثاق مدینه [رک بان] کے نام سے معروف ہے ۔ حالانکه اس کی حیثیت ایک آئینی حکم نامر (Constitutional Charter) کی سی ہے ، مگر چونکہ آئین ایک طرح کا عہد نامه هوتا ہے جو ایک طرف حکومت اور دوسری طرف افراد کے حقوق و فرائض کی حدود متعین کرتا ہے ، اسی بنا پر اس کو معاهدات میں شمار کیا جا سکتا ہے ، چنانچه عهد نبوی کے عهد ناموں میں اولیت اسی دستاويز كو دى جاتي هے.

دوسرا اهم نکته جو قابل توجه هے وہ یه هے که یه دستاویز صرف مسلمانوں اور یمودیوں کے تعلقات هی کا احاطه نمیں کرتی ، بلکه اس کی مخاطب پوری مدنی آبادی (مسلم ، مشرک ، یمودی) تھی ۔ اس کا عنوان تها: يه دستاويز محمد (رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم) کی جانب سے ہے [رک به میثاق مدینه ؛ ابن هشام: سيرة ، ص رسم ، لائيزگ . ١٨٦٠ ] -اس کے یه معنی هومے که به دستاویز رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم نے عطا فرمائی ۔ اس کے اندر جو فرائض اور حقوق درج تھے آپ کی طرف سے آئین کی صورت میں عطا کیر گثر تھر ؛ دوم یه که اس ح دو فریق تھے: پہلا فریق اہل اسلام پر اور دوسرا فریق هر اس شخص یا هر اس قبیلر پر مشتمل تها ، جو آزادانه طور پر اپنی آزادی فریق اول کے حوالر کرنے كا خواهش مند هو ؛ سوم يه كه يه آزادي مكمل طور پر فریق اوّل کے رحم و کرم پر چھوڑی جا رھی تھی، اس لیے که دوسرا فریق تین باتوں کو قبول کرتا تھا: ایک یه که وه مسلمانوں کے پیچھے چلے گا؛ دوم یه که ان کی جماعت کا فرد بن کر رہے گا اور سوم یه که جسید قتال کی ضرورت هوگی تو مسلمانوں کے شاند بشاند

مدینه] \_ پہاں اس کی چند دفعات ذیل میں درج نکات کی رو سے قابل توجه هيں:

فریق اول کا امن غیر منقسم قرار دیا گیا تھا ، یعنی یه نهیں هو سکتا تھا که مسلمانوں کے ایک حصّے سے دشمنی ہو اور دوسرے کے ساتھ دوستی ۔ مسلمان ملت واحده قرار دير گئر تهي ـ (ديكهيے شق 12) - جنگ شروع هونے کے بعد فریق ثانی علیحدہ صلح کرنے کا مجاز نہ تھا ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ شاسل ہونے کے بعد فریق ثانی کو دشمن کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نه تھی (شتی نمبر ، ، ب)۔ فریق ثانی قریش مکه کی جانب سے کسی معامله میں دخل نه دے سکتر تھر (شق ، ، ب) ۔ فریق ثانی کے کسی بات میں اختلاف کی صورت میں معامله الله (قانون النبي) اور محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم کے سامنر پیش کیا جاتا تھا (شق ۲۰) ـ یہاں بھی حاكميت الله کے قانون اور محمد رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم کے هاتھ میں رکھی گئی آرک به ميثاق مدينه].

یه دفعات اس بات کی طرف اشاره کرتی هیں که حکومت کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تهر اور حزب اقتدار مسلمانوں پر مشتمل تھی ۔ فریق ثانی کو حکومت میں صرف اسی قدر دخل تھا ، جہاں تک وه قانون الهی پر کاربند رهتے تھے ۔ انھیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت تھی ، مگر مشروط ۔ اس میثاتی معاهدے کی یہودیوں نےخلاف ورزی کی اور اس کے نتیجے میں ان سے مملکت مدینه کی شہریت واپس لے لی گئی [تفاصیل کے لیے رک به غزوات نبوی] ۔ باغی گروهوں کو سلک بدر کرنے کا قانونی جو از عمد حاضر کی ریاستیں بھی قبول کرتی میں کہ جو شخص یا گروہ ملک کے آئین کی صریحًا خلاف ورزی کرتا ہے وم اس آئين کو عملي طور پر رد کر رها هوتا هے اور جنگ میں شریک هو کا [متن کے لیے رک به میثاق | جو فرد یا گروه کسی ریاست کے آئین کو قبول کرنے پر آسادہ نہ ہو وہ اس ریاست کا شہری نہیں رہتا.
حدود سملکت سے جن یہودی قبائل کو نکالا گیا
تھا وہ بغاوت کے مجرم تھے اور یہ ان کی جائز سزا
تھی ، سگر آپ نے از راہ شفتت انھیں ملک سے چلے

جانے اور اپنی تمام منقولہ جائداد اور مال ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دی تھی.

دوسرا معاهده: [غزوه ابواه میں ، جسے غزوه وَدان بھی کہتے ہیں ، بنو ضمره کے ساتھ صلح ہوگئی تھی ۔ شرائط صلح یه تھیں که بنو ضمره نه مسلمانوں سے جنگ کربی کے اور نه مسلمانوں کو کبھی دھوکا دیں مدد کریں کے اور نه مسلمانوں کو کبھی دھوکا دیں کے اور عند الضّرورت انھیں مسلمانوں کی امداد اور اعانت کرنی ہوگی (ابن سعد: لطبقات، ۲: ۸، مطبوعهٔ بیروت)].

معاهده سوم: جُمادی الآخرة سنه مه میں آلحضرت صلی الله علبه و آله وسلم ذات العشیره تشریف لے گئے ، جو که ینبع اور مدینے کے درمیان واقع ہے اور بنو مدلج سے معاهده کرکے مدینے تشریف لائے ۔ انھوں نے وعدہ کیا که اگر کوئی مدینے پر حمله آور ہوا تو وہ مسلمانوں کو مدد دیں گے اور اگر ان کے علاقے پر کوئی حمله آور ہوگا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے ۔ یه وهی علاقه ہے جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے.

میثاق مدینه اور غزوه ودان کے بعد (معاهدات کے دوسرے دور میں) جو اهم معاهده طے پایا وه صلح حدیبیه کا معاهده تها۔ یه تاریخی معاهده وقت اور مندرجات دونوں کے اعتبار سے انتہائی اهمیت کا حا،ل ہے.

یکم ذو النعدہ سنه هم کو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمره ادا کرنے کے لیے مدینه منوره سے مکه معظمه روانه هوے؛ تقریبا چوده یا پندره سو صحابه الله کے ساتھ تھے۔ چونکه آپ کا اراده

جنگ کا نه تها ، اس لیر کسی قسم کا اسلحه ساته نہیں لیا۔ جب آپ عدیر اشطاط پہنچر تو آپ کو اطلاء ملی کہ قریش نے آپ کی آمد کی خبر سن کر لشکر جمع کر لیا ہے اور آپ کے مقابلے کے لیر تل گئر هیں۔ لیز یه بھی معلوم هوا که خالد بن ولید بطور مقدمة الجيش دو سو سوارون كو لر كر مقام غميم ميں پہنچ گئے هيں۔ الحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم نے یہ خبر سن کر وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے اکل کر مقام حدیبیه میں پہنچ گئر۔ حديبه مين قيام كے بعد آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے ایک قاصد کے ذریعر اهل مکه کے پاس یه پیغام بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیر آئے ھیں ، ایکن آپ کا قاصد بمشکل جان بچا کر واپس آیا۔ اس کے بعد آپ مخ نے حضرت عمر م کے مشور مے سے حضرت عثمان " کو مکه مکرمه بهیجا . حضرت عثان سمكه سكرمه سير داخل هوم لو قريش نے ان کو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ھوگئی کہ حضرت عثان غنی شمید کر دیے گئے میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ م کو بہت صدمه هوا اور به فرمایا که جب تک میں قریش سے بدلہ نہ لے لوں کا یہاں سے نہ جاؤں گا۔ آپ نے درخت کے نیچر کھڑے ہوکر اپنر احاب ا سے شہادت پر بیعت لی ؛ تمام صحابه رط اس میں شامل ھوے ۔ اس بیعت کو بیعت رضواں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ستملق قرآن میں ارشاد ہے: لَقَدُ رَضِّي اللَّهُ عَن الْمُومنينَ اذْيباً يُعُونَكَ تُعْتَ الشَّجَرةِ (٨٨ [الفتح]: ١٨)، یعنی الله ایمان والوں پر (اس وقت) راضی هوا جبکه وہ درخت کے نیچے آپ کے ماٹھ پر بیعت کر رہے تھے۔ مدنی معسکر کے باہر جو لوگ موجود تھے ، انھوں نے اس بیعت کا منظر دیکھا تو اس کی اظلام اهل مکه تک پېنچا دی ـ قريش مکه کو جب اس بیعت کا علم هوا تو انهوں نے صلح کے لیے فائد فر چاہ

کا سلسته شروم کر دیا ۔ چنانچه انهوں نے سہیل بن ممرو کو یه هدایات دے کر آنحضرت مبلی الله علیه و آله وسلم کی خدمت میں رواله کیا که هم صلح کا معاهده اس شرط پر قبول کرتے هیں که اس سال وسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عمره كيے بغير هي مدینه منوره لوف جائیں کے \_ حضور " اقدس کا اصل مة صد هميشه تبليغ و اشاعت اسلام رها اور تبليغ دبن صرف صلح و امن اور دوستی کے ماحول ہی میں ہو سکتی ہے ؛ اس لیے آپ<sup>م</sup> نے صلح نامہ قبول فرما لیا۔ [آپ اپنے عظیم سیاسی تدبّر کی روشنی میں یه دیکھ رہے تھے کہ اس صابح کے عواقب و نتائج اسلام اور اهل اسلام کے حق میں کس قدر مفید ثابت هوں کے اور اس دور صلح میں کس طرح اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سازگار ماحول سیسر آ سکے گا۔ اسی بنا پر اگرچہ] ان کے سفارتی وفد کے سردارکا رویه غیر مصالحاله تها، مگر آپ نے التہائی تدہر اور تحمل سے کام لیا اور اس طرح آپ م کو یه معاهده کرنے میں کامیابی حاصل هوئی . جب صلح نامے کی شرائط طے پا گئیں تو حضرت على ﴿ فِي اللَّهُ الرَّحْمَٰنِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرحيم سے كيا ـ اس پر قربشي نمائندے سهيل نے اعتراض كيا اوركما : صرف باسمك اللهم لكهو؛ چنانچه حضوت علی " نے آپ کے حکم سے باسمک اللهم لکھا۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو نے محمد صلی اللہ علیه وسلم کے ساتھ رسول اللہ لکھنے پر اعتراض کیا ۔ چنانچه آپ من فرمایا : لکھو یه ہے جس پر محمد (صلی الله علیه وسلم) بن عبدالله نے سہیل بن عمرو کے ساته اتفاق كيا - شرائط صلح يه تهين :

(۱) دس سال کے لیے باہمی جنگ و جدال کو موقوف کر دیا جائے! اس دوران میں کوئی کسی سے

(۲) اگر کوئی مکی نوجوان اپنے ولی اور آنا کی مرضی کے خلاف مدینہ ہجرت کر جائے تو وہ واپس کیا جائے ، اگرچه وہ مسلمان ہوکر جائے ؛ البته اگر کوئی مسلمان مدینه چهوار کو مکه مکرمه چلا جائے تو قریش مکہ اسے واپس کرنے کے مکانف نہ ہوں گے ؛ (٣) ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی عداوت لہیں رکھ جائے گی اور خفیہ طور پر کوئی بدعہدی نه هوگی؛ (س) جوکوئی (قبیله) رسول الله صلیالله علیه و آله وسلم کی طرف سے اس عہد نامے میں شرکت کرنا چاہے وہ کر سکے گا اور جو قبیلہ جاہے قریش کی طرف سے اس معاہدے میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے۔ ان حلیفوں کے ساتھ وہی ساوک اور برتاؤ کیا جائےگا جو اس عهد نامے کی رو سے فریقین کا حق ہے (جب یہ شرائط ضبط تحریر میں آگئیں تو بنو خزاعہ نے اہل اسلام کے ساتھ اور بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاهدے میں شرکت کرنے کا اعلان کیا) ؛ (۵) اس سال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم اور ان كے ساتھی عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں کے اور مکه مکرمه میں تین رات قیام کر سکیں گے ؛ اس دوران میں اہل مکہ شہر خالی کر جائیں گے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ سوا مے تلواروں کے کوئی دوسرا ہتیار نه ہوگا [دیکھر الزرقاني: شرّح المواهب اللدليه ، ب ، برو ، تا ٨ . بر ، مطبوعه قاهره؛ آلوثاثق السياسية ، شماره ١١ (ايز رک به حدیبیه)].

بادی النظر میں یه شرائط مسلمانوں کے لیے سخت تھیں ، [مگر سیاسی اور عسکری نقطه نظر سے یہ تمام شرائط اهل اسلام کے فائدے میں تہیں]۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کی اجازت له ملی تھی ، تعرض فه کرے ، جو معنی مکه کی طرف آئے جائے یا | جس کا ازاله دوسرے سال تین رات کے قیام اور شہر کو چو مکی مدینه منوره کی طرف کسی بھی سلسلے میں اسلمانوں کی تعویل میں دیے جانے سے ہوا۔ جس چغر کرسے اس کا جان و مال محفوظ تصور کیا جائے گا! ادفعه میں کسی مسلمان کے اهل مکه کو واپس دینے کا ذکر تھا۔ [یه دنعه ابو بصبر شاور حضرت عرب میں اهل اسلام کے خلاف جنگ اور نفرت کی جندل شاہن سہیل کی وجه سے قریش مکه کے لیے تلخ اگل عیر مصروف تھے۔ اس طرح وهی غزوة ثابت هوئی ، چنانچه بعد ازاں انهوں نے خود که کرا یا ان کے نمائند سے شامل هو ہے تھے اور ان کی اس شرط کو عہد نامه سے خارج کروایا؛ جو مسلمان شراوتیں ختم هونے کا کوئی ا، کان نه تھا۔ وہ نجد کے اسلام کو چھوڑ کر مرتد هو کر مکے چلا آتا اسے واپس لینے کا کوئی فائدہ نه تھا .

صلح حدیبیه دراصل تبلیغ اور وسعت اسلام کا دیبا چه تهی، اس لیے ارشاد باری تعالی هے: الله فَدَّالَکَ فَتَحَا سَین فَتَحَا سَینا (۱۸۰۰)؛ ۱)، یعنی هم نے تیرے لیے فتح سبین کا فیصله کر دیا هے.

انجام: اهل مکه نے ۸۸ میں حلیفوں کو معاهدے میں شامل کرنے والی شرطکی خلاف ورزی کی [اور بنو بکر کی حمایت میں بنو خزاعه کا، جو مسلمانوں کے حلیف تھے ، عین صحن کعبه میں قتل عام کیا]، مگر جب انہیں [شرائط صلع حدیبیه کے مطابق] خون بہا ادا کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ صلع حدیبیه کو ختم کر چکے هیں۔ اس کے نتیجے میں سنه ۸ میں مکه کر چکے هیں۔ اس کے نتیجے میں سنه ۸ میں مکه مکرمه پر حمله کیا گیا [اور یوں فتح مکه پر اهل مکرمه پر حمله کیا گیا [اور یوں فتح مکه پر اهل اسلام اور قریش مکه کی طویل کشمکش اختتام پذیر هوگی].

فتح خیبر کا معاهدہ: [مدینه منورہ کی اسلامی ریاست کو ایک طرف سے یہود خیبر اور دوسری طرف سے قریش سکه ایسے خطرناک دشمنوں سے پالا پڑا تھا۔ اسلام دشمنی میں یہود خیبر قریش سکه سے بھی بڑھ گئے تھے۔ ایک تو اس بنا پر که آپ کی آمد سے عرب کے یہودیوں کی علمی و معاشرقی برتری ختم هو گئی تھی اور دوسرے اس لیے که یثرب برتری ختم هو گئی تھی اور دوسرے اس لیے که یثرب کے دو عطیم یہودی قبیلے بنو قینقاع اور بنو تضیر میں مدینه منورہ سے خارج کیے جانے کے بعد خیبر میں جا کر آباد هو گئر تھے۔ اور وهاں یه لوگ پورے جا کر آباد هو گئر تھے۔ اور وهاں یه لوگ پورے

آگ بھڑکانے میں مصروف تھے ۔ اس طرح وهی غزوة خندق کا باعث ہوے تھے ، جس میں تقریبا تمام قبائل یا ان کے نمائندے شامل ہوے تھے] اور ان کی شرارتیں ختم ہونے کا کوئی ادکان نه تھا۔ وہ نجد کے قبیلر بنو غطفان کو بھی ابھارتے رہتے تھے ، جنھوں نے اپنے ایک ہزار ہتیار بند جوان خیبر کے قلعوں کی حفاظت کے لیے روانہ کے تھے اور دونوں کے درمیان سعاهده طے پا چکا تھا۔ حدیبیه سے واپسی کے دوران میں اللہ تعالٰی نے ایک اور بڑی فتح کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ" نے اس خوشخبری سے یہی نتیجہ نکالا که یه نتج خربر کی بشارت ہے ۔ آپ ؑ کچھ دنوں ک تیاری کے بعد اپنے انہبی جاں نثاروں سمیت خیبر پر حمله آور ہوے اور تقریبا دو ماہ بعد خیبر کے بارہ قلعے مکمل طور پر مفتوح ہوگئے ۔ اہل خیبر نے آپ سے معاہدہ صلح کی درخواست کی ، جو قبول کر لی كئى ، چنانچه حسب ذيل شرائط پر صلح ناسه ترتيب بايا:

(اانی) یہود کو خیبر (یعنی وادی خیبر) میں رہنے کی اجازت ہوگی ؛ (ب) جب کبھی مدینہ منورہ کی حکومت چاہے گی انھیں خیبر خالی کرنا پڑے گا ؛ (جنانچہ حضرت عمر اللہ علیہ عبد میں انھیں خیبر خالی کرنے کا حکم دیا گیا) ؛ (ج) خیبر میں قیام کے دوران میں انھیں قلعوں میں آباد رہنے کی اجازت نہ ہوگی ، (اس لیے انھوں نے قلعوں سے باہر نئی بستیاں آباد کر لیں) ؛ (د) وہ خیبر کی زمین پر بطور مزارع کے تابض رہ سکیں گے اور مروجہ طریقے پر فصلوں کی بٹائی مدینہ منورہ کے ممالئدے کے حوالے گرتے رہیں گے اور اسلحہ (عبداللہ اللہ منورہ کے ممالئدے کے حوالے گرتے رہیں گے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اس شقی پر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیں گے (اسلامی کر دیں گے اسلامی کر دیں گے دوالے کر دیں گے (اسلامی کر دیں گے اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں گے دو اسلامی کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر د

نے ہمودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وصیت فرمائي] جس پر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كے دور میں عمل هوا اور اهل خيبر كو جزيره عرب سے لکال دیا گیا .

معاهدة خيم مين تين باتين سامنر آتي هين : اولاً یہ کہ جوابھی دشمن نے شکست تسلیم کی ، فوراً الدائي روك دى كئي ؛ دوم يه كه معاهدے ميں مفتوح کی خواهشات کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ الهوں نے مزروعه زمینوں پر بحال رهنے کی درخواست كى الو وه بهى قبول كرلى كئى ؛ سوم يه كه مفتوح قلموں سے هتیار اے لیے گئے تاکه وہ دوبارہ فساد کا باعث نه بن سکين.

معاهدة فدك : فدك چهوڻي سي بستي تهي ، جو خيبر کے شمال ميں واقع تھی - يہاں بھی يہودى رہتے تھے ۔ جب انھوں نے سناکہ خیبر کے یہودیوں كو شكست هو چكى هے تو انهوں نے رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم کے پاس وقد روانه کیا اور گزارش کی که ان سے بھی اہل خیبر کی سی شرائط پر صلح کر لی جائے، چنانچہ آپ نے ان سے بھی انہی شرائط ہر معاهده فرما ليا [رک به فدک].

معاهده تیماء : وادی خیبر کے شمال میں تیماء کی ایک چھوٹی سی بستی تھی [جو مدینه منورہ سے آله منزل پر شام کی جانب واقع تھی (وقاء الوقاء ، ۲: ۲۵)] ، جس میں یہودی آباد تھر۔ انھوں نے بھی لڑائی کے بغیر اطاعت قبول کر لی اور ان کے لیر بھی وھی شرائط رکھی گئیں ، جو اهل فدک کے لیے رکھی گئی تھیں ۔ ان کے ساتھ جو معاهدہ طر ھوا اس کے الفاظ یہ تھے: اللہ کے رسول کی طرف سے بعو عادیا کے لیے ، ان پر نه تو ظلم هوکا اور نه وه چلا وطن کیے جائیں گے ۔ رات (اس معاهدے کو)

امل عیبر کی فتعه انگیزیاں جاری رهیں ؛ [چنانچه آپ" | کرے گا۔ (اسے) خالد بن سعید نے لکھا [(ابن سعد: الطبقات؛ ألوثائق السياسية ، شماره و ، ) - يه معاهده آپ" کے مدیند منورہ لوٹنر سے پیشتر اور وادی القری کی جھڑپ اور صلح کے بعد طر پانا.

جب عمهد فاروق میں فدک اور خیبر والوں کو حلا وطن کیا گیا تو اهل وادی القری اور اهل تیماء محفوظ رہے۔ اس کی وجه مؤرخ یه بتاتے هیں که دونوں علاقرشام کی حدود میں واقع تھے جب کہ آپ کی وصیت جزیرہ عرب کو بہودیوں سے پاک کرنے سے متعلق تهي (الواقدي: المغازي ، ٢: ١١١)].

معاهده ایله : [ایله ساحل نحبرهٔ قلزم پر واقع شام سے ملحق ایک چھوٹی سی ریاست تھی (یاقوت : معجم البلدان ، و : و و س اس زمانے میں اس پر يوحنا [يَحَنّه] بن رؤبه (غالبا عيسائي) كي حكومت تهي ـ تبوك كي سهم مين رومي لشكر سے سامنا نه هوسكا ، البته آپ کے اس علاقر کی ان ریاستوں کی سرکوبی ضروری خیال فرمائی جو بوقت ضرورت اهل روم کا ساتھ دیتی تھیں ؛ چنانچه] مُؤْته کی لڑائی میں شمالی سرحد کے نیم عیسائی ، یہودی اور مشرک عرب قبائل نے روسی لشکر کی امداد کی تھی۔ [آپ" نے دوسة الجندل کے حکموان اکیدر بن عبدالملک کی گرفتاری کے لیر ایک دسته روانه قرمایا ؛ اس سے خالف هو کر ایله کے حکمران نے دربار رسالت میں حاضری دی اور صلح کی درخواست پیش کی ، جو قبول کر لی گئی (المغازی ، ۲ : ۱۰۲۵ ببعد)] ۔ ایله کے قبیلر کے ساتھ جو معاهده هوا وه حقیقی معنوں میں امان نامه تھا۔ اس کی اهم دفعات يه تهين:

ہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یُحنَّہ بن رؤیه اور اهل ایله کو امان دی جاتی ہے! (م) سمندر میں ان کے جہاز اور خشکی میں ان کے مسافر مامون هول کے ؛ (۳) اس امان نامه میں اهل ایله کے وہ 

بحیرہ قلزم کے ساحل پر آباد ہیں۔ [چونکه یه لوگ تجارت پیشه تھے اس لیے ان کے مسافروں کا بالخصوص ذکر آیا ہے]؛ (م) اگر کسی نے کسی طرح کی بھی معاهده شکنی کی تو اس کا مؤاخذه هوگا؛ (ه) کسی کو یه جائز نہیں کہ ان لوگوں کو ان چشموں پر جانے سے منع کرے جہاں وہ جایا کرتے ہیں ؛ (٦) اهل ایله [جن کی تعداد تین صد افراد پر مشتمل تهی] اگر کوئی شخص امان نامے کی ان اشرائط کی خلاف ورزی کرے کا یا ان میں تبدیلی کرے کا تو اس کی دولت اسے اسے بچا نه سکر گی۔ [اور جو لوگ اس کی پابندی کریں کے ان کے لیر بہتری مے (ابن مشام: السیره، ص برو، گوٹنگن ، ۸۹۰ء؛ الواقدی: المغازی، س و رس ) يه معاهده معسكر تبوك مين طر پايا ؛ وهیں ایله کا حکمران آپ" کی خدمت میں حاضر هوا تها [(دیکهیر الوثائق السیاسیة، شاره . ۳ ـ ۳ م)].

[اهل مقنا کے ساتھ معاهده: ایله کے قریب ایک اور اہم ریاست مقناکی تھی ، جو شام کے ساحل ير واقع تهي (معجم آلبلدان ، ٢ : ١٢٨) ؛ اسي دوران انھوں نے اپنی قوم کی طرف سے مملکت مدینہ کے لیر (الوثائق السياسية ، شماره سم و جم ؛ كتاب المغازي، م: ١٠٠٠ و ببعد] ؛

[معجم ما استعجم ، ص سم] - جرباء اور اذرح کے ابھی دیتے ھیں۔ آپ کے کسی حلیف کو آپ عید

ان پر سالانه سو دینار حزیه لکایا گیا اور اس کے بدلر ان کو تمام اطراف اور تمام دشمنوں سے حفاظت کا ینین دلایا گیا تھا۔ ان کے امان نامے میں ایک شرط یه بهی تهی که اگر مملکت مدینه کا کوئی شخص سزا سے خالف ہوکر ان کے پاس آکر بناہ لر تو اسے حکومت مدینہ کے حوالر کر دیا جائےگا!

اکیدر سے معاهده: غزوهٔ تبوک کی مهم کے دوران هر سال تبن سو دینار جزیه ادا کرتے راس کے ؛ (ے) میں اسی سلسلر میں حضرت خالد بن ولیدر ح کو دومة الجندل کے عبسائی سردار اکیدرکوگرفتار کرنے کے لیے روانہ کیا گیا ، انھوں نے اکیدر اور اس کے بھائی کو کرفتار کر کے دربار رالت مآب میں پیش کیا اور اکیدر اسلام لر آیا ۔ اس کے ساتھ بھی مخصوص شرائط پر صلح طر پائی۔ اس کی ایک دفعه کے مطابق ان کی مزروعه زمینوں اور جراگاهوں کو حسب سابق ان کی ملكيت وهنے ديا ، البته ان پر خواج لكا ديا كيا .

[اختتام: آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے اور بھی چھوٹے بڑے کئی معاہدات فرمائے (دیکھیر الوثائق السياسية ، وغيره) ، جن مين بطور خاص يه بات قابل ذكر هے كه اگر كسى چهوٹے يا بۇ ہے میں جب آپ" مہم تبوک کی لشکر گاہ میں موجود اور فیبلر نے آپ" سے معاہدہ صلح کرنے کی پیش کش کی آس پاس کے علاقوں کی تسخیر میں مصروف تھے ، ا تو آپ نے اس کی پیش کش کو شرف قبولیّت بخشا اهل مقناکی طرف سے ایک وفد بارگاہ رسالت میں باریاب / اور پھر جوشرائط صلحطے ہوگئیں ان سے سرمو الحراف ھوا، جسکی سربراھی عبید بن یاسر بن نمیر کر رھا تھا۔ انہیں کیا اور نه اس سے کچھ تجاوز کیا۔ چند ہار ابسا ہوا کہ کسی مجاہد نے غلطی سے مفتوحین میں اطاعت کا پیغام پہنچایا ۔ آپ" نے ان کو معاهدہ لکھ سے کسی شخص کے مال میں سے کچھ لینے کی کوشش دیا ، جس میں ان کے حقوق و فرائض کا ذکر تھا کی ، مگر آپ نے سختی سے اس کی سمانعت فرما دی اور اسے نہبة ، یعنی لوث قرار دے کر حرام ٹھیرایا اور اس پر تاوان واجب کیا (المفازی ، س: ۱۰۳۳)-معاهده جرباء اور آذرُح: [شام کی دو بستیان | آپ" نے جس طرح معاهدوں کا احترام کیا اور ،جس هیں ، جن کے مابین تین دن کی مسافت ہے طرح ان پر عمل درآمد فرمایا اس کی شیافت بیشان ساتھ معاهدہ بھی غزوۃ تبوک کے دوران میں طے پایا ۔ ا معاهدے کی خلاف ورزی کی شکایت تعبیقوئی معطاقه

اگر فریق ثانی بھی کسی قسم کی کوتاهی کوتا تو آپ<sup>م</sup> العد ارمی سے سمجھاتے ، لیکن وہ اگر کسی طرح باز له آبا ، تو مجبور هو کر آپ" اس پر لشکر کشی کرتے. اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم ان معاهدات كو اچهر مقاصد کےلیے استعمال کرتے تھے۔ معاهدات نبوی کو آپ کی جنگی حکمت عملی کے ساتھ کہرا رابطہ تھا۔ آپ" کے مقابل میں اگر دو جماعتیں برسر پیکار هوتیں تو آپ" ان میں سے ایک فریق سے قابل قبول شرائط پر صلع کر لیتر ۔ آپ مین مدینه منوره تشریف لاتے هي وهان پر آباد مختلف اقوام سے جو سعاهده کیا ، اس نے ان فریقوں کو آپ کے مخالفین سے الگ کر دیا۔ شاهراه شام پر آباد مختلف قبائل بنو ضمره ، ہنو جہینه ، وغیرہ سے معاهدات بھی آپ" کی عسکری حکمت عملی کا نتیجہ هیں ، جس کے نتیجے میں آپ" کے تمام معاهدات واضح اور منظم طور پر اسی سلسلر كى كؤيال مين جس كا مقصد دنيا مين عدل و انصاف ور امن و امان كا قيام و رواج كرنا تها] .

مَآخِلُ و [(١) محمد حميد الله: مجموعة الوثاثق السياسية، قاهره ٢٥١ه/١٩٥٠: (٢) ابن هشام: السيرة النبوية، طبع مصطفى السقا وغيره ، قاهره ه ١٠٠ه/ ٣٠٩ ، ع (ليز مآخذ مقالة غزوات)].

(گلزار احمد [و اداره]

غزوات نبوی صلی الله علیه وآله و سلم: [غزوات جمع غزوة (از ماده غ ـ ز ـ و = غزا الشي ً غزوا ۽ يعني کسي چيز کي تلاش کرنا ، اراده کرنا ؛ کہا جاتا ہے: غزوت فلافا ، یعنی میں نے فلاں کو ملئے کا قصد کیا؛ اسی مادھے سے غزوۃ بمعنی وہ چیز بيج طلب كى جائے، هے غزا غزوا و غزاوة و غزوانا 

التباه کے ارادے سے بڑھنا ؛ غازی (ج: غُزاۃ و غُزّی و غُزَّاء مؤنث : غازیه، ج: غُوازِ و غازیات) بمعنی جنکجو (ابن منظور: لسان العرب؛ الزبيدى: تاج العروس، بذیل ماده) ۔ ابن منظور نے بہت سی مثالیں دی هیں ، جن سے یه واضع هوتا ہے که زمانة قدیم میں اس مادے کا استعمال جنگ کے معنوں میں عام تھا ؛ قرآن کریم میں عام طور پر لڑائی کے موقع پر جہاد اور قتال کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے ، تاہم ایک جگہ اس مادے سے غَزّی (جمع غازی) کا بھی استعمال ہوا ہے (معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ، بذيل ماده) ؛ البته کتب سیرت میں عہد نبوی کی جنگوں کے لیے دو الفاظ ملتے هيں: (١) جس جنگ ميں آپ" نے به نفس نفیس شرکت فرمائی هو اسے غزوہ کہا جاتا ہے ؛ (٧) جس جنگ میں آپ" نے شرکت نه فرمائی هو اور اپنی طرف سے کسی کو لشکر کی قیادت پر مامور کرکے قریش مکه کی اقتصادی شاهراه کی ناکه بندی کرنے اواله فرما دیا هو اسے سَرِیّه (ج سرایا ، از ماده سَری میں کامیاب ہوگئے [نیز رک به غزوات] ۔ غرض آپ ، سری و سَرْیَة و سُرْیَةً و سَرایَهٔ و سَرَیاناً و مَسْرَی ، بمعنی رات کو چلنا) کہا جاتا ہے ؛ سریہ ایک چھوٹا فوجی دسته ، اس لیے که اس کا چلنا مخفی هوتا هے (لسان العرب ، بذیل ماده) اس کو "بَعْث" بھی کہتے ھیں (الزرقاني: شرح المواهب اللدنية، ١ : ٣٨٥ ، قاهره ، ه ۲ م وه) - غزوات و سرایا جهاد کا حصه هیں (رک به جهاد؛ انفال؛ نیز ابو الا علی مودودی: الجهاد في الاسلام]] - چونكه يه تمام مهمين انهي كوششوں كا حصه تهيں ، جو آنحضرت صلى اللہ عليه و آله وسلم [کو اپنے اور اهل اسلام اور سملکت مدینه کے دفاع اور اعلامے کلمة اللہ کے لیے کرنا پڑیں] ، اس لیے غزوات و سرایا [اور تبلیغ و دعوت کی کوششوں] کا جب تک بہم مطالعہ نہ کیا جائے اس وقت تک صحيح صورت حال سامنر نمين آتي.

غزوات نبوی کو چند واضح ادوار میں تقسیم

هو کر بدرکی لڑائی پر ختم هو جاتا ہے؛ دوسرا دور غزوهٔ احد تک کا هے؛ تیسرا دور احد کے بعد سے شروع هوتا هے اور غزوهٔ خندق تک مشتمل هے ؛ چوتها دور صلح حدیبیہ سے لرکر غزوۂ خیبر کے اختتام تک ہے ! چھٹا دور خیبر سے لے کر فتح مکہ تک کے عرصے کو محیط ہے اور ساتواں دور فتح مکہ کے بعد غزوات اور سرایا پر مشتمل ہے۔ ان میں اکثر ادوار کے حالات اور ان کے پس منظر میں معتدبه فرق ہے ، اس اس حضور مر دور میں مختلف قسم کے اقدام ت کرنے پڑے اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی تدبیرات جنگ (Strategy of war) ، جو آپ" نے اختیار کیں ان میں بھی فرق ہے۔ ہر اعلٰی کمان دار اپنر کرد و پیش کے حالات کے مطابق اپنی تدبیرات اور طریق (tactics) کو تشکیل دیتا ہے۔ حضور ؓ نے جو اصول جنگ (Principles of War) اور جنگی تدبیرات و طریق استعمال کیے ان کا مطالعه بھی دلچسپی سے خالی نہیں.

ابتدا: جب اهل مکه نے دیکھا که رسول اللہ صلی الله علیه و آله وسلم ، مدینه منوره پهنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو انہوں نے باہمی مشورے سے عبداللہ بن اُپّی کو خط لکھا [جس میں انھوں نے آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو مدينه منوره مين پناہ دینر پر اظمار عتاب کیا اور آپ کی واپسی کا مطالبه کیا تها اور بصورت دیگر سخت اقدامات کی گویا آپ" کے خلاف اعلان جنگ تھا۔

سعدر من معاذ کا مکه مکرمه کے پاس سے گزر هوا ، سوچا عمرہ کرتا چلوں ؛ ان کی صفوان بن ا،یه سے دور

ٹھیرے اور ان کی معیت میں نصف النمار کے قریب طواف کرنے کے لیر نکلے؛ راستر میں ابو جہل [رک باں] ملا ، اس نے پوچھا صفوان یہ تمہارے همراه کون هے؟ اس نے کہا: سعد الله هيں! ابو جهل بولا: کیا میں ان کو حالت اس میں خانه کعبه کا طواف کرتے ھومے دیکھ رہا ھوں ؟ حالانکہ انھوں نے صابئین کو پناه دی اور همارے خلاف ان کی مدد کی ہے؛ پھر کہا: بخدا اگر صفوان تیرہے ساتھ نہ هوتا تو تو اپنر گهر کبهی واپس نه لوك سكتا (البخارى ، س ب س م ، كتاب المغازى ، باب س) - اس پر مستزاد یه که انهوں نے مدینه منوره کے آس پاس بسنے والر قبائل میں اہل اسلام کے خلاف دشمنی کی آگ اس حد تک بهڑکا دی تھی که مدینه منوره میں کئی سال تک راتوں کو ہمرہ دیا جاتا تھا ، صحابه کرام را هتهیار یهن کر سونے ، هر وقت کسی ناگهانی حمار كا ده ركا لكا رهتا - البخارى (٢٠:٠٠ كتاب کے حوالر سے اسی زمانے کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات آپ ملے کے خطرے کے پیش نظر دیر تک جاگتے رہے ، آپ" نے آرام کی ضرورت کے پیش نظر فرمایا : کاش کوئی صالح شخص رات کو پہرہ دے (تاکه سی آرام کر سکون)! اسی وقت باهر سے هنهیاروں کے کھٹکنے کی آواز سنائی دی ؛ ہوچھا : دهمکی دی (ابو داؤد: آلسنن ، س: س. س ، باب کون هے ؟ جواب ملا: سعد ش بن ابی وقاص رات کے خبر النضير؛ الوثائق السياسية ، شماره س/ب)] ؛ يه إنهره دينے كے ليے حاضر هے ؛ تب آپ" سو سكے -قبائل عرب کے دلوں میں پیغمبر اسلام کے خلاف [مشركين مكه كے اسلام اور اهل اسلام كے | اٹھائے جانے والے اسى طوفان كا هى اثر تھا كه ايك خلاف بغض و عداوت کا اس امر سے اندازہ لگایا | مرتبہ جب آپ ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر جاسکتا ہے کہ هجرت مدینہ کے کچھ عرصے بعد حضرت | ایک درخت کے نیچے استراحت فرما رہے تھے تو ایک اعرابی نے، جو وہیں تاک میں تھا ، اچک کر آپ م ى تلوار الها لى اور اس لمرائ هوے آپ" يم كيم جاهلی میں کاڑی چھنتی تھی ، وہ ان کے پاس جا کے الکا: تمہیں میرے هاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ الکر پڑی ۔ آپ" نے اسے معاف کر دیا (کتاب مذکور، (AT/07 + TTT).

ان حالات میں آپ" اگر هاته پر هاته دهرے بیٹھے رہتے تو اس کا نتیجہ مدینے کی تباہی کی صورت میں برآمد هو سکتا تھا۔ آپ" نے دور الدیشی سے کام لیتے ہومے ایسی تداہیر اختیار فرمائیں جس سے مدینے كا دفاع مضبوط هوا اور مسلمانون مين مقاومت كى لهر پیدا هوئی] \_ حضور صلی اللہ علیه و آله وسلم نے دفاع مدینه کے ضمن میں دو طرح کے اقدامات فرمائے: اولاً، داخلی سطح پر آپ" نے مدینہ منورہ کی ریاست کا باقاعده طور پر انتظام و انصرام کیا اور اس امر کی توثبتی میثاق مدینہ [رک بان] کے ذریعر کی گئی۔ میثاق مدینه کی حیثیت بنیادی قانون (Fundamental Law) يا ملكي آثين (Constitution of the State) كي سی ہے اور اس کے دفاعی اندراجات نہایت واضح اور غير مبهم هيں \_ چونکه امور دفاع اور امور خارجه اس آئین کی روسے حضور اکرم کے هاتھ میں تھے، اس لیر خارجی سطح پر حضور" نے ایسے سفر اختیار کیے جن کے ذریعر دو طرح کے فائدے حاصل ہونے: ایک تو یه که ریاست مدینه کی حدود کا تعین هوا اور دوسرے ان سفروں کے دوران میں آپ" نے مختلف قبائل کے ا ساتھ معاهدات کیے ؛ بعض نے ریاست مدینه کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور بعض نے دفاعی سمجھوتے کیر ۔ ایک قبیلر نے جنگ کی صورت میں غیر جانب دار رهنے کی شرط پر معاهدہ کیا [ابن سعد: الطبقات ، ٧: ٥ تا . ١] ـ ممكن هے بين الاقوامي سطح پر جنگ کے دوران میں غیر جانب داری کا یہپہلا معاهدہ هو ۔ [اس کے علاوہ آپ" نے اس ملجل کے ذریعے تریش مکه کی تجارتی شاهراه کے لیے جو بحیرة احمر کے ساحل مع قربب سے گزرق تھی عطرہ پیدا کر دیا].

عليه و آله وسلم پہلي بار تشريف ليے گئے تو اس س كو غزوه ودان اور غزوه ابواه كا نام ديا گيا [يه غز هجرت کے بارهویں ممینر ، صفر ۱۹۵۰ میں پیش آبا] اس سفر کے دوران میں حضور " نے اپنے صحابه او سمی ان دونوں مقامات پر [جن کے ماہین چھر میلوں فاصله هے] قیام فرمایا تھا ۔ یه مقامات بحیرهٔ احمر ] ساحل کے قریب واقع هیں اور يميں سے شام کو جا۔ والی شاهراه گزرتی ہے۔ اس علاقے پر بنو ضمره تسلط۔ تھا آآپ" نے بنو ضمرہ کے رئیس مُخْشِی بن عمر الضمرى کے ساتھ غیر جانب دار رهنرکا معاهده فرما! ہندرہ دنوں کے بعد آپ مدینه منورہ واپس آئے (اب سعد : الطّبةات ، ۲ : ۸)] \_ اس غزوے کے دوران مب حضرت حمزه س بن عبدالمطلب كو جيش مدينه كا سف علم اٹھانے پر مامور کیا گیا تھا ، جب کہ سعد "! عباده کو ناثب مقرر کرکے مدینه منوره میں چھو گیا تھا ۔ حضور " نے [کسی سفر میں ، جس کی وضاحہ نہیں ملتی] بنو جمینہ کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ، ج کی رو سے اس قبیار نے مکی ، مدنی جنگ کے دورا میں غیر جانب دار رہنے کا اقرار کیا۔ اس غزوہ آ دوران میں کسی دشمن سے مقابله نہیں هوا اور نه ه وهال كوئي لشكر يا قافله موجود تها [آپ"كا سـ تبليغي سفارتي تها].

سهاجرین مدینه منوره اور اس کے کرد و نوا سے اچھی طرح واقف نه تھے۔ مکه کی جانب ، اعلان جنگ هو چکا تها ، مگر آپ" کو ابھی فوج ' تربیت کرنا تھی ۔ [ان سفروں سے سہاجرین کی تربیا کا پہلو بھی مدنظر تھا] اور یہ تربیت اس کے علا تھی جو آپ مدینه منوره میں جاری رکھتر تھر ۔ اہ لیے هم ان سفروں کو ، اور ہاتوں کے علاوہ تربیا ا سفر بھی قرار دے سکتے ھیں .

سریهٔ عُبیده بن الحارث: جب اهل مکه نے ، اسى طَرح كے ایک سفر پر جب رسول الله صلى الله | كه حضور صلى الله عليه و آله وسلم في شاهراه شام

قابض قبائل کے ساتھ دوستانہ معاهدے کر لیر هیں تو انھیں سخت تشویش ہوئی۔ قریش مکہ نے اس کا جواب اس طرح دیا که دو سو سوارون پر مشتمل ایک جیش [عکرمه بن ابی جمل یا ابو سفیان یا مِکْرز بن حفصکی زیر قیادت] اس علاقر کی گشت پر روانه کیا تا که به لشکر عام گشت (Flag March) کے ذریعر قریش مکه کی برتری کو پھر سے قائم کرے ؛ یا شاید مقصد یه هو که یه لشکر قریش کے اعلان جنگ کے مطابق ، اهل مدینه کو مجبور کر دے که حضور" کو (معاذ الله) قتل کر دیں یا مدینه منورہ سے نکال دیں۔جب اس کی خبر آنحضرت کو پہنچی تو آپ سے فوراً حضرت عبیدة اللہ ابن الحارث کے زیر کمان ساٹھ [یا اسی] سہاجر صحابه اس پر مشتمل ایک دسته روانه فرمایا تاکه وه قریش کے لشکر کو ریاست مدینه کی حدود کے اندر داخل نه هونے دے۔ ثَنيَّة المَرُّه كِدامن مين، حجازك [ايك چشمه أحيَّاء] كي قريب دونون لشكرون كا آمنا سامنا هوا ـ لرائي تو نه هوئي البته حضرت سعد الله بن ابي وقاص نے اس موقع پر اسلامي لشکر کی جانب سے لشکر قریش پر تیر اندازی کی۔ دو با اثر مكى [مقداد بن عمرو اور عُتبه بن غزوان بن جابر] اپنر لشکر سے نکل کر اسلامی لشکر میں آ مار ۔ [در حقیقت یه دونون مسلمان هوچکر تهیم،لیکن نبی اکرم ملی اللہ علیه وآله وسلم تک پہنچنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے (ابن سعد: الطبقات ، ، : ے ؛ ابن هشام : سیرة ، ب : ۲ م م )] ـ اهل اسلام نے واپسی کے دوران سی فوجی ترتیب (Formation) قائم رکھی ۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مقابلے میں ایک قافلہ نہ تھا بلکه باقاعده لشکرتها، ورنه واپسی کے دوران میں فوجی ترتیب قائم نه رکهی جاتی۔ یہی نہیں ، بلکه اگر قافله هوتا تواسلامی دسته اس کو بچکر نه جانے دیتا ۔ اس مهم كو سرية رابغ [رابغ جُعفه سے دس ميل پر واقع مقام] کا نام بھی دیاگیا ہے۔[الواقدی اور ابن سعد نے ہجرت کے آٹھ ماہ بعد وہ کا واقع بتایا ہے (دیکھیے ابن سعد :

الطبقات ، ۲: 2: کتاب المغازی ، ۱: ۲)] - بهرحال اس طرح بغیر مزاحمت کے دونوں لشکر اپنے اپنے مستقر کی طرف لوٹ گئے.

سریهٔ سعد ابن ابی وقاص : هجرت کے تقریبًا آثه ماہ بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بیس اکیس پیادہ مجاهدوں کے ساتھ الخرار (ایک چشمه یا وادی ، جُعفه سے قریب) کی طرف روانه کیا۔ یه جیش مقام الخرار پر پہنچا ، مگر کسی مخالف جیش سے تمادم نه هوا اور بخیریت واپسی هوگئی (الزرقانی: شرح المواهب ، ۱: ۹۳۲؛ ابن سعد : الطبقات ، شرح المواهب ، ۱: ۹۳۲؛ ابن سعد : الطبقات ،

سریه حمزه " بن عبدالمطلب : قریش مکه اپنی اس ناکامی پر خاموش نهیں ره سکتے تھے ۔ انهوں نے ایک اور لشکر تیار کیا اور اس کی کمان ابو جہل نے اپنے هاتھ میں لی۔ اس لشکر کی تعداد تین سو تھی۔ آپ " نے اس مرتبه حضرت حمزه " بن عبدالمطلب کے زیر کمان تیس صحابه " پر مشتمل لشکر روانه کیا [ابن سعد، ب: ۹]۔ ان لشکر لڑائی کے لیے صف بسته هو چکے تھے ۔ ابھی لشکر لڑائی کے لیے صف بسته هو چکے تھے ۔ ابھی لڑائی شروع نہیں هوئی تھی که [مجدی بن عمرو الجبنی ، جو دونوں کا حلیف تھا] پہنچ گیا اور اس نے دونوں لشکروں کو اپنے معاهدے کی رو سے مجبور الجبنی ، جو دونوں کو اپنے معاهدے کی رو سے مجبور اللہ کا انہے ان ان اشعار میں اس بات کا افسوس کیا ہے [جو اس کی طرف منسوب هیں (دیکھیے ابن هشام : سیرة ، ب : طرف منسوب هیں (دیکھیے ابن هشام : سیرة ، ب :

وہ اپنے اشعار [عدد ۱۵، ۱۵،] میں امید ظاهر کرتا ہےکہ آلندہ ضرور مسلمانوں پر یلغار کر سکےگا۔ خلاصه کلام یه ہے کہ سریة رابغ اور سریه [سیف] البحر کے متعلق جن روایات میں بتایا گیا ہے کہ یه دونوں سہمیں قافلہ اوٹنے کی غرض سے روانه کی گئی تھیں وہ ناقابل التفات ھیں ؛ کیونکہ مدینہ ابھی کیسی

خلیجانه کشوائی کے اهل نه تها۔ یه وه دور هے جس کے بعدی معملی قرآن حکیم کی شہادت یه هے که: تم قرت تهی که انفال]: ایسی حالت میں اپنے سے طاقتور دشمن کے قافلے لوٹنے کے لیے هر دوسرے مہینے نکل کھڑا هونا قرین قیاس نہیں؛ جن روایات کا سہارا لیا جاتا ہے ان کو حالات کے سیاق و سباق کی روشنی میں پڑھنا چاهیے، جیسا که اوپر بیان هوا].

غزوہ ہُواط: قریش کی جانب سے دو حملوں کے بعد ، توازن قائم رکھنر کے لبر ، حضور اکرم کا دوباره ان کے علاقوں میں تشریف لر جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جن قبائل کے ساتھ پہلر غزوات کے دوران میں معاهدے کیے جا چکے تھے ان کے ساتھ سربراه مملکت کی سطح پر تعلقات قائم رکھنے اور ان کی همت برهانے کے لیے بھی یه ضروری تھا ؛ اس لیر جونمیں حضرت حمزه الله کا دسته، یا [آج کی فوجی زبان میں] لڑاکا گشت (Fighting Patrol) ، مدینه منوره واپس پہنچا ، آپ م نے دوسری تبلیغی اور سفارتی سہم تیار کی اور [ربیم الاول ۸ میں] دوبارہ ساحلی علاقر کا رخ کیا ۔ اس بار لشکر اسلام کی تعداد [دو سو افراد پر مشتمل تهی (این سعد: الطبقات ، ب: و)] .. اس مسم میں آپ" نے دیگر مقامات کے علاوہ رضویٰ (کوه) کی جانب سے جبال جُمینه کے قریب مقام بواط پر قیام فرمایا اور علاقر کی نگرایی کی ۔ اس دوران میں لبی کریم صلی اللہ علیه و آله وسلم اپنی والده ماجده کے مزار پر بھی تشریف لے گئے۔ اس غزوے کے دوران میں آپ" کا سفید علم حضرت سعدا بن ابی وقاص اٹھائے عوے تعے جب که مدینه منورہ میں السائب " بن عثمان [بن مظعون] کو نائب کے طور پر چھوڑا گیا تھا۔ اس غزوے میں بھی دشمن ع سامنا له هوا إالزرقاني : شرح المواهب اللدليد، - [mg p 4.4.

غزوة ذى العشيره: غزوة بواط سے واپسى كے دو ماه بعد] يعنى [جمادى الأولى يا جمادى الآغره] 

ه ميں آپ" ايك اور سفارتى سفر پر روانه هوك: اس بار بهى آپ" وادى ينبع ميں ذوالعشيره اور دوسرے مقامات پر ٹهيرے اور شام كى اس تجارتى شاهراه پر [بنو مُدلج اور ان كے حلفا بنو ضَمره (ابن هشام: السيرة النبوية ، ب: ٨٨٣) سے معاهدة صلح كيا ـ غالباً يه معاهده بهى رياست مدينه ميں شموليت كيا ـ غالباً يه معاهده بهى رياست مدينه ميں شموليت كيا معاهده تها ـ آپ" كے ساتھ ڈيڑھ سو يا دو سو صحابه " شريك سفر تهے ؛ لواء حضرت حمزه رض كيا باس تها ؛ (حوالة مذكور ؛ الزرقانى : شرح المواهب ،

غزوه سَفُوان با بدرالاولى : اس طرح اسلام اور اهل اسلام کی طاقت روز افزوں رهی ، جو مشرکین مكُّه كے لير ناقابل برداشت تھى؛ چنانچە چھاپە مارنے کے لیر قریش مکّم نے چھوٹی سی چھاپہ مار جماعت کُرز بن جاہر الفہری [جو بعد میں مسلمان ہومے اور 🗚 میں فتح مکّہ کے موقع پر شہید ہوے (ابن حجر: آلاصابة)] کی کمان میں روانہ کی ۔ یہ جماعت رات کی تاریکی میں مدینه منورہ کی چراگاہ پر حمله آور ہوئی اور صبح هونے سے قبلی چند اوائ ہانک کر تیز رفتاری سے واپس لوٹ گئی ۔ حضور " غزوہ عشیرہ سے چند روز قبل لوٹے تھر ۔ [مکن ہے وہ کسی بڑے ارادے سے آیا ہو ، مکر مدینہ منورہ آنے کے بعد] اس نے اس شب خون کو هی کافی سمهجا دوسری صبح حضوره کو اطلاع ملی تو آپ" نے جلدی سے چھوٹا سا لشکر تیار کیا اور کرز کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے ، مگر وہ غیر معروف راستوں سے هوتا هوا نکل چکا تھا۔ اس مهم میں آپ" سفوان کے مقام تک تشریف لیے گئے ؛ یہ مقام بدر کے قریب ہے ، اسی لبر اس غزو ہے کو غزوهٔ سفوان اور غزوهٔ بدرالاولی کستے میں۔ علمبرداری ا کے فرائض حضرت علی اس ابی طالب کو تفویض

کیر گئے تھے ۔ مدینه منوره میں زید " بن حارثه الکلبی كو نائب كے طور پر چهوڑا كيا تها [ابن سعد، - : ٩]. سريه عبدالله بن جعش : [رجب ٧ه مين] حضور اقدس صَلَّى اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ﴿ بن جحش کو آٹھ [یا ہارہ افراد] کی کمان دے کر ایک خفیه مهم پر روانه فرمایا اور حکم دیاکه ملفوف اقدامی احکامات (operational orders) کو دو روز ی مسافت کے بعد کھولا جائے۔ انھوں نے ایسا ھی کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان [مقام نَخله میں ٹھیر] کر قریش مکه کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کو زیر نظر رکھا جائے اور چند روز کے بعد واپس آکر روداد پیش کی جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ اللہ بن جحش نخلہ کے مقام پر پہنچر تو پاس هي قريش مكه كا ايك چهوڻا سا تجارتي قافله پڑاؤ ڈالر هوے تھا ۔ حضرت عبداللہ سے [آپ کی مرضی کے بغیر] اس قافلے پر حملہ کرکے ان کے محافظوں میں سے ایک محافظ [یعنی عمرو بن الحضرمي] كو قتل كر ديا اور دو افراد [يعني عثمان بن عبدالله اور حکم بن کیسان] کو قیدی بنا لیا اور قافله لوث لیا ۔ ایک محافظ بھاگنے میں کامیاب ہوگیا ۔ چونکہ یہ آپ مقتول کا خون بہا ادا کیا ؛ [البتہ خُس کی کوشش کریں. وصول کر کے مال غنیمت تقسیم کر دیا (ابن هشام: سيرة ، ب : ٢٥٧ تا ١٥٨ ؛ الزرقاني : شرح المواهب، ١: ١٥ ببعد)] - اس طرح غزوة بدر كے لير اسباب پیدا هوگئے ، اور غزوات کا پہلا دور اختتام کو پہنچ کیا.

> غزوهٔ بدر: اس اولین ، مکر اهم ترین دور پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دور میں چند عوامل تھر جو حالات کو بتدریج بڑی تیزی کے ساتھ کسی اهم نتیجے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اعلان جنگ کے بعد حضور<sup>م</sup> کے لیے داخلی اور خارجی امور کو

اطمینان بخش طور سے بالدار بنیادوں ہو استوار کزنا ضروری تھا۔ اس اقدام سے تریش کے موقف میں کمزوری واقع ہوگئی۔ دوم ، اہل مکہ نے بار بار کوشش کی که وه اپنے گھٹتے ہوے وقار کو سنبھالا دے کر مدینه کی وسعت حدود کو بایی غرض روک لیں که بالآخر مدینه منوره کی ریاست کو ختم کیا جا سکر ، مگر وه کامیاب نه هو سکیے ـ بهرحال ان کوششوں میں بتدریج تیزی آتی گئی ـ طرفین کو ایک ایک بار هدف تک مار کرنے میں کامیابی ہو چکی تھی۔ یہ بات قریش مکه کو گوارا نه هو سکتی تهی ـ [اهل بصیرت کے لیر قابل غور ہے] که افق پر نئی طاقت کے ابھرنے سے پرانی طاقت کو اپنی ابتدائی ناکامیوں سے ازحد مایوسی هوئی ۔ اب تک یه اپنی عسکری برتری اور وافر مادی وسائل کو صحیح طور پر استعمال بهى نه كر سكر تهر - [اس ليم يه اندازه لكانا كوئى مشکل امر نہیں] کہ قریش کے لیر [اب اس کے سوا چاره کار نه رها تها که کوئی ایسا قدم الهائیں جس کے ذربعر وه اپنی پوری عسکری طاقت ، اپنر حلیف قبائل کی افرادی قوت ، اور اپنے مادی وسائل کو بروئے کار ، لاتے ہو مے مدینه منورہ کی آئی اور کمزور سی ریاست حمله حضور م کے حکم کے خلاف کیا گیا تھا ؛ اس لیے ! کے وجود کو ختم کرکے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے

قریش مکه عجیب کشمکش میں مبتلا تھر ۔ وہ طاقتور ہوتے ہوے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے سے جهجهکتے تھے - اس کی دو وجوہ تھیں: اگر وہ بغیر کسی واضع اور حتی بجانب وجه کے مدینه منورہ یر بهرپور حمله کر دیتے تو مدینه منوره کے حلیف قبائل ان کا رسته روک لیتے ؛ نیز اس طرح کے جارحانه حملے کی صورت میں قریش مکہ کے اهل انصاف حلیف، جو مسلمانوں کے ساتھ خواہ مخواہ کی عداوت کے قائل نه تهے ، ان کے ساتھ شامل نه مورثے آور ان کے کچھ ملیف قبائل بھی علیحدگی اختیاؤ گؤ المتے - دوسری دقت یه تهی که قریش منکه اور ان کے پڑوسی قبیلے (بنو بکر) کے دوسیان پرانی دشمنی تهی - اگر قریش اپنا پورا لشکر لیے کر مدینه منوه پر حمله کرنے کے لیے مکه مکرمه سے نکل کھڑے هوتے تو خطره تها که بنو بکر ان کی غیر حاضری میں مگه پر حمله آور هو جائیں گے - ان دونوں دفتوں کو رفع کرنے کی غرض سے مکه کے ارباب اختیار دفتوں کو رفع کرنے کی غرض سے مکه کے ارباب اختیار نے نہایت خفیه منصوبه تیار کیا؛ چنانچه اسی منصوبے کے تحت شام کی طرف ایک بہت بڑا قائله روانه کیا گئا ، جس کا ظاهری مقصد دیگر اشیا کے علاوه جنگ ساز و سامان خرید کو لانا تها.

ابو سفیان جو اس مکی تجارتی قافلے کا سالار تھا، شام سے لوٹتے ہوے جب مدینه منوره کی محاداة میں ، شاهراه شام ير پهنچا تو اسے خطره لاحق هوا كه كمين مسلمان اس هر حمله آور نه هو جائين ـ ادهر ، اتفاقاً آنعضرت صَلَّى الله عليه و آله وسلم كے روانه كرده دو افراد پر مشتمل ایک دستر کا ، جو اس علاقر میں آپ مشرکین کی سرگرمیاں معلوم کرنے کے لیر بهیجا تھا ، اسے سراغ مل گیا ، جو اسی شاہراہ کے آس ہاس موجود تھے۔ اس نے جنوب کی جانب زرقا کے مقام سے ضمضم بن [عمرو الغفاری] کو مکّه مکرّمه رواله کیا تاکه وه وهان پهنچ کر شور مچا دے که محمدم اور آپم کے ساتھی قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں [ابن سعد: الطبقات ، ب : ١٠ ببعد] \_ قائل \_ ك ساته صرف تيس محافظ تهر [الزرقاني ، ١ : ١ ، ١ بيعد]، اس لیے چاہیے کہ پورا مکہ اس قافلے کو بچانے کی تدبیر کرے ۔ ضمضم غفاری جب مکّے میں داخل ہوا تو اس نے [الذیر العُریان کے طور پر] اپنا پیرھن پھاڑ لیا اور اونٹ کا پالان اٹھا کر واویلا شروع کر دیا کہ قلفله لك كيا هـ ، جلد مدد كو پهنچو ـ اس درامائي الداز سے پورے شہر میں غصر کی لہر دوڑ گئی اور فِوراً لَوْاتَى كَى تيلويان شروع هوكتين ، ساته هي رؤساے

مگہ بنو بکر کے پاس پہنچر اور ان سے درخواست کی کہ وہ شہر سے ان کی عدم موجودگی کے دوران میں سکر ہر حملہ نہ کریں۔ وہ مان گئے۔ بنو بکر کے ساتھ مباحث چار دن تک جاری رہے اور قریش کے لشکر نے بدر پہنچنے تک دس دن لیے ۔ اس کے باوجود قرآنی شہادت کے مطابق بدر کی اڑائی کے روز قریشی قافلہ بدر كِ قريبِ نجلى جانب تها [ارشاد هـ: إذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوةَ الدُّنْيَا وَ هُمُ بِالْعُدُوةِ الْقُصُوى وَ الرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمُ ۗ (٨ [الفال]) : ۲ م)، یعنی جس وقت تم (میدان جنگ) کے تریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا]۔ اس سے ثابت هوتا ہے که ضمضم کو بدر سے نہیں بلکه الزرقاء سے هی روانه کیا گیا تھا [الواقدی ، ، : ۲۸] ۔ جن روایات کی رو سے ابو سفیان نے ضمضم کو آنحضرت کے لشکر کا علم هونے کے بعد بدر سے رواله کیا تھا وہ روایات غلط فہمی پر مبنی معلوم ہوتی ہیں۔ غور کیجیر کہ ۱۲ رمضان م م يا اس سے ايک دن قبل حضور صلى الله عليه و آله وسلم کو اطلاع ملی که ایک بهت بڑا مکی لشکر مدینه پر حمله کے لیے چل پڑا ہے، اس پر آپ<sup>م</sup> نے مہاجرتن و انصار کو جمع کیا اور یه اطلاع ان کے سامنے رکھی۔ قرآن مجید کی آبات سے واضح ہے کہ اس اجلاس کے وقت سرور دو عالم م كو علم هو چكا تها كه ميدان مين قریش مکه کا لشکر بھی ہے اور قافله بھی [ارشاد باری تعالی هِ: وَ إِذْ يَعدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّانفتينُ الْهَالكُمُ وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتَ النَّمُوكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَ يَرُيدُ اللَّهُ انْ يُعَقَّى الْحَقُّ بِكَالِمْتِهِ وَيُقَطِّعُ دَابِرَ الكُّفِرْيَنَ (٨ [انفال]: ٤)، یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اور ابو جہل کے دو گروھوں میں سے ایک گروه تسهارا (مسخر)هو جائے گا اور تم چاهتے تهر که جو قافله ہے متیار ہے وہ تمہارے ھاتھ آ جائے اور خدا یه چاھتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھر اور کافروں کی جڑ کاٹ دے] - حضور مے جب صحابه می

رائے دریافت کی تو مہاجر اور انصار صحابه " نے مقابله کرنے کے نیصلے کے ساتھ اتفاق کیا۔ [اراء معلوم کونے کے لیے دیکھیے : البخاری : الصحیح ، کتاب المغازی : ابن سعد: الطبقات ، ب: ج ١)] - ١٠ رمضان المبارك کو حضور اقدس نے مسجد نبوی سے روانہ ہوکر ۱٫ رمضان المبارک کو بدر کی وادی کے شمالی سرے [العدوة الدنيا ٨٠ [الفال] : ١م) پر پهنچر ؛ بدر ايک بستی ہے جو مدینه منورہ اور مکه مکرمه کے درمبان واقع ہے ۔ مدینه منورہ سے اس کا فاصلہ چار منزل کے قریب (شرح مواهب ، ، ، ، ، ، یا ۲۸ فرسخ هے (معجم ما استعجم، بذیل ماده بدر)؛ [نیز رک به بدر)]۔ نہاں پہنچ کر آپ" نے لشکر کو شمالی سرے پر چھوڑا اور دو صحابہ کو ساتھ لےکر قریشی لشکر کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیر آگے تشریف لر گئر۔ اتفاق سے اسی وقت قریشی لشکر کے تین افراد وہاں پانی بھرنے کے لیر پہنچر تھر ۔ آپ کے ساتھیوں نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ اس نے مکی لشکر کی تفاصیل سے حضور" کو آگاہ کیا ، [جس سے معلوم هوا که مشرکین کا لشکر ٹیلے کی پرلی جانب پڑاؤ ڈالے ھوے ھے] ۔ اب آپ" لشكر كو لر كر آگے بڑھے اور بدر کے چشموں کے شمال کی جانب اونچی ریتلی زبین پر اپنا محسکر قائم کیا۔ اس مقام سے آپ" پانی کے چشموں کو اپنی نگرانی میں رکھ سکتے تھے.

آپ نے صحابہ سے مشورے سے ایسے مقام کو لڑائی کے لیے منتخب کیا جو کسی قدر اونچا اور عساکر مشرکین کے مشرفی جانب واقع تھا ؛ اس کے پاس هی ایک کنواں بھی تھا ۔ رات کو بارش هوگئی ، جس سے ریت جم گئی ، سگر مشرکین کے لشکر میں کیچڑ بھیل گئی [ابن سعد: الطبقات ، ب : لشکر میں کیچڑ بھیل گئی [ابن سعد: الطبقات ، ب : بروسری صبح ، یعنی ۱٫ رمضان المبارک پیر [شرح المواهب ، ۱ : ۱۰ س] کو نماز فجر سے فارغ هو کر خانم الرسل صَلّی الله علیه و آله وسلّم سے فارغ هو کر خانم الرسل صَلّی الله علیه و آله وسلّم

نے اپنر لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا ؛ دو صفیں درست کی گئیں۔ اگلی صف میں تلوار بند اور نیزہ بردار تهر؛ پچھلی صف میں تیر انداز متعین کیے گئے۔ کمان کا صدر مقام (Command Headquarter) بجهار صف کے عقب میں ، سکر اس کے بالکل قریب اونچی زمین پر قائم کیا گیا اور اس پر سایہ کے لیے کھجور کی ٹمہنیوں اور پتوں سے سائبان تیار کر دیا گیا۔ اسی موقعہ پر ٹولیوں (Sections) اور دستوں (Platoons) کے کمان دار مقرر کیر گئے ۔ چونکہ دشمن کے پاس سوارہ (Cavair) بھی موجود تھا ، اس لیے دونوں پہلوؤں پر تیر انداز متعین کیر گئے ؛ انہیں مرکزی لشکر (Main Army) سے ترجهی ترتیب میں عفب کی جانب جهکاؤ دے دیا گیا تھا ، تاکه سواره کا حمله روکنے میں آسانی پیدا ھو ۔ مبادا قریشی کمان دار اپنے سوارہ کے استعمال سے اسلامی لشکر کے پہلوؤں کو لپیٹ میں لیے لیے۔ اونٹوں کو لشکر کے عقب میں ایک نشیبی زمین میں پہلر سے ھی چھپا دیا گیا تھا۔ جنوب کی جانب سے اور وادی کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ جو راستہ عقب کو جاتا تها اس پر ایک تولی (Section) . تعین کی گئے، تاكه دسمن عقب سے حمله آور نه هو سكر اور نه هي اونٹوں پر حمله کر سکر ۔ لشکر کو یوں تدبیراتی (Tactical)پہلو سے ترتیب دینے کے بعد آپ نے قریشی لشکر کے انتظار کا وقت دعا و سجود میں گزارا ۔ آپ کی دعاکا ایک فقرہ روح اسلام کا نچوڑ ہے: آپ" کے الفاظ هين: [اللَّهُمَّ إِنْ تَهُلكُ هذه العَصَابِةُ الْيَوْمَ لَا تُعَبِّد (ابن هشام: سيرة ، ۲: ۹ - ۲) ، يعني اك الله اكر یه چهوئی سی جماعت آج ختم هوگئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نه هوگا.

طلوع آفتاب کے ساتھ قریشی لشکر وادی بدر کے جنوب کی جانب العَقنقل کے ٹیلے عقب سے نمودر ہوا۔ آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا: [اَللَّهُمُ هُذُهُ أُرَيْشُ قَدُ الْبُلُتُ بُخْدِلاً لَمَا وَ فَرَمَایا: [اَللَّهُمُ هُذُهُ أُرَيْشُ قَدُ الْبُلُتُ بُخُدِلاً لَمَا وَ فَخْرِها ، تُعَادُّكُ وَ تُكَذِّبُ وَسُولُكُ اللهُ الْبُلُتُ بُخُدِلاً لَمَا وَ فَخْرِها ، تُعَادُّكُ وَ تُكَذِّبُ وَسُولُكُ اللهُ

مكر عتبه بن ربيعه نے انصار كے ساتھ لڑنے سے انكار کر دیا اورکہا: ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ [بعض روایات کے مطابق آپ نے خود ان صحابہ " کا مقابلر کے لیر نکانا ناپسند فرمایا اور ان کو واپس بلا لیا (ابن سعد ، ب : ١٥) - بعد ازان] آپ" نے حضرت حمزه ش بن عبدالمطلب ، حضرت على من بن ابي طالب اور حضرت عبیده ۳ بن الحارث کو مقابلر کے لیر نکانے کا حکم دیا ۔ حضرت حمزہ سے عتبہ بن ربیعہ کے ، حضرت علی اور حضرت عبیده اس عضرت عبیده اس ا الحارث اپنر هم عمر عتبه بن ربيعه کے مقابلر مير نکار\_ حضرت حمزه اور حضرت علی النے اپنے اپنے مّد مقابل کو زیر کر کے تنل کر دیا ؛ جب کہ حضرت عیده الله [جو کسی قدر عمر رسیده تهر] اور عتبه نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ مبارزت کے دستور کے مطابق جب ایک ہار خون بہہ نکار تو مبارزت میں حصه لبنر والر ایک دوسرے کی مدد کو آ سكتر تهر ؛ چنانچه سيدالشمدا حضرت حمزه سن جهیٹ کر عتبه کو ختم کر دیا [ابن سعد ، ب : 12]۔ قریشی کمان دار اس منظر کو برداشت نه کر مکا اور اس نے قورا پورے لشکر کو عام حملے کا حکم د در دیدیا [محمد حسین هیکل : حیاة محمد ، ص ۴ م.]. ادهر أنحضرت صلَّى الله عليه و أله وسام اسى قسم کے غیر منضبط حملے کی توقع کیے ہوے تھر ؛ گزشته رات کی بارش کی وجه سے مشرکبن کی سبت کسی حد تک پهسان تهی ؛ اسلامی لشکر نسبتاً باندی ہر تھا ؛ قریشی لشکر کو سامنے سے سورج آنکھوں میں پڑ رہا تھا اور فاصلہ بھی کافی تھا ، جو دوڑ کر عبور کرنا ہر ایک کے لیر آسان نہ تھا ؛ اس کا نتیجہ یہ هوا که حمار کے جوش میں کچھ آگے بڑھ آئے اور کچھ پیچھے رہ گئے ؛ اس طرح قریش مکه کی پیادہ فوج کے حملے میں توازن نه رہا۔ آلحضرت صلّی اللہ علیه

اللَّهِمْ قَنْصَرُكُ أَلْسَلْى وعدتنى ، اللَّهُمَّ احْسُمُ الْعُدَّاة (ابن عشام ، ب: عدر) ، يمنى] الد الله ! يه قريش طاقت کے نشیر اور غرور میں سرمست تجھ سے مقابله کرنے اور تیرہے رسول کی تکذیب کرنے آئے میں -امے اللہ! ان کو ھلاک فرما۔ پھر آپ" نے اپنر لشکر کو آخری مدایات دیں اور جہاد کے مقام سے روشناس [الواتدی : المفازی ، ، : و د] ؛ جماد کے دوران میں جس صبر و استقلال کی ضرورت هوتی ہے، اس ہر روشنی ڈالی اور حکم دیا که کوئی شخص اپنے مقام سے نہیں هلر کا ـ جب تک دشمن بالکل قریب نه آ جائے ، اس وقت تک هتهیار استعمال نه هون ، هر وار کارگر هو اور اس وقت تک وار نه کیا جائے جب تک هدف پوری طرح زد میں نه آ جائے [الواقدی: کتاب المغازی، ۱: ۱- ۱ . یه تها وه اسلحتی انضباط (Armament Discipline) ، جسر آج کل کی اصطلاح میں Discipline کہا جاتا ہے اور جس کے بغیر کوئی فوج اپنے ہتھیاروں کا صحیح استعمال نہیں کر سکتی ۔ ان ھدایات کے بعد حضور اکرم " بڑھتر ھوے دشمن کے قریب آئے کا انتظار فرمانے لکے۔ ایک طرف تعداد کی کثرت اور متهیاروں کی فراوانی اور دوسری طرف جذبۂ ایدان اور اللہ کے آخری رسول" کی تربیت یافته چهوئی سی جماعت تهی ، جس کی ایمانی قوت كا امتحان منظور تها - قريش لشكر اسلامي کے قریب پہنچ کر رک گئے اور مبارزت [رک ہاں] طلب کی ؛ چنانچه قریشی لشکر سے تین افراد عُتبه ين ربيعه ، شيبه بن ربيعه اور وايد بن عتبه آكے بؤ مے اور دونوں لشکروں کے درمیان پہنچ کر اسلامی لشکر میں سے اپنا مبارز طلب کیا ۔ اسلامی لشکر سے تین الصارى نوجوان آگے بڑھے۔ یه تینوں انصار مدینه [معادُّ"، معودُرِ أور عوف]، حارث كے بيٹے تھے [يا پھر معاذ کی جگه حضرت عبدالله الله الله تهر (ابن عبناء ، عدم؛ ابن سعد: الطبقات، ب : ١٠)]، أو آله وسلم نے جنگ کے لیے تدبیراتی طور پر ایک

ایسا مقام چنا تھا ، جو اسلامی جیش کے لیر قائدہ مند تھا۔ اس کے سانھ ھی مکی سوارہ بھی لڑائی شروع ھوتے ھی دقتوں سے دو چار ھونا شروع ھو گیا ؛ اسلامی لشکر کے دونوں پہاووں پر تیر انداز متعین تھے اور ان کی ترچھی ترتیب کی وجہ سے انھوں نے ایجاد ہے). دشمن کی جانب سے دائراتی (encircling) حرکت کو فورآ روک لیا۔ زمین اور دیگر جغرافیائی دنتوں نے قریشی پیاده اور سواره کی پیش قدمی (Advance) کو اسلامی لشکر کی موزوں تدبیراتی ترتیب (Tactical تھا اور کچھ ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ لڑائی کے هله بولنر (Charge) کے قابل هو ۔ اسلامی لشکر کے ديا تها ؛ وه هله كيسر بول سكتا تها .

متوازن (Unbalanced) بنا دیا۔ [لشکر قریش کی افراتفری سے ملتی جلتی حالت پیدا ہو گئی : تمام لشكر منتشر اور غير مرتب هو كر مختلف ثوليون غیر منظم حملر جاری رہے ، جب که دوسری طرف کہاگنا شروع ہو گئی . **جیش اسلام منظم اور مربوط وحدت بن کر استقلال** طرف اسلامی کمان دار کی نظر اپنے ہیڈ کوارٹر | [ العریش ] سے معاذ (Front) کے چیر چیر پر تھی | میں سے شمید هوے (البخاری: المجیع ، کتاب 🖰

اور حسب ضرورت احکام جاری کیر جا رہے تھر ۔ دشمن کا پیادہ یوں بھی عجوم کی شکل میں روانہ هوا تها \_ (یاد رهے که عرب میں صف بندی کا دستور نه تها ، به بهي آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلم كي

لشکر قریش کے تیز رفتار افراد جب پتھروں کی زد میں پہنچے تو ان پر ہتھروں کی پوچھاڑ کی گئی ؛ وہ رک رک کر ہتھیاروں کی زد میں آئے اور ہاری ہاری سست اور غیر مربوط (Uncoordinated) بنا دیا تھا۔ ا موزوں هتیار کے ذریعے نشانه بنا لیے جاتے۔ آاحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم صفوں کے پیچھر Fomration) کی وجه سے قریشی لشکرکا رسالہ رک گیا کھڑے ھوے نہابت ٹھنڈے دلسے دشمن کی ان اٹیتی، برهتی، پھیلتی اور پھر اسلام کے مجاہدوں سے ٹکر اکو میدان سے هی خارج هو گیا ہے۔ رساله صرف اسی اُ پاش باش هوتی هوئی لهروں کو بغور دیکھ رہے تھر ۔ صورت میں لڑائی پر اثر انداز ہوا کرتا ہے جب وہ اگرچہ دشمن کے تیر اندازوں کا هدف آپ کا هیڈ كوارثر [ العريش ] (كهاس بهونس كا جهير) تها ، مكر تیں اندازوں نے قریشی رسالہ کو اپنے قریب تک نہ آنے اُ آپ" تمام خطرات سے بے نیاز تھے ۔ جب آپ" نے دیکھا که دشمن کی بڑھتی ہوئی غیر مربوط لہروں اس دہری رکاوٹ نے حملے کو کاّیۃ غیر میں وہ پہلا سا جوش نہیں رہا تو آپ نے جھک کر زمین سے مٹھی بھر کنکر اٹھائے ، ان پر کلمات دعا بدقستی یه هوئی که اگاتار اس کے دو کمان دار او برکت فرمائے اور دشمن پر پھینکتے هومے بلند آواز سارے گئے : عتبہ پہلے قتل ہوا۔ عین گھمسان کی سے فرمایا : اب حملہ کرو ، ان کو شکست ہوگی ـ جنگ میں ابو جمل ، جو عتبه کا قائم مقام افر [یهگویا پیش قدمی کا حکم تھا ؛ جنانچه جیش اسلام "سیده فساد کی جؤ تھا ، ماراگیا ۔ اس طرح قریشی لشکر میں | پلائی ہوئی دیوار" کے مائند آگے بڑھنا شروع ہوا ۔ قاعدد هے که ایک ساتھ بڑھنے والی فوج کا مقابله نہیں کیا جا سکتا؛ چنانچہ مشرکین کی فوج بھی لمحہ میں بٹ گیا اور اس طرح جیش اسلام پر لکاتار ، مگر بھر میں پیچھے کو ہٹنا اور دوسرے می لمحے میں

اس موقع پر دشمن کے ستر نامور افراد قتل، سے اپنی جگه جما رہا اور مشرکین کے تمام حملوں | ہوے اور اسی قدر قید کر لیے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کے ہاوجود وہ اپنی جگه سے نه هل سکا ] ۔ دوسری کو تحریر میں نہیں لایا گیا ، [جب که جیش اسلامی کے کل سرو افراد ، یہ مماجرین میں سے اور آٹھ انصار

البخارى ، ياب س قا س و : الزرقاني : شرح المواهب ، و عيه م ال هجم ؛ ابن هشام : سيرة ، ب : ١٥٧ تا سميس؛ ابن سعد: الطبقات ، ب: ١١ تا ٢٠)] -اهل مکه کو یقینا هر پمهاو سے نقصان هوا تها - سب سے بڑھ کر جو نقصان ہوا وہ عزت و وقار کا نقصان تها .. قریش مکه کو جزیرة العرب میں ممتاز مقام حاصل تھا ؛ وہ عرب کے سابقہ نظام کے داعی اور محافظ تھر اور ائر دین کے سب سے بڑے دشمن : ان کو نثر نظام کی علمبردار چھوٹی سی تربیت یافته جماعت نے شکست دے دی تھی ۔ جزیرة العرب کے دور دراز علاقوں میں اس انجام کا ذکر هونا بدیمی کیا کہ اس شکست پر خاموش سوگ منایا جائے گا ؛ کوئی اپنے مقتولین کی یاد میں (اشعار میں) گربہ و نوحه نه کرے گا۔ اس خاموش سوگ کے ساتھ ساتھ یه عزم برقرار رکھا جائے که بدر کی شکست کا بدله جلد از جلد لیا جائے گا۔ رؤسامے قریش ، ابوسفیان بلا شرکت غیرے مکّی فوج کا کمان دار اعظم بن چکا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جب 🖟 تک خون کا بدله نه لرگا سر پر تیل نه لکائے کا اور اپنی بیوی سے الک رہے گا ؛ [چنانچه اپنی قسم : ہوری کرنے کے لیے اس نے برائے نام مدینه منورہ اُ کے برعکس فدیه لے کر رہا کرنے کا فیصله کیا ؛ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ، ان کی رہائی کے لیر دس دس افراد کو اس کی تعلیم دینا کافی قرار دیا؛ اس طرح تمام قیدی رها هو گئے (این هشام: سیرة ، ۲ : ۲۹۸

ی مجزود میں قینقاع: فتح بدر کے نتیجے میں ،

هوا ، کیونکه تعداد میں معمولی لشکر ، جس کے پاس تجم زات جنگ (Arms and Equipment) بهی ناکاف تهر، وه اپنر مقابلر میں تین گنا فوج پر صرف فتح مند نہیں هوا ، ہلکه اس نے دشمن کے ستر سے زیادہ آدمی قتل کر دہر اور اتنر هی قیدی بنا لیر تھر اور اس کی اپنی نوج کے صرف جودہ افراد شہید ہوے تھر .

ظاهر ہے جس کمان دارکی تربیت یافته فوج ایسی شاندار کا،یابی حاصل کر لر ، اس کی عسکری قابلیت کی شہرت فطری امر ہوتا ہے ، مگر اس کے ساته مخالفت کا بھی امکان تھا۔ [لمذا اسلامی مملکت تها ؛ چنانچه بدنامی سے بچنے کے لیے انہوں نے فیصله کے آس پاس قبائل کا رد عمل ملا جلا تھا] ؛ البته مدینه منوره کے اندر جو یہودی آباد تھر اور میثاق مدینه میں بھی شامل تھے انھیں مسلمانوں کی اس ا کامیابی پر از حد صدمه هوا - مدینه منوره کے مضافات میں یہودیوں کی تین ہستیاں تھیں ، اور ان میں قلعے بھی تھے ۔ ان بستیوں میں یہودیوں کے تین قبیلے آباد بالخصوص ابو جبهل کے قتل ہونے کی وجه سے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے بنو قینقاع بے حرکت کی، جو اهل مکه سے ساز باز رکھتر تھر۔ [وہ فنون حربسے واقفیت کے علاوہ خاصی افرادی قوت بھی رکھتے تھے]۔ مدنی فوج کی مدینے میں واپسی پر انھوں نے میثاق مدینه سے الحراف کرنے هومے بغاوت پر آمادگی کا اظہار کیا ۔ آپ" نے انھیں سمجھانے کی بہت کوشش پر حمله کیا (دیکھیے نیچے)۔ آپ" نے قیدیوں کے لیے ، کی ، مگر انھوں نے بکڑ کر کہا: "کیا تم ھمیں عرب کے مروجه دستور (قتل یا همیشه کی غلامی) ، بھی قریش مکه کی طرح سمجھتے هو ؟ بخدا اگر تم همارے ساتھ لڑو کے تو صحیح معنوں میں مردوں سے سامنا کرو گے ۔ ہم لڑنا جانتر ہیں [ابن ہشام: ا سيرة ، س: ۵] ؛ چنانچه آپ نے ٥١ شوال مد بروز ہفتہ کو ان کے [قلعر کے محاصرہ کا حکم دے دیا۔ پندرہ دن کے شدید محاصرے سے تنگ آ کر انھوں نے بالآخر هتهيار أال دير اور مدينه چهوژنا قبول كر ليا] ـ والمست مدينه كي بين القبائل مقام مين معتد به اضافه مضور عن ان كي بفاوت كا قصور معاف كر ديا اور

الهیں هتھیاروں کے علاوہ باقی ساز و سامان اور مال و دولت بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی [ابن هشام : سيرة ، س : . و تا به] ـ

غزوهٔ سویق : ابوسفیان [اپنی قسم پوری کرنے کے لیر] جب مدینه منوره پہنچا تو بنو قینقاع مدینه منورہ سے جلا وطن کیر جا چکے تھے۔ وہ ایک یہودی سردار سلّام بن [مِشکم] کے گھر گیا اور وہاں اسے سب حالات معلوم ہوئے ۔ [رات کے آخری پہر میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ] مدینہ منورہ کے مضافات میں [مقام العربيض ميں كچھ درختوں كو جلایا اور دو انصاری صحابه " کو قتل کیا] اور رات کی تاریکی سے قائدہ اٹھاتے ہوے واپس لوٹ گیا۔ اس طرح اس نے اپنی قسم کو پورا کیا (ابن هشام سيرة ، س : يم تا مم) كي مطابق يه واقعه غزوة بني قينقاع سے قبل بيش آيا].

آنحضرت صّلّى الله عليه و آله وسّلم اطلاع سلتے ھی اس کے تعاقب میں نکل کھڑے ھوے۔ پکڑے جانے کے الدیشے سےاس نے داستےمیں جا بجا ستووں کے تھیلے پھینکنے شروع کر دیے تاکه وزن کم ہو جائے، اسی پنا پر اس غزوے کو غزوہ سویق ( = ستو) کا نام ديا كيا هي [الواقدي: المغازى، ر: ١٨١ تا ١٨٢ ؛

ابن هشام ، سَيرة ،٣ : ٢ م ١٦ وم]. غزوه قَرْقرة الكُدُر : ادهر بنو سُليم مدينه سنوره پر حمار کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم كو ملى تو آپ٣ نے [غزوۂ بدر سے واپسی کے سات دن بعد (ابن هشام، س: ٢٠٨) يا وسط محرم الحرام سه مين (ابن سعد: الطبقات ، ب : ۳۱)] بنو سليم كي خيمه كاهون كا رخ کیا۔ حضور"کا لشکر نہایت تیزی سے بنو سلیم کے علاقر [قرقرة الكدريا قراة الكدر] مين پهنچا ، مگر وہ اطلاع ملتے هي پہاڑوں ميں چھپ گئے ؛ كچھ جانور اپنی خیمه کاهوں کے آس پاس چھوڑ گئے جنہیں ہے روانه کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علمه و آله وسلم

پکڑ لیا گیا۔ اس غزوہ کو غزوۂ بنی سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ [جیش اسلام کی تعداد دو سو تھی (ابن هشام : سيرة ، س : بسم ؛ الواقدي : المغازي، و: ١٨٧٠ تا مهر؛ ابن سعد : الطبقات ، ب : ٠٠)].

غزوه بني سليم ثاني : بنو سليم في مقام [بحران میں جمع هو کر] دوبارہ حملے کی تیاریاں شروع کر دیں ۔ پھر جب ان پر [ربیمالاول سھ (ابن سعد، ٧ : ٣٠) يا جمادي الاولى (الواقدي ، ١ : ٢٠ و ر) مين] لشکر کشی کی گئی تو وہ ہماؤوں میں چلے گئر ۔ اس بار اسلامی لشکر کی تعداد [تین سو] تھی اور اس میں مہاجر اور انصار دونوں شامل تھر ۔ اس غزوہ كو غزوه بني سليم ثاني كمها كيا هے [ابن سعد: الطبقات، ۲ : ۳۵ تا ۲۳؛ الواقدي ، كتاب المفازي ، ۱ : ۲۹ تا ١٩٤) ؛ ابن هشام: (سيرة ، س : ٥٠) في اس ميهم کو قریش مکه کے خلاف بیان کیا ہے].

غزوهٔ بنی غطفان: [۲۰] ربیمالاول سه / سه ۴۰ میں آپ کو اطلاع ملی که قریش کا دوسرا نجدی حليف قبيلم بنو غطفان مدينه منوَّره ير چڑهائي كي تياريون میں مصروف ہے ۔ آپ ساؤھے چار سو صحابه ا کو ساتھ لے کر نجد [مقام ذی آمر] کی طرف رواله هومے [اور اس تیزی سے دشمن کے سر ہر جا پہنچر که دشمن حواس باخته هو گیا] ؛ انهیں اسلامی نشکر کی آمد پر پہاڑوں میں عالب هو جانا پڑا۔ اس مهم کا نام غزوهٔ ذی امر بھی ہے (ابن هشام: سیرة ، س : وم؛ ابن سعد : الطبقات ، م : مس)].

آپ" کے اس طرح کے سفر اس قدر کامیاب ا ثابت موے که قریش نے [آپ" کو ایک مسلمہ طاقت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا اور] راستے کا استعال ترک کر دیا ، جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ، مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ افھوں نے اس کے بعد جو قافله روانه کیا ، اسے نجد کے رامتے

ید شروع سے خوان حاصل کرنے کے عسکری ڈرائع Military Intelligence) کو اعلٰی پیمانے پر منظم کر لیا تھا۔ اس قافاے کی روانگ کی تاریخ اور اس کے مغرکی سمت معلوم ہونے پر آپ" نے جمادی الآخرة سه میں حضرت زید بن حارثه <sup>ده ک</sup>و [ایک سو افراد پر مشتمل] دسته فوج دے کر روانه فرمایا ۔ اس قریشی قائلے کی قیادت ابوسفیان بن حرب [(ابن هشام، ۳:۳۵) يا صغوان ابن اميه (ابن سعد ، ب : ٣٩)] كر رها تها ـ حضرت زيد ش نے قافلے كو روك ليا اور سامان اپني تعویل میں لے لیا۔ قافلے کے محافظ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ؛ چند ایک اسیر بھی ہوے ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ" نے قریش مکہ کی اقتصادی ناکہ بندی کا حکم دیا ۔ یه قافله مکه کے حلیف قبائل کے علاقے سے ہو کر گزر رہا تھا، مگر آپ" کی عسکری منصوبه بندی (Military Planning) اور اس پر بهتر عمل کا یه نتیجه تها که یه قافله اپنی منزل مقصود پر نه پمنج سكا [الواقدى: المفازى، ١: ١٥ تا ١٩٨؛ ابن هشام ، س : سم] ـ جن سهموں کے متعلق وورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی فوج قافلوں کو لوٹنے کے لیے هر دوسرے سہینے نکل کھڑی ہوتی تھی اور قافانے هاته ند آتے تھے، [به خیال ضعیف روایات پر مبنی ہے]۔ یہ مؤرخ عسکری یا تنظیمی منصوبہ بندی کے اصولوں منصوبه بندی سے هے اور یہ ایک علم (science) هے جائے گا۔ اور آنعضرت کو اسکا ادراک تائید ایزدی کا مرهون منت ہے۔ جب جنگ شروع ہوچکی تھیاور مسلسل ہو رهى تهى تواس قسم كے اقدامات كومحض تجارتي قافلوں كى روك أوك تك محدود سمجهنادرست نهين هوسكتار حالات اور واقعات کی روشی میں ایسی روایات فہم راوی کے دخل کی وجه سے ناقابل اعتاد هو جاتی هیں. اس دوسرے دور کے واقعات کا خلاصہ یہ مے کشیاس جور میں مدینه منورہ سے آٹھ سہمیں روانہ کی میں روانہ کیا تاکہ ادل اسلام کے خلاف غیظ و

گئیں ۔ ان میں سے سات کی قیادت خود رسول اللہ صُلَّى الله عليه و آله وسلَّم نے کی ۔ جس سہم کی کان آپ" نے ایک صحابی شکو عطاکی وہ انسدادی کارروائی تھی۔ اس دور میں عسکری تربیت کی طرف پہلے سے زیادہ توجه دی گئی ، البتہ سفارتی سفر پہلر دور کی نسبت کم ہونے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب دشمن علانيه ميدان مين آگيا تها اور دفاعي اقدامات کی ضرورت بڑھ چکی تھی۔ اس دور میں اقتصادی ناکہ بندی کو بھی بطور ہتھیار کے استعال کیا گیا ؛ قریش مکہ کے لیر شمال اور مغرب کی تجارتیشاهراهیں بؤی حد تک مسدود کی جا چکی تھیں ؛ اول الذّکر کے دائین ہائیں مدینہ منورہ کے حلیف قبائل آباد تھر ؛ آخرالدکر پر مکہ سکرمہ کے حلیف قبائل کی ، وجودگی مين قريشي قافله روك ليا گيا تها ـ

مدینه سنوره کی عسکری قابلیت کی اس قدر دهاک بیٹھ چکی تھی کہ کوئی قبیله آسانی سےمدینه منورہ پر حمله کرنے کی جرأت نہ کر سکتا تھا ؛ [چنانچه به اندازه لگانا مشكل نه تها كم] اب مخالف ضرور بڑے پیمانے پر مدینه منورہ پر حمله آور ہوں کے ، کیونکم دشمنوں کو اندیشہ تھا کہ اگر انھوں نے یہ موقع کھو دیا تو پهر مدینه منوره اتنی طاقت پکڑ لر کا اور وه خود اقتصادی طور پر اتنر کمزور هو جائیں کے که کی اہمیت نہیں سمجھ سکے، حالانکہ انکا تعلق محارباتی ان کے لیے مسلمانوں کو شکست دینا ناممکن ھو

غزوهٔ احد : [ادهر قریش سکه بهی خاموش نه ا تھے ، انھوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک اس حقیقت کو ایک لمحر کے اپر بھی فراموش نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں نے ان کو میدان بدر میں شکست سے ہم کنار کیا ہے ؛ چنانچہ انھوں نے ایک منظم طریقے سے جنگ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا : (١) اپنے شعله بیان اور آتش نوا شاعروں کو اپنر حایف قبائل

سکے ؛ (۲) دوسری طرف تمام اهل مکه سے چندہ لے کر سامان جنگ سہیا کیا گیا ؛ اس کے علاوہ خیبر کے يمهودى ، بالخصوص يمهود بني قينقاع قبائل عرب کو بھڑکانے میں ان کے ہم نوا تھے (ابن هشام: سيرة ، ٣: ٣، ببعد)].

چنانچه شوال المكرم مه مين ابوسفيان كي قيادت میں قریش مکه تین هزار کا لشکر لر کر مدینه منوره پر حمله آور هوے [جس میں احابیش ، بنو کنانه اور اهل تہامه کے بہت سے حلیف قبائل بھی شریک تھے: یه لشکر تین هزار جنگجو افراد پر مشتمل تها جس میں دو سو گهر سوار ، سات سو زره پوش اور تین هزار اونٹ تھے ؛ پانچ سو عورتیں بھی همراه آئی تھیں (ابن سعد ، ۲: ۳۵] - جب كفار كا لشكر مدينه منوره کے باہر کوہ احدی مغربی جانب خیمہ زن ہوا تو | جب کوچ کے لیے تیار ہومے تو عبداللہ بن اُبی اپنے آپ" نے مجلس مشاورت طلب فرمائی اور دفاع کے تین سو ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا اور وجہ طریق پر غور فرمایا۔ آپ" کا ارادہ تھا کہ شہر کے | یہ بتائی کہ چونکہ اس کی رائے ، یعنی شہر کے الدر اندر ره کر دفاع کیا جائے ؛ نوجوانوں ، خصوصاً وہ ، جنهیں غزوۂ بدر میں حصہ لینے کا موتع نه ملا تھا ، کی خواهش تھی که مکی لشکر کا مقابله باهر نکل کو کیا جائے۔ حضور اکرم م نوجوانوں کے اصرار پر اٹھ کرانا نہیں چاہتا . کر گھر کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن [کر باهر تشریف لائے۔ اب نوجوانوں کو منشائے نبوی مجاهد ره گئر تهر۔ [اگر پہلر تعداد هزار تهی تو اب کے خلاف اصرار پر ندامت ہوئی] ، اس لیے معذرت کی اور کہا کہ آپ کی تجویز کے مطابق شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے ، مگر آپ نے فرمایا : پیغمبر کے لیے مناسب نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو لڑائی سے قبل اپنی زرہ اتار دے [ابن هشام: سیرة، س: ۲۸]۔ اب حضورا نے تین نیزے منگوا کر تین علم تیار کیر! مہاجرین کا عُلَم [جو آپ" کا عام ہونے کی وجہ سے مركزي حيثيت ركهتا تها ، حضرت على العضرت مصمب " بن عبير] كو عطا هوا . بنو اوس كا ادشمن ابنے سوارہ سے علبي حمله له كر مَكِمَ الله

غضب کی آگ بھڑکا کر افرادی قوت حاصل کی جا عَلَم [حضرت اُسیدُ ﴿ بن حُضِير] کو اور بنو خزرج کا عَلَّم [حضرت سعد الله عن عُباده كو مرحمت هوا] \_ حضرت عبدالله الله الم مكتوم كو نائب مقرد كر كے مدينه منوره مين جهورًا اور ايک هزار كا لشكر احد کی طرف روانه هوا [(ابن هشام ، س: ۲۸)؛ لشکر میں ایک سو زرہ پوش بھی تھے (ابن سعد ، ب : ا ٢٩)] .. مدينه منوره سے تقريباً دو ميل باهر جا كر [الشیخین کے مقام] پر رات کے لیر پڑاؤ ڈالا گیا · [اور لشکر کی نگهبانی پر حضرت سلمه س نالد کا پچاس جانبازوں کے ساتھ تقرر ہوا (حوالہ مذکور) ۔ دوسری طرف مشرکین کے لشکر میں عکرمہ بن ابی جہل ، پچاس جوالوں کے ساتھ پہرے پر ٔ متعین تها].

دوسری صبح ، ہو پھٹنے سے پہلے حضور " رہ کر لڑنے، کو تبول نہیں کیا گیا [اور چونکہ اس کے نزدیک باہر نکل کر مقابلہ کرنا صریحا قتل ا هو جانے کے مترادف ہے] اور وہ اپنے آدمیوں کو قتل

اب اسلامی لشکر میں صرف سات سو کے قریب ا سات سو اور اگر نو سو تھی تو اب ہاتی رہنے والوں کی مجموعی تعداد چه سو ره گئی (الزرنانی ، ۲: ۲۹)]، مکر آپ" اس کے ہاوجود بھی نہایت اطمینان سے آگے ہڑھے اور جبل احد کے جنوب مشرق سے ہوتے ہوہے پہاڑ کے جنوب مغربی کونے کے قریب صف آرا ھوہے۔ آپ نے یہ اہتمام کیا کہ اپنے عقب کی جانب چھوٹی سی پہاڑی [عینان] پر حضرت عبداللہ م بن جُبیر کی قيادت ميں پچاس تير انداز متعين فرما هير الكاكية

الير المدايون كو (الكيدى) مكم ديا كيا كه جام مج كي. كنهه هي كيون له هو، وه اپنا مقام هركز له چهوژان (جوالة مذكور، ٢: ٢٨)؛ [ابن سعد (٢: ٣٠) کی روایت ہے که آپ نے فرمایا تم نے همارے عقب کی حفاطت کرنی ہے ، ہمیں فتح ہو یا شکست تم نے اپنی جگہ سے هرگز نمیں هٹنا] ۔ اس پہاڑی کا ان جبل عينين بھي هے اور جبل رُماة بھي ۔ آپ" ان انتظامات میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ مکی لشکر کے تین ہزار سپاھی وادی قناۃ کے ساتھ ساتھ آگے بڑہ رہے ہیں۔ حضور<sup>م</sup> کے لشکر کا دایاں بازو جبل احد کے کونے کے ساتھ تھا اور بایاں بازو وادی ثناة کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا ، اس لیے مکی کمان دار کو روبسرو حمله (Frontal Attack) کرنا پڑ رہا تھا اور وہ اپنے سوارہ کو پہلو سے حمل (Flanking Attack) کے لیے استعال نه کر سکتا تها۔ دشمن کو روبرو حملے پر مجبور کرنے کے علاوہ آپ ؑ نے محاذ اس قدر سعدود چنا تها که مکی لشکر کی افرادی برتری (Numerical (Superiority) بروئے کار نسپس لائی جا سکتی تھی .

مکی لشکر اسلامی لشکر کے قریب پہنچ کر رک کیا اور ان کے علم بردار طلحه بن ابی طلحه نے آگے ہڑھ کر مبارزت کے لیے للکارا : حضرت علی ا اس کے مقابلے میں لکلے اور پہلے هی وار میں اس كاكام تمام كر ديا \_ اس كے بعد اس كے بھائي [عثمان بن ابی طلحه] نے عُلَم سنبھالا۔ حضرت حمزہ منے اسم قتل کیا ۔ پھر زرہ پوش ابو سعد بن ابی طلحه نے قريشي علم سنبهالا اور السيحضرت سعده بن ابي وقاص والا کوئی قد رہا تو ان کے لشکر میں بھکٹر | شمید ہو گیا ؛ رخسار اور پیشانی بھی سخت زخم

مكي سواره خالد بن وليدكي كمان مين وادى تناة کے راستے اسلامی لشکر کی ہائیں جانب سے هو کر عقبی حملے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جبل عینین پر متعین تیراندازوں نے اس کی ہرکوشش ناکام بنا دی تھی۔ جو نہیں قربشی پیادے نے پسپائی (Withdrawal) اختیار کی، قریشی سواره بهی بهاگ کهژا هوا ـ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوے قریشی پیادے کے سپاھیوں کو پکڑنا اور ان کے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیے۔ جبل عینین پر متعین پچاس تیر اندازوں نے جب دیکھا که اسلامی نوج مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ھے، تو ان میں سے اکثر اپنے مقام سے ھٹ گئے اور مال غنيمت سنبهالنے کے لیے چل پڑے ؛ ان میں سے صرف دس مجاهد اپنے مقام پر قائم رہے ـ خالد بن وليد [نے جب يه ديكها تو اپنے تين سو سواره كے ساته آگے بڑھا اور] جبل عینین پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے هوے اسلامی لشکر پر عقب سے حمله آور هونے میں کامیاب هو گیا۔ بکھری هوئی اسلامی فوج جو شکست خورده قریشی قیدیوں کو جمع کرئے میں دو دو اور تین تین کی ٹولیوں میں بٹ چکی تھی ، سوارہ کے اس شدید حملر کی طزف سے غافل تھے ۔ ادھر جب بھاگتر ھوے قربشی پیادے کے سپاھیوں کو معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر پر ان کے سوارہ نے عقب سے هله بول دیا ہے تو وہ بھی پلٹ پڑے ۔ اب اسلامی لشکر دو طرفه حملےکا شکار هوگیا [اور چونکه غير منظم هوچكا تها، اسليراسحماركي تاب نه لا سكا-اس حالت میں آپ کے ساتھ صرف چودہ جاں نثار باقی من قتل کو دیا۔ اس طرح اِس خاندان کے آٹھ افراد اور گئے (ابن سعد ، ۲ : ۲س)۔ دشمنوں نے جب آپ" علم کے وقار پر مرمٹے ! پھر ایک غلام آگے | کو چند جان نثاروں کے ساتھ پایا تو آپ پر شدت کے بڑھا ، وہ بھی قتل ہو گیا۔ اس طرح قریش مکہ | ساتھ حملہ کو دیا : ابن قمینہ نے آپ" پر تلوار کا وار ع مے در ہے علم برداروں کے قتل سے علم اٹھانے کیا، جس سے آپ" کے سامنے کا نچلا دایاں دندان مبارک

هو گئی۔ ادهر حضرت مصعب الله بن عمیر الله ، جن کی شکل و شباهت آپ" سے ملتی جلتی تھی ، شہید ہوگئے تو اسلامی لشکر میں افواہ پھیل گئی که (معاذ الله) آپ" کو شمید کر دیا گیا ہے! ایک روایت میں ہے کہ ابن قمینہ نے جب آپ کے چہرے پر تلوار کا وار کیا اور آپ اس سے شدید زخمی هو گئر ، تو اس نے یہ افواہ مشہور کر دی کہ اس نے معاذ اللہ آپ" کو قتل کر دیا ہے۔ اس افواہ سے اهل اسلام میں سزید بد دلی پیدا هوگئی ؛ آپ" بار بار آواز دیتر تھر : اللہ کے بندو ! میر سے پاس آؤ ؛ میں اللہ کا رسول ھوں ۔ سب سے پہلر حضرت کعب ان مالک نے آپ" کو پہچانا اور بلند آواز سے صحابة كرام" كو پکارا که آپ م یهان تشریف فرما مین ، یهان آؤ \_ [یه سننا تھا] کہ اکھڑے ہوئے قدم جمنا شروع ہو گئر۔ نے پھر اپنا لشکر منظم کرنا شروع کیا اور اہل اسلام کو لے کر آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹتے گئے تاکہ احد کی بلندی سے فائدہ اٹھایا جا سکر ۔ یہاں دوسری بار شدت کی لڑائی لڑی گئی ۔ یہ مقام کشادہ تھا ، اس لیر قریشی سواره بار بار پلٹ کر گھرے ھوے اسلامی لشکر پر حملر کر رہا تھا ۔ اس کے باوجود أنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسام لمحه به لمحه ابنر لشکر کو احد کے قربب لبر جا دھے تھر - جونہیں جیش اسلام احد کی بلندی پر پہنچا تو قریشی لشکر کا حمله رک گیا ؛ قریشی لشکر نے بھی دوسری چوٹی تک رسائی حاصل کر لی ، مگر کسی نئے حمله کرنے میں انهیں کامیابی نه هوئی ـ اس گهسان کی دست بدست [لڑائی میں صحابۂ کرام سکی جان نثاری کا بھرپور اظہار ہوا ؛ ابن سعد کے مطابق آپ کے سامنے تیس نوجوانوں نے یکر بعد دیگر اپنی جانوں کے لذرانے پیش کیے؛ ان میں سے ھر ایک آگے بڑھتا اور عرض کرتا : میری جان آپ ا پر نثار هو- پهر پلغ

کر و ایس له آتا (ابن سعد، بر بربر)] ـ احدکی لؤائی میں [بائیس ، شرک قتل عومے جب که دوسری طرف] ستّر صحابه م شهيد هوم [الزراني : شرح المواهب، ٢ : ٨ : ١٦ تا ٢ م] - سيدالشهداء حضرت حمزه" بهي ان میں شامل تھے۔ کچھ دیر بعد قریشی لشکر مکے لوٹتا هوا نظر آیا۔ [آپ نیچے تشریف لائے، شہدا کی لاشوں کو جمع کیا ، ان پر نماز جنازه پڑھی اور بڑی بڑی قبریں کھود کر ان میں متعدد شہدا کو دفن کر دیا گیا (ابن سعد، ۲: ۲۰ تا ۱۰۰۰ ـ اس سے قارغ ہوکر آپ"] ہے اپنی سپاہ کو واپس مدینہ منورہ کوچ کرنے کا حکم دیا اور یوں احد کی لڑائی ھار جیت کے بغیر اختتام کو پہنچی ؛ چنانچہ جیش اسلام نے نماز مغرب مدبنه منوره میں آکر اداکی۔

میدان جنگ سے تو مشرکین لوٹ گئر ، لیکن جب صحابه الله عمداد جمع هو گئی تو آپ ا جب مدینه منوره سے آٹھ دس میل حمراء الامد کے مقام پر پہنچر تو انہوں نے لڑائی کے انجام پر غور کیا تو انهیں پتا چلا که وہ جس کو مسلمانوں کی هزیمت خیال کیے هومے تھر وہ خود ان کی اپنی هزیمت ہے ، کیواکه عساکر قربش جیش اسلام کو له تو میدان جنگ سے باہر نکانر پر مجبور کر سکا اور ای ہی کوئی اور ممایاں کامیابی حاصل کر سکا تھا۔ اس بنا پر بعض لوگوں کی وائے یہ تھی کہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حمله کر دینا چاهیے [ابن هشام، س: ۱۰۸] ـ آپ" کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ" نے تعاقب کرنے کا فیصلہ فرمایا ؛ چنانچہ [احد کی لڑائی کے دوسرے دن (ابن هشام ، س : ۱.۹) شوال [س هجری] کو سرور کونین مُلَّی اللہ علیہ و آله وسلم نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ جب لشکر جمع ہو گیا تو آپ نے قریشی لشکر کے تعاقب کے احکام صادر فرمائے ، مگر ساتھ هي يه بھي فرمايا که صرف وهي افراد اس لشكر مين شامل هون كے جو احديكي الراق مين حاضر تهر - حضور" اس ميهم مين حمراء الاسد

کے مقام ٹگ پشورف لے گئے۔ وہاں معسکر قائم کرنے ك بعد نظارة كشتين رواله كين، قريشي لشكر چند ميل دور [الروساء] کے مقام پر خیمه زن تھا ۔ جونہیں ان کو معلوم ہوا کہ حضور" ان کے تعاقب میں مدینه منوره ميم [لكل كر حمراء الامد تك آ پهنچر هين تو آئے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نه هوئی] ۔ وہ تیز رفتاری سے مکر روانہ هو گئے ، البته [بنو عبدالقيس كے ایک تجارتی قافار کے ذربعر] آلندہ سال ندر کے مقام پر دوباره مقابله کرنے کا پیغام بھیج دیا ۔ جب آپ تک یه پیغام پہنچا تو آپ" نے فرمایا: همارے لیے الله كافي هے ۔ اس طرح آپ مدينه منوره لوث آئے (ليز رَكَ به احد] ـ غزوة احد مين جيش اسلام كي ہرائے نام ہزیمت کی خبر جونہیں قبائل عرب میں مشہور ہوئی تو بہت سے تبیلر اهل اسلام کے خلاف اله كهؤر هوك ؛ چنانچه اس فتنے كو فرو كرنے ميں آپ م کو خاصا وقت لکا .

جیش ابو سلمه " بن عبدالاسد کی قطن کو روانگ:
آپ" کو اطلاع ملی که عرب کے مشہور ڈاکو طلبحه
بن خویلد اور سلمه بن خویلد مدینه منوره پر
چهاپا مارنے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ" نے
محرم مرھ میں حضرت ابو سلمه بن عبدالاسد المخزومی
کو ڈیڑھ سو افراد کا دسته دے کر روانه فرمایا؛
چنانچه وه غیر معروف راستوں سے هوئے هوے جبل
قطن میں آچالک دشمن کے سر پر جا پہنچے ۔ دشمن
اس طوفانی یلفار سے حواس باخته هو گیا اور ان کی
جمعیت منتشر هو گئی ؛ چنانچه حضرت ابو سلمه
سالماً و غالماً واپس تشریف لے آئے (ابن سعد:
سالماً و غالماً واپس تشریف لے آئے (ابن سعد:
الطبقات ، ب : ه ؛ الواقدی ؛ کتاب المغازی ،

سویة عبدافته بن انیس: آپ کو اطلام ملی که سفیان بن خالد الهذلی اللحیاتی ، عُرَّلة کے مقام بر اللحیات اکامی کو کے مدینه منورہ پر یلغار کرنا

چاهتا ہے۔ آپ" نے حضرت عبدالله " بن انیس کو محرم الحرام [۹۵] سوموار کو اکیلے هی روانه فرمایا . انھوں نے نہایت هوشیاری سے سفیان کو ختم کر دیا (ابن سعد ، ب : ، ۵ تا ۵۰) .

سم سیں ہثر معونہ [رک ہاں] اور رجیع [رک ہاں] کے واقعات پیش آئے جس سے بعض قبائل کی اسلام دشنی اور اہل اسلام کے خلاف ان کے عناد کا ہخوبی اظہار ہوتا ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفر سم میں ابو ہراء عامر بن مالک بن جعفر ملاعب الاسنة الکلابی آپ" کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی قوم کے لیے مباغین بھیجنے کی درخواست کی ۔ ان کی حفاظت کی ذمه داری خود اس نے اٹھائی۔ آپ" نے ستر تربیت یافتہ قراء کی ایک جماعت کو ، جس کے امیرالمنذر بن عمرو الساعدی تھے ، روانہ فرمایا ۔ جب یہ جماعت بئر معونہ (جہاں بنو سلیم اور جب یہ عامر کی سکونت تھی) پہنچی تو عامر بن الطفیل بنو عامر کی سکونت تھی) پہنچی تو عامر بن الطفیل نے ، بنو سلیم کی جمعیت کے ساتھ ، ان پر ہلہ بول دیا ، چنانچہ سوائے ایک فرد کے تمام کو شمید کر دیا گیا .

انهی دنوں عضل اور القارہ (قبائل) کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور مبلغین کو بھیجنے کی درخواست کی ۔ آپ نے ان کے ساتھ دس قراء کی جماعت کو مرتد اس ابی مرتد کی زیر قیادت روانه فرمایا ۔ یه جماعت جب مقام رجیع کے قریب پہنچی تو ان تمام کو بھی ہے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ۔ یه دو عظیم واقعات تھے ، جن میں تقریباً ہی تربیت یافته افراد شہید ہو گئے (ابن سعد: الطبقات ، ۲: ۱۵ افراد شہید ہو گئے (ابن سعد: الطبقات ، ۲: ۱۵ کے الزرقانی: شرح المواهب ، ۲: ۱۸ کے الر

اسی سال [یعنی سه میں] سدینه منوره کے مضافات میں رهنے والا دوسرا یہودی قبیله بنو نضیر [رک بان] بفاوت پر آماده هوا ؛ یه وه یہودی قبیله

ہے جس کے سردار سلام بن مشکم نے غزوہ سویق کے ۲ : ۸۹ ببعد]. موقع پر ابوسفیان کی سہمان نوازی کی تھی اور اسے مدینه کے حالات سے آگاہ کیا تھا۔ اس قبیار نے [آنحضرت صلى الله علبه و آله وسلم كو (معاذ الله) فتل کرنے کی ناپاک سازش تیار کی ۔ ان داوں ان کا سردار حی بن اخطب تھا ، آپ سے انھیں پیغام بھیجا که دس دن میں اپنر مکان خالی کو دو، ورنه محاصره کر لیا جائےگا۔ انھوں نے رئیس المنافقین عبداللہ بن اُنی كي شه پر لڑائي پر آمادگي ظاهر كي ؛ چنانچه ربيع الاول سره میں ان کا محاصرہ کر لیا گیا] ۔ یه لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئر ؛ پھر بنو نصیر نے خود ہی مدینہ منورہ سے چلر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ م نے انھیں معاف کر دیا اور سوائے ہتھیاروں کے باقی تمام سامان انھیں لر جانے کی اجازت دے دی [ابن هشام ، سيرة، م: ٩٩١ تسا ٢١٠؛ الحلبي: سيرة حلبية ، ٢:

> غزوهٔ ذات الرِقاع : بنو غطفان بدر و احد میں قریش سکه کی مدد کر چکر تھے ۔ سھ میں ایک بار مدینه منوره پر حمله کرنے کی تیاری بھی کی تھی ؛ جمادى الاولى سم [ابن هشام: سيرةً، س: سرره يا . , محرم (ابن سعد: طبقات ، ، : ، ٦)] ميں آپ کو اطلاع ملی که به طاقت ور قبیله مدینه منورہ پر حملر کی دوبارہ تیاریاں کر رہا ہے۔ حضور " نے چار سو [یا سات سو (ابن سعد ، ۱ : ۲۰)] صحابه کرام ره کا لشکر تیار کیا اور بنو غطفان کی خیمه گاهوں کا رخ کیا ۔ جونہیں انھیں حضور کی روانگی کی اطلاع ملی وہ پہاڑوں میں غائب ہوگئے۔ لڑائی نہیں ہوئی؛ تاہم لڑائی کا شدید خطرہ رہا۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہاں صلوٰۃ المخوف [رک باں] پڑھی گئے۔ اسلامی لشکر چند روز ان کے علاقے میں خیمه زن ره كر واپس هوا ـ اس سهم كا نام غزوه ذات الرقاع هے [ابن هشام: سیرة ، ب : بروب ببعد ؛ الزرقانی ،

غزوة بدرالاخيره يا بدر الموعد: ابوسفيان نے [الروحاء] سے واپس جاتے ہوئے آئندہ سال اسی موسم میں بدر کے مقام پر دوبارہ مقابلر کی دعوت دی تھی ؛ اسی لیے حضور " شعبان میھ [(ابن هشام ، ٣ : ٢٠٠)] يا ذوالتعده ، يمهى قرين قياس هـ (اين سعد ، ۲ : ۹ ه)] مين 'يک هزار [يا پندره سو (حوالة مذکور)] پر مشتمل اشکر اے کر بدر کی طرف روانه هوے ؛ اس مرتبه مدینه منوره میر عبدالله " بن رواحه [(حوالة مذكور) يا عبدالله الله عبدالله بن ابي بن سلول الانصاری (ابن هشام ، س: ۲۷۰)] کو نائب مقرر کیا'۔ وعدمے کے مطابق ابوسفیان [دو] هزار کا لشكر (جس ميں پانچ سو كا سوارہ بھى تھا) ار كر سکه سے روانه هوا ، مگر دوسرے پڑاؤ [الظهران کے کنارے مقام سُجّنه] سے هی واپس لوٹ گیا اور کہا که اس سال جانوروں نے لیر چارے کی کمی ہے ، اس لیے لڑائی کرنا مناسب نہیں ۔ اسلامی لشکر م روز کے قیام کے بعد بدر سے لوٹ کیا [الحلبی: سیرة حلیة، ه ۱۵ تا ۱۵ ه

غزوهٔ دُومة الجَندل : جزيرة العرب كے شمالي علانے کے قبائل نے [دومة الجندل کے مقام ہر ، جو دمشق سے پانچ منزل دور مے] جمعیت فراهم کر کے شام کی شاهراه پر کاروانوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا تھا [اور وہ مدینه منورہ پر یلغار کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے (ابن سعد ، ۱: ۲۲)]۔ حضور " ایک هزار کا لشکر لے کر [ربیع الاول ۵۵ سیر] اس علاقے میں گشت کے لیے تشریف لے گئے۔ [آپ راتوں کو سفر کرتے هوے اچانک ان کے سر پر جا پہنچے ؛ وہ حواس باخته ہو کر منتشر ہو گئے]۔ آپ" نے دومة الجندل میں کچھ دن قیام فرمایا اور [مدینه منوره پر متوقع حملے کے خطرے کا سد بابیہ كرنے كے علاوہ آپ" نے شاهراه كو قافلوں كے ليے

بعد : طبقات ، ۲ : ۲۲] .

عنروع بنسي الممطلق: شعبان ٥٥ ليم بهت كم ركاوك پيش آتي تهي. (شرح المواهب ، ۲: ۹۵) يا ۱۹ (ابن هشام ، ۳: ٣٠٣)] ميں ہنو خُزاعه كى ايك طاقت ور شاخ نے حارث بن ابی ضرارکی سربراهی میں مدینه منوزه پر لشكر كشي كي تياريان شروع كر ركهي تهين -[حضور" اپک لشکر کے ساتھ حدلمہ آور ہوئے۔ ہنو مصطلق] نے معمولی سی جھڑپ کے بعد | پاس خیبر کے یہودیوں کی سفارت کئی اور انھیم شکست قبول کر کے معانی مانگ لی۔ آپ نے الهیں معاف کر دیا۔ اسی سفر میں واقعه اِفک [رک به عائشه "، ام المؤمنين] پيش آيا [الزرقانی: ۳۲۵ بسبعد)؛ صرف يمي نمين باكه ايك شرح المواهب ، ٢ : ٩٥ تا ٢ . ١)].

اس دور کے واقعات کسی حد تک پچھلے دور کے واقعات سے ملنے جاتے ہیں ، مگر ایک فرق نمایاں هے: اس دور میں قریش مکه خود تو خاموش تماشائی ہنے رہے؛ جب که ان کے حلیفوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف شرارت جاری رہی [غالباً در پردہ وہی انهیں بغاوت اور سرکشی پر آماد کر رہے تھے ۔ اس دور کی سات سہموں میں سے چھے کی کمان حضور " نے خود فرمائی؛ صرف ایک مهم کی کمان ایک صحابی کو دی [جس نے ایک قبیلے کی معاندانہ روش کا سدباب كيا] ؛ اس مين باقاعده لرائي كا اسكان نه تها ـ جن موقعوں پر لڑائی کا امکان تھا، ان میں حضور " نے کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا مے کد آپ محابه کرام " کی تربیت کا پروگرام مكمل فرمانا چاهتے تھے ؛ نيز يه كه كمان داروں ، نائب كمان دارون ، بلكه صف اول ع سياهيون تک کو آپ" کے طرز عمل سے عدایت حاصل هوتی نہے۔ اتنی زیادہ سہموں کا ایک لتیجہ یہ بھی تھا كالالسلامي ساء همه وقت ذهني اور جسماني طور إر تریند کے اعلی معیار پر قائم رهی ۔ اس دور کا اے تعربر کی هیں وہ یہ هیں:

پر امن بتائے کے بعد مدینه منورہ مراجعت قرمائی [ابن | ایک پہلو یه بھی ہے که قریش کے قافلوں پر تما، شاهراهین مسدود هو گئین ، مگر املامی قافلون کے

غزوة احزاب يا غزوة خندق : [اهل مكه او يهود خيبر، جن مين بنو قينقاع اور بنو نضير ] دو طاقت ور اور زبان آور قبیلے بھی شامل ہو چکے تھے ، اہل اسلام کے لیے ایک بار پھر متحد ہو ک میدان عمل میں کود ہڑے ؛ چنانچه ] قریش مکه ] اپی پوری امداد کا یقین دلایا اور اس بات ا اكساياكه وه مدينے پر حمله آور هوں [ابن هشام مشترکه سفارت مختلف بؤے اور افرادی قوت ی مالا مال قبائل ، مثلاً بنو غطفان ، قيس عيلان وخير کے پاس گئی اور انھیں اسلامی حکومت کے خلاا اشتعال دلا کر اپنے ساتھ لڑائی میں شامل ھوتے دعوت دی (کتاب مذکور، ۲۲۹ ؛ سیرة حلبیه ، ۳ ١٧٩ ببعد)].

شوال ۵۵ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آ وسلم کو خفیہ پیغام کے ذریعے اطلاع ملی کہ قرید فوج اوران کے حلیف مدینہ منورہ پر حملہ کر کی غرض سے روانه هو چکے هیں - قریشی فوج تعداد دس هزار [ابن سعد ، ۲: ۹۹) یا بیس ه (اليعقوبي: تآريخ ، ب بذيل غزوه احزاب)] به گئی ہے ۔ اس فوج میں خیبر کے یہودی دوسرے قبائل اپنے اپنے لشکر ساتھ لائے تھے اتنے مختلف قبائل کا ایک هی روز مدینه منوره پاهر جمع هوانا ایک غیر معمولی بات تهی . عرصه منصوبه تيار هوتا رها هوكا اور كتثي سفار ادهر ادهر سفر کرتی رهی هون گی ، اس کا اندازه ا مشکل ہے۔ جن قبائل کے لشکروں کی تفاصیل وؤر۔

نام قبیله فوج کی تعداد کمان دار کا نام ابوسفیان بن حرب قریش مکه ...م [ُعَيَيْنه بن حصن] بنو غطفان [مسعر بن رُخيله] بنو أشجع ... الحارث بن عوف المرئ پنومره . . . [عينه بن حصن الفزاري] بنو فزاره ، ، ، ، بنو اسد تعداد نامعلوم [طليحه بنخويلدالاسدى] بنو سلیم . . ے ان کے علاوہ کچھ دوسر سے قبائل ] شکار بنو سعد ، ، يمهود خيبر] بهي ساته تهر ؛ بنو بكر ، جو قريش کے پڑوسی تھے اور احد میں قریش کے ساتھ آئے تھے ، وہ بھی ضرور شامل ہوے ہوں گے۔ ایسا اجتماع جزیرة العرب نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ [اس تمام لشکر کو آسانی کے لیر تین حصوں میں تقسیم کیا كيا تها اور ان سبكا سيه سالار ابوسفيان بن حرب تها (سیرة حلبیة ، ب : . سه ، رسه ؛ ابن سعد : الطبقات، بود به)].

خندق : حضور اقدس في اس بار فيصله كيا که مدینه کا دفاع شہر کے اندر رہ کر کیا جائے ؛ چنانچه اس غرض سے نو هزار کز لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا [رک ب خندق] ۔ اس خندق کو آبادی اور باغات کے ساتھ سلا کر نهایت محکم دفاعی خط (Line) تیار کیا گیا۔ لشكر اسلام كي تعداد تين هزار تهي ، مگر ان مين منافق بھی ضرور تھے۔ وقت بھی بہت کم تھا۔ چنانچه به دن کے عرصے میں (ابن سعد عظملتات ؛ ہ هزار گز، يعنى ساڑھ .قين ميل لمبي خندق کهودی گئی . هر شخین کو دو دو ذراع (هاته) خندق کهودیه کا کام سپرد هوا ـ تنها عضرت سلمان " نے پانچ هاتھ خندق کھودى (الواقدى)] ـ اس كا دفاع برى سوچ بچار اور تدبر سے هي کيا جا سکتا تھا ؛ اس طويل خندق پر اگر اطرف بڑھا ۔ جب يه لشكر عندق کے علم اللہ اللہ اللہ اللہ ا

کم از کم دو تین هزار کا لشکر چوکنا مو کی پیشین نه دیتا تو مخالف لشکر جب چاهتا عندق هیؤر کر سکتا تھا۔ تریش مکه اور ان کے سلف مدینه منوره پہنچ کر [بئر رومه پر مدینے کے شمال مغرب میں وادی العقیق میں] خیمه زف موے ! [جب که بنو غطفان اور ان کے همراهی وادی النعمان کے پاس ذَنّب نَقمی سے جبل اعد [سفیان بن عبد شمس] تک پهیل گئے (ابن هشام ، س: ۲۳۰)] - قریشی لشکر کے پہنچنے پر آپ سے بھی اپنے لشکر کو خندق کے مختلف حصوں پر متعین فرمایا اور اینا صدر مقام جبل سلع کی مغربی ڈھلوان ہر قائم فرمایا ۔ یہاں سے خندق کا بیشتر حصه نگاهوں کے سامنے رکھا جا سکتا تھا؛ محفوظه (Reserve) کو بھی قریب هی متعین کیا گیا : عورتوں اور بھوں كو محفوظ قلعه [آطام] مين اكثها كيا گيا ، مكر فرادی قلت کی وجه سے ان کی حفاظت کے لیے فوج مهیا نه کی جا سکی د خندق جنگ (Trench Warfare ) کے لاتعداد مسائل هوتے بین ، جو خیدق کھودنے اور اس کے تیار ہو جانے کے بعد کمانداری کی توجه کے مستحق ہوئے ہیں، محندق کا مخل وقوع ، زمین کے نشیب و فراز کے پیش نظر سمت کی تبدیلیان ، خندق کی گهرائی ، چوڑائی اور کمین کله کی تفاصیل ، مختلف حصوں کی ذمر داری کے باعث . کمان داروں کا چناؤ اور محفوظه کے مقام 🚁 مختلف حصوں کے راستے ، یه سب اس طرح کے سوالات هیں ، جن کا جواب صرف کمان دار ہی ہتنے سکتا ہے۔ اور وہی ان کے متعلق فیصله کو فائلا مجاز هوال هے - صحابه كرام " تربيت ميں شن، حرب أو ضرب کی مشق کر رہے تھے .

تریشی لشکر کی پیش ندمی 🛌 قریشی لشکان 📆 🚉 تين دن تک انتظار کيا اور پهر وميديده مورد

والمرابعة اور دس كر چوارى خندق من کی فعیل اسا من مکه کر شدر ره گیا۔ [قریش مکه 🌊 🌉 خندق ایک نی چیز تهی ؛ چنانچه ابوسفیان ا ایک مکتوب میں ، جو اسی موقع پر کیا گیا ، شدید حیرت کا اظهار کیا اور کہا که شعدق کھودنا آپ" کو سکھا کس نے دیا ؟ (الوثالق السياسية ، شماره به ، م) - قريش مكه نے متعدد مرتبه اس کو پھلانگنے کی کوشش کی ، مگر دوسری طرف سے پتھروں اور تیروں کی شدید بارش کی وجه سے ان کی کوئی پیش نه جا سکی (الوافدی: كتاب المغازى ، ٢٥، ببعد)].

اسلامي لشكر كو هر وقت چوكنا رهنا پڑتا تھا! پورے محاذ کی شب و روز گشت جاری رهتی -غزوة عندق ك دوران مين هم لا ينصرون [ابن هشام ، س : ١٣٠٤ كا لفظ باهمي بهجان (code word) کے لیے مقور کیا گیا تھا تاکہ کہیں دوگشتیں (Patrols) آپس میں الجه کر اتلاف (Patrols) کا یاعث له بنیں ۔ خندق ہر پہنچنے کے دوسرے دن کفار کے متحدہ لشکر نے کئی مقامات پر ہله ہولنے کی کوشش کی ، مگر دفاعی دستے اس خوبی ے متمین کیے گیے تھے که دشمن کو کہیں بنهی کامیابی نه هو سکی ، [مگر دشمن مایوس نه جوا \_ بالآخر اسے ایک روز] ایک مقام ایسا مل كي ، يميان سے خندق كا باك كم تها اور سريك گھوڑا خندق کے پار کود سکتا تھا ؛ عکرمه بن ابن جیل ایک چھوٹے سے دستے کے ساتھ [جس میں

ملی سے یه دعوت قبول کی اور اسے قتل کر دیا۔ یه دیکھ کر هکرمه بن ابی جبل اور اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ھوے ، مگر نوفل [بن عبدالله] کا گھوڑا خندق ہار نه کر سکا۔ حضرت زبیر شنے خندق میں اثر کو اس کا سر قلم کر دیا ۔ سکی کمان دار نے [عمرو بن عبد ود] کی لاشکی واپسی کے لیے دس هزار درهم کی پیشکش کی ، مگر رحمة للعالمين على اس كى لاش بغير كسى معاوض كے لوثا دى [الواقدى ، ب : . يم قا و يم ؛ الزرقاني : شرح المواهب ، ۲: ۱۱۸ - دوسرے دن پهر پورا متحده لشكر جكه جكه حملے كرتا رها ، مكر ناكام رها .. صرف ایک متام پر معمولی سا خدشه پیدا هوا تها که شاید دفاع کمزور ثابث هو، [مگر صحابه كرام الله عليه عليه عليه عليه الله عليه و آله وسلم کی خوش تدبیری سے معامله رقم دقم هو گیا (الواقدی ، ۲: ۲۸۸)] - خالد بن ولید ، عمرو بن العاص اور عكرمه بن ابي جهل بار بار حمل کرتے رہے ، مگر ہے سود .

ان کمانداروں نے بعد کے زمانے میں اپنی معاصر دنیا کے بہترین سپه سالاروں کو بار بار شکست دی ، مگر ان کے جوہر تو اسی وقت کھلے جب قبول اسلام کے بعد انھوں نے حضور<sup>م</sup> کی تربیت میں کمانداری اور سپه سالاری کے کامیاب اصول سیکھ لیے تھے ؛ اس سے قبل اپنی صلاحیتوں کے ا ہاومف وہ ایک ناکام فوج کے ناکام کماندار ثابت ا هوے .

جس روز قریش کا متحدہ لشکر احد کے قریب چمری بن عید ود جیسا نامی پہلوان بھی شامل تھا] ، | پہنچا تھا ، اسی رات خیبر کے یہودی سردار حیی بن الين مقام سے خندق عبور كر كيا - حضور" نے فوراً اخطب [سردار بنو نضير] نے مدينه منورہ كے معتور علی می کو ایک دستے کی کمان دے کر استفاقات میں رہنے والے یہودی قبیلے بنو قریظه کے عند کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ؛ عمرو بن عبد ود | سردار کعب بن اسد سے ملاقات کی اور اس نے المادوي كور مياوزي كي دعوت دي ـ حضرت | كعب بن اسد كو بغاوت ، يعني متحده لشكر كي مدا

تو اس نے کہا : همارا محمد " کے ساتھ کوئی معاهده یا سمجهوته نهیں ہے [الواقدی ، ۲ : ۵۸م] -ایسے ماحول میں شہر کا دفاع مزید مشکل ہو گیا تھا ، مگر حضور اقدس کے پائے ثبات میں لغزش آنے کا سوال هی پيدا تمين هو سکتا تها۔ بنو قریظه کے پہودیوں نے اپنے قلعے کی جانب سے اسلامی دفاع کو کمزور کرنے کی کوشش کی ؛ اسی جائب وه قلعه تها جس میں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک شام حضور" کی پھی حضرت صفید رض نے دیکھا کہ ایک آدمی مشکوک طریقر سے قلعے کے قریب چل پھر رہا ہے تو وہ تنہا نیچر اتریں اور ڈلڈے سے اس کا کام تمام کر دیا ۔ اس کے بعد کسی یہودی کو همت نه پڑی که اس سمت نظر اٹھا سکر ۔ [جب آپ" کو اس کا علم هوا تو آپ" نے دو سو اور تین سو افراد پر مشتمل دو دستے اس علاقے میں گشت کے لیے مامور فرسا دیے تاکه کسی اجانک صورت حال کا سامنا کسر سکیں (الواقدی ، ۲: ۲۰۸)۔ ایسی هی ایک جماعت سے ، جو دو سو افراد پر مشتمل تھی اور جس کی قیادت حضرت سلّمه " بن اسلم کر رہے تھر ، یہودیوں کی ایک جماعت سے تصادم هو گیا ؛ باهمی تیرون کے تبادلے کے بعد یمودی فرار هو گئے (کتاب مذکور، ص ۲۹۸)]۔ یہودیوں نے باھی مشورے سے ابوسفیان کو کمپلا بهیجا که وه اس شرط پر مربوط حملر میں حصه ا بھی سنائی گئی . لیں 2] که کچھ قریشی رؤسا اس بات کی ضمانت میں ان کے حوالے کر دیر جائیں که وہ انھیں جهوڑ کر نہیں جالیں گے]۔ اتفاق کی بات که یہودیوں کی اس تجویز کی خبر حضور " تک پہنچ | موجود تھر ، جبھوں نے نبیایت اللہ والمان

کے لیے ، اسلامی فوج پر اندر سے حمله کرنے پر اگئی ؛ آپ" نے ایمے ایک جاسوس کی ایک ایک آماده کر لیا۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پہنچا دی که یہودی اس لیر قریشے وقیلا کا آله وسلم کے ساتھ کیا هوا معاهده یاد دلایا گیا مطالبه کر رہے هیں تاکه انهیں وہ بوغنائی بنائیں ۔ جاسوس نے فورا یہ خیر ابوسفیان تک پہنچا دی۔ اسے اس پر یتین آگیا؛ خداکی تلبیت که اسی رات سخت آندهی آئی اور خیمے الثنا اور الزا شروع هو گئے ؛ سامان ته و بالا هو گیا اور لوگ سردی سے ٹھٹھرنے لکے۔ بہت سے قبیلر یہ حالت دیکھ کر پہلے می کھسک گئے تھے] ۔ ابوسفیان نے یه حالت دیکھی تو اس نے یه اعلاق کر دیا که هر کوئی اپنے اپنے علائے کو لوٹ جائے ۔ [اس طرح وه آندهی ، جو پورے جزیرة عرب سے اٹھی تھی خیروخربی کے ساتھ دب دبا کئی [نیز رک به خندق]\_ دوسری صبح متحدہ لشکروں کے معسکر خالی تھر۔ حضور م نے یه دیکھ کر فرمایا : آلنده قریش هم پور حمله آور نه هوں کے ، بلکه هم ان پر حمله کریں گے .

غزوات کا چوتھا دور : غزوۂ خندق کے بعد سے غزوات نبوی کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ، بالخصوص غزوۂ خندق کے دوران میں ، ا قریشی جارحیت اپنے عروج پر رھی۔ یه دور چو غزوہ بنو قريظه سے شروع هوا، صلح حديبيه پر جا كر ختم هو جاتا ہے۔ چولکه غزوات نبوی کا مقصد سے صلح و امن کی فضا پیدا کرنا تھا! [اس لیے هم دیکھتر میں که اس معاهدہ کے بعد سے عالمگیر سطح پر اسلام کی ظاهری اور معنوی فتوحات کا آخاز هوا ، جو حجة الوداع پر التها كو پهنچ كيا] ـ اسي وقت اله العلمين كي جانب سے تكميل دين كي خوشطيري

مدینه منوره کو بظاهر بیرهنی دهسوری است لجات حاصل هو چک تهی ، مکر امر واقعه چهر عند که مدینه متوره کے اقدر ابھی وہ عصمی (بعی فی اور

کا اس قبیلے کا المعالم المعالم المعالم المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعام علوبالها . [هر ماک اور هر قالون مین] مان اور معانی کی کوئی المُنْ الذي البيض هوي .

الله المناه عنو قريظه كے قلعے كا محاصرہ : غزوہ خندق سے المؤلفے کے غوراً بعد آپ" نے بنو قریظہ کے قلعے کا معاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا قلعه مضبوط بھا اور ان کے پاس هتھیار بھی کافی تھے ، مگر محاصرہ **پردائنت کرنے کی هنت جلد هی ختم هو کئی ـ بالآخر** الهوں نے درخواست کی که ان کے پرانے حلیف قبیلة بنو اوس کے سردار ، حضرت سعد اللہ بن معاذ کو ان ع معاملے کا حکم بنایا جائے اور ان کے فیصلے کے مطابق أن سے سلوک كيا جائے ـ حضرت سعدر غزوة عدتی کے دوران میں زخمی ہو گئے تھے اور اب مسجد نبوی کے صحن میں نصب شدہ خیمے میں زیر ملاج تھے .

حضور نے بنوقریظه کی درخواست قبول کر لی اور حضرت سعد<sup>ور</sup> بن معاذ کے لیے خچر رواله کی - جب وه آپ" کی خدمت میں پہنچے تو ان کے قبیلہ بنو اوس نے ان سے سفارش کی کہ وہ پنو قریظہ کے حق میں نیصله دیں۔ انھوں نے جواب دیا که سعد " کے لیے وقت آ گیا ہے کے وہ اللہ کی واہ میں کسی نارافنگ کی پروا نه کرے -حضرت سعد " فيصلح كا آغاز كرتے هوے فريتين ي مجمع سے بوجها: كيا تم اللہ كے نام پر وعدہ کیسٹے مو کہ سب میرا فیصلہ قبول کرو کے ؟ کچھ جانوروں کو لے جانے میں کاسیاب ہو گیا۔ جونوں فریتوں کی طرف سے اثبات میں جواب آیا تو چينرې بيبده ين معاف في جو فيصله سنايا وه يه ه : مرد متميل بند مورية ك قابل هيم الهين قتل المعالم المال ومتلع فيط كر لها جائ اور و این مشام : محصن الاسدی کی کمان میں چالیں مجاهدوں پر

میرة ، ۲ ، ۲۹۹ تا ۲۵۱) - مضرت سعد<sup>ور</sup> کا یه فیصله موسوی شریعت کے عین مطابق تھا (دیکھیر استثناء ، . ، ، ، )] - اس فيصلح بر عمل كيا كيا ، مگر جنھوں نے اسلام قبول کر لیا ان کی سزا معاف کر دی گئی .

غزوہ بنی لحیان: ہنو لحیان نے رجیع کے مقام پر سبلفین اسلام کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا [رک به الرّجيم]- جادی الاولی ۵۹ میں اطلاع ملی که وه اس مرتبه مدینه منوره پر حمله کرنا چاهتے ھیں۔ حضور" نے دو سو سوار ساتھ لیے اور ان کے علاقے [عُسفان] کا رخ کیا ، مگر انھیں ہر وقت آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی اور وہ تیزی سے پہاڑوں میں غائب ہو گئے۔ اس غزوے کا نام غزوہ بني لحيان هـ [(ابن سعد: الطبقات ، ٢:٨٥ تا ٨٠)].

غزوة غابه: دوسرے هي سهينے عيينه بن حصن الفزارى نے ، جو پہلے بھى مدينه منوره پر حمله کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور غزوہ خندق میں بھی شامل تھا ، مدینے کی ایک چراگاہ پر چھاپه مارا اور [دو آدمی] قتل کیے اور [بہت سے] اولٹ ہانک کر لےگیا۔[حضرت سُلّمہ بن عُدو] بن الاکوع نے اس موقع پر ہے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا اور تن تنها دشمن كا تعاقب كيا (ابن هشام) ـ اطلاع ملنے پر حضور عنے لڑاکا گشت حضرت سعدر فن زید کی زیر کمان روانه کی ـ حضور " خود بھی ہس کے بعد رواند هوہے۔ حضرت سعدالا نے دشمن تک پہنچ کر کجھ اولٹ چھین لیے ، مگر دشمن اس مہم کو غزوۂ ذی قَرَد اور غزوہ غابه کہا گیا ہے [ابن هشام: سيرة ، ۳ ، ۳ ۹ تا ۳ . ۲].

ا چار دیکر سرایا: اسی مهینے آپ" نے چار سرایا رواله فرمائے۔ پہلا سریه حضرت عُکَّاشه رَخُ بن

مشتمل بنو اسد کے خلاف [مقام الغّمر کی طرف] روانه کیا گیا ۔ دشمن به خبر سن کر منتشر ہو گیا ا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی [(ابن سعد، ۲: سم ت ٨٥)] - دوسرا سريه حصرت محمد ش بن مسلمة كي زير قيادت دس مجاهدوں پر مشتمل [ ذُوالقَصُّه مدینه منورہ سے سم میل کے فاصلے پر] روانه کیا گیا۔ بنو ثعلبہ نے ایک سو افراد کی جمعیت کے ساتھ کمین گاہ میں بیٹھ کر ان میں سے نـو مجاهدوں کو شہید کر ڈالا؛ حضرت محمدر فن مسلمه زخمی حالت میں مدینه منوره پمهنچائے گئے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے هی تيسرا سريه حضرت ابو عبیده رص بن الجراح کی زیر کمان چالیس مجاهدون ہر مشتمل بنو ثعلبه کے خلاف روانه کیا گیا۔ بنو ثعابه اپنا مال و اسباب چهوڑ کر بھاگ گئے ، جو ضبط کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا۔ چوٹھا سریه اسی سهینے میں حضرت زیدھ بن حارثه کے زہر کمان بنو سُلیم کے علاقے [الَجموم] میں روانه کیا گیا؛ بنو سلیم مسلمانوں کے خلاف ہر بڑی لڑائی میں قریش کے حلیف رھے تھر ؛ اس مرتبه پهر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ سریه کامیاب رہا۔ حضوت زید سے ان کے کچھ آدسی قیدی بنا لیر ، سگر جب انهوں نے یقین دلایا که وه مدینه منوره پر حمله کرنے کی تیاریاں نہیں کر رہے تھے تو انھیں معانی دے دی گئی اور تمام قصور معاف کر دیر گئے [کتاب مذکور ، ۸۹]. سرية طَرَف : جمادًى الآخرة ١٨ مين بنو ثعلبه کو سزا دینے کے لیے حضرت زید" بن حارثه کی كمان مين [يندره افراد ير مشتمل] ايك لؤاكا كشت روانه کی گئی ؛ اس بار بھی وہ پہاڑوں میں منتشر هو گئے ۔ اس مہم کا نام سریه [زید بن حارثه الی] الطرف ہے۔ [طرف مدینه منورہ سے ٣٩ ميل کے فاصلر برهما.

سريه وادي القرى: رجب بعد مين ملاقت ا زید " بن حارثه کو باره مجاهد دے کو واوق القوی کے علاقے میں روانہ کیا گیا۔ اس علاقر سی آبالل نے کچھ عرصه قبل حضرت زید مین نیاندارته نی تھو ساتهیوں کو شمید کر دیا تھا اور وہ خود بھی زخمی هو گئے تھے۔ [یه قافله ، جس پر حملته كيا كيا تها ايك تجارتي قافله تها ، جو وادى القرى کے راستے شام کو جا رہا تھا! مقام وادی القری کے قبائل نے اس قاقلے پر هله بول دیا تھا (الواقعی، ٢: ١٠٥٠)] - جب وه صحت مند هو گئر تو خود انہیں کو اس علانے میں بھیجا گیا که قصور وار قبيار كو سزا دين ـ وه اس مقصد مين كاسياب هو گئر اور اس دور دراز علاقر میں مجاهدوں کی مدد سے امن و امان قائم کیا ـ بار بار سرایا ان کی کمان میں بهیجر جانے سے ضرور یہ خیال پیدا ہوا ہو گاکہ جلد هی حضرت زیده کو کوئی اهم ذمه داری سولیی جائے گی۔ [جمادی الاغرة ٥٠ میں حضرت زید \* کی زیر قیادت ایک اور مسهم حسمیٰ کی طرف رواقه کی گئی، جہاں بنو جذام کے کچھ لوگوں نے آپ " کے قاصد حضرت دحیه رخ کابی پر لوٹ ماری تھی اور انھیں تمام مال و متاع سے محروم کر دیا تھا. حضرت زید " نے نہایت سرعت اور دائش مندی سے علاقے پر حمله کیا اور مجرموں کو سڑا دی ؛ ان کے اموال ضبط کر لیے ، جو معافی مافگتے تیر انهين واپس كر ديے گئے (ابن سعد، ، ، هم: الواقدى: المفازى ، ب: ٥٥٥ تا ، ٥٦)]. ...

دیگر سرایا: اسی معینے میں حضوت عبدالرحان بن عوف انصاری کی زیر کسان ایک البیک تبلینی گشت دومة الجندل کے ملاقے [بنو کاسپ کی طرف روانه کی گئی]! یه سریه کاسیاب راها الاوراس کے لتیجہ میں بنو کعب کے سردان آلاآمنین کی الکاری کی البیک میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں کے جبت میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی کے جبت میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی میں البیکی میں البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیکی البیک

المنافق عرفه الود ابني بيني تماض بنت اصبغ من عوف سے بیاہ دیا 🙌 📢 و و ۱۹۵)]۔ اسی سہینے میں حضرت علی 🗝 الملاع ملى الملاع ملى الملاع ملى الملاع ملى الم علاقے میں ہنو سعد مدینه منورہ ہر ساز ہاز رکھتے میں اور انھیں مدد بہم بہنجاتے هيماً ؛ اطلاع ملتے هي ٻنو سعد اپنے کچھ جانوروں کو جهوڑ کر پہاڑوں میں غالب ہو گئے - حضرت علی ا كى اس منهم كا نام سرية مُدّك هے .

اکلے سپینے یعنی شوال ہم میں حضرت هبدالله این رواحه کی کمان میں تیس مجاهدین کو اسير بن [زارم ؛ بتول بعض رازم ؛ نيز رزام ؛ ابن كثير نے یسیر بن رزام یہودی لکھا ہے ، السیرة النبویه ، س: ١٨٠٨)] كي طرف روانه كيا كيا ـ ابو راقع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے بعد اسیر یہودیوں كا امير بنا تها .. وه ان دنول بنو غطفان وغيره كے ساته مل کر دوباره مدینه منوره پر حملے کی تدبیریں کر رہا تھا ؛ تسدیق ہو جائے پر آپ" نے یه مهم روانه فرمائی ـ حضرت عبدالله ان دواحه انتظامی امورکی طرف زیاده توجه دینا هوتی تهی . نے ان کو ہارگاہ لبوی میں حاضر ہونے کے لیے کہا ؛ چنانچه تیس یہودیوں کے ساتھ وہ آپ" کی عدمت میں حاضر هونے پر رضامند هو گیا۔ یه تمام ھمودی مسلمانوں کے ساتھ سواریوں پر بیٹھے هوے عمر يه قافله جب قرقرة ثِبار [بقول ديكر نِيار ؛ غيبر سے جھے ميل كي مسافت هے] ميں پہنجا تو میودیوں نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنا ريهاها يا بهزوقت مطلع هون إير مقابله هوا ، جس مين راین سد ، کی مرم سالمی مارے گئے (ابن سعد ، ﷺ ہوں النہری ک کینان ہو فریدہ کے تعاقب میں ایک گشت روانه

کے اولٹوں پر ھلہ بول دیا تھا اور ان کے چرواہے حضرت یسارات کو التہائی ہے دردی سے قتل کر دیا تھا اور تمام اولٹ ھالک کر لے گئے تھے ؛ چنالجه ان کے قصاص میں ان کو قتل کردیا گیا (شرح الموهب، .[() A) : +

مجموعی طور پر اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگاکہ متحدہ لشکرکی ناکامی کے بعد اب حملوں کا امکان کم ہو گیا تھا ، مگر ابھی تک مکمل طور پر امن و امان قائم نہیں هوا تها ؛ چونکه اب صحابه کرام ش تجربه حاصل کر چکے تھے ، اس لیے اب آپ" کی زیر کمان مہموں میں کمی آ گئی تھی۔ [اب آپ" زیادہ تر وقت مدینه منوره میں ره کر کمان کرنے اور اهل اسلام کی روحانی و فوجی تربیت کرنے میں بسر فرمایے لگے تھے]۔ اب صحابی کمان داروں کی تربیت اس قدر هو چکی تھی که انھیں زیادہ سے زیادہ ذمه داری سونبی جا سکتی تھی۔ ریاست مدینه کی روز افزوں وسعت کی وجه سے حضور کو صدر مقام میں رہ کر بینالاقوامی سیاسیات اور

صلح حديبيه: اس دور كا ايك پمهلو يه بهير مے که اهل مکه کی دونوں 'هم تجارتی شاهراهیر مسدود هو چکی تهیں ، جس کے نتیجے میں انهیر اقتصادی ضرب محسوس هوتا شروع هو گئی هو گ اس دور کے مبصر کی بصیرت یه بتا رهی هو گی ک اب مدینه پیش قدمی کی طرف توجه دے گا ، البن اگر حضور م کے اصل مقصد، یعنی تبلیغ اسلام کی طوفہ توجد دی جائے تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ آپ كا يد عظيم مقصد، صرف زمانة امن مين حاصرا ھو سکتا ہے۔ [آپ" کو اور سہاجرین "کو سک مكرمه چهوڑے تتربباً چه سال هو چكر تهر ؛ او اللهوں نے مدینہ منورہ اوطن بھلا کس کو بیارا نہیں ہوتا اور بھر مکہ ا بھی تھا۔ اس بنا پر تمام صحابه کرام سے دل اور عہد کر رکھا ہے کہ وہ کسی صورت مغیر اس کی زبارت کو مجاتے تھے۔ وہ میں ، جب که مسلمانوں کو مکه مکرمه میں داخل نه هوئے دیں مدینه منوره کے آس پاس کے قبائل کے حملہ کرنے کے [ابن هشام ، س: ۱۳۲۷)] ؛ مزید پتا چلا که کا امکان کم هو گیا تو آپ" نے مشیت ایزدی اهل مکه کا [دو صد افراد پر مشتمل] سواره (٣٩ [الفتح] : ٢٥) سے موسم حج سے پہلے عمره کرنے کا ارادہ فرمایا ؛ چونکہ مکہ اصولی طور پر جائے امن تھا اور قریش اپنے کسی دشمن کو بھی وھاں آنے اور عمرہ یا حج ادا کرنے سے روکنے کے مجاز نه تھے ، اس لیے آپ" کا یه قصد خلاف اصول بھی نه تھا۔ آپ" کے اس ارادے کی خبر مشہور هوئی تو چوده سو صحابه کرام <sup>رم</sup> تیار هو گئر ۔ آپ<sup>س</sup> نے اعلاق فرمایا کہ اس سفر میں تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جائے گا اور قربانی کے جانور آگے آگے ھانکر جائیں گے (ابن هشام ، س: ۲۰۰ ببعد)] ؛ چنانچه ذوالقعده به میں آپ" مکه مکرمه کی طرف روانه هومے ؛ روانگی سے قبل آپ ا نے هر ممکن ذریعے سے اس سفر کے | [کراع الغمیم] میں موجودگی کی خبر سن کر راسته **پر امن پہاو کو مشتبرکیا.** 

روز اول ہی سے دین اسلام کے وجود کو تسلیم کرنے سے منکر تھے اور اسے موقع نہیں دینا چاہتے تهر که وه کسی طرح پهلر پهولر ؛ اس لير که ان کے خیال میں اگر یه دین کمیں رائج هو گیا تو پھر مسلمان طاقت پکڑ ایں کے اور ان پر غالب آ جائیں گے ۔ تریش مکه کی طرف سے اس طویل جنگ كى ته مين اس انسانياتى خدا پرستانه نظام كا خوف تھا جس کو مان لینے سے اس دین کے پیرو چند افراد کو ان پر غلبه حاصل هونے کا امکان تھا۔ جب آپ" [مقام عُسفان ، جو جُحفه [رکّ به میقات] اور مکه کے درمیان ہے، پر پمہنچے تو بشر [بقول دیگر بسر] بن

صرف وطن هی نہیں بلکہ اهل اسلام کا قبلہ و کعبہ | تیاری کا حال معلوم هو گیا ہے اور انہوں ﷺ خالد بن وليد [يا عكرمه ابن ابي جميل] كي زیر کمان (کُراع الغمیم] کے مقام پر دفاعی محاف کی اگلی چوکی کے طور پر راستہ روکے کھڑا ہے۔ حضور" کو یه سن کر سخت صدمه هوا اور آپ" نے فرمایا: افسوس! قریش کو جنگ نے کمیں کا نه چهوڑا۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ مجھر عربوں سے امٹنے کے لیے چھوڑ دیتر .

اهل مکه نے اسی پر اکتفالییں کیا ، بلکه جونہیں حضور علی مدینه منورہ سے روانگ کی خبر سنى اپنر حليف قبائل كو بلا بهيجا اور پورے جوش و خروش سے مرنے مارنے پر آمادہ ہو بیٹھے .

حدیبیه: حضور اقدس نے مکی سوارہ کی بدل دیا اور غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوے مکه قریش کو صلح کا ماحول منظور نه تها! وه مکرمه سے تقریباً به میل [ابن سعد ، ب :۹۹] ، مکه مکرمه اور جده کے درمیان جنوب کی طرف ، حدیبیه کے مقام پر فروکش ہو گئے ۔ حضور " کے اس طرح مکه کی دهلیز تک پہنچ جائے سے اهل مکه میں کھلیلی مج کئی۔ اگرچه دستور کے مطابق [اهل مکه مسلمالون کو مکه مکرمه مین داخل هوئے عد نہیں روک سکتر تھر ، لیکن اهل اسلام کے مقابلر میں یه لوگ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر مے مارنے پر تل بیٹھے ! چنالچه الھوں نے اپنی فوج کو حدیبیه اور مکر کے درمیان متعین کر دیا ؟ مكّر في الحقيقت لؤنے سے خالف بھي تھے ، اس جَنييَ کنت و شنید کی کوششین شروع کر دین ـ عُشِّ اللَّهُ سفیان الکعبی نے بتایا کہ اہل مکہ [کو آپ" کی | پہلے قبیلہ خُزاعہ کا سردار [بُدیّل بن وَرِفاء البِرْبِ

المعندة عليه وآله وسلم كرباس آيا اوركوشش معلقه وابس جل جالین - بدیل بر حضور" اس نے اعلاق کا اتنا اثر پڑا کہ [اس نے الم المنامي كيا حرج ه ، كيولكه آپ" كا مقصد قطعي چور پر اڑائی نہیں ہے ، مگر تریش نے بدیل کا بمشوره لله مانا ، النا اسے متهم كرنے لكے (ابن هشام ، ·[(TTA 198-

قریش نے اس کے بعد علی الترتیب مکوز وين حَقِص بن الآخيف، العُليس بن علقمه يا ابن زَبَّان كو آب کی خدمت میں بھیجا تاکه وہ آپ کو واپس جانے پر آمادہ کر سکیں ؛ مؤخرالذکر آپ" کے ان اونٹوں کو دیکھ کر بہت متأثر هوا جو آپ" حرم میں قبع كرنے كے ليے لائے تھے ؛ چنائجه اس نے قريش مکه کو آپ اکو عمره کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کونا چاھا ، مگر وہ له مانے اس کے بعد] طالف کے سردار عروہ بن مسعود الثقفی کو روانه کیا گیا ؛ عروه ابوسفیان کا داماد بھی تھا۔ وہ بھی الكام رها اور واپس جاكر اهل مكه كو مشوره ديا که جنگ سے احتراز کریں ورنه مسلمان مکه پر قبضه کر لیں گے۔ اهل مکه نے پچاس آدمی روانه کیے که مسلانوں کی جاعت میں داخل ہو کر (معاذ اللہ) مضور " کی قتل کر دیں ۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا، ان کے حتیار رئے لیے گئے، سکر خود انھین معاف کر دیا گیا ۔ [عروه یے بعد قریش کی سفارت کا سلسله منقطع هوا تو المهاية معاهدة صلح كي سلسله جنباني كرت هوي پہلے شراش بن امیه الخزاعی کو اپنے اونٹ پر پچه بکرمه بهیجا ؛ قریش نے ان کے اولٹ کی کونچیں ، کیف ڈالوں اور خواش کو بھی قتل کرنا چاھتے تھے بهاکر احلیش [رک یات ا نام من اتل مون سے المام المام كا يما بعضوت عمره كا مشورك 

عثمان رخ تین دن تک نه لوغ اور مسلمانون یه افواه پهیل گئی که انهیں قتل کر دیا گیا یا سفیر کا قتل ریاست کی آزادی و خود مختاری خلاف جارمانه عمل کے مترادف هوتا هے ؛ حضہ نے تمام صحابه رخ کو جمع کیا (اور تمام صد کرام " سے خون عثمان رض کے لیے عزم شہادت بیعت (رک بآن) لی ۔ اس بیعت کو بیعت رض بھی کہا گیا ہے اور قرآن کریم (🚜 [الفتح ۱۸ ببعد) میں اس کی مدح و سنائش کی گئی [(رک به حدیبیه)] . تمام صحابه کرام اس نے ب رضوان میں شرکت کی ۔ مکہ کے جاسوسوں نے ، یه اطلاع مکه مکرمه پهنچائی تو قریش کو صر حال کی نزاکت کا احساس هوا ، وه عزم شمادن اس بيعت كا مفهوم بخوبي سمجهتر تهر ؛ چه انھوں نے نہ صرف حضرت عثمان رخ کو رہا کر دیا سهيل بن عمروكو أنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم معاهدے کے لیے بات چیت کرنے اور شرائط صلے کرنے کے لیے بھیجا۔ سمیل بدر کے قیدیوں شامل تھا اور اس نے فدیہ دے کر رھائی ح کی تھی۔ [معاهدے کی شرائط طے هونے میں ردو قدح پیش آئی (ابن هشام ، ۳: ۳۳۱)] -جب شرائط طے هو گئیں تو قریش کی طرف معمولي معمولي باتون ، مثلاً بسم الله الرحس ال کے شروع میں لکھنے اور آپ کا نام محمد رسوا کے لکھنے پر اعتراض کیا گیا۔ آپ قریش کوئی موقع نہیں دینا چاھتے تھے ، اس لیے آپ ان کی آرا کو ملعوظ رکھا ،

صلح حديبيه كي شرائط: صلح حديبيه شرائط یه تهیں: (۱) دس سال کے لیے باهمی ہند کی جائے گی ؛ [اس دوران میں دونوں فریق دوسرے سے پوری طرح امن و آشتی سے

آله وسلم کی طرف سے اس معاهدے میں شریک هوا چاھے وہ ایسا کر سکتا ہے اور جو قریش سکه کی طرف سے اس معاهدے میں شامل هوا چاھے تو وہ بھی شامل هو سکتا ہے] ؛ (ب) اگر کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر حضرت محمد کے پاس مدینه منورہ میں جائے گا تو اسے اس کے والی کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا ؛ اگر کوئی مسلمان قریش کے ساتھ مل جائے گا تو اسے واپس نمیں کیا جائے گا؛ (م) حضرت محمد اس سال شہر میں حافظ ہوے بغیر لوٹ جائیں گئے ، البته آئندہ سال ملک مکرمه آنے کی اجازت ہو گی ۔ وہ اور ان کے ملک مکرمه میں صرف تین دن ٹھیر سکیں گے ۔ اس دوران میں اهل مکه شہر چھوڑ جائیں گے ۔ اس دوران میں اهل مکه شہر چھوڑ جائیں گے ۔ مسلمان هتھیاروں کے ساتھ شمر (مکه) میں داخل نمیں هو گی . وہ اور آن کی مسلمان هتھیاروں کے ساتھ شمر (مکه) میں داخل نمیں هو گی .

[اهل مکه اور بعض مسلمان بهی یه سمجهتر تهركه يه معاهده اهل مكه كے حق ميں هے ؛ حالانكه امر واقعه یه ہے کہ] اگر فریقین کے مقاصد حیات کو مد نظر رکھا جائے تو بخوبی واضح هو جاتا ہے که [یه معاهده نه صرف آپ کے حق میں تھا ، بلکه] اس سے حضور اقدس کا مقصد بھی احسن طور پر پورا هو گيا تها . اب آپ" تبليغ اسلام کی جانب یکسوئی سے ستوجہ ہو سکتر تھر۔ نیز آپ اس عرصر میں اطمینان کے ساتھ دوسرے دشمنوں (مثارً یہود خیبر) سے نمٹ سکتر تھے ، جو اِت نئے فتنے اٹھاتے رہتے تھے۔ قریش مکه کو بڑا فائدہ یه هوا که ان کی تجارت جنگ کی وجه سے معطّل ہو چکی تھی اور اس طرح انهیں اپنی اقتصادی تباهی کا خطرہ پیدا هو گیا تھا۔ اس معاهدے کے نتیجے میں وہ تجارت کی از سراو بحالی کر سکتے تھے ، مگر انھیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ۔ صلح کی وجه سے مسلمان

بہلے سے بھی زیادہ طاقتور ھو، گئے۔ [اس بعلوم المیں صلح کو قرآن کویم (۸۸ [الفتح] : ۱ ببعد) مین فیم مبین کہا گیا ہے ، کیونکہ اس صلح نے اسلام کے 🗈 سامنر سے اس دیوار کو ہٹا دیا ، جو اس کا ایک عرصر سے راسته روکے هونے تھی ۔ اس طرح اسلام کے لیر وہ سازگار ماحول میسر آسکا جس کے نتیجے مین لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل هونے لکے ۔ ابن هشام اپنی کتاب (سیرة، س : ۱۳۹۹) میں امام الزَّهرى کے حوالے سے نقل کرتے هیں که] اس سے بڑی فتح اسلام کے لیے کبھی له هوئی تھی۔ جب جنگ سنوع قرار دی گئی اور صلح هو گئی اور لوک ہے خوف و خطر آپس میں ملنے لگے تو مسائل پر بحثیں ہونے لکیں ، جس کے نتیجر میں لوگ اسلام میں داخل هونے لکر ۔ ان دو سالوں میں پہلر سے دگئی تعداد میں لوگ اسلام لائے۔ جونہیں یه معاهده مکمل ہوا ، بنو خُزاعہ نے آلحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ ۔ وسلّم کی طرف سے اور بنو بکر نے قریش مکہ کی طرف ہ۔ سے اس معاهد مے میں شمولیت کا اعلان کیا.

غزوہ خیبر ؛ صلح کے نتائج ؛ [خیبر بنو قینقاع اور بنو نضیر کے آباد ہونے سے اسلام کے خلاف دوسرے بڑے مرکز میں تبدیل ہو چکا تھا۔ غزوہ اُحزاب میں قریش سے زیادہ یہود خیبر کا ہاتھ تھا۔ اُنھوں نے بہت سے قبائل (مثلاً بنو غطفان) کو ایک سال کی رسد کی رشوت دے کر آپ کے خلاف بھڑکایا۔ تھا [رک یہ خندق] ۔ یہودی بنو غطفان جیسے اللہ اللہ مؤر طاقتور قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر ایک مؤثر طاقت آپ بیدا کو رہے تھے]۔ ان حالات میں یہود خیبر اُنھیں بنو غطفان کی جانب سے ایک بار بھر بھرپور جارچیت اللہ بنو غطفان کی جانب سے ایک بار بھر بھرپور جارچیت کی کا ارتکاب غیر متوقع نہیں تھا ،

حدیبه سے لوٹ کر حضور نے [فوالحیدیا] اور محرم کے کچھ ایام تک مدینه منورہ میں آئے۔ فرمایا] اور جب خیبر اور بنو خطاب کی آئے اس ا ملع حلیه کے بعد عروج پکڑ ملی ہو آپ نے اس سمم کی تیاری علی ہو آپ نے اس سمم کی تیاری علی ہو گئی ہو اور بہتے کہ اس میں باعر نکل کر مف بندی افرائی پریڈ) کرتے اور کہتے کہ مم دیکھیں گے کہ محمد میں ہر کس طرح فتح حاصل کرتا ہے] .

آپ نے همیشه کی طرح اپنی مبهم کا هدف عفیه رکھا۔ یہودی اپنے گزشته کردار سے واقف تھے۔ ان کے پاس تقریباً دس هزار هتهیار بند افراد موجود ہونے باوجود انهوں نے بنو غطفان سے بھی ایک هزار جوان منگوائے اور انهیں اپنے مضبوط تران قلعے میں داخل کر لیا۔ علاوه ازیں ، دونوں کے درمیان طے پایا که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے خیبر پر حمله کیا تو بنو غطفان چار هزار مزید نشکر سے اسلامی لشکر پر عقب سے حمله آور هو جائیں گے اور یوں مسلمانوں کے نسبتا کم تعداد لشکر کو دو طرفه حملے سے مکمل طور پر ختم کر دیا حائے گا۔

روانگ: محرم ہے ((ابن هشام ، ۱۳۳۳) میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم اس اهم اور نہایت نازک مہم پر روانه هوے - کوچ کی سمت مدینه سے شمال کی جانب تھی - حضور " نے غیبر جانے کے لیے جو راسته اختیار کیا اس سے یه معلوم نہیں هو سکتا تھا کہ ان دو دشمنوں [یہود و بنو غطفان] میں سے آخلام میل که اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام میل که اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام میل که اسلامی لشکر مدینه سے روانه هوگیا ہے آخلام میل که الهیں جانب الرجم کی وادی میں سے الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرجم کی وادی میں الرب کی الرب کی میں الرب کی تو کھوں کی کی کی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے ک

پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا۔ بنو غطفان کو اپنی غیمہ گاموں کی فکر پیدا ہو گئی۔ وہ فورًا پلٹ کر اپنے علائے کی خبر گیری کی طرف متوجہ ہو گئے .

آپ نے [الرجیع] میں اپنا معسکر قائم کیا ، جہاں سے مسلسل رات دن خیبر پر یلغار جاری رکھی۔ خیبر کی وادی میں یہودیوں کے بارہ قلعے تھے، جو وادی کی دولوں سمت تزویراتی (Strategic) نقطۂ لظر سے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کی دوسری بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو تدبیراتی (tactical) طور پر بھی کمک پہنچا سکتے تھے۔ یہودیوں کو بنو غطفان کے علاوہ شمال میں شام کی روسی حکوست سے بھی مدد کی توقع تھی۔ ان تمام باتوں کا علاج آپ نے اس طرح فرمایا کہ خیبر پر حملہ جنوب کی طرف سے نہ کیا جائے ، بلکہ شمال کی جانب سے کیا جائے ؛ اس طرح اگر یہودی خیبر کے قلعے خالی کرکے شام کی طرف جانا چاھتے تو ان کو روکا جا

ایک مبح جب خیبر کے یہودی اپنے اهل اور دیگر زرعی اوزار اٹھائے کھیتوں کو جانے کے لیے نکلے تو انھوں نے دیکھا کہ اسلامی فوج نے ان کا شمالی جانب سے محاصرہ کیا ہوا ہے ۔ آپ وات هی رات میں وهاں پہنچ گئے تھے، مگر آپ نے همیشه کی طرح حملے کے لیے صبح کا انتظار کیا ؛ چنانچه یہودی اپنے قلعوں کی جانب یه پکارتے هوے دوڑے که محمد اور اس کی فوج آگئی ہے ۔ [آپ و دوڑے که محمد اور اس کی فوج آگئی ہے ۔ [آپ و دوڑے کہ محمد اور اس کی فوج آگئی ہے ۔ [آپ و دوڑے کہ محمد کی مسلمانوں کو فتح خیبر کی بشارت دی] .

مضبوط قلعے خموص میں متعین کیا گیا تھا۔ ناعم کے بعد القموص نامی قلعہ فتح ہوا [جو خاندان ابو الحقیق اور ام المؤمنین حضرت صفیہ کا مسکن تھا ؛ یہ قلعہ دوسرے تمام قلعول سے زیادہ مضبوط اور محفوظ تھا۔ یہاں حضرت علی سے نے خصوصی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد [دوسرے قلعے فتح ہوتے رہے] .

پہلے روز کے بعد قلعوں کے فتح ہونے کی رفتار قدرے سست ہو گئی۔ وادی خیبر کے محاصروں نے دو ماہ کا طول کھینچا۔ جوں جوں مفتوح قلعوں کی تعداد ہڑھتی گئی ، انتظامی ڈمہ داریوں اور قیدیوں کی دیکھ بھال کی مصروفیتوں میں اضافہ ہوتا گیا، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف ہ ، سو تھی .

یہ۔ودیوں کی مقاومت: جنگی اقدامات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم سے صلح کی کوششیں بھی جارى ركهين ؛ قلعه النّطاة ، جس كا كمان دار مرحب تھا اور جس میں بنو غطفان کے چار ہزار ہتیار بند بھی تتعین تھر، عسکر اسلامی کے لیرسب سے زیادہ پریشانی کا موجب بنا۔ آپ<sup>س</sup> نے پہلر حضرت سعد<sup>ہ</sup> بن عبادہ کو عُیینه بن حِصن [سردار بنو فزاره ("غطفان)] کے پاس روانه کیا که اسے صلح پر رضامند کرے ـ مرحب نے یه ملاقات قلعے کے اندر نه هونے دی تاکه مسلم سفیر قلعر کی تفاصیل سے آگاہ نه هو جائے۔ دونوں کی ملاقات قلعر سے باہر ہوئی ، [لیکن قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ عُیینہ کو اپنے مقام مكونت الروحاء كي طرف لوثنا پڙا] اور اس طرح سمجھوتا نہ ہو سکا۔ مرحب کے قلعے کا محاصرہ دس روز تک کیا گیا۔ گیارهوان روز مرحب رجز پڑھتا ھوا قلعر سے باھر اکل آیا اور سبارزت طاب کی ۔ حضور مس محمد من مسلمه نے اجازت مالکی تاکه اینر بهائی محمود الله لین [جسے جى كا پاك پهينك كر شميد كر ديا گيا تها]-آپ" نے اجازت دے دی ۔ دونوں کانی دیر تک ایک

دوسرے پر ہینترے بدل بدل کر وار کوشائیگ گئ مرحب نے حضرت محمدہ بن مسلمه کے سوالی والواد کیا ، انھوں نے ہمایت تیزی سے یہ وار اپنی کمال ہو ا لیا ، تلوار ڈھال پر پڑی اور الجھ کئی اسی لمحے حضرت معمده بن مسلمه نے مرحب پر بهرپور، وار کیا ، تلوار اس کا سر چیرتی هوئی گردن تک جا بهنچى[الواقدى: كتاب المفارى، ب: ١٩٥٣ تا ١٩٥٠؛ ابن هشام ، س : ۱۳۸۸) - وه زخمي حالت مين گر پؤا ، حضرت على ره نے اس كا سر قام كيا (حوالة مذكور) ـ دوسری روایت میں ، جو عام طور پر کتب سیرت میں متداول ہے ، مذکور ہے کہ حضرت علی اس کے مقابلے میں نکار تھر (ابن سعد: الطبقات، ب : ۱۱۹۰) موحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے بڑھا ، اسے حضرت زہر " نے قتل کیا۔ اس روز حضرت علی " عسکر اسلامی کے علمبردار تھے۔ اسی طرح حسن السّی ، حصن النَّطاة اور حصن الكثيبة ، يهر حصن الوطيع اور السلالم فتح هوے ؛ مؤخر الذكر دو قلعے دو هفتوں کی تک و دو کے بعد فتح ہوہے] ۔ خیبر کی پوری وادی مسخر هو جانے پر یہودیوں نے استدعاکی که انهیں آدھی پیداوار کی بٹائی کی شرط پر بطور کاشت کار رہنے دیا جائے۔ حضور سے ان کی یہ درخواست قبول قرما لی۔ ایک شرط یه رکھی که حکومت مدینه جب چاہے کی خیبر کی وادی پہودیوں سے خالی کروا لرگی۔ اس مہم میں انیس بیس مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ۔ دشمن کے ترانو مے آدمی مارے گئے ۔ [اگر آپ" یہودیوں سے ان کی شریعت (استثنا ، ، ، ؛ ، ، ) کے مطابق سلوک فرمائے تو اف تمام کو تتل کر دیا جاتا اور ان کے بال بجول کو ہ غلام بنا ليا جاتا ، مكر رحمت دو عالم " في فراخ دارية اور وسعت قابی کا مظاهرہ کرنے هوشے پہودیوں کو نه مبرف معاف کیا ، بلکه نصف بیداوای کی خان کی ا انهیں ان کی زمینوں پر بحال رہنے دیا] - ... دیا ہے انہاں

عرب سے ہاھر تبلیغ: فتح کے بعد سے

مرائط به المن ير ( , ) يمودي آلند قلعون مين سكونت المعند المال مسلمانون كے حوالے كر دين علية المكومت مدينه جب جاه كى انهين خيبر سے الله عكم كيا؛ (٣) تمام دنيني حكومت مدينه كي خوالے کو دیں گے ؛ (م) اگر یہودی ان شرائط کی خلاف ورزی کریں کے تو جو سامان انھیں بخشا گیا

حضرت عمر فاروق<sup>64</sup>، حضرت على <sup>64</sup> اور حضرت زبير<sup>مز</sup> ين بطور كواه دستخط كير.

قدک اور تیماء: فدک اور تیماء کے یہودیوں نے اٹرائی کے بغیر ہی شکست تسلیم کر لی ۔ ان سے بھی تقریباً انہیں شرائط پر معاهدہ طے هوا جن پر اهلی غیبر سے هوا تها ۔ وادی القری کے یہودی بھی مدینه کے مخالفین میں شامل وہ چکے تھے۔ ان کی درخواست پر انهیں بھی معاف کر دیا گیا اور انہیں شرائط پر آباد رهنے کی اجازت دی گئی جو اهل خیبر کے ساتھ طے ہوئی تھیں ۔ ہنو غَطفان، جو شروع سے ھی مدینہ کے غلاف لشکر کشی کرتے رہے تھے ، ودایهی تک دوستانه تعلقات کی طرف ماثل نه هو مے تھے ۔ تجد میں ان کے علاوہ اور کوئی ایسا اهم قبیله نه رحاقها جس نے مدینه کی حاکمیت قبول نه کی هو . منوره لوث آئے] .

سرید بنو عطفان : بنو عطفان کی شاخ بنو فزاره نے ایک بار بھر پہلے کی کوشش کی اور بنو معارب اور دوسے قائل کو جسم کرنا شروع کر دیا۔ جیٹنور<sup>م</sup> نے مجاہدین کا ایک دسته [حضرت ابوبکر<sup>مز</sup> ر كر المانية مين رواله كياء معمولي قتال كي نوبت آئي المنافعة الملام كلمياب وكامران لولا ؛ يه واقعه شعبان این سعد یا ۱۹۸ تا ۱۹۸ الواقدی ، · · · ·

ہے وہ واپس لے لیا جائےگا . اس معاهدے پر حضرت ابوبکر صدیق رض

جزيرة العرب كو متحد كرنے اور مختلف قبائل كو ایک هنی ریاست میں مدغم کرنے کا سلسله شروع هوتا ھے ۔ یه دور تبلیغ اسلام کا بھی نمایاں دور ہے ۔ اس دور میں اسلام کی آواز صحرائے عرب سے نکل کر آس یاس کی طاقت ور مملکتوں کے درباروں تک جا پہنچی ؛ بعض نے اس آواز کو سمجھا ، مگر قلب و ذهن زنگ آلود هي رهے ؛ کسي نے اس پيغام کي تضحیک کی، مگر امن و سلامتی، ایمان اور دولت دنیا صرف انہیں کو نصیب ہوئی جنھوں نے اس آواز کی دل سے تصدیق کی۔ [تبلیغ و اشاعت اسلام کے دور میں بعض ایسر واقعات پیش آئے جنھوں نے اسلامی دنیا کا معاذ جنگ جزیرہ عرب سے روم و فارس کے ممالک تک وسیع کر دیا].

سریه عمر م بن الخطاب: بنو هوازن کی ایک شاخ مدبنه منوره کے قریب [مقام تُربه میں ، جو مکه مکرمه سے صنعاء و نجران کے راستے پر چار منزل کے فاصلے پر واقع ہے ، آباد تھی ، آپ  $^{q}$  کو پتا چلا که انهوں نے مدینه پر چهاپه مارنے کی تیاری شروع کر رکھی ہے ؛ حضرت عمر فاروق "کی کمان میں تیس مجاهدوں کا دسته روانه کیاگیا ۔ اسلامی سپاه کی آمد کی خبر سن کر یه لوگ پهاؤوں میں منتشر ہوگئے۔ [حضرت عمر " بغیر کسی تصادم کے مدینه

سريــ غالب بن عبـدالله: [نجـد كـ ايك كنارم المَيْنَعَه مين آباد بنو عُوال اور بنو عبد بن ثعلبه نے ایک بار پھر بغاوت پر آمادگی ظاهر کی ـ [ان کی سرکوبی کے لیے حضرت غالب اللہ ین عبداللہ اللَّيْشِ كو ايك سو تيس مجاهدين كے ايك دستے کے ساتھ رمضان ے میں روانه کیا گیا] ۔ انھوں نے معمولی سی جھڑپ کے بعد شکست قبول کر لی اور معاف کر دیر گئے (ابن سعد ، ۲ : ۱۱۹) .

[سریهٔ بَشیر شهن سعد: النهی دلول آپ" کو بعض دوسرے قبائل کے ساتھ العباق کرکے مدينة منوره پر زبردست جهابه مارنا چاهتا هے ـ يه الهلاع لانے والے بشیر ش بن سعد الصاری تھے ۔ آپ م نے صحابۂ کرام شکے مشورے سے انہیں کی قیادت میں تین سو مجاهدین کا ایک جیش شعبان یا شوال ہے میں یُمن کے مقام الجناب کی طرف روانه کیا ۔ ان کی خيمه گاهين ويران تهين ، ليکن جيش اسلامي کي مدینه منوره مراجعت کے دوران میں عقب سے انھوں نے ملّٰہ بول دیا] \_ سخت نڑائی کے بعد انھیں شکست هوئی ؛ ان کے دو آدسی هلاک اور کچھ قید ھوے ، جب که باق ماندہ بچ نکانے میں کامیاب هو گئے ؛ ان کی تیر اندازی اتنی ماهرانه تهی که مدنی جماعت کے کئی افراد زخمی هو گئے تهر [الواقدی ، ٠ [ ٢٥ ٤ ٢٠ ٢٠ ١٠

[قبائل عرب کے خلاف مندرجه ذیل مسمیں بهی اسی دوران میں روانه کی گئیں] :

سريه ابن أبي العُوجاء السُّلَمي اللهُ بنو سُليم كا شمار بھی ان اسلام دشمن قبائل میں هوتا مے جنھوں نے ہار ہار اسلامی حکومت کے خلاف خروج ی کوشش کی ۔ اس سرتبه بھی یه لوگ تیاریوں میں مصروف تھے کہ آپ کو ان کی تیاریوں کا حال معلوم ہو گیا۔ آپ کے ابن ابی العوجاء کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک دسته ارسال کیا ۔ بنو سلیم کی طرف سے سخت مزاحمت ہوئی ، مگر جیش اسلامی نے تیروں کی بارش میں بھی پہلے دعوت اسلام کے فریضر کو پوراکرنا ضروری خیال کیا ، لیکن جب ان پر اثر نه هوا تو پهر سخت لژائی هوئی، جس میں جیش اسلامی کا بھی خاما نقصان هموا ، مگر بنو سليم كو بهت نقصان الهانا پرا (ابن سعد، ب: .(178

سريسه عالب م بن عبدات اللي و المال المالي و المالية المالية خبر ملی که عیبنه بن حصن الفزاری بنو غطفان کے اطلام ملی که بنو لیث کی ایک شاخ بنو المُعَوِّج، قار جو مقلم الكديد مين سكونت بدير هے ، اسلام دشين سرگرمیوں میں شریک ہے! آپ ع مقر برہ مین حضرت غالب الله بن عبدالله اللَّيْ ي كمان مين به افراد پر مشتمل ایک دسته ارسال کیا ، جنهیای فی نہایت کامیابی کے ساتھ بنو المُلَّوح کو ان کی بغاوت کی سزا دی ؛ کئی افراد کو قید کرکے مدینه منورہ لايا گيا (الواقدي، بن رهم تا سهم).

اسی مهینے میں حضرت غالب رض بن عبداللہ کی قیادت میں دو سو افراد پر مشتمل ایک دسته قدی جو ان قبائل کی سر کوئی کے لیے رواله کیا گیا جنهوں نے ہشیر رض بن سعد انصاری کے لشکر پر علی سے حمله كرك اسے سخت نقصان بهنجایا تھا ؛ جنائجه یه سهم کامیاب هوئی ، باغی قبائل کو قرار واقعی سزا ا ملي (ابن سعد ، ۲: ۱۲۳).

سَرِيه كعب بن عُبير الغفارى : آپ كو شام ك ایک مقام ذات اطلاح میں خلاف اسلام سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو آپ کے پندرہ افراد پر مشتمل ایک دسته ربيع الاول ٨٨ مين حضرت كعب ٨٠ بن عمير٠٠ ى قيادت ميں رواله كيا - جب يه دسته مذكوره مقام پر پہنچا تو وھاں قبائسل کا بہت بڑا اجتمام پایا۔ انھوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی ، مگر انھوں نے تیروں سے جواب دیا ؛ چنانچه جنگ هوئی ، جس سی اسلامی اشکر کے تمام مجاهدین ، سوائے ایک زخمین کے ، شہادت سے هم کنار هو گئے۔ آپ" کو اطلاع: ملی تو آپ مان کی سرکوبی کے لیے ایک اور لفنکو: بهیجنے کا خیال فرما رہے تھے کہ پتا چلا کہ وہ فیاللہ دور دراز علاقون میں منتشر هو گئے هیں بايد اللا كين آپ نے ان کو معاف فرما دیا (الواقدی، بدیا ہیں تا ۲۵۲).

سريه فنجاع الن وهب الأسدى الم

بیرونی فرمانرواؤں کے نام دعوت نامے : لیلیغ اسلام کے لیے امن و سکون کے جس ماحول كي ضرورت تهي وه اب حاصل هو چكا تها . قسرآن کا پینام پوری انسانیت کے لیے تھا ؛ چنانچه ضروری تها که جزیرة العرب کی سرحدوں سے ماوراء بھی یه بيهام ببينجايا جاتا - سلامتي و امن كي آواز ، به طريق صلح هي پهنچائي جا سکتي تهي . حضور م نے مختلف فرمالرواؤں کی طرف دعوت نامے روانہ فرمائے گاکه وہ اسلام لے آئیں اور اس طرح اپنی ڈسے داریوں کو بھورا کوبی که ان کے زیر تسلط سر زمین پر عدل و المساقب قائم هو جائے۔ ان فرمانرواؤں میں قیصر ووزايليه مرقل اور كسراك ايران بهي شامل تهر -بھائیلی ضینشاہ دربار رسالت کے سنیر کے ساتھ اجترام مے بیش آیا ، مگر کسراے ایران [خسرو برقن بن جنور" ي خط كو بهار دالا ؛ كورنر مصر في المام كا علاوا كجه تحالف يهن المعشرية مِلْ الله عليه و آله وسلّم كے ليے الهيم. الله و القيد من من حضور من القيد م من الله عروف ك عمره ك ليم تشويف لم كم المعرم و سفر ك دوران مين عسكرى ترليب

قائم رکھی گئی ؛ جیسا که حضور کو توقع تھی۔
اس سفر کے نتیجے میں مگی لوجوانوں نے برملا اسلام
کی جانب اپنا میلان ظاہر کرنا شروع کر دیا ؛ ان
نوجوانوں میں حضرت خالد اور عمرو اور عمرو ان

جنگ مؤته: دین اسلام کی وسعت پذیری پڑوسی حکومتوں کو هرگز گوارا نه هو سکتی تهی - بوزنطی حکومت نے بھی ریاست مدینه کو دلچسپی سے دیکھنا شروع کیا ۔ یہودی قبائل کے تعلقات شام رومی حکومت کی طرف مزید مائل کر دیا ۔ عرب کے شمالی علاقے میں جو عیسائی اور نیم عیسائی قبائل آباد تھے سب سے زیادہ انھوں نے رومی حکومت کو مدینه کی طرف متوجه هونے کا مشورہ دیا ؛ چنالچه شمنشاه هرقل نے بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا .

ریاست کی شمالی سرحد پر سرحدی قبائل کے ایما پر پڑوسی طاقتور سلطنت کے لشکر کا جمع ہونا کسی طرح برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا .

[تصادم کی ایک فوری وجه یه هوئی تهی که ایک قاصد نبوی حضرت حارث این عمیر الازدی کو، چو شاه بُصری کے نام آپ کا نامهٔ اقدس لے کر جا رہے تھے ، رئیس علاقه بلقاء شر حبیل بن عمرو الفسائی نے مؤته کے مقام پر گلا گھونٹ کر شہید کر دیا تھا (الواقدی، ۲: ۵۵) ۔ یه صریحًا سفارتی قوانین کی خلاف ورزی تھی ۔ اس بنا پر آپ نے فوری طور پر ظالم کی سزا دھی کا بندوبست کیا] ۔ ان حالات کو دیکھ کر حضور نے اپنے لشکر کی تربیت و تنظیم کا حکم دیا ۔ تین هزار کا لشکر تیار کیا گیا ۔ ادھر اور مقابلے پر کتنا بڑا لشکر، مگر اصول (مشن) ادھر اور مقابلے پر کتنا بڑا لشکر، مگر اصول (مشن) پر مبنی جنگ میں تعداد کا انتظار نہیں کیا جاتا ؛ نه اس پر انعصار کیا جاتا عے ۔ مشن میں معامله جذبے اس پر انعصار کیا جاتا عے ۔ مشن میں معامله جذبے

ن صداقت اور ایمان کا هوتا ہے۔ تعداد کا نہیں ،
رومی لشکر سے مقابلہ: لشکر کی روانگی کے
قت رسالت مآب عن به نفس نفیس معسکر جا کر
کماندار کو دعائے خیر و ہرکت سے نوازا۔ [یہ پہلا
وقع تھا کہ اسلامی فوج ہیرون عرب کی اسلام دشمن
لاقت کے خلاف نبرد آزما هونے جا رهی تھی]۔
مضور عن اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن
مارثہ کو سالار لشکر مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر
مضرت زیدر شہید هو جائیں تو حضرت جعفر بن بن
می طالب لشکر کی کمان سنبھالیں اور اگر وہ بھی
سہادت کا مقام حاصل کر لیں تو حضرت عبداللہ بن
واحہ اس گرانقدر ذمے داری کو سنبھالیں اور اگر
و بھی شہید هو جائیں تو پھر لشکر خود اپنا کماندار
بن لے اور اس کے احکام پر عمل کر ہے۔

[جمادي الأولى ٨٨ مين رواله هو كر] جب ه لشکر وادی القُرٰی میں پہنچا تو حضرت زید<sup>رخ</sup> نے چند روز آرام کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اس دوران میں شمن کے متعلق معلومات فراهم کرنے کی کوشش ئ \_ جب يه جيش معان پهنچا تو معلوم هوا كه سهنشاه هرقل دو لاکه کے لشکر کے ساتھ [سر زمین بلقاء میں مقام مآب پر پہنچ چکا هے] - عیسائی ورتمین نے هرقل کے بجائے اس کے بھائی کی موجودگی کھی ہے ، تاهم لشکر کی تعداد دو لاکھ هی بتائی ہے ؛ اس خبر ہر حضرت زید شنے جنگ مشاورتی جلس (War council) کے انعقاد کا حکم دیا ۔ کسی نے رائے دی که لشکر آگے نه بؤھے اور مدینه سے زید احکام منگوائے جائیں ؛ حضرت عبداللہ بن " واحه نے زور دار طریقے سے کہا : حضور " اپنا مكم صادر كر چكے هيں ـ كيا هم تعداد (اعداد و سار) پر بھروسا کرتے ہیں یا اپنے خدا پر ؟ حصول سهادت یا مقام مجاهد ، دولوں میں سے ایک نه ایک

ع مذاکرات کے بعد اسلامی لشکر آگے باہ گئے دونون لشكرون كا آمنا سامنا بحيره مردار كر سلطي [سر زمین باقاء] پر مشارف کے مقام پر هوا \_ مضرت زیدرخ چھے دن روسی لشکروں کے ارد گرد تدبیرات ضرب و فرار (Hit and Run Tactics) کے اصول کے مطابق کبھی اس مقام پر حمله آور هوئے اور کبھی دوسرے مقام پر ؛ کبھی رومی لشکر کے سامنے سے لمودار هوئے اور کبھی پہلو سے اور هر بار دشمن کے کے بے هنگم نوج کے پرے (Phalanxes) کو وار كريخ كا موقع هي نه ديتر اور صحرا مين غالب هو جائے۔ سالویں دن حضرت زیدرم سامنے سے کچھ اس طرح نمودار هوے که گویا جم کر مقابله کریں کے ، مگر جونہی رومی فوجی پرے بڑھنے لگر انھوں نے پسپائی (Withdrawal) اختیار کرلی ـ اسلامی لشکر کچھ اس انداز سے پیچھے ھٹا که رومی لشکر کے کمانداروں نے سمجھا که مسلمان بھاگئے لگے هیں؛ رومی پرے آئے بڑھ، مگر دو لاکھ کی فوج اور پہلوؤں پر جالیس پچاس هزار قبائلی لشکر کے لير اس عجلت مين اپني ترتيب قائم ركهنا ممكن نه رها۔ مؤته کے مقام ہر حضرت زید اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں کے التظار میں تھے ۔ جونیس رومی فوج کا اگلا حصّہ نے ترتیبی سے سامنے آیا، حضرت زید اس نے بھرپور حملے کا حکم دے دیا ۔ رومی فوج كا بهت تهورًا سا حصه اس حملے كا هدف بنا تها، مکر روسی فوج کے جس حصے پر یه زد پڑی وہ اسے برداشت نه کر سکا ؛ چنانچه رومیون نے راه فرار اختیار ک ۔ اصولاً فوجی ہرے کے لیے بھاگنا مشکل ہوتا 🕆 ہے! سو صنیں اور وہ بھی ہے ترتیبی کے حالت میں ، نه آگے بیڑہ سکتی میں اور نه ہسپائی اعتبار گؤ سکنی میں .

سہادت یا مقام مجاهد ، دولوں میں سے ایک له ایک نه ایک نوبی اور اور این می سالمیول کو رواستی نیمی ہے۔ همیں آگے بڑهنا چاهیے ؛ چنانچه دو یوم موثی چاروں طرف کھلا میدان حاصل کرتے گئی گئی ہے۔

الني (Formation) الني المر اسلامي لشكر، الساني اجسام من الله والله عن الله والله وا المنافعة ويدم إلى جارون طرف سے وار هو رہے تھے -المرافقي عون زياده به جانے كى وجه سے وہ مر الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على المستكم لبوى كے مطاق فورا آكے بڑھے اور علم تھاستے لَمْنَيُ كِيهاده هو كر لؤلا شروع كر ديا \_ حضرت جعفر ال کے لشکر میں گئی روح بھولک دی ، مگر وہ بھی سٹر سے زائد زخم کھانے کے بعد شہید ہو گئے ۔ اب مشرت عبدالله من رواحه آكے بڑھے اور علم الهوں غ منبهالا \_ مضرت عبدالله الله رجز پاژهتے هوے آگے الره رم تهم - آب روسي لشكر مين فوج والي كوفي عات نه ره گئی تهی . اسلامی لشکر هزارون آدمیون کو دھکیلے جا رہا تھا اور باق مائدہ کو پتا بھی له ا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں کسی رومی کو موقع ملتا وہ پلٹ کر قریب والے مسلمان پر حملہ محرتا اور بهر بهاگ کهڑا هوتا - مضرت عبدالله الله ع رَجِز نے فوج کو نیا عزم عطاکیا۔ بالآخر حضرت کی اور وہ بھی شہید موکئے - جب وہ کرے تو عَانِت رضين آڤرم نے بڑھ کر علم اسلامی کو تھاما ۔ اب المضرت م کے حکم کے مطابق فوج نے میدان جنگ هی میں اپناکماندار چنے کا فرض ادا کیا۔ فوج نے یہ أَوْعُ قَالِ حِمْدِتِ عَالدُومْ بِن وليد كِي لام ڈالا۔ حضرت عائد را من وليد في قيادت سنبهالتر هي فيصله كيا كه اب منظم اسوائی کے ذریعے میدان جنگ سے علیحدی التعياري جائ اور بهر مدينه ي طرف مواجعت اغتيار کر کی جائے۔ واپسی کے دوران میں اسلامی لشکر نے عرب كالدار مالك بن زائله عو عل كار جب حضرت خالد" كي كان

میں یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ راہ حق کی لڑائی سے انھیں واپس نہیں آنا چاھیے تھا، مگر حضور آکرم صلّی اللہ علیه و آله وسلّم نے فرمایا: یه بھاگے ھوے نہیں ھیں (اللہ کو منظور ھوگا تو) یہ پھر لڑیں گے [ابن هشام: س: ۱۵ تا ۳۰] اور تاریخ شاھد ہے کہ ایسا ھی ھوا.

رومی لشکر کو زبردست لقصان پہنچانے کے باوجود اس مهم کو اپنے مقعبد میں کامیابی حاصل نهیں هو سکی تھی ۽ يعنی سرحد پر امن و سکون قائم نہیں کیا جا سکا تھا م اس لیے حضور م نے جمادی الآخره 🗚 میں حضرت عمروش بن العاص کی کمان میں تیں سو مجاهدوں کا لشکر شمالی سرحد کے علاقے [ذات السّلاسل کی طرف جو وادی النّری سے پرے واقع ہے] میں امن و امان قائم کرنے کے لیے روانه كيا ؛ يهان بنو قضاعه جمع هوكر مدينه منوره پر لشکر کشی کی تدبیریں کر رہے تھے ۔ اس لشکر میں تیس سوارون کا دسته بهی شامل تها ـ حضرت عمروره بن العاص نے وهال جا کر محسوس کیا که باغی تبائل کی تعداد کے پیش نظر ان کے لشکر کی تعداد کم ہے ؛ چنانچه الهوں نے آنعضرت سے کمک کی درخواست کی م آپ نے حضرت ابو عبیده رض کو مزید دو سو مجاهدین دے کر روانه کیا ، جس میں حضرت ابوبکر<sup>رم</sup> اور حضرت عمر<sup>رم</sup> جیسے صحابة کرام<sup>رم</sup> بھے، شامل تھے یہ متحدہ لشکر شمال کے سرحدی علاقوں میں [موجود قبائل َ ہلِّی ، عُذرہ ، ہَلْتین کو سزا دینے اور ان کو منتشر کرنے میں کاسیاب رہا (ابن سعد ، ۲: . [(171

سریة العبط: رجب ۸۸ مین حضرت ابوعبیدة رم العبراح کی کمان میں آین سو مجاهدوں کا لشکر ساحل سمندر کے ساتھ شاهراه پر امن و امان قائم کرنے کے لیے روانه کیا گیا۔ [یہاں ہنو جُبینه کی ایک شاخ مصروف فساد تھی ۔] یه بھی سرحدی علاقه

تھا اور یہ قبائل تجارتی قاقلوں کی آمد و رفت میں مزاحم ھو رہے تھے۔ [مذکورہ قبائل منتشر ھو گئے ، اس طرح] یہ مہم بھی کامیاب رھی ۔ نجد کے صوبے میں بنو غطفان کی شاخ فزارہ کے لوگ کئی ہار مدینه منورہ ہر حمله کر چکے تھے ۔ [اس سال بھر ایک مہم حضرت ابو قتادہ رخ [حارث]بن ربعی انصاری کی زیرقیادت کی سرکوبی کے لیے روالہ کی گئی ؛ یہ مہم کامیاب رھی اور مال غنیمت کے ساتھ مدینه منورہ لوئی] .

فتح مکه کے اسباب: صلح حدیبیه کے وقت ہنو خُزاعه نے اعلان کیا تھاکه وہ مسلمانوں کے حلیف هونے کی حیثیت میں اس دس ساله معاهد ہے میں شامل هیں ، جو حدیبیه کے مقام پر هوا تها : جب کہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ [بنو بکر اور بنو خراعه دو متحارب فریق تھے ، جن میں عرصهٔ دراز سے چپتلش چلی آ رهی تھی؛ چنانچه] بنو بکر ماضی میں بنوخزاعه کے هاتھوں زک اٹھا چکے تھے اور وہ خلش ان کے دل میں باق تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ خلش اور قریش کا صلح حدیبیه کو اپنے مقصد میں حالل سمجھنا [ایک هی مربوط سلسلے کی کڑیاں هیں] ۔ بنو خزاعه له صرف مسلمالوں کے حلیف تھے، بلکہ ابتدا سے ھی وہ اسلامی حکومت کے ساتھ گہری همدردی رکھتے تھے ؛ غزوۃ خندق کے سوقعه پر المبیں نے تیز رفتار اونٹوں پر سوار ہو کر قریش مکہ اور ان کے حلیفوں کے متحدہ لشکروں کی مدینه منورہ پر چڑھائی سے آپ" كو آگاه كيا تها ـ اس بنا پر بنو بكر هي نهيى ، بلكه خود قریش مکه بھی ان سے خار رکھتے تھے ۔ قریش مکہ نے ایک مربوط منصوبے کے تعت ریاست مدینه کے خلاف راست اقدام کا فیصله کیا ، یعنی یه که پہلے مسلمانوں کے ان حلیف اور همدرد قبیلے والوں سے لمٹا جائے ، جو ان کی هر حرکت پر کؤی ، نظر رکھتے تھے ؛ ہمد ازاں تیاری کرنے دوبارہ

مدینه منوره پر بلغار کر دی جائے ؛ [جنافیہ سوچے سمجھے منصوبے کے قعدراً بنو ایکر سے عمران ۸۸ میں بنو خُزاعه پر شب خون مار کران کا بہوت سا لتمان کیا۔ [قریش مگه نے حتمیاروں کے عالیق ان کی نوجی و عمل مدد بھی کی ۔ کئی قریشی ، تونیوان (مثلاً عكرمه بن ابي جبل، وغيره) وات كے اس حبلر میں بنو بکر کے ساتھ شریک تھے (ابن عشام ؛ یہ: ٢٣٢) ؛ حتى كه عين حرم كعبه مين بهي الهاكا ہے دریے قتل عام کیا گیا۔ یہ قربش مکہ اور ہنوپھر کی طرف سے واضح طور پر معاهدے کی خلاف ورثی تھی ؛ چنالچه] بنو خزاعه نے مدینه پہنچ کر دوبار رسالت مآب" میں شکایت پیش کی۔ آپ" نے ان کو تسلی دی اور واپس نهیج دیا - چونکه حضور" معاهده توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ سے قریش مگلکو كهلا بهيجا كه يا تو بنو خزاعه كم متتولين كا خون بها ادا کیا جائے [یا ہنو بکر سے لا تعلق کا اعلاق کیا جائے اور اگر یه منظور نه هو] تو پهر معاهد حدیدیه کے توڑنے کا اعلان کر دیا جائے۔ قریش مکه نے آخری دفعه قبول کرنے کا اعلاق کیا ، مگر جلد هی ان کو ندامت هوئی اور ابو سنیان کو مدینه منوره روانه کیا که دوینوه صلح کے لیے سلسلهجنبانی کرے - حضور اقلس" کے ابو سنیان کی کسی بات کا جواب نه دیا ، امیر طرح ابو سفیان ناکام هو کر مکه سکرمه لوث گیا 🔻 📲

معرف المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

ا 🔆 🖰 اسلامی لشکر چار بریگیلون میں تقسیم هو کر المنظیف سنتوں سے مکہ مکرمہ پر قبضہ کرنے کے لیر المح بؤها ، مكر حضور كا سخت تأكيدى مكم تها اکہ جب تک مزاحت نه هو تاوارین لیاموں سے نه الکالی جائیں ۔ حضرت زبیر رخ کو شمال سے داخل هونے الكا حكيم قها ؛ حضرت خالد<sup>ه ال</sup>جنوب سيد داخل هو ، ورها: تهر ، [ایس] بن سعده بن عباده انصاری مغرب نکی شبت سے بڑھ رہے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ا مینابران کے ساتھ مشرق سے مکه مکرمه میں داخل عو رہے تھے ؛ لشکر کا صدر مقام اسی بریکیڈ کے ساتھ ينط إخوم المعترت صل الله عليه وآله وسلم مكه ويهيكيه على بالإلى مصيره مقام اذاخر مين فروكش تهر ، المعلقة من أب يتمام فوجون كي كمان فرما رم تم] -المناهك الرتب ايسي تهي كه جارون بربكيد ايك المراج المالية كل سكان تهي - صرف شهر كے جنوبي معرب مناد الدائد الله عدل ي مزامت هولي ، المناف والمادين والمن المرد قابو يا ليا ـ المناسب الوارون كي جمك ديكمي تو

فرمایا: کیا میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ لڑائی نه
کی جائے ؟ مگر جب صورت حال بیان کی گئی تو آپ الے
نے فرمایا: نشیت الٰہی میں یقینًا بہتری ہے۔ جب
اهل مگه حرم کعبه میں جمع هوے تو ندامت سے سر
جھکائے هوئے تھے۔ حضور اقدس نے پہلے خطبه
ارشاد فرمایا اور پھر پوچھا: تمھیں مجھ سے کس
طرح کے سلوک کی توقع ہے ؟ اجتماع نے کہا: همیں
ایک کریم بھائی کے کریم فرزند سے اچھے سلوک
کی توقع ہے۔ حضور یے فرمایا: آج کے دن تم سے
کی توقع ہے۔ حضور یے فرمایا: آج کے دن تم سے
کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ھو.

غزوات کا آخری دور: فتح مکه کے بعد سے غزوات نبوی کا آخری دور شروع هوتا ہے۔ ابھی مکه اور گرد و نواح کا نظم و نسق مکمل نهین هوا تها که اطلاع ملی که بنو هوازن مکه مکرمه پر حمار کی تیاریوں میں مصروف هیں۔ حضور اکرم مے نے [ب شقال ٨ه] مين لشكر كو كوچ كا حكم ديا ـ اب لشكر میں دو هزار مکی نو مسلموں کا اضافه هو گیا تھا۔ آپ م نے ہنو ہوازن کے پہاڑوں کا رخ کیا ۔ ہروز بدہ ، ہوقت صبح حُنین کی وادی میں داخل ھونے ۔ وادی زیادہ چوڑی نه تھی اور دائیں بائیں تنگ سی گھاٹیاں تھیں - بنو ھوازن کے کمان دار نے ان کھاٹیوں میں آدمی چهها رکھے تھے - جونہیں حضرت خالد سکی زیر کمان بنو سُلیم کے جوانوں پر مشتمل طلایه ان کے پاس سے گزرا تو انھوں نے اچانک حمله کر دیا ۔ بنو سلیم کے جوان پوری طرح تربیت یافته نه تھے۔ نا گہانی حملے سے حواس باخته هو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ [ان کی دیکھا دیکھی نو مسلم بھی بھاگ نکلے۔ اس طرح بہت سے مسلمان تتر بہتر ہوگئر ۔ اب ميدان مين رسول اكرم صلّى الله عليه و آله وسلم اور آپ کے چند جاں نثار باقی رہ گئے۔ آپ نے یہ صورت حال دیکھی تو خور سے نیجے چھلانگ لکائی اور فرمايا: أَنَّا النُّبِّي لَا تَكِذْبُ اللَّا ابْنُ عبدالمُعْلَبِ ،

يعني ميں خداكا سچا لبي اور عبدالمطب كا بيثا هوں؛ ادھو میدان میں تیروں کی ہارش کا رخ آپ اور آپ کے چند جاں نثاروں کی طرف تھا۔ آپ م نے حضرت عباس شکو ، جو جہیر الصوت تھر ، حکم دیا کہ الصارء اور بیعت رضوان کرنے والوں اصحاب كو پكاريں ؛ چنانچه اس آواز كا بلند هونا تها كه سعابه ره اس طرح پلٹے جس طرح اونٹنی اپنی اولاد پر ہلٹتی ہے۔ جب کچھ تعداد جمع ہوگئی تو آپ نے دوبارہ صف بندی کی اور منظم طریقر سے بنو هوازن ر حمله کیا]۔ اب گهمسان کی جنگ هوئی اور ہنو موازن پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور پھر جلد ہی ھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا دور دور تک تعاقب کیا گیا- بہت سے قید ہوئے؛ جو بچگٹر وہ طائف کے لعر میں محصور ہو گئر ۔ آپ م نے قلعہ طالف کا حاصره کر لیا، مگر جلد هی طائف کا محاصره اٹھا لیا رر فرمایاکه اهل طالف خود هی مدینه منوره آکر سلام قبول کر لیں گے ۔ [ان کے تمام اسوال و للک ، جس میں، چھے هزار کے تریب ان کی عورتیں ر بچے بھی تھے ، گرفتار کر لیے گئے ؛ آپ کے لئی دنوں تک ان کے وفد کی آمد کا انتظار کیا ، جب لوئی شخص مصالحت کی بات چیت کرنے نہ آیا تو ب عن تمام اموال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیر ـ ھم جب ان کا وفد ہاریاب ھوا تو آپ<sup>م</sup> نے ان کے **ھر ھزار قیدی فورا آزاد فرما دیر (ابن سعد، ، ؛** ١٥٤ لا ١٥٠)] .

سفارٹوں کا سال : قتح مکہ اور حنین سے واپسی اهل عرب کی سفارتوں کا سلسله شروع هوا۔ اسی پر ۹ هجری کو سفارتوں کا سال (عام الوقود) ہا گیا ہے۔ بعض قبائل اسلام کے نظام زندگی میں ار کے شریک هونا نہیں جاهتے تھے۔ انھیں جزیه ا پڑا ، مگر ایسے قبائل سے حق دفاع لے لیا جاتا

رواله كبر كثر . جده كي سامتر بعوالاحمر كالمكافئة جزیرے پر بحری قزانوں نے تبضه کر لیا تھا؛ [جنانچه ربيم الاول وه مين حضرت عُلَقمه بن مُجَّزر المُدلجي کو ٹین سو افراد دے کر] ان کے خلاف روالہ کیا کیا گیا ۔ [انھوں نے جزیرے بہتھ کر] ان قرانوں کا قلم قسم كيا [ابن سعد، ب: ١٩٣] ؛ حضرت على رخ كي كمان مين ايك ممهم [بنو طيك خلاف] ربيم الاول وه میں روانہ کی گئی [جو ڈیڑھ سو افراد پر مشتمل تھی]۔ یه سهم کامیاب رهی ـ عدی بن حاتم طائی بهاگ جائے میں کامیاب رہاء مگر اس کی بہن قید کر لی گئی ۔ جب دربار رسالت میں پیش ہوئی تو آپ سے نہایت احترام سے جگه دی اور سفر خرج اور تحالف دے کر واپس کیا۔ بہن نے عدی کو خط لکھا اور مشورہ دیا کہ ایسے دربار سے دور رہنا ہڑی کوتاہ اندیشی ہے : جنانچه وه دربار رسالت مین حاضر هوا اور قبیلر کی سرداری پر فالز کیا گیا اور بعد کی مهموں میں دلیری سے لڑا [کتاب مذکور ، سم ۱].

غزوهٔ تبوک : اسی دوران میں اطلاع ملی که بوزنطی حکومت دوباره مدینهٔ منور و مطے کی تیاریاں کو رہی ہے۔ [آپ ئے صحابة کرام رخ کو هنگاسی طور پر تیار هونے کا حکم دیا ، کیونکه آپ<sup>م</sup> نہیں چاہتے تھے کہ بوزنطی حکومت کے خلاف جنگ میں سر زمین عرب میدان جنگ ہئے۔ یه پہلا موقم تھا کہ آپ بے اپنی اس تیاری اور سبم کا مقصد پوشیده نهیں رکھا ؛ چنالچه] شعبان مه (اکتوبر ، ۳۰ میں تیس هزار کا لشکر مدینه منوره سے آب ع کی قیادت میں روانه هوا ۔ مقام تبوک میں ، جو سرحد ہر واقع ہے ، جا کر معلوم ہوا که شہنشاہ هرقل نے مدینه پر حمله کرنے کا اوادہ ترک کر دیا ہے ! اب کسی بیرونی خطرے کا امکان له تھا۔ حضور عالمے سرحدی قبائل کے ساتھ معاهدے کیے ۔ افزیننہی ایکو ا۔ غزوۂ حدین کے ہمد چند چھوٹے چھوٹے لشکر ا غزوۂ تبوک کا نام دیا گیا ہے، قبوکہ سنھے حمینالمیت

المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم

المراقع المال ك على مطالعے ك المير مرود المرود المراجع المراجع المسكل هـ -المعالي على خلق دورك مدت دس سال هـ اس مين المستنافية مثل حرب و ضرب اور اس كى تياريون مين المنظم عودات ك سلسلي مين مدنى زندكى كا و المنابع المناه على المناه على المناه على المناه والمناه والم المالة كى تيارى ، ان كى روالك، ان كى كاركردكى بد خفور ، ان کے متعلق غیروں کے حاصل کرتے رہنے ملوو عسکری استخبارات کرنے پر صرف هوا هوگا اس يكا الدازه نبين كيا جا سكتا - بتايا كيا ه كه اولين سالوں میں حضور واتوں کو بہرا بھی دیا کرتے علمے۔ اس کے یہ سعنی میں که ان لو سالوں کے : دوران میں مدینه منوره کی فضا پر همه وقت جنگ منڈلاتی رمتی تھی۔ مجیب اتفاق ہے که سیرت لگاری رکا آغاز غزوات نگاری سے هوا اور وهی موضوع ایسا ہے جسے قبع تاہمین کے بعد سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ رجه موضوع اهم هونے کے علاوہ اس قدر بسیط بھی رہے کہ اس کے لیے محکم بنیادوں پر قائم اداروں کی بشرووت ہے۔ یه کام افراد کے بس کا نہیں اور شاید ، امین لیراب تک تشنهٔ تحقیق ہے۔ [ضرورت اس امر رکے بھیں ہے کہ حضورہ کے طریق کار اور اسوہ حسنہ كا مطالعه كيا جائه. اعلاك حق كے ليے بلاخوف فروي يهيل قدمي، مكر معاف كرف، شفقت كا طريقه المجتنوكية ، التقام كم شاليح تك سے باك مون كے جمع لموسن غزوات سے ظاہر هوتے میں ان کی مثال ريباني ميجال هيا .

حيدر آباد دكن، بمواضع كثيره؛ تقاسبر بسلسلة آبات ذيل: \* ([البقرة]): . و ، تا ه و ، ؛ \* [آل عمران]: \* ، تا ٣ ، ، ، ، ، تا هم ١: ٨ [الانفال] : ، تا هم ؛ ٩ [التوبة] : ر تا ۱۵ ، ۲۵ تا ۲۹ ، ۸۰ تا ۱۲۳ : (س) البيضاوى : الوار التنزيل و اسرار التاويل ، مطبوعة قاهره ، ١٣٥٨ ه/ ٩٣٩ وع ! (٥) القرطبي : الجامع لاحكام القرآن ، مطبوعه معر؛ (٦) الطبرى: جاسع البيان في تفسير القرآن، بولاق ، ۱۳۲۶ تا ،۱۳۳۹؛ (۵) ابن کثیر : تفسیر ، مطبوعه قاهره ۲. ۱۳۵۰ (۸) الزمخشرى: الكشاف عن حقائق التنزيل ، بولاق ١٨١ه؛ (٩) فخر الدين الرازى: مفاتيع الغيب المعروف به تفسير الكبير ، بولاق ٢٥٩ ؛ كتب تاريخ ؛ (٠٠) الطبرى : تاريخ الرسل و الملوك ، ج 1 ، مطبوعه لائيڈن ؛ (١١) ابن كثير : البداية و النهاية، مطبوعة قاهره: (١٢) امين سعيد : حروب الاسلام: (م ١) ابن الاثير: الكامل في التاريخ : (م ١) ابن خلدون : 
 تاریخ : (۱۵) الیعقوبی : تاریخ ، ۱ و ۲ مطبوعهٔ بیروت
 . ۱۹۹۰ کتب سیر و مغازی : (۱۶) الوالدی : کتاب المفازى، س جلدين ، طبع Marsden Jones ، آكسفار ١٩ ١٩؛ (١٤) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير ، ج ، تا ٨ ، مطبوعة بيروت ١٣٨٠ / ١٩٩٠ : (١٨) على بن برهان الدين العلبي: السان العيون في سيرة الاسين و المامون المعروف بالسيرة العلبيه ، ج ، تا ب ، قاهره ١٣٨٨ه / ١٩٦٩ء؛ (١٩) ابن الجوزى: الوفا باحوال المصطفى ، مطبوعة لاهور ، بار دوم ، يه ١ ١ م ١ عه و عه ٧ جلدين ؛ (٧٠) ابن هشام : السيرة النبوية ، طبع مصطفى السُّقا وغيره ، قاهره ههم، ه/ ٢٧٩ وع ، ج ، تا م ؛ (٢١) القسطلائي: المواهب اللدنيه، مع محمد بن عبدالباقي الزرقاني: شرح المواهب اللَّدنيه ، بر جلدين مطبوعه قاهره ١٣٢٥ هـ: (٢٢) ابن القيم : زاد المعاد في هدى خير العباد، مطيوعة قاهره هججوه ؛ (٢٣) محمد شيث خطاب : الرسول الثائد، اردو ترجمه از رئيس احمد جعفسرى: آنعفيرت صلّ الله عليه وسلّم بمعيثيت سيه سالار ، كراجي :

(۲۲) معدد حمید الله: عمد نبوی کے میدان جنگ ، مطبوعهٔ حیدر آباد دکن (بدون تاریخ) ؛ (۲۵) شبلی لعمانی و سید سلیمان ندوی: سیرة النبی ، ج ، و ، ، مطبوعهٔ اعظم گؤه، بار ششم ؛ (۲۹) سلیمان منصور پوری : رحمة للعالمين ، ج ، تا ، ، مطبوعة كراچى ؛ (٢٠) معمد حسين هيكل : حياة محمد ، مطبوعة قاهره ، عم و وع .

(گلزار احمد [و اداره)]

عهد نبوی میں نظم و نستی مملکت : آنحضرت ہلّی اللہ علیہ و آلِه وسلّم جس دین کو لر کر آئے هر ، حكمت ايزدى كا تقاضا تها كه اسے باقاعده عملي کل میں نافذ کرکے دنیا کے سامنے ایک جامع اسوہ ش كيا جائے ؛ چنانچه ارشاد بارى هے : هُو أَلذَى أَ رُسُلَ رَسُولُه بِالْهَدِي و دين الْحَقُّ ليَظْهُرُه عَلَى الذَّيْنِ تَّه (٨۾ [الفتح] : ٢٨) ، يعني وهي ذات هِ كُهُ س نے اپنا رسول بھیجا پیغام هدایت اور دین حق ہے کر ، تاکه سجر دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے] .

رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مكه مکرمہ میں پیدا ہوہے۔ زندگی کے تربین سال وہیں زاوے [ابن العماد: شذرات ، ر: مر] - بهر مدینه نورہ جا بسے اور دس سال بعد رفیق اعلٰی سے جا ملے ربيم الاول ١ (٩٣٢/٩) - اسلام سے پہلے مکه مکرمه بی ایک ساده شهری ریاست نما نظام قائم تها ـ وهان لوئی بادشاہ تو نه تها ، لیکن شہر کے دس معتاز تر یلوں کے سردار وھال کی مجلس حکومت کے رکن وتے تھے ، جن کے عہدے غیر متغیر ہلکہ موروثی وتے۔ اس کی تاریخ اور تفصیل میں گئے بغیر (جس ئے لیر دیکھیر معمد حمید الله: عمد نبوی میں لم حكمراني ، باب شهري مملكت مكه) اس قدر بن میں رکھنا کافی ہوگا کہ آلحضرت صّلی اللہ یہ و آله وسلم کے اپنے تبیلے بنو ہاشم کو جو ست [منصب، ذمع داری] ملی تھی اس میں ایک تو کا آغاز ہوا تو اگرچه قریشی ہے ہرستوں نے اللہ

چاہ زمزم کی تولیت ، یعنی حاجیوں کے آپ کوٹیوں كا التظام اور دوسرے حرم كعبه ميں ادب ملجوظ ركهوانا اور شور و غل نه هون دينا داخل تهاب [نیز افادہ ، یعنی تجارت کے لیے سہولتیں حاصل کرینے اور اسی مقصد کے لیے دوسری اقوام سے رابطه و کھنا بھی بنو هاشم کے پاس تھا (ابن سعد: الطبقات، و ي عد)] ۔ اس کے علاوہ خارجه معاملات کی ذمر داری ہنو عدی میں (مضرت عمروظ کے پاس) تھی ! دیوائی عدلیه بنو تیم میں (حضرت ابو بکر رخ کے یاس) ؟ علمبرداری (لواء) اور الحجابة [بیت الله شریف کی کنجی برداری اور دارالندوه میں اجلاس کی طلبی اور التظام (ابن سعد: الطبقات ، ١: ١٥)] بنو عبدالدار میں؛ فوج کی کمان بنو امّیه میں (حضرت ابو سفیان کے پاس) ؛ سوار فوج کی قیادت بنو مخزوم میں (مضرت خالدرط بن الوليد كے پاس) تهي، ليكن يه واضع نہیں که متعلّقه فرائض سے خارج [یا متعلّق] اس مجلس مناصب كا كبهى عام اجتماع بهي هوتا تها يا نہیں ، مگر (کسی اهم معاملے کے در پیش هوئے ہر) شہر کے دارالندوہ (سہولت کے لیر ہارلیمان کھ ليجير) كا البته وقتاً فوتتاً اجلاس طلب كيا جاتا ، چيي میں شہر کے چالیس ساله یا زیادہ عمر کے سب باشندے شریک هو سکتے تھے .

ہنے ہاشم کا عہدہ ایک زمانے میں جناب عبدالمُطّلب كے ياس تھا ؛ پھر ان كے يہتے ايو طالب کو وراثت میں ملا۔ تبیلے کی سرداری ابو طالب کے بھائی ابو لہب کو ملی ۔ ابو طالب پنج تنک دستی کے باعث اپنا عبدہ سِتایہ اپنے بھائی۔ حضرت عباس رف کو دے دبا۔ ابو لیب کی امریمیوی كوئى دخل له رها ، بلكه وه حضرت عباس فراهيد ان کی اولاد میں متوارث ہو گیا۔

جب بشت" ابر نام بالمراك الله

المالية المالية المالية مسلمالون الندا کر دی۔ مسلمانوں کے باھمی علم و استى بجر اراضى كے ، جمله عناصر مملكت اس نبعاعت میں بیدا هو گئے۔ [مملکت اصولاً هے بھی یہی كفا ايك امير جس كي سب اطاعت كرين ، اسے عدل گستری کے لیے قالون سازی کا حق بھی حاصل ہو ! ان چیزوں کا مکے میں سوجود ہونا مملکت کے وجود كاكانى ثبوت هے ۔ اس كے علاوہ كسى حد تك زرعى پیداوار سے کچھ حصه راہ خدا میں صرف کرنے کا جب كه وه كهر آ جائے (٦ [الانعام]: ١٣١١) اور ابنا دفام آپ کرنے کے ارشاد خداولدی (بس [الشوري] : وم تا وم) سے اس كى تنظيم اساسى ميں مزید شدت آ گئی۔ زکوۃ ابھی سرکاری طور سے والمب الادا تو نهیں تھی ، لیکن تجارت وغیرہ کی آمدتی منے غالبًا قبل اسلام اهل مکّه جو رقم بتوں کے پڑھاؤے میں خرچ کرتے تھے وہ اب مکی مسلمان قياسًا العشرف" كي محدمت مين ، يا حاجت مندول كو براہ وانت دے دیتے ہوں کے ، تاکه ان کی سدد مرکزی طور پر کی جا سکے ؛ چنائجه هم که سکتے هیں که مکی دور میں مسلمان مملکت در مملکت کی حالت میں آنجضرت صلّی الله علیه و آله وسلم کی سیاسی فتح پر تهر [نيرُ ديكهيم العضرت من ميثَيت مثنّن إبلكه قرآن كى ايك آيت بم [الشورى]: ٢٨) سے يه قياس كيا جا سكتا أنه كه اس دور مين إهل اسلام كى ايك شورائي مَوْطَنِي وَمُوسُ وَجُودُ مِينَ آ جِكُلُ لَهِي ـ لمام صحابة گران این مجلس مشاورت کے دکن تھے ۔ کسی بھی شرون کے بیش آئے ہر وہیں مشورے سے لیصلہ کیا ما المراجعة المناع دار ارام " بن الى ارام مين هوا عن قان ہے کہ وہی آپ ع لیے اور اهل اسلام المن المركز كالمردية لها .

و اله واله والم

هجرت کرکے مدینه منوره تشریف لائے تو یه ایسا مقام تها جهال گاؤل اور قبائلی بستیال تو تهیی ، لیکن کوئی بڑی یا چھوٹی سملکت نما قسم کی کوئی چیز بالكل نه تهى اور شايد جلد قائم بهى نه هو سكتى ، کیونکہ اوس اور خزرج کے خونریز جھکڑے ان کو آسانی سے متحد نه هونے دیتر تهر ، لیکن هجرت نبوی مشرکین مکّه نے انصار مدینه کو دھمکی دى كه آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم كو قتل یا شهر بدر کر دیں، ورله اهل مکه مناسب تدبیر خود اختیار کریں گے - اس پر آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آله وسلّم نے دفاعی ضرورتوں کے بارے میں شہر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے مشورہ کیا که کیوں نه ایک شہری نظام قائم کیا جائے جس سے شہر کے تمام لوگوں کی حفاظت کا اهتمام ہو سکمے: شہر کے اکثر لوگوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا ۔ (اوس کے چار خاندانوں کے خارج رہنے کا ڈکرآتا ہے جو غالباً ابو عامر راهب کے رشته دار اور عیسائی تهر)۔ باق سب، یعنی مهاجرین منکه و انصار مدینه نیز مدینه منورہ کے غیر مسلم عرب اور یہودی سب، اس میں شریک هوے \_ اس موقع پر متفقه طور پر [غیر مسلمون کی طرف سے آپ<sup>م</sup> کو اپنا سردار مان لینے سے جہاں روشنی ہڑتی ہے وہاں اس سے آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلهِ وسلم کے ہر پناہ سیاسی و عسکری تدبرکی بھی بهرپور عکاسی هوتی ہے] .

اس مملکت (=ریاست) کا ایک تحریری دستور مرتب هواء جسے تاریخ نے معفوظ رکھا ہے (دیکھیے محمد حميد الله : The first written-consistution in the world ، مطبوعة لاهور ؛ [نيز رك به ميثاق مدينه]) اور اس میں حکومت کے ذبیر داروں اور حکومت کے اطاعت گزارون، الغرض دونون اطراف ، کے حتوق و فرائض کاف وضاحت سے ببان کیے گئے ہیں اور

غیر مسلموں کے حقوق کو بھی لہیں بھلایا گیا۔ اس میں انھیں دینی و عدالتی معاملات میں داخلی خود اختیاری هی نمین ، بلکه معاقل (سماجی مالی تحفظ) وغیرہ میں مسلمانوں کے ساتھ مساوات عطاکی گئی ھے ۔ اس دستور کو اصل میں بیعت عقبة ثانیه کا تتمه سمجهنا جاهبر ، جس سي الحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے انصار کے لیے اپنی طرف سے سختلف قبائل پر بارہ نقیب مامور فرمائے تھے اور ایک کو نقیب النقباء نامزد کرکے گویا مرکزیت پیدا کر دی تھی [نیز رک به مدینه] ۔ مدینه منوره میں اسلام سے قبل كسى مملكت كا ألهانجا موجود له تها! صرف قبیلے بستے تھے اور ان میں سے هر ایک میں اپنا اپنا غیر منظّم "نظم و نسق" پایا جاتا تھا ، جو قبیاے کے سردار کی ذات سے مربوط هوتا تھا۔ جب وهاں پہلی دفعه نظم و نسق کا ایک شهری نظام قائم کیا گیا تو ظاهر هے هر چيز كو از سرنو قائم كرنا اور بتدريج ترقی دینا تھا۔ [حالت یه تھی که] سرکزی انتظامیه کے ملازمین نه تھے ، خزانه نه تھا ، فوج نه تھی ، عدالت نه تهی ؛ شروع مین هر مشکل مسئل مین آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم سے رجوع كيا جاتا اور هر كام رضاكارانه هوتا تها اور چونكه پرانا نظام فوری ضرورتوں کے لیے کافی تھا ، اس لیے بغیر کسی معقول وجه کے قبائل کی خود اختیاری میں دخل نہیں دیا گیا ۔

اصول کے طور پر ہوا ہو ، یا سہولت کی خاطر ،

ہہر حال غیر مسلموں کو نظم و نستی میں ہی نہیں ،

قانون اور عدل گستری میں بھی کامل خود سختاری

رھی۔ ان پر اسلامی قانون نافذ نه کیا گیا اور یوں

بھی بجز دو ایک مرکزی امور کے (مثلاً دفاع اور

بین القبائل نزاعات میں آخری فیصله) هر قبیلے کو

الدونی خود مختاری رھی۔ اس تنظیم کا ناگزیر نتیجه

یہ نکلا کہ غیر مسلم مدنی قبیلوں میں قبیله وار

پنجالتین برقرار رهین .. مزید برآن مسلمان فران می ایک مرکزی "باولیمان" کی ضرورت تھی اورجوہ فویا وجود میں بھی آگئی اور یہ مسجد نبوی تھے۔ سارہے مسلمان ، مرد هول که عورتین، گویا اس کے رکھ تھے ۔ اس بارلیمان کا هر روز پانچ بار اجلاس هوتا اور رائے عامه سے مسلسل رابطه رهتا ، کیونکه وهاں نئے ریامت کا سربراہ روز مرہ کے سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بھی بحث کرتا ؛ ضرورت ہڑنے پر غیر معمولی اجلاس بھی ھوتے۔ تمازوں سے باھر ہے وقت لوگوہی کو جمع هونے کا اعلان کیا جاتا تو تمام لوگ بھاگے چلے آئے۔ تحیة المسجد سے فارغ هونے کے بعد آلحضرت صلّی الله علیه و آله وساّم منبر پر چڑھ کو واتعات بیال کرتے اور مشورہ طلب فرماتے اور عاص کر هر قبیلے کے لمائندے یعنی سردار سے توقع کی جاتی که وه تائید یا اختلاف کے لیر ضرور رائے دھے۔ معلوم هوتا ہے کہ بعض افراد سے الفرادی مشورے بھی ہمیشہ ہونے رہے؛ غالبا اسی لیے حضرت عبداللہ اللہ بن عباس شکا قول هے که حضرت "ابوبکر مخاور حضرت عمر مخي رسول الله ك دو وزير تهم " (الذهبي: تذكرة الحفاظيم. ۲:۱ ببعد، به تام) دامام احمدابن حنبل (مسند ، حديث ۵-، ۵، ۱۲،۵ وغیرہ) نے خود رسول<sup>م</sup> اللہ کا قول نقل کیا ہے که گزشته پیغمبروں کے سات وزرا ہوئے تھر ؛ اللہ تعالی نے مجھر چودہ وزیر عطا کیر ھیں" چ ممکن ہے اس سے مراد اوس اور خزرج کے بارہ الیہ اور مهاجرین میں سے حضرت ابوبکر اور حضوت عمر رضی الله عنیم اجمعین هوں ۔ هجرت مدینه سے قبل هی۔ قرآن مجید کی سورة الشوری نازل [عدد تلاوت بس]چو چکی تھی اور اس میں مشاورت لازم قراردی کئی تھی ہوئے۔ عتبه کے بعد ، لیکن هجرت سے قبل ، مدینه منهور بھی مسجدیں بن کئی تھیں اوروہ بھی مسلمالوں کی گویا میشاور بھ کہ تھیں ۔ مجرت کے بعد اور قبا سے رسول اللہ جلی عليه و آله وسلم كي سنينه معون منطفي او

اسبد المان المسبد المام عبادت هون كر المسبد المام عبادت هون كر المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ال

شروم میں تو حضرت بلال<sup>ان</sup> اور دیگر مستقل یا جز وائی کاتبوں کو کوئی معاوضه دینر کا سوال له تها ، بعد میں عین سکن ہے آپ" ابنیر تعین کے كين نه كيم ان كي مالي امداد فرمات هون]؛ كيونكه البخاري (كتاب الزكوة ، باب ٥١ من اعطا ، تله هُمَّا مِنْ غير مسئله")كے مطابق آلحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم نے ایک بار حضرت عمر " کو کچھ عطیه دیا تو انہوں نے لینے سے یہ کہ کر انکارکیا کہ کسی محتاج کو وہ رقم دے دی جائے ، مگر آنحضرت مِنْ الله عليه و آله وسلم في فرمايا كه جو عطيه بغير مالکنے اور بغیر ذلت اٹھانے کے ملے اسے لر لینا چاهیے - پیهرحال ، مدینه منوره میں شروع هی سے متعدد کاتب موجود تھے ، کچھ آپ م اکے خطوط اور بروائے لکھترہ کچھ قرآن کے نازل حوبے والراجزاکو قلموند کریے اور تحالباً اللہ ی چند نظیں بھی تیار کرکے مِشْدٌ مِين أور الله مين بهيلائے ؛ كچه مال غنيت كى المانية المبعد كرت - بهر توسيع مملكت بر صوبه مات مِنْ الْمُعْلَمُينُ أَفْسِر مَامُور عَوْثُ لَاكْزِيرِ تَهِيـ [آپ" مرا الله معلم متعلم عن له تهر، بلكه متعام شناس المقارت مل الد عليه و آله وسلم المان اسازات كا لازمي

لعاظ فرمائے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہلے سے تربیت یافتہ ہوتے تھے ؛ چنالچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے غزوہ بدر میں جنگ کا لواء (جھنڈا) اس کو دیا] جو موروثی طور پر لوا بردار تھا اور فرمایا کہ اسلام حق رسانی کا حکم دیتا ہے .

کسی گفت و شنید کے لیے ایک سفیر کو بھیجنے کی ضرورت ھوتی تو مکنے کے موروثی سفیر حضرت عمو کا انتخاب فرمانے اور اگر کسی وجه سے وہ خود اس کی معذرت کرتے، تو پھر کسی اور حضرت عثان کا جیسا که صلح حدیبیه کے موقع پر حضرت عثان کو بھیجا جاتا، جیسا که صلح حدیبیه کے موقع پر کا حکم دیا گیا۔ حضرت خالد کر گفت و شنید کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت خالد کو ان ولید مسلمان مورد کی گئی جو مکه مکرمه میں ان کی موروثی خدمت تھی ! فتح جو مکه مکرمه میں ان کی موروثی خدمت تھی ! فتح موروثی ذمے کی چاہی اور چاہ زمزم کی نگرانی قدیم موروثی ذمے داروں کے لیے بوقرار رکھی گئی اور تبدیلی قبول نه فرمائی۔ (آپ نے خوات اور مزدلفد کے انتظامات حج بھی سابقہ لوگوں ھی کو دینا جاھے، انتظامات حج بھی سابقہ لوگوں ھی کو دینا جاھے، مگر وہ لاوارث مر چکر تھے).

دفاعی انتظامات میں گئی باتین قابل ذکر هیں:

شروع میں سرکاری خزانه خالی تھا۔ اس لیے تنخواہ دار

فوج رکھنے کا سوال هی نه تھا۔ اس کا حل یوں کبا
گیا که جہاد هر عاقل بالغ مسلمان (مرد) کا فریضه
قرار دیا گیا [اور فوجی خدمت کے صلے میں مال غنیمت
(رک به انفال) کے پانچ حصوں میں سے چار حصے
مصروف جہاد فوج میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا
گیا]۔ فوجی خدمت لازمی تو هو گئی لیکن هر وقت
مارے لوگوں کی ضرورت نه هوتی تھی اور معض
مطلوبه مقدار میں لوگ لیے جاتے۔ ان کا ایک افسر
نامزد کیا جاتا ، یا آلحضرت ملی اللہ علیه و آله وسلم
خود مرکز میں تشریف فرما رہ کر اور بعض اونات
موقع ہر جاکر کمان کرتے۔ رضا کاروں کی مسجد

میں عام اعلان کے ذریعے طلبی هوتی تو ایک رجسٹر میں تیر اندازی ، دوار وغیرہ کی مشتی گرانی جائی ہا کھؤلا جاتا ، جس میں لوگ اپنے نام درج کرائے۔ الرجه هر شخص اپنے مصارف حمل و نقل ، اسلحه اور غذا خود برداشت كرتا ، ليكن حكوست بهى حسب ضرورت اور حسب امکان مدد کرتی ـ نظم و ضبط بڑھانے کے لیے مال غنیدت ، کسی فرد خاص كا نمين بلكه تمام فوج كا مساوى حتى قرار ديا گیا۔ تشویق کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ اموال غنیمت موکزی حکومت کو خس  $(\frac{1}{2})$  اور نوج کے سپاھیوں کو ۔\_تنسیم کیے جائیں گئے ؛ چنائچہ سپہ سالار اور معمولی سهاهی کو مساوی حصه ملتا ، البته سوار کو پیادے سے دوگنا حصہ دیا جاتا کہ اس پر کھوڑے کی غذا کا بھی بار رہنا تھا۔ اگر ، دینه منورہ پر حمله هوتا تو مسلم اور غیر مسلم سبهی آلحضرت کی کمان میں مدافعت میں حصد لبتے؛ [اگر کبھی اس مقصد عے لیے میدنه منورہ سے باہر جانا پڑتا] تو دستور نے آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسَّام كو يه اختيار دے دیا تھا کہ جس کو چاھیں غداری کے احتمال پر فوج میں شریک هونے سے روک دیں .

حقیتی اطمیناِن. اسی وقت هُو سکتا تها که اس شهری مملکت میں مسلمان اکثریت حاصل کر ایں -اس کے لیے سنہ ، ہ جیسے ابتدائی زمانے میں مدینه منورہ کے محلہ بین (- ی ی ن) میں قبیلہ اسلم کی نو آبادی بس گئی تھی۔ بہز رفتہ رفتہ ہے شمار قبیلہوار معلے مدینے میں نظر آنے لکے ، جو دور دراز کے قبائل کے افراد سے مختص تھے ، مثلًا جُمِینه ، مُزینه ، بنو

فوج کے معنی صرف سپاھنیوں اور اسلحه کے نہیں، بلکه افراد میں خربیاتی مجارت ، مقصد کے لیے جان دینے کی امنک، غذا اور پانی جیسی اساسی چیزوں سے مجرونی کو برداشت کرنے کی عادت اور دیگر ایسی می چیزان میں، اس لیے ہورے سال مدیند بنورہ لنز امدادی وظالف کا قدینه یه ایما که مسا

تشویق کے لیے اس میں اور کھڑ دوڑ میں العام فیے جائے ؛ شمید کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں کا مردة جالفزا سنایا جاتا۔ بھر رمضان المبارک کے روزیفؓ فرض ترار دہے گئے اور جہاد کو جزو اسلام قرار دیا كيا ـ پنجونته لماز كا وجوب اور لماز تهجد كى تشويق نوجی ضرورتوں کے لیر بھی ہڑی مفید چیزیں تھیں ا جنگ کا مقصد دشمن کو جان و مال کا اقصال بہنجانا نہیں ، بلکه اعلامے کامة اللہ تھا؛ اس لیے ممکنه حد تک خونریزی کم کی جاتی ـ نفسیاتی لمعے میں دشمن سے نرمی بھی کی جاتی که صرف ماتحث 🖯 هی نمیں ، دل سے مسلمان بھی هو جائے اور تن من دهن بقد ساتھی بن جائے۔ جب حکومت کے وسائل بڑھے تو عہد نبوی ھی میں وہ نظام شروع ھوا جو ہد میں دیوان کے نام سے حضرت عمر شکی شہرت كا باعث هوا هے: چنانچه السرخسي نے شرح السير الكير (٢: ٢٥٠) مين امام محمد الشيباني سے يه روايت كي هے كه ،"فكالت تجمع الاخماس و كالث المبدقات علبعدة لها اهل ، و للني ، اهل و كان يعظى من الصدقة اليتيم والضعيف والمسكين فاذا الختلم اليتيم و جب عليه الجهاد لُقل الى النيء وال كره الجهاد لم يعط من النبدقة شيئاً و امر بان يكتسب لنفسفه یعنی عهد نبوی هی میں غنیمتوں کا پانچواں حصه آؤیر مدقات يمني زكوة كي رقيني اللك ألك جمع في بالله تھیں اور اس (زکوۃ) کے معارف الک تھے ، جیگھ في (مال غنيمت) كم مستحق الك هوتي ألي والم سے بتیم ، ضعیف اور مسکین کی مدد فرمائے ! بتہم چین بالغ هو جاتا أور اس ير جهاد فرض هو جاتاً أو أنه لى، كى سنتحقين ميں سنقل كر ديا چاتا ، ليكان اگر وہ جہاد سے کنراتا تو اسے زکوہ سے میں جاتا اور اسے مکم دیا جاتا که وسنور کیا کے ا

جب قبول اسلام یا فتح کے باعث مختلف علاقوں كا اسلامي سملكت سے العاق عمل ميں آيا تو الحضرت صل اللہ علیہ و آله وسلم نے انتظامی امور کے لیے معدوجه ديل طريقه اختيار فرمايا: يا تو وهال برائ سردار کو مسلمان هو جائے کے بعد برقرار رکھا جاتا: (معاهدت هُؤِين کي صورت ميں بھي اس علائے کے الطلامن لمالغر كو تبديل له كيا جاتا) ، ورنه كسى تم لو مسلم معص كو نامزد كيا جاتا ، اور اس سلسلم میں عبوماً دیکھا یہ جاتا کہ اپنے قرآن کتنا یاد نے ۔ اویه به ته که ایس شخص کی وفاداری بر اعتماد كيا با سكتا تها] ؛ عمر كي قيد له هولي - بؤله علاقول میں قبائل سرداروں کے علاوہ عامل (گورار) ، قاشی ( الله عدالت ) ، معلم ، محمل زكوة ماموركيم جات المرز بنبتن أولات ایک هی فرد کو بوقت منرورت متعدد فرافعن الثبام دینے بڑے نا کوئی حکمران اپنی بوری مكومت كے ساتھ مسلمان هو جاتا تو اس اس كى ایک او باق وکھا جاتا اور وهان مرکز کے ایک المائية في والمعاور معاوب مامور كرى التظامي كام الله علام تعلا خلال مي جاندي ع دو يني جينر الت عين". المراقع معمران لهم ، تولون سنلمان موكم

لفائنده مزکز مامورکیا گیا - غیر مشلمون کے معاملات خضب نمابی گیة مقامی خکمرانوں سے متعلی رہے ، خبکه اسلامی مغاملات ، مثلاً مسلمانوں کی تعلیم عدلیه ، زکوٰة وغیره سرکز کے نمائند سے سے متعلق هو ہے ـ ممکن ہے گه تعلیم کے لیے مددگار بھی مامور هو سے هوں ـ نجاشی حکمران حبشه غالباً مسلمان هوگیا تھا ، کیونکه اس کی وفات پر رسول اکرم میل الله علیه و آله وسلم نے غالبانه نماز جنازه پڑھی ، لیکن وهاں کسی نمائند سے کے بھیجے جانے کا پتا نہیں چلتا، جس کی وجه یه ہے که نجاشی اصحمه کا جائشین غیر مسلم تھا اور اس نے کبھی اسلام قبول نه کیا ، گویا اصحمه شخصی حیثیت میں رسول اکرم رض میلی الله علیه و آله وسلم کا ماتحت تھا، حکمران کی حیثیت سے نہیں، اسی لیے حبشه کے اسلامی مملکت سے کوئی سیاسی روابط نظر نہیں آتے .

رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا التظامی امور میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ اگرکسی عہدے پر کسی سہاجر کو مامور فرمائے تو کسی العماری کو بھی کسی مماثل خدمت پر نامزد کرنے [تاکہ کسی کو اپنی حق تلنی کا احساس له هو۔] ڈمہ داری تفویض کرنے میں اخلاق تربیت همیشه پیش لظر رحتی؛ چنائچہ البخاری نے متعدد دفعہ یہ حدیث تبوی تالل کو اس خدمت پر مامور نہیں کرئے اسی طرح ایک مرتبه محصل زکوۃ نے جب واپسی پر آکر کہا کہ "یہ سرکاری مال ہے اور یہ مجھے تحقید دیا گیا ہے " تو العضرت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم متخت خفا هوے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا ؛ ایسے لوگ کیوں له اپنے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا ؛ ایسے لوگ کیوں له اپنے تحقید دیا گیا ہے تعقید کھر بیٹھے رہیں اور دیکھیں کہ انھیں کتنے تحقید کھر

مال كو قرآن (تر [النساء] : ه) مين اجتماعي قيام مال كو قرآن (تر [النساء] : ه) مين اجتماعي قيام عمارت عمروج عن الماس كو بطور كي لهي اساس قرار ديا كيا هـ [جُمَل الله لَكُمْ قيماً]-

افراد کی طرح حکومتوں کو بھی اس کی ضرورت رهتی ه اور بدرجهٔ اول - ظاهر ها که حکومت به مال اپنی رمایا سے عی حاصل کر سکتی ہے ، مگر لوگوں کو جبر کے تحت اپنر مال کا کچھ مصه کسی کو دینا ناگوار گزرتا ہے۔ اس گتھی کا حل ضروری تھا۔ زمانة جاهلیت میں عرب کے بڑے شہروں ، مثلًا مکه مکرمه میں رفادہ کے نام سے ایک جبری خبرات موجود تھی اور خوش حال لوگ خواهی له خواهی اس کے عادی ھوگئے تھے۔ عام قبائل میں لوگ اپنی زرعی پیداوار اور جالوروں کے ربوڑوں کا کچھ حصہ هر سال خدا کے لیے اور کچھ حصّہ بتوں کے لیے دینے کے عادی تھے (دیکھیے بہ [الانعام]: ۱۳۹ تا ۱۹۹) اور اس خیرات کو "حق" تسلیم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے بتوں سے چھڑا کر اسے خدا کا حق بتایا اور مرکزیت کی ترغیب دی اور اسے زکواۃ ، صدفات، حق، انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف معنی خیز ناموں سے یاد کیا۔ شروع میں یه کام رضاکارانه هوتا تها اور مقدار اور وقت کا تعین بھی نہ تھا۔ ہندریج یہ عناصر بڑھائے گئے ۔ وہی چیز جو پہلر غیرات تھی اب زکوہ کی صورت میں ایک مربوط اور مستحكم شكل مين نافذك كئي، جس مين وقت، نی صد مقدار اور نظم بھی آگئے ، اور زکوۃ کے علاوہ ہمے لوگوں کو عام رضاکارانه خیرات اور غریبوں کی مدد کی ترغیب دی گئی که اس کی جزا خدا دے گا. زکوۃ کے مداخل کی قرآن میں تفصیل کم ہے،

لیکن مصارف کو (۹ [التوبة]: ۵ م) متعین کر دیا، یا آج
کی زبان میں، بجٹ کے اصول بتا دیے گئے ۔ مسلمانوں
سے هر مد پر لی جانے والی رقم زکوة هی کہلانی
عے: ازکوة الارض، زکوة التجارة ، زکوة الممادن،
زکوة المواشی وغیرہ [نیز رک به عشر ، مالیات ، علم
(معاشیات) وغیره]۔ غیرمسلم رعیت سے جزیه اور خراج
کے نام سے ٹیکس لیا جاتا اور اس میں کچھ عملی
نوعیت کا فرق تھا ، یعنی بعض اسلامی صدقات غیر

مسلموں ہو معاف تھے (یا کم از کم ان کی آت مذهبی تنظیم کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے) اور بعض مُدُّون میں فی صد بڑھا دیا گیا اور ہمض حرمتون سے بھی غیر مسلموں کو مستثنی کر دیا گیا (مثلاً سود ، شراب کی تجارت وغیرہ میں ، جس سے ال کو خاص ، نوری اور جلد جلد آمدنی موتی تھی، لہذا ٹیکس بھی زیادہ دینا چاهیے تھا) \_ مسلمانوں کی آمدنی سے مؤلّفة القلوب ک حد تک تو غیر مسلم بھی مستفید هوئے تھے۔ ابو یوسف نے اپنی کتاب [کتاب الغراج] میں لکھا ہے کہ حضرت عمر شنے مدینه منورہ کے ایک ہمودی کا روزینه مارر کرنے هومے زکوہ سے متعلقه آیت سے استدلال كيا اور كما "هذا من مساكين اهل الكتاب" گویا ان کی راہے میں "فقرا" اور "مساکین" سے مسلمان اور غیر مسلم دولوں مراد میں ۔ البلاذری نے شام کے عیسائیوں کے متعلق بھی حضرت عموظ کے مماثل طرز عمل کا ذکرکیا ہے۔ ابو عبید نے تو اپنی كتاب الأموال مين صدقة فطراك متعلق بهي صراحت کی ہے که مسلمان ان کے زمانے میں غریب راهبوں اور بادریوں کو بھی دیتے تھے۔ ظاہر ہےکہ غیر مسلم رعایا سے آنے والر ٹیکس سے مسلمان بھی مستفید هرئے تهر ـ متصد به تها که ساری رهایا خوش حال رهے اور اسلامی عملداری میں خدا هی کا بول بالا هو۔ اسی لیے قرآن (چ [المالدة] : ۲) غیر مسلم دشمنوں سے بھی ، وَ تَمَاوَلُوا عَلَى الْبُرُّ وَ النُّقُوٰى وَ لَا تُمَاوَلُوا عَلَى الْاثْم وَ الْمُدُوَّان ، يعنى ايكَ دوسرَ عي نيك اور تقوی پر تماون کرو اور گناه اور زیادتی میں تماون له" کرو کا حکم دیتا ہے .

عوام کے ، یعنی سرکاری، مال میں غین اور یہا تصرف کو روکنا حکمران کا سب سے بڑا فریقیہ ہے۔ اس ملسلے میں آبعضرت ملی اللہ علیه و آٹھ و لئے ا طریقہ کتنا مؤثر تھا اس کا الداؤہ اس امر ہے۔ لگا ہے۔ سکتا ہے کہ آب " نے فرمایا کہ ڈکوؤ میں سے الکا ہے۔ الله على الله على كه ميرے عليف المام المال على الله على الله على عرام 🕮 🎞 مین حکتران کے یہ اعزہ و اقارب اس میں 🧎 قَمْرُف بِيُجًا نهين كر سكتے تو ظاهر ہے كه حكسران این ماتعت سرکاری ملازمین ، وزرا وغیره کی زیاده آسانی سے لگرانی کر سکتے ہیں ۔ رشوت ستانی اور دیگر ممنوعات و محرمات کی طرح بیک وقت مادی اور روحانی تعزیرات مقرر کی هیں که ان جرائم کی صورت میں حکومت بھی سزا دے کی اور آغرت میں بھی غدا کے هال جوابدي هوگي .

حکومتوں کے لیے عدل کستری بھی لازم و ملزوم قرار دی گئی حتی که عربی لفظ "حکومت" کے معنی هی تعکیم اور عدل گستری کے هیں ۔ مدینے میں عهد لبوی هی میں مفتی (شرعی مشیر) بھی پائے جاتے تھے اور وقت ہوت پنج بھی مامور ہوا کرتے تھر ۔ مرکز سے دور قاضی ساسور ہوتے رہتے اور قلت کار کے باعث متعدد فرائض ایک می شخص کے سپرد بھی کر دیے جاتے، مثلًا حضرت معاذ" بن جبل يمن ميں بھيجے گئے الو وه قاشی بهی تهے، مدرس بهی، عامل بهی، محمل رُكُوْة بھى اور فاظر تعليمات بھى كه كاؤں كاؤں حوره کری (جیسا که الطبری نے صراحت کی ھے)؛ ان کو احكام لوآن، حديث اورا جنهاد سے حاصل هوئے تھے .

تعلیم او شروع هی سے اوی توجه مبذول کی جاتی وهی۔ ابن اسعاق لے لکھا ہے کہ هجرت سے تبل مثلم مين جيسے هي كولي وحي نازل هوتي العضرت صَلَّىٰ الله عليه و آله وسلّم الله فوراً مردون كے اجتماع میں اُ بھر عورتوں کے جلسے میں تلاوت اور تبلیغ الإسائة ! مادينه سنوره آتے هي مسجد نبوي کي تعدير معل الوالمن مين اليك حميد بطور مُنَّه منعتس كيا كيا ، المان معمول ابتعاق تعلیم سے لے کو عو تسم معلم كا بعدوست الهاء تو دوات مي وعي

کام دیتا۔ ان کے کھانے کا بھی انتظام تھا اور خود بهى كچه نه كچه معنت مزدوري كركے كمالي تھے۔ ان پر ایک عریف (مانیٹر) بھی مامور مر الها - مدینے میں عہد نبوی میں کم از کم نو ا -سجدیں تھیں۔ وهاں بھی اهل معله مبتدیوں ا ا بجوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اساتذہ کو نہ کچه مدد معاش دلانی جاتی ، لیکن انهبی شاگرد، سے کچھ لینے کی سختی سے ممانعت تھی ؛ اسے جہ کی آگ قرار دیا گیا تھا [نیز رک به المتعلم و المعلم عام انتظامات میں تجارت اور بازار کی نگر

هوتی تهی . یه انتظام غبن اور دهوکا نه هونے دیا باہر سے آنے والے کاروانوں سے چنگی وغیرہ وصولی کا سلسلہ غالبًا قبل از ہجرت کے زمانے مدينه مين موجود تها ؛ آنعضرت صَلَّى الله عليا آلهِ وسلّم نے اس کی اصلاح فرمائی اور اس کو ا بھی دی۔ بظاهر ، سابق میں وهاں تاجروں بیوباریوں سے هر روز کچھ ٹیکس وصول کیا تھا ، جو اس سردار کو ملتا جس کے قبیلے میں ! لگتا (جیسا که بازار بنی قینقاع کے متعلق نظر هے) - آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم یه ٹیکس اسلامی بازار میں منسوخ کر دیا۔ با کی لگرانی کے افسروں میں مسلمان عورتیں بھی : آتی هیں ۔ همارے مأخذ ابن حجر نے ان کے فراا نہیں بتائے ، [سکن ہے] کہ یہ گھروں کے خرید و فروخت کی لگرانی کرتی هوں؛ ایک ا نگران خاتون لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی۔ ا انھیں بیرونی کاروانوں کی چنگی سے کوئی تعلق هو ؛ شهرى تعميرات مين كليون كي چوڑائي كا ا رکھا جانے لگا کہ کم از کم دو لدے ہوے ا یک وقت آ اور جا سکیں۔ کلیوں کی صفائی کا التظام هون لكا ـ ذاك كا انتظام البتد غير سركاري المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعال

کہیں سغر پر جاتا تو لوگ اس کو اس مقام کے لیے خطوط دیتے جہاں وہ جاتا ، یا جہاں ہے وہ گزرتا ۔ حوالہ ، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کو رقم بھیجنے ، کا کام ایسے مالدار تاجر کرتے موں کے ، جن کے دوست یا رشتہ دار دوسرے مقام پر رهتے موں ۔ خاص کر یہودیوں میں ، لیکن ایسی کوئی معین مثالیں مقالہ اگار کو نہیں ملی ۔

مساجد کی امامت؛ مؤذنی ، صفائی ، روشی وغیرہ کی کافی تفصیلیں ماتی هیں ۔ عام طور پر امامت امیر عسکر کے سپرد ہوتی ؛ اس طرح امامت امارت کے لوازم میں سے تھی [رک به مسجد]۔ چونکه اسلامی حکومت کا مقصد وحید هی تبلیغ جین اور اعلاے کلمة اللہ تھا ، اس لیے اس کے لیے رات دن هر ممکن تدایر اختیار کی جاتی ، لیکن جبر و اکراه کو قرآن نے سنوع قرار دیا۔ عہد نبوی میں عرب کے مختلف علاقوں کے قبیلوں اور عرب بر بیرون عیب کے حکمرانوں کو تبلیغ کے لیے خطوط لكهرجائ رهے اور ظاهر هے كه نامه بر ايك عالم هوتا ، جو دریافت پر تشریح اور توضیح بهی كر سكتا تها ـ تبليغ هر فرد مسلم كا فريضه قرار ديا گیا ، اس لیے او مسلم بھی مبلغ بن جاتے اور اپنے ماحول میں تبلیغ کرنے اور کارکردگی اس طرح روز افزوں هوتی. جاتی ب اس کے نتائج کا اندازہ عہد نبوی کربسلمانوں کی تعداد سے کیا جا سکتا ہے ، اگرچه صحیح تعداد بیان کرنی ممکن نهیں ـ بخاری شریف نیں ایک مردم شماری کا ذکر بھی ھے ، جس سی پندره سو سردون اور عورتوب کا الدراج ھوا تھا اور بظاھر یہ ھجرت کے عین ہمد مدیتر سے متعلق ہے۔ حجة الوداع میں ایک لاکھ چالیس هزار سرد اور عورتی بیان کی کئی میں : به مشور " كي وفات سے تين سميتے بمبلے كا واقعه هے ، ظاهر هے که تمام مسلمان اس وقت حج کو ند آئے موں کے ؛

اگر ان کو جمله مسلمالین کی خوتهائی المفالی بھی فرض دکر لیا جائے تو اس وقت کے جمله وسلمائی کم از کم پانچ لاکھ متمبور هوئے میں - عید لیوی کے آخر میں سارا عرب اور جنوبی عراق اور جنوبی فلسطین کے خلائے اسلامی مملکت میں داغل هو چکے تھے - ان کا رتبہ تیس لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریباً ہیں لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریباً ہیں لاکھ مربع کیلومیٹر (تقریباً ہیں لاکھ مربع میل) هوتا ہے - ان فتوحات میں میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میدان جنگ میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں دشمن کے ماهانه دو آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کتل میں در آدمی بھی کت

بیرونی تعلقات کے لیے سفارت کا طریقہ قدیم زمانے سے پایا جاتا تھا۔ اسلام نے بھی لیے قه صرف برقرار رکها، بلکه ترق دی داهل اسلام کی مجرت مدینه اور غزوهٔ بدر میں اهل مکّه کی ھزیست پر مشرکین مکه نے اس غرض سے سنیر حبشه بهیجے - تھے که وهال جو مسلمان پناه گزین تھر ان کی تعویل کی کوشش کریں۔ اس سازش اور شرارت کی اطلام آپ کو ملی ٹو آلحضرت صلّی اللہ عليد و آله وسلم نے بھی ایک سفیر حبشه بھیجا (جو اپنے مشن میں کامیاب رہا) ۔ یہ سفیر عمرور<sup>م</sup> بن اميه الشمرى تھے۔ تبليغ اسلام كے ليے بھى سفير بھیجے جاتے رہے اور دیگر ضرورتوں کے لیے بھی اور عود آپ کے باس بھی سفید آتے رہے۔ ان ہے ملاقات کے لیر مسجد لبوی میں ایک مقام مجھن تها جمال آج تک اسطوالة الوفود ؛ اس کی بادگار ہے۔ ایک ایسے موقع پر آلعضرت صلّی اللہ علیہ ہو آله وسلم كا قالوق قول مشهور ها كه أبوا ين فرمايا "أو لا أنَّ الرُّسَل لا يُعْتِلُ لَمْسِيْتِ إِعَالِيْكِ یعی اگر سنیروں کا کنل سنوع نه موتا توسید ا دونوں کی کردن اوا دیتا : به مسلمه کیان الماهر موے مرالا منعقل علم معطور الله المرح الماراك الجران كا خود اللغ المساوات

المرابع المسلم ملتوى كرك باعر جائ ال ک عبادت کے ان کی عبادت کے المراق من الله عبادت كر سكتے هيں - مؤرخ الن المنالم في ينان كيا هے كه وه لوگ مشرق كي طرف المناه كرك الني عبادت كرنے رہے - صلع مديبيه كے ولک مسلمانوں کے سفیر حضرت عضان مکر مکر میں تعلُّو بند کر دیا گیا اور ان کے قتل کی خبر اڑی تو العضرت مل الله عليه وآله وسلم في يبعث تحت الشجره فی کا که اس کا بدله این \_ بهر اهل مکه سے صلح هوئی الله عصن کے سنبروں کو اس وقت لک روک رکھا كيانهي لك حضرت عثمان معيع وسالم وأبس کہ آ کیے۔ رومی (ہوڑنطی) علاقے میں مسلمانوں کے ایک سفیر کو جان سے مار ڈالا کیا اور تیمر رؤم کے مجرموں کو سزا دینے سے انکار کیا اور نه حبرت ایک لاکه کی فوج بهیج کر مؤله میں مسلمالوں مع علاف بنگ کی ، بلکه ممان کے بوزلطی گورار نے مسلبان ہونے پر اس کو سولی کی سزا دی۔ مؤلَّهُ ، بهر لبوک کی صهدی اس سلسلر میں پیش النين - العميرت اصلى الله عليه و آله وسلم نے بستر خرک پر حضرت اُسامه و بن زیدکو اسی سلسلے میں[اعل الله الزيت كمامي قصبه، جسم آجكل الزيت كمترهين) ك عالاف المحت كي وصيت فرمائي - زندگي كي آخري وأنتهون مون رمول اكرم عن يه بهى فرمايا تها: "أجيزوا المؤلود كما كنت اجيزهم" يعنى سفيرون، وندون كو اسى المرح المطلح العالف ديتے وهو جيسے ميں ديتا رها هوں . مُنْ الله مُنْ وَلَيْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُن الله مِنْ المُنْ العاص كا عمان العاص كا عمان المرابع الله عال متعين رهنا شايد اس جيز ك المعالمة الكالم عور برطانوي هند مين ديسي و الما اور جو الما اور جو

گولس اور مراکش میں فرانسیسی مندوب کہلاتا تھا۔
عہد نبوی میں، آپ" کی هدایات کے تحت اور آپ" کی
نگرائی میں مسلکت مدینہ کے نظم و نسق کی یہی
صورت رهی۔ مزید تفصیلات کے لیے مآخذ کی طرف
رجوع کیا جا سکتا ہے .

مآخل ۽ اس باب کے ساخذ بھی وهي هيں جو رسول اکرم کی حیات مبارکه کے سلسلے میں درج هو چکے دیں، بطور شاص ملاخطه هوں : (١) محمد حمید الله: عيد تيوي مين نظام حكمراني ، دهلي ٢٠٩ م (٠) وهی معبنف: همد نبوی کے میدان جنگ: [(م) وهي مصنف: رسول اكرم كي سياسي زندگي ، لاهوز "Budgeting and مالك : مقاله (م) وهي مصنّف : مقاله 38 . Taxation in the Time of the Holy Prophet Pakistan Historical Society Journal ، كراجي، ب جنوری ۹۹۵ و تا زنیز دیکھیے(۵) این تیمیّه: السّیاسةالشّرنیه في اصلاح الرَّاعي و الرَّحية : (٩) أبو الخير، قدامه بن جعفر : كتاب الخراج ، هيدر آباد دكن ، ١٣٠١ه: (١) ابو الكلام أزاد : مسئله خلافت و جزيرة العرب ، كلكته . ۱۹۹۰ (۸) ابوالاعلى مودودى : اسلامي محكومت كس طرح قائم هوئي ، على كؤه ، .. ١٩٥٠ (٩) وهي مصنف: نميون كے حقوق ، مطبوعة لاهور ؛ (١٠٠) وهي مصنف : اسلام كا تفارية سياسي ، مطبوعه الاهور : (١١) ابو يوسف: كتاب العراج! (١١) الماور دى : الأحكام السلطانية : (١٣) ابو عبيد الناسم بن سلام : كَتَابُ الاموال ، مطبوعة اسلام آباد وغيره] .

(معمد حميد الله [و اداره])

رسول اکرم م بطور متن : [یه اسلام کا الله خاص امتیاز هے که اس میں قانون اور اخلاق دست بدست چلتے هیں ، قانون اخلاق کا پاسدار هے اور اخلاق قانون کا محافظ ؛ یہی وجه هے که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیک وقت معلم اکرم مهی تهے اور مقن بهی ـ بالعموم] نبی کا اخلاق بھی تھے اور مقن بھی ـ بالعموم] نبی کا

تملَّق اوَّلًا مِنالد و عبادات في تعليم يا تزكية اعلاق اور تصفیهٔ قلوب سے هوتا ہے، ثانیاً کسی اور شرہے، ليكن أنحضرت صلىالله عليه وآله وسلمكا تعلق بيك وقت دونوں سے ہے۔ اس کی وجه بظاهر به تھی که اکثر البيام كسى ايسيمقام ير مبعوث هوت سع مين، جهال بهلے هی کوئی منظم حکومتی معاشرہ ، کوئی مملکت اور کوئی حکمران بھی موجود تھا ؛ [اس لیے وهاں صرف تزکیهٔ نفس ی ضرورت تهی] ، لیکن مدینه منوره یک ایسا مقام تھا جہاں ھجرت نبوی کے وقت کوئی منظم سیاسی حکمراف تنظیم موجود له تهی ، له شهری ریاست اور نه کوئی بین القبائل مشترکه خرمانروائی ـ عبدالله بن ابی بن ابی سلول کو اوس اور خزرج کےمشتر که بادشاه بنانے پر اتفاق ضرورهوگیا تھا اور تاج شہرباری کی فرمائش شہر کے یہودی سناروں سے کی جانے کی بھی امام البخاری نے روایت کی ہے، لیکن اس تجویز کے عملی شکل اختیار کرنے سے قبل رسول اكرم صلّى الله عليه و آله وسلّم مدينه منوره تشریف لے آئے۔ ہنو اوس و بنو خزرج کے لوگوں نے بکثرت اسلام قبول کر لیا اور رسول اکرم صلّی الله علیه و آله وسلّم کی اولین انتظامی تدبیرون کے بعد صرف اوس و خزرج کا بادشاہ بننا ایک بر معنی اور بعد از وقت چیز هو کئی تهی - مهاجرین کی آمد کے بعد ، آبادی میں ایک نثر عنصر کا اضافه هو گیا تھا ؛ ان وجوہ سے ایک شہری ریاست مدینه کا قیام اور اس کا تحریری دستور ضروری هو گیا تها : تحریری دستور مین مهاجرین ، انصار، اوس و خزرج اور یہود اور ان کے حقوق و فرائض کا صراحت سے ذکر ہے ، لیز یه بعض غیر مسلموں کا بھی ذکر کرتا ہے ، جو غالباً مدینے کے مشرک عرب تھے ، ان سے عیسائی عرب مراد نہیں ، جو قبیله اوس کے ابو عامر راهب کے حاته بکوش تھے (اور مدینے کی اس وفاق شبری ریاست Confederal City State

حب ایک مملکت قائم هو گئی، او، مسائل دفاع اور کم از کم مرافعه (ایبل) کی مد بلک عدل كنترى بهي العضرت ملى الله عليه و اله وسلم کے لیے ناگزار هو گئی! اس کے لیے حسب ضرورت [آئے دن قرآن کریم میں] نئے احکام [اور العضرت ملّى الله عليه و آله وسلّم كي طرف سے ارشادات] صادر هوت ره ، جو كم و بيش سارسه هی مسائل کے متعلق موتے تھے ، کیولکہ آپ کے سامنے تجارتی جهگڑے بھی آنے ، لکاح و طلاقی جیسے مسائل بهی ، [اخلاق جرائم بهی اور دیوانی تنازمای . بھی ، آپ" ان سب کے بارے میں احکام رہادور فرمائے۔ اصول کار یہ رہا کہ آپ" اپنے قوالین گئے۔ اساس اولًا قرآن مجيد بو ركهتے ، يا قرآني المجاب ی روشنی میں نئی هدایات وضع فرمائے ؛ کھی ایسا بھی هوتا که آپ" جن پرانے عرف ۾ جادات ک روح قرآنی کے مطابق پائے ال کو انتہار کے ا [بعض جدید معتبین کا یه استباط بهجند

المنافع عرف و عادت كو 🐌 📢 کرار کیا ؛ آپ نے کو صرف و اعتبار کیا تھا ، جو روح قرآنی المناسب اور بر آمنک مرف و المنافقة و حرك] رسول أكرم ملى الله عليه و المان کے لیے انکام صادر آگیا اسکام مادر آگیا المنا الله الله عرف و عادت كو ايك مستقل الولى اساس سمجهنا درست لبين هـ - بهر حال يه] بالسله العشرت صلى الله عليه و آله وسلم كي وقات چک جاری رها . یه تانون سازی اتنی مقصل اور جامع لهي كه بعد مين لين لين براعظمون بر حكومت خرتخ والى اسلامي حكومتين ابني عام ضرورتون ع لیے صراحت سے احکام اس میں باق رمیں اور یه اس قدر واضع تها که قنها ان سے باسانی مطلوبه اجكام استنباط كر سكر -

مكى دور تشريع : نبوت كے ابتدائى تيره سال مکے میں گزرے اور وسی (قرائ) کے لزول کا سلسله وهين شروع هوا۔ مكي دور مين ليي كريم صلَّى الله عليه و آله وسلم نا مسلمانوں كے ليے [الدريج كے اصول کو، ابنایا ۔ بعض نامناسب بخته عادتوں کے و الربي مين فعيل اور لچک كا الدار اختيار كيا ] ـ كچه وي المالين يعي المد موت ره اور كجه براني جالز الهيزين جرام يا مكروه بهي قرار دي جاتي رهين - اس الكانكال تقصيل تويهان نهين دى جا سكتى، ليكن المراكا معلوم كرنا أمان ع - اس ك لي قرآن كريم ی میں سورووں کو قاریخ لزول کے حساب سے مرتب المراجع اور ان میں بیان کردہ احکام پر [عور اور عالی الله واضع هو جاتی هے که مکی اور المام من البام که می زندگی میں البام ایک ایک میں ایک المام مثبت سے احکام

كه مكى احكام بهي مكمل خابطة قوالين مين داخل هیں ، ماسوا ان کے جن کی بعد میں ترمیم یا تنسیخ ھو گئی۔ اس معاملے میں عمارے معقین اور بعض فِتْهَا كُو التِّبَاسُ سَا هُو جَالًا هِي حَالَالُكُهُ ٱلْعَصُونِ " كَ دیے هوے قوالین میں مک زمانے کے احکام کو بھی (بعد کی ترمیم و تبسیخ کے اصول کے تاہم) شامل سمجهنا جاهبے ، مثلًا درج ذیل احکام کو ڈیکھیے : مکی دور میں عبادات کے ابواب میں اماز عی امین اللہ کے راستے میں غرچ کرنے کا بھی کئی باز ذکر آل هے ، مثلا به [الالعام] : ١١٨ : [و الوا حقه يوم مصادم [ يعني بهلون كـ تورُّخ اور فعل كالنيك دن اس کا حق ادا کر دیا کرو ؛ دوسری جگه ارشاد ہے ؛ وَٱلَّذِينَ فِي آمُوا لِهِمْ حَلَّى مَعْلُومُ لَا لِّلسَّالِلِ وَ ٱلْمُحْرُومِ ( . ] [المعارج] : ١٩ تا ١١ م ١) ، يعنى اور وه لوگ جن کے مالوں میں مالل اور مفلوک الحال کا حق متعین هے] ـ مسلمان وهاں حج سي بھي حصه ليتے تھے -بیمت هامے علیہ مج کے زمانے می میں واقع هولیں -البخاري [الصحيح: كتاب الميام] في صراحت كي ف كه هجرت سے قبل آلحضرت صلّى اللہ عليه و آله وسلّم عاشورا کا روزہ رکھتے تھے ؛ لازما دوسر بے مسلمان بھی رکھتے موں گے۔ دفاع کے قطری حق اور چھوٹے پیمانے پر مدانست کرنے کا بھی ذکر ہے: وَٱلْمِيْنَ إِذَا اصابههم البغسي هم ينتمسرون (٣٣ [الشوراى] : ٢٨) ، [يعنى اور وه لوگ جب ان بر زیادتی موتی ہے تو وہ بدله لیتے میں]! تجارت کی خرابيوں كا بھى ذكر هے (٨٣ [المطقَّفين] : ١ تا ٣)؛ نیر انبیاے ساف کے ذکر میں قوموں کی تجارتی بدمماملکی پر ان کی سرزاش کا بھی : یه اخلاق امور يهي مدنظر رهم: قَامًا البَّيْمَ فَارَ تَقَهُرُ ٥ وَامَّا السَّالِلَ فَلاَ تُنْهُرْ (وس [المُتَّعَىٰ] : . ١)، [يعني بسآب بهي يتيم ہر سختی نه کیجیے اور سائل کو مت جھڑ کیے ] - کتب و ا مادیث میں بھی ایک حد تک مکّ اور مدنی کی ترتیب قائم کی جا سکتی ہے۔ [ اس کے معنی یه هوہے که قانون (تشریع) کا سلسله نزول قرآن کے آغاز ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ مکی زلدگی میں نئے معاشرہے کی تشکیل شروم ہوگئی ؛ اعلان ایک نبی " کی طرف سے هوتا رها ۔ اسی معاشرے کی جب مدینه منوره مین تشکیل هو کر ایک منظم ریاست کی صورت میں تکمیل هوئی تو نبی" نے بطور قائد اپنا مثالی کردار اور (مکی مدنی سورتوں کو ملاکر) توانینکا اعلان و نفاذ كيا] \_ اس قانون سازى كا طريقه ساده تها: رسول اكرم" فرسائے: يه كرو ؛ يه نه كرو ؛ اهل ایمان اس پر آسنا و صدُّقْناً کمتے۔ یه تشریع کبهی قرآن کی آیات پر مبنی هوتی ، کبهی حدیث و سنت کا جزو هوتی ، جن کے متعلق بھی قرآن نے مگی دور مِي مِين كمهِ ديا تها كه : وَمَا يَنْطُقُ عَنِ الْهَوْيُ لِا إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَّى يُوْمِيٰ (٣٥ [النَّجم] : س)، [يعني آپ" اپنی مرضی سے نہیں ہولتے ، بلکه یه تو وحی رہانی ہے جو آپ" کی زبان سے صادر هوتی هے].

ان واقعات سے ذیل کے نتیجے لکالے جا سکتے میں :

(۱) خدا هی سرچشمهٔ قانون اور شارع اصلی هے ، رسول اس کے احکام است تک پینجاتا ہے ؛ (۲) قرآن کے اجمال یا سکوت کی صورت میں لیی سرچشمهٔ قانون ہے که وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا (اِنْ هُو اِلَّا وَحَیْ یُوحیٰ سے [النجم]: س) ؛ کہتا (اِنْ هُو اِلَّا وَحَیْ یُوحیٰ سے [النجم]: س) ؛ (۱) قرآن و حدیث کے سکوت کی صورت میں رسم و رواج اور عرف و عادت پرقرار رهتے هیں [بشرطیکه ان میں کوئی بات روح قرآنی کے منانی له هو اور مقامید شرع اسلامی پر زد نه پڑتی هو] ؛ یه شریعت ابراهیم شرع اسلامی پر زد نه پڑتی هو] ؛ یه شریعت ابراهیم و موسیٰ کے باقیات الصالحات بھی هو سکتے هیں اور خالص السانی عقل اور تجربے کے [انسانیت پرود] نور خالص السانی عقل اور تجربے کے [انسانیت پرود] شرع نہیں ؛ یہی وجه ہے که عرف و عادت سے شرع نہیں ؛ یہی وجه ہے که عرف و عادت سے

صرف وهيامور مأخوذ جوسيجو مزاج فرآفيهم والمالية تھے ۔ قرآن و حدیث کے کابع عرف و عادت کی گیپونے 🖰 يمى هون رهى هـ:(٥) العضرت ملى الشعليه والد وبيلم نے جو قالوں سازی کی اس میں قطری کانبول کا بھیوا لحاظ ركها كياء مثلًا حكم هوا كه لكاح كوبي م الساق جبلتوں کی تسکین بطریق اعتدال تاہم مقاصد شوع هو ، مثلاً غوش حال رهنے کی غواهش ، مز و وقار کی خواهش کی تسکین ، جهوٹے توکل کی جگه خواهش تعمیر و ترق کے زیر اثر کالنات سے استفادہ کیا جائے ؛ وَلَا تَنْسُ نَصِيبُكُ مِنَ الدُّنْسَا (٨٨ [القصص] : ١٠٥) ، نيز، وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعْى (مِهِ [النجم]: ٩٩) ؛ (٩) تشريم مين تدريج ملحوظ رهي ، هايد لمن لیے که پرانی بری عادتیں آسانی سے نییں چھٹیں ، مثلاً شراب کی معانمت ، که مکی دور میں کہا گیا : وَ مِنْ تَمَرْتِ النَّغَيْلِ وَ الْآعْنَابِ تَمُّعِنُونَ مِنْهُ سَكَّرُا و رُزْقاً حَسَناً (١٦ [النحل]: ٦٦) ؛ يَبان لشه اور رزق حسن كو دو الگ چيزين بتايا كيا هـ ، يعني نبيد رزق حسن نہیں ہے اور غیر مستحسن رزق سے اور لطيف الداز مين اسلامي سياست سمجهنے والوں كو بات سنجها دی گئی [که اصل شے رزق حسن ہے: دوسری شے پرکشش ضرور ہے ، مگر رزق حسن اسما !! اگرچه اس وقت صراحت مناسب نبین سمجهی کی ، یه بتناضاے تدریج ایسا کیا گیا ہے : (م) لیک بنیادی اصول يه رها كه سهولت [تيسير] رهے تاكه دين كے احكام عوام اود هر قسم ك كم سعيد وكهنے والي. السالون کے لیے بھی قابل عمل رهیں اور دین معهق: بهر قرشته صفات السالون عد مختص هو كو له وه جائے: "إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (مِهِ [الالشراح] إليه) بهر مدنی دور میں مزید صراحت کی گئی : پسیدا انگری بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا مِينَدُ بِكُمُ الْمُسْرُ (بِ [القِمْ] ، فَعَلَى الْمُعْلَا اللَّهِمْ] وَ فَعَلَى اللَّهِمَا احادیث میں بھی اس اصول کا بکشت میں اس (۸) برالیون سے روکنے اور پلکھوں کی جیستا

الساق کے معرکات کا خیال مراہے دنیوی اور تہدید ظاهری اس کے لیے گہرے روحانی المُعْرِينَ كُو اللهي كام مين لايا كيا هـ : جنالجه روز المنافق كي جوا وسوا كو بهي اس مين شامل ركها الله هـ : [مطلب به كه دنيا مين كوئي شخص برك شمل کی سزا سے بچ بھی نکلا تو کیا ہوا! ایک یوم العساب اور بھی ہے]۔ جنانجه سنوعات کے لیے دوزخ کی صورت میں تهدید و ترهیب اور اوامر ترغیب و تشویق کے لیر جنت [کے تصور کو معاون مؤثر بتارياء كيولكه تجربه شاهد هيكه محض منبوی قانون السداد ممنوعات کے لیر کاف نہیں]۔ اگزیدہ شدا کے ہندے ہونے کی حیثیت میں اوامر کی تعمیل پر کسی جزا و العام کی ضرورت نه تهی ، لیکن عدا نے اپنے فشل و کرم سے اُخروی انعام کا بھی يخته وهنه كيا ـ مكّى زندگى مين امكان نه تها كه مادى تهديد، يعنى تعزيرات اور عقوبات نافذ كى جالين! ان کا نفاذ مدن دور میں هوا ، [مکر روحانی تهدید وهال يهي ساله رهي ؛ كيونكه روحاني داخلي مؤثرات هی براق کا صحیح قلم قسم کر سکتے هیں] ؛ (۹) [اصولاً انبيام ساف كي شريعتين] سَنْن مَن كان قبلكم ، بعض احكام كے سلسلے ميں جن كا قرآن ميں بالمراحت ذکور ہے بوقرار رکھی گئیں ، بجز ان کے جن کی فرآن و منهت کے ذرائع ترمیم و تنسیخ کی کئی هو: أُورِيْكُ النِّينَ مَدَى اللَّهُ فَبِهُدُنهُمُ الْتَدُو (- [الالمام] : وي ؛ وجه ظاهر هے كه برانا قالون بهي خدا كا هے اور ایا بھی اور جب قانون ساز ایک عی مسئلر پر پکر چید دیگرے معدد احکام دے تو تازہ ترین حکم الیکن قالون ساز سابند کی المراجعة الكه اس كو جارى ركهني كا حكم المنافقة المكام على برازار رحير مين ! المن مين دارين

(دنیا اور عقبیٰ) کے حسنات کو] مطح نظر بنایا ، اس لیے نماز کے ساتھ زراعت ، حرفت اور تجارت کو بار بار خدا کا انسانوں پر فضل بتایا گیا ہے اور دینی احکام میں دنیوی اور دنیوی احکام میں دینی پہلو منحوظ رها ؛ (۱۱) قانون اور اخلاق کو باهم پیوست کر دیا گیا ، مگر لچک بھی رکھی گئی ڈاکہ ادنیٰ ، اوسط اور اعلیٰ ، هر قسم کے لوگوں کے لیے دین کے روحانی اور مادی احکام قابل عمل رهیں ، مثلاً یه نہیں کہا جائے گا کہ اگر کسی کو تمالجہ لگے تو وہ شخص اپنا دوسرا کال بھی ظالم کے سامنے رکھ دے اور یہ بھی نہیں کیا گیا کہ ایک کا دس گنا بدله لے ، بلکه فرمایا : وَجَزُوا سَيْنَةٍ سَيْسَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَمَا وَأَمْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهُ إِنَّهُ لَا يُحبُّ النَّالْمَيْنَ (٣٣ [الشُّورى]: .م) ، [يعنى براق كا بدله اسى جيسى ہرائی ہے ، ھاں جو شخص معاف کر دے اور معاملے کی اصلاح کر دے، ہس اس کا اجر اس کے خدا کے ذمر ہے۔ بیشک اللہ تعالٰی ظالموں سے معبت نہیں كرتا] ؛ (۱۷) ايك اعلى قانون جامع اور انسان کی ساری ضرورتوں کا کفیل ہوتا ہے: دینی اور روحانی ، دلیوی اور مادی ، انفرادی اور اجتماعی [سب ضرورتین اس سے پوری هونی چاهیین] ، یه نهین که مسجد اور تمبر شاهی میں تغریق و تباین رہے۔ پهر ان احکام میں درجه بندی بهی هونی چاهیے: [واجب ، مستحب اور مباح ایک طرف اور حرام و مکروه دوسری طرف \_ یه درجه بندی عمل کی لوعیت اور تعداد کے مطابق لازمی ہے۔ قرآنی قوانین میں اس كا پورا پورا لحاظ موجود هـ] : (۱۳) قالون اور مملکت لازم و ملزوم سمجھے جاتے میں۔ غالباً اس لیے که حق کا اعلان کانی نہیں ؛ اس کا لمفاذ بھی لازم ہے اور یه ملّت کی اجتماعی قوت یعنی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ۔ مکی دور میں اس کا اطلاق نه هو سكا ، كيونكه مملكت كے عناصر ميں سے اگرجه

مملکت موجود له تهی ؛ ایس مملکت در مملکت کینا بھی مشکل ہے۔ اسے مستقبل کی ایک مملکت کی تیاری کہا جا سکتا ہے . یه واقعی (De facto) سملکت نه تهی؛ البته اسے استحاق (De Jure) مملکت کا کام دینا ممکن ہے۔ بہرحال مکّ دور میں بھی اس اسلامنی "مملكت" كا قانون بتدريج وجود مين آنے لكا تها اور روز بروز جامع تر هوتا جا رها تها - اس كا نصب العين یه تها که وه انسان کی ساری ضرورتوں کو ایک هی قانون ساز اور ایک هی شریعت کے تاہم بنانے میں مصروف عمل تھا ، تاکه ایک پہلو پر اکتفا کر کے دوسرے پہلو کو تشنہ نہ چھوڑا جائے اور انسان کی اس طرح ادهوری یا نامکمل پرورش نه هو! اور نه یه که ایک قانون کو تو خدائی که کر اس ی زیاده تکریم و تعمیل هو اور دوسرے کو انسانی سمجھ کر اس سے بر پروائی برتی جائے۔ غرض حقیقت پسنداله انداز میں ارتقا تدریجی طور سے هو رها تها؛ [چنانچه ابتدائی مکی دور میں اپنے ربوڑ اور اپنی زراعت میں سے راہ خدا میں خرج کرنے کا عمومی الداز میں ذكر هوا (٦ [الاتمام]: ٢٦٨) ، مكر اس كي مقدار ، اس کا نصاب اور طریقهٔ تعصیل کا ذکر نہیں کیا گیا]۔ تحصيل و تقسيم كي تنظيم ابهي قبل از وقت تهي ! غالباً نصاب بھی معین نه تھا۔ ممکن ہے که رواجی متدار لوگ براہ راست غربا کو دے دیتے ہوں۔ تمثیل میں مصر و سبا کے حکمرانوں کا اور ان کے ای توسیع کا بھی لازما باعث بنی . طرز حکومت کا بھی ذکر ہے اور حضرت داود ا سليمان عيسے بادشاهت والے نبيوں كا بھى ذكر ہے اور ان کے عدل و الصاف کا بھی ۔ یتیناً مسلمان اپنے احادیث کا بھی ہے . الدروني مقدمے آنعضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم هي [جو كتاب خروج ، بان . ، ، اور كتاب تثنيه ، باب

تنظيم بهي تهي اور حاكم بهي موجود تها ، ليكن [بني اسراليل] : ٣٧ تا ٢٩) مين رسول اكرم على المواد الكرم عليه و آله وسلم كو معراج ك وقت باومجامع ال ا احکام دیر کثر اور کچھ عوصر بعد اخکام ناتنائی (وب [النَّن]: ١٠ تا ١٩) بهي ياد دلائ كي .. إليه مختصر ، مکّ دور میں قانون سازی کی حد اور کیگ ا يسي نظر آتي هے].

مدنی دور: هجرت سے تبل هی بیعت طَبَّهُ قَالِیهُ ك موقعه بر أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم في الصار مدینه (اوس اور خزرج تبائل) کی باره شاخوی ہر ، متعلقه لوگوں کے مشورے سے ، بازہ تقیب ، اور ایک نتیب النتباه یا نائب السلطنت نامزد فرما کو كويا شبرى رياست مدينه كا آغاز قرما ديا تها . مدينه منورہ میں تشریف آوری کے چند ہفتے بعد ایک سیاسی ھیئت وجود میں آگئی اور اس شہر کے ایک بڑھ حمیے میں ایک شہری ریاست قالم هوگئی ، جس میں سهاجرین اور المبار هی نبین غیر مسلم عرب اور یہودی باشندے بھی ، افتدار اعلٰی ایک فرد ، یعنی آنحضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم ، کے سپرد کر دیتے ہیں اور ایک "معاهده مُعراني" حکمران اور حکمراني کو تسلیم کرنے والوں میں عمل آتا ہے۔ اس ریاست کا دستور تحریری طور پر منون هوا ، جو تاریخ ک محفوظ رکھا ہے ۔ اس چھوٹی سی ریاست کی روز افزون توسیم (که دس سال کے عرصے میں وہ صفر سے تیس الاکھ سربع کیلو میٹر رتبے ہر بھیل گئی)، قانون سازی

اس دس ساله دور مين نازل شده قرآني سورقويه میں تمام هی مسائل پر احکام ملتے هيں ؛ پين سال

اس دور میں جنگیں بھی هوالین ! مطاعفی الله كے ياس لايا كرتے تھے - توريت كے احكام عشرہ عمل ميں آتے رہے ؛ يعدف حكوالوں الله الله کتابت بھی مرتی رھی۔ نظم و استی کے ایک است ہ میں مذکور هیں] زیادہ مشہور هیں ، لیکن سورہ ١٠ شعبر قالم کیے جائے اور الجائے عد اللہ اللہ

المنظوم المنظم 
الله المال كالمال كالمال من المالت الم المنافق المن دور مع تمان ركهني مين : اول کھڑکھ قانوں کے ماغذوں (اساسیات) میں ایک نئی خیز کا اشافه کیا گیا جس سے اس کے حال اور مستقبل كي: شمالت سها هو جاتي هـ - الترمذي وغيره مين جدیث معاذر نن جبل کے مطابق ، اگر کسی مسئلے کے متعبلی قرآن اور حدیث و سنت میں بھی کوئی حُكم له ملے تو [قیاس سے كام لیا خا سكتا ہے؛ اسىكو] اجتهاد بالراي ، بعد مين اصطلاحاً استنباط ، استصلاح اور استعمان كا نام ديا كيا ، رسول اكرم صلى الله عليه و آله، وسلّم نے اصول قله (یعنی استنباط احکام اوروض اسکام)کی بنیاد رکه دی ـ دوسری اهم چیز یه هوئی کہ غیر مسلم افراد سملکت کے لیے کامل داخل خود مختاری تسلیم کی گئی ۔ دین و ایمان اور عبادت ھی کے لیے لہیں ، قانون ان کے داخلی معاملات (یمنی غمومات باهمی اور حقوق شخمی) میں دخل له دیتا۔ یہ معاملات دیوانی کے هوں یا فوجداری کے ، غیر مسلم فریتین کو اجازت دی گئی که اگر وہ اپنی عیدالت کی جگه اسلامی عدالت سے رجوع کریں تو الله مين الصاف مع دريغ له كيا جائ كا . أس بيشكش ي پهادي وچه خالباً په تهي که جب مندر ي نويتين میں سے ایک ہمیودی اور ایک عیسائی صو تمو إنس صورت مين اختيار ديا كيا كه وه اكر چاهين تو ان کے مابین اسلامی قانون فیصلے کے لیے ريينيود عا . ليسرى قابل ذكر جيز يه نظر آق ہے کہ شام کر بیروق تعقات کے سلسلے میں مراط طے هوتی تهیں ، یعنی معاهدے الكي يفي و وفي قانون كي اساس تسليم المعالم مشهر غرور دى جا سكنى) .

چولهی اهم چيز په هوئی که جراثم کی مسئولیت عاقل و بالغ ، اور جان بوجه کر کرنے والے آنسانوں تک محدود کر دی گئے ، ورنه زمانة جاهلت میں جانور ، کنواں یا کوئی مماثل غیر ذوی العنول کسی انسان کی موت کا باعث بنتے تو وہ جانور کنوان مقتول کے ورثا کو بطور خون بہا دے دیا جاتا تھا ۔ اَلبُثُر جُبار، المعدن جُبار، العُجْماء جَبار [بعني جانورون، كانون اور كنوون كا جرم ناقابل اعتبار هم] كي حديث سي (البخاري: الصحيح، کتاب الدیات ، باب ۲۸ و ۹۹؛ ابوداؤد:السنن، کتاب الديات ، باب ٢٠؛ ابو يوسف: كتاب الخراج) ايسي ذمه داری برخاست کر دی گئی ۔ یه بھی یاد دلایا جا سکتا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی کے وسط تک، مثار الكاستان مين كسى درخت ، ديوار ، كازى، جہاز وغیرہ کو بھی کسی انسان کی موت کا باعث بنر پر قانولًا سزامے موت دی جاتی اور اسے لیست و نابود کر دیا جاتا تھا (دیکھیے Morels in: Hobhouse Law and Justice باب Law and Justice)۔ ذیل قالون سازی کی ضرورت سب سے زیادہ قاضیوں اور مفتیوں کو پیش آتی ہے۔ رسول اکرم صلّی اللہ عنیه و آله وسلّم نے دور دراز مقاموں کے لیے ٹاگزیر قاضی مامور فرمائے ؛ مفتیوں کی نامزدگیکا بھی پتا چلتا ہے اور سوالات اور استنسارات ہر خود جواب دینے کے بجامے بعض اوقات فرما دیتے که فلان (مثلاً ابوبکر ش) سے پوچھ لو۔ قاضیوں کو ادب القاضی کے متعلق هدایتیں بھی دی جاتى رهين ؛ حضرت على " حضرت عمرو" بن العاص وغيره كو متعلقه هدايتين تاريخ مين محفوظ هين . انصاف طلبی کو فرد کا نجی معامله سمجھنے کے بجاہے اسے مرکز یعنی عدالت کے سیرد کرنا دنیا کی تاریخ میں ایک انقلانی اصلاح تھی۔ ایک کی جگه کم از کم دو اور یعض قسم کے مقدموں میں چار گواھوں ک ضرورت بھی ایک اہم اصلاح تھی۔ شہمے کا قائلہ ملزم کو دیا جائے لگا۔ قتل میں خطا اور عبد می نہیں، مشابه عمد بھی تسلیم کیا گیا ۔ مقتول کے وارثوں کو قصاص کی جگه خون بہا قبول کرنے کی اجازت دی گئی ۔ نیت کو اساسی اهمیت دی گئی [إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ ؛ تيرون اور جانورون كي بوليون سے قال لینے اور کاھنوں اور عرافوں سے استفسار کوئے وغيره جيسے توهمات اور غرافات كو عدل كسترى سے خارج کو دیا گیا۔ ننی خصوصی مسائل میں ماهرين سے خود رسول اكرم صلّى الله عليه و آله رسلم مشورہ لیتے اور یہ بعد کے لیے نظیر بن گیا۔ خصوصی حالات میں سخت فیصلر کی جگه استحسان [رک بان] ، یعنی قیاس کو چھوڑ کر عوام کے لیے سہولت کے المسلم كو الناك (المبسوط ، ١٠ : ١٠٥) كو روا رکھا گیا ۔ قوانین کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا كيا: خاصه [Private Law] اور عامَّة (Public Law]! قوالين خاصَّة مين مسلم فقها معاملات، عقوبات اور وراثت و وصیت هی کو نهین ، بلکه عبادات کو بهی شامل کرتے هيں۔ اس ميں ايک نکته به بھي قابل ذكر ہے که سرکاری واجبات کو بھی عبادات میں شامل كا كيا هے ؛ زكوة كے مصارف قرآن (و [التوبة] : میں بیان هوے هیں؛ ان سے صاف نظر آ جاتا ہے که زکوهٔ صرف فترا و مساکین کے لیے هی نہیں، بلکه حکومت کی کشوری و عسکری ضرورتوں کے لیے بھی ہے اور صرف لقد الدوختے ھی پر نہیں ، بلکه تجارت ، معدلیات ، زراعت وغیرہ کے سارے هی معاصل کا نام ہے۔ مسلمانوں سے لیے عوسے معاصل زكؤة كبلات هي ، ذمي اور اجني غير مسلمون سے جنگ و صلع سے آنے والی آملن کو غراج، جزید، غنيمت وغيره مختلف زمرول مين تلسيم كيا جاتا تها ـ زکرہ کی ادائی کو ارکان اسلام اور مبادات میں شامل كرنا برا معنى خيز امر هـ: [ايك معنى اس مين منجمله دیگر کے یه ہے که اس میں مقاصد انسانی کے لیے

دولت کو صرف کرنا، عبادت (مثلاً صلوتاً المسالم قلبی تسکین اور روحانی خوهی کا موجب بن مالا علی برءکس عام (غیر عبادق) لیکس کے کہ اس کے اپیا کرنے وقت ٹکڈر سا ھوٹا ہے ، اس کے علاقیہ دلیتیں ۔ امور اور روحانی امور کے مابین کوئی عمیل بھی عمید رهتا] - توالين عامه مين نظم و نسيء يعني هستونو. اور خارجه بر امن اور جنگ تمانات یعنی اللهان بين الممالك [International Law] خاص طور بي قابل ذکر هیں \_ قوالین عامه میں سے دستورکا مختصر ذكر كم از كم امام شافعي من كتاب الأم مين لماز کے ضمن میں امامک بحث میں کیا ہےکه لمازی املیت حكىران ك استيازات مين داغل هاور غلينه كو امام بھی کہتے رہے میں ۔ قانون بین الممالک کا ذکر قه کی بلا استثنا ساری کتابوں میں آتا ہے اور اسے وهاں کتاب السير کے عنوان سے ایک مستقل باب میں ركها جاتا هـ . ان دونون توانين عامه كا مختصر سا بیان بہاں ہے محل نه هوکا:

دستور اور نظم و نسق: رسول اکرم میل الله
علیه و آله وسلم نے نه مرف ایک ایسے علاتے میں
جو سیاسی تنظیم سے قطعاً عاری تھا ایک شہری
مسلکت قائم فرمائی (جو روز افزوں وسعت حابیلی
کرتی رهی) ، بلکه اُسی هونے کے باوجود اس مملکی
کے لیے ایک تحریری دستور بھی مدون اور نائلہ
فرمایا۔ کیا جا سکتا ہے که یه تاریخ عالم میں
فرمایا۔ کیا جا سکتا ہے که یه تاریخ عالم میں
بہلا دستور ہے جو تحریری طور پر مبلون ہوا تھی
اور عوام دولوں کے طوق اور فرائل کی اور ساک
تمریح کی گئی۔ عندوستان میں کاولیا الله کی اور ساک
تا مریح کی گئی۔ عندوستان میں کاولیا الله کی اور ساک
تا مریح کی گئی۔ عندوستان میں کاولیا الله کی اور ساک
تا مریح کی گئی۔ عندوستان میں کاولیا الله کی اور ساک
تا مریح کی گئی۔ عندوستان میں کاولیا الله کی اور ساک

خالوات كا من كرهم حكمنامه . راجا آزاد تها كه اوتعال غابت مل کرے یا نه کرے۔ یونان میں بدو قام ملتے ہیں: ایک تو سولن (Solon) تھا، جس کیدے ہیں کہ ایتھنز کی شہری ریاست کے **دھور میں الرمیمات پیش کرنے** پر مامور کیا گیا تھا ، مُكُو اوَّلُ لو يه مكمل دستور له تها ، بلكه چند ترميمي دفنات تھیں ؛ دوسر بے ایتھنز کا اصل دستور غیرتمریری ھے تھا۔ اگر سولن کی تجویزوں کو وہاں کی مجلس حکومت نے منظور بھی کیا تو اس سے سابقه غیرتحریری قواعد کی حیثیت تحریری دستور کی نہیں هو جاتی -اسلام سے قبل دوسری کوشش ارسطو کی کتاب "ایتهنز کا کستور" هے، مگر یه دستور نہیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ تاریخ دستور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ارسطو ع زمائے میں ایتھنز کوئی شہری سملکت نه تھا ، بلکه سکندر امظم کی شهنشاهی کا بابهٔ تخت تها اور اوسطوکی کتاب اس شهنشاهی کا دستور نهیی، بلکه سابق شیری مملکت ایتهنز کے دستوری ارتقا کی تاریخ تمیر مزید برآن ارسطو کوئی بادشاه نه تها ، بلکه محق وزیر تھا۔ بادشاہ پر اس کے مشوروں کو قبول کرنے کی کوئی پابندی له تھی - بالیبل میں بمودبوں کے aاں کے ایک "تعریری دستور" کا ذکر آتا ہے ، مكر اسے دستور كينا لطيفه سا معلوم هوتا هے! چنانچه مط کتاب سمولیل (اشمولیل لی) ، باب ۸ ، آیت ۵ میں ہے گہ جب لی عمر رسیدہ ہو گئے کو قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ایک شخص کو وہ بادشاہ نامزد كرين \_ الهوق في كمها (باب ٨، آبت ١١ تا ١١): پادھا معیز مردون اور مورٹوں کو ذلیل خدمتیں كزين يو مجبور كرے كا ؛ تمهارا مال جهينے كا اور الرسست انن کے علام بن جائے۔ اس کے بعد بھی عربة كا السرار وها الو الى في بادشاه كے مذكورہ سارے من کو کا کو کو نوم سے صریح افرار لیا که وہ اسے من من من من مناول (خالوت) كو بادشاه نامزد

کیا۔ ہالیہل کا مذکورہ دستور ہیں اتنا می ہے۔ حقیقت یه هے که اولین مکمل دستور کو مدون کرنے اور ایک حکمنامر کے طور پر نافذ کرنے کا امتیاز نبی آئی مبل الله عليه و آله وسلم هي كو حاصل هوا اور اس كا متن تاریخ نے معنوظ بھی رکھا ہے (دیکھیے الوثائق السياسية ، شماره ١١ ص ١٥) - اس كا هملا جمله هي يه هـ: [هٰذَا كُتَابٌ من مُحَمَّد النَّبي (رَسُول الله) بَيْنَ المُؤْمنين من قُريش و اهل يثرب و من تبعهم و لَحِي بهم و جاهد معهم] یعنی یه ایک تحریری معاهده (کتاب=میثاق) هے اللہ کے رسول حضرت محمد کا، قریش اور اهل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لائے والوں اور ان لوگوں کے مابین جو ان کے تاہم ھوں اور ان کے ساتھ شامل ھو جائیں اور ان کے ھیراہ جنگ میں حصه لیں" (اس میں توسیم مملکت کی صورت میں بھی لچکاھے)۔ دوسرا فترہ ھے: تمام دنیا کے لوگوں کے بالمقابل ان کی ایک علیحدہ امت ہوگی یا سیاسی معاشره هوگا ۔ اس کے بعد قبیله وار اجتماعی تحقظات کا ذکر ہے۔ ٹتل خطا پر خون بہا اور دشمن کی تید سے رهائی کا قدیه دینر کا بار فرد پر لمین، بلکه مجموعی تحفظاتی ادارے یا خاندان پر پڑے گا (ف س تا ۱۱) ۔ ف س میں ایک انقلاب انگیز حکم ہے که سارمے سهاجرین کا ایک نیا اور واحد تبیله هوگا (خونی رشتر کی فومیت کو ہرخاست کرکے عقیدے اور هم خیانی کی اساس پر "قوم" بنانے کا یہ گویا آغاز تھا) ۔ اگلی دفعات میں امت مسلمه کو ایک وحدت بنا کر احکام دیر گئر یس (۱۷ بیمد) - ولاء کا حق سرکز کی جگه هر فرد رهیت کو دیا گیا ہے که وہ معاهداتی بھائی چارہ کرکے کسی اجنبی کو اپنر قبیلر یا خاندان کا رکن بنا سکتا ہے۔ عدل گستری فرد سے لے کر مرکز کے سیرد کر کے (ف م ) اس وقت کے عربی معاشرے میں ایک مزید انتلاب بریا کیا گیا ۔ بناہ دینے کا حق بھی (ف م ۱) هر فرد رعیت کو دیا گیا ہے ۔ غیرمسلموں کو سیاوات

اور صلح (ف م ر) مرکزی امور قرار دیر گئر ہیں ۔ مسلمانوں کے آخری عدالتی حکم کو "اللہ اور حضرت محمد" سے متعلق قرار دیا گیا ہے۔ ف بہ میں یہودیوں کے لیر بھی یہی اصول قرار دیا گیا ہے اور بظاهر یه آن جهکڑوں کے متعلق ہے جو وہ خود اندرونی طور پر اپنی مذهبی یا خاندانی عدالت میں طر نه کر سکیں ۔ دفاع ایک مشترکه امر ہے، جس میں مسلم و غیر مسلم سب پر مساوی ذمه داری ہے (ف جم) - اس دستور میں آمدنی کے مسائل یا سرکاری واجبات کا ذکر نہیں ہے ، لیکن یہ دستور سنہ ہے کا ھے، جبکه سرکاری واجبات کا حکم بعد میں دیا گیا۔ البته ایسا معلوم هوتا هے که بیرونی لوگ تجارتی کارواں لاتے تو ان سے قدیم سے جو کینگی لی جاتی تھی وه برقرار رهی . هجرت سے قبل مدینر میں نقیب النقبا کی نامزدگی کا اوپر ذکر آ چکا ہے، مگر متعلقه فرد کی وفات پر وه عمده برخاست کر دیا گیا [لیز رک به مشاق مدينه].

سير (بين الاقوامي تعلقات): رسول اكرم صلى الله علیه و آله وسلم کے طریقر کی اساس پر مسلمان قانون کی ایک نئی شاخ کے بانی بنے؛ اسے کم از کم زیدین على [م ٢١١ه، شذرات، ١:٨٥١] كے زمانے سے سير کا نام دیا جانے لگا۔ اس میں بیرونی ممالک سے جنگ، امن اور غیرجالبداری کی حالت کے تعلقات کا ذکر هوتا ہے۔ اسے اب الگریزی میں الثر نیشنل لاء (Internation Law) کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں قوموں سے نمیں بلکہ مملکتوں سے بعث ہوتی ہے: اس لير "بين الاقوامى" كي اصطلاح سے بہتر "بين الممالك" ہے اور خود مغرب میں اب اسے انٹرسٹیٹل، کہنا بہتر سجها جائے لگا ہے.

کی اساس پر (ف ١٩) شہری بننر کی اجازت ہے۔ جنگ اُ تھر ، جب که دشمنوں کے ساتھ صرف صوابدید کو بروے کار لایا جاتا تھا۔ یونانی دور میں یه "ترقی" مرق که دشین بهی اگر هم نسل اور هم مذهب مو تو اس سے بھی معین قواعد کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ۔ اس کے بعد جب رومی دور آیا تو دلیا کے تین حصے قرار دیر گئر : رومی ، معاهداتی دوست اور باتی دنیا -معاهداتی سلک سے اگر کبھی جنگ چھڑ جائے تو اعلاق جنگ تک معین قاعدہ رهتا؛ پهر جنگ کی اثنا میں صوابدید رهتی ـ سترهویی صدی عیسوی کے متعلق کروٹیوس وغیرہ نے لکھا ہے کہ "عیسائیت جیسے محبت سکھانے والر مذهب کو تبول کرنے کے باوجود بورای حکمرانوں کے روابط کا یہ حال تھا کہ اس پر وحشی جانوروں کو بھی شرم آئے "۔ همارے زمانے میں فراگی قالون "مهذب اور غيرمهذب" كا قرق كرتا هـ-منه ١٨٥٦ء تک "ميذب" سے مراد عيسائي لير جاتے تهر! پهر نه مجلی اتوام میں اور نه اس کی جانشین مجلس اقوام متحده میں کوئی مملکت رکن بن سکتی ھے ،جب تک که دو رکن مملکتیں نئے امیدوار کے سهذب هونے کی گواهی به دیں ۔ اسلام وہ پہلا اور الحال واحد قانون في جو حكم ديتا هي كه ساري اجنبی مساوی بیں اور دشمن چاھے وحشیانه سلوک کرھ، هم اپنے اصول پر عمل کریں گے۔ قوآن مجید (٩ [التوبة]: ٥٥) مين غير مسلمون سے معاهدے ك پابندی کا حکم ہے۔ خیالت کے عطرے پر طرز عمل (٨ [الانفال] : ٨٨) ؛ مذهبي رواداري (٧ [البيرة] : ٠٥٦ ؛ ١٠ [يونس] : ٩٩ تا . [١]؛ كانرون كو يناه طلبي پر پناه دهي (و [التوبة] : و)؛ التقامي جنگ (ب [البقرة] : . و ، تا به ، )؛ دفاعي جنگ (م [النساء] : هے ؛ ۲۲ [العج] : ۲۹)؛ ليكل كي كاموں معو دهمن عمد بهي تعاون (٥ [المالدة]: ٢)؛ مفتوحه أوافي ك قديم زمانے ميں بيروني تعلقات كے قواعد دو قسم احكام (، [الاعراف]: ١٠ ؛ ١٥ [العشر]: م يحد) ؛ کے هوئے تھے: دوستوں کے ساتھ معینه قاعدے مقرر استکی قیدیوں سے برتاؤ ( میر [محمد]: من جم الله علی

ق م النسام]: هانون غير جانبداري (م [النسام]: . و تا به:) وع ﴿ العشر ] \* و و تا و و ) - غرض بكثرت احكام ملتے بین اور احادیث میں تو سارے می مسائل کے تواعد ك تقميل هـ (تقميل كے ليے ديكھيے محمد حميد الله: عید لیوی میں تظام حکمرانی) - پرانے اسلامی قواعد ئه صرف آج بھی کارآمد ھیں، بلکه متعدد مسائل میں مغربي قوآهد سے زیادہ میڈب اور انسانیت پرور بین ، مثلاً مستأمن وغيره كے حلوق ـ به بهى قابل ذكر هـ كه هجرت كے وقت آلعضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے اپنے عون سے بیاسے دشمنوں کی امانتیں واپس [ کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی" کوئنگ تلواروں کی جهاؤں میں چهوڑنا تو گوارا کیا، لیکن امالت میں خواہ خون کے پیاسے دشمن هي کي هو ، شالت كرنا كوارا نهين كيا].

قالون تغير پذير خالات مين : الساني معاشره ایک تغیر پذیر چیز ہے۔ اگر آئندہ کوئی نبی نه آ سکر اور قانون تا قیامت بدل نه سکے تو اصولاً اس سے ناقایل حل پیچیدگی پیدا هو سکتی هے ، لیکن اسلامی قانون رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كا واقعى ایک قالونی معجزہ ہے کہ آپ" کے دیر هوے احکام میں چودہ سو سال (یعنی س م م م اه) تک تبدیلی کی کوئی فرورت معموس نهين هوئي ، بلكه ان كي مخالف اقوام اپنے قوالین بدلنے پر مجبور هوگئیں (مثلا عیسائیوں کے حال طلاق ، یا عورت کے انفرادی اور معاهدوں کی طرح اس میں ایک تو فریتین کی فردا ، كامل حقوق ملكيت كا مسئله، جس مين ترميم كى كي)-بعض اسلامی احکام پر بعض کج نہم جو اعتراض اشرائط بھی طے کی جا سکتی ھیں۔ ایک بیوہ کرتے رہے میں ان کا آغر میں پیاں ڈکر ہے معل له حولًا: قرآن مجد (ه [المالدة]: ه) مين غير بمسلم (کتابیه) مورت سے مسلمان کے لیے لکاح جالز الرال منا كا هم اور مديث مين اعتلاف دين كو وراثت المعلق علم العدم كو بدلنے كى جكه اس كا حل استجهتيں - اس سے بھى بڑہ كر يه كه غود

[ایک تہائی تک) وصیت اور هبه [رک بآن] کے ذری کر دیا گیا ، جو غیر مسلموں کے حق میں بھی آ جا سکتر هيں.

وراثت میں تریب ترکی موجودگی میں بعید معروم هوال هے . کبھی کبھی اس منظلی قاعدے نا انصانی نظر آ سکتی تھی ، مثلا ایک شخص وفات پراسکا ایک بیٹا زلدہ ہو اور دوسرا مر تو چکا لیکن ایک بیٹا چھوڑگیا ہو، جو موجودہ متوفیکا ا موتا ہے ۔ بیٹے کو حصہ ملےگا ، لیکن پوتا محر ھوگا، جس کے باپ کو اس کے اپنے باپ سے مرنے کی وجه سے باپ کی وراثت میں کوئی ہ نهیں سلا تھا۔ اس کا حل بھی وصیت اور ھیر ذریعے با سانی هوتا ہے ؛ قانون کو بدلنے کی ضرو نہیں۔ وراثت ھی میں لڑکے کو لڑکی سے دگنا ۔ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کو هم تفقه باپ ، شوهر ، بیشے ، بھائی کسی نه کسی مرد ملتا ہے اور اسے سہر بھی مزید برآن ملتا ہے.

شریعت میں تعدد ازدواج (Polygamy) اجازت ہے ، وجوب نہیں ۔ خواتین اور ان کے ہے حمایتی اس کے خواسخواہ مخالف هیں ۔ ان کی خ بعض "اسلامي" مملكتوں ميں قرآني اجازت كو مہ مهى قرار دياگيا هـ، ليكن اس كيكوني ضرورت نه لا اسلام میں لکاح ایک معاهده هوتا ہے اور سارے قا رضامندی لازمی هے اور دوسرے اس معاهدے موجودگی میں لئی شادی (Polygamous marriage سوال هو تو اس دوسری عورت پر کوئی جبر نیم وہ لکاے سے الکار کر سکتی ہے۔ اس طرح مسئله ا ازدواج عتم هو جائے گا ، یا پھر اگر باق را ایسی مورتوں میں جو تمدد ازدواج کر برا

بیوی بھی عدد نکاح میں یه شرط نکا سکتی ہے که اس کا شوهر اس زوجه کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نمیں کرمے کا۔ [اس کے علاوہ به بھی ہے که یه اجازت مشروط ہے معبت ، برتاؤ اور سلوک میں کامل مساوات کے ساتھ ا جو عام طور پر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ھوتی ہے ۔ اس بنا پر نکام ثانی ك أجازت عام نهين هو سكتي] - كما جاتا رها هے كه مسلمان بیوی کو طلاق کا حق نہیں، صرف شوهر هی کو ہے ۔ یہ بھی ناواقنیت پر مبنی ہے ۔ نکام کے وقت عورت مرد سے اختیار طلاق (خیار طلاق) لے سکتی ہے که وه جس وقت چاھے خود کو اس سے علیحدہ کر سکتی ہے۔ طلاق کا حکم بعد میں بھی عورت کی طرف منتقل هو سكتا هے، بشرطيكه شوهر منظور كرهـ جہاں تک چوری پر ھاتھ کاٹنر کے حکم کا تعلق ہے [تو اس کا مقصد السداد جرائم في نه که تربيت جرائم اور واقعه یه هے که ایسے جرائم پر ڈھیلی ڈھالی سزاؤل سے جراثم کی پرورش هوتی هے ، انسداد نہیں هوقا ، جس کی عبرت ناک تصویر آج هم اپنر معاشرے کے علاوہ یورپ میں بھی دیکھ سکتے میں ـ حجاز میں جہاں چوری کی بہتات تھی] ، سلطان ابن السعود نے اسے دو چار ھنتوں ھی میں ختم کر دیا ۔ دو چار آدمیوں کے مالھ کٹنے میں ، بھر جوری کے واقعات شاذ و نادر هي پيش آتے هيں۔ ارتداد کي ممانعت پر اعتراض کرنے والے دو چیزیں بھول جائے ھیں: ایک تو سزامے ارتداد کے عدم نفاذ ، بلکه مسلمانوں کے علاقوں پر غیر مسلم اقتدار اور وهال عیسائیت وغیره کی پرزور تبلیغ کے باوجود ، مسلمان شاذ هی مرتد ھوے ھیں ، دوسرے الفاظ میں ارتداد پر سزا کے ڈر سے نہیں ، بلکه اپنے دین کی حقانیت کے باعث مسلمان مرتد نہیں موتا ، گویا یه سزا عمار غیر موجود ہے۔ دوسرہے یه واقعه بھی لوگ بھول جائے میں که یه سزا مثلاً بوزنطی عیسالیوں کے هاں بھی رهی ہے ، ا

اگرچه اسلام اسے اپنے لیے حجت اور دلیل لیبی باتا ۔
غرض ، یه اور دیگر مثالی واضح کر سکتی حیی
که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کے ساتوین
مدی عیسوی میں دیے هوسے احکام اتنے محلول اور
مناسب میں که ان میں تبدیل کی کم از کم اب تک
تو کسی سنجیدہ شخص کو ضرورت محسوس لیبی
هوئی۔ تاریخ قالون عالم میں یہی ایک بات حیران کن
معجزے سے کم تہیں۔

مآخد : (١) ابن النم: احكم اهل اللمة: (١) وهي معيف: اعلام المولين "؛ (م) وهي معيف: الطرق العُكمية : (م) ابو يعلى الفراه : الأمكام السلطانية ، مطبوعة قاهره ؛ (٥) القرطبي : الضية رسوله الله مطبوعه تاهره ؛ (د) المأوردي و الاحكام السلطالية ، مطبوعة قاهره (اردو ترجمه بهى شائع هو چكاهے) : (م) وكيع : اغبار القضاة ، مطبوعة قاهره ؛ (٨) محمد حميد الله : عَمِد لَبُوي مين لظام حكراني: (٩) وهي مصنفي رسول اكرم كي سياسي زندگي : (٠٠) وهي معنف: قانون بين السالك كم اصول أور نظيرين ؛ (١١) وهي مصف ؛ الولاقي السياسة لعهد النبوى و الخلالة الراهسدة ، مطبوعه قاهره وعم وهر La Propheta De L'Islam, وهي مصافحة (١٦) وهي مصافحة sa vic et son accurre (فرائسيسي) ، ب جائين ، جيان ف رهم، تا روم، مي دستور اورف جوم، تا ، وه، مين قانون سازی کا ذکر هے : (۱۲) وهي مصاف : The (10) ! First Written Constitution in the World وهی مصاف : Battlefields of the Prophet Muhammad اردو ترجمه عهد نبوی کے میدان جنگ ، مطبوعه ميدر آباد (د کن) : (د کن) : (Les erigines : Enost Nys Le droit des gens (17) : du droit international dans les rapports des Arabes et des Byzantins دو (Rosus du droit international et legislation com-: Walker (14) : 41 Age Bruxolles ( 1 & sperce ا پاپ مو الله History of the Law of Nations, ۱۹ ، مطبوعه کینېرچ ؛ (۱۸) Hoftzendarff : Mind : Wellhamann (14)! 1 & buck der Veelherrechts المانكن . . Bin Gemeinwenn wind Otelyhyli Skizzen und e Gemeinderednung von Medling. The : Majid Khadduri (1.) : 1 2 4 Vinerbilles The (v 1) is 1966 t Law of war and peace in Islam : = 1 9 7 9 (Shybani's Siyar : Islamic Law of Nations, (Fr) . Islam and the Modern Law of Mations (pr). ت ۲۵۸ ت American Journal of International Law . Islamische : Hans Kruse (++) !=1967 ++47 Voelherrechtelehre ، کولنگن جهه ۱۹؛ (۲۳) Das Islamische Fremdenrecht منوور ۲۵ م

(محمد حميد الله [و اداره])

العضرت صلى الله عليه وآله وسلم بعيثيت خطیب و خطابت نبوت کے لوازم میں شامل ہے۔ مشیت ایزدی کا تقانها بھی یہی رها ہے که انسانیت کی هدایت و رهنمائی کے لیے جو انبیاے کرام مبعوث موے انهیں فصاحت کلام اور بلاغت بیان سے نوازا حامے تاکہ وہ پیغام رہانی کو کھول کر بیان کر سکیں اور اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرنے کا فرض منصبی الجام دے سکیں (دیکھیے القرآن العکیم ، مر : [ابراهيم]: م : روح المعانى ، ١٣ : ٥٥ ؛ الجاحظ : البيان و التبيين ، ١ : ٨ تا و ؛ شبلي : سيرت النبي ، ب: ١٣٣٠ احمد حسن زيات: تاريخ الادب العربي ، مر يبعد ؛ احسان النصر : الخطابة العربية ، ص ٨م) -امل عرب خطابت مین فصاحت و بلاغت کی بلندیون پر تھے ، جنھیں فارس و یونان کے فکر و فن کے عوض الله تعالى نے قصاحت لسان اور بلاغت بیان سے لوازا تها (الجاخل: البيان و التبيين، ١: ٢٥، ٩٨ : (كتاب مذكور م : ٣١). عيدالرحمن البرقوق: مقدمه شرح ديوان حسان، ص ع). بمشرت معمد صلى الله عليه وآله وسلم اقصع العرب تهره کیونکه آپ" تریش میں پیدا هوے اور بنو سعد میر آید" کی پرورش هوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت میں

زبان سب کے لیے ایک نموله تھی ۔ قریش کی زبان کو ھی اللہ تعالٰی نے عربی مبین قرار دیا ہے (۲۰۹ [الشعراء] : ١٩٥ ؛ روح المعانى ، ١٩ : ١٩٥ ؛ البيان و التبيين ، ر ، , و ببعد) ـ آپ" كي فصاحت و بلاغت کی عرب فصحا و بلغا نے ستائش کی ہے اور کلام اللہ کے ہمد آپ ہی کے کلام کو بلینر ترین تسایم کیا ہے (احسال النصر: الخطابة العربية ، ص ٨٨ ؛ البيان و التبين ، ب : ١٥ ببعد: تاريخ الآدب العربي، ص ١٨؛ الادب العربي و تاريخه، ١: ٣٣).

آپ" کی فصاحت و بلاغت اور آپ" کا اسلوب بيان چونکه فيضان السي کا نتيجه تها ، اس لير وه وحي البي كے مشابه تها (تاريخ الادب العربي، ص ١٨ بيعد) \_ آپ" سليس الفاظ مين نازک معاني بيان فرمائے تھر ، تمام قبائل عرب کے لمجات و لغات کا الله نے آپ" کو علم عطا کیا تھا (الادب المربی و تاریخه'، روس بیعد) ۔ الجاحظ نے لکھا ھے کہ له تو آپ" نے الفاظ کی تلاش میں کبھی مشقت کی اور نه معانی پیدا کرنے کے لیے تکلف سے کام لیا (البیان و التبيين، ١: ٢٤١ : ١ - ١٤) - آپ" فرمايا كرتے تهر که تکاف و تصنع والی خطابت سے میں پرھیز کرتا ھوں؛ مجھر وہ لوگ اچھے نہیں لکتے جو باتونی اور زبان دراز هوتے هيں (كتاب مذكور ، ١٠:١٠ م : ١٩٠٥ م صحابة كرام رضى الله عنهم اجمعين نے آپ" كے خطبات میں همیشه صحت زبان، صداقت اور اخلاص کو جلوه گر دیکھا ۔ آپ" کبھی زبان کی غلطی نه کرتے اور همیشه تائید ربانی آپ" کے شامل حال رهتی

الجاحظ من أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم کے متعدد جوامع الکلم اور خطبات نقل کرنے کے علاوه آپ" کی نصاحت و بلاغت کی بھی ہڑی اچھی تشريع كى هـ (البيان و التبيين ، و : ١٥٠ م و ، المساعد الله عمام عرب مين معتاز تمي اور ان كي ا وجه ، مروم: ١٥ ببعد: ٣: ١٥ ، مر م ببعد)،

وہ آپ کے الداز خطابت کے بارے میں کہنا ہے ب بر تا ۱۸) که آپ کا کلام قلت الفاظ کے باوجود كثرت معانى (ثروت معانى) سے متصف لها۔ آپ" تصنع اور ٹکاف سے اجتناب کرنے تھے اور صعیح معنوں میں اللہ کے اس ارشاد کی عملی تفسیر مونے تھے جس میں اقد تعالى نے آپ مے فرمایا ہے که اے محمد صلی اللہ عليه و آله وسلم! كمه ديجير كه مين تكاف كرخ والوں میں سے نہیں هوں أو مَا آنًا مِنَ الْمُتَكَّلَفِيْنَ (٣٨ [ص] : ٨٩)] - جهال تفصيل كي ضرورت هوتي آپ" شرح و بسط سے کام لیتے ، اور جہاں اختصار کا موقع ھوٹا آپ" مختصر خطاب فرمانے۔ آپ" کے کلام میں نه تو غیر مانوس الفاظ هوتے اور نه عامی الفاظ -آپ" جب بھی ہولتے، حکمت کے چشمے پھوٹتر نظر آتے۔ آپ کے اسلوب بیان کو اللہ کی حمایت و تائید اور توفیق حاصل تھی ۔ آپ" کا بیان معجز نظام ایسا تھا جسے اللہ کی جانب سے معبوب و مقبول ہونے کا شرف بخشاگیا تها: جس میں رعب و دبدبه بھی تھا اور شیرینی بھی ؛ جو قلت الفاظ کے ساتھ ساتھ حسن تنهیم کا پہلو بھی رکھتا تھا۔ آپ"کی بات اس قدر واضع اور عام فهم هوتی که جسے دهرانے یا دوباره سننے کی حاجت که رهتی تهی، (پهر بهی اگر کوئی دهرانے کی درخواست کرتا تو آپ رد نه فرمانے تهر) \_ آپ" کے کلام میں کبھی لغزش یا نقص له پیدا هوا۔ آپ" کا بیان مدلل هوتا تھا اور آپ" کو کوئی خطیب کبھی بھی لاجواب نہیں کر سکا۔ آپ م کے طویل خطبات میں جملے پرمغز و مختصر هونے تھے۔ عتى و صداقت كى بات كرنے؛ الفاظ كے هير پهيركا سبارا لینے یا عیب جوئی سے هبیشه اجتتاب قرمائے ؛ نه سست روی سے کام لیتے نه جلد بازی سے ، نه حد سے زیادہ طول دیتے اور نہ بات کرنے سے عاجز آتے ، بلکہ آپ م کے کلام سے زیادہ قائدہ بخش، لفظ و معنی مين متوازن ، بلند متصد كلام كسى كا له تها ـ اثر | (العقد الفريد ، ٧ : ٢٣١ ؛ عبول الاغيار، ٧: ٨٠٥٠)

میں کامل ، ادا میں آسان ، لفظوں میں قصیح اور مقصد " مين بليغ.

آپیم کے عبد کے شعرا و بلغا اکثر یہی کہتے تھے کہ آپ کو اور کہا بھی عطا لبتہ منواتا تو بهي صرف في البديمة عطبات كي قصاحت و بالأغث كا معجزه هي كافي تها (ابن قتيه: عيون الأعبار، ١: ١٠٠٠ : البيان و التبيين ، ١: ١٥ : ابن هشام : سيرة ، ص ٩٩١) - حضرت سعيد بن النسيب في بوچها كيا كه سب مي زياده بليغ (آبْلَتُمُ النَّاسِ) كون ه تو الهون ي جواب ديا كه العضرت ملى الله عليه و آله وسلم هين (البيان و التبيين ، ١ : ١٠٠) ـ محمد بن سلام نے یونس بن حبیب کا قول نقل کیا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے جو اعلیٰ ترین نمونے همين الحضرت صلى الله عليه و اله وسلم كے كلام سے میسر آئے میں وہ کسی خطیب کے کلام سے میسر نہیں آ سکے (البیان والتبین ، ۲: ۱۸)۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنه نے ایک مرتبه آپ سے عرض کیا که یا رسول الله ! میں بلاد عرب میں اکثر کھوما پھراھوں ؛ عرب کے ہر شمار فعیحاکی ہاتیں سنی هیں ، مگر آپ" سے زیادہ قصیح و بلین کوائی نہیں دیکھا ۔ آپ کو فصاحت و بلاغت کا یہ کمال کیونکر حاصل ہوا۔ آپ" نے جواب دیا کہ سجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور بہت ھی خوب سكهايا هـ (الأدب العربي و تاريخه ، ، بهم ؛ عبدالكريم الجيلي: الالسان الكامل ، ص ١٧٠) .

آلحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلَّم خطيب كي شسته بیانی کو پسند فرمائے تھے ۔ ایک مرتبه حضرت عباس رضی اللہ تعالٰی عنه نے آپ" سے پوچھا که يا رسول الله"! السان كا حسن [شايد بمعنى تهذيب و شائستكي كس بات ميں هـ تو آپ" خـ جواب ميں فرمایا که انسان کا حسن و جمال اس کی زیان بھ

آبیہ متالی کے گردے موسے کلام سے همیشه اجتناب کرتے تھے اور باجھیں کھول کر تقریر کرنے سے منع قرمائة تعير. آب" كا ارشاد تها كه الله تعالى آیسے خطباکو (جو دوسرے اعتبار سے قصیح و بلیغ هي كيون له هون) لايسند كرانا هـ جو اپني الرير كے دوران میں زبان اس طرح علاقے عیں جس طرح کوئی كلية جكالي كرتى ه (الترمذي: الجلم السنن ، باب ماجله في القصاحة و البيان، ب : ١٠١١ - أم المؤمنين مضرت عالشه صديقه من يعد روايت هے كه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عام لوگون كي طرح جلاي جلدی لہیں ہولتے تھے ، ہلکه آپ" کا انداز گلام تو بالكل واضع اور صاف ستهرا (بكَّلَّام بينه فصل) هوا كرالا لها (الترمذي: الجامع السنن، [ه: ٠٠٠، حديث ووودم]) اور مجلس مين يناهنے والا آپ" ي بالوں كو آساني سے حفظ كر سكتا تھا (حوالة مذكور): بخارى (الجامع المحيح ، كتاب العلم ، باب من اهاد الحديث ثَلَاثًا ، ، : هم) كي روايت هے كه آپ" جب گفتگو فرمائے تو اپنی بات کو تین تین مرتبه دهرائے ، تاکه سننے والے آپ کی بات اچھی طرح اور حسن صوت سے بھی نوازا کیا تھا (سر [سبا] : سجه کر یاد کر سکیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی ہات کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ آپ"کا کلام ہے ساخته هوتا اور آپ" کے اسلوب میں ترتیل اور سليته نمايان هوانا تها (ابن سعد: الطّبتات، و : ٢٠٥) . آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كا ارشاد ہے کہ اف تعالٰی نے باد مبا کے ذریعے (غزوہ احزاب [رک بان] میں) مجھے فتح و نصرت عطا قرمائی اور مجھے جوامع الکام (مختصر مگر جامع و پرمغز الداز بیان) بھی عنایت فرمایا ہے (البیان و التیبین ،

> کیا ہے که محابة کرام منے کئی اهم مواتع و کی ایک معلن علیات ہی سنے تھے ، مگر معلن

بات بڑمانے کے لیے یا طویل گنتگو پر قدرت اظهار کی خاطر آپ" نے کبھی طویل خطبه نه لیکن جب معلق کی کثرت هوتی تو الفاظ کی كثرت هوتى تهى اور قالتو الفاظ بالكل استعما فرمائے تھر۔ آپ" یہ بھی فرمایا کرنے تھے الداز بیان بھی ایک جادو ہے اس لیر تم لوگ آماز کو طول دیا کرو ، مگر عطبات میں اعتصار سے کا كرو (عيون الاغبار ، ب : ١٩٨) - ابوالعس الما کا بیان ہے که ایک دن حضرت عمار اف بن یاء تغریرکی ، سکر اختصار سے کام لیا ، لوگوں نے ۔ تتریر پر اصرار کیا ، لیکن انهوں نے فرمایا که و الله صلّى الله عليه و آله وسلم في همين حكم ديا يا نماز کو طول دیں اور خطبات میں اختصار سے کا كربي (البيان و التبيين، ١ : ٣٥٣).

خطابت میں حُسن صوت یا خوش آواز، كو ببت اهميت حاصل هي . اليها عليهم السلام سے حضرت داؤد م کو فصل الخطاب (ایصله کلام (۸۳ [ص]: ۲۰ کے ساتھ ساتھ خوش ا كتاب البيان و التبيين م: ٢٥٠) . العضرت م عليه و آله وسلم عوش آواز بهي تهي اور يلتد يهى ؛ چنانهه حضرت كلاة" سے روایت ہے حضور مِلَّى الله عليه و آله وسلم كو حسن صورت ساله ساله حسن صوت كي لعمت بهي عطا فرمالي تهى (ابن سعد : الطبقات ، ، : ٢٥٠) - آپ آواز التی دور دور تک سنائی دینی تھی ، جتی کے اور کی آواز سی نہیں جا سکتی۔ آپ کے میں جو خطبه ارشاد فرمایا تھا اسے لوگوں نے دور تك سنا تها (حوالة مذكور) . حضرت امّ هاني الجامظ (البيان و التبيين ، م : ٢٨) في بيان | روايت هي كه آدهي رات كي وقت جب آب مناه میں قرآن مجید کی تلاوت قرمائے تھے تو هم کھروں کی جھتوں پر آپ کی آواز منا کرنے

این ماجه: سنن، باب ما جاه فی القراءة فی صلوة اللیل، ۱: ۲۰ مر) - ترهذی (شمالل ، ص ۱۵ تا ۲۱) یا ایک اور روایت هے که آپ اکثر خاه وش رهتے ور صرف ضرورت کے وقت بات گرتے - جب آپ اس کرتے هو مے اشاره کرتے تو پوری هتهیلی سے شاوه فرمائے - جب تعجب کا اظہار کرتے تو هتهیلی کو المث کر اشاره کرتے - جب بات کرتے تو دائیں ماتھ کی هتهیلی کو بائیں هاتھ کے انگوئیم کے اندرونی مصرے سے ملائے؛ جب ناراض هوئے تو رُخ انور مصری طرف بھیر لیتے؛ جب خاموشی کا اظہار رمائے تو آنکھیں مونده لیتے : جب خاموشی کا اظہار رمائے تو آنکھیں مونده لیتے تھے - آپ کے هسنے رمائے تو آنکھیں مونده لیتے تھے - آپ کے هسنے رمائے تو آنکھیں مونده لیتے تھی - آپ مسکرائے هوے وں لگتے تھے جیسے بادل کی ٹھنڈک هو .

علمامے نقد و ادب نے آنحضرت صلّی اللہ علیہ ، آله وسلم کی فصاحت و بلاغت اور آپ کے ارشادات ر خطبات کے ادبی مقام و سرتبہ سے بعث کی ہے۔ ن م کے عہد کے حالات ، ماحول اور آپ کی تربیت بر اثر الداز هونے والے اسباب و عوامل کا مطالعه کیا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے میں که عربی زبان كا علم و ذوق ركهنے والا هر منصف مزاج عاقل و الش مند شخص يه تسليم كرتا هے كه كلام عرب. یں فصیح ترین کلام کلام الہی ہے اور اس کے بعد ساحت و ہلاغت میں آلحضرت م کے ارشادات کا مرتبه هے (بکری امین: ادب العدیث النبوی ، ص ۱۵۱) حقین نے آپ کے افصح العرب ہونے کے اسباب کا اکر کرتے ہوئے بتایا ہے که اولین سبب تو یه تھا که آپ م بنی عاشم میں پیدا هوے اور قریش میں شو و نما پائی ، دوسرا سبب یه تها که آپ کی ضاعت و تربیت بنو سعد بن بکر (بنو هوازن) میں هوئی نھی جن کی فصاحت و بلاغت قریش کے بعد مسلم نھی۔ اس کے علاوہ آپام کے تنہال بنو زهرہ تھے اور آپ کی رفیقهٔ حیات حضرت خدیجه الکیری رض

الله عنها بنو اسد مع تهين - يه قبائل بهي فصاحت و بلاغت میں نمایاں مقام رکھتے تھے ! تیسرا سبب به مے که الله کا آخری کلام قرآن مجید عربی مین میں نازل هوا ، جس کے معجزانه اسلوب بیان کے ساستے تمام فصحامے عرب اور جن و الس عاجز تھے ۔ اس کتاب مُبِین کے اسلوب اعجاز نے بھی رسالت مآب صلّی الله علیه و آله وسلّم کی نوت بیان کو برکت عطا کی تھی؛ چنانچہ آب کے کلام پر کلام اللہ کی چھاپ لمایاں تھی ؛ چوتھا اور سب سے بڑا سبب پیغمبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم كي قطرت سليمه تهي ، جس میں عنایت ایزدی نے تمام کمالات و دیعت فرما دیے تهر (ادب الحديث النبوي ، ص ١٠٠ ببعد ! تاريخ الادب العربي ، ص ١٨ ببعد) - يمي وجه هے كه آپ کا فصیح و بلینم کلام بعد کے اهل علم و ادب کے لیر ایک روحانی غذا ثابت ہوا۔ آپ کے اقوال حفظ کرکے ادب کو مزین کیا گیا۔ احادیث کے اقتباسات سے اهل علم نے اپنی نگارشات کو سجایا ۔ آپ کے ارشادات و خطبات سے اہل علم نے جو فوالد حاصل کیے ان میں سے چند یه تھے که قتما نے دینی مسائل کا استنباط کیا ۔ معدثین نے آپ کے ارشادات کی تفسیر و تشریح کی ۔ اهل لفت و ادب فے معاورات و تراكيب حاصل كين ملماج والاغت کو آپ<sup>م</sup> کے کلام میں اعلیٰ نمونے ملے - عام اهل ادب کو نصاحت و بلاغت کا ایک ذخیره میسر آگيا (حواله مذكور) .

الباقبار (اعجاز القرآن، ص ۱۹۸، العره المراد، و ۱۹۵، محدد المره ۱۹۵، عدد المراد، و ۱۹۵، المرب المرب المراد، و المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب المر

العضرت صلى الله عليه وآله وسلم ف شطاعها

كے اساوب العاميد اور طريقوں ميں بعض ايسى تبدیلیان پیدا کیں جو قدیم عرب خطبا کے عال مروح له تهین . حبد و ثنا اور مبلاة و سلام سے عطابت کا آغاز آپ من فرمایا \_ آغاز تقریر میں ایک قول کے مطابق انا ہمد (= اب اس کے ہمد) کا لفظ بھی سب سے پہلے آپ می نے استعمال کیا ، جو بعد میں امت کے روزمرہ کا ایک معمول بن گیا (بطارى: الجامع المحيح ، ١: ١٢: ٢: ١٨٩: ادب العديث النبوى ، ص ١٠١ ببعد ) . العضوت صلى الله عليه و آله وسلم سے قبل خطباے عرب معض فصاحت و بلاغت کے اظہار یا اپنے قبیلے کی مدح سرائی یا دشمن کی تنتیص کے لیے خطابت کا سہارا لیتے تھے ، مگر آپ نے خطابت کو اشاعت توحيد ؛ وعظ و نصيحت ؛ دعوت حتى و عمل صالح ؛ اصلاح ذات البين ، ترغيب جهاد اور انسانيت كي دلیوی اور اغروی فلاح کے لیے صرف فرمایا (ابن الاثعر: الكامل ، ب: 4 ؛ ابن هشام: سيرة ، س ع ه ؛ احدد زكى : جمهرة خطب العرب ، ١ : ١٥ . (- . "

ابن عبد ربه (العقد الفريد ، ب : ۲۲۱ ببعد)

يزيان كيا هـ كه مين ن المعفرت صلى الله عليه و آله وسلم كي خطبات كا مسلسل مطالعه كرن كي بعديه ديكها هـ كه آب كي خطبات كا آغاز هميشه حمد و ثنا ، استغفار اور توكل على الله كي جملون سي هواتا تها ، سوائ خطبة عبدين كي كه أس كا آغاز آب تكبير (الله أكبر) سي كيا كرن تهي - ييشتر خطبات مين آب خوف خداولدى كي وصيت ضرمات تهي - آب كي ان خطبات مين وصيت ضرمات تهي - آب كي ان خطبات مين جوهي و بنده زياده هواتا تها جو آب ميدان قتال حين مين توحيد كا درس هواتا يا جهنم مين توحيد كا درس هواتا يا جهنم مين المين الكهلة الكين الكين الكهلة الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين الكين

ص ۱۳۱ ؛ شبل و سليمان تدوى : سيرة النبي"، ب : م ٢ ) - تقرير ارشاد فرمائ وقت افصح العرب والعجم ہر جو کیفیت طاری هوتی تھی اسے صحابة كرام رضی اللہ عنہم نے مختلف اوقات میں بیان کیا ہے۔ جوش خطابت کے وقت آپ می آنکھیں سرخ ھو جاتی تهیں ؛ آواز گرج دار اور بلند هوتی تهی ؛ چہرہ مبارک پر جلال کے آثار نمایاں ہو جائے تھر ؛ جوش و جذهر کے عالم میں الگلیال اٹھتی جاتی تھیں اور لگتا تھاکہ آپ الشکر اسلام کو جہاد کے لیر ھاتھ کے اشاروں سے جوش دلا رہے ھیں ؛ جسم مبارک جھومنے لگتا تھا۔ ھاتھوں کی حرکت سے پٹھوں کے چٹخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی ؛ دوران تتریر میں کبھی مٹھی بند کر لیتے اور کبھی کھول دیتے تھے (شبلي: سيرة النبي"، ب: ٢٣٥؛ ابن قيم: زادالمعاد، ١: ٨٨؛ مسلم: الجامع الصحيح ، ١: ١٨٨٧) -حضرت عبدالله بن عمر" نےآپ کے ایک خطبر کے دوران میں جوش خطیبانه کی تصویر پیش کرتے ھوے بتایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ و آلہ وسّلہ کو برسر منبر یه فرمائے هوے سنا که خالق جبار ارض و سما کو مٹھی میں لر لر کا اور آپ ماتھ ھی اپنی مٹھی کبھی ہند کرنے اور کبھی کھولتر جائے تھے۔ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کبھی دالیں جانب جھکتے اکبھی ہالیں جانب جھکتے حتی که میں منبر نبوی کو ہلتے ہوے دیکھ کر یہ سوچنے لگا که کمیں به منبر کر نه پؤے (ابن ماجه: السنن، ٧: ١٠ : سيرة النبي ، ٢: ٣٣٧، ببعد) .

عقاد (عبقریة محمد من من من من کا لکھا ہے چونکه ابلاغ اور تبلیغ آپ کا مشن اور منصب تھا اس لیے بلاغت می آپ کے کلام کی امالان خصوصیت تھی ۔ آپ خطبه صحبة الوداع (البیان و التبین ، ب ب ب این عشام : سیرة، س دی میں جسرة خطب العرب ، ب ب میرة میں میں

ہار بار یہ لفظ دہرائے تھے: الاَعْلُ بَلَّفْتُ (کیا میں نے اچھی طارح خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے) ۔ عطية الابراشي (عضة الرسول ملّى الله عليه و آله وسلَّم ، ص 227) نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلَّی اللہ علیه و آلهِ وسلّم کو الله تعالٰی نے تمام قبائل عرب کی ا لغات و لهجات کا عام عطا کیا تھا، اس لبر ہر قبیلر ا کے لوگوں سے آپ<sup>م</sup> ان کے لب و لہجر میں گفتگو | فرماتے: چنانچه قریش و انصار اور اهل نجد و حجاز کے ماتھ آپ جو انداز گفتگو اختیار کرتے وہ اس سے مختلف تھا جو آپ محطانی عربوں سے بات چیت کرنے ہوہے استعمال کرنے تھر ۔ صحابة كرام رضى الله عنهم جب تعجب سے اس فصاحت و بلاغت كا سبب دريانت كرنے تهر تو آپ<sup>م</sup> فرمائے تھے کہ ،برے رب نے میری تریت کی ہے اور قرآن مجید میری هی زبان کے ذریعے الله نے نازل فرمایا ہے (حوالة مُذكوره ، ص ٨٠ : الادب العربي و تاريخه ، ، : سم) .

آپ جب میدان جهاد میں مجاهدین اسلام سے خطاب فرماتے تو اپنی کمان کا سہارا لیتے تھے، کبھی کسی سہارے کے بغیر خطبه ارشاد فرماتے اور کبھی اونٹنی پر سوار هو کر خطاب فرماتے (سیرة النبی می دونٹنی پر سوار هو کر خطاب فرماتے (سیرة النبی می مسجد نبوی میں مسلمانوں سے مختلف مواقع پر خطاب کا آغاز کیا تھا تو کھجور کے ایک تنے کے سہارے تقریر کرتے تھے۔ جب اهلی اسلام کی تعداد میں اضافه هو گیا تو صحابۂ کرام سے آپ کا دیدار کر سکیں (ابن سعد: دیا تھا تاکہ سب آپ کا دیدار کر سکیں (ابن سعد: اطبقات، ص و تا ۱۰)۔ کبھی آپ عما کے سہارے نطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبین، ۱: خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبین، ۱: خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان و النبین، ۱: خطبه دیا کرتے تھے۔ الجاحظ (البیان البیان کیا ہے کہ یہ عصا خلفاے راشدین کو منتقل هوتا رہا اور وہ اس سنت نبوی پر عمل کرتے رہے۔ آخری اموی خلیفہ نے اپنا البجام دیکھ

کر اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ جادر تبوی اور آ آپ کا عصا کہیں دفن کر دے، لیکن اس نے یہ دونوں چیزیں عباسی خلفا کو پہنچا دیں .

حضور صلی الله علیه و آله وسلم کے ارشادات جوامع الکلم کے سلسلے میں جاحظ نے لکھا ہے کہ بعض انوال و کلمات نبوی ایسے هیں جو آپ کے بہلے کسی عرب کی زبان پر وارد نہیں هوہ ۔ آپ کے جوامع الکلم ضرب المثل بن کر عربی زبان و ادب کا حصه بن گئے هیں ، مثلاً مجاهدین اسلام سے خطاب کرتے هوے قرمایا : یا خیل الله ارکبی (اے الله کے کوؤو یا شہسوارو! سوار هو جاؤ!) یه محاوره آپ کے غزان (اس میں دو بکروں کے سینگ نہیں لکرانے ، عنی یه بات جھگڑے کی نہیں!) ۔ جنگ کی شامت یعنی یه بات جھگڑے کی نہیں!) ۔ جنگ کی شامت کے بارے میں یه محاوره بھی سب سے پہلے عربی اربان میں آپ هی نے استعمال کیا تھا: آلان حیثی الوطیس ، (یعنی اب تنور گرم هو گیا ہے مطلب یه که الوطیس ، (یعنی اب تنور گرم هو گیا ہے مطلب یه که معرکہ گرم هوا ہے!) .

آپ کے جوامعالکام: (۱) رأس العقل بعد الایمان النقد مداراة الناس ، یعنی الله تعالی پر ایمان لاخ کے بعد عقل کی سب سے بڑی بات السانوں کی دلسجوائی کسرنا ہے (البیان والتبیین ، ۲ : ۲۰ دلسجوائی کسرنا ہے (البیان والتبیین ، ۲ : ۲۰ دادب العدیث النبوی ، ص ۲۰۱ ؛ عظمة الرسول ، ص ۲۰۲) ؛ (۲) آلاآدلکم علی غیر مایکنز المره ؟ المرأة المالعة ؛ إذا تفقر آلیماسرله و آذاغاب عنها میں تمهیل ایک منظمته فی ماله و عرضه ، یعنی کیا میں تمهیل ایک مرد کے بہترین سرمایه کا بتا له دوں ؟ وہ ایسی مسرت هو اور اگر وہ اس سے دور هو تو اس کے مسرت هو اور اگر وہ اس سے دور هو تو اس کے مال و عزت کی مفاطت کرے (ادب العدیث النبوی ، مال و عزت کی مفاطت کرے (ادب العدیث النبوی ، ص ۲۰۰۵) ؛ (۲) ماهنگ مرد کے بہتران میں جس نے اپنا مرتبه بہترانو فیا

البيان والتبين ، ب ب البيان والتبين ، ب ب ب ب الناح المال كالحساب دينا هي هوكا - بهر (باد ركهو ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُثَّمَّا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال دوسرے کے بھید معاوم هو جائیں تو بوجه نفرت ایک دوسرے کو دفن بھی نه کرو (المبرد: الکامل، ص ١٠٠١ ؛ البيان والتيين ، ٢ : ٣٠) ؛ (٥) من كُلُنَّ أَمِناً في سربه ، مُعَانَى في بَدُنه، عندُم قُوْتَ بَوْمه كَانَ كمن خيزت له الدنيا بعذا نير ها ، يعني جو اپنے كهر والوں میں امن و اطمینان ، صحت و عانیت سے رهتا ھو ۽ اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ھو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمام دنیا و مانیہا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے (المبرد: الكامل، ص وي ؛ عظمة الرسول ، ص ٢٠٠) .

آلحضرت صلى الله عليه وآله وسلمكا اؤلين عطبه، جو تاریخ میں محفوظ ہے اس میں آپ کے اپنی لبوت کا اعلان کرتے ہوئے تریش مکد اور عرب و عجم كو عطاب كرت هوك فرمايا تها: إنَّ الرَّالَّد لَا يَكِيدُبُ آهُلُهُ ، وَ الله لَوْ كَـذَ النَّاسَ جَدُماً مَا كَذَبِيْكُمْ وَ لَوْ غَرِرْتُ الْنَاسَ جَمِيْعًا مَا غَرِرْتُكُم وَ الله الَّذَيْ لَا اللَّهُ الَّا هُوَ النَّ رَسُولُ اللهِ إَلَيْكُمْ خَاصَّةً وَإِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً وَاللَّهِ لَتُمُولَنَّ كُمَّا لَنَا مُؤْذُ وَ لَتُبْعَثُنَّ كُمَّا تَسْتَقْلُونَ وَ لَتُعَلِّمُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ و لَتَجُزُونٌ بالْأَعْسانَ أُحْسَانًا وَ بِالسَّوِءِ سُوْمًا والنَّمَا لَجَنَّةً آبَدًا آوُ لَنَارُ آبَـداً (یعنی کوئی بھی عبر لانے والا ابنوں سے جھوٹ نہیں بولتا ا بغدا اگر میں سب لوگوں سے بھی جھوٹ بولتا تو بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اور اگر میں سب دنیا والوں کو بھی دھوکا دیتا تو تمھیں بھر بھی کبھی دھوکہ نه دیتا ؛ قسم هے اللہ کی ، جس کے سواکوئی معبود نہیں که سی اللہ کا رسول موں ، بير تنهاري طرف خصوصاً بهيجا كيا هے اور باتي تمام السالون كي طرف يهي بهيجا كيا هون ، والله ! تم اس گلوح مو جاؤ کے جس طرح تم سوتے هو اور اس طُرْبَةٍ أُقِولَ عَلَى جِينَ طرح تم يدار هو عد ا تنهين

بهلائی کا بدله بهلائی اور برائی کا بدله برائی هوگا پھر یا تو همیشه کے لیے جنت هوگی یا جمهنم (ابن الاثير: الكامل، ص ٢٠؛ سيرة النبي، ٢: ٢٣٦ العلبية ، ١ : ٢٤٧ : جمهرة خطب العرب ، ١ : ٥). آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم نے تبوک میں جر خطبه ارشاد فرمایا، وه مختضر هونے کے باوجود نہایت جامع اور دائش و حکمت کا گنجینه ہے (ابن قیم : زاد المعاد ، ر : ١٠ مطبوعة قاهره) .

خطبة حجة الودام مين آپ" نے ارشاد فرماي | تها : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا الْدُوْمِنُونَ إِخُوةً وَ لَا يَحِلُّ الأسرى مَالُ أَعْيِهِ الْآعِن طَيْبِ نَفْس مِّنْهُ، الْآهُلِ المُنْتُ ؟ اللَّهُم أَشْهَد ! فَلَا تَرْجُعُنَ الْعُدَي كُفَّارُ يَضْرِبُ بَعَضْكُمْ رِقَابَ بَعْضِ فَانَىٰ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُهُ مَا إِنْ آغَدُ تُمْ بِهِ لَنْ تَضْلُواْ بَمْدَىٰ : كَتابُ اللهُ الْإَهْلُ بَلَّفْتُ ؟ اللَّهُم اشْبَهْ ! أَيْبَا النَّاسُ إِنَّ رَبِّكُهِ وَأَحِدُ وَ إِنَّ آبَاكُم وَاحِدُ كُلُّكُم لَادَمَ وَ الْمُ سَنْ لَوَابًى عَلَىٰ لَوَابًى عَلَىٰ لَوَابًى عَلَىٰ عَجِمًى مَشْلُ الَّا بِالْتَقُوى، الْأَهَلُ بَلَّفْتُ ؟ اللَّهُم اسْبَدْ ا قَالُوا : نَعَمُ ! قَالَ قَلْبَلَّمْ الشَّاهِدُ الغالبِّ (يعني اع لوگوں ! تمام مومن بھائی بھائی ہیں، کسی کے لیے اپنے بھائی کامال حلال نہیں ہے ھاں اگر وہ خوشی سے دے تو ٹھیک ہے ۔ سنو ، کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا ہے ؟ اے اللہ كواه رهنا! تم ميرے بعد كافر له بن جانا که ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو -کیوں که میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے اگر تم اس کے پایند رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو کے اور وہ ہے انتہ کی کتاب! تو کیا میں نے (خداثی بیغام) بمنجا دیا ؟ اے اللہ گواہ رهنا! اے لوگوء تمهارا رب ایک ہے ، تمهارا باپ بھی آیک ہے ، تم سب آدم" سے هو ، اور آدم" مثى سے تھے ، تم میں سب سے زیادہ معزز وهی هے جو سب سے زیادہ

متنی هو ، کسی عربی کو کسی عجمی پر کونی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو کیا میں نے (خدائی پیغام) پہنچا دیا ؟ اے الله! گواہ رهیو؛ لوگوں نے کہا : هاں ! آپ نے فرمایا : تو جو عاضر هے وہ غالب کو پہنچا دے (البیان والتبین، ب : ۳۳ ؛ ابن الاثیر : الکمل ، ۲ : ۳۳ ؛ ابن الاثیر : الکمل ، ۲ : ۳۳ ؛ ابن القرآن ، ص ، ۲۵ ، بیعد ؛ الباقلانی : اعجاز القرآن ، ص ، ۱۱ ؛ العقد الفرید ، ۲ : ۲۳۷ ؛ مرح نصب العرب، شرح نمج البلاغه ، ۱ : ۲ ، ۳ ؛ جمهرة خطب العرب، شرح نمج البلاغه ، ۱ : ۲ ، ۳ ؛ جمهرة خطب العرب، العلیم العلیم ؛ ۲ : ۲۵۹ ؛ السیرة العلیم ؛ ۲ : ۲۵۹ ) .

رسول الله صلى الله عليه وآله وسام كے خطبات كتب حديث و سيرت ، تاريج ، ادب اور بلاغت ميں ملتے ييں ، جن ميں سے بيشتر خطبات احمد زكى صفوت (جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ١ : ١٥ ، تا ٠٠) لے يكجا كر ديے هيں.

مآخذ: (١) العبرد: الكاسل، مطبوعه لاثيرك؛ (١) ابن قتيبه : عَيونَ آلاخبار: قاهره ، به باع: (م) وهي مصنف: ادب الكاتب ، لائيلن، ، ، ١٩٠٠ (٣) ابن عبد ربّه : العقد الفريد، مطبوعة قاهره (بدون تاريخ): (۵) احمد زق صفوت : جمهرة خطب العرب في عصور العربيه الزّاهره ، قاهره ١٣٥٧ه؛ (٦) الجاحظ : البيان والتبيين ، قاهرة . ٩٩ ٩٩ : (٤) أحمد حسن الزيات : تاريخ الأدب المربى ، مطبوعة قاهره ؛ (٨) محمود شكرى آلوسى : روح المعانى ، مطبوعة قاهره ، (بدون تاريخ) ؛ (٩) احمد صيف : متنبة لدراسة بالأغة العرب، قاهره ٢٠٩١ : (١٠) ابوالناسم الزمخشرى: اطواق الذهب ني المواعظ والخطب، قاهره ١١٦ه: (١١) محمد عبدالغني حسن: التخطب والمواعظ، قاهره . . و و ع ؛ (ج و) ابن الأثير : المثل السائر في ادب الكاتب والشعر، قاهره ١٣١٦؛ (١٣) سعيد الانغاني: اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ، دسشق عهو ١٥؛ (١٣) جواد على: تاريخ المرب قبل الاسلام ، بغداد

100ء: (10) عبدالماك المعاسى المكى: سمط النجوم الموالى ، قاهره . ١٣٨٠ : (١٦) عبدالموهاب عزام : سوقع عكاظ ، . ١٩٥٠: (١٤) النويري: نباية الارب في فنون العرب، قاهره ١٩٥١ء ؛ (١٨) الباقلاني : اعجاز الترآن ، قاهره ١٩٥١ : (١٩) أبن هشام ي السيرة النبوية ، قاهره ١٩٣٤ : (٠٠) القاشندى : صبح الاعشى ، قاهره ١٩٦٠ ؛ (٢١) شبلي : سيرة النبي، اعظم گژه، ۱۳۳۷ ه : (۲۲)الترمذي: السنن،مطبوهة ديلي، بدون تاريخ : (۲۰) البخارى : الجام الصعيح ، مطبوعه قاهره ؛ (٣٠) ابن كثير ؛ السبرة النبوية ، قاهره ١٩٠ م؛ (۲۵) بكرى امين : ادب العديث النبوى ، قاهره ١٩٤٥ (٢٦) العقاد : عبقرية محمد م، بيروت ١٩٥٩ : (٢٦) محمد عطيه الابراشي وعظمة الرسول، قاهره ووورع: (۲۸) محمد المبارك الاسة العربية ، دمشق ۱۹۹۰ وء : (٣٩) أبن تيميه : اقتفاء الصّراط المستقيم ، قاهره ١٩٠٤ ( . - ) حسن كاسل : رسول الله في القرآن الكيم، قاهره ١٩٤١ : (٢٩) العقاد : مطلم النور أو طوالم البعثة المحمدية ، مطبوعة بعروت: (٣٧) عبدالحي الكتاني: نظام الحكوسة النبويه، مطبوعة بيروت؛ (٣٠) احسان النصر:

الحطابة العربيَّه ، قاهره ١٠٠ وع .

(ظيور احمد اظير)

خواتین کے حقوق و حیثیت حضور "کی نظر میں: آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم نظر میں : آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم عماشرے میں خواتین کو جو بلند اور باوتار مقام عطا کیا اور ان کے ساتھ جس مہر و محبت اور شفت و رافت سے پیش آئے اور بیش آئے کا حکم دیا ، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے تفصیل میں جانے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ازمنه قدیمه اور عہد حاضر کی متمدن اقوام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اس کا سرسری سا جائزہ لیش کر دیا جائے.

عورت قدیم تهذیبوں اور مذاهب میں: بنی نوع انسان کی بنا کا مدار مرد و زن کے باهمی تعاون و اشتراڭ پر منحصر ہے ، ليكن تاريخ كا جائزہ ليم تو یه حققت واضع هوتی هے که قدیم متمدن معاشرون میں ترق صرف ایک صنف، یعنی مرد،کی کوششوں تک محدود سمجھی جاتی رھی ہے .

ھندوستان کے قریب ترین مذاهب هندو دهرم اور بدھ مت میں عورت کو بدی کی جڑ کہا گیا اور اسے نہایت حتیر و ذلیل سنجها جاتا تھا ؛ چنانچه ان کے ماں لڑکی کے لیے لفظ "دومتر" (دورکر دیگی) اور بیوی کے لیے "ہتنی" (کنیز) کے الفاظ اور "ستی" مونے کی رسم اس بات کی تصدیق کے لیے کاف میں اِ تھی] .

(نیز دیکھیے منو سمرتی، ۵: ۵۱، ۱ ؛ ۱ وغیره) ترق و تمدن کے گہوارے یونان میں اسے شی**طان (**سے مشابه قرار دیا گیا اور امل یونان نے عورت کی ناقدری بڑھانے میں کوئی کسر اٹھا نه رکھی]۔ کوئی پابندی نہیں تھی۔ عبورت کو وراثت شوهر کو بیوی پر پورا اختیار حاصل هوتا تها ـ وه ، کوئی حصّه نه ماتا تها [محمود شکری آلو عورت كو جب چاهتا كهر سے نكال سكتا ، بعيثيت ابلوغ الآرب ، ب ي ب تا ٥٦ ، مطبوعة به مجموعي باعصمت يوناني عورت كا مرتبه نهايت يست ، مرام، بار اول]. تھا۔ اس کی زندگی غلامی میں بسر ہوتی تھی۔ طلاق 🖥 کا حتی اسے قانوناً ضرور حاصل تھا ، تاہم وہ عملًا اس کے نعروں کے باوجبود ، عورتوں کے ساتھ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگر افلاطون نے مورت کی آزادی اور مساوات کا دعوی کیا بھی تو یه محض زبانی تعلیم تهی؛ عملی طور پر اس کی حالت کو بہتر بنانے میں کوئی پیش 'رفت نہیں هوئی -غلاموں کی طرح عورت سے خدمت لی جاتی تھی۔ ہوزنطی مملکت میں اس کے قانونی حقوق کچھ نه تھے (روم کے مختلف ادوار میں عورت کی سماجی و معاشرتی دیثیت کے لیر دیکھیے: Encyclopaedia Britannica ج م، بذیل Rom ؛ لیز لیک تاریخ اخلاق بورپ ، ص مع ، مم تا مم ، در تا سر ، ورح ، دوح ، יפר ז ו. ד ל פ. ד׳ ברש ל מרש׳ מרמל מרם!

The life of Greece : Will Durant

اور کہا جاتا کہ وہ بنی آدم کو بہکانے کا دلكش آله ه (تفصيل كے ليے ديكھيے ١٥٠: : Will Durant : 1. 7 · paedia Britannica tage of the Ancient : Stewart : Orient Heritage . (World

بابل و ایران کی حالت روم و یونان سے . مختلف نـه تهي ـ عورت کو بـهان بهي ز ہے وقعتی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا [.... دوسرے مذاهب میں بھی صورت حال بہا

عدرب معاشر ہے میں بھی عورت کی ناگفته به تهی ـ بعض قبائسل مین لؤکیاد درگور کرنے کا رواج تھا ۔ نکاح و طلاق

عصر جدید: [عصر جددد مین آزادی ا ، دوسرے طریق سے فریب کھیلا جا رہا ہے یوں که زندگی اور تمدن کے لیر مرد و ز مابین اشتراک اور تعاون و معبت کی ضرورت مفری تحریکس بجاہے تالیف کے مخاصت اور کی تبلینم کرکے بیگانگی کی خلیج وسیم کر رہی ہی تعاون کے بجانے باھمی بیزاری پیدا کی جا رھی ۔ آزادی کے نام پر ان کو ہے راہ روی اور مادر ، ا آزادی سکھائی جا رھی ہے] .

مغرب کی تقلید میں مشرقی اور دیگر م ممالک کو بھی یہی صورت حال در پیش مصر، شام، عراق، ترکی، ایران، افغانستان، اور پا میں بھی آج اس تحریک کی صداے باز.کشت عورت کو ایک ہے جان قالب سنجھا جاتا ا دیتی ہے۔ موجودہ تہذیب نے عورت کو جو '

دی ہے آوہ بھی ایک فریب اور ملم سازی ہے، ورنه در حقیقت یه آزادی نہیں ، بلکه یه تو عہد عتیق کی غلامی سے بھی بدتر ہے۔ صحیح آزادی وهی ہے جو پیشجر اسلام علیه الصّلاة والسلام نے عورتوں کو عطا کی، جس سے عورتوں کو ان کے جائز حقوق بھی مل جائے هیں اور اس سے ایک صالح معاشرہ بھی تشکیل یا سکتا ہے] .

آنحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كا عظيم اصلاحي كارنامه: حقيقت يه هے كه معاشرے ميں مردو زن کے صحیح رشتے کو متمین کرنے میں فديم و جديد تمام تصورات يكطرنه اور ناتص هين ـ آنحضرت صلَّى الله عليه و آنه وساَّم نے دنیا کو یه بتایا کہ زندگی مرد و زن دواوں کے ارتباط کی معتاج ہے۔ آپ م نے بڑے واضع الفاظ میں عورت اور سرد کے [لازمى ارتباط پر زور دیا اور یه واضح کیا ہے که نسلی اور فطری اعتبار سے کسی صنف کو دوسری صنف پر برتری حاصل نہیں بجز تنوی کے] ۔ قرآن مجيد مين ارشاد رباني هے : أِيانَهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا وَبُّكُمُ الَّذِي خَالَقُكُم مِنْ لَّفُسِ وَاحْدَةٍ وَ خَاتَى مِنِهَا زَوْجَهَا وَ بِثُّ مِنْهُمًا رِجَالًا كِثْثِرًا وَ نِسَاءً (م [النساء]: ١، [بعني اے لوگو ، اپنر پروردگار سے ڈرو ، جس نے ہم کو ایک می جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پهیلا دیر] ؛ پهر دوسری جگه ارشاد فرمایا که دونون کے باهمی حقوق هیں اور دونوں کے باهمی فرائض بهي : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهُنَّ بِالْمُعْرُونِ ( ﴿ [البقرة] : ٣٢٨)، [يمني اور عورتون كا بهي حق هے جيسا که عورتوں پر حق ہے سوافق (دستور) شرعی کے ]۔ اسی طرح قرآن مجید نے تقوی اور فلاح دارین کا جو معیار سرد کے لیے مقرر کیا ہے وہی عورت کے ليے بھي كيا ہے: مَنْ عِمَلَ صِالِعا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى 

المُعْسَنِ مَا كَأْنُوا يَعْمُلُونَ (١٠ [النحل] : ٩٥) ، [يعني آیک عمل جو کوئی بھی کرمے گا ، مرد ہو یا عورت، بشرطیکه صاحب ایمان هو ، تو هم اسم ضرور پاکیزه زندگی عطا کریں کے اور عم انھیں ، ان کے کاموں کے عوض میں ، ضرور اجر دیں کے ]۔ بھربایک اور جگه ارشاد هے: إِنَّىٰ لَا أُضِيُّعُ عَمَلَ عَامِل مَّنْكُمْ مِّنْ ذَكُر أَوْ أَنْيَ \* بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ \* (م [آلٌ عَدِان] : ٩٥ أ) ، [یعنی میں تم میں سے کسی عمل کرنے والر کے، خواه مرد هو یا عورت ، عمل کو ضائع هونے لمیں دیتا) ، لیکن مساوات کے اس اعلان کے ساتھ قرآن مجید نے اسلامی معاشرہے میں مسلمان عورت کے فرائض اور اس کی تک و دو کے خطوط کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اسلام نے دونوں کے طبعی و قطری رجحانات کو مد نظر رکھ کر ہر ایک کے لیے علٰحدہ دائرہ عمل سہی مقرر کر دیا ، جس کی نوعیت سی اورق خرور ہے ، لیکن اهمیت اور قدر و قیات میں کوئی فرق نہیں اور ہر صنف کا کمال اسی میں مے که اس کی طبعی صلاحیتیں منشاہے قدرت کی تكميل مين صرف هون .

اب هم دیکھتے هیں که آنحضرت ملّی الله علیه و آله وسلّم [جن پر آوآن مجید نازل هوا] ، جو اس کے کامل مفسر ، شارح بلکه مجسم قرآن هیں ، خود ان کا خواتین کے ساتھ کیسا رویّه اور سلوک تھا اور وہ کون سے حقوق هیں جن پر آپ نے اپنی عملی زندگی میں زور دیا۔ [آپ سے مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق محفوظ کیے ، اسی طرح ان کے کچھ فیالفی ابھی مقرر کیے ۔ اور تعدیل پر حسن اجر کا وعدہ کیا ]۔ آپ سے واضع طور پر فرما دیا که زندگی میں عورت کی دائرۂ عمل سد مختلف ہے۔ کا دائرۂ عمل سد کے دائرۂ عمل سے مختلف ہے۔ [زندگی عبارت ہے فرائض و اعمال سے] ، مرد گھر کی سے باہر کی دنیا کا ذمه دار ہے ، تو عورت گھر کی خدم دار آیه تاسیم عمل هر طرح عقلی اور فطری

قلّ دیگر مذاهب اور معاشرون مین رشتون کی حرمت کا کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ آپ" نے محرم و نامحرم رشتول کی وضاحت فرمائی ؛ عورت کو نا محرم کے سامنے زیب و زینت کرنے اور ایسا لباس استعمال کرنے سے منع فرمایا جو ہاریک ہو اور ساتر نه ہو [یا جو اتنا تنگ هو که اس سے جسم کے ابھار لمایاں هوتے هوں ؛ خلاف ورزی کی صورت میں جہنّم کی وعيد ستائي] (مسلم: الجامع الصحيح، ٢: ١٥٨، مطبوعة قاهره ۱۳۳۷ م). [نیز مردون کو حکم دیا که اگر دفعة كسى عورت سے سامنا هو جائے تو نكاه جهكا ليا كرين] (الترمذى: الجامع السنن، ابواب الادب، ص ۱۹۳۸ مطبوعه قاهره ، ۹۹۲ه) ـ آپ" نے باهر لکلتے وقت زیب و زینت کو چھپانے اور مردوں سے الگ تھلک رہنے کی تاکید فرمائی (ابو داؤد: الجام السنن ، س: ٨٩ تا ٩٠)- آپ" نے عورت کو فامحرم کے ساتھ سفر کرنے اور تنہائی میں اس کے ساته الهنے بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے (البخاری: الجامع الصحيح ، ي : ٨م : الترمذي ، ٥ : ١٢١) -آپ"کا محود یه طریقه تها که خواتین سے بیعت لیتے وات ان كا هاته مس نبين كرت تهر (البخارى: کتاب مذکور ، ی : سه ) . خوشبو اور عطریات ، جو جذبات کو ہرالگیخته کرنے والے هیں ، آپ" نے خواتین کو گھروں سے باہر نکاتے وقت استعمال کرنے سے منع فرمایا (مشكوة المصابيع ، ؛ : ۱۹۳۰) - يه تفر وه اصول و ضوابط جو آنحضرت صلَّى الله عليه و آله وسلم نے عورت کو اندرون خانه اور بیرون خانه

ملحوظ رکھنے کے سلسلے میں تقین فرمائے.

آلحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عورت
کو جو حقوق عطا فرمائے ان کی فہرست بڑی طویل
ہے: ان حقوق نے عورت کی زندگی میں جو تبدیل
پیدآ کی اس کا اندازہ حضرت عمر میں مول سے
ہوتا ہے کہ مگہ مکرمہ میں حمراک عورتوں کو بالکل

هیچ سمجهتے تھے ، مدینے میں نستاً ان کی قدر تھی ، لیکن جب اسلام آیا اور ان کے متعلق آیات نازل هوئیں تو هم کو ان کی قدر و منزلت کاح صحی احساس هوا (البخاري ، النكاح باب ۸ ، ۳: ۲۳۸ تا سرسم ) \_ اس سے بخوبی علم هو جاتا ہے که اسلام نے عورتوں کو صرف چند متوق ھی عطا نہیں کیے ، بلکه ان کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلا کر انسانیت کی تکمیل کی ہے؛ چنانچه آپ" کا ارشادگرامی ہے: مرد اپنے اہل خانہ کا راعی ہے اور ان سے متعلق اس سے جواب طلبی ہوگی اور عورت شوہر کے گھر کی معافظ و نکمبان ہے اور اس سے اس کے متعلق باز پرس هوگی (البخاری [کتاب مذکور، باب، ۱۸، ۹ (۳: ٣٨٨)] ؛ احمد بن حنبل: مسند، ١٦٠ ؛ ليز ۸: ۱۹۸) - آپ<sup>م</sup> نے مرد کو قوّام اور اهل خانه کے نان و نفتر کا ذمه دار بنایا (م [النسآء] : سم) ، تو. عورت کو اس سے بھی مشکل ، لیکن اهم اور نازک کام یعنی تربیت اولاد کی ذمه داری سولیی (حوالة مذكور) \_ عورتون كو نازك آبگينون سے تشبيه دی \_ ایک سفر میں جب که ازواج مطهرات بھی ساته تهیں اور حدی خوان ذرا تیز آواز سے سواریوں کو چلا رہے تھے ، تو آپ نے فرمایا : الجشه رویدک بالقوارير (الأصابه ، م : . سم) ، [يعنى نازك آبكينون (خواتین) کا خیال رکھو اور نرم روی اختیار کرو] ۔ آپ نے علم کے دروازے مرد و عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر کھول دیے ، فرمایا : طلب العلم فريضة على كل مسلم (مشكوة ، ١: ٢١)، [يعنى علم كي طلب هر مسلمان بر فرض هے] - صحابيات آپ مجالس وعظ و تلقین میں شریک هوتی تهیں ، لیکن مردوں کی کثیر تعداد کی وجه سے بسا اوقات آیم کے ارشادات سن نه سکتیں تو اس پر عورتوں نے آپ میں ان کے لیے علیجدہ دن مخصوص کرنے کی درخواست کی ، جو قبول کر لی گئی ؛ چنانچه

آپ کام بگاھ عبورتوں کو خطاب فرمانے (البخارى: الجامم الصحيح ، كتاب م، بأب ٢٠، ١: . (٣,

عورتوں کو احکام دین سیکھنر کے لیے مساجد میں آنے اور نماز عبدین میں بھی شریک ہونے کی اجازت دی، [بشرطیکه زمانه فتنرکا نه هو اور شرکت کی صورت میں (دھکم پیل) سے بچنے اور اختلاط سے معنوظ رکھنے کی خاطر] یہ وضاحت بھی فرما دی کہ عورتیں با جماعت نماز میں سب سے آخری صف میں كهري هون (مشكوة الحصابيح ، ١ : ٣٣ ؛ الترمذي، ﴿ س: س. ۱ : السدارمي ، ۱ : ۱۹۹) ، مگر يه بهي فرمایا که بیوتهن خبر این (مشکوة ، ۱ : ۳۳۳) ، [بعنی عبادت وغیرہ کے لیے ان کا گھر ان کے لیے بهترین جگه ہے ، کیونکہ باہر کی زندگ میں فتنوں کی کثرت ہے ، جس سے وہ کمزور ہونے کی وجه سے بچ نہیں سکتب ا حواتین سے شفقت أميز سلوک کا مضہر اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکما ہے کہ حوانین بلا تکاف آپ<sup>م</sup> کی خدست میں حاضر ہوتیں ، ذانی روعیت کے مسائل کا حل دریافت کرتیں ، یہاں تک که شوهروں کی بد سلوکی کے بارے میں شاکی هوتیں ، جس پر آپ<sup>م</sup> شوهروں کو تنبیه فرمائے (الو داؤد: السنن ، ۲: ۳۳۰) ـ ایک دن خواتین دربار رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ آپ<sup>م ا</sup> [ن و مرد دونوں کے لیے] رسول میں؛ هم [عورتیں آپ" پر (مردول هي کي طرح)] ايمان لائين ، مگر هم پردہ دار هيں ، گهر کي رکھوالي کرنے اور بچوں کي دیکھ بھال کرنے والی ھیں ، جبکه مرد نماز باجماعت، جمازہ اور جہاد میں شرکت کی وجہ سے سبقت لر گئر [ادر عورتین ان فضیاتوں سے محروم رهتی هیں۔ اس ، آپ" نے فرمایا: عورتوں کا شوھر کی خدست کرنا، ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا ان سب کاموں پر بھا دی ہے (اسد الغابة، ہ : ۴۹۸ تا ۴۹۹) ۔ [سطلب | ابوبکرہ تشریف لائے تو خفا ہوے آکہ حضور فیسنو "

به که مردول کی ذمر داریال سخت هیں ، جن کو عورتیں اپنی طبعی اور جسمانی ساخت کی بنا پر پورا أمهیں کر سکتیں۔ یہ سخت کام مرد ہی کر شکٹر هیں - عورتیں ان گراں خدمات انجام دینر والوں (سردوں) سے اپنی حدود میں اور اپنی استعداد کے مطابق تعاون کریں اور ان کو آرام پہنچائیں تاکہ وہ جہاد جیسی مشقت کو بخوشی برداشت کرنے کے قابل رهبر] - آپ" عورتوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جائے؛ ان کی دلجوئی فرمانے اور بطور شفقت تحاثف بھی دائے۔ ام خالد کے بارے میں ہےکہ آبعضوت صلی الله عليه وآاه وسلم نے انهم ايک چادر بطور عديه دي (ابن سعد: الطبقات، ٨: ٣٣٠) - آپ عند منازف سواقع پر الی بعض رشتے دار عورتوں کے هاں قبام وفرسايا (اسد الغابه ، ٥ : ١٥٠ قا ٢٥٨ : الطبقات ، ٨: ٢٢٢) - آپ جب بهي قباء تشريف لے جانے اپنی رضاعی خاله کے هاں قیام فرمانے اور ان کے ھاتھ کا تیار کردہ کہانا تناول فرماتے اور انھیں کے گھر آرام بھی فرسانے .

ایک مرتبه عض قرابت دار عورتین لبی کریم صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھیں که حضرت عمر " آئے تو وہ اٹھ کر چلی گئیں ۔ آپ نے تبسم فرمایا تو حضرت عمر" بوار : خدا آپ کو خندان رکھر ! کیون تبسم ا فرمایا ؟ فرمایا آن عورتوں پر تعجب هوا که قمماری ا آواز سنتر هي آڙ مين چهپ گئين ـ حضرت عمر<sup>ه</sup> تے خواتین سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور ً ا أنعضرت من نهي فرتين ؟ انهون في جواب ديا ا که نبی کریم کی نسبت آپ ذرا سخت مزاج هیں ۔ اسی طرح آپ ایک دن حضرت عائشه می گهر منه ڈھائپ کر سوئے ہوئے تھے ، عید کا دن تھا۔ لڑکیاں بالیاں کا بجا رہی تھیں۔ اس اثنا میں حضرت

رهے هيں اور تم ليند ميں خلل ڏال رهي هو ؟ اس بر] آپ" نے قرمایا انھیں کچھ نه کہو، یه ان کی عید کا دُنْ ع (مسلم: الجامع المحيح ، ب: ٢١ تا ٢٧). دنیاکی اکثر اثوام نے عورت کو کسی نه کسی طرح میراث سے معروم رکھا ، لیکن اسلام نے عورت کو بحیثیت بیٹی ، بیوی اور ماں [اور دیگر ممكن رشتوں كے] ميراث سے حصه دلايا - جاهلي عرب معاشرے میں اؤکی کی پیدائش کو منحوس قرار دیا جاتا اور وہ هر قسم کے حلوق سے محروم رهتی تھی۔ بعض قبائل میں بھی کو پیدا هونے کے ساتھ هی زانده دان كرديا جاتا[محمود شكرى آلوسى: بلوع الارب ، ، : م و م بیعد] ، لیکن آنحضرت م نے بچی کی پیدائش کو ا نزول رحمت سے تعبیر فرمایا اور پھر بچیوں کی تربیت کی تلقین کی اور بالغ هونے پر نکاح کرنے والوں کے لہے جنت کی نوید سنائی ؛ چنانچہ آپ" کا ارشاد ہے کہ | بھی ہے . جس نے دو بیٹیوں ، یا بہنوں کی ، بالغ مونے تک ، پرورش کی اور ان ہر لڑکوں کو ترجیح نه دی ، وه اور میں قیامت کے دن، اپنی دو انگلیوں کو اکٹھا كرك اشارت سے ظاهر كيا ، اس طرح اكهشے هوں <u>کے</u> (مشکوۃ ، ۲ : ۲۰۵).

آپ عود ان تعلیمات کا مکمل نمونه تھے۔ آپ" اپنی صاحبزادیوں اور ان کے بچوں کے لیے سرایا شفقت تھے۔ جغیرت فاطعة الزهراء (رک بآن) سے آپ" کو جو محبت تھی اس کا اندازہ اس قول مبارک سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ: فاطمہ رخ میرے جگر کا لكؤا هـ براس كے دكھ سے مجھے تكليف هوتي ہے (مسلم: ألجامع الصحيح، ي: ١٣١) - آب كا معمول تها که جب بهی مضرت فاطمه به تشریف لاتین تو ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرمانے اور خوشی کا اظہار كرية (البخارى: الجامع الصعيع ، ي : ١١١) -آب کی (لئھی) الواسی حضرت امامه رم بنت زینبراغ ، الماز کے دوران میں آپ پر سوار هو جاتیں ، جب کی کوئی عادت نا پسند هو تو یقینا کوئی عادت

ا آپ میں اٹھا لیتے آپ آپ آنھیں گود میں اٹھا لیتے (مشكوة المصابيع ، ١ : ٣١٣) ـ [حكم سكون آنے سے پہلے نماز میں حرکت جائز تھی (دیکھیے ہ [البقرة] : ٣٣٨ ؛ نيز روح المعانى ، ٢ : ١٥٨ )-لڑکی کے نکاح کے معاملے میں باپ اور ولی کے لیے لازمی قرار دیا که اس معاملے میں لڑی کی رائے لين (مسلم: الجامم الصحيح) من من الله ١١٠١ : ابو داؤد ، ب : ۲۰۱۱ خنساء بنت خذام [انصاری خاتون ، جوئیبہ تھیں] کے والد نے ان کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر کر دیا ، وہ دربار رسالت میں والد کی شکایت لر کر ہم چیں تو آپ" نے انھیں نکاح کو رد کرنے کا حق دے دیا (مشکوۃ، ۲: ۱۵۰) حدیث ۲۰۹۳)، بخاری شریف (۲۰ کتاب النکاح ، ہاب ہم) میں ایک ایسی هی روایت ہاکرہ کے متعلق

بیویوں کے بارے میں حضور<sup>م</sup> کا عمل اور ارشادات: اسلام نے بیویوں کے انفرادی تشخص کو تسلیم کرکے ان کے فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی بیان کیے ھیں [آلحضور" نے خالدانی زندگی میں فرائض اور حقوق کی حد بندی کرتے ہوے بھی بیویوں کے الگ وجود کو تسلیم کرایا] ، آپ" نے فرمایا: الدُّنیاكُلُها مِتَاعٌ و خَیْرُ مَتَاع الدُّنیا المراة الصالحة (مشكوة المصابيح ، بن ١٥٨) [یعنی ساری کی ساری دنیا نعمت ہے اور بہترین نعمت نیک بیوی ہے] ؛ مزید فرمایا : تم میں بہتر وہی ہے جس کا سارک اپنی بیویوں سے اچھا ہے اور میرا سلوک میری بیوبوں سے سب سے اچھا ہے [الترمذی: السنن، ب: ٢٧٣ ، قاهره ٢٩٣ هـ) ؛ آپ" نے سزید قرمایا که کوئی شخص ہیوی کو] غلام یا باندی کی طرح له مارے پیٹے (البخاری: الجامع الصحیح ، س: ۸ م ، کتاب ، ۹ ، باب ۹ ه ] ؛ اگر شوهر کو بیوی

پسندیده بهی هوگ [یعنی پسندیده عادت کی قدر کرے اور ناہسندیدہ پر در گزر اور مبر کرے اور تدریجی اصلاح کی کوشش کرے] (مسلم: الجامع الصحیح ، س : ١٩٨ ؛ مشكوة ، ٢ : ١٩٨ ) - [هان اگر وه ان جرائم میں سے کسی کا ارتکاب کرے ، جن کی سزا اسلام نے ضروری قرار دی ہے تو وہ مستعق سزا ہے]۔ خطبهٔ حجة الوداع میں آپ نے فرمایا: "عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو ، وہ تمهیں اللہ کی امانت کے طور پر ملی هیں اور خدا کے حکم سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہاری طرف سے ان پر یه ذمے داری ہے که وہ کسی غیر کو (جس کا آلا تم كو گوارا نہيں ہے) اپنے پاس گھر ميں نه آنے دیں ، اگر وہ ایسا کربں تو تنبیه کا حق مردوں کو ه (الترمذي : الجامع السنن، ه : ١١١ ؛ ابن هشام : السيرة ، بم : ١٥١، قاهره ٢٩١٩).

[آنحضرت صلّی اللہ علیہ و آلہ وسلّم نے شوہر پر بیوی کی معاشی کفالت لازم قرار دی مے (کیوں که وہ گھر کی ذمر داریوں کی وجه سے خود اپنر لیر معاش کا بندوبست نہیں کر سکتی ؛ ابو داؤد: السنن ، ۲: ۳۲۸)] اور پهر معاشى طور پر اس كى حالت مزید مستحکم کرنے کے لیے مرد پر ادائیگی سهر کی ذمر داری ڈالی (ابو داؤد: السنن، -: ۲۷۸ ؛ البخاری، ے : ۲۵ و ببعد ؛ مسلم : الجامع الصحيح ، به : بهم و ببعد ؛ الترمذي ، ه : س تا ، ۱) ۔ اگر شوھر خوشحالی کے باوجود بیوی بچوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتا تو آپ"نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد ک ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے وصول کر بخشنے کے لیے هر ممکن اقدام فرمایا اور اس میں سكتى هـ (البخارى: الجامع الصحيح، [٣: ٣٨٨]). آپ ازواج مطهرات کے لیے سرایا محبت تھے، [گویا کُمْن لِباس لُکُمْ کی مجسم تصویر تھے! لاڈ پیار ، ناز برداری ، روثهنا ، منانا دلچسی کے پہلو

پيدا كرنا ، رائے لينا اور ناموانق رائے كو برداد ؟ کرنا ، وغیره وغیره ، وه سب امور جو ازدواجی زندگی میں پیش آنے هیں ؛ آپ ان سب میں محبت ، رفق، اور مودت و رحمت کا پیکر تھے (مسلم: الجامع الصحيح ، ٤: ١٣٥)] .

دنیا کی اکثر اقوام میں ہیوہ کی کوئی حیثیت له تھی۔ هندو مذهب میں شوهر کی موت کے سال اس کو بھی اپنی زندگی ختم کرنا پڑتی تھی۔ عربوں كا دستور تها كه جب باپ وفات يا جاتا تو بژا لؤكا اپنی سوتیلی ماں کا جالز وارث سمجها جاتا۔ [اسلام نے بیوہ کا حق وراثت تسلیم کیا - بعض اقوام میں ہیوہ سے شادی ممنوع تھی ، لیکن اسلام نے شادی کی تانین کی اور حضور پاک" نے خود بھی اس پر عمل کیا] ۔ آپ" همیشه ازواج مطہرات ﴿ کے درمیان عدل و الصاف سے كام ليتے - حضرت عالشه شود اس بات کی گواهی دیتی هیں ، فرماتی هیں : که آپ نے هماری باریاں مقرر کر رکھی تھیں اور همیشه هم سب کے درمیان عدل سے کام لیتر (ابو داؤد: السنن، . (٣٢٦ : ٢

ازواج مطہرات سے ساتھ یہ سہر و محبت کا سلوک ان کی زندگی تک هی محدود له تها ، حضرت عائشه " فرماتي هين:وفات حضرت خديجه " كي بعد جب کبھی گھر میں جانور ذہع ہوتا ، تو آپ<sup>م</sup> ان کی سهیلیوں کو بھجوانے اور آپ اکثر حضرت خدیجہ \* کا ذکر کرتے (مسلم: الجامع الصحیح ، ، : . (180

آپ م نے رشنہ نکام کو پائدار بنانے اور استحکام رخنه ڈالنے والے ، یا زوجین سی تفریق کرانے والے کو وعید سِنائی که وه هم میں سے نہیں جو یه کام کرے (ابو داؤد: السنن ، ب: ۲۳۳) ۔ عورتوں ا کو تعبیحت فرمان که عورت ، کسی دوسری عورت

کی طلاق کی خواهان نه هو ؛ اگر آن کوششون کے باوجود زوجین کی ناچاق ختم نه هو سکے اور معاملات کی اصلاح نه هو سکے تو اس تعلق کو ختم کیا جا سکتا ہے (مشکوة المصابیح ، ، ، ، ، ، ، ، ، )، ایکن طلاق کی ناگواری کو معسوس کرکے اسے ابنفی العلال کہا] ۔ عورت کو خلع کا حق بھی دیا اور ساتھ هی صراحت فرما دی که جس عورت نے معلول وجه کے بغیر مرد سے طلاق کا مطالبه کیا وہ مناقته ہے اور وہ جنت کی خوشبو سے معروم رہے گی مناقته ہے اور وہ جنت کی خوشبو سے معروم رہے گی (الترمذی : السنن ، ه : ۱۹۲ ؛ مشکوة المصابیح ،

عورت بعیث مان: قرآن و سنت کی روسے مان کا درجه معراج انسانیت هے - قرآن کریم (۲ [البقرة]: ۲۸؛ ۱۰ [بنی اسرآئیل]: ۲۳ تا ۲۳؛ ۲۰ [البقائ]: ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ البقمریح ارشاد هے که توحید کے بعد والدین کی اطاعت کا درجه هے اور والدین میں بھی (خدمت میں) والدہ کا حق قائق هے - کسی صحابی رض نے آپ سے ہوچھا که میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون هے تو آپ نے تین مرتبه فرمایا زیادہ مستحق کون هے تو آپ نے تین مرتبه فرمایا تمهاری مان ، چوتھی بار فرمایا تمهارا باپ (مسلم: الجامع الصحیح ، ۲: ۲: الترمذی: السنن ، ۲: البقرمذی: السنن ، ۲: والدین کی

ہ ، مشکوۃ المصابیح ، ہ : ہ م ہ ) ؛ والدین کی نافرمانی کو آپ کے کبیرہ گناہ (اکبر الکبائر) سے تعییر فرمایا۔ حسن سلوک کے اس دائرے کو حقیق والدین اور دیگر اعزہ و والدین سے بڑھا کر رضاعی والدین اور دیگر اعزہ و اقارب تک وسیم اگر دیا۔ والدہ اگر غیر مسلمہ بھی ھو تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ حسن ملوک سے بیش آنے کا حکم دیا (الترمذی :

الجامع السنن، ٨: ٨٥؛ مشكوة المماييح، ٧: ٩٠٩). آلحضرت صلّى الله عليه و آله وسلّم كا بالديون علي حسن سلوك: اسلام في مختلف كناهون ك

کفارے میں غلام کی آزادی کی شرط لگائی (م [النسآء]: ۲۰ در المجادلة]: ۲۰ در المجادلة]: ۲۰ در المجادلة]: ۲۰ در المجادلة]

آنحضرت مّلي الله عليه و آله وسّلم من لونڈيوں کو آزاد کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان سے نکاح کرنے کی مسلمانوں کو تاکید کی اور آناؤں کو ان کا سرپرست فرار دیا ۔ آپ م لونڈیوں کو آزاد کر دبتر ، ان کے نکاح کا انتظام کرتے۔ آزاد هونے پر انهیں وهی حقوق حاصل هونے جو ایک ا آزاد عورت کو حاصل هوتے هيں۔ ام أيمن "كو، جو آپ کی آزاد کردہ لونڈی [اور آپ کی خدمت گزار : تهیں] آپ یا امة (اے مال) کہه کر مخاطب فرمائے اور جب آپ ان کی طرف دیکھتے تو فرمائے یه میرے اهل بیت میں سے ہے۔ ان کی خدمت و سعادت کو دیکھ کر فرماتے: جو کسی جُنتَی خاتون کو دیکھنا چاہے تو وہ اُم ایمن کو دیکھ لے ؛ آپ اس سے مزاح بھی فرماتے (ابن سعد: الطبقات ، ۸: ٣٠٧ ، ٣٠٨) - آپ م نے جب حضرت بريره م كو آزاد کیا تو انھیں زمانہ غلامی کے نکاح کے نسخ کا اختیار دیا ۔ حضرت بریرہ سے اس اختیار کو استعمال کیا اور جدائی اختیاری ۔ ان کے شوھر کو ان سے ہر حد محبت تھی۔ روایات میں ہے کہ اس تفریق کے بعد وہ مدینة منورہ کی گلیوں میں پریشان حال پھرتے۔ آپ کو اس کی حالت پر رسم آیا اور حضرت ہریرہ بخ سے ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا تو ہولیں: یا رسول اللہ! کیا یہ آپ م کا حکم ہے؟ آپ" نے فرمایا که میں سفارش کرتا هوں۔ اس پر حضرت بریرورو نے جواب دیا : تو پھر مجھے اس کی ضرورت نمين (البخارى: الجامع الصحيح ، يم: ٩١: الطبقات ، ٨: ٢٥٩، ببعد ؛ الأصابة ، م: ٥٨٥) .

تعلیم نسواں: پرانے معاشروں میں عورت پر اللہ تعلیم کے دروازے بند تھے ، لیکن آپ" نے آغاز می سے اس کی طرف توجه مبذول فرمائی۔ آپ "کا

قرمان : طَّلبُ العِلْم قَريضَةٌ على كُلُّ مُسْلَم ، يعني علم حاصل کرنا عر مسلمان پر فرص ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حصول علم کسی ایک صنف سے مخصوص نهیں ، بلکه یه مرد و عورت دونوں کا حق ہے۔ آپ سے خواتین کو دبن کے احکام سیکھنے کے لیر مسجدوں میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ صحابیات رہ کو جب کوئی مسئلہ در پیش ھوتا تو کاشانۂ نبوت میں حاضر ھوتیں اور آپ" سے براه راست یا بواسطهٔ ازواج مطهرات استفاده کرکے لوثتیں ۔ اس معاملے میں خواتین انصار پیش پیش تهين . حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتيهين كه عورتوں میں انصاری عورتیں خوب هیں که انهیں دبن كى تعليم مين حيا مائع نهين هوتى (مسام: الجامع الصحيح ، ١: ١٨٠) ـ معلوم هوتا هے كه تعليمي مجالس میں خواتین بڑے شوق سے حاضر ہوتیں۔ حضرت خوله الله النب اليس كم تى هين عين أنعضرت صلّى الله عليه وآله وسلّم كا خطب بمعمه کے دن سب سے بچھلی صف میں بیٹھی هوئی سنتی تھی (الاصابه ، م : ۲۸۹) اور اگر آپ کو کسی ونت یه محسوس هوتا که خواتین آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکیں یا ان تک بات پوری نہیں پہنچی تو آپ م اس کا اعادہ فرما دیتے تھے (البخاری: الجامع الصحيح ، و : ٢٩ ، كتاب ٣ ، ١١٠ . ٣ ) ، ليكن جب عورتوں کی اس طرح تسلی نه هوئی تو آپ<sup>م</sup> نے کر دیا کتاب مذکور ، ۱ : ۳۵، کتاب ۳، باب ٢٩) ـ ايسا بهي هوڙا که آپ اس خدمت پر اپنی طرف سے کسی نمائندے کو مقرر فرما دیتر - حضرت ام عطیه از روایت کرتی هیں که آپ جب مدینه تشریف لائے تو آپ نے انصاری خواتین کو ایک گهر میں جمع کیا اور همارے پاس حضرت عمر " بن الخطاب كو وعظ و نصيحت كے ليے

ا بھیجا ۔ انھوں نے دروازے کے پاس کھڑے ھو کو سلام کیا اور کہا میں تمھارے پاس آپ کے قاصد کی حیثیت سے آیا هوں ؛ حضور م نے حکم دیا ہے که عيدين مين نوجوان اور حائضه عورتين بهي عيد كاه چلیں (مگر مؤخرالذّکر نماز میں شریک نه هوں) اور یه که عورتوں پر جمعه فرض نمیں ـ اور آپ نے عورتوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا (ابو داؤد: السنن، ،: ٠٠٠) - آپ في والدين اور شوهروں کو اس بات کی تلتین فرمائی که وه اپنی بچبوں کو دین کے احکام سے روشناس کرائیں ۔ آپ کے اس صنف کو فکری اور عملی اعتبار سے آگے بڑھانے کی مختلف طریقوں سے ترغیب دلائی ، کہیں آپ م نے ان کی تعلیم و تربیت کا اهتمام کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی (البخاری: الجامم الصحيح ، ٣١/٣ ، ، ٣٦) أور كمين قرمايا که سهر کے عوض ہیوی کو چند سورتیں ھی سکها دی جالین، کتاب مذکور، س : سهم ، کتاب ہے ، ہاب ہم ، ہم ، باب ، م). آپ نے ضروری خیال فرمایا که یه صنف زبانی تعلیم حاصل ۔ کرنے کے ساتھ کتابت سے بھی واقف ہو۔ آپ<sup>م</sup> نے حضرت شفاء رض بنت عبدالله الله فرمایا که تم نے حضرت حفصه رض کو جس طرح کتابت سکھائی ہے اس ، طرح چیونٹی کے کاٹنے کی دعا بھی سکھا دو (ابو داؤد:

السنن ، س : 10 ؛ مشكوة المصابيح ، ٢ : ١٥ ، حديث ١٥١٠ .

آپ کی اسی توجه اور تعلیم کا نتیجه تها که نهایت قلیل عرصے میں صحبابیات کی ایک کثیر تعداد مختلف اساسی علوم میں ماهر هوگئی، حضرت عائشه می مضرت اُم سلمه اور اُم ورقه ﴿ نَ مِهِ وَوَا قَرَانَ مجهد حفظ کر لیا تها (فتح الباری ، و : عمر) - حضرت مند بنت آسید مند مضرت ام هشام است حارثه اور

آم همد الرآن كريم كے بعض حموں كى حافظه تهيں المحدد تو قرآن مجيد كا درس بهى ديتى تهيں (ابن سعد: السطبقات ، ه: ٥٨٦) - تسنسير ميں حضرت عائشه م كو خاص درك حاصل تها - صحابيات كى ايك كثير تعداد نے آپ سے احادیث كى روایت بهى كى هے ؛ امهات الودنین كے علاوہ أم عطیه "، اسماء بنت ابى بكر اور فاطمه " بنت قیس كا شمار بهى كثير الروایت صحابیات میں هوتا هے .

قد میں محابیات سکو خاما درک حاصل تھا اور ان کی فہم و ہمیرت نے لوگوں کی راهمائی کا اهم فریضه سر الجام دیا ہے ؛ فقد میں حضرت عائشہ سکا درجہ تو اتنا بلند ہے کہ ان کا شمار مجتہدین محابم میں هوتا ہے (الاستیماب) مم الاصابہ ، س :

علوم اسلامیه کے علاوہ دیگر علوم میں بھی صعابیات کو عبور حاصل تها ؛ حضرت عائشـه " كوطب، تاريخ عرب اور حضرت ام سلمه " كو علم اسرار الدين مين برا ملكه حاصل تها ـ حضرت أمَّ سلمه " کی فراست و ذهانت کا انبدازه حدیبیه کے اس واقعر سے بعوبی ہو سکتا ہے کہ جب صلح حدیبیه کی شرالط کی وجه سے بددلی بھیلی تو آپ نے محابة كرام " كو اپنے جانور ذبح كرنے كا تين بار حكم ديا ، ليكن وه اتنر شكسته خاطر تهر كه ان مين سے کوئی بھی اپنی جگه سے نه اٹھا ؛ آپ" حضرت ام سلمه من کے پاس تشریف لائے اور واقعہ بیان کیا تو الهوں نے کہا : آپ باعر نیکل کر غبود ترہانی كيجير اور عملي نمونه پيش فرمائير ؛ جنانجه آپ نے ایسا هي کيا ۔ آپ کو ديکھ کر صحابة کرام" بھی اٹھے اور آپ کو دیکھ کر قربانی کی اور بال كثائ (البخارى: الجاس المحيح، ٦: ١٣٠٠) -حضرت اسماء " بنت سكن اتنى عمده خطيبه تهين كَهُ أَيْكُ موقعه ير آب م ن أن كي قصاحت و بلاغت

كا اعتراف فرمايا تها (أسد الغابسة ، م : ١٩٨ تا ووج ؛ الأصابة ، م : وجع ؛ تمذيب التمذيب ، ۱۲ : ۹۹۹) ـ علم تفسير مين حضرت اسماء الله بنت عُمْيْس كا شهره تها (تهذيب، ١٠٠ ، ١٩٨ تا ٩٩٩؛ الأصابه ، س : ٢٠٠ ؛ اسد الغابه ، ٢٠ ٥ وس)؛ علم طب میں حضرت عائشه سے علاوہ رفیدہ اسلمیه (الأصابة ، م : ٢٠٩٧) ، ام مطاع الله (الاصابية ، م : س عمر)، ام كبشه رض (الأصابه، س: سه س) ، ام عطيه رض (الاصابه ، س : ۵۵س) ، ربيع رض بنت معود (الاصابه ، س : ۲۹۳) کے نام قابل ذکر میں ۔ روایات سے معلوم هوتا ہے که رفیدہ " کا خیمه، جس میں سامان جراحی هوتا تها ، مسجد ببوی کے پاس تها (الاصابه ، م: عمر: الله الفالية ، و : موم ؛ الطبقات ، م : ۱۹۱)۔ صحابیات ۳ کو زبان و ادب پر بھی پورا ملکہ حاصل تھا ؛ اس صنف نازک نے شاعری کو اپنے جـذبات کے اظہار کا ذریعه بنایا ۔ صحابیات سم اروی " بنت عبدالمطاب اور انکی بهن امامه، هند " بنت حارث، سُعُدى ، ميمرته رص وغير ها شاعري مين زياده معروف هیں اور حضرت خنساء بنت عمروالسلَّيه تو چوٹی کی شاعرہ تھیں (ان تمام صحابیات سے لیے ديكهير الاصابة ، ج م ؛ ابو داؤد : السنن ، م : . ( 49 4

مورت میدان عمل میں: یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے عورت کا حقیقی سیدان عمل اس کا گھر قرار دیا ہے اور معاشی مشقت کے جھمیلوں سے حتی الامکان اسے دور رکھا ہے اور مرد کو عورت کا معاشی کفیل بنایا ہے ، اس لیے نمیں کہ وہ عورت سے معاشی استقلال یا حق عمل جھین لے ، کیوں کہ انفرادی اور اجتماعی ضرورتوں میں اس کے اس حق کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ مرد کو عورت کا کفیل اس لیے بنایا گیا کہ عورت اپنے فرائض یعنی گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت عمدگی سے کر سکر اور دوسری درف

مرد اپنی بهرپور قوتوں کے ساتھ زندگی کے مشقت طلب اعمال اور ضروریات زندگی کے مصول میں لگا رہے ، لیکن هنگامی صورتوں میں عورت باهر کی عملی زندگی میں بھی حصه لے سکتی ہے ، [لیکن اس میں شدید ضرورت اور هنگامی غیر معمولی حالات تماس طور سے سدنظر رهیں]۔ آپ نے بعض مخصوص حالات میں کسب معاش کی اجازت دے کر یہ بات واضح کر دی ہے که عورت اپنی هنر مندی ، ذهانت اور نطانت سے دوسرے کام بھی سر انجام د\_ سکتی اور نطانت سے معلوم هوتا ہے که خواتین نے کھیتی ہاڑی ، تجارت اور صنعت و حرفت میں بھی حصة لیا ہے۔ مدینه منورہ میں بعض انصاری عورتوں کا مشغله کاشتکاری تھا (البخاری: الجامع الصحیح ، کا مشغله کاشتکاری تھا (البخاری: الجامع الصحیح ،

بعض صحابیات " تجارت کے پیشے سے بھی وابسته تھیں ؛ ام المؤمنین حضرت خدیجه " کی تجارت وسیم پیمانے پر مختلف علاقوں میں پھیلی هوئی تھی ؛ قیله " ام المار ، حضرت اسماء " بنت مخربه ، خوله ، مُلیکه " وغیرها عطر کی تجارت کرتی تھیں (ابن سعد: الطبقات ، ۸ : . . . ، ۳ ، ۱ ، ۳ ؛ الاصابه ، ۳ : ۸ ، ۳ ، ۳ ، ۱ ، ۳ ؛ الاصابه ، محابیات مختلف صنعتوں سے بھی آگاہ تھیں ؛ محابیات مضرت سودہ مِنْ کے بارے میں ہے که ام المؤمنین حضرت زینب " اسور دستکاری میں صاهر وہ کھالوں کی دہاغت کا کام جائتی تھیں (اسد الغابه ، و : مرس) ؛ حضرت زینب " اسور دستکاری میں ماهر حضرت ریطه " [بنت عبدالله] بھی دستکاری میں مہارت ریطه تهیں (این سعد : الطبقات ، ۸ : ۲۰ ، ۲۰ ).

دینی خدمات: یه بھی حقیقت ہے که خواتین نے اپنے دین کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے ہڑی بڑی قربانیاں دی میں۔ حضرت سیّه والدہ عمار سیّاس کو راہ حق میں ثابت قدم رمنے کی ہاداش

میں ابو جہل نے سخت تکالیف کا نشاله بنایا اور بالآخر وہ راہ حق میں شہید هو گئیں (الامالية ،

مذهبی خدمات کے سلسلر میں سب سے اهم خدست جہاد ہے ۔ خواتین نے [غیر معمولی اور شدید ضرورت کے وقت] جس عزم و حوصلر سے به خدمت انجام دی ہے اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ تاہم، ہیرون خاله عورت کی سرگرمیوں کی آپ" نے همیشه حوصله شکنی فرمائی اور گهر کو لازم پکڑنے کی تلتین کی ایک دنمه حضرت عالشه مدیته نے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی تو فرمایا كه تمهارا جهاد حج ف (البخارى: الجامع الصحيح س ؛ س ؛ س : ٩ س ) \_ آپ ع ایک اور موقع یر یه حقیقت بھی واضح کر دی تھی کہ عورت کا شوھر کی خدمت اور بجوں کی دیکھ بھال کرنے کا ثواب مردوں کے جہاد اور باجماعت لماز میں شرکت سے بڑھ کر ھے (اسد الغابة ، ۵: ۳۹۸) ، ليكن بوقت ضرورت آپ نے خواتین کو جہاد میں شرکت کی اجازت دی اور اس شرکت کے لیر نبی کریم صلیات علیه و آله وسام سے پیشکی اجازت لبنی ضروری تھی۔ اگر آپ" کسی عورت کے مزاج ، اس کی گھریلو مصروفیات اور حفاظت کے تمام انتظامات سے مطمئن ھونے تو اس کو شرکت کی اجازت دے دہتر تھے ۔ جنگ احد منیں جس وقت کفار نے عام حمله کر دیا تھا اور آپ" کے ساتھ چند جاں نثار رہ گئے تھے تو اس افرا تفرى مين حضرت ام عُماره بنت كعب النّجاريه \* آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے باس بهنجين اور سینه سپر هو گئیں۔ کفار جب آپ" کی طرف بڑھتے تو حضرت ام عماره رم ان کو تیر اور تلوار مے روکتی تھیں اور اس طرح وارکو روکنے کی کوشش میں خود شدید زخمی هوایں ۔ آپ" نے اس موقع پر ای ک شجاعت کی تعریف فرمائی (ابن هشام : السیری 🖈

٧: ٨٩ ، ١٨ ؛ الأصابه ، س: ١٥٨ ؛ ابن سعد : الطبقات ، ج ٨) . غزوة خندق مين حضرت صفيه" ہنت عبدالمطلب نے جس ہامردی سے ایک بہودی کو قتل کیا اور قلعه میں موجود عورتوں کی حفاظت کی وہ نہایت حیرت انگیز ہے ؛ ان کے متعلق غزوہ احد [رک به احد] میں بھی دشمن پر نیزے سے حمله کرنے کی شہادت موجود ہے (ابن هشام : سیرة، م : وسرم : الأصابه ، بم : . بم الله الغابة ، ١٠ ٣ وم) - : حال تها که وه خنجر لير پهرتي تهيي ، تاکه جمان دشمن دین نظر آئیں ان کا پیٹ عاک کر دیں (مسلم ، ۵: ۱۹۹؛ الاصابه ، س: ۲ سم) - حضرت انس رخ بیان کرتے میں که نبی کریم صلی اللہ عدیه و آله و سلم اپنے ساتھ حضرت ام سلمه " اور دیگر انصاری عورتوں کو جنگوں میں لر جاتے . تھر اور وہ سہاہ اسلام کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرهم بئی کرنے کی خدمت انجام دیتی تھیں (مسلم ، ۵: ۹۹: ابوداؤد: السنن ، س: ۲۰).

کعیبه « بنت سعد [سعید] کے بارے میں روایت ہے که وه آپ" کے ساتھ غزوہ احزاب اور غزوہ خیبر میں شریک هولیں ۔ جنگ خندق میں جب حضرت سعد اللہ بن معاذ" زخمی هوے تو ان کا علاج بھی وهی کرتی رهين (ابن سعد: الطبقات ، ۸: ۹۹۱) ـ حضرت ربيم الم ہنت معود بھی آپ" کے ساتھ جنگوں میں شریک ھوتیں ؛ مجاهدوں کو پانی پلانا ، جنگ میں کام آنے والوں اور زخمیوں کر مدینه منووہ پہنچانا ان کے ذمر تها (البخارى ، م : ١م).

جنگ احد کے موقعه پر حضرت عائشه رخ اور ام سَلِط الله كو رُخسون كو باني بلائے ديكها (ميملم ، ه: ١٩٨ : البغارى ، ه: ١٢٨ ، ١٢٨)-عَيْدةً المد كم موقعه بر حضرت فاطمه الأن بهي

یمی خدمات سر انجام دین اور جب آپ" زخمی ہوے تو حضرت فاطعة الزهراء<sup>رم</sup> نے هي زخم كو چٹائی کی راکھ سے بھرا تھا (البخاری ، ۵: ۱۳۰) -حضرت حمنه رخ بنت جُحش بھی آپ<sup>م</sup> کے ساتھ غزوات میں شریک هوایں ؛ جنگ احد میں پانی پلالا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ان کے ذمے تها (الاصابه ، بر: ۲۹۹) ـ ام زیاد " اور چند دوسری عورتوں نے غزوۂ خیبر [رک به خیبر] کے موقعر پر غزوهٔ حنین [رک یه حنین] میں حضرت ام سلیم رح کا یه چرخه کات کر مسلمانوں کی مدد کی ؛ وہ میدان جنگ سے تیر اٹھا کر لانے اور مجاہدین کو ستو پلانے ير مامور تهيي (اسد الغابة ، ه : وهم) .

بعض خواتین نے دین حق کی مدافعت شمشیر و سنان سے کی ، جب که بعض نے یه فریضه اپنی زبان و بیان اور درهم و دینار سے ادا کیا۔ آروی رم بنت عبدالمطاب کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے بیٹر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم کی مدد کرنے اور آگے بڑھنر کی ترغیب دلاتی تھیں . (الاستيعاب ، بم : ٢٧١) ؛ هند بنت عُتبه في حضرت حمزہ " اور دیگر شہداے احد کے خلاف اشعار کہر، تو هند س بنت ابان نے ان کا اسی لہجر میں جواب دیا (الأصابة ، بر: ١٠٠٨) - آپ" نے جنگ میں شامل عورتوں کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا (مسلم، . (194:0

حقیقت تو یه ہےکہ آپ م نے طبقۂ نسواں کو ہر حيثيت اور هر اعتبار سے حقوق عطا فرمائر ، [ليكن ظاهر ہے کہ جہاں حقوق کا سوال آتا ہے وہاں نرائض کا ذکر بھی لازم ہے ، جہاں رعایتوں اور حضرت ابو طلعه م کہتے میں که انہوں نے آزادیوں پر زور دیا جاتا ہے وہاں ان تیود و شرائط کا لحاظ بھی ضروری سمجھا گیا ہے جو رعایتوں کے ساتھ لازم و ملزوم هیں، مگر آج کل ان پر نظر نہیں رکھی جاتی ] .

مآخل و (١) محمد فؤاد عبدالباق : معجم المفهرس

لالفاظ القرآن الكريم ؛ (م) ابن كثير : تفسير ، مطبوعة قاهره ، هم ۱۹۸ مواضم كثيره : (م) البخارى : الجلم المحيح ، قاهره هم وه [و لاثيثن] ؛ (م) مسلم بن حجاج التشيرى: الجامع المحمح ، قاهره مهم، ه : (۵) الترمذى : العامع (يا السنن)، مع شرح ابن العربى، مطبوعة قاهره ، ۲۵۷ وه ؛ (٦) ابو داود : السنن ، قاهره . ۵۵ و ء ، (\_) الدارمي، السنن، دمشق، ومحهد (٨) محمد بن عبداته خطیب التبریزی: مشکوة المصابیح ، ا مطبوعه دمشق ، (ب جلدين) : (و) ابن هشام : السيرة النبويه، قاهره ٢٠٠٩ وع (م جلدين) ؛ (١٠) ابن سعد : كتاب الطبقات الكيير ، بيروت . ١٩٩٠ (٨ جلدين) : (١١) ابن حجر الدستلاني : الأصابه في تعييز الصحابة ، قاهره ، ١٩٥٨ه : (١٧) وهي معنف: تَهذيب التهذيب ، مطبوعة حيدر آباد (دكن) : (م و) ابن عبد البر: الاستيماب في اساء الاصحاب (مم الاصابه)، مطبوعة قاهره: (١٨) ابن الاثير: أسد الغابة في معرفة المحابة ، تمهران ؛ (١٥) هنرى مارثن ؛ قطرت نسوالي ، اردو ترجمه از عبدالسلام لدوى ، سندى بهاؤ الدين Our Oriental Heri-: Will Durant (71) : 51976 Steward (۱۸): مطبوعة نيويارك ، سهه وع العباد العادة . The Heritage of Ancient World : Easton

(جميله شوكت [و اداره])

معجزات لبوی: معجزات (واحد معجزة) ، مادہ (ع ۔ ج ۔ ز) عُجْز یَعْجُز عَجْزاً؛ عجز کے لغوی معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے ، یا اس کے اس وقت حاصل کرنے کے هیں جب که اس کے حصول كا وقت گزر چكا هو ، ليكن عام طور پر اس كا استعمال کسی کام کے کرنے سے قاصر رھنے پر ھوتا ہے اور يه القدرة كي ضد ه ؛ قرآن كريم مين ه : أعَجَزَت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ آخِي ج (۵ [المألدة] : ۳۱)، یعنی میں اس بات سے بھی قاصر رھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کے مردہ جسم كو جهها سكتا (ديكهم الراغب الاصفهاني: مفردات اجائ والے معجزات اس مع قطعي مختف اور اس مع

في غريب القرآن ، بذيل ماده)- اسى مادم سے معجزة ھے (اصل میں معجز تھا ، حرف تا ، یا تو مبالغر کے لیے ہے اور یا صفت محذوف ہے (ابن حجر العسقلانی : فتع البارى شرح صعيع البخارى ، مطبوعه لاهور ١٠٠١ (٥٨١ ام و ١ع ١ ٦ ، ١ م تا ١٨٨) اور اس عد مراد البيا عليهم السلام سے صادر هونے والے وه خارق عادت افعال هي ، جن كا اهل زماله معارضة له كر سكين (حوالة مذكور) ـ علامات (يا آيات) نبوت اور معجزات میں فرق یہ ہے که معجزات فقط وہ هوتے ھیں جن کے ساتھ نبی کی طرف سے مخالفین کو تحدی (جیلنج) بھی ھو ، مثلاً بون : اگر میں یه کام کر دکھاؤں تو میں سچا ورنہ جھوٹا ہوں گا ، جب که آیات و علامات کے لیر تحدی کا هونا شرط نمیں ھ\_ گویا ان میں ہاھم عام خاص کی نسبت ہے (حواله مذكور).

قرآن حکیم میں معجزے کا اس کے اصطلاحی مفہوم میں استعمال مفقود ہے (لغوی معنی کے استعمال کے لیے دیکھیے ہ [التوبه] : ۲) ؛ قرآن حکیم میں اس کے بجامے آیات (واحد آیة) کی اصطلاح اختیار کی گئی ہے ، جو سعجزہ کے لفط سے زیادہ وسعت و عمومیت کی حامل فے (دیکھیر بالا).

هر شخص کی زندگی میں کم و بیش ایسے حالات ضرور رونما هونے هيں جن کی انسان اپني تمام تر کاوش کے باوجود کوئی توجیه نہیں کر سکتا : حادثے سے بال بال بچ جانا ، مہلک بیماری سے لجات پا جانا، موت کے منه سے بچ کر چلے آنا ، اچانک کسی غیر متوقع خوشي كا سامنا هو جانا ، يا دفعة حالات كا كوفي غیر متوقم رخ اختیار کر لینا ، وغیره ـ ایسے مواقع پر اکثر و بیشتر به کها جاتا ہے که به تو کوئی معجزہ هو كيا هے ورنه يه توتم تو نه تهى! ليكن البيا علیهم السلام کو دعواے نبوت کے بعد عطا کیے

بر کیس زیادہ بلند سطح کے حامل عوتے میں ۔ یه کہنا دوست نمی که معجزات نظام کالنات کو مختل کر دینے کا نام ہے ۔ دراصل نظام کائنات کے جي تمبور سے هم آشنا هين وه قطعي اور مكمل تمبور هرگز نہیں ہے ، بلکه یه تصور ابھی معرض تحقیق میں ہے ۔ کچھ بھی ہو ، السان ابھی کاثنات کے تمام اسرار و غوامض کو قطعی طور پر نہیں جان سکا۔ اسی بنا پر خود اس کی اپنی ذات سے متعلق بھی ابھی بہت سے مسائل تصنیه طلب ھیں۔

معجزات در حقیقت قانون قدرت کے مطابق هی ھوتے میں ۔ یہ الگ بات ہے که وہ قدرت کا اعلٰی و ارقع قانون عوتا ہے ، جس کے پس منظر اور پیش منظر كو جالنا همارے بس ميں نہيں هوتا (شبير احمد عثماني معجزات و كرامات، مطبوعه لاهور، ١٠٥١ه/ ۱۹۵۲ ، ض ۸۱ تا ۸۵) - ان معجزات کو انبیاے کرام کی روحانی و معنوی تائید کی حیثیت حاصل هوتی ھے۔ ان کے لیے (حیرت الگیز طور پر) فطرت کے بعض قوانین بدل دے جاتے میں یا ان کی صورت تبدیل کر دی جاتی ہے ۔ ان کی عنداللہ مقبولیت کو واضح کرنے کے لیے ان کے ماتھوں سے غیر معمولی کارنامے انجام پاتے هيں ۔ اسي بنا پر كم و بيش معجزے كا تمبور عالمگیر حیثیت رکھتا ہے اور هر مذهب نے اسے اپنی اساس قرار دیا ہے۔ حضرت نوح کا طوفان ، حضرت هودم کی بد دعا پر قوم عاد کی تباهی ، ناقد مالع [رک به مالح"] کی کونچیں کالتے پر قوم ثمودی بربادی ، قوم لوط" کی تافرمانی ید لزول عذاب ، حضرت ابراهیم" [رک بان] بر آتش نمرود کا سرد هونا ، ان کی نسل میں برکت کا هونا ، حضرت موسی م [رک بان] کی بددعا پر فرعون سمبر اور اس کے حواریوں پر هلکے هلکے عذابوں کے بعد غرق کی تیاهی کا نازل هونا ، ان کے هاته کا سفید (بدییضاء) الوز ان 2 عما كا سالب بن جالا ، حضرت عيسي الدوسرے موقم بر عجيب و غريب اور يا سروينا

[رک باں] کا مُردوں کو زلدہ کرنا ، بیماروں کو ہاتھ پھیر کر صحت یاب کر دینا ، اندھوں کو بینائی کا مرحمت هوانا ، يه سب تائيد اللي كے ايسے مظاهر هیں جو تاریخ کا ایک حصه بن چکے هیں ، تاهم جن مذاهب میں معجزات کو اساس مذهب کی حیثیت دی گئی ، وه فی الواقع درست نه تهیں .

قرآن کریم کے مطابق معجزات کسی آسمانی مذهب کی تائید و حمایت کے لیے ثانوی حیثیت رکهتے هیں، ابتدائی اور اساسی اهمیت عقل و فکر کو اور اس پینمبر کی سیرت و کردار اور اس کی تعلیمات کو حاصل هوتی هے . اسی بنا ہو قرآن حکیم میں معجزات کی طلب پر ناپسندیدگی کا اظهار کیا گیا اور علل و خرد سے کام لینے کی ضرورت پر زور ديا كيا، فرمايا ؛ أفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْأَنِ لَا وَ لوَكُانٌ مِنْ اعنْد غَيْر الله لُوَجِدُوا فيه اخْتَلَافًا كَثَيْرًا (م [النسَّاء]: ُهُمُ) ، َ يَعَنَى يَهُ لُوكُ أَ<del>رَآنُ</del> مِينَ غُورِ كَيُونِ لَهِينَ کرتے، اگر یہ غدا کے سواکسی اور کا کلام هوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پائے۔ یہودیوں کے انکار رسالت کے لیے آتشیں معجزہ پیش نه کرنے کے عذر پر تبصرہ کرنے هو مے فرمایا : قل قد جاء کم رسل مَّنْ فَبَلَى بِالْبَيْتَ وَ بِالَّذِي قَلْتُمْ فَلَمْ قَتْلَتُمُوهُمُ الْ كُنتُم صُدُقِينَ (٣ [آل عمران]: ١٨٣)، يعني الم يبغمير ان سے که دو که مجه سے پہلے کئی پیغمبر تمهارے پاس کھلی ہوئی نشائیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے اور وہ (آتشین معجزہ) بھی جو تم کہتر ہو ، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا ۔ قریش مکہ کے مطالبات کی ایک طویل فہرست پیش کرنے پر بطور کبصرہ ارشاد فرمایا: قُلْ سُبُحٰن رَبِّي هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا أُرْسُولًا (١٥ [بني اسرائيل] ؛ سو) ، یعنی آپ که دو که میرا پروردگار پاک هے ، میں تو صرف پیغام پمنجانے والا انسان هوں ۔ ایک

سوالات کرنے والوں کو متنبه کرتے هومے ارشاد فرمايا : قُلُ لَا أَنُولُ لَكُمْ عِنْدِى غَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلا الْقُولُ لَكُمْ إِنَّى مَلَكُ ۚ إِنَّ الَّهِمُ إِلَّا مَا يُوحَى إَلَى (٦ [الانعام] : ٥)، يعني آب كه ديجير كه مين تم سے یه نہیں کہتا که میرے پاس اللہ تعالٰی کے خزائے هیں اور نه یه که میں غیب جانتا هوں اور نه تم سے یه کہتا هوں که میں فرشته هوں ؛ میں تو صرف اس حكم ير جلتا هون، جو مجهر خداكي طرف سے وہی کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے مقام هِ ارشاد فرماها : وَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَانِ اسْتِطَعْتَ أَنْ تَبْتِغَيْ نَفَتًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتَيهُم بِاللَّهُ (ب [الانعام]: ٣٥) ، يعنى اور اكر ان کی روگردانی آپ پر شاق گزرتی ہے تو اگر دیکھیے نیچے). طاقت هو تو زمين مين كوئي سرنگ ڏهونڈ نكالو ، يا آسمان پر سیڑھی (تلاش کر لو) پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لر آؤ - ان تمام مقامات سے اس مضمون کی شهادت ملتی هے که خدا تعالٰی کو معجزات کا کثرت معاندانه و باغیانه روش کا موجب بن جاتی ہے۔ طلب کرنا اور ان کو مدار ایمان قرار دینا قطعی ا يسند له تها .

اس کا یه مطلب بهی هرگز نهین که قرآن حکیم نے سرے سے معجزات کے وجود کا هی انکار کر دیا ہے۔ خود قرآن حکیم سابقه انبیا علی علاوه آپ" کے متعدد معجزات کا بھی ذکر کرتا ہے اور متعدد مقامات پر آپ کے معجزات کی واضع صراحت كى كئى هـ، سورة قمر مين هـ : و انْ يُرُوا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَ يَتُولُوا سُعْرٌ مُسْتَمِرٌ (مِنْ [القمر]: ٢)، يعنى اور أكر (کافر) کوئی نشانی دیکھتے ھیں تو منه پھیر لیتے میں اور کہتے میں که یه ایک میشه کا جادو ہے۔ ایک اور مقام بر قرمايا : وَ إِنْ يُرَوا كُلُّ أَيَّةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا (\_ [الأعراف]: ٢٠٩١)، يعنى اكر يه سب نشائيان بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان م لائیں۔ ایک اور جكه ارشاد هـ: وَلَينْ جِنْتُهُمْ بِأَيَّةٍ لَّيْقُوْانْ الَّذِينَ | سكتے اور اس ہر مستزاد یه كه آپ أَنَّي محس تھے ؟

كَفَرُوْا إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٣٠ [الروم] ٨٥)، يعني . اور اگر تم ان کے سامنر کونی نشانی پیش کرو تو کافر که دیں کے که تم تو جهوٹے هو۔ ان تمام مقامات میں آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کے معجزات کی طرف اشارہ ہے .

محوله بالا تمام مقامات میں هر چکه آیت سے مراد معجزه قرآن نبین هو سکتا، کیونکه قرآن کو برها تو جاتا هے، دیکھا نہیں جاتا ۔ جب که محوله بالا آیات میں نشانی دیکھنر اور اس کے باوجود اس پر ايمان نه لانے كا ذكر هے (نيز ديكھير ٢٠ [الانياء] : س ؛ عم [الصَّفْت] : من تا ١٥٠ ؛ من [الزخرف] : ٠٠ : ٧٥ [الطور] : ٢٩ : ١٦ [المبقّ : ٢٠ نيز

مَرَآنَ حَكَيم كَا بِرَّا مِتْصِد اص حَيْقَت كُو دُهن نشین کرنا ہے که معجزات سے کسی قوم یا ملت کو هدایت نمیب نهین موتی ، بلکه بهض اوقات ان کی جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہوتا ہے ، ان کے لیے عقل و ہمیرت کی نشانی هی کانی ہے اور جنهوں نے هدایت قبول هی نه کرنی هو ، انهیں جاند کو دو نیم کر کے دکھانے سے بھی هدایت نہیں مل سکتی .

امام غزالی اس قرآنی طرز فکر کو واضح كرت هوے فرمائے هيں كه أنعضرت ملى اللہ عليه و آله وسلم کے اخلاق حمیدہ ، آپ کی سیرت و کردارہ آپ" کا حسن تدبیر سیاست و معاملات ، آپ" کا مختلف الغزاج لوكون كو ايك پليك فارم ير جمع کرنا ، آپ" کے ارشاد فرمودہ قوالین شریعت ، معارف و خالق اور کلمات طیبات سبھی آپ" کی لبوت و رسالت کا ناقابل تردید ثیوت بہم بہنچاتے میں ، کیونکه اتنے عظیم الشان اهمیت کے حامل امور کسی متنبى سے اور بغیر تالید اللي هرکز انجام لید یا

کیا ۔ یه ظاهری امور آپ کی صدائت و حقالیت کے العلوم ، ٢ : ١٩٨ ) -

و تعلیمات موجود هیں ، ان کے مطالعے سے هر شخص آپ<sup>م</sup> کی نبوت و رسالت کی تصدیق کر سکتا ہے .

امام الرازى نے بھی قریب قریب یہی موقف المتيار كيا هـ . امام موصوف فرمات هي كه لبوت کے مالئر والوں کی دو اقسام هیں: ایک وہ جو ا میں اختیار کردہ اثبات نبوت کا طریقہ قرار' دیتر

﴾ تھے نے نه تر اپنے شہر میں تعلیم حاصل کی اور نه معجزے کو نبوت کی دلیل ٹھیرائے میں۔ یه جمہور مرض تعلیم کسی دوسرے شہر کا سفر اختیار | اهل مذاهب کا مسلک ہے ؛ دوم وہ جو کہتے هیں که پیلر هبین خود غور و فکر کی ضرورت هوتی لیے کافی تھے ، لیکن بعض طبائع ظاهری امور کے اے که فی نفسه صداقت و راستی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی امور میں بھی تائید اللہی کی طالب ابعد هم ایک شخص کو دعواے نبوت کے بعد عوتی میں ان کے لیے کچھ باطنی تائیدات (یمنی الوگوں میں وعظ و نصیحت کرتا هوا پانے میں معجزات) کا ذکر بھی کیا جاتا ہے (احیاء علوم الدین، اور یه بھی دیکھتے ہیں که اس کی دعوت مؤثر ہے ب يهم ، كتاب آداب المعيشة و اخلاق النبوة ، اور اس كے ذربعر مختلف اشخاص كو هدايت مطبوعة قاهره ١٥٠ م الزييدى: اتحاف شرح احياء الصيب هو رهى ه تو هم يتين كر لين ك كه يه سچا پيمبر هے! يه طريقه قريبالعقل اور امام موصوف دوسری جگه (المنقد من الضلال، قریب الشهادت هے ۔ امام موصوف کے مطابق اس ص ۵۵ کا ۵۹ مطبوعه لاهور ۱۹۵۱) اس موضوع : اجمال کی تفصیل یه هے که انسانیت کا کمال قوت پر مزید روشنی ڈالتر میں اور فرمانے میں کہ اگر \ علمی و عملی کی تصحیح ، تکمیل اور تزکیہ ہے۔ کسی شخص کی نسبت یه شبهه ہو که یه نبی ہے یا اس قوت کے لحاظ سے انسانوں کے تین طبقے هیں: نہیں تو اس کی تصدیق صرف اس کے احوال کی معرفت ، ایک وہ جو ناقص هیں ، یعنی جن کی نظری و عملی سے هي هو سکتي هے ؛ اس معرفت کے دو طریتر هيں: ﴿ دونوں قوتين کمزور هيں ، يه عوام الناس هيں ؛ یا تو ذاتی مشاهدے سے هو ، جیسے صحابه میں کو تھی ، دوسرے وہ جو خود کامل هیں ، مگر دوسروں کو اور یا خبر متواتر سے هو ، جیسے اب عام لوگوں کو کامل نہیں کر سکتے ، یه اولیا و صلحا هیں ؛ ہے۔ آب جس شخص کو نبوت کے آثار و کیفیات کی سوم وہ جو خود بھی کامل میں اور ان کی تربیت خوق شناسی هوگی وهی مالل به تصدیق هو گا۔ دوسرا دوسرون کو بھی کامل بنا دیتی ہے ، یه البیا اور نہیں ، مثلاً اگر فن طبابت سے کچھ مس هو تو تبھی زسول هیں۔ اس کمال و ناقص کے هزاروں درجر کسی طبیب کو دیکھ کر اس کی طبابت میں سہارت ، متفاوت هیں ، انھی کے لحاظ سے ان کی قوت و نقص كا الدازه كيا جا سكتا هـ - اسى طرح جالينوس كى كا الدازه هو سكتا هـ - ان كى علمي قوت كے سامنے طبابت اور امام شافعی م کے تفقه کا علم ان کی سوائح کتمام مقدمات بدیمی هوئے هیں اور جمله معارف اللہی اور تصنیفات کے ذریعے معلوم کیا جا سکتاہے، و علی ہذا 🖟 پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے اور ان کی قوت النياس ـ سرور كالنات صلى الله عليه و آله وسلم كو هم عمليه اس عالم جسماني مين تصرفات كرتي ه میں موجود لہیں، مگرآپ کی میرت طیبه اور شریعت | اور یہی معجزات کا مقصد بھی ہے ۔ اس قوت علمی و عملی کے کمال کے ساتھ یه لوگ ناقصوں کو اپنے نیض صعبت سے کامل کر دیتے ہیں! یہی ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ آگے چل کر امام موصوف اسی طریقے کو قرآن حکیم

هی (الرازی: مطالب عالیه ، ضبیعه در شبلی تعمانی: علم الکلام ، اور الکلام ، ص ۲۸ تا ۲۰۰ ، مطبوعه کراچی ۱۹۲۰ و ۱۹۰ - ۱۹۰ ) -

اسام الرازی کا معجزات کو البیا علیهم السلام کی قوت عملیه کے عملی تصرفات قرار دینا محلی نظر ہے ، کیونکه قرآن حکیم بار بار اس ایک نکتے پر زور دیتا ہے کہ کسی بھی معجزے یا نشان کا پیش کرنا البیا کے بس سے باہر ہوتا ہے ، بلکه بعض اوقات ان کی خواهش پر بھی معجزے کا ظہور نہیں ہوتا (دیکھیے (ہ [الانعام]: ۵۳)؛ اس کے برعکس معجزات یا خوارق عادت کا ظہور محض اور محض اللہ تمالی کے نضل و کرم کا نتیجه. هوتا ہے ، اسی بنا پر قرآن حکیم میں انبیا کے معجزات کے ذکر کے موقع پر ایک جگه باذن اللہ (ہ [آل عمران]: وہم) اور دوسری جگه باذن اللہ (ہ [آل عمران]: وہم) اور دوسری جگه باذنی (ھ [المائدة]:

سرور كالنات صلى الله عليه و آله وسلم كو قدرت کی طرف سے جو معجزات عطا هو ے ان کی تعداد بهت زیاده هے ـ امام بیمقی ، اور احناف میں ہے علامه الزاهدی نے معجزات نبوی کی تعداد ایک هزار ؛ امام نووی ، (صاحب شرح صحیح مسلم) نے بارہ سو ، اور بعض نے تین هزار تک بیان کی هے (ابن حجر العسقلانی: فتح الباری ، ۲ : ۹۸۳) -شیخ جلال الدین السیوطی نے الخصائص الکبری میں ایک هزار معجزات شمار کیر هیں ، ان میں سے بیشتر ایسے هیں جو مستند اور معتبر رواة سے منقول ہوئے میں اور ان میں سے کسی ایک کا بھی اس زمانے کے کسی آدمی سے انکار ثابت نهیں۔ اس طرح مجموعی طور پر روایات معجزات کو تواتر کا درجه حاصل هو جاتا ہے ، اگرچه ان میں سے بعض روایات طریقة احاد سے مروی هیں (كتاب مذكور ، ص ٨٨٨ بيعد) .

معجزات لبوی کی بهر مزید دو السام بیان کی گئی میں: (۱) وہ معجزات جن کے معارض پر لرک قادر تھے ، مگر ہوجوہ له کر سکے ، مثلا بہود کے لیر تمناہے موت ء یا تمام دنیائے کفر کے لیے ا قرآن حکیم کی کسی چهوٹی سے چهوٹی سورت کی مثل بيش كرنے كا حكم (ب]البترة] : ١٠٠) ؛ (ب) دوسری تسم ان معجزات کی ہے که جن کا معارضه کرنا کسی السان کے بھی بس کا نمین ، مثار انگلیوں کے درمیان سے پانی کا روال ہوتا ، تھوڑ ہے کھانے کا زیادہ افراد کے لیے کافی ھوٹا ، وغیرہ (تاضى عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفيل، مظبوعه بربلی (بدون تاریخ) ، ص ۱۹۳) ـ سرور کائنات صلی اللہ علیه و آله وسلم کے هاتھوں پر یه دونوں انسام کے معجزات صادر هوہے ، جو آپ" کی تائید ایزدی کا بین ثبوت میں۔ ایک اور اعتبار سے بھی معجزات دو اقسام پر منقسم ھیں: (١) اول و، جن کا علم کسی قطعی ذریعهٔ علم سے هوا ہے ، مثلاً قرآن کریم اور اس میں مذکور معجزات ؛ ان کا انکار کرنا خود نبی کریم صلی انت علیه و آله وسلم اور اسلام کے انکار کے مترادف ہے اور ایسر ھی ہے گویا مکمل قرآن کا انکار کو دینا یا کسی اسلامی رکن کا انکاو کر دینا ؛ (ب) دوسری قسم کے معجزات وہ هیں جو اس درجه معتبی اور مستند تو نمین ، مگر وه ثابت ضرور هین ؛ ان کی آکے پھر متعدد اقسام هيں: (الف) مشتبر اور منتشر ، یعنی وہ معجزات جن کے الفرادی اور جزئى واقعات تو خبر احاد سے بہم هوسے هون مگر مجموعی طور پر اس قسم کے واقعات کی بکثرت موجودگ کا پتا چلتا هو اور اس لوم کے واقعات کو تعداد کثیر نے اقل کیا ، جس سے یه ثابت موتا ہے که ان کی خبر خوب بھیل ا چک ہے ، مثار دست مبارک کی الکلیوں میں

المشاه النبواكا حارى هونا وغيره ، مشتهر اور منتشر المعافزات كما جاتا هے ؛ (ب) وہ معجزات جنهيں ' المخلف اللك آدميوں نے نقل كيا ہے اور اسى بنا ہر وہ · حمید اولک طرح مشہور اور مشتیر تو نیس ، تاهم اگر ان روایات کو بالمعنی جمع کیا جائے تو راویوں کی تعداد کثیر هو جاتی هے ۔ یه دونوں اقسام قطعی الدلالة هوتى هيں ، ان ميں سے كسى كا انكار نقس ایمان پر دال هوتا هے ؛ (ج) وہ معجزات جو محض غیر احاد سے ثابت هوے هوں ؛ ان میں سے بھی بیشتر ، راوی کے منفرد هونے کے باوجود ، اپنے رواة کی تُقاهت و دیالت کی بنا پر ، واضع الثبوت هوئے الشفا ، ص ۱۲۰ تا ۱۲۵ ؛ ابن حجر: فتح البارى ، . (AAF : 7

معجزات کی تقسیم عنلی اور نقلی اعتبار سے وسلم كو يه امتياز اور تفوق بهي حاصل هے كه آپ" کو دولوں قسم کے معجزات مرحمت فرمائے گئر : (١) عللي معجزات سے مراد وہ خوارق عادت امور هیں جن کے فہم و ادراک میں علل کو دخل م م م م). هوتا هے! (٧) حسى معجزات وہ معجزات هيں جن کا ادراک حواس سے کیا جاتا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

(١) عقلي معجزات: سيرت نگاروں نے حسب ذیل خوارق عادت امور کو علی معجزات شمار كيا هـ : (١) وحي اللبي أور خدا تعالى أور ملالکه سے شرف هم کلامی : قرآن کریم اور توالر احادیث سے یہ امر ثابت ہے که سرور کالنات صلى الله عليه و آله وسلم كويه امتياز حاصل تها | وسلم كا عظيم على معجزه هـ. که آپ م وحی نازل هوتی تهی [رک به وحی! إلير محمد نؤاد عبدالباق : معجم المفهرس لالفاظ المراف الكريم ، مطبوعه قاهره ، يذيل ماده]) - أصلى الله عليه وآله وسلم كو جو علمي اور عملي محاسن

وحی ایک تسم کی خداوند تعالی سے هم کلامی ہے ، جو عام طور پر کسی فرشتر کی وساطت سے هوتی ہے۔ ہمض انبیا کو براہ راست بھی غدا تمالیٰ سے هم كلامي كاشرف حاصل هوتا رها هي (ب [البقرة]: ٣٥٦ ؛ يم [النسآء] : ١٦٨ ) - خود سرور كائنات صلى الله عليه و آله وسلم كو يه شرف كئي بار حاصل هوا ، بالخصوص شب معراج مين (على حسب الأقوال؛ ديكهير قاضي عياض: الشفآء ، ذكر معراج) جهال بتول بعض عبد و معبود کے درمیان سے هر حجاب اٹھا لیا گیا تھا ، اس لیے فرمایا : فَاوْحَى الىٰ عَبْده مَا أَوْحَىٰ (٣٥ [النجم] : ١٠) ، يعني بهر خدا نے اپنے ھیں۔ ان کا انکار بھی درست نہیں ہوتا (قاضی عیاض: \ بندے کی طرف جو چاہا وحی کی۔ اس کے علاوہ سرور كاثنات صلى الله عليه و آله وسام تك خدا تعالى كا پيغام حسب ذيل صورتوں ميں پہنچتا تھا: (١) رويا م صادقه؛ (٧) نفث في الروم يا القا في القلب بھی کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله ﴿ (دل میں کسی پیغام کا پھونکنا یا ڈالنا ؛ ﴿ ٣﴾ صَلملة الجرس (گهنٹی کی طرح کی آواز) : (س) فرشتر کا اپنی اصلی شکل و صورت میں نظر آ جانا (ابن القیم: زادالمعاد ، ۱: ۸۵ تا ، ۸، مطبوعة كويت ، ۹۹ وه وه/

آخری صورت کے مطابق فرشتے بعض اوقات صحابه کرام شکو بھی نظر آتے تھے (دیکھیے مثلاً مسلم: الصحيح ، حديث ٩٨) ، تاهم اس كي التهائي صورت یه تهی که فرشته اپنی اصلی شکل و صورت میں حضور م كو نظر آتا تها (مسلم، حديث يرع ؛ الترمذي، حديث عديم؛ زاد المعاد ، ٨٠:١) - الله تعالى سے اور فرشتوں سے هم کلام هونا (جس کی شهادت التهائی معتبر ذرائع سے ملی هے) آنعضرت صلی اللہ علیه و آله

(٧) آنحضرت صلي الله عليه و آله وسلم كے كمالات علىيه: خداوند قدوس كي طرف مع آنعضرت

وكمالات مرحمت هوے وہ دنیا كے كسى بھى السان كو نميب نبين هو سكر ـ على كمالات كا يه عالم تھا کہ آپ کی زبان سے نکلا ھوا ھر لفظ علماہے اسلام کی تحقیق و کاوش کاصدیوں سرکز بنا رہا اور ماهرین اپنی طویل عمروں میں بھی ان کے حقائق اور رموز و اسرار کو کماحقه که جان سکے۔ احادیث کے هرجملے سے کئی کئی مسائل ونکات معلوم کیے گئے۔ معلومات کایه عالم که جسطرف روے سخن پهرگیا، معلوم هوتاکه یمی آپم کا اصلی میدان ہے۔ الفاظ اس طرح کے مسدّب و شائسته که اهل علمکی زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر میں ۔ علم و عرفان کی یه وسعت اور سیرت و کردار کی عظمت آپ می نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ اسی بنا پر امام غزالی م فرمانے ھیں کہ جس شخص نے آپ<sup>م</sup> کے اخلاق ، افعال ، احوال و عادات اور سیاسیات و معاملات کا، نیز آپ" كربلند بايه علمي مقامكاءكه مشكل سيمشكل سوالات کے فیالبدیہ ایسے جوابات دیے جن کی حقیقت دریافت کر کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مطالعه کیا ہے، اس نے یہ یقین کر لیا ہے کہ حضور م اللہ کے سچر نبی تھے، کیونکہ اس طرح کے علمی و عملی کمالات کا جمع هونا اذن ربی کے بغیر ناممکنات میں سے ہے (احياء العلوم، ب: ١٩٨١)؛ (٣) آپ کي اميت ؛ آپ کی زبان سبارک سے معجزہ قرآنی ظاهر هوا ، جو دنیا میں سب سے بڑی کتاب اور علوم و معارف کا سب سے بڑا مخزن ہے۔ اس کے علاوہ هر موضوع ہر آپ" کے اقوال و ارشادات کثیر تعداد میں مروی ھیں ، مگر اس کے باوجود یہ حنیقت اپنی جگہ ہے که آپ اس معض تھے، له کسی سے آپ اے پڑھنا لکھنا سیکھاء له اس مقصد 2 لیے کوئی سفر کیا اور اسي بنا بر قرآن كريم مين ارشاد هـ: اللَّذِينَ يَتَّبُّعُونَ الرسول النبي الأبي (\_ [الاعراف] : ١٥٤)، يعني وه جو (معمد") رسول (الله) کی ، جو نبی امی هیں

پیروی کرنے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: و ما گنت تعلوا مِن قبله مِن کتب ولا تعلقه بیمینیک (۲۰ [عنکبوت] : ۲۸) ، یعنی اور تم اس بیمینیک (۲۰ [عنکبوت] : ۲۸) ، یعنی اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے ۔ سورۂ یس میں اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے ۔ سورۂ یس میں اعلان کیا گیا : و ما علمنه الشّعر و ما ینبغی له (۲۰ [یس] : ۲۰) ، یعنی اور هم نے ان (پیغمبر) کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نه ان کو شایال کو شایال ہے ۔ تویش مکه آپ کو ابتدا سے جانتے تھے اگر مرور اس کی تردید کر دیتے ، مگر تاریخ میں کسی نہیں ملتا که به ثابت کیا گیا ہو اشارہ و کنایہ بھی نہیں ملتا که به ثابت کیا گیا ہو اشارہ و کنایہ بھی نہیں ملتا که به ثابت کیا گیا ہو تہ کیر تھے . تمکر تاریخ کسی تہ کیر تھے . تمکر تاریخ کسی تہ کیر تھے . ترکیر تھے . تمکر تاریخ کسی تم کر تاریخ کسی شخص کے سانے زائو ہے تلمذ تو کیا ، تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تمکر تھے . تم

(م) اعجاز قرآن : آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كے على معجزات ميں آپ" كا سب سے عظيم ، لافانی اور ابدی معجزه قرآن حكيم هے : قرآن حكيم اپنے الفاظ اور معانی دواوں اعتبار سے معجزہ هے .

اعجاز ترآن پر گفتگو "وجوه اعجاز ترآن"

کہلاتی ہے (تاریخی اور تصنیفی بعث کے لیے

[(رک به ترآن ! اعجاز قرآن)) اور هر سیرت نگار یا

مفسر نے ، اس موضوع پر اپنے اپنے خیال سے بحث

کی ہے اور مجموعی طور پر کوشش کی ہے کہ اس

پیکر فصاحت و بلاغت کے وجوہ اعجاز کو نمایاں

کیا جائے ! ان تمام مصنفین کی کاوشوں میں ، گو

اپنی اپنی انفرادیت کی جھلک بھی پائی جاتی ہے ،

مکر مجموعی طور پر کچھ باتوں میں سپ کا

اشتراک ہے ، تفصیل حسب ذیل ہے !

ر) نصاحت و بلاغت قرآن : قرآن حکیم : ک سب سے نمایاں اور بین خصوصیت اس کی سادگی،

اور سلاست کے ساتھ ساتھ اعلٰی درجے کی لفظی و . معلوی قصاحت و بلاغت بھی ہے ، جس کا معارفه المنعام عرب كوشش كے باوجود لمين كر سكے -قرآنی قصاحت و بلاغت کے حسب دُیل پہلو لائق توجه هين : (الف) لفظي معاسن : قرآن حكيم مين لفظوں اور جملوں کی ہندش ، فقرات و کلمات کی برجستگی اور مختلف تراکیب کی چستگی اپنے ، منتبائے کمال پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ یه حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اہل عرب اس فن میں اس درجه سہارت رکھتر تھر که وہ اپنے سوا ہر قوم کو عجمی (گونگے) کہا کرنے تھے اور یه قصاحت و بلاغت گویا آن کو قطری طور پر وراثت میں ملی تھی! پیدائشی طور پر هر بچه قصیح زبان سنتا اور بولتا تھا۔ ان میں سے کوئی قبيله دوسرے قبيلے سے فصاحت و ہلاغت ميں مرعوب لہیں ہوتا تھا ، مگر اس کے باوجود قرآن حکیم کو سن کر، اس کی تلاوت کا حظ الها كر وه هر كلام كى لذت اور حلاوت كو بهول گئے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب یہ تسلیم کیا جائے که قرآنی فصاحت و بلاغت کا ان کے پاس کوئی جواب نمیں تھا۔ ولید بن مغیرہ کی نسبت منتول ہے کہ اس نے ایک آیت فرآنی کو سن کر کیا : بخدا ! اس میں حلاوت اور روائی و حسن ہے ، اس کا باطن پانی سے لبالب معمور (مفدق) اور اس کا ظاهر ثمر آور هے اور یه کسی انسان کا کلام نہیں (الشقاء ص ١٧١)؛ ايك اعرابي نے آيت ترآنيه سن کو سجدہ کیا ، بھر کہا کہ میں نے اس کی قصاحت و بلاغت كو سجده كيا هـ (حوالة مذكور) ـ حضرت عمر فاروق" ايك مرتبه مسجد میں استراجت فرما رہے تھر که انھوں نے دیکھا که ان کے سرھانے دو ہوزنطی بطریق کلمۂ شہادت و من معلوم عوا که الهون نے روم میں

ایک مسلمان قیدی کی زبان سے ایک آیت سنی تھی ۔ اس کے الفاظ کی شان و شوکت اور اس کے معانی پر غور و فکر کرنے سے آن پر راہ حق و صداقت واضع هوگئی (کتاب مذکور ، ص ۱۲۸) ـ حلاوت قرآن کا یه عالم ہے که مشہور دشمن اسلام ابو جبهل بن هشام اور اس کے دو ساتھی (ابو سفيان اور الاخنس بن شريك) مسلسل تين روز چهب چهها كر آيمات قرآليه منتر رهے (ابن هشام : السيرة النبوية ، ، : ٢٠٠ تا ٢٠٠٨) : (ب) اسلوب قرآن کی الفرادیت: اهل عرب میں عام طور پر کلام کی تین اقسام رائج تھیں: (١) نظم ؛ شعر و اشعار ؛ (٧) نثر ، روزس، کی بول چال اور خطوط اور خطبات کی زبان ؛ (م) سجم ، یعنی مقنّی و مسجم عبارت ، جو عام طور پر کاهن بولتے تهر اور جس میں الفاظ زیادہ سے زیادہ پر شوکت ، مگر معانی انتہائی بے وقعت هوا کرتے تھے (دیکھیر الجاحظ: البيان والتبيين: المعرد: الكامل؛ ابن قتيبه: عيون الأخبار ؛ الألوسي : بلوغ الأرب ؛ احمد زكي : جمهرة خطب العرب؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد؛ الياقوت الحدوى: معجم الأدباء وغيره مين مختلف قبیلوں کے فصحا و ہلغا کا کلام) ۔ قرآن حکیم نے ان سب سے ایک منفرد اور ایک الگ تھلگ اسلوب اپنایا ، جو نه شعر تها ، نه نش اور نه هی سجع ، بلکه یه کنزم کمین چهوٹی چهوٹی آیات (قطعات) ہر مشتمل ہے اور کمیں ہڑی ہؤی آیات سے عبارت ہے ، مگر هر جگه الفاظ کی روئی اور چمک دمک کے ساتھ ساتھ معانی کا ایک بعربیکراں موجیں مارتا هوا دکھائی دیتا ہے ، اسی پنا پر فصحامے عرب کو اس کلام کی صنف متعین کرنے میں دشواری کا سامنا کراا پڑا! چنانچه کما جاتا ہے که ایک مرتبه ولید بن المغیرہ نے قرآن کی کوئی آیت سی ، اس سے متأثر هوا۔ ابوجهل نے

جب اسے متأثر دیکھا تو اس کا اثر دور کرنے کے لير كماكه يه نظم كى كوئى قسم هـ وليد بن المغيره نے كمها : بخدا مجھ سے زیادہ تم میں عربی اشعار کا جاننے والا کوئی نہیں! شعر سے اس کلام کو کوئی مناسبت نہیں ۔ ایک دوسرے موقع پر کسی نے آپ" کو کاهن ، جادو گر ، یا مجنون کہنر کی تجویز پیش کی ، ولید نے مخالفت کی اور کہا ، نه تو يه كاهن هيں ، كيوں كه ال كے كلام کو کاهنوں کے کلام سے کوئی واسطه نہیں اور نه هی جادو كر اور مجنون (آلشفا ، ص ١٢٩) - عُتبه بن ربیمه سردار قریش نے یہ کلام سنا تو کہا: بخدا! آج تک میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا ، نه تو یه شعر هے اور نه سحر (کتاب مذکور ، ص . س ، ) - اسى طرح أئيس (برادر ابي ذريع) في ، جو خود بھی ایک بلند پایه شاعر تھا ، اسلوب قرآن کی نسبت یه گواهی دی : میں نے آپ کا کلام سنا ، مگر آپ" کے کلام کو شعر سے کوئی تعلق نہیں ، آپ" کے باند پایه کلام سے یه بات اچھی طرح واضع هو جاتی ہے کہ آپ" جو کچھ کہتے ہیں سج ہے اور آپ کے دشمن جھوٹے ہیں (حوالة مذكور) ؛ (ج) صوتى ترام و لَنغُم : قرآن حكيم کے هر ایک مطلع و مقطع میں ایک خاص قسم کا حسن و جمال پایا جاتا ہے ، یہ الفاظ کی نغمگی اور جملوں کی موسیتیت ، اوزان و قوانی سے مبرا و منزه مرنے کے باوجود مر جگه فراوائی کے ساتھ محسوس موتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر سزید غور کیا جائے ہو قرآنی آیات کو تین حصوں میں منقسم دیکھتے هين : طويل آيات ، مثلًا سورة البقره مين ؛ اوساط مثلًا الاعراف اور الالعام مين؛ قصار مثلًا سورة الرحس . اور المرسلت میں ۔ ان سب میں قرآنی آیات کے الفاظ و حروف کا ایک خاص اسلوب ہے ۔ معانی کی وسفت کے ساتھ آبات کے حروف و اصوات ایک

خاص منظر اور ایک خاص لذت پیدا کرتی هیں ا جب یه آیات پڑھی جا رھی هوں تو باهمی موزونیت اور روانی کا یہ عالم هوتا ہے که معسوس هوتا ہے که کوئی دربا رواں ہے: آواز کے اتار چڑھاؤ سے بلاشبہہ کسی آبشار کے گرنے کا سمال بندھتا ہے ۔ اسی بنا پر اشعار و نظم سے معرا هونے کے باوجود یه واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے (تلاوت کرنے) کا خاص فن (فن تجوید و قراءت [رک به قرآن]) بیدا هوا اور اس نے وہ عروج حاصل کیا که هر زمانے میں هزار ها افراد اس فن سےوابسته رہے هیں اور روز بروز اس کو قرق نصیب هو رهی ہے .

قرآنی آیات کے ٹرنم و تنغّم کا یہ عالم ہے کہ ہاوجود اس کے که بہت سے لوگ اس زبان سے ناوانف هیں ، مكر پهر بهى هر سننے والا كان بھرپور طریقے سے اس کی طرف متوجه هو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک ایسا سمال بندهتا ہے جس میں پوری کاٹناتِ خاموش محسوس ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ ہوری طرح قضا پر چھا جائے ہیں ؛ (د) ایجاز و اطناب : علما نے بلاغت کی ایک تعریف یه بھی کی ہے که بلیغ کلام وہ ہے جس میں موقع و محل کے مطابق بات کی گئی ہو۔ انحتصار کے موقع پر مختصر اور اطناب کے موقع پر مفصل (السيوطي: الاتقان، س: ١٤٩) - ان ظاهري خوييون کے ساتھ ساتھ قرآنی آبات بینات کا ایک اعجاز یه بھی ہے کہ اس میں ایجاز و اختصار بھی کامل درجے کا ہے ۔ کسی جگه خوامخواه مضمون کو طول دینر کی کوشش نہیں کی گئی ۔ اگر مضون تين آيات سي پورا هو گيا هو تو چوتهي آيت کا اضافه نمین کیا گیا اور اس پر لطف کی بات په ہے که معانی کی وہ وسعت ہے که سینکڑوں گفاسیر لکھی جانے کے ہاوجود اس کی توضیح و تشریح

کاخل ادا نہیں ھو سکا۔ ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت اور ایک ایک مجلدات میں بھی موتب کی گئی ھے۔ خود حضرت علی ایک معقول ہے کہ میں سورۂ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ساٹھ اونٹ کتابسوں سے لکھنے بیٹھ جاؤں تو ساٹھ اونٹ کتابسوں سے مطبوعہ ، جاء میں (علی نئی لکھنوی : مقدمۂ تفسیر ، مطبوعہ ، جہ اور ایکن بایں همہ یه ایجاز و اختصار کسی مقام پر مغلق و سبہم کے درجے کو نہیں بہنچا۔ ایجاز کی مختلف اقسام اور قرآن میں ان کی مثالوں کے لیے دیکھیے السیوطی: الاتقان، مطبوعہ مثالوں کے لیے دیکھیے السیوطی: الاتقان، مطبوعہ میں ورو اور الدیار الاتقان، مطبوعہ میں ورو الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیار الدیا

اسی طرح جہاں ضرورت پڑی ہے اور موقع ہوا ہے اطناب بھی اختیار کیا گیا ہے ، مگر اس اطناب میں بھی اعلٰی درجے کی نزاکت و سہارت کا خیال رکھا گیا ہے اور وہاں واقعات کے ایسر پہلووں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جن سے خاص لتالع پیدا هونے کی توقع هو سکتی هے ، مثلًا سورة المؤمن میں فرشتوں کے ذکر میں: پُسَبَعُونَ ا بِعَيْدِ رَبِهِمْ وَ يَدُومِنُونَ بِهِ (. م [المؤمن] : ١)، يعني وہ (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھتے هیں اور اس پر ایمان رکھتے هیں، میں یسؤمسنون به کا اضافہ ایمان کی اهمیت جنلانے کے لیے کیا گیا ع (السيوطي: الآتقان ، ٣: ٣١٦) - اسي طرح سورہ مٰے السجدہ میں مشرکین کا تذکرہ کرنے ھوسے ان کی طرف زکوہ ادا له کرنے کی بات کا منسوب كرنا (١١م [حم السجدة] : ٤) مؤمنين كو اداے زکوہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا گیا (كتاب مذكور، ٢: ١ ٢ ١ ١ ٢ ١): (٥) فواصل القرآن: قرآن حکیم کی تمام آیات کو ایک خاص نہج پر عتم كيا كيا ؛ ان كو فواصل قرآن يا غواتم الايات کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اثر میں جملوں کو

ایک نستی پر چلانا ممکن نمیں هوتا ، خاص طور پر ایک مدلل و مفصل گفتگو میں تو یه اور بھی مشکل هو جاتا هے ، مگر قرآن حکیم کا ایک اعجاز یه بھی ہے که اس میں تمام آیات کو ایک خاص انداز پر ختم کیا گیا جس سے آیات قرآنیه میں ایک نظم ، تسسل اور روانی نظر آتی ہے.

علما نے فواصل آیات کو چار اقسام پر تقسیم كيا هـ : (١) تمكين : (٧) التعسديسر : (٩) التوشيح اور (س) ايغال ؛ ان ميں سے هر ايك كا جدا جدا اصول هـ (ديكهي الاتقان ، س: ۵۳ ببعد)۔ یه فواصل اس پامے کے هیں که معض ان کے جاننے سے ہوری آبت کا مضدون سامنے آ جاتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی لفظ ادھر ادھر ھو جائے تو اس كا فوراً الدازه هو جاتا هـ - امام السيوطي ا لٹل فرمانے ہیں کہ ایک ہدو نے ایک شخص کو يه آيت الرهتي هوے سنا ؛ فَإِنْ زُلَلْتُمْ مَنْ بَعْد مَا جَاءَلُكُمُ الْبَيِّنتُ فَأَعْلَمُواۤ أَنَّ اللهَ عَزِيزَ عَكِيمٌ (ب [البقرة] : ۲۰۹) جسے ، قاری نے عزیز حکیم کے بجامے غفور رحیم پر ختم کیا، یه اعرابی فوراً بول اٹھا کہ اللہ کے کلام میں ایسا نہیں ہو سکتا ، بعد میں تحقیق کی گئی تو اعرابی کا گمان درست نکلا (الاتقان، ۳: ۲۳۷).

(و) الفاظ سے معانی پر دلالت: قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جو الفاظ استعمال کیے گئر هیں، ان میں بعض مقامات ایسے بھی هیں که اگر ذرا سا ذوق لطیف هو تو قاری معض لفظوں کی مدد سے ان کے مطلب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے.

(ز) بدائع و صنائع: قرآن حکیم کی ایک نمایان خصوصیت یه هے که اس میں بدائع اور صنائع کا بکثرت استعمال کیا گیا هے، یعنی ان لفظی و معنوی اصولوں کا، جن کی وجه سے کوئی کلام درجۂ کمال کو پہنچتا ہے؛ چند مثالیں

حسب ذيل هين : (١) امام السيوطي سررة هود كي آبت : وَ قَيْلَ يَأْرُضُ الْبُلَعِيْ مَآءَكَ وَ يُسْمَآءُ ٱلَّلِعِيْ وَ غَيْضَ الْمَأْءُ وَ تُضَى الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجَوْدِيِّ وَ فِيلَ أَهْدًا لِلْقُومِ الظُّلِيئِينَ (١١ [هود] : ٣٣)، بعنی اور حکم دیا گیا که اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا اور پائی خشک کر دیا گیا، اور حکم تمام هوا اور کشی جودی (پهاؤ) پر آ ٹھیری اور فرمایاگیاکه دور هوں ظالم لوگ؛ کی نسبت ابن ابى الاصبح كا قول نقل فرمات هيس که میں نے آج تک اس کلام کی مثال نمیں دیکھی، اس میں مرہ الفاظ هیں اور بیس بدائم (الاتقاف فی عَلُومَ القرآنَ، م : ٠٠٠) ؛ (١) امام السيوطي عني سِورِهُ إِلَ عمران كِي آيت: إللهُ وَلِي الَّذِيْنَ الْمَنْوَا يُخْرِجُهُمْ بِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ (٢ [البقرة] : ١٥٩) پر ایک مستقل رساله لکھا ہے اور اس کے ۱۲۰ بدائع بیان کیے هی (کتاب مذکور) ؛ (م) الاصمعی فرمائے میں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک لڑی سے کجھ اشعار سنے تو ان کی تعریف کی اور كها، اے جاريه تم كتى فصيح هو ؛ وه كهنے لگی که کیا اللہ تعالی کے ارشاد: وَ أَوْمُمْنَا اِلَىٰ أُمْ مُوسَى آنُ أَرْضِعِيْهِ ج فِاذَا خِنْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَانِي وَ لَا تَعْزَنِي جِ إِنَا رَأَدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُمُوهُ منَ المرسَلِينَ (٢٨ [القصص]: ١) كم بعد بهي میرہے ان اشعار کو فصاحت کما جائےگا ، که جس آیت میں اللہ تعالی نے دو اس، دو نہی، دو خبریں اور دو بشارتیں ایک هی جگه جمع کر دی هين (الشفاء ص ١٢٨) ؛ (م) قرآن كريم مين ارشاد هـ : و لَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ (م [البقرة] : ومر)، یعنی اور تمہارے لیر قصاص میں هی زندگی کا راز مضمر ہے۔ امام السیوطی کے بقول اس میں بیس منالع هیں ۔ صرف چند آیات پر هی موقوف نمین، قرآن حکیم کی تمام آبات اسی نسق و

نهج كى بلاغت بر مشتمل هين (تفصيلات كے ليے ديكھيے: السيوطى: الاتقان في علوم القرآن، ب: سمر تا ١٣٠١ في بدائع القرآن؛ الزركشى: الاعلام في علوم القرآن؛ مختصر المعانى: الباقلاق: اعجاز القرآن، مطبوعة قاهره، طبع سيد احمد سقو؛ عبد القاهر البعرجانى: دلائل الاعجاز، مطبوعة قاهره).

(ح) تکرار آیات و تصم : عام طور پر الفاظ اور واقعات كا بار بار تكرار ذوق لطيف پر گراں گزرتا ہے ، سگر قرآن حکیم کی ایک منفرد خصوصیت یه بهی هے که اس میں بہت سے مقامات ہر الفاظ و تراکیب کا اعادہ کیا گیا ہے ، لیکن اس کے باوجود وہاں حسن و لطاقت میں کمی آنے کے بجائے اصافہ ہوا ہے، مثاری سورة الرحمٰن مين آيت قِبَايِّي الآءِ رَبِّكُما تُكَدِّبُن، يعني پس تم میری کون کون سی نعمتوں کا الکار کرو کے، کا اکتیس (۳۱) بار، سورة المرسلت میں و یسل يُومَّفِذِ لِلْمُكَذَّيِيْنَ كَا دس مرتبه، سورة الشعراء مين آيت : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ طَ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُ هُمْ مُؤْسِيْنَ كَا آلْهِ مِرْتِبِهِ أُورِ سُورِهُ قَمْرُ مِينَ آيتَ : وَ لَقَدْ يُسُرُّلُا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مَدَّكِرْ (بعني اور هم نے قرآن سجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی هے جو سمجھے) کا چار سرتبه ٹکرار کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود ان مقامات پر حسن و بلاغت میں کمی کے بجائے اضافہ هوا ہے اور هر جگه ان آبات کے تکرار نے نئے معانی پیدا کیے میں ۔ الفاظ کے تکرار کے ساتھ ساتھ اکثر جگه مضمون کا تکرار بھی کیا کیا ہے ، مگر هر جگه کوئی نه کوئی نیا نکته بیدا هوتا ہے اور تکرار و تشابه کے باوجود مضمون کی وسعت و گهرائی میں فرق لہیں آنے دیا کیا (دیکھیے السیوطی: الاتقال، م: ۱۲۳۰ تا . ۲۰) علامه السيوطي كے مطابق البدر بن جماعه

یہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب (المقتنص فی فوائد ٹکرار القصص) تصنیف کی جس میں قصص کو بار یار دھرانے کے فوائد بیان کیے گئے ھیں (اتقال: ۳ : ۲۳۰).

(١) جامعيت و كامليت: الفاظ و حروف کی اس درجه نصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی جامعیت و کاملیت بھی ہے۔ یه شرف آج تک دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ جامعیت کے سلسلَّم مين ارشاد باري هے: وَ لَقَدْ صَرْفُنَا للنَّاس فِيْ هُلَدًا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّي مَقَلِ (٤٠ [بني اسراكيل] : مر)، یعنی اور هم نے اس قرآن میں سب ہاتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے الکار کے سوا قبول نه کیا ؛ دوسرے مقام پر ارشاد فرمايا : وَ لَا يَاْ تُونَّكَ بَمَثُل أَلَّا جُنَّنَكُ بِالْعَقِّى وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٢٥ [الفرقان] : ٣٣)، يعنى اور يه لوگ تمہارے ہاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، هم تمهارے هاس اس كا معقول اور مشرح جواب بھیج دیتے ھیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ عليه و آله و سام نج فرمايا : عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حسرام فعرموه (ابو داؤد ، ه : ۱۱ ، حديث س. وس ؛ الترمذي و و و ؛ ابن ماجه، عديث ج ر)، یمنی تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو اس میں حلال ٹھیرایا گیا ہے اس کو حلال اور جو حرام قرار دیا گیا گیا ہے اس کو حرام جانو ۔ اگر کتماب الله میں کوئی کمی رہ گئی عوتی تو یه دعوی هرگز نبین کیا جا سکتا تها ؛ واقعه یه ہے که مسلمانوں کی هر دینی، مذهبی، عائلی، غاندانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی و اقتصادی مشكلات كا تسلى بخش حل اس كتاب مي مذكور ھے اس لیے یه کتاب ایک منشور اور دستور حیات

كى حيثيت ركهتي هے ؛ البته اس كتاب كے اشارات و تلمیحات اور اس کے کنایات و مجازات کو سمجهنر کے لیے سہبط وحی ابی کریم صلی اللہ علیه و آله وسلم کے ارشادات کو سامنر رکھنا اشد ضروری ہے اور خود آران مجید کی تصریحات کے مطابق، یه تعلیمات نبوی حیطه قرآن سے باعر نہیں، بلکه اسی کے اندر میں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ عليه و آله وسلم نے ارشاد فرمايا : ميں لم ميں دو بنیادی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامر رکھو کے تو کبھی گمراہ نہیں هو کے اور وہ هیں کتاب الله اور سنت رسول الله (البخارى) ـ اس جامعیت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ى كامليت كا يه عالم هے كه سورة المائده ميں ارشاد ہاری ہے: ٱلْيُومَ ٱكُمَلْتُ لَكُمْ دُيْنَكُمْ وَ ٱلْمُمْتُ عَلَيْكُمْ نْعُمَى وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الإسْلامَ دَيُّنَا ( ﴿ [المَالِد ] : ﴿ ) وَ یعنی آج هم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یه خصوصیت صرف اور صرف قرآن حکیم کو حاصل ہےکہ اس پر اتمام دین ہوا، ورنہ پہلی امتیں اس خوشخبری سے محروم رهیں ۔ امام بخاری (س: ٣٣٠، مطبوعة لائدن في يه روايت نقل كي هـ که حضرت عمر رض کی خدمت میں ایک یہودی حاضر هوا ، اور اس نے آ کر عرض کیا که اسے عمر "! تم اپنی کتاب میں ایسی آیت پڑھتے ہو جو اگر هم پر نازل هوئی هوتی تو هم اس دن کو جشن عید کی طرح منایا کرتے۔ حضرت عمر سے فرمایا : مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی آیت ہے ، کون سے دن اور کون سے مقام پر نازل ہوئی ۔ انقصه ، قرآن حکیم جامع و مانع بھی ہے اور کامل و مکمل بھی۔ اب اس کتاب میں له کمی کی گنجائش ہے اور نه اضافے کی - قرآن حکیم کا یه اتمام و اکمال

اس کا عظیم معجزہ ہے۔

(پ) عدم تنافض و تعارض: قرآن حکیم کے مضامین میں اس وسعت و تنوع کے باوجود اس کے مضامین میں کسی جگه تعارض و تناقض نہیں ہے ، بلکہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسری ی تصدیق و تفسیر کرتی هین (الترآن یفسر بعضها بعضاً). ترآن حكيم مين ايك واقعه بعض اوقات ايك سے زائد مرتبہ بیان ہوا ہے ، ہر چند کہ موقع و محل اور سیاق و سباق مختلف هیں ، مگر اس کے ہاوجود اصل واقعے اور اس کے متعلقات میں خفیف سا بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ یه بهی پیش نظر رهے که یه قرآن ایک موقع كى تصنيف نمين ، بلكه اس كا نزول تثيس سال کے عرصر میں پایڈ ٹکمیل کو پہنچا ہے۔ اس کا آخاز غار حرا کے گوشهٔ تنهائی سے هوا اور تکمیل حِبَّة الوداع کے موقع پر هزاروں کے مجمع میں ھوئی ؛ اس کے ہاوجود اس کے معانی میں کسی باریک سے باریک فرق کو بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا (آیات متشابهات کی وضاحت کے لیے ديكهير السيوطي: الاتقان ، س : . وس تا ٣٩٠).

(ج) انتدار مطالب : شاه ولی الله محدث دهاوی فرمات هیں که قرآنی علوم و معارف پانچ انواع پر منقسم هیں : علم الاحکام ! (ب) علم التذکیر بآلاه الله (ب) علم التذکیر بآلاه الله (ب) علم التذکیر بالموت و علم التذکیر بالموت و ما بعله (الفوز الکببر فی اصول التفسیر، ص ، تا ب، مطبوعة لاهور ، ۱ م ۱ س) بس کا مفهوم یه هے که قرآن حکیم اس بات کی رعایت نهیں کرتا که اس سورة میں یا اس حصے میں صرف فلال قسم کے مضامین مذکور هوں گے اور دوسری نوع کے دوسری سورت میں ، اس کے برعکس ایک هی صورة میں یکے بعد دیگرے متعدد قسم کے مضامین

مذکور ھونے ھیں ۔ مضامین کے اس تنوع کے ! وجود له تو مضمون کے تسلسل اور روانی میں . کوئی فرق آتا ہے اور نہ هی قاری کو یه محسوس هوانا ہے کہ اب پرانے موضوع کی جگہ لیا موضوع شروع هو رها هے ، حالانکه اگر کسی دوسری كتاب ميں يه انداز بيان اختيار كيا جائے تو يقيناً گراں گزرے ۔ معالی اور مضمون کے انتشار کے ساته الفاظ و انداز بیان بهی بدلتے رهتے هیں: ابھی صیفة غالب ہے تو ابھی حاضر ، ابھی حاضر ہے تو ابھی متکلم ، سکر ان سب کے باوجود معانی كى لذت دوبالا هوتى هے (ديكھيے مختصر المعالى ، وغیره) ـ یه قرآن حکیم کی چند خوبیان هیں ، [اس موضوع پر تفصیل کے لیے رک به قرآن]۔ واقعه یه هے قرآن مجید کی هر آیت بلکه هر سطر میں ایسے ایسے ظاهری اور معنوی محاسن پوشیده هس که جنهیں محسوس تو کیا جا سکتا ھے ، مگر بیان نہیں کیا جا سکتا ؛ اس کی حلاوت شموری اور ادراکی بھی ہے اور وجدانی بھی۔

ان سب خصوصیات کے جمع ہونے سے قرآن مجید ایک ایسے کلام کے طور پر دنیا میں موجود ہے جس کا کوئی ثانی و مثیل نہیں اور ہار ہار کے اعلانات کے ہاوجود دنیا ہے گفر الفرادا اور نه اجماعاً اس کی کوئی نظیر پیش کر سکی (دیکھیے نیجے پیش گوئیاں) ۔ یه تمام کی تمام خوبیاں کسی انسان کے کلام میں جمع نہیں ہو سکتیں ، ہلکہ ضرور ہے که ان کے پیچھے کوئی غیر معمولی قوت کام کر رہی ہو! یه قوت وہی گوئی کوئی کی قوت ہے ، جو کسی نہیں ہلکہ وہی حقیقت ہے ، کصوصیت اس میں غیب کی خبروں کا پکٹرت ہونا (م) اخبار غیب : قرآن حکیم کی تیسری خصوصیت اس میں غیب کی خبروں کا پکٹرت ہونا ہے، چنانچہ ارشاد ہاری ہے : تیلک مِنْ آئیاً و الْ قومک مِنْ أَنْ مِنْ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْم

یقیل خذا (۱۱ [هود]: ۱۹)، یعنی یه (حالات) منجمله غیب کی خبروں کے هیں ، جو هم تسهاری طرف بهیجتے هیں اور اس سے پہلے نه تم هی ان کو جائتے تھے اور نه تسهاری قوم هی ان سےوانف تھی۔ دوسری جگه فرمایا: ذلک مِن اَنْسَاءِ الْغَیْبِ اُوْحِیْهِ اِلْمُیْکُ ﴿ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْمِمْ اِذْ یَاتُونَ اَقَلَامَهُمْ (۳ اِلْمَیْکُ ﴿ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْمِمْ اِذْ یَاتُونَ اَقَلَامَهُمْ (۳ اِلْمَیْکُ ﴿ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْمِمْ اِذْ یَاتُونَ اَقَلَامَهُمْ (۳ اِلْمَیْکُ ﴿ وَ مَا کُنْتَ لَدَیْمِمْ اِذْ یَاتُونَ اَقَلَامَهُمْ (۳ الله عمرت) یه باتیں الخیار غیب میں سے هیں ، جو هم تسهارے پاس اخبار غیب میں سے هیں ، جو هم تسهارے پاس بهیہ قیم قرمه کا متکفل کون قرمه کا متکفل کون قرمه کا تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے.

قرآن حکیم میں مندرج اخبار غیب کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ؛ (الف) اخبار ماضیه اور (ب) اخبار مستقبله ؛ (الف) اخبار ماضيه : آپ" چونکه أُمّى سعض تهي (ديکهيے بالا) ؛ اس لیے آپ کی زبان سے ان خبروں کا ادا ہونا ، کو وہ کسی سابقه کتاب میں بھی موجودھوں، آپ<sup>م</sup> کے ایر علم غیب پر اطلاع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں جو واقعات بیان کیے گئے میں ان کی تین اقسام هين: (١) سابقه كتب كي مطابقت: (١) مابقه كتب كي معالفت ؛ (م) بالكل نشر واقعات ؛ تفعیل حسب ذیل ہے: (۱) سابقه کتب کی مطابقت : لبي كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے اُس ہوئے کے باوجود بعض ایسے واقعات کی خبریں دین جو موازنه کرنے پر کتب سابقه میں بھی ہو بہو ویسے ہی پائے گئے مثلا دیکھیے یوسف عليه السلام، موسى عليه السلام ، وغيره كے واقعات ـ اس قسم کے واقعات کی معتدل اهل کتاب نے نه صرف تصدیق کی ہے بلکه آپ" کی رسالت و نبوت ک کواهی بھی دی (مثلا عبدالله بن سلام ، کعب اخبار أ وهب بن منبه وغيره) . متعدد مواقم پر ایسا بھی هوا که يهوديوں نے خود يا مشركين

کے ذریعے اپنی سابقہ کتب میں مذکور کسی خاص واقعركي نسبت استفساركيا اوريه ظاهركيا كه ان واقعات کی اطلاع کسی نبی کے سوا اور کسی کو نهیں هو سکتی ، مثلا روح کی نسبت (۱۵ [بنی اسرائيل]: ٨٥) ، اصحاب كهف (٨٨ [كيف]: ٩ تا ٢٦) اور ذوالقرلين (١٨ [كيف] : ٣٨ ، ببعد) کے متعلق استفسارات (ابن هشام : السيرة النبوية ، ١: ٣١٥ تا ٣٣٥ ، بعنوان : مَا دَارَ بِيَنْ رَسُول الله ٣ وَ يَيْنَ رؤُسَاه قريش و تفسير سورة كمهف) : (ب) کسی سابقه کتاب میں بیان کیر گئر واقعر کی اصلاح: قرآن حکیم نے صرف اهل کتاب ح موافق هي واقعات بيان نهين کيے ، که يه کمها جا سکیے یه تو ان کی هو بہو نقل ہے، بلکه اکثر و بیشتر ان کتابون میں مذکور غلط بیانیوں اور تحریفات و ترمیمات کی وضاحت بھی فرمائی ہے، مثلًا حضرت سليمان عليه السلام كي جادوگري اور بت پرستی کی نسبت یمودیوں کے خیال کی تردید (٢ [البقرة] : ١٠٢)، جادو کے من جانب اللہ نازل هونے كى ترديد (٢ [البقرة]: ٢.١)؛ آدم عليه السلام ی غلطی کی تردید ؛ اس کی جگه نِسیان کا نظریه پیش کیا، (. ، [طه]: ١٠١)؛ ابراهیم علیه السلام کے یهودی یا عیسائی هونے کی تردید (م [آل عمران]: ہہ)، عیسٰی علیه السلام کے ابن اللہ هونے کی تردید (۲۰ [طه] ۹۳۰۸۸). ظاهر هے که یه تردید كوئي بهي شخص محض اپني عقل اور سوجه بوجه سے نہیں کر سکتا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب مقابلے پر دنیا کے دو مقبول ترین اور قدیم ترین مذهب هوں ۔ آپ" کو اپنے ان دعووں پر یماں تک اعتماد اور یقین تھا کہ آپ<sup>س</sup> کی طرف سے انہیں کہا گیا: قُلْ قَاتُوا بِالنُّورَيةِ (م [آل عمران] : ۹۳)، یعنی اگر میری بات غلط ہے اور تم سچے هو تو تورات لےآؤ، اسی طرح نصاراے نجران کو مباهلے [رک بآن] کی دعوت دی گئی۔ ظاهر ہے کہ یہ حالت اذعان و یقین اسی کو نصیب هو سکتی ہے جس کے پاس کوئی مافوق البشری ذریعۂ معلومات هو اور وہ وحی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا: قُلُ إِنْمَا آنَا بَشَرْ بِشَمْا کُمْ یُومی اِلَی (۱۸ قرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرْ بِشَمْا کُمْ یُومی اِلَی (۱۸ قرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَرْ بِشَمْا کُمْ یُومی اِلَی (۱۸ قرمایا: قُلُ اِنْمَا آنَا بَشَر بِشَمْا کُمْ یُومی اِلْمَا کہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر هوں ، (البته) میری طرف وحی آتی ہے.

(٣) نثر واقعات كا بيان: قرآن حكيم صرف سابقه كتب مين مذكوره واقعات كي موافقت يا مخالفت هي نهي كرتا، بلكه بعض ايسر واقعات بھی بیان کرتا ہے جن کے ذکر سے کتب سابقہ کے اوراق خالی هیں، مثلاً ملامے اعلیٰ میں آدم علی خلافت کے متعلق فرشتوں کا تبصرہ، قوم عاد (عاد ارم، عاد اولیٰ)، قوم هود کے حالات، سیل عرم کا عظیم الشان واقعه، فرعون کے غرق کے بعد کچھ عرصر کے لیر مصر میں یہودہوں کی حکومت کا قیام، عیسلی علیه السلام کے کارنامے، حضرت مربم" کے اقدوم ہونے کا غلط تصور، خانه کعبه کا سب سے پہلے تعمیر هونا، هر قوم میں الک الک البياكا آلا، العضرت على خاتم النبيين هواا وغيره (دیکھیر قاضی سلیمان سلمان منصور ہوری: رحمة للعالمين ، ٣ : ٢٠٥ تا ٢٠٠١) ـ اس سے يه ثابت هوتا هے که قرآن حکیم کا مأخذ و مصدر کتب سابته هرگز نمین، بلکه ان سے اور سب الساني حواس و ذرائع سے بھي برتر کوئي ذريعه هے ، اور یه ذریعه صرف افر صرف وحی اللہی هی مو سکتا ہے.

(ب) اخبار مستقبله: قرآن حکیم میں نه مرف پچهلی امتوں اور پیغمبروں کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا ہے، بلکه آلنده زمانے کی نسبت بھی ایسی اهم پیشین گوٹیاں کی گئی

هیں جو قرآن حکیم کے من جالب الله هونے کی زبردست شہادت ہے ؛ حسب ذیل چند پیشین گوٹیاں ملاحظہ ارمائیر :

(١) غلبة روم كي بيشين كوئي بيه بيشين گوئی سب سے میرت انگیز ہے۔ ہمئت نبوی کے پانچویں سال ، تفریباً س ۱۹ - ۱۹۱۹ء میں جب که ایرالیوں کے مقابلے میں رومیوں کی شکست کا آغاز هو چکا تها ـ سورهٔ روم میں یه پیشین گوئی کی كئي كه اكريه اهل روم اب مغلوب هو رهے هيں ، مكر چند هي سالون مين (بضم سنين = به سالون ؛ دیکھیر ترمذی، ۵: ۱۲۳ تا ۱۲۳۳ حدیث ۱۹۱۹) میں دوبارہ غالب هوں کے (٣٠ [الروم]: ٣ ١٦ م) -اس لڑائی میں جو روم ہر اهل قارس نے مسلط کی تھی اور جس میں مسلمانوں کی همدردیاں اهل کتاب ھونے کی بنا پر اہل روم کے ساتھ اور مشرکین کی اهل شرک یعنی اهل قارس کے ساتھ تھیں۔ ابتدا میں اهل روم کا بهاری جانی و مالی نقصان هوا اور بهت سا علاقه بھی ان سے چھن گیا۔ بظاهر حالات ایسے نہیں دکھائی دیتے تھے که اهل روم کو کبھی غلبه بھی حاصل هو سکر گا، مگر دنیا نے یه منظر حیرت و استعجاب سے دیکھا که ۲، ۱۵۱ مال هجرت میں رومیوں کے تن سردہ میں بھر جاٹ پیدا ھونی اور ۲۲ ب ۲۰ ۲ ۲۰ ۲ ۲۰ ۲ ۸ یعنی پیشین گوئی سے صرف و سال بعد اهل روم نے ایرالیوں کو باسفورس اور لیل کے ساحلوں سے ھٹا کر دجله اور فرات کے کناروں لک ہمنچا دیا۔ اس پیشین گوئی کے ظہور پر بہت سے لوگ مسلمان هو گئر (رحمة العالمين، م: ۵۲۷)؛ (۲) غزوة بدر مين فتع و نصرت كي پیشین گوئی: سورة روم میں ارشاد ہے کہ جس روز رومیوں کی فتح کی آخیر آئے گی اس روز مسلمان بھی اللہ کی مدد سے خوش هوں کے (۳۰ [الروم] : بم تا به] ؛ اسى سورت مين آكے جا كر

ارشاد فرمايا: وَكَانُ حَمَّا عَلَيْهَا أَمْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٣٠ [الروم] : عم)، يعني اور مسلمانون كي مدد كرنا همارا فرض هے؛ چنانچه یه دونوں پیشین گولیاں، جو هجرت سے تقریباً برسال قبل کی گئی تھیں، سند ۱۹۸ ۲ ۹ ۹ - ۳ ۹ ۹ ۹ میں حرف بحرف پوری هوٹیں ، اسی روز علیہ روم کی خبر آئی اور اسی روز مسلمانوں نے دنیاہے کفر کو پہلی شکست سے دو جارکیا (رحمة للعالمين، س: سرس)؛ (س) غزوة احزاب مين فتع کی پیشین کوئی: سورة قمر میں ارشاد ہے: أَمْ يَتُولُونَ لَعَنْ جَمِيعَ سَنَتَمَرُ ۞ سَيُهُ زَمُ الْجَـمَعُ وَ يُولُونُ الدُّبُرُ (م ﴿ [قمر] : مم - ٥م) ، يعني كيا يه لوگ کہتے ھیں که (هماری جماعت بہت مضبوط هے اور) هم سب باهم مجتمع هيں ؟ عنقريب يه جماعت شکست کھائےگی اور یہ لوگ پیٹھ بھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیات مکی دور میں نازل ھولیں۔ اس وقت کسی کے سان گمان میں بھی یه بات نه تهی که کبهی کفار مسلمانوں کے خلاف اتنا ہڑا گٹھ جوڑ قائم کرنے میں کامیاب عو سکیں کے ، مگر اس سورت میں نه صرف اس گٹھ جوڑ کی خبر دی گئی، بلکه پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کی بھی پیشین گوئی فرمائی! چنانچه هه میں جب تمام کفار نے ایکا کرکے مسلمانوں پر بلغار کی تو اس پیشین گوئی کی مدافت آنکھوں کے سامنے آگئی ، اس طرح یه پیشین گوئی بهی حرف بعرف بوری هوئي ؛ (م) فتح مكه كي پيشين كوئي بره / م به على آپ" صحابه كرام" كے ساتھ عبره ادا کرنے کی لیت سے مکه مکرمه کو رواله هو ہے۔ راستر میں دشمنوں نے روک لیا۔ باھی گفت و شنید سے دس سال کے لیے ایک ہاھمی معاهدہ طے پا گیا۔ اس وقت کسی کو یه خیال بهی نهیں آ سکتا تهاکه اهل اسلام کبھی مکه کو فتح کر سکیں كم ، ليكن عين المهي دلون سورة الفتح نازل هوئي ،

جس میں فتح مکه کی بشارت دیتے هوے فرمایا : إِنَّا فَشَحْنًا لَكَ فَتَحَا سَبِيسَا (٨م [الفتع]: ١)، یعنی اے محمد"! هم نے آپ کو فتح دی ہے، فتح بھی صریح و صاف ؛ چنانچه اس سورة کے نزول کے صرف دو سال بعد مکه مکرمه بغیر کسی واضع خون ریزی کے فتح ہو گیا! (ن) فتح خیبر کی اطلاع : سورة فتح هي مين فتح خيبر كي پيشين كُونِي لازل هوئي اور فرمايا: سَيْمَةُ وُلُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا انْطَلَقتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَّرُوْلَا تَتَّبعُكُمْ (٨م [الفتح] : ١٥)، يعنى عنقريب جب تم لوگ غنیمتوں کو بینر چلو کے تو جو لوگ (صلح حدیبیه میں) پیچھے رہ گئے تھے وہ کمیں ع هبیں بھی اجازت دیجیے که هم بھی تسهارے ساته چلين؛ چنانچه اگلر هي سال ، يعني عد/وجه میں یہ پیشین کوئی بھی بوری ہو گئی: (۱-) اس کے علاوه مجموعی طور پر یه پیشین کوئی کی گئی تهى: وَ إِنَّ جُنْدَنَالُهُمُ الْغَيْبُونَ (٣٠ [الصَّفْت]: ٣١) اور يقيناً همارا هي لشكر كامياب رمتا هے ؛ جنائجه مسلمان اپنی تعداد اور اسلحے کی واضح کمی کے باوجود هر جنگ میں اپنے دشمن پر غالب هی رہے۔ ان کے مقابلے میں غیر مہذب عربوں سے لے کر روم و فارس کی متمدن سلطنتوں تک سبھی آئے ، مگر سب کو ناکامی هوئی اور اللہ کی طرف سے کی گئی یہ پیشین گوئی پوری هو کر رهی ؛ (ے) قیام خلانت اور قیام امن و امان کی پیشین گوئی: سورة. نور میں قیام خلافت کی خبردیتے هومے ارشاد فرمایا: وعد اللهُ أَلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَحَت لَيَسْتَخُلْفَهُمْ فِ الْأَرْضَ كَمَا اسْتَخَلَفَ الَّذَيْنَ مِنْ قَسْلِهُمْ ۖ وَلَيْمَكُسْنَنُّ لَهُمْ دَيْنَهُمْ أَلَذَى أُرْتُضَى لَهُمْ وَلَيْبِدَلْنَهُمْ مِنْ يَعْدَخُوفُهُمْ أَمْنًا طَ (٣٧ [النور]: ٥٥)، يعنى جو لوك تم مين سے ایمان لر آئے اور نیک کام کرنے رہے ، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا ،

مظاهره كيا (١٠)غلبة دبن كييشين كوفي:قرآن حكيم ع تين مقامات بر يه اعلان دهرايا كيا : هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِيْنِ كُلِّهِ (٩ [التوبه] : ٣٣ ؛ ٨٨ [الفتح] ، ٢٨ ، ٢١ (الصف) : ٩) ، يعني وهي تو هے جس نے اپنے پیغمبر " کو هدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکه وہ اس دین کو دلیا کے تمام ادیان پر غالب كرے \_ كو ابتدا ميں حالات بڑے نامساعد تھے ، دشمنوں کی طاقت و قوت کا پله هر سطح پر بهاری تها ، مكر آهسته آهسته حالات بدلتے كئے اور قرآني پیشین گوئی حق و صداقت بن کر منظر عام پر آتی کئی ؛ بالآخر دوسرے وعدوں کی طرح یه وعدہ اللهي بهي پورا هوا اور چار دانگ عالم مين اسلام کی قوت و شوکت کا چرچا هونے لگا ، لیکن اس کا قطعاً یه مفہوم نہیں که اسلام کی اشاعت بزور شمیر موی ، کیونکه اسلام کی اشاعت تو ان ممالک میں بھی هوئی جہاں مسلمانوں کی شمشیر نہیں پہنچی ، مثلا چین ، زوس کے دور دراز علائے وغیرہ مسلمانوں کی حکومت سے همیشه باهر رهے ، اس کے باوجود وهاں بکثرت مسلمان ہائے جاتے میں ؛ (۱۱) اسی سلسلے میں دوسری پیشین گوئی یه ہے که اسلام کا نور مکمل هو کر رهِ كَا : وَ اللَّهُ مُتُمُّ نُوْرِهِ وَ لَوْ كُرِهُ الْكُفْرُوْنَ (٩٦ [الصف] : ٨)، يعني اور ألله تعالى ابني روشي كو پورا کرکے رہے گا ، خواہ کافر تاخوش ھی ھوں۔ يه آيت اس وقت نازل هوئي جب بظاهر دين اسلام کے مدامد کی تکمیل مشکل نظر آتی 'تھی اور صعابه کرام ۵۰ کو یه بهی میسر له تها که وه اطمینان سے بیٹھ کر دو وقت کا کھانا کھا سکیں؛ مگر دوسری پیشین کوئیوں کی طرح یه پیشین کوئی بھی ہوری هوئی؛ (۱۲) اسی سلسلے کی ایک اور پیشین گوئی قرآن حكيم كا خود كو ايك شجرة طيبه محتشبيه ههد

جیسا که ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسر اس نے ان کے لیر پسند کیا ہے ، مستحکم اور پائدار کرے کا اور خوف کے بعد امن بخشے گا ؛ چنانچہ یہ وعدہ اللہی بھی حرف به حرف پووا هوا اور مسلمان نصرت اور امن و سلامتی سے شاد کام ہوئے؛ مزید فرمایا ؛ وَ یَجْمُلُکُم عُلْفاء الْأَرْض (٢٥ [المنل]: ٩٠)، يعني تمهين زمین میں اکلوں کا جانشین بنائے گا۔ اس آیت کے مصداق تمام مسلمان تهر ـ اسى پيشين كوئي كا ظہور ہے کہ عہد فاروق سے لے کر آج تک مختلف علاقوں میں هزاروں کی تعداد میں مسلم خانوادوں نے حکومت کی ؛ (۸) اس کے علاوہ تنگ دستی کے بعد غناکی خبر دیتر هوے ارشاد فرمايا: وَ إِنْ خِفْتُم عَيْلَةً فَسُوفَ يُغِنيكُمُ اللهِ مِنْ فَضْله إِنْ شَاءَ (٩ [التوبه] : ٧٨) ، يعنى اكرتم کو مفاسی کا خوف ہے تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنر فضل سے غنی کر دے گا: چنانچہ کبھی تو تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ اکثر محابه الله معنى الله المراقع المراور بهر رزق کی فراوانی کا یه عالم هوا که غریب سے غریب صحابی بھی آرام سے زندگی گزارنے کے لائق هو گیا ! (٩) اس کے ساتھ هی قرآن مجید نے یه پیشین گوئی بھی کر دی تھی که کچھ عرصه گزرئے کے بعد غیر عرب اقوام مسلمان ہوں کی اور اسلام کی نمایاں عدمت انجام دیں گی ، ارشاد ھے: وَ إِنْ لَتُوَلُّوا يَسْتُبْدِلْ قُومًا غَيْرَ كُمْ ثُمُّ لَا يَكُونُوا أَشَّالَكُمُ ( مِم ( [محمد ] : ٣٨ )، يعنى أكر تم منه پھیر لوگے تو اللہ تسہاری جگه اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نه هوں کے ؛ چنالچه دوسری صدی هجری سے هی سیاسی اور مذهبی قیادت غیر عربوں کے هاتھ آگئی اور الهوں نے اسلام کی خدمت و اشاعت میں نمایاں کارکردگی کا

الله هم الله المراهيم] : سرم المعمد يه هم كه شجر اسلام روز بروز بهيلة اور بؤهما چلا جائك اور هر آخ والا دن اس كى جرول كو استعكام بخشنے كا ذريعه ثابت هوكا ؛ چنانچه ايسا هى هوا.

(س) فتنه ارتداد اور اس پر قابو پائے کی پیشین گوئی: آپ کے وصال کے مماً بعد هی جزیرهٔ عرب میں فتنهٔ ارتداد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے عرب کے بہت سے قبیاوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حالت یه هو گئی که مدینه منوره اور مکه مکرمه کے سوا کوئی شہر اس کی لپیٹ میں آنے سے نه بچ سکا ۔ ان نازک حالات کی بھی قرآن حکیم میں بیشین گوئی کر دی كنى تهى ، ارشاد هـ : يا يها الدين امنوا من يرتد مُنْكُمْ عَنْ دَيْنَهِ فَنَـُوفَ يَـاْتِي اللَّهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُعِبُونَهُ (م [المألدة]: سم)، يعنى اے اهل ايمان اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائےگا تو غدا ایسر لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھرکا اور وہ اسے دوست رکھیں کے؛ چنانچه ارتداد هوا ، مگر اس کو ختم کرنے والے بھی مخلص لوگ پیدا هو گئے ۔

(س۱) قسرآن مجید کی اپنے متعلق پیسٹین گولیاں قرآن حکیم نے اپنے متعلق سات پیشین گولیاں کی ھیں : عدم مثلیت: که اگر جن و انس باهم متحد اور متفق بھی هو جائیں تو اس کی نظیر بنا کر پیش نہیں کو سکین کے (ے، [بنی اسرائیل]: ۸۸)؛ پیش نہیں کو سکین کے (ے، [بنی اسرائیل]: ۸۸)؛ پیش نہیں کو سکین کے (ے، [هود] : س۱)، پھر ایک سورة (ہ[البقرة] : س۱)؛ ، ، [یونس] : ۸س) کی مثال پیش کرنے کا نہیانج کیا گیا ، مگر باوجود اس کے بیش شعرا اور قصحا کی کمی نه تھی ، افھوں خاص کے مقابلے میں معذوری ظاهر کی تو

سب سے آخر میں یه پیشین گوئی کی گئی: قَانُ لُمُ تَفْعَلُواْ وَ لَنْ تَفْعَلُواْ (م [البقرة] : ٣٣) ، يعنى الكر ایسا نه کر سکو اور هرگز نه کر سکو کے ۔ حافظ ابن حجر (فتح الباری، ۲: ۳۸۰ تا ۳۸۱) فرماتے ھیں کہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت سورة الكوثر ہے ، جس كى كل تين آيات هيں ، تو اگر دنیاہے کفر باہم مل کر تین آیات کی سورت بنا کر پیش کر دیتر یا اپنے سے پیشتر زمانے کی نثر میں سے ان کی کوئی مثال تلاش کرکے پیش کر دیتے تو قرآن حکیم کی پیشین گوئی کو غلط ثابت کر سکتر تھے ، مگر وہ یا ان کے بعد آنے والے کبھی ایسا نہیں کر سکے اور نه هی کر سکیں گئے ؛ (۱۵) حفاظت قرآن كريم كا وعده : ارشاد هـ : انَّا لَعُنَّ نَوْلُنَا ٱللَّذِكْرَ وَ أَلَا لَهُ لَحْفِظُونَ (١٥ [الحجر]: ٩)، یعنی هم نے اس قرآن کو نازل کیا اور هم هی ا اس کے لکھبان ھیں .

قرآن حکیم ، اس حقیقت کے باوجود که پہلی کتب مقدسه دنیا میں زیادہ عرصے تک معفوظ نه ره سکیں (دیکھیے رحمت الله کیرانوی: اظہار الحق انیز اردو ترجمه: بائسل سے قرآن تک ، مطبوعه کراچی مع: تتی عثبانی: مقدمه! [نیز رک به توریت! انجیل]) ، آج تک نه صرف صعیح و سلامت ، بلکه اینی اسی آب و تاب اور شکل و صورت میں که جس میں اس کا نزول هوا تها ، صفحه کائنات پر موجود هے! باوجود اس حقیقت کے که دنیا کے موجود میں ، مگر ان میں اس کے لاکھوں نسخے موجود هیں ، مگر ان میں اس کے لاکھوں نسخے موجود قرآن نہیں تلاش کیا جا سکتا! (۱۰) جمع و تدوین قرآن نہیں تلاش کیا جا سکتا! (۱۰) جمع و تدوین قرآن : ارشاد باری هے: اِنْ عَلَینَا جَمعه وَ قرآنَه قرآنَه رَائِی اِنْ عَلَینَا جَمعه وَ قرآنَه وَرَانَه هَا وَرَانَا هَا وَرَانَا هُورِا الْعَامَ وَرَانَا هَا وَرَانَا هَا وَرَانَا هُورِا الْنَه وَرَانَا هَا وَرَانَا هُورِانَا هَا وَرَانَا هُورِا وَرَانَا هُورِا الْمَانِ وَرَانَا هُورُانَا هُورِانَا هَا وَرَانَا هُورَانَا هُورُانَا هُورُانَا هُورُانَا وَرَانَا هُورُانَا هُورُانَا هُورُانَا هُورُانَا هُورُانَا هُورُانَا وَرَانَا قرآن حکیم توریت کی طرح لکھا لکھایا نازل

کر دیا گیا ہے کہ قرآن کی نشر و اشاعت بذریمہ کتابت اور چهپائی همیشه جاری رهے کی : (۲۰) باطل سے حفاظت کا وعدہ : ارشاد هے : لَا يَأْتَيْه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنٍ بَسْدِيهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ (١م [حم السجدة] : ٢١م) ، يعنى اس بر باطل كا اثر نه آكے سے هو سكتا ہے اور نه پيچھے سے ؛ بقول قاضي سليمان سلمان منصور يورى، فلسفه قديم (باطل من بين يديه) اور فلسفه جدید (باطل من خلفه) نے بہت زور ماراء مكر وه اس پر اثر الداز هونے سے قاصر رها (رحمة للعبالمين ، س : ٢٥٠ تا ٢٨١) ـ عام مفسرین کے مطابق، اس سے مراد ہر قسم کا باطل ہے ، خواہ السااول میں سے هو ، جنات میں سے یا کسی اور جنس سے ، قرآن حکیم هر قسم کی تحریف اور تلبیس سے مخفوظ رہے گا ؛ یه ایک طرح سے حفاظت معانی قرآن کی پیشین گوئی ہے ؛ یہود کے متعلق پیشین گولیاں: (۲۱) مسلمانوں کو ان سے در پردہ سازشوں کے علاوہ ، یا سب و شتم کے علاوہ کوئی نمایاں قسم کی ایذا له پہنچ سکے گ (٣ [ال عمران]: (١٦)؛ (٣٧) ان ير ذلت و مسکنت طاری رہے گی ، تاوتتیکه وه الله یا بندوں كي رسي له تهام لين (م [آل عمران] م ١٠)؛ اكرجه اب يهوديوں نے اپنى الک مملکت قائم كر لى ھ، مگر دنیا جانتی ہے که به حکومت پوری طرح امریکه اور دیگر یورپین ممالک کے زیر اثر بلکه ان کی دست نگر اور انہیں کے سہارے پر قالم ہے! (۳۲) موت کی تمنا نہیں کر سکیں کے ، انھیں دو مقامات پر (ب [البقرة] : مره ؛ مرب [الجمعة] : ب) يه چیلنج کیا گیا که اگر وه سچے هیں تو سامنے آئیں اور موت کی تمنا کر دکھائیں ، مگر انھوں نے سامنے آنے سے الکار کیا اور دنیا کی زندگی سے محیت کی تانیں بڑھائے رہے ؛ (م ۲) یہودیوں کی ہامسی فرقه بندیوں کی بیشین گوئی: ارشاد ہے:

نہیں ہوا ، بلکه یه تئیس سال کے عرصر میں پایڈ تکمیل کو پہنچا ، گو یه تمام کلام مجید عهد نبوی هی میں سرتب اور مدون هو چکا تها ، لیکن چونکه آیات کا نزول وقفر وقفر سے هوتا تھا اور کتابت کے لیے بھی کوئی ایک شخص مقرر نه تھا ، ہلکه متعدد کاتبین وحی اس کام پر مآمور تھے ، اس لیر أنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كو اس كي تدوين كي بڑی فکر رهتی تھی؛ سورۂ تیاسه کی مذکورہ آپت میں الله تعالى نے يه پيشين گوئى فرمائى كه قرآن مدون و مرتب شکل میں همیشه موجود اور برقرار رہے گا! ( ي ر ) حفظ كيے جانے كى پيشين كوئى : ارشاد هے : بِلَ هُو ايت ؟ بَيْنَتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُولُوا الْعِلْمَ (٩٧ [العنكبوت] : ٩ م) ، يعني دلكه يه روشن آيتين هين ، جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں (محفوظ) هیں ؛ کسی کتاب کو حفظ کرنے کا تصور ایک نیا تصور تها - اهل عرب قصیدوں کو حفظ کر لیتر تھر ، مگر ایک ضخیم کتاب کو حفظ کرنے کی ان کے خیال میں کوئی گنجائش نه تھی۔ <del>قرآن</del> حکیم نے اعلان کیا کہ اس کتاب کو حفظ کیا جا سکر گا اور اس کو لوگ کثیر تعداد میں حفظ کریں کے ۔ اس پیشین گوئی کی صداقت کسی تعارف کی معتاج نہیں؛ (۱۸) حفظ کرنا سہل ہوگا، ارشاد هـ: وَ لَقَدْ يَشُونَا الْقُرْأَنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِر (سم [القبر]: ١٥، ٢٢، ٢٣، ٠٨)؛ (١٩) كتابت و اشاعت آرآن ، ارشاد هے: و كتب مسطور ( ف رَبِّي مُّنْشُورٍ (٢٥ [الطور]: ٢ تا ٣)، يعني قسم في اس کتاب کی جو لکھی هوئی ہے ، کشادہ اوراق سیں ؛ یہاں رق کا لفظ استعمال ہوا ہے ، جس کا مفہوم ہاریک جھٹی ہے ، جو عام طور ہر کتابت کے لیر استعمال ہوتی تھی۔ مفسرین کے مطابق ، یہاں قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی ہے ، یه قسم ایک طرح کی پیشین گوئی ہے اور اس میں یہ امر واضح

و القیا بینهم العداوة و البغناء إلی یوم الفیاة (ه العالده] : بهه)، یعنی هم نے ان کے درمیان باهمی بغض و هداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے: پیانچه اسی کا یه اثر ہےکه اس وقت بهی یہودیوں میں دو مختلف کتب (ساسریه ، یونانیه) موجود هیں اور هر کتاب کے پیرو کار دوسرے کو کافر خیال کرنے هیں ؛ (ه ب) نصاری کے متعلق پیشین گوئی فرسائی گئی کمان کے آیس مبر بهی قیامت تک دشمنی اور عداوت قائم رہے گی (ه [المائده] : بم ۱) ؛ اس کی عداوت قائم رہے گی (ه [المائده] : بم ۱) ؛ اس کی تک عیسائیوں میں دو متوازی چرچ چلے آنے هیں ، هر ایک میں کئی کئی فرقے هیں اور هر ایک دوسرے کی تکنیر کرتا ہے .

(a) احدوال آخرت کا بیان: قرآن حکیم میں میرف دنیا کے ماضی اور مستقبل کے حالات هی بیان نمیں کیے گئے ، بلکه اس میں اُس زندگی کے احوال بھی زیر بحث لائے گئے میں جسے عالم آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے .

آخرت کی زندگی کا کم و ہیش بنیادی تصور تو مر مذھب میں موجود ہے ، مگر اس کی مکمل اور محیح شکل و صورت صرف قرآن محیم عالم ہرزخ سے لے ہیان کی گئی ہے۔ قرآن حکیم عالم ہرزخ سے لے کر ، صور پھونکنے ، روز قیامت کے ہرہا ھونے ، فامۂ اعمال کے ھاتھوں میں تھمائے جانے ، خداوند فوالجلال کے فرشتوں کے جلو میں نزول اجلال فرمانے ، پھر هر شخص سے حساب و کتاب لیے فرمانے ، پھر هر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دیے جانے ، جنت کے انعامات اور دوزخ جزا و سزا دیے جانے ، جنت کے انعامات اور دوزخ میں دوزخیوں پر گزرنے والے احوال تک هر ایک کیئیت اور حالت کی تفصیلی خبر دیتا ہے ؛ اس بنا پی پھر ہو حالت کی تفصیلی خبر دیتا ہے ؛ اس بنا پی پھر پھر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے عالم

آغرت کا پہلی مرتبه ایک مکمل نقشہ پیش کیا اور اس کی کیفیات سے پہلی دفعه بنی نوع انسان کو آگاہ کیا۔ پھر لطف یہ ہے کہ یہ سب احوال اس الداز اور لب و لهجے میں ارشاد هوہ هیں که یوں محسوس هوتا ہے که یه کیفیات اس کتاب کے نازل کرنے والے کے سامنے میں اور وہ ان احوال کی جزئیات تک سے آگاہ ہے ۔ کوئی پہلواس کی نگاموں سے اوجھل نہیں ہے ، مثلا ایک جگه ارشاد هم : وَ لَوْ تُرِي إِذْ الظُّلْمُونَ فَى غَمَرْت الْمُوْت وَالْمُلْمُكُمُ السُّطُوا الْمِدْيْمِمُ عَ اغْرِجُوا الْمُفْسَكُمُ (٩ [الانعام] : ٣٩) ، يعنى اور كاش تم أن ظالم ، يعنى مشرک، لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یه موت کی سختیوں میں مبتلا هوں اور فرشتے ان کی طرف (عذاب کے لیر) هاتھ بڑها رہے هوں که نکالو اپنی جانیں؛ ایک اور مقام پر ارشاد هے: ولو تری إِذَالْمُجْرِمُونَ نَا كِسُواْرُهُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ( ٣ و [السجدة]: ١٠)، يعنى اور (تم تعجب كرو) جب ديكهو که گنبهکار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے موں کے ۔ اس قسم کے دو چار نہیں سینکڑوں مقامات هیں ، جن سے یه ثابت هوتا ہے که په سنی سنائی باتین نهین ، بلکه ثهوس حةائق هيں ، جو كهلي هوئي كتاب كي طرح قرآن مجید کے نازل کرنے والے کے سامنے هیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب کے ایک اسی ، جس نے نه کبھی کسی سے پڑھنا سیکھا اور نه پرانے مذهب کی کتابوں اور تاریخ سے کوئی واقفیت بهم پهنچائی ، وه ان تمام احوال اور کیفیات کی اس جامع پیرائے میں غبر دے که یه معسوس هو که یه کانوں کا سماع نہیں آنکھوں دیکھا بیان ہے۔ یه تبهی ممکن ہے جب یه تسلیم کر لیا جائے که آپ" پر یه کتاب الله رب العزت نے نازل فرمائی ه، اور آپ مهبط وحي اور مركز فيوضات اللبيه

هیں اور قرآن کے نازل کرنے والا اللہ تمالی ہے جو عالم الغیب اور خالق کائنات ہے۔ الغرض احوال آخرت کے بیان سے بھی قرآن حکیم کے من جانب اللہ هونے کی توثیق و تصدیق هوتی ہے .

(٦) احكام اسلام: اعجاز قرآني كا سب عد بڑا ثبوت اس میں بیان شده احکام و قوانین هیں۔ یه احکام جس طرح تشکیل دیے گئے هیں اور جس طرح انهیں ایک باهمی مربوط و منظم شکل میں پیش کیا گیا ہے اور جس طرح ایک فرد کی انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح پر قیام مملکت تک کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور جس طرح ان احکامات کے سلسلر میں تدریجی پیش رفت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یه سب کچه انسانی طاقت و قوت سے باہر ہے اور یہ اعجاز قرآنی کا ایک روشن پہلو ہے۔ کسی ایک فرد کے لیر ، جو اس بھی ھو، ھرگز یہ ممکن نمیں که وہ اس طرح کے احکام و قوانین وضع کرکے پیش کر سکے ، جن میں آفاقیت اور اہدیت کے تمام تقاضے ملحوظ رکھے گئے هوں ، جو همیشه اقوام کی عادتوں اور طبائع سے یکساں مناسبت رکھتے هوں - پهر ان میں طبع سلیم کی جو رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اور جو ہر جگہ یکساں طور پر دکھائی دیتی ہے وہ اس بات کا قوی ترین ثبوت ہے کہ اس کتاب کو کسی انسان نے مرتب نہیں کیا۔ اسلام کے ان احکام کا اگر دوسری ملتوں اور قوموں کے احکام و قوانین ہے موازنہ کیا جائے تو یتیناً ترجیح کا پہلو قرآن کے لی*ر* هى نكلتا هے (ديكھيے: رحمت الله كيرانوى: بائبل سے قرآن تک، مطبوعة كراچى؛ فرانسس موكالير: بالبل قرآن اور سالنس (اردو ترجمه) ، مطبوعه كراچي) ـ اسلام نے هر مسئلےمیں ایسے احکامات دیے هیں جو کسی جغرافیائی یا علاقائی سطح تک محدود نہیں ، بلکه

ان کی وسعت پورے کرہ ارضی کو محیط ہے، مقالا اسلام کا تصور توحید ، رسالت ، معاد ، عبادات ، معاملات اور جزا و سزا وغیرہ ۔ اسی لیے قرآن حکیم میں یه دعوی کیا گیا : قُلُ قَالُوا بِکُتُبِ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُو اَهْدَی مِنْهِماً اَتَّبِعَهُ إِنْ کُنْتُمْ صَدِقَیْنَ (۸٪ [القصص] : هم) ، یعنی که دو که اگر تم عدا کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دولوں کتابوں سے بڑھ کر هدایت کرنے والی هو، تا که میں بھی اس کی پیروی کروں ، تو تم سعے موثے .

ترآن حکیم کو یہ غیر معمولی شرف حاصل ہے کہ ایک طرف اس کے احکام واوامر آفائی اور ابدی نوعیت کے ھیں اور دوسری طرف اس میں هر قسم کی طبائع انسانی آئے جذبوں ، امنگوں اور تعبورات کا بڑے ھی جامع الداز میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ان پڑھ دیماتی سے لے کر ترقی یافتہ دئیا کے ایک مہذب ترین فرد تک کے لیے احکام اور قوائین موجود ھیں۔

پهر اس کتاب میں بعض ایسے احکام بهی هیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے اس وقت نازل هوے جب دنیا اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر آج ان کی اهمیت اچھی طرح واضع هو چک ہے، مثلاً حقوق و مراعات میں تمام السائوں اور تمام قوسوں کی برابری (وم [الحجرات]: ۱۰)، استحقاق و اهلیت کا معیار کسب ہے ته که حسب استحقاق و اهلیت کا معیار کسب ہے ته که حسب انسانی (ے اور آلساء]: ای ، حرمت و حربت انسانی (ے اور آلساء]: ای ، حرمت و حربت انسانی (ے اور آلساء]: ای ، حرمت و حربت عوراتوں کی وراثت میں شرکت (م [النساء]: ۱۱)، آزادی غلامان کا عالم گیر تصور (۵ [البلاء] ۱۰)، قربا و مساکین کو ان کو حق دینا (۱۹ [الذاریات]: عورای کے وصبح این کو ان کو حق دینا (۱۹ [الذاریات]:

مشہوم رکھتی ہے) اور لوع بنی انسان کے حلوق وهيه - په وه چند نکات هيں جن کو وسعت دينے مے موجودہ زمانے میں بین الاتوامی سطح پر حقوق الساني كا ايك منظم و مربوط نظام تشكيل ديا كيا . قرآن حکیم کا ایک نمایاں اعجاز واقعات، احکام اور مسائل میں اس کی گہری حقیقت پسندی ہمی ہے۔ اس کتاب مبین میں هر جگه اور هر مقام پر انسانوں کو فطرت اور حقیقت سے روشناس کرایا گیا ہے اور یوں تخیل پرسنی کے بجائے حقیقت پسندی کے جذبر کو تقویت دی ہے اور کالنات کی وسعتوں میں موجود حقالق جالنے کی طرف رغبت دلائی کئی ہے (مثا ديكهيم ب [البقرة]: ١٦٨؛ ٣ [آل عمران]: و ۱۸ تا ۱۹۵۵)؛ السانون كو غير حتيتي تصورات سے هٹا کر موجودہ وقت یعنی حال پر توجہ دینر کی طرف راغب کیا گیا (اسلام کے مختلف احکام پر علل و للل بحث کے لیے دیکھیے: قاضی سلیمان سلمان منصور بوری: رحمة للعالمین ، س: ۲۷۰ تا . (۴۲. ت

(ر) قرآن حکیم کے اثرات و برکات: کسی
کتاب کو جانچنے اور اس کے معیار کو برکھنے کا
ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ
اس کتاب کا پڑھنے اور سننے والوں پر اثر کس
قسم کا ھوتا ہے۔ قرآن مجید خود اپنی نسبت خبر
دیتے ھوے بیان کرتا ہے: الله نَزْلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ
کتبا مُتشابِها مُشَانِی تَقشَعْر مِنْهُ جُلُودُ الَّذِیْنَ یَخشُونَ
ریسھم می الله می میں میں میں کتاب جس کی آیتیں
(بھم) الز فرمائی ھیں، (یعنی کتاب جس کی آیتیں
لاہم) ملتی جلتی (ھیں) اور دھرائی جاتی (ھیں) جو
لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے
لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے ھیں ان کے بدن کے

بدن اور دل نرم (هو کر) خدا کی ذات کی طرف (متوجه) هو جاتے هیں۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلْتُ قُدُومُهُمْ وَ إِذَا تُلَيْتُ عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْنَانًا (٨ [الالغال]: ٢)، يعنی مؤمن تو وه هيں که جب خدا کا ذکر کیا جاتا هے تو ان کے دل فر جاتے هيں اور جب انهيں اس کی آيتيں پڑھ کر سنائی جاتی هيں تو ان کا ايمان اور بڑھ حاتا هے.

اس لعاظ سے ترآن حکیم واحد آسمانی کتاب عے جس نے تاریخ انسانیت پر گہرے ، انمٹ اور لازوال اثرات چھوڑے ھیں۔ قرآن حکیم آئے ذریعے نہ صرف اشاعت اسلام ھوئی ، بلکہ اسلام قبول کرنے والوں میں اغلاق و معاشرتی ، سماجی اور مذھبی اقدار کو استوار رکھنا ، آزادی و غلامی ، ترق و تنزل ، الغرض هر دور میں ان آئے ذھنی جذبے (Morale) کو نہ صرف بلند رکھنا کرنا ، قرآن حکیم کا ایک نمایاں اعجاز ہے۔ اگر مسلمانوں کے پاس یہ کتاب نہ ھوتی ، تو شاید دنیا میں ان کی آج وہ علمی اهمیت نہ ھوتی ، تو شاید دنیا میں آ رھی ہے.

نه صرف مسلمانوں ، بلکه اکثر اوقات غیر مسلموں پر اس کے سننے سے واضح اثر ت دیکھنے میں آئے (مثلا دیکھیے ، 'بن سعد: الطبقات ، جلد اول ؛ ابن هشام: السیرة النبویه ؛ البلاذری انساب الاشراف ، ج ، ؛ الطبری : تاریخ ، وغیرہ) ۔ کسی السانی کتاب کے اتنے مثبت نتائج کبھی نمیں نکلے اور نه هی نکل سکتے نتائج کبھی نمیں نکلے اور نه هی نکل سکتے هیں ، اس لیے اثرات و برکات کی اس آفاتیت هیں ، اس لیے اثرات و برکات کی اس آفاتیت سے بھی اعجاز قرآن کا ایک نمایاں پہلو سامنے میں ۔

(م) سعرت طیبه : آب کی سیرت طیبه بهی دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑے معجزے کی حیثیت رکھتی ہے،کیونکہ آپ<sup>م</sup> جن جن مراحل سے گزرے : عقل باور نھیں کرتی که کوئی شخص تالید ایزدی کے بغیر ، ان مراحل سے کامیابی سے گزر سکتا ہے: آپ ابھی شکم سادر میں تھے که سایة پدری سے محروم هو گئر ؛ چهر سال عمر هوئی تو والدہ اللہ کو پیاری ہوگئیں؛ آٹھ سال کے ہوے تو بیارے دادا آپم کو داغ مفارقت دے گئے ۔ بھر آپ مے اپنے چچا ابوطالب کے زیر کفالت پرورش پائی۔ ان حوادث نے آپ میں ناداری کا احساس پیدا کردیا! چنانچه آپ کو روزی کمانے کے لیے پہلے کھلے آسمانوں تلے بکریاں چرانا پڑیں اور پھر تجارت کا بیشه اینالا بڑا ، تا آنکه حضرت خدیجه رط سے رشته مناكعت استوار هو كيا ـ چونكه يتيم كي ديكه بھال میں عام طور پر کوتاھی ھو جاتی ہے اور پهر اگر يتيم مال و دولت سے بھي معروم هو تو اس کی حالت اور بھی کسمپرسی کی هوتی ہے اسی بنا پر ہتیم بچوں کے بننے کی نسبت بگڑنے کے امکانات زیاده هوتے هیں - اس پر معاشرتی اور سماجی برائیان اور گمراهیاں اور اخلاق ہے راہ روی مستزاد تھی - پورے جزیرة العرب میں بد عمل اور بد کرداری کا دور دوره تها لوگ علانیه جرم کرتے اور پھر ان جرائم پر فخر کا اظهار کرتے (دیکھیے مثلا امرؤالقیس کا معلقہ) ۔ خود آپ کے دوست ساتھی اکثر کانے بجانے کی مجلسوں میں شرکت کے لیے مکه مکرمه آنے جانے رهتے تهر، مكر ان سب كهاوجود آپ مر اخلاق عيب، هر انسانی و بشری کمزوری سے میرا و منزه رہے۔ اس دور میں بھی کوئی بڑے سے بڑا دشمن آپ کی سیرت و کردار پر انگشت نمائی نه کر سکا۔ خود قرآن معید میں آپ کی حیات طیبه کے ان ادوار کو

دلیل نبوت کے طور پر پیش کرتے موے ارشاد فرمایا گیا ہے: آلم یجدگ پتیماً قاوی 🔾 و وَجَدَكَ مُالاً نَهَدٰى ۞ وَ وَجَدَكَ عَاللًا قَاعْني (٣ و [الضحي]: ہ تا ہ)، یعنی بھلا اس (خدا) نے تمہیں بتیم ہاکر جکه نہیں دی اور رستر سے ناواتف دیکھا تو سيدها رسته دكهايا ، اور تنگ دست پايا تو غني کر دیا۔ نبوت و رسالت سے سرفرازی کے بعد آپ م نے کوہ صفا سے قریش مکہ کو جو پہلا خطاب کیا اس میں بھی اپنی گزشتہ زندگی کے حوالے سے هي بات شروع کي اور فرمايا: اگر مين تمہیں یہ خبر دوں که اس بہاڑ کے عقب سے ایک لشكر تم پر عنقريب حمله كرنے والا في تو كيا تم مان لو کے ، انھوں نے کہا ھاں (ابن الجوزى: الوفا، ۱:۱۸۱ ببعد) ـ اور قرآن میں آب کی طرف سے یہ اعلان دھرایا گیا، فَقُدْلَبِثْتُ فَیْکُمْ عَمْراً مِّنْ قَبْلُهُ ۚ أَفَلَّا تَعْقَلُونَ (١٠ [يونس]:١٠)، يعني میں اس سے پہلے تمہارے درمیان میں رہا ہوں۔ اگر آپ ع سر پر سایهٔ ایزدی نه هوتا تو آپ کا ان مراحل سے کامیابی و کامرانی سے گزرنا محال تھا ؛ ہار نبوت سنبھالنے کے بعد بھی آپ کو جن کٹھن حالات سے گزرنا پڑا اور جس طرح آپ سے راه حق و صداقت میں پاس دی دکھائی ، اور پھر مختصر مدت مين النا عظيم الشان كارنامه سر الجام دیا، جسکی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اس اعتبار سے زندگی مبارک کا یہ دور بھی تائید ایزی كا مظهر هـ ـ مسئله صرف فتوحات اور جنگول كا هي نمين تها ، بلكه آپ كا اصل مشن قلوب و اذهان کو اخلاق اور معنوی گندگیوں سے صاف کرکے ان کو نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر ڈالنرکا تھا، جو آپ مے اپنی دیکر تمام مصروفیات کے ساتھ انجام دیا۔ اسکے علاوہ آپ کی سیرت مبارکہ ایک کامل ترین انسان کی زندگی کا بہترین نمونه پیش کرتی

ند ، یعنی ایک ایسے انسان کا جو هر اعتبار سے كلمل و مكمل هے ، يعني اپنے تواے نفس ، تواہ جسم ، قوامے ظاہری و باطنی ، اپنر احساسات و ادراکات ، اپنی توت بدنی ، اپنر خاق عظیم ، زندگی کی طرف اپنے رویے، انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات، خود عمل کرنے ، دوسروں کو عمل پر آمادہ کرنے، دوسروں کے سامنر خود کو نمونہ عمل بنانے اور جملة بشرى محاسن و كمالات مثلاً جود و كرم، عفو و درگزر، بلند حوصلک، شجاعت، عزت نفس، نظافت طبع، جودت ذهن، فطانت قلب، معامله فهمي، قوت خطابت ، فصاحت و بلاغت ، هر قسم كي مشکلات کا تعمل ، دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کا حوصلہ ، دشمنوں کی دشمنی اور ایذا رسانی ہے مرعوب له هونے الغرض جو اپنی هر وصف اور هر صفت میں مرتبه کمال پر فائز ہے۔ اسی بنا پر تمام بنی نوم بشر کے لیے آپ<sup>م</sup> کی زندگی کو نمونۂ ترار دياً كيا (٣٠ [الاحزاب]: ٢١) - كسى انسان کو یه حیثیت حاصل نه هو سکی جو آپ<sup>م</sup> کو نميب هوئي ؛ اور پهر آپ کي سيرت طيبه چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود بھی جس طرح اپنر تمام تر جزلیات میر اس وقت دنیا کے سامنے ہے ، که ایک ادنی سے ادنی معاملے سے لے کر اعلی سے اعلی معاملے (هر ایک کے ساسر هیں ، یه حیثیت بهی آج تک کسی انسانی زندگی کو حاصل نه هو سکل (سید سلیمان ندوی: خطبات مدراس).

(۳) غیب کی خبریں دینا: نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کا ایک اهم علی و عقبلی معجزه آپ کا غیبی خبریں دینا بھی ہے(نیز دیکھیے بالا معجزة قرآنی) ۔ قرآن کریم میں مذکورہ غیبی خبروں کے علاوہ احادیث سے بھی هدیں تین طرح کی خبریں ملتی هیں:(الف) زمانه ماضی کی خبریں:

آپ م نے متعدد مواقع پر اُمی محض ہونے کے باوجود لوگوں کو گزشته توموں ، بالخصوص یمود و نصارٰی کے واقعات اور انکے حالات سے آگاہ کیا . اکثر بہودی آپ کی مجلس میں دروغ گوئی کرتے تھے ، مگر آپ ان کی غلطیاں پکڑ لیتے تھے، مثار ایک دفعہ ایک یہودی جوڑے کو بدکاری کے جرم میں ماخوذ کیا گیا ، آپ نے یہودی علما سے ہدکاری کی سزا کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امیر آدمی کا منه کالا کر دیا جائے اور غریب ہر رجم کیا جائے۔ آپ" نے فرمایا: تم جھوٹ ہولتے ھو، اپنی کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لائی گئی تو واقعی آپ<sup>م</sup> کا فرمالا صحیح نکلا (البخاری، كتاب الحدود؛ ابو داؤد، س : ٣ ٩ ٨ تا ٥ ٩ ٥، حديث بسميم تا هميم؛ مسلم، ع: ٢٧١ حديث ١٩١١ مطبوعة قاهره) \_ اس كے علاوه آپ ان كو بتلاتے تھے کہ میری ہمثت کی خبر کمہاری تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک موقع پر آپ" نے فرمایا : میں دعامے ابراهیم اور نوید مسیح موں (ابن الجوزى: الوقاء ص ٢٠٠)؛ (ب) زمانة حال كي خبرين: غیب کی دوسری قسم یه هے که آدمی موجوده زمانے کے حوادث و وقائع سے مطلع ہو جائے۔ آپ کے متعلق متعدد صحابه جنسے منقول ہے کہ آپ" کو دور دراز کی خبریں وحی اللہی سے پہنچ جایا کرتی تھیں، چنانچه غزوه مؤته کے موقع پر آپ" نے صحابه کرام" کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا (میں تمہیں معرکے کے حالات بتاتا هوں): اب جھنڈا زید س نے حارثه کے هاتھ میں ہے اور اب وہ شہید ہو گئے میں ۔ پھر فرمایا: اب علم لشکر حضرت جعفر شنے لے لیا ہے، اب وه بهی شهید هو گئے هیں ، اب عبدالله رط بن روامه نے جھنڈا پکڑ لیا ہے ، اب وہ بھی شہید ہو

گئے هيں ؛ جب آپ م يه خبر دے رهے تھے ؛ اس وقت آپ کی آنکهیں نمناک تهیں، پهر فرمایا: اب یه علم الله کی تلواروں میں سے ایک تلوار (خالد اللہ بن ولید) کے هاتھ میں هے (البخاری ، سه / سس ، س: ه ۱۷) میں به صراحت بھی ہے که آپ ع نے به اطلاع قاصد کے مدینه منورہ پہنچنر سے پہلردی تھی (حوالهٔ مذکور) ـ اسي طرح فتح مکه کے موقع پر ایک صحابی حاطب " بن ابی بلتعه نے قریش مکه کو آپم کی جنگی تیاریوں سے خبردار کرنے کے لیے ایک عورت کے هاتھ ایک خط رواله کیا۔ جیسر هی یه عورت مدینه منوره سے باهر نکلی ، آپ" نے حضرت علی شاور حضرت زبیر شکو بلایا اور فرمایا که تم سیدھے مقام روضه خاخ پر پہنچو ، وھاں تمہیں ایک عورت ملر کی ، اس کے پاس ایک جاسوسی خط ہے، اسے ہرآمد کرکے لاؤ! جنائجه به صحابه شجب وهال پهنچر تو انهیں ایک مسافر عورت سے مذکورہ خط مل گیا (البخاری، سه / ۲۸ ، ۳ : ۲۷ ) - کتب حدیث و سیرة میں اس نوع کے اور بھی بہت سے واقعات مروی هیں ؛ (ج) حالات مستقبله کی پیشین گوئیاں: آپ کے عظیم معجزات میں سے یه معجزہ بھی ہے کہ آپ" نے مختلف مواقع پر آئندہ زُمانے سے متعلق، جو پیشین گولیاں کیں، وہ اپنے اپنے وقت پر حرف بحرف پوری هوئیں ۔ آلحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم سے ان پیشین گولیوں کا ظہور مختلف حالتوں میں ہوا۔ مثار کبھی وحی قرآنی کی صورت میں ، کیمی رؤیاے مالحہ اور کبھی زبان مبارک سے فوری اطلاع کی صورت میں (قرآنی پیشین گوئیوں کے لیے ديكهيم بالا اعجاز قرآن)؛ ذخيرة احاديث مين آپ" ك بر شمار پیشین گوئیان مذکور هین، چند ایک کا لذكره حسب ذيل هے:

(۱) کثرت ساز و سامان اور مال و دولت کی

پیشین گوئی: حضرت جابر شفرمائے میں که ایک مرتبه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے مجھ سے ہوچھا اے جاہر ش؛ کیا تمہارے ہاس قالین میں؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: عنقريب تم قالينون يو بيڻهو كے! حضرت جايو الله فرمانے هيں كه بالآخر وہ دن آيا كه هم قالينوں پر بیٹھے (البخاری ، ۲:۱۱م)۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا : بخدا ! مجهر تم پر فتر و فاقه یا مشرک هو جانے کا ڈر نہیں ، البته یه خطره ہے که تم پر پہلی استوں کی طرح دولت کی بہتات کر دی جائے، پھر تم اس میں مبتلا ھو کر ایک دوسرہے سے حسد و رقابت کرنے لگو اور یوں پہلی توموں کی طرح غفلت میں جا پڑو (البخاری، ۱۱۵۸) ۲: ۲۹۲ : ۸۱ / ۵، س : ۲۱۳) - ایک دفعه فر،ایا: قیامت اس وقت تک قائم نه هوگی جب تک تمیاری يه حالت نه هو جائے که صدقات کا مال لينر والا کوئی نه رهے (البخاری، م: ۳۸۰) ـ ایک اور موقع پر خبر دی : تم پر عنتریب وه زمانه آئے والا ہے کہ تمہارے سامنے رات کو ایک بیالہ اور صبح کو دوسرا پیاله هوگا اور کعبه کے پردوں كى طرح تمهادا لباس بيش قيمت هوكا (احمد بن حنبل: مسند ، حديث طلحة النضر).

(ب) فتوحات عظیمه کی پیشین گونی: نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نے مختلف مواقع پر فتوحات کی خبریں دیں، جو ان حالات میں بظاهر نا ممکن نظر آتی تھیں۔ غزوۂ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کے دوران میں ایک سخت پتھر نکلا، جسے صحابه میں توڑنے سے قاصر رہے تو آپ کے خارمے رکھی اور نے چادر اتار کر خندق کے کنارمے رکھی اور کدال (معول) سے تین ضربیں لگائیں۔ هر ضرب کے بعد جنگاری اڑتی اور آپ بلند آواز سے قرماتے: بعد جنگاری اڑتی اور آپ بلند آواز سے قرماتے: و تت کلمة ربک صدقا و عدلاط لا منسدل ٹکائیں۔

۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) ـ يمي الفاظ عراق كي فتح سے متعلق بھی ملتر ھیں (حوالہ مذکور) ۔ اسی طرح فتع مصر کی بشارت دی اور فرمایا: تمهارے لیے عنقریب مصر فتح هوگا اور یه قیراط کی سر زمین ھے۔ جب تم اس کو فتح کرو تو وہاں کے ہاشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکه تسهارے اور ان کے درسیان رشتہ ہے (حضرت هاجره ام اسماعیل" مصر کی تھیں؛ مسلم ، م : ١٩٤٠ عديث ٣٨٥٠) - اسي طرح بيت المقدس (البخارى، كتاب الجزيه، ٥٨ / ١٥ ، ٢ : ٢٩٨) قسطنطینیه و روما (النسائی ، کتاب الجهاد، بن ۳۰ تا سه ؛ احمد بن حنبل : مسند ، بروایت ابو عبدالله بن ابي سير الخثمي ، ايضا عن ابي قنبل التابعي) وغيره کی پیشین کوئیاں بھی آپ سے امت کو سنائیں ۔ یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کیر اور ان پر اپنی حکومت و سیادت قائم کی ؛ (س) قیام خلافت اور مدت خلافت کی پیشین گوئی: آنحضرت صلی الله عليه و آله وسلم نے سختلف مواقع پر يه بھي خبر دی که میرے بعد خلفا هوں کے اور بہت هوں مجے (مسلم ، ۳: ۱۵۵۲ ببعد)۔ ان میں سے ہارہ ایسر هوں کے که جن سے اسلام کی حمایت و نصرت كا كام ليا جائے كا (حوالة مذكور) ، مكر خلافت راشده کا زمانه تیس برس هوگا! (س) خلفاے راشدین کی نام بنام پیشین گوئی: آپم نے صرف مدت خلافت هي كي تصريح نهين فرمائي تهي، بلكه اپنے بعد آنے والے خلفا کے ناموں سے لوگوں کو آگاه کر دیا تھا۔ خلافت راشدہ کے پہلر خلیفه حضرت ابوبکر صدیق رخ هیں ۔ ال کی خلافت کا آپ" فے متعدد ارشادات میں اشارہ فرمایا تھا: امام بخاری (۱۹:۲ م ، كتاب فضائل اصحاب النبي") كے مطابق آپ" نے ایک سے زیادہ افراد کو کچھ دینے کا وعده فرمایا تھا اور اس کے ساتھ یه بھی بتلا دیا

محابه من فهم پوچهی تو فرمایا: میری پیلی . شودید سے جو روشتی بھیلی اس میں مجھے کسری کے محلات اور اس کے آس باس کی تمام اشیا دکھائی دیں۔ صحابہ شنے عرض کیا کہ ان کی فتح کے لیے دعا کیجیر ۔ آپ نے دعا فرمائی ؛ پھر فرمایا : دوسری ضرب میں قیصر کے شہر اور آس پاس کے علاقر نظر آئے ، حاضرین نے ان کی فتح کے لیے بھی دعا کی درخواست کی جو قبول ہوئی؛ پھر فرمایا : تیسری ضرب میں حبشته کے شہر اور گاؤں نگاھوں کے سامنر آئے۔ بھر فرمایا : حبشه والوں سے تعرض له كرنا تا وقتيكه وه تم سے تعرض كرين (النسائي، كتاب الجهاد، ب: ١٠ تا ٢٥٠ مطبوعة قاهره بـ ، ج ۽ ه) ـ دوسرے موقع پر صراحة ان کی فتح کا ذکر کرتے ھوے ارشاد فرمایا: تم لوگ جزيرة عرب مين لؤوكي تمهين فتح هوگ، بهر فارس سے لڑوگے، کامیاب ہوگے۔ پھر روم سے معرکہ هوگا، تم شاد کام رهوگے اور آخر میں دجال سے معرکہ آرائی میں بھی کامیاب رہوگے (مسلم، س: ۵۲۲۲ ، حدیث ۱. ۹۲) ؛ اس کے علاوہ نام بنام مختلف علاقول کی فتح کی بشارتیں بھی منتول ھیں۔ شام کی فتح کی خبر دیتے ہونے فرمایا : شام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہالکتے هومے مم اهل وعيال وهال رهائش پذير هونے کے لیے جائیں گے اور اگر وہ جانیں تو مدینه ان کے لیے بہتر ہے (مسلم ، ۲:۸۰۰۸) حدیث ١٣٨٨) \_ مسند امام احمد بن حنبل مي هي كه آپ مے فرمایا: تم لوگ عنقریب شام کو هجرت کروگے اور وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائےگا (این حنیل مسند ، ه: ۱۳۸۱) ـ یمن کی نتع كي بشارت بهي دى اور فرمايا : يمن مفتوح هوكا اور لوگ اپنی سواریوں اور اهل و عیال کو لیر هوسے بیمال جالیں کے (سلم ؛ ب : ۱۱۰۸ مدیث

تھا کہ اگر تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ھو تو ابوبکر م کے پاس آنا، وہ سیرے وعدے کو پورا کر دیں کے ؛ وصال اقدس سے پائچ روز قبل دیے ھوے خطبر میں بطور خاص حضرت ابوبکرش کے مناقب بیان فرمائے اور یہاں تک فرما دیا که میں هر شخص کے حقوق ادا کر چکا هوں سواہے ابوبکرہ کے؛ مزید فرمایا که ابوبکرہ کے سوا هر شخص ابنا مسجد میں کھلنر والا عتبی دروازه (خوخه) بند كر لر ؛ ليز ابني حيات طيبه هي مين انهیں اپنے مصلے پر کھڑا کیا! ابن الجوزی (۲: و دے) کے مطابق آپ" نے وصال سے کچھ عرصہ بملر حضرت ابوبكرام ح صاحبزادے عبدالرحس بن ابی بکر منزکو فرمایا تھا که میرے پاس علی کا شاله یا لکڑی (لوح) لے آؤ ٹاکہ میں خلافت صدیقی کی تعرير لكه دون ، مكر جب عبدالرهمن مذكوره چیز لینے کے لیے تشریف لے جانے لگے، تو فرمایا : خدا اور اس کے اهل ایمان بندے ابوبکر ہم کے سوا کسی پر راضی نه هون ع (نیز دیکهیے مسلم ، س: ١٨٥٥ حديث ٢٣٨٤ ، جهال عبدالرحس كي جكه حضرت عائشه رطكا نام هـ).

حضرت ابوبکر" و عمر" کی خلافت کی خبر
ایک خواب کے ذریعے بھی آپ" نے آمت کو
سنائی تھی۔ آپ" نے فرمایا : میں نے دیکھا که
میں ایک کنویں پر کھڑا ھوا پانی کے ڈول لکال
رھا ھوں۔ پھر میرے ھاتھ سے رسی اور ڈول
ابوبکر" نے لے لیے۔ انھوں نے ایک یا دو ڈول
لکالے (خلافت صدیقی کی مدت دو سال چار ماہ ہے)
اور ان کے ڈول لکالنے میں کمزوری تھی؛ اللہ انھیں
معافی فرمائے ان کے ھاتھ سے پھر یہ ڈول عمر
فاروق" نے لے لیا اور متعدد ڈول تکالے۔ آپ" نے
فرمایا: میں نے کسی طاقتور کو عمر فاروق رھی
طرح ڈول تکالتے نہیں دیکھا ، یہاں تک کہ حوش

لبالب بانی سے بھر گیا (البخاری، ۹۱ / ۲۸ تا ۳۰، س: ۲۵ تا ۲۵۰).

خلفامے راشدین میں سے تین خلف شہید ھرے ھیں ، ان میں سے ھر ایک کی شہادت کی غبر بھی آپ" نے سنائی ۔ حضرت عمر فاروق ر<sup>مز</sup> کی شہادت کی خبر دہتر هوے فرمایا : عمر فاروق رط فتنوں کے درمیان ایک بند دروازے کی طرح حالل ھیں۔ حضرت عمر شنے اس روایت کے راوی (حضرت حذیفه ش) سے پوچھا که یه دروازه کھلر کا یا ٹوئے كا ؟ الهول نے فرمایا كه نهيں بلكه ٹوٹے ؟ چنالجه ایسا هی هوا (البخاری ، ب ؛ ب س) ـ ایک مرتبه وہ ہماڑ پر آپ" کے ساتھ تشریف رکھتے تھر؛ بہاڑ پر زلزلر کی می کیفیت طاری ہوئی ۔ آپ" نے بہاڑ پر ہاؤں مارا اور فرمایا: ٹھیر جا ؛ کیونکه تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے (کتاب مذکور، بنے ہم): دوسری روایت میں دو شهیدوں کا ذکر ہے (کتاب مذکور، ص به به).

تعالی تمہیں ایک قنیص بہنائے کا کچھ لوگ اسے اتارنا چاھیں گے، مگر تم هرگز له اتارنا (کتاب میڈکور، ص . . .) - اسی طرح حضرت علی میڈکور، ص . . .) - اسی طرح حضرت علی آپ نے متعدد ارشادات میں پیش آئے والے مصائب سے آگاہ فرما دیا تھا ۔ ایک موقع پر فرمایا : اے علی آ تمہیں میرے بعد بڑی مشکلات در پیش هوں گی ۔ حضرت علی آ نے بوچھا : کیا میرا دین سلامت رہے گا ؟ فرمایا : هاں (مستدرک، میرا دین سلامت رہے گا ؟ فرمایا : هاں (مستدرک، سیرا دی مار سے شہید کیا جائے گا (حوالة مذکور).

عضرت على الله كے بڑے فرزند حضرت حسن اللہ ہن علی شدو اسلامی لشکروں کے درمیان مصالحت کرائے میں۔ آپ" نے اس کی بھی پیشین کوئی قرما دی تھی۔ ابوبکرہ شایک صحابی رسول "روایت کرتے میں که آپ ایک مرتبه منبر پر چڑھ، آپ کی گود میں حضرت حسن رخ تھے۔ آپ ع نے قرمایا: یه میرا بیٹا سردار هے ؛ شاید اس کے ذریعے الله تعالى مسلمانوں كى دو جاعتوں ميں مصالحت كے اسباب پیدا کر دے (البخاری، ۲۱/۹۱، ۱۹:۹ ۱۸)؛ (۵) امن و امان قائم هونے کی اطلاع : ان سب سے ہڑھ کر ہورے جزیرہ عرب میں امن و امان قائم هونے کی اطلاع دی اور فرمایا: اے عدی اس کیا تم نے شہر میرہ دیکھا ہے ؟ عدی اللہ عرض كيا كه نهي يا رسول الله ، البته مجهر اس کے حالات معلوم ہیں : آپ نے فرمایا : اگر تم زند رہے تو دیکھوگے که حیرہ سے ایک مودج نشین عورت چل کر خانهٔ کعب کا طواف کرے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا خوف نه هوگا۔ حضرت عدی \* فرمانے هیں میں نے اس بیشین گوئی كي مخافت اپني ألكهوں سے ديكھ لي ھے (البخارى ، أتاب علامات النبوة) !

۳۳ (p) کتنون اور باهمی اغتلاف و انتشار ک

اطلاع : امن و امان قائم هونے کی خوشگوار اور مسرت الگیز خبر کے علاوہ آپ نے مسلمانوں کے باهمي اغتلافات اور مناقشات كي بهي اطلاع دی \_ ایک موقع پر صحابه کرام سکے ساتھ مدینه منوره سے باہر تکلے اور مدینه منوره کی طرف دیکھا اور فرمایا : میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنر ہارش کی طرح ہرس رہے میں (البخاری ، ۲۵/۹۱ ې ؛ س . س ) ـ اور يه بهي فرمايا كه يه فتنے شمهادت فاروق کے بعد وارد ھوں کے (البخاری، ۲۰ / ۱۷) س: ۲۵ه) ـ حضرت عثمان رض اور حضرت علی سک نسبت اطلاع دی که وه فتنون اور آزمائشون میں فریق حق هوں کے (دیکھیے بالا) اور یه بھی فرمایا که فتنوں کا زیادہ تر ظہور مشرقی جانب سے ہوگا ، جدهر سے سورج نمودار هوتا هے (البخاری، ۲۹/۹۲) س: سےس) اچنانچه حضرت عمره کا قاتل بھی ادھر سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عثمان م کے قاتلوں کا مسکن بھی یہی علاقه رہا ۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی معرکه آرائی بھی انھی میدالوں میں اور مشرقی علاقوں کے لوگوں کی شرانگیزیوں سے هوئی ۔ خوارج سے لے کر معتزله، جبریه، قدریه تک بہت سے نت نئے گروہ بھی اسی علانے میں پیدا هوے ۔ الفرض کئی صدیوں تک یه مشرقی علاقے فتنوں اور شورشوں کا منبع اور ممرکز رہے ؛ ( 2 ) مختلف لوگوں کی وفات کی خبریں : لبی اکرم صلى الله عليه و آله وسلم في سن جانب الله اطلاع پا کر سختلف لوگوں کی ہلاکت یا وفات کی بھی قبل از وقت خبریں دیں ، مثلاً صفوال کے قتل کی اطلاع دی (البخاری ، ہہ/ر، ب: سم)؛ غزوہ بدر میں دشمنان اسلام کے قتل اور موضع قتل کی پیشین گوئی فرمائی ۔ صحابه شفرماتے هیں که وہ سب لوگ اسی جگه قتل هو ہے جس کی آپ نے اطلاع دی تھی (مسلم ، س: س. ۱۹،۰۰۰)

حدیث میں است محابہ میں محابہ میں محابہ مخبرت زید من حارثه ، عبدالله اس بن حارثه ، عبدالله اس بن حارثه ، عبدالله اس محرب امیر مقررکیا اور قرمایا که اگر جعفر امیر شہید هو جائیں تو مسلمان جس کو چاهیں امیر چن لیں (ابن هشام: السیرة، من ابیعد) اس موقع پر بعض یہودی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسچے نبی هیں تو یہ تینوں بزرگوار شہید کو دیے جائیں گے ؛ چنانچه ایسا هی هوا ، یه تینوں یکے بعد دیگرے شہید کر دیے گئے (الواقدی: المغازی ، ذکر غزوہ مؤته).

(۸) ستعدد سواتم پر اپنے وصال کی خبر دینا : وصال سے چند روز پیشتر خطبه دیا ، جس میں آپ نے فرمایا کہ خدا تعالی نے اپنر ایک بندے کو دنیا میں رہنر یا اس کے پاس آنے میں مختار کیا ھے اور اس بندے نے خدا کے پاس جانے کو ترجیع دی (البخاری ، ۲ / ۳ ، ۲ : ۱۸) -حجة الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا: لوگو! میری باتیں توجه سے سنو ، هو سکتا ہے که تماس سال کے بعد مجھے اپنے اندر نه پاؤ (الوثاثق السياسية ، عدد ٢٨٤/الف - حضرت معاذ " بن جبل كويمن رخصت كرتے وات فرمايا: معاذرة! اب اس کے بعد تم مجھ سے نه سل سکوگے، واپس آؤگے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تمهارا كزر هوكا (احمد بن حنبل: سسند ، ه : ه س ) - وصال سے چند روز پیشتر حضرت فاطمه رخ کے کان میں سرگوشی کی ، جس سے وہ رو پڑیں ۔ دوبارہ کچھ فرمایا تو وه مسكرا دين - بعد از وصال ، حضرت عائشه اخ کے استفسار پر انھوں نے بتایا کہ پہلے آپ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ" اس بیماری سے جائبر نہ هو سکیں کے اس پر وہ رو پڑی تھیں؛ دوسری مراتبه جب آپ" نے خبر دی که وه (حضرت فاطبده) اهل بیت نبوی میں سب سے پہلے آپ"

سے ملاقات کریں گی۔ اس خبر کے سنتے ھی وہ خوش هوگئیں (مسلم ، س : س . و ، ، حدیث . ه س ر ) .. ازواج مطہرات میں سب سے پہلے التال پانے والی زوجهٔ مطهره کی عبر دیتے هوے قرمایا که یه وه خاتون هول کی جن کا هاته لمبا (فياض) هوكا؛ چنائچه ام المساكين حضرت زينب " سب سے پہلے انتقال فرما گئيں (البخارى: الجامع المحيح) . حضرت عمر فاروق م مضرت عثمان " ، حضرت على " كي شهادت بانے كي پیشین گوئیاں فرمائیں (دیکھیر بالا) ۔ ایک صحابیه ام ورقه کو کهر میں شمادت کی خبر سنائی، چنانچه ان کی باندی اور غلام نے انھیں گلا گهونك كر شميد كر ديا (ابو داؤد، باب الامامة) ـ حضرت عمارة بن باسركي نسبت فرمايا: الهين ايك باغر گروه قتل كرم كا (مسلم، ٢٧٧٦، حديث ۱۹۹۹)۔ اس کے علاوہ بہت سے صعابه رخ و محابیات کے متعلق اس نوع کی پیشین گولیاں مروي هيل .

(م) فتنهٔ ارتداد کی اطلاع: آپ " نے مختلف ارشادات میں فتنهٔ ارتداد کی خبر دی اور فرمایا: کچھ لوگ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے، میں انھیں پہچان کر ان کی طرف بڑھوں کا، سکر مجھے یہ کہ کر روک دیا جائےگا کہ یہ آپ " کے بعد دنیا میں اپنی ایڈیوں پر پھر گئے تھے، (سلم، س: ۱۹۹۱، حدیث ۱۹۹۲)، نیز فرمایا: مجھے دو کنگن پہنائےگئے؛ میں نے پھونک ماری تو وہ کر گئے، فرمایا یہ دو جھوئے نبی ماری تو وہ کر گئے، فرمایا یہ دو جھوئے نبی ماری تو وہ کر گئے، فرمایا یہ دو جھوئے نبی ماری تو وہ کر گئے، فرمایا یہ دو جھوئے نبی ماری تو وہ کر گئے، فرمایا یہ دو جھوئے نبی میں اور مسیلنہ میں اور مسیلنہ میں کیے گئے۔ لیز فرمایا: قیامت سے پہلے تیس کاذب دجال پیدا ھوں گے، جن میں سے ہرا یک یہی کیے گا کہ وہ اقد کا نبی

ه، آگه هو جاؤ ا میں خدا کا آخری نبی هوں، معسف بعد کوئی نبی نہیں آئے گا (الزونانی: غرح المواهب ، ع: ٢٣١).

( و و ) منکرین حدیث کے بارے میں اطلاع:آپ "
فی متعدد ارشادات میں یہ غبر بھی دی تھی کہ میں تم میں سے کسی کو نه پاؤں که وہ اپنی مسئلہ پر تکیه لگائے بیٹھا ھو اور اس کے باس میرے کاموں میں سے کوئی کام ، جس کے کرنے کا میں نے حکم دیا یا منع کیا ، بیان کیا جائے ، تو وہ کہے مم نہیں جائے ، عم جو قرآن میں ہے اسی کو مائتے ھیں (ابو داؤد ، د : ، و تا ۱۰ ، حدیث م ، ب م ، و ، ب ، الترمذی ، العلم ، حدیث ۲۹۹۹ ، ۲۹۹۹ ؛

(۱۱) فتنهٔ خوارج کی اطلاع : فتنهٔ خوارج کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا : کچھ ایسر لوگ ہوں گے جو تمہاری طرح نماز پڑھیں گے اور تمہاری طرح قرآن پڑھیں کے ، سکر قرآنی اثرات ان کے کلے سے ليجے ئمين اتربن كے، وہ مسلمانوں كو قتل كربن كے: یہ لوگ اسلام سے چھو کر اس طرح باہر جا نکایں گے جس طرح تیر اپنے نشانے کو نگ کر باہر جا نکلتا ع (مسلم ، ۲ : ۱ مرے تا ۲ مرے ، حدیث مرب ، ) ۔ ایک دوسری روایت میں ہے که ان کا خروج مسلمانوں کے باهمی اختلاف کے موقع پر هوگا (مسلم ، ۲ : ۵۱۱۵) ؛ چنائچه عین جنگ صفین کے موقع پر یه جماعت مسلمانوں سے الک ہو گئی اور هر طرف قتل و غارت کری کا بازار کرم هوگیا (۱۲) قدریه کے ہارے میں کی اطلاع: قدریه کی خبر دیتے هومے ارشاد فرمایا : قدریه اس امت کے مجوس هون کے (الزرقانی: شرح المواهب، ، : ، ، ، ) ؛ (۱۳) مازشوں کی اطلاع: آپ" کو آپ" کے علاف کی جانے والی سازشوں کا بھی اللہ کی طرف سے قبل از وقت علم هو جاتا تھا۔ قویش مکه میں

سے صفوان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمیر کو مدینه منورہ بھیجا اور اس کے اهل و عیال کی کفالت اور قرض کی ادائی کی ذمه داری خود اٹھائی ۔ وہ آپ"کی خدمت میں پہنچا تو آپ" نے دیکھتے ھی قرمایا کہ اس نے اور صفوان سے قتل سازش کی تھی یه سن کر عمير مسلمان هو گيا (الوفاء ، ، ؛ ٩ ، ٣ ؛ قاضي عياض: الشقاء ص ١٤١) - يبهود مدينه بنو نغير نے ایک مرتبه آپ" کو قتل کرنے کی سازش تیار کی۔ جب آپ" ان کے معلے میں ایک کام کی غرض سے تشریف لے گئے تو الہوں نے مکان کے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر (معاذ اللہ) آپ" کا کام تمام کر دینا چاها؛ اس مقصد کے لیے ایک یہودی عمرو بن جعاش بن کعب مکان کے اوپر چڑھ گیا ۔ آپ کو آطلاع ھو گئی ۔ آپ <sup>س</sup> کسی کام کا بہاله کرکے وہاں سے اله كهرك هوے اور بعد میں فرمایا كه يمهود نے یه سازش تیارکی تهی (این سعد: الطبقات، ۲: ۵۵، غزوة بنو النضير) - فتح مكه كے موقع پر جب آپ" اس عظیم الشان فتح کی تیاریوں میں مصروف تھے ، ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعه نے ایک عورت کے ذریعے اهل مکه کے نام خط پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ سے من جانب اللہ مطابع ہو کر حضرت على رخ اور حضرت زبير رخ كو اس عورت سے خط برآمد کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاشی لی گئی تو اس کے بالوں میں گندھا ہوا خط برآمد ہوا (البخاری ، ۳: ۳۳۹) - آپ" کے چچا حضرت عباس جس وقت گرفتار هو كر مدينه منوره لائے گئے تو ان سے قدیم کا مطالبه کیا گیا۔ انھوں نے تاداری کا عذر کیا۔ آپ" نے فرمایا که تم نے اپنی بیوی ام الفضل (لبابه بنت العارث ؛ حضرت خديجه اور قاطمه رض بنت عباس کے بعد پہلی مسلم خاتون) کے پاس جو مال رکھوایا تھا اسے کیا ھوا۔ حضرت

عباس م نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اس کا علم صرف ال كو تها يا أم الفضل كو ، أور فرمايا که آپ" سچے رسول هيں (الوفاء ، : ، ، ۳ ؛ قاضی عياض: الشفا، ص ١٥١) - انهين وجوهات كي بنا هر آپ" کے زمانے میں لوگ خلوت میں بھی کوئی ایسی بات کرنا پسند نه کرتے تھے اور کہتے تھے که چپ هوجاؤ؛ بخدا! آپ" کو کسی شخص نے نه بھی بتایا تو بطحاء کے یہ پیغمیر ؓ پھر بھی بتا دیں گے (کتاب مذکور، ص ۲ ے ۱) - غزوہ خیبر کے دوران میں کنانہ بن ابی الحُقَیق بھودی نے آپ" سے وعدہ کیا ۔ کہ وہ کوئی چیز آپ" سے نہیں چھپائے گا، مگر پھر اس نے خود ہی خلاف ورزی کی اور کچھ زیورات چهیا لیر - آپ" نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا که اس نے کوئی چیز آپ" سے نہیں چھپائی۔ آپ" نے محابه سکو مکم دیا که فلان جگه جاؤ اور وهان سے چھپا ہوا مال نکال لاؤ؛ چنانجہ وہاں سے وہ مال برآمد هو گیا (الوقا، ۱: ۳۱۳) - ابو سفیان کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کے همراه تھے۔ آپ" نے طواف کے دوران میں ان سے فرمایا که تم نے اور تمہاری ہیوی هنده نے به به باتیں کی هیں۔ ابو سفیان نے دل میں خیال کیا که شاید هنده نے یه راز فاش کیا ہے۔ میں ذرا اس سے ملوں تو پھر پوچھوں گا۔ آپ" جب طواف سے فارغ ہو گئے تو ابو سفیان کے قریب آئے اور فرمایا: هنده پر زیادتی نه کرنا؛ کیونکه اس نے تمهارا کوئی راز فاش نهیں کیا۔ یه سنتے هی ابو سفیان پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ" اللہ کے سچے رسول ھیں ، ورنہ میرے دل کا بهيد آپ" كو كون بنا سكتا هے (ابن الجوزى: الوقا، ۱: ۱۰ م ۲۱) ـ اسي طرح ايک موقع پر ايک صحابيه ۱۰ نے آپ کو اور صحابہ سکو کھانے پر بلایا۔ آپ

کے سامنے جو نہی کھانا رکھا گیا، آپ" نے محابه میں کو ھاتھ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ محابه میں کے تعجب پر آپ" نے فرمابا : یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جو بلا اجازت ذبح کی گئی ہے : تحقیق کرنے پر یہ بات سچ ثابت ھوئی (کتاب مذکور، ص س س ۲).

(۱۲) زمانهٔ مستقبل کی پیشین کوئیان: (الف) جہاد بحری کی اطلاع : آپ" کے پُر صعوبت زمانے میں کبھی ید وهم و گمان بھی نہیں هو سکتا تھا که مسلمان کبھی جہاد بحری کرنے کے اهل بھی ھو جائیں کے ، مکر آپ" نے حضرت ام حرام" بنت ملحان (ایک صحابیه) کو جہاد بحری کی خبر دیتے ہوے فرمایا: میں نے است کے ان مجاهدوں کو دیکھا جو سمندر میں جہاد کے لیے سفر کریں گے اور جہازوں پر اس طرح بیٹھے هوں کے جس طرح بادشاہ اپنر تعفت پر بیٹھتر هیں اور فرمایا که وہ سب جنتی هیں! مضرت ام حرام نے عرض کیا که یا رسول الله"! دھا کیجبر که میں بھی انھیں خوش نصیبوں میں سے هو جاؤں ۔ آپ" نے دعا فرمادی ۔ آپ" کا یہ فرمان عهد امیر معاویه میں پورا هوا ، جب مسلمانوں نے قسطنطینیه پر بحری راسترسے پہلا حمله کیا (البخاری، ۲۱۸:۲، ۲:۸۳/۵٦)؛ (ب) عرب ممالک کی حجاز سے قطع تعلق کی پیشین گوؤ، : حضرت ابو هريره ا سے مروی ہے کہ آپ" نے ارشاد فرمایا : عراق بے ابنر درهم و تفيز ، شام نے اپنے درهم و دينار ، اور مصر نے بھی اپنے دینار روک لیے اور پھر آپ نے تین مرتبه فرمایا: تم ویسے کے ویسے رہ گئے، جس طرح کے شروع میں تھے (سملم ، م : ۲۲۲۰ تا ربهه ، حديث ١٩٨٦)؛ جنائجه عبد بني الله میں یه پیشین کوئی ہوری هو کئی جب دمشق میں سلطنت اموی کا قیام عمل میں آگیا اور حجاز كو ان علاقوں سے له غله بمنجتا تھا له نقدى!

(ج) ایک اعرابی سُراقه بن مالک بن جُعشم کو کسری کے کنگن بہنائے جانے کی اطلاع: آپ" نے سراقه بن مالک بن جعشم کو فرمایا: تمهارا اس وقت کیا حال هوگا جب تسهارے هاتهوں میں کسری کے کنگن پہنائے جائیں کے (البیہقی ؛ الزرقانی : شرح المواهب ، ٤: ٧٠٨)؛ چنانچه حضرت عمر فاروق الله کے عمد میں مدائن فتح ہوا اور کسری کے کنگن حاضر کیر گئر تو انھوں نے سراقه کو بلا کر ان کے ماتھ میں اپنے ھاتھوں سے پہنائے (کتاب مذکور)؛ (د) مدینے منورہ میں ایک ہڑی آگ کی بیشین گوئی: بخاری (۱۹/۱۲) اور مسلم (م: ۲۲۲، حدیث ۲۰۹۰) دونوں کی روایت ہے که آپ نے ارشاد قرمایا : اس وقت تک قیامت قائم نمین هوگی جب تک حجاز میں ایسی آگ نه بھڑ کے، جو اَصرٰی کے اونٹوں پر روشنی ڈالرگ ۔ آپ"کی یہ پیشین کوئی م ١٥٦٥ / ١٢٦٥ مين ، يعني آپ کے وصال سے سهم سال بعد پوری هوئی اور مدینه منوره میں پہاڑ کی آتش نشانی سے بہت بڑی آگ لگی۔ عینی شاهدوں کے مطابق په آگ اتنی بڑی تھی که اس کی روشنی میں بُصری کے بدووں نے اپنے اولاوں کو دیکھا اور شناخت کیا (قاضی سلیمان سلمان منصور بوری: رحمة للعالمين ، ٣: ١٦١ تا 120) ۔ یه آگ یکم جمادی الآخرة کو لکی اور کئی روز تک شعله زن رهی ؛ (۵) غزوهٔ هند کی غير : هندوستان مين محمد بن قاسم ، سلطان محمود غزاوی اور دیگر مسلمان حکمرانوں نے متعدد بار جہاد کیا ؛ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلى الله عليه و آله وسلم كا ارشاد مبارك امام نسائي ینے یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وبيلم نے به وعده قرمایا که مسلمان هندوستان سھیر جہاد کریں کے (نسائی: سنن ، ۲: ۱۹۲۰

كتاب الجهاد، باب غزوة الهند) ؛ (و) تركون كے حملے اور مملکت اسلامیہ پر قبضے کی پیشین گوئی: ۱۲۵۸/۸۹۵۹ ع میں تا تاریوں نے ملاکم خان کی سرکردگی میں بغداد ہر حمله کرکے اسلامی سلطنت کے مرکز پر قبضه کر لیا اور لاکھوں آدمیوں کو ته تیغ کر دیا۔ اس اهم واقعر کی خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا: اس وقت تک قیامت ہرہا له هوگی جبتک تم ان ترکون سے جنگ نه کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرہے سرخ، ناک چیٹے ، اور چہرے ڈھال کی طرح چوڑے ھوں گے (البخارى ، مسلم ، م : م ۱۲ مدیث ۲ ، ۲ ) ؛ مزید فرمایا: ترکوں کو اس وقت نه چهیژال جب تک وہ تمہیں له چهیڑیں ۔ یمی وہ قوم ھے جو میری است سے ملک چھین لر کی (الطبرانی و ابو نعیم) ؛ (ز) خاندان بنو شیبه میں کلید کعبه رہنے کی پیشین گوئی : فتح مکہ (۸۸ / ۳۳۰) کو آپ" نے کعبہ کے پرانے کلید بردار خاندان کے شیبه بن عثمان اور عثمان بن طلحه کو کعبه کی كنجيان حوالح كرتے هومے ارشاد فرمايا: يه کنجی سنبھال لو ، همیشه همیشه کے لیر: تم سے یه کنجی ظالم کے سوا کوئی چھین نہیں سکر گا: چنانچه آج تک یه کلید بنو شیبه کے پاس مے اور یزید بن معاویه کے سوا کسی نے نہیں چھینی (رحمة للعالمين، ٣: ص ١٤١)؛ (ح) فتح قسطنطينيه کی خبر: سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو ۱۳۵۲/۸۵۵ عس فتح کیا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم نے اس کی اطلاع بہت پہلے دے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ ایک بہترین امیر اور بہترین سیاہ قسطنطینیه کو فتح کریں گے (ابو داؤد: سنن، م: ١٨٨ حديث م ١٩٠٩؛ احمد ین حنبل: مسئد (عن ایی هریره سم) : مسلم، س: ۱ ۲ ۲ ، حديث ٢٨٩٤ ؛ الزرقاني : شرح المواهب، ١٥٠٥ ، م -

. سرم) ؛ (ط) هلاکت کسری کی خبر : آپ" نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: جب کسری هلاک ھو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور کسری نهیں هو سکے کا (مسلم، س: ۲۲۳۵، حدیث و و و و و ) ؛ چنانچه جب کسری يزدگرد عهد آج تک کوئی اور کسرٰی نمیں پیدا هو سکا! اسی طرح فرمایا: جب قیصر هلاک هوگا تو اس کے بعد كوئي اور قيصر نه هو سكركا (حوالة مذكور)؛ (ي) مسلمانوں کے درمیان باہمی قتل و غارت کری کی غبر: صحيح مسلم مين هے كه آپ" في فرمايا: ایسا وقت مسلمالوں پر ضرور آئے کا جب مسلمان ایک دوسرے کا تلوار سے مقابلہ کریں کے اور ان دونوں کا دعوٰی ایک هی هوکا (مسلم، ہم : ۲۰،۳ م، ۲۰،۰ حدیث ۲۲۸۸ ؛ ۲۲۱۸ ، حدیث ۱۵۵) - ایک دوسرے موقع پر فرمایا: میری است کی هلاکت آپس میں قتل و خون ریزی کی وجه سے هوگی (کتاب مذكور، ص ٢٠١٥، حديث، ٢٨٨٩) - ايك دوسری روایت کے مطابق آپ سے فرمایا: میری است تبھی ہلاک ہوگی حب اس کے گناہ بڑھ جائیں گے یا وہ خود ایک دوسرے سے عذر کریں کے، یعنی کام سے جی چرائیں کے (ابو داؤد ، س : ۲۵۱۵) . ( ~ ~ ~ \_

(ے) آپ" کا مستجاب الدعوات ہونا: آنحضرت ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عقلی معجزات میں آپ" کے مستجاب الدعوات ہونا بھی شامل ہے۔ آپ" نے مختلف مواقع پر جو دعائیں مانگیں ، خداوند قدوس کی طرف سے جلد یا ہدیر ان کی قبولیت کے آثار نمایاں ہو ہے۔ یہ خصوصیت کسی متنبی کو هرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ محتلف مواقع پر آپ" نے حاصل نہیں ہو سکتی۔ محتلف مواقع پر آپ" نے جو دعائیں مانگیں اور جس طرح وہ مقبول بارگہ خداوندی ہوئیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(الف) قريش مكه بر عذاب كا آنا اور دور هونا: قریش مکه نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی ؛ اس لیر ان کی هدایت کے لیے اب ایک هی راسته تھا که ان پر کوئی هلکا پهلکا عذاب آئے، جو انهیں خواب غفلت سے جگا سکر ؛ چنانچه آپ" نے قریش مکه کے بارے میں قعط اور غلر کی کمی کی دعا مالگ ؛ یه دعا متبول هوئی اور اهل مکه سخت ترین قحط سالی میں مبتلا کر دیے گئے حتی که انھوں نے اس عرصے میں سوکھے چنڑے تک کھائے۔ (جس طرح قریش مکہ کے تین سالہ معاشی مقاطعہ کے زیر اثر خاندان بنی هاشم پر یمی دور ابتلا آیا تها) ۔ جب وه آسمان کی طرف نگاه اٹھا کر دیکھٹر تو انھیں ، دهوال سا نظر آتا ـ جب يه معيبت حد عيم متجاوز ھوئی تو انھوں نے خدمت نبوی<sup>م</sup> میں حاضر ھو کر دعاکی درخواست کی۔ آپ سے ان کی آہ و زاری سے متأثر ہو کر دعا مالکی ، جس سے پورے علاقے پر قوری طور خوب بارش برسی (البخاری ، س : ، : و ٣٢٨٢٥ ، كتاب التفسير ، سورة الدخان)! اسي طرح رؤسائے قریش نے عین صحن حرم سی آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ، چونکه یه کعبه معلی اور نماز جیسر اسلام کے بنیادی رکن اور خدا کے حضور میں کھڑے ھوسے خدا کے پیارے نبی کی توهین تھی ، اس لیر آپ سے شر پسندوں کے ام لر کر دعا مانکی؛ چنانچه صحابه می قرمانے هیں که همنے اپنی آلکھوں سے ان کو غزوہ بدر میں ذلت کی موت مرتے دیکھا (البخاری، ۸/۸،۱، م: مم تا رم ۱): (ب) ثنیف کے حق میں دعامے خیر: آپ" اس امید پر که چونکه قریش مکه انکار پر مصر هیں ، شاید بنو ثقيف هي دعوت اسلام قبول كر لين، طائف تشریف لر گئے۔ اس موقع پر بنو ثنیف نے آپ سے جو سلوک روا رکھا وہ دنیا کی تاریخ میں ایک

بددعا فرمایے، آپ" نے فرمایا : اے اللہ! میری قوم کو هدایت عطا فرما، کیولکه وه (میرا مرتبه) لهیں جالتے (مسلم ، ۳ : ۱۳۱۷ ، حدیث ۱۳۹۳) ؛ (۵) غزوة بدر اور غزوة احزاب مین دشمن کی هزیمت کی دعا ؛ غزوهٔ بدر میں قریش مکه اور غزوهٔ احزاب [رک به خندق ؛ غزوات] میں پورے جزیرۂ عرب کے عرب قبائل اتحاد کرکے مدینه منورہ کے خلاف جارحانه عزائم لے کر حمله آور هوے تھے۔ غزوة بدر کے موقع پر آپ" نے دعا مانگی: اے اللہ! یه قریش طاقت و غرور کے نشے میں سرمست چلے آئے ہیں ، ان کے مقابلے پر هماری مدد فرما (ابن هشام، ۲:۳۵۳) اور غزوہ احزاب کے موقع پر آپ" یه دعا مانگتے رمے: اے اللہ! لشکروں کو شکست دے اور ان کے قدم ڈگمکا دے (البخاری ، ۹۸/۵٦ ، ۲۳۱) : جنائجه دونوں معرکوں میں مسلمان سرخرو رہے: (و) بارش کے لیے دعا: ایک دفعه عمد نبوی" میں تحط پڑا۔ انھی دنوں آپ" ایک خطبہ جمعہ دے رمے تھے که ایک اعرابی خدمت اقدس میں حاضر هوا اوركما: اے اللہ كے رسول"! مال تباہ هوگيا اور عیال بھوک سے نڈھال ھو گئے، ھمارے لیر دھا فرسائیر ۔ آپ" یے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا سانگی۔ صحابه " فرماتے هيں كه اس وقت آسمان بالكل صاف تھا۔ بخدا آپ" نے هاتھ ابھی نیچر بھی نہیں کیر تھر کہ ایک گوشے سے بادل نمودار ہونے اور آپ" ابھی سنبر پر تھر کہ آپ" کی ریش سبارک پر ہارش کے قطرے نظر آنے لگر۔ بارش کا یه سلسله دراز هو گیا، پورا هفته بارش هوتی رهی. اگار جمعر کو پھر آپ" خطبهٔ جمعه دے رہے تھے که پھر وهی اعرابی کهڑا هوا اور کمپنے لگا: حضور"! مكانات بهي كرنے لكے؛ لله دعا كيجيے كه بارش عتم هو جائے۔ آپ" نے ماتھ اٹھا کر دعا مالگ 📗 اور فرمایا : الهی ! گرد و نواح پر برسیم، هم پر نه

الدوهناک اور افسوسناک واقعه هـ آپ" کو التبے بھر مارے گئے کہ جسم اطہر لہو لہان ھوگیا۔ بنو ثنیف کے اس ناروا سلوک سے رحمت حق كو جوش آيا اور ملك الجبال، مضرت جبراليل" کی معیت میں آپ" کی خدمت میں حاضر ہومے اور بنو ثنیف کو تباہ کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ" نے فرمایا : که اگر بنو ثقیف ایمان نہیں لائے ، تو مین ممکن ہے کہ ان کی اولاد کو یہ شرف حاصل هو جائے (ابن الجوزي : الوقاء ٢١١١ تا مرر) \_ آپ" کا یه ارشاد گویا اس قوم کے لیے دعامے خیر تھی۔ اس کا نتیجه یه نکلا که سنه و ه/ و ۱۲۶ میں پوری قوم بنو ثقیف رضا و رغبت سے دائرهٔ اسلام میں داخل هو گئی ، اور یوں آپ کی دعاکی قبولیت کے آثار نمایاں ہو گئے ؛ (ج) بنو دوس کے لیے دعا: سردار قبیلة بنو دوس ، طفیل من ان مبرو دوسی مشرف با اسلام هوکر اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت کے ساتھ اپنے مستقر کو لوٹ گئے۔ انھوں نے تبلیغ دین کا سلسله جاری رکھا ، مگر ان کی توم ذرا بھی متأثر نه هوئی۔ اس پر وہ خدمت نبوی م میں حاضر هوے اور درخواست کی کہ قوم دوس کے حق میں بددعا مانگل جائے۔ آپ نے هاله الها كر دعا مالكي اور فرمايا: اے الله! قوم دومن کو هدایت عطا فرما اور مسلمان کرکے لا۔ آپ" کی یه دعا قبول هوئی اور تمام بنو دوس مشرف باسلام هو گئر (البخاری، ۵۹/ ۱۱، ۲۳۲۱): (د) تریش مکه کے حق میں دعامے خیر : عُزوهُ احد نی مسلمانوں کو اور خود آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم كو شديد مشكلات كا سامنا كرنا پڑا۔ آپ" ایک خندق میں گر پڑے اور خود آپ" کے دالتون میں پیوست هو گئی ، سارا چمره لمو لمان مو گیا۔ آپ" کی یه شدید تنکیف دیکھ کر محابه شنے درخوا۔۔ کی که آپ" ان کے حق میں

برسے ۔ صحابه <sup>م</sup> فرماتے هيں كه اسى وقت بادل چھٹ گئے اور نماز ختم مونے سے پہلے صاف دهوپ نکل آئی (البخاری، ۱۲/۱۵، ۲۵۹۱): (ز) مدینه منوره کی آب و هوا کے لیے دعا: جب آپ" هجرت كركے مدينه منوره آئے تو بهال کا موسم اتنا خوشگوار نهیں تھا! اکثر صعابه س بیمار پڑ گئے اور انھیں بار بار اپنا وطن باد آنے لگا۔ آپ" نے محابه "کی به حالت دیکھی تو فرمایا : النهی ! مدینه منوره کو بهی همارے لیر ویسا هی محبوب بنا دے جیسا که مکه تها، بلکه اس سے بھی زیادہ؛ اللہی! همارے صاع اور مد میں ہرکت دے، اور اس کو همارے لیر صحت بخش اور خوشگوار بنا دے (مسلم) ۔ یه دعا حرف بعرف پوری هوئی۔ اس علاقے کا موسم اور ماحول اتنا خوشگوار هو گیا که سهاجرین اس سے پوری طرح مانوس ہوگئے اور اپنے سابقہ وطن کو بھول گئر ۔ موسم کی خوشگواری کا یه عاام تھا که سره ۹ میں جب یہاں آتش فشاں کے پھٹنے سے بہت ہؤی آگ لگ تو راویوں کا کہنا ہے کہ اس آگ کے باوجود مدینہ میں ہوا ٹھنڈی آتی رہی (رحمة للعالمين، س: ١٤٠)؛ (ح) امت كے لير دعاہے خیر و ہرکت: آنحضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم اکثر فوج کو صبح کے تؤکے روانہ فرماتے۔ صبح خیزی آپ" کو همیشه پسند تهی اور همیشه کا معمول بھی رھی۔ ایک موقع پر آپ" نے صبع سویرے اٹھنے والوں کے حق میں دعاہے خیر و برکت کرتے ہوئے فرمایا : اے اللہ ! سیری است کو صبح کے اٹھنے میں برکت دے۔ ایک تجارت پیشه صحابی الله فرمائے هیں که اس فرمان نبوی میل کرتے ہوئے میں ہمیشہ اپنا سامان تجارت صبع سویرے روانه کرتا هوں اور اس کی برکت سے مال کی اتنی کثرت ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں

ملتی (ابو داؤد) ؛ (ط) سلطنت کسڑی کی تباهی کی 🐣 ہد دعا: کسڑی ایران نے نه صرف مکتوب نبوی" کی تومین کی تھی، بلکه اس نے گورلر پمن باذان كو حكم ديا تها كه وه آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم کو گرفتار کرکے اس کے سامنے پیش کرے۔ اس کی اطلاع ملنے پر آپ" نے بد دعا کی . اور فرمایا : اے اللہ جس طرح کسڑی نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے میں ، تو اسی طرح کسری کی سلطنت کو ہارہ ہارہ کر دے (البخاری ، ٣٥/١٠١، ٢: ٢٣٠؛ ابن الأثير: الكامل، ٢:١٨)؛ چنانچه حضرت عمر س کے دور خلافت میں په بد دعا پوری هوئی اور سلطنت کسر<sup>ا</sup>ی اسلامی قلم رو می*ں* شامل کرلی گئی اور آخری حکمران کسری بزد گرد خلاةت عثماني ميں ايک كسان كے هاتھوں مارا كيا ! (ی) است کے حق میں تین دعائیں : آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں نے است کے بارے میں خدا تعالی سے تین دعائیں مالکی تھیں ، دو قبول ھو گئیں اور ایک تبول نہیں ہوئی۔ تبول ہونے والی دو دعائیں یه هیں که اے خدا! میری است پر کوئی اس طرح كا قعط (عذاب) له بهيجنا ، جو ان كو مكمل طور پر ھلاک کر دے اور کسی باہر کے ایسے دشمن کو ان پر مسلط نه کرنا جو ان کو پوری طرح هلاک كر دے! قبول نه هونے والى دعا يه تهى كه خدا تعالٰی است کو آپس کے اختلاف اور التشار سے محفوظ ركهر (سلم، م: ۲۲۱۵ تا ۲۲۱۹ حديث ۱۹۸۹ تا . (۲۹۹).

(اک) مختلف صحابه کرام رخ کے لیے الفرادی دعائیں: ان اجتماعی دعاؤں کے علاوہ آپ کے مختلف محابه کرام کے لیے بھی خیر و برکت اور دیگر مقاصد میں کامیا ہی کے لیے دعائیں کے ن ، جو پوری طرح مستجاب هوئیں: ایک صحابی ضمره میں ثعلبه کے لیے آپ نے دعا فرمائی: اے الله مشرکین

پر اله کاخون حرام کر دے؛ چنانچہ یہ محابی ہے دھڑک دشمنوں کی صغوں میں گھس جاتے اور بھر محیح سلامت لوٹ آنے تھے (الطبرانی: محجم الاوسط)؛ حضرت عمر فاروق شکے اسلام لانے کے لیے دعا کرتے ہوے فرمایا: اے الله! ابو جبهل بن هشام اور عمر فاروق رض میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ھو، اس سے اسلام کو عزت بخش - خود آپ کے نزدیک عمر فاروق رض زیادہ محبوب تھے (الترمذی ، ۵ : ۱۹۲ ، حدیث زیادہ محبوب تھے (الترمذی ، ۵ : ۱۹۲ ، حدیث قبول ھوئی .

ایک محابی نے آپ" سے عفت و عصمت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ" نے دعا فرمائی تو اس کا نتیجه یه تها که انهیں دوبارہ کبھی اس قسم كا خيال بهى نه آتا تها (احمد بن حنبل: مسند؛ البيهةي: شعب الايمان) - سراقه بن مالک بن جعشم نے سفر هجرت [رک بان] کے دوران میں آپ" کا اور حضرت ابو بكر رض كا تعاقب كيا، وه جب نزديك آيا تو آپ" نے اس کے شر سے محفوظ رہنر کی دعا مانگ، اس کے اتر سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئر۔ معافی مانگنر پر آپ" نے مکور دعاہے خیر كي تو اس كي جان بخشي هوئي (البخاري، الهجرة، س: ٥٣ تا ٥٠٠) - بجير بن بجره، جو قبيلة بني طر میں سے تھا، اس کے لیر آپ" سے دعا مانگی که خدا تعالیٰ تمهارے دانت سلامت رکھر ؛ چنانچه نقے سال کی عمر تک ان کے دانت سلامت تھے (البيبقي؛ السيوطي: خصائص الكبرى، ١: ٢٥٨)-حضرت انس رخ بن مالک چھوٹے سے تھر - ان کی والده ان کو آپ کی خدمت میں لائیں اور بطور خادم کے پیش کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ ف حضرت انس الله کے مال اور اولاد میں ترقی کی دعا کی (مسلم ، م : ۱۹۲۸ تا ۱۹۲۹ ، حدیث ، ۱۹۸۸ تا

١٨٨١). اس كا يه اثر تها كه حضرت الس مد فرمايا کرتے تھر کہ میرہے ہاس مال و دولت کی بھی كثرت هے اور اولادكى بھى؛ چنانچه لڑكوں، پوتوں وغیرہ کی تعداد ۱۰۰ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان کا باغ سال میں دو مرتبه پهل دیا کرتا تھا (الترمذي، ه: ٩٨٣) حضرت عبدالرحمن الن عوف فرمایا کرنے تھے که مجھے ایک مرتبه نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بارک اللہ لک (اللہ تجھر ہرکت دے) فرمایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہےکہ اگر میں پتھر بھی اٹھا لاتا اُھوں تو اس سے بھی سجھے توقع ھوتی هے که یه سونا اور جاندی هو جائے گا (البخاری) ـ حضرت عبدالله " بن عباس " كو دعام علم ديتم هوے فرمایا : اے اللہ ! ان کو دین کی سجھ عطا فرما اور انهین تاویل (تفسیر) کا علم سکها (مسلم، س: ١٩٩٤ ، حديث ١٥٨٧) - اس كا نتيجه يه تها که سیمات مسائل بهی ان پر آسان هو گئے تهر اور انھوں نے جبر الامة كا لقب پايا ۔ ايك سرتبه مالک مین ربیعه السلولی کو کثرت اولاد کی دعا دی۔ حضرت مالک اط فرسائے هیں که میرے لڑکوں کی تعداد اسّی کے قریب ہے (ابن عساکر: ستدرک) ۔ حضرت سعد اس بن ابی وقاص کے لیے صعت یابی کی دعا مانگی تو ان کی شدید بیماری دور هو گئی (النسائی، ۲: ۱۲۹، کتاب الوصیة) ـ انھی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ" نے ان کے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا مالگ ۔ اس کا نتیجہ تها که ان کی هر دعا قبول هو جاتی تهی (البخاری، العبلوة) - ایک مرتبه حضرت ابو طلحه" کا ایک بیٹا رحلت کر گیا۔ اسی رات ابو طلعه سفر سے واپس لوٹے تھے۔ ان کی ہیوی نے اس خیال سے که آن کے خاوند کو پریشانی ہوگی بتانا ساسب نه سمجها اور خود تنها جاگ کر رات گزار دی ؛ آپ" کو بتا چلا تو آپ" نے اس جوڑے کے لیے خیر و

ہرکت کی دعا کی ۔ ایک انصاری کہتے میں که میں نے ابو طلعه میں او اولادیں دیکھی هیں اور سب كى سب قرآن كى حافظ (البخارى ، كتاب الجنائز و: ۳۷۸) \_ اسى طرح حضرت عُروه " كے حق میں دعامے غیر و ہرکت کی۔ حضرت عروہ م فرمانے هیں که اس کا اثر یه هوا که اگر میں مٹی میں بھی هاته ذالتا هون تو وه سولا هو جاتي هـ (البخاري) ـ ایک مغرور شخص الثے هاته سے کھانا کھا رها تھا۔ آپ نے فرمایا که سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، آپ" نے فرمایا ؛ خدا کرمے ایسا هی هو ؛ جنالجه اس کے بعد وہ فی الواقع اپنا دایاں ھاتھ اٹھا کر منه تک نهیں لر جا سکتا تھا (مسلم)۔ حضرت ابو عربره اپنی والله کے بارسے میں اکثر پریشان رهتے تھے ۔ ایک دفعہ خدمت اقدس میں حاضر ھو ہے تو ماں کے شرک اور کفر کی وجه سے سخت كبيده خاطر تهي اور تقريبا روت هوے عرض كيا : يا رسول اللہ"! میری والدہ کی عدایت کے لیر دعا کیجیر۔ آپ" نے اسی وقت دعا مالگ۔ حضرت ابو ہریرہ " فرمائے میں کہ میں گھر لوٹا تو مال کو غسل کریتے پایا ۔ غسل فرما چکیں تو کنڈی کھولی اور كلمة طيبه يؤهكر مسلمان هوكئين (مسلم، به: ١٩٣٨ تا وجوره حدیث روم ۲) - حضرت ابو هریره رخ ی قوت حافظه کے لیر دعا مانکی تو ان کا حافظه اتنا قوی هو گیا که مبو بات ایک دفعه سن لیتے تھے کبھی بھولتے لہیں تھے (مسلم، م: ۱۹۳۸) حدیث بهم تا بهم ب) \_ عوام الناس میں ان کی محبت و مقبولیت کے لیے دعا مانگی تو اس کا نتیجه یه تها که هر دیکهنے والا ان سے معبت کرتا تها (مسلم، م: ۱۹۳۹ ، حديث ۱۹۳۹) - حضرت جریر" بن عبدالم کھوڑے پر ٹھیک طرح بیٹھ نبیں سکتے تھے۔ آپ" نے ان کے گھوڑے ہر

آابت قدم رہنے کے لیے دعا مالگی۔ اس کو اس یہ بہ بہ کہ وہ لیز سے لیز دوڑ میں کو اللہ اللہ آبات قدم رہنے تھے (کتاب مذکور، س: ۹۰۹۰ مدیث ۲۰۸۰)۔ اس قسم کی بے شسار دعائیں منتول میں ، جن سے آپ" کی عند اقد متبولیت گا الداز، هو سکتا ہے .

(ب) حسی معجزات: حسی معجزات پھ مرافد وہ معجزات بھی جن کو حواس شسه کے قوامی محسوس کیا جا سکتا ہے اور جن کی خیر صفی شاعدوں اور پھر محسوس کرنے والوں کے قوامی هم تک پہنچی ہے۔ حسی معجزات کو پھر فو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(الف) قرآن مجید میں بیان شده معجزات: (ب) احادیث میں مندرج معجزات.

(الف) قرآن مجید میں بیان شدم معجزات: قرآن مجید بذات خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله وسلم کے عظیم اور لافانی معجزات میں سے فے (دیکھیے بالا)۔ اس کے علاوہ اس میں آپ کے متعدد معجزات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے ، چند حسب ذیل ھیں:

(۱) شق قدر: روایت هے که بعض مشرکین یہ بطالبہ کیا کہ انہیں چاند کو دو لکڑے کرے دکھایا جائے۔ آپ" نے اشارہ فرمایا تو چاند دو تیم هو گیا۔ اس واقعه کے متعلق ارشاد هے: اِقْتُربْتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقِ الْقَحَدُ ( ) وَ إِنَّ يَبُرُوا أَيْهَ يُعْرِضُوا وَيَتُولُوا سِحْر مُسْتَبِر ( مِنْ [قدر] : یا کا یا یہ یہ قیادت قریب آگی اور چاند دو شق جو گئی۔ اور اگر ( گافر ) کوئی نشانی دیکھتے جید کو بیت اور کہتے جید کہ یہ اور کہتے جید کہ یہ اور کہتے جید کا جادو ہے۔ الشاق قدر کا یہ معیدہ اسلام الترمیدی اور کہتے جید کا جادو ہے۔ الشاق قدر کا یہ معیدہ اسلام الترمیدی اللہ اللہ کی تعیدہ کا جادو ہے۔ الشاق قدر کا یہ معیدہ اسلام الترمیدی کے بیت ہو گئی تعیدہ کے تعیدہ کیا ہے۔

عادت میں سے ہے ، جو تاثید ایزدی کے بغیر ناسمکن هِ ؛ (٣) قُسِب ثاقب كى كثرت : آب" ك زمالة اقدس میں ایک غیر معمولی امر جس نے جنات جیسی سرکش اور مشدد قوتوں کو جستجوے حق پر آمادہ کیا ، شہب ثاقب کی کثرت بھی تها۔ ارشاد ہاری هے: وَ آنًّا لَمَسْنَا السَّمَّاءَ فَـوَجُدُنُهَا مُلْتُتُ مَرْمًا شَدِيْدًا وُ شُهِبًا لا (٢٥ [الجن] : ٨) ، يعنى (اور جنات کہنے لگے) ہم نے آسمان کو گٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا پایا۔ شهب ثاقب کا اگرچه عام دنون میں بھی نزول هوتا رهتا ہے، مگر آپ" کے زمالۂ اقدس میں اس كا خمومى اور بكثرت لزول ، غير معمولى بالون میں سے ایک ہے؛ (س) قریش پر قعط سالی کا عذاب : سورة الدَّعَانُ مِينِ ارشاد هِ : قَارُ تُقَبُّ أَوْمَ تَأْتِي السَّمَّاءُ بِدُعَانِ مُبِيْنِ ٥ يُنْشَى النَّاسَ لَمْ خُدًّا عَذَابُ آلِيمٌ (سِم [الدَعَان]: ١٠ تا ١١) ، يعنى تو اس دن کا انتظار کر که آسمان سے صریح دھواں نکلے گا جو لوگوں کو چھپا لے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ حضرت عبدالله الله مسعود فرماتے میں که فریش پر ان کے الکار اور معانداله رویے کی بنا پر سخت قسم کی خشک سالی اور قحط کی حالت مسلط کر دی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے مردار کے چینڑے لک کھائے۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو انھیں دھواں نظر آتا ، بالآخر آپ" کی دعا سے یه عذاب ان سے موقوف هوا (البغاری، ۵۵/۹۵ ، ۳ : ۳۲۸)؛ (۵) سفر معراج: آپ کی زندگی مبارک کا جو سب سے انوکھا اور منفرد واقعه قرآن مجيد ميں بيان كيا گيا ہے وہ آپ" كا سفر معراج هے؛ یه عجیب و غریب، اور کسی السائي طاقت سے ماورا سفر ایک هي وات بلکه ایک هی لمعے میں مکمل هوا ۔ به سفر خواب میں

البيهتي، ابو تعيم وغيره نے عل گیا ہے، اور مضرت عبدالله اس السراح المعاقد بن عباس الم عبدالله بن عمر الم السراح مُعَلِّكُ ، جبير \* بن مُطعم لوفلي ، على \* بن ابي طالب الور کانفدا بن یمان وغیره کی روایت سے منقول ہے، ان کی یه روایت ذاتی شهادت پر مبنی هے ، یعنی ان معاید کرام امنے اپنی آلکھوں سے چالد کو دو لکڑے فیکھا؛ اسوقت کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا اور دوسوا دوسری طرف (تفصیلی جث کے لیےدیکھیے سيد سليمان لدوى : سيرة النبي ، ٣ : ٥٦٠ تا ٥٦٠؛ قاضي سليمان سلمان منعبور يورى: رحمة للعالمين، ٣ : ١٥٨ تا ١٩٢ بمم معجزه شتى القمر كے وقت اور مختلف ممالک کے اوقات کا آثالم ٹیبل)؛ (۲) جنات کی حاضری اور قبول اسلام : جنات [رک به جن] ایک لطیف اور غیر مرتی مخلوق هیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بعض افراد انسانی پر ان کو آشکارا كر ديا جاتا هـ؛ چنانچه آنعضرت صلى الله عليه و آله وسلم کی غدمت اقدس میں متعدد مرتبه جنات كى جماعتين حاضر هواين اور الهون في اسلام قبول كيا؛ قرآن مجيد مين ارشاد هے: و إذ صرفنا إِلَيْكَ نَهُ وَامْنَ الْجِنْ يَسْتَمُعُونَ الْتُرْآنَ عَلَما حَضَرُوهُ قَالُوا ٱلْمِتُوا (وم [الأحلاف] : وم) ، يمني ادر جب هم من جنون میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجه کیے که قرآن سنیں تو جب وہ پاس آئے تو کینے لکے که خاموش رعو - نیز فرمایا : قُلْ أُوسَى إِلَى آلَهُ اسْتَمَعَ لَفَرُّ مِنَ الْجِنَّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمْعَنَا قَرِّانًا عَبَبًا ( ١ - [الجن]: ١)، يعنى الم يبغبر" (لوكون 🛀 که دو که میری طرف وحی کی کئی ہے که چیں کی ایک جماعت بنے اس کتاب کو سنا ٹو الله که هم نے ایک مجیب قرآن سنا۔ الم سامنے جنات کا ظاهر هوال اور آپ کی الله عوارق كرااء عوارق

ے آپ" کے گھر کو جارون طوق سے محصر ا اور اس بات پر الغاق کر لیا گھا که (معلَّهُ اللَّهُ) آپ" کا تغییه هی ختم کر دیا جائے و مگر آلیوان دشنتوں سے بہتے عوے لکل آئے۔ دوراف سفور بھی کئی موالم ایسے آئے کہ جب دشمن آبہ علی کے سر ہر بہنچ کئے تھے ، مکر تائید ایزدی کے آبیہ ا کو دشنوں کی دسترس سے محفوظ رکھا ، ارشاد ہے: وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الْذَيْنَ كَفَرُوا لِيُعْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ } أَوْ يُخْرِ جُوكَ مَا وَيْمُكُرُونَ وَيَمْكُرُ أَنَّهُ (٨ [انظال] م ، ٣)ه یعنی اور (اے محمد") اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ المهارے بارے میں جال جل رہے تھے که تم کو تید کر دیں ، یا جان سے مار دیں یا وطن سے اکال دیں تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر غدا چال چل رھا تھا اور غدا سب سے بیتن چال چلنے والا ہے۔ سورة التوبه میں ارشاد فرمایا ج إِلَّا تَسْتُصُرُوهُ فَعَدْ لَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ الْخُرَجَهُ الَّذَيْنَ كَغَيُّرُهَا تَالَى ا تُنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَتَعُولُ لِمِلْمِيهِ لِلا تُعْزَنُ إِنَّ اللَّهِ سَعَنَا \* فَالْزَلَ اللهُ سَكَيْنَتُهُ عَلَّيْهُ وَ ٱلَّيْدُهُ بِجُدُودٍ لَّمْ تُرُومًا (و [التوبه] : ﴿م) مُ یعنی اگر تم پیشبر" کی مدد که کروگے او عدا ان کا مددگر ہے، (وہ وقت تم کو باد موگا)۔ جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا (اس وقت) دو (هي شخص تهر جن) مين (ايک ابوبکر م) 🖈 دوسرے (خود رسول اللہ ا) جب وہ دولوں کارا (ثور) میں تھر اس وقت پیغمبر" اپنے رفیق کو ٹیمانا 🐩 دیتر تھر کہ غم نه کرو غدا همارے ساتھ کھیا 🚅 تو خدا نے ان پر تسکین قازل فرمانی اور ان کو ایسین نشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر تعمیر البیان ان دونوں آبات سی به واضع کیا گیا ہے 💨 اگرچه دشنون کی قدیرین بڑی سخت جوزی ا آلعضرت مثل الله عله و آله وسلم کی الله الله حاصل لهي ؛ اس بنا بر آب على وتلا يشاركان

نہیں تھا، کیونکہ خواب میں کسی شخص کا سفر، منر نہیں کہلاتا اور نه هی خواب میں دیکھی هوئی چیز کو سیر کراا کہتے هیں۔ سفر معراج دو مرحلوں (مکه مکرمه سے بیت المقدس تک اور بیت المندس سے عرش معلیٰ تک) میں مکمل هوا . ان میں سے ہملے مرحلے کا قرآن مجیدمیں صراحة ذکر كيا كيا هي، ارشاد هي: سُبِعْنَ أَلَّذَى أَسْرَى بعبده لَيْلًا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا ۖ الَّذَّيُّ إِرْكُنَا مَوْلَهُ لِنُسْرِيمُ مِنْ أَيْسِنَا ( ، ﴿ [بني اسراءيل]: ر)، یعنی وہ (ذات) پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام (یعنی خاله کعبه) سے مسجد اقصی (یعنی بیت المقدس) تک، جس کے کردا کرد هم نے برکتیں رکھی هیں ، لرگیا تاکه هم اسے اپنی (قدرت کی) کچھ نشانیاں دکھائیں۔ دوسرے مرحلے کا ذکر قرآن مجید (۵۳ [النجم] : ۸ تا ۱۲) مين كناية اور متنقه روايات مين صراحة و تفصيلاً كيا كيا هـ - الزرقاني (شرح المواهب اللدلية) ك بقول اس واقمر کے ناقلین کی مجموعی تعداد ہم کے فریب ہے ، اور حدیث و سیر اور تاریخ کی تقریبًا سبهی کتابون میں منتول و مشهور ہے۔ راویوں میں حضرت ابو ذرص مالک بن صعصعه رض انس سبن مالک، عبدالله "بن عباس"، ابو هريره "، جابر رخ بن عبدالله اور مضرت عبدالله من سعود وغيره شامل هير ان مي سے بیشتر راوی ایسے میں جنہوں نے یه واقعه خود حضور" کی زبان اقدس سے سنا (تفصیلات کے لیر ديكهير الزرقاني: شرح الدواهب ، ١:٥٥٠ تا ٢٥٨؛ قاضى عياض: الشفاء مطبوعه بريل، ص ٨٠ - ٩٠ : ابن القيم: زاد المعاد ، ب : به تا جم ، مطبوعه اليروت ووجره/ويه وه: شاه ولي الله: حجة الله البالغه ، كراچى ، ص . . ي تا ٢٠٠ ؛ سيد سليمان لغوى: سيرة النبي ، ب : ١٩٥٠ تا ١٨٨ [فيز رك به اسراه ! معراج ]) : (٩) هجرت كے موقع پر دهمنوں

ی تنمیلات کے لیے [رک به کے معبزات کی تلمیل کے יחץ ט אף: די מארים אין المعالص الكبرى: ( : ۱ و تا ۲ و ) ! إِ أَيْ مُيهُ كُمْ بِٱلْفِ مِنْ الْمَلِيْكَةِ مُرْدَفِينَ (٨ [الالفال]: ٩)، یعتی جب تم اپنے پروردگار سے دعا کرتے تھے ا ابن نے کمیاری دعا قبول کر لی اور فرمایا که (تسلی رکھو) هم هزار فرشتوں سے، جو ایک عوسرے کے پیچھے آنے جالیں آئے تمہاری مدد کریں کے۔ ملالکہ ایک لطیف و غیر مرثی مخلوق ھی۔ ان کا نزول تالید ایزدی کا مظہر ہے، جو جنگ کے لتیجے سے بخوبی ظاهر هو رها ہے! (٨) آپ" کا دشمن پر کنکربال پیینکنا: غزوهٔ بدر کے دوران میں آپ" نے اپنے ماتھ میں کنکریاں لی اور انهیں دشمن پر پهینک دیا ـ جونکه دشین کا رخ مسلمانوں کی طرف تھا ، اور ہوا ان کے سامنے سے پیچھے کو جل رھی تھی ، اس لیے یه تدییر کارگر موئی اور اس طرح دشمنوب کے سامنے میدان جنگ کا مظہر اوجهل هو گیا ، جویدری طرف مسلمانوں کی تلواریں اپنا کام دکھا ربعی بھی ، اس موقع کے لیے ارشاد ہے : وَمَا رَبِّيتُ إِذْ يُرْمُيتُ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَّى (٨ [الفال]: ١٦) ، يمنى اور (اسے مجبد") جس وقت تم نے وہ ریت یا کنگریال بھینکی تھوں تو وہ تم نے نہیں بھینکی تعی بناکه اللہ نے بھیاکی تھیں۔ مطلب یہ ہے که مالیک کے الد سکن امی : (ه)

غزوة احد میں لیند مخل طاری هوان : غزوة احد میں مسلمالوں کو بظاهر خاصا جانی نقصان اٹھالا پڑا اور رهے سهر مسلمان بھی حواس باخته هو کر جو هر شجاعت کھو بیٹھے تھے ، چنانچہ مشیت ایزدی نے ان میں یہ وصف دوہارہ پیدا کرنے کے لیے اور ان میں غزوہ بدر والی هنت و چستی بیدار کرنے کے لیر ان پر نیند کا خمار طاری کر دیا ، جس کے بعد وہ دوبارہ چاک و چوہند دستوں میں بدل گئے تھے اور مافات کا غم ان کے دلوں سے دور ہوگیا تھا، ارشاد ہے: تُمُّ ٱلْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ كَعْدِ الْمَقَمِّ آصَدَةً لَّمَاسًا يَّفْشَى طَالَيْفَةً مُّنْكُمْ (٣ [آل عمران] : ١٥٨) ، يعني يهر خدا نے رابع و غم کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند که تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگئی (ابوطلحه رض عینی شمادت کے لیے دیکھیر البخاری ٥٦/٦، ٣١٨: ١١) فزوة احزاب كا وقوم اور اس میں فتح کا وعدہ: غزوۂ احزاب میں عرب کے شمالی اور جنوبی علاقوں سے تعلق رکھنر والر بہت سے قبیلوں نے مسلمانوں کے خلاف باهمی اتحاد کر لیا تھا۔ دشمن کی اهل اسلام کے خلاف یه سب سے بڑی جارحیت تھی۔ اس طرح کی جارحاله کارروائی کی عرب کی گزشته تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی الله عليه و آله وسلم نے اس متحده عرب قوت کے حملے کی پیشکی اطلاع دے دی تھی، اس لیے جب مسلمانوں نے عرب کے متحدہ لشکر کو آتا دیکھا تو انہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول برحق پر يتين اور مستحكم هو گيا، ارشاد هـ: و لَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْرَابُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَلَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ذَ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِيمًا (۳۷ [الاحزاب]: ۲۷) ، يمنى جب مومنون نے (کانروں کے) لشکر کو دیکھا تو کہنے لگر یه وهي هے جس کا غدا اور اس کے پیغمبر" نے هم م

کٹروا کر امن و امان سے داخل موکے اور گیم طرح كا غوف له كروك : (١٧) صلع حليه بيانو بیمت رضوان دو عظیم فتوحات کا پیش خیمه قصی ی صلح حدیبیه میں آپ" کو جب دشمنوں نے مقام 🕟 حدیبیه پر روک لیا اور واپس لوٹ جائے ہر امر آت کیا اور ادمر قاصد لبوی حضرت عثنان ﴿ کُلِّ 🔆 ﴿ شهادت کی غیر کشکر اسلام میں پہنچی تو لیی اگرم صلی اللہ علیہ و آله وسلم نے ایک درغت کے لیکنے 🖹 بیٹھ کر بیعت لی ، جسے اصطلاح قرآن میں بیعث رضوان کہا جاتا ہے۔ یه بیعت رضامے غداولدی کے عين مطابق تهي- ارشاد باري هـ : إِنَّ الَّذِينَ لُبَايِمُوْلَكَ إِلَمَا يُبَايِمُونَ اللهَ ﴿ يَكُاللَّهِ فَوْقَ اَ يُسْدِهُمُ (٨٨ [النتج] : ١٠)، يعني جو لوگ تم سے بيعت 🕝 كرتے هيں، وه غدا سے بيعت كرتے هيں، غداكا هاته ان کے هاتھوں پر ہے۔ بالآخر یمی بیعت دو عظیم فتوحات ، یعنی فتح خیبر اور فتع مکه کا باعث هوئي ؛ (۱۹) غزوهٔ حديث مين فتح و نصرت : غزوة حنين آپ" كى زندگى كا واحد غزوه هے كه جس میں مسلمالوں کی تعداد دشمن سے زیادہ تھی۔ (تقریبًا ایک اور تین کی نسبت تھی) اور اسی بنا پر بعض صحابه کرام " کو اپنی ظاهری طاقت و قوت ير بهروسا هو گيا تها ، ليكن جس وقت لشكر إسلاتي هوازني تير اندازون کي زد مين آيا لو هواول کے قدم اکھڑ گئے۔ اس کے ساتھ ھی قلب لشکر میں موجود مجاهدین نے پیچھے عثنا شروع کر دیا اور میدان جنگ میں صرف آپ اور 🚓 جان نثار بالى ره كتے تھے ؛ ايك لحاظ عي مسلمان تقریبا یه جنگ هارنے کو اہمے که اس وات آسما سے فتح و نصرت لازل هوئي اور آپ" كے الانے ہماگئے والوں کے قدم، واپس ہؤنے لیکن ہر ہما منوں کو دوبارہ منظم کیا اور پکی ایک سے دشمن کو راہ فرار اغتیار کرنے ہے۔

وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے پینمبر سے سچ ھی کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ هو گئے! (۱۱) هواؤں سے نصرت : غزوء احزاب میں اللہ تعالٰی نے مسلمالوں کی تند و تیز آلدهی سے مدد فرمائی ، جس نے تمام دشمنوں کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ آندهي اتفاقيه واقعه نه تهاء بلكه حضور اقدس صلى أنته علیه و آله وسلم کی تالید غیبی کا مظهر تھا۔ ارشاد ه : يُمَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ لَكُمْ جَنُودٌ فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وْجَنُودًا لَمْ تروماً (٣٣ [الاحزاب]: ٩) ، يعنى الم اهل ايمان عدا کی اس سهربانی کو یاد کرو جو (اس نے) تم پر (اس وقت) کی ، جب فوجیں تم پر (حمله کرنے) آئیں تو هم نے ان پر هوا بهیجی اور ایسے لشكر (نازل كيے) جن كو تم ديكھ نہيں سكتے۔ اسى بنا پر آپ اكثر فرمايا كرتے تھے : صدق الله وعلَّهُ و لصرَّ عبدّه و هزم الاحزابُ وحدّه (البخاري) اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کیا، دشمن کو تنہا هزیمت دی اور ابنر بندے کو کامیاب کیا! (۱۲) مکه مکرمه میں فاتحاله داخلے کی اطلاع : ۹ میں آپ" نے اپنے ایک خواب سے اطلاع پا کر فتع مکه کی خبر دی ۔ صحابه کرام رضیه خبر سن کر بڑے خوش هوے، مگر جب لشكر اسلام مقام حديبيه میں پہنچا تو دشمن نے روک لیا اور بالآخر صلح ہو گئی اور اسی صلح کے نتیجے میں دو مال ہمد مكه فتع هو كيا - قرآن حكيم مين ارشاد هـ: لُـقَـدُ مُدَقَ اللهُ رَسُولُـهُ الرَّهُ يَا بِالْحَقَّ عَ لَيَـدُ عُلُنُ الْمُسْجِدُ الْعَرَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَ مِنْ مِنْ مُعَلَّقِينَ رُهُ وَسُكُمْ وَ مُقَمِّرِيْنَ لَا تَخَافُونَ (٨٨ [الفتح] : ٢٠) ، يعني ہے شک غدا نے اپنے پیغمبر" کو سھا (اور) محیح خواب دکھایا که خدا نے چاھا تو ٹم مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال

الماد غيي الماد غيي و ارشاد فرمایا : لقد تصرکم و يوم عنين إذ أ مجبتكم م الرفر الله الله منكم شيئا و مَاقَتُ مَلَيْكُمُ الْأَرْضُ المُعْمِينَ لَمْ وَلَيْتُمْ مَدْيِرِيْنَ ۞ ثُمْ الْزِلَ الله سَكِينَةُ مُ على وسوله و على المؤمنين و المزل جنودا لم تروها ﴿ النوبة] : ١٥ تا ٢٠)، يعنى غدا ن بيت س موقعوں پر لم کو مدد دی ہے ، اور (جنگ) منین کے قن بھی جب که تم کو اپنی (جماعت ک) کثرت ير غره تها ، تو وه تسيارے كچه بهى كام نه آئى ، اور زمین باوجود (اتنی بڑی) فراخی کے تم پر بنگ هو کئی بهر تم بیٹه بهیر کر بهر گئے، بهر عدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف . سے تینگین نازل فرمائی (اور تمہاری مدد کو فرشتوں كے) لشكر جو تمہيں نظر نہيں آئے تھے (آسمان) سے اتارے ؛ (۱۵) علوم غیب پر اطلاع : لبي اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كا سب سے حیرت انگیز وصف آپ کا علوم غیب پر اطلاع يانا هـ (ديكهم بالا)؛ خود قرآن حكيم اسي سلسلر کی ایک کڑی ہے ، لیکن آپ" کی وہی صرف قرآن بتک هی محدود نهیں هوتی تهی بلکه بول چال اور ھر قسم کی گلتگو بھی اسی کے زیر سایہ پروان وَرُعَى تَهِي، اسى ليے قرآن كريم ميں ارشاد فرمايا : ومُنظ يَنطِق عن الْهُوى ۞ إنْ هُوَ إلَّا وَحَى بُوحَى (جُو [العجم] : ٣ تا م) ، يعنى اور له آب عواهش المنين سے منه سے بات نکالتے میں، یه تو مکم عدا گھ جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے ، اسی وہی کے قَوْمِي آبِ" هر السم كي معلى بالون بر اطلاع بات الله الله عليه الول الرب الردك المُنْفَرِّقُ المُنْفِينِ اللهِ المُفاد قرمايا : يَحْفَرُ الْمُنْفِرُونَ المعدل عليهم حورة البعهم بما عي قلوبهم الله مُعَالًا إِنَّا أَنَّكُ مُعَمِّمٌ مِنَا تَعَمَّدُ رَوْنَ (و [الترية] :

ه ب) ، یعنی منافق ڈرتے رہتے ہیں که ان (پیغمبر") پر کوئی ایسی سورت له اثر آئے که ان کے دل کی باتوں کو مسلمالوں پر ظاهر کر دے ، کہه دو هنسی کیے جاؤ ، جس بات سے تم ڈرتے ہو غدا اس کو ضرور ظاهر کرے گا (نیز دیکھیے بالا).

(ب) كتب احاديث مين مذكور معجزات: معجزات نبوی می دوسری قسم وه هے ، جن کا ذکر كتب احاديث مين ملتا هے، تفصيل حسب ذيل هے : (١) معجزات يمن و بركت: قاضي عياض فرماتے هيں كه وه اهاديث جن ميں آپ ميے يمن و برکت کے ظاہر ہونے کا ذکر ہے ، کثیر تعداد میں مروی هیں (الشفاء ص ۱۱۱۱) اور اس نوع کی روایات کو هر امام حدیث نے اپنے احادیث کے مجموعے میں جگه دی ہے! (الف) امام بخاری ا (۲: ۳۹۸)، حضرت الس علم کے حوالر سے لقل فرمائے هيں كه حضرت ابو طلعه شرزيه بن سهل انماری) نے ایک مرتبہ آپ کی آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ" کئی روز سے بھوکے ہیں! انہوں نے اپنی اهلیه (ام سُلیم رض) کے مشورے سے آپ" کی ضیافت کا اهتمام کیا ؛ کھالا التا کم تھا که بمشکل ایک دو آدمیوں کو کفایت کر سکتا تھا ، مگر آپ" اپنے ساتھ ستر یا اسی آدمی لے آئے، اور کهانا منگوا کر اس پر کچه پهونکا، پهر دس دس آدمیوں کی ٹولیوں نے (سات یا آٹھ مرتبه) اسے پیٹ بھر کر کھایا ۔ ابن حجر کے مطابق اقراد ۸. سے بھی زائد تھے ، ان کے شکم میر هونے کے بعد آپ" نے بھی کھایا ، بھر اسی سے گھر والوں نے کھایا ، مگر پھر بھی وه کهازا پچا رها (فتع الباری ، ۲: ۹۹۱) : (ب) اسی طرح کی ایک روایت مضرت جایر رط سے بھی مروی ہے! وہ فرمائے میں که مجه پر میرے والد كاليا هوا يبت سا قرض تها ـ ادائى كا واحد ذريمه

دی اور بهر مضرت جایر" کی اعلیه" مے وجھا 🐙 رولیاں بکا بکا کر دیتی مرمز ، منافقة ایک مزاؤ کے قريب صعابه رخ هے شکم سير هو کر يه کفافا کھايا" اور بهر بهی گوشت اور آگا جون کا تون رها ، آنگر میں گھر والوں نے اور پھر آپ نے تتاوی فرمایا (البخارى ، مه/۱۹ ، م : مه تا هه ، باب عودة عندق)؛ (و) ایک دنمه ایک شخص نے آپ سے کچھ مانکا ، آپ" نے اسے جو کی تھوڑی سی مقدار مرحمت فرما دی۔ وہ شخص روزاله اس میں شے اپنے اهل و عیال اور سہمان کے لیے خرچ کرتاء مگر وه غله جون کا تون موجود رها، آغر مین اس نے اس میں موجود تمام جو تکالے اور انھیں تول ایا۔ آپ" کو علم هوا تو فرمایا، اگر تم له تولتے الله هبیشه ایک مالت پر قالم رهتا (مسلم، م: ۱۵۸۸)؛ (ز) اسی طرح غزوہ غیر کے دوران سفر میں زاد راہ کی کمی ہو گئی۔ آپ" نے ہر شخص سے اپنا اپنا سامان پیش کرنے کو کہا - جب سب نے ایسا کر دیا ، تو آپ" نے دعامے عیر فرمائی۔ اس کی برکت سے وہ سامان النا بڑھا کہ هر شخص نے اپنے بران اس سے بھر لیے اور پیٹ بھر کر کھائے کے باوجود بھی بچے رہا (مسلم ، ١ : ٨٥ ، حديث ٢٧) ؛ (ح) ايک دوسر عي سقر میں ایک مام آئے اور ایک بکری کے گوشت سے . ۲ ع قریب صحابه رض کے شکم سیر هونے کا ذکر ملتا مي (البخاري) . . / ٢ ، ٣ : ١٩٩١ كتأب الاطعمة) ؛ (ط) حضرت زيده ش ك لكاح ك واليدي کے موقعہ ہو ایک تھال (طشت) میں مصولی کیے حیس (ایک نسم کا میٹھے کھانے) میں اتلی پر کت مولی که دس دس کی ٹولیون میں الربیا اللہ اللہ اللہ آدمیوں نے شکم سیر هوکر کھانا ﴿ مُنْكُمْ اَلَهُمْ اَلَهُمْ اَلَهُمْ اَلَهُمْ اَلَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا النا كهانا بع رها كه حضرت السرطونيا که سی نہیں جان سکا که جب کمالا دیکا

کهجوری تهیں۔ جب وہ یک گئیں، تو میں اس غیال سے که مبادا قرض خواه مجھ سے بد سلوکی کریں، آبہ کو بلاکر لرگیا۔ کھجوروں کے ڈھیر سے بظاهر یه خیال بھی نہیں هو سکتا تھا که ان سے قرض اتارا جا سکے گا۔ آپ" نے کھجوروں کے لاهير كا ايك چكر لكايا اور دعا فرمائي اور پهر فرمایا : ماینا شروع کر دو .. حضرت جابر شفرماتے ھیں کہ آپ" کے قدوم میمنت کی برکت سے میں نے اسی ڈھیر سے تمام قرض چکا دیا اور پھر تقریباً ائی هی تمداد میں کهجوریں بچ بهی رهیں (البخاری ، ۲ : ۲ ، ۹ ) ؛ (ج) اسی طرح حضرت ابوبکرو کے گھر سے آئے ھوے کھانے کو جو بمشکل دو آدمیوں کو کفایت کر سکتا تھا، ہارہ سے زائد آدمیوں نے کھایا (کتاب مذکور، ص ...،؛ فتح البارى، ٢: ٢٩٥ تا ١٩٨٨) (د) ایک صحابیه ایک بران میں سے حضور" کو گھی دیا کرتی تھیں۔ گھی ختم ہو گیا ، مگر اس کے باوجود جب بھی وہ اس میں ھاتھ ڈالٹیں گھی لکل آتا، یہاں تک که اس نے اس کو نجوڑ لیا، آپ" نے فرمایا اگر تم اسے له نجوڑتیں تو همیشه اس میں گهی باقی رهتا (مسلم، س: ۱۸ مدیث ، ۲۹۸)؛ (۵) مضرت جابر ش نے غزوہ خندق کے موقع پر آپ" کی نقاهت دیکھ کر آپ" کی دعوت کا اهتمام کیا ۔ گھر میں موجود ایک بکری کا بچه ڈیے کیا اور تهوڑا سا آلا گونده کر آپ" کو اطلاع دی ! کهانا اتنا کم تها که بمشکل پالچ آدمیوں کا گزارا هو سکتا تھا ، مگر آپ" نے آواز دے کر ابنر ساتھ ہورے لشکر کو بلا لیا اور حضرت جاہر" سے فرمایا کہ جب تک میں نه آ جاؤں ھنڈیا کو چولمر سے نہ اتارا جائے اور نہ روٹیاں پکلی شروع کی جائیں ؛ ایسا می کیا گیا۔ آپ تشریف لائے تو دولوں میں لماب دھن ڈال کر دما

المعلق المعالم ، ١٠٨٠ تا ١٠٥٠ ایک بالے سے دودہ کے ایک بالے سے میں سے ستر افراد نے بیٹ بھر کر می مادر کم له هونی المال ۱۹۱۱ من ۱۲۰ تا ۱۲۰ تاب الرفاق): (ك) مشرت عالشه م نرماق مين كه چیں آپ" کا وصال ہوا تو گھر میں کھانے کو چو کے ایک وسی (ایک مقدار) کے سوا کچھ بع الله الله مين سے كهائے رہے اور وہ عتم هونے میں هي نه آتا تها ، يبان ا تک که هم نے اس میں موجود جو نکال کر تول ہے، جس سے اس کی برکت جاتی رہی (البطاري) ؛ (ل) ایک موقع پر آپ" نے حضرت ایو هریره رخ کو الهوای سی کهجورین برکت کی دعا کے ساتھ عنایت فرمالیں۔ وہ اتنی بڑھیں که وہ مبتوں اس توشه دان میں سے نکال نکال کر کھاتے رهے اور . ۾ وسق تو راه خدا سي خيرات کر ڈالي، مگر اس کے باوجود اس میں کھجوریں کم نه هوئیں (مسئد احمد ؛ مسئد هريره رخ) .

(۱) پانی جاری هونا : برکت هی کی ایک قسم آب کی انگلیوں میں سے پانی کا رواں هونا ہیں ہے یہ بین کا رواں هونا ہیں ہے ہی ہے کہ کہانے وغیرہ میں یرکت معنی طریقے سے هوئی تھی ، جب که بین کا رواں هونا ظاهر و باهر تھا۔ قدیم البیا بین سے مطبرت موسی علیہ السلام واحد نبی هیں ہین کے عمیا مارینے سے پتھر میں سے پانی کے بین روان هو ہے ، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ بین ہے مصدد مواقع پر یہ معجزات ظاهر سے نقل ہے مصدت الس سے نقل ہے مصدت الس سے نقل ہے مطبرت الس سے نقل ہے میں کے میں کے میں کیا ہوتی لایا

گیاء آپ" نے اس میں هاتھ ڈالا تو پانی آپ" کی الکلیوں کے درمیان سے جوش مارنے لگا۔ پھر اس چھوٹے سے برتن سے تقریبا تین سو افراد نے وضو کیا (البخاری، ب : مهم): (ب) ایک دوسرے موقع پر نماز عصر کے وقت وضو کے ایک برائن سے بانی کے چشم رواں ہو گئے اور تمام لشکر نے وضو کیا (حوالة مذکور)؛ (ج) ایک چھوٹے سے پیالے میں معمولی سا بانی تھا۔ آپ" کی الکلیاں جیسے هی اس بانی سے میں هوئیں اس میں سے پانی جوش مارنے لگا، یہاں ٹک که ستر کے قریب صحابه رض نے اس میں سے وضو کیا (حواله مذکور)! (د) یوم حدیبیه میں صحابه کرام رمز کو سخت بیاس لگ - بانی کا مرف ایک هی برتن (رکوة) تها ، آپ" نے اس میں اپنا هاته مارک ڈال دیا ۔ صحابه رط فرمائے هیں که یوں معسوس هوتا تھا جیسے اس برتن میں سے پانی کے کئی فوارے پھوٹ پڑے ہوں۔ اس پانی سے وهاں پر موجود تقریبا م ، سو صحابه کرام <sup>رخ</sup> نے وضو بھی کیا اور شکم سیر ہوکر ہیا بھی، مگر اس کے باوجود وفور آب کا یه عالم تها که حضرت جابر فرماتے میں که اگر ایک لاکھ آدسی بھی هوتے تو ان سب کو کافی موتا (البخاری ، ۲ : ۳۹۵) : (۵) حضرت براه به بن عازب صلح حديبيه هي كم موقعه کی ایک دوسری روایت نقل فرمائے هیں که مقام حديبية مين ياني كا صرف ايك هي كنوان تها ـ هم لوگ اس میں سے پانی پیتر رہے ، یہاں تک که اس کا آخری گھونٹ نکال لیا۔ اور پھر پانی کی شدید قلت پیدا هوگئی۔ آپ" کو اطلاع دی گئی تو آپ" کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور کچھ پانی منگوایا : بہار کلی کی اور پھر بنیہ پانی بھی کنوبی میں ڈال دیا؛ ایمی تهواری دیر هی گزری تهی که وه کنواں پانی سے لبا لب بھر گیا ، جس سے تمام صحابه کرام م عن کی مجموعی تعداد م و سو تھی،

اور ان کی تمام سواریوں نے پیٹ بھر کر یانی پیا (البخارى ، ، ، ، ، ، ، و) ؛ (و) اسى طرح ايك غزوه کے دوران میں بانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ اس وقت عسكر اسلام ايك چئيل ميدان مين خیمه زن تھا۔ تلاش بسیار کے بعد ایک عورت ملی جو بانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوے گھر جا رہی تھے۔ اس نے بتایا کہ یہاں آس باس کہیں بانی موجود نہیں ہے اور یہ کہ اس کے گھر کا فاصله ایک دن اور رات کا ھے۔ آپ نے اس مشکیز ہے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے منہ کو کھولنر کا حکم دیا۔ اس وقت لشکر میں تقریبا . بم آدمی تھر ، الهوں نے شکم سیر هو کر پانی ہیا بھر مشکیز ہے کا منه بند کر دیا ، مگر پهر بهی مشکیزه جون کا توں رہا۔ یه دیکھ کر وہ عورت مسلمان ہو گئی (البخاری، ۲: ۹۲۹): (ز) غزوهٔ تبوک کے سوقم پر ایک چشمے سے لشکر اسلام کا گزر ہوا ، مگر اس چشمر میں پانی بہت می کم تھا۔ آپ" تشریف لانے اور اس میں اپنے هاتھ اور منه دهو کر پانی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ چشمہ پانی سے پوری طرح بھر گیا ، یہاں تک که تمام لوگوں نے شكم سير هو كر ياني پيا (مسلم ، م : ١٨٨٠ ، حدیث ۲. م): (ح) حبال بن بع الصدائی کے بقول آپ" نے انہیں سفر کے دوران میں پانی کا ایک ہرتن دیا ، جس میں اس نے وضو کیا ، پھر آپ سے اس برتن میں هاتھ ڈالا تو پائی جوش مار کر ابلنے لگا (احمد بن حنبل: مسند، س: ١٩٨ تا ١٩٩) ـ اس موضوع پر اور بھی بہت سی روایات ملتی هیں .

بن عتیق کی ٹانگ ہر، جو ایک سہم کے دوران میں ہلندی سے چھلانک لگانے کی وجه سے ٹوٹ گئے تھی ، آپ" نے اپنا دست مبارک بھیرا تو وه بالكل ثهيك هو گئي (البخاري ، به ١٠٦/ ١٠٠٠ س: ٢٥ تا ١٤ (ب) آشوب زده آلكهون كا صحت یاب هونا ؛ غزوہ خیبر کے دوران میں حضرت عل " کی آلکھیں آشوب زدہ تھیں۔ آپ" کے لماب دھن کی برکت سے فوری طور پر ٹھیک ھو گئیں (مسلم ، س : ١٨٤١ ، حديث س ، ١٨٠٠ : (ج) نابينر كا بينا هونا: ايك صحابي شنابينا تهر\_ انہوں نے آکر خدمت نبوی میں اپنی تکالیف بیان کیں۔ آپ" نے انہیں فرمایا که وضو کرکے میرے وسیلر سے دعا مانگو، انھوں نے ایسا ھی کیا۔ اور قدرت خداوندی سے شفا پائی (حاکم: مستدرک، ١: ١٩٥١ ، ٢٦٥ تا ٢٥٥ ، على شرط البخارى) ؛ (د) ابن الجوزي (الوفاء م: ٣٣٣) نے ابو قتادہ \*\* بن النعمان کے متعلق نقل کیا ہے که غزوة احد میں ان کی آنکھ حاقر سے باہر کر ہڑی ، انھوں نے آپ کی خدمت میں اپنی تکلیف بیان فرمائی ، آپ نے اپنے ھاتھوں سے اٹھا کر آنکھ کو حلتے میں لكا ديا اس ير ان كي بينائي بحال هو كئي ؛ (ه) تلوار کے زخم سے صحت یابی : غزوہ خیبر میں ایک میجابی حضرت سلمه مع بن اکوم کی ٹانگ پر تلواركا زخم آگيا تها، جس سين آكثر تكليف رهتي تھے۔ آپ" نے اس ہر تین مرتبه دم کیا ، اس کے بعد انهیں پهر کبهی تکلیف محسوس نه هوئی (البخاري، مم ١٣٨/٦٠ : مم ١)؛ (و) آسيب كے اثر مع معفوظ هونا: ایک مرتبه آپ" ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے که ایک عورت اپنے بھے کو اٹھائے موے لائی اور کیا که اس سی کسی بلا کا دورہ ہوتا ہے، آپ" نے تین مرتبه قرمایا : امے دشمن خدا اس میں سے نکل جا ، آپ" کے به

غرمائے سے وہ بچه بالکل تندرست هو گیا اور بهر اس کے ہمد وہ ہلا کبھی واپس نه آئی (احمد بن حنيل: مسند، به: . ي ، ا ) ؛ (ز) عارضهٔ جنون مے افاقہ: ایک صحابی کے بھائی پر جنون کا اثر تھا۔ وہ اسے لے کر آپ" کی خدمت میں حاضر هوہے۔ آپ" کے دم کرنے سے اس کا هر قسم کے جنون كا عارضه جاتا رها! (ح) كونكر كا توت كريائي بانا : ایک مورت کا بچه گونگا تها۔ وه اسے آپ" کی عدمت میں لائی۔ آپ" نے پانی منگوا کر ھالھ دھوئے اور کلی کی ؛ پھر وہ بانی اس بچے کو ہلانے اور اس پر جھڑکنے کے لیے دیا۔ صرف پلانے سے وه بچه بالكل ثهيك هوگيا اور بولنے لكا (ابن ماجه: السبَّن ، باب النشره ؛ ابو تعيم ، ص عهر) ؛ (ط) مرض لسیان سے شفا: حضرت ابو هریره شنے قلت حافظه کی شکایت کی۔ آپ" نے فرمایا : دامن بھیلاؤ۔ الهوں نے ایسا هی کیا۔ آپ" نے دامن میں هاتھ ڈالا اور فرمایا: اس کو سبیٹ لو۔ حضرت ابو هریره<sup>س</sup> فرماتے ھیں کہ میں اس دن کے بعد کوئی بات نہیں بهولا (البخارى ، ج: ١٥٨٥ ، سلم ، س: ١٩٨٠ ، حدیث ۱۹۲۷) - اسی طرح حضرت عثمان رخ بن ابي العاص (هامل طائف) اور مضرت على كرم الله وجهه کی نسبت مذکور ہے که ان دونوں صاحبان کو نسیان کی بیماری لاحق تهی اور آپ" کی دعا یا دم کی برکت سے وہ بیماری زائل هوگئی (ابن ماجه : السنن ، باب الفزم والارق ؛ الترمذي عن على، بم : سهو تا ههو، عديث . دو: حاكم: مستدرك، ،: ٢٠٦)؛ (ي) آگ ميں جلے هو ے بچے کی محت یابی: ایک صحابی رط محمد بن حاطب ، بجین میں آگ میں گرنے کی بنا پر بری طرح جھلس گئے۔ آپ ع ان پر نماب دهن لکایا اور دما کی ؛ روایت کے مطابق ان کی والدہ ابھی انھیں اس مجلس معن سے کر اٹھتے بھی تہ پائی تھیں کہ وہ بالکل

محت یاب هو گئے (ابو داؤد الطیالسی: مسند، ص مهور). مسند، من مهرور).

(م) جمادات میں اثر: جمادات اگرچه شعور و ادراک سے محروم وجود هیں ، مگر قرآن حکیم ان میں ایک خاص قسم کے شعور و ادراک پر زور دیتا ہے اور وہ ہے اپنے خالق و مالک کی پہچان اور اس کے تکوینی احکام بجا لانے کا شعور (دیکھیے ہے، [بنی اسرائیل]: سس) ۔ موجودہ سائنس بھی جمادات میں ایک معمولی درجے کے احساس کی قائل ہے۔ اسی کا یہ نتجه ہے کہ جمادات اپنے رب کی مرضی کو پہچانتے هیں۔ نبی کریم صلی انت علیہ و آله وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے میں جمادات بھی کسی سے رسالت کی تصدیق کرنے میں جمادات بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، چند مثالیں حسب ذیل هیں:

(4) اسطوانة حناله كا هلنا اور رونا: سجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا ، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ" خطبه دیا کرنے تھے ، منبر تیار هوا تو آپ" نے اس پر بیٹھ کر خطبه دینا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت اس اسطوانه سے بچے کے رونے کی آواز پیدا هوئی (بعض روایات میں اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کا ذکر ہے)۔ یه دیکھ کر آپ" نیچے اترے اور اسطوانہ کو سینے سے لگا لیا تو وہ آواز ختم هوگئی ـ یه رونا بالکل ایسا تها ، جس طرح کوئی شخص کسی سے بچھڑ کر اس کے فراق میں روتا هے (البخاری، ۲۱/۹۱، ۲: ۰۰ م)۔ یه روایت ر ر مختلف صحابه کرام رط سے منقول ہے (دیکھیے سيد سليمان لدوى : سيرة النبي، ٣ : ٩١٥ ، حاشيه y)\_ مولنا قاسم نانوتوی کے، مطابق آپ" کا یه معجزه مضرت موسى اور مضرت عيسى كاحيات موتی کے معجزات سے بڑھ کر ہے، کیونکه بھرحال حضرت موسى" كا عصا الدهد كى شكل مين آكم زلدہ هوا، اور اس نے اژدهوں جیسی حرکات

کیں! اسی طرح حضرت عیسی کی بنائی هوئی اشیاء پرندوں کی اصلی شکل و صورت میں آ کر حیات هوئی، مگر آپ کی برکت سے اسطوانه ، لکڑی هوئے هوئے هوئے وزنده هوا اور زندوں جیسی حرکات اس سے صادر هوئیں - لہذا آپ کا یہ معجزہ اپنے پیشرووں کے معجزات سے بڑھ کر ہے - دیکھیے حبیب الرحمن: دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا ، مطبوعة دیو بند دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا ، مطبوعة دیو بند

(ب) هلتے هومے پہاؤ کا ساکن هو جانا : ایک مرتبه آپ" ایک بہاؤ پر کھڑے تھر که وہ بہاؤ علنر لکا۔ آپ" نے اس پر ہاؤں کی ایک ضرب لگائی اور فرمایا: ٹهیرجا، تیری پشت پرایک پیغمبر"، ایک مديق، ايك شهيد ه (البخاري، المناقب؛ الترمذي، س بر سرب ، حدیث ہے و بس چنانچه وه پیواز تهیر کیا : (ج) یہاؤوں اور درختوں میں سے آواز کا آنا : حضرت علی ش فرمانے هیں که وہ ایک مراتبه حضور م کے همراه تهر - راستر میں انهوں نے سنا که آپ" جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے میں ، اس میں سے آواز آتی ہے: السلام علیک یا رسول اللہ" (الترمذي، ۵: ۳۹ه مديث ۲۹۹۹) - اسي طرح کی ایک روایت کے راوی حضرت جابر " بن سمره هيں ـ وه حضور م سے نقل فرماتے هيں كه آپ نے فرمایا: میں مکر کے ایک پتھر کو اچھی طرح جالتا هوں، جو مجھے مبعوث کیر جانے کے بعد سلام كيا كرتا تها (كناب مذكور، حديث بربرس)؛ (د) کھالوں سے تسبیح کی آواز: حضرت جاہر ش فرمائے میں که عمد نبوی میں همیں کھانوں سے السبيع كي آواز سنائي ديا كرتي تهي (البخاري، ١٦٥/٦١ : ٩٩٩)؛ (٥) زمين كا ايك مرتد کو قبول نه کرنا: عبد نبوی میں ایک نصرانی مسلمان هوا اور کچه دنون تک کتابت وحی کی خدمت انجام دیتا رها، بعد ازان مرتد

هو گیا اور به دعوی کرنے لگا که (معاد الله) جو کچه اس نے کتابت کیا ہے (سورة البقر و آل عمران) آپ" اس کے سوا کچھ نہیں جالتے۔ اللہ تعالٰی نے اسے لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاھا تو اسے موت دے دی ، جس کے بعد اس کے ساتھیوں نے اسے دنن کر دیا، مگر اکلی صبح انھوں نے تبر کو کھلا اور اس کے مردہ جسم کو اوہر پڑے هومے دیکھا تو خیال کیا ضرور یه کسی محابی رط کارروائی هوگی؛ چنانچه اب کی مرتبه پہلے سے بھی زیادہ گہری تبر کھودی اور اسے دننا دیا، مكر میت اكلی صبح پهر باهر تهی! اس روز مزید تبر کو گہرا کیا گیا اور میت کو دفنا دیا گیا، مگر آیسری صبح پهر میت کا یمی حال تها۔ اس پر لوگوں نے باور کر لیا که یه کارروائی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی، اور اسے بولسی پڑا رہنر دیا گیا (البخاری، ۱۳۵/۹۱ و و یم: الترمذی، ٥: ١٥٩ مديث ٣٦٦٣) ؛ (و) كنكربول سم تسبیح کی آواز: ایک مرتبه ایک مجلس میں آپ" نے سات کنکریاں اٹھائیں تو ان میں تسبیم کی آواز یدا موئی ۔ آپ" نے انھیں رکھ دیا تو وہ آواز رک كني (ابن الجوزى: الوقا، ١: ٣٣٣).

(۵) نباتات میں اثر: نباتات میں گو ایک ابتدائی درجے کا شعور و ادراک موجود هوتا هے، مگر پهر بهی ان میں اثنا شعور و ادراک نہیں هوتا که وہ آدمی آدمی میں نمیز کر سکیں یا کسی پاس سے گزرنے والے کو سلام کر سکیں جب که آنعضرت صلی اللہ علیه و آله وسام کی ذات اقدمن کو نباتات نه صرف جائتے تھے، بلکه میرت انگیز طریئے پر آپ کے احکام کی تعمیل میں کرتے تھے، سطور بالا میں حضرت علی کے عمیل موالے سے یه گزر چکا هے آپ کو راحتے کا هر درخت اور هر پتھر سلام کرتا تھا، اس کے عمیری درخت اور هر پتھر سلام کرتا تھا، اس کے عمیری

چند واقعات حسب ذيل هين : (الف) درختون كا چل کر آلا: ایک مرتبه آپ" رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جاہراط پانی لیے هوے همراه تھے۔ میدان هموار هونے کی بنا ہر کوئی آؤ نه ملی تو آپ" نے دور کھڑے موے دو درختوں کو اشارہ کیا ۔ وہ وہاں سے چل کر آئے اور ہاھم مل گئے۔ آپ" نے ان کی اوٹ میں حاجت سے فراغت حاصل کی ؛ بھر انھیں اپنی جگہ پر چلے جانے کا حکم دیا ، انھوں نے ایسا هی کیا (مسلم ، حدیث جابرنظ ، مشکوة ، س : 111ء حدیث ۵۸۸۵)۔ اسی طرح کے ایک سوقع پر جب آپ" کچھ مغموم تھے ، حضرت جبرائیل علیه السلام کے قرمانے پر آپ" نے ایک درخت کو ٹریب بلایا۔ وہ درخت تریب آگیا؛ پھر اسے حكم ديا تو واپس چلاكيا (ابن ماجه: السنن، الدارمي؛ مشكَّوة، ٣: ١٨٨، حديث ١٩٢٨)؛ (ب) درغتوں کا مداقت اسلام کی گواهی دینا: ایک دوسرے موقع پر ایک بدو نے آپ کی لبوت کی دلیل طلب کی۔ آپ" درخت کے باس تشریف لر گزر اور اس سے پوچھا: کیا تو گواھی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول هوں۔ درخت کی تمام شاخیں زمین سے بیوست ہوگئیں ۔ بھر آپ" نے درخت کو اپنی اصل حالت برلوث آنے کا حکم دیا ؛ چنانچه وه درخت اپنی سابقه کیفیت پر لوف آیا .. یه دیکه کر وه اعرایی مسلمان هوگیا (الترمذی، ه: ۸ و ه، حدیث و ۲ وس)؛ (٩) حیوانات کا آپ" کے منصب اعلٰی کو جالنا: حیوالات لباتات سے شعور و ادراک سے اونچا درجه رکھتے میں، مگر ان میں کبھی اچھے اور برے، نیک اور بد کا شعور نہیں دیکھا گیا، البتہ آپ" کے خوارق عادت میں سے ایک یه اس بھی ہے مقال اهمیت رکھتا ہے که جانوروں نے نه صرف آپ" کے مرابع کو جالا، بلکه آپ" کو اپنے مالکوں کی شکایات بھی کیں ۔ چند مثالیں

حسب ذیل میں: (الف) سواری کا تیز هونا: مختلف روایات میں بیان کیا گیا ہے که علمه سعدیسه جب آپ" کو گود لر کر واپس هوئیں تو ان کی سواری ، جو پہلے ان کی همجولیوں کی سواریوں سے پیچھے رہ جاتی تھی، سب سے آگے آگے تھی۔ ان کی همجولیاں بار بار تعجب کا اظہار کرتی تھیں که کیا به وهی سواری نہیں ہے جو آتی مرتبه تمهارے پاس تھی ؟ حلیمه کمیس که ه تو وهي، مگر اب اس کي شان هي نرالي ه (ابن هشام: السيرة النبوية ، ١ : ١٥٢ تا ١٠٠٠ مطبوعة قاهره) ؛ (ب) اسى طرح كا ايك واقعه حضرت ابوطلحه شکے سست رفتار کھوڑے کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آپ" نے ایک مرتبہ اس کی سواری فرمائی اور واپسی پر فرمایا : به تو دریا هے، آپ" کے اس فرمانے کا نتیجہ تھا کہ اب کوئی کھوڑا رفتار میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا (البخارى، كتاب الجهاد، باب امر ركوب على الدابه؛ ابن الجوزى ، ، : ٣٠٠ تا ٨٠٠) ؛ (ب) بر دوده کی بکری کا دوده دینا: حضرت عبدالله این مسعود فرمائے هیں که میں ایک مرتبه بکریاں جرا رہا تھا که آپ" اور حضرت ابوبکر" تشریف لائے اور پینر کے لیر کچھ دودہ مالگا ، مگر میں نے معذرت کر دی۔ آپ" نے ہوچھا که اچھا بکری کا کوئی بچه هے؟ میں نے کہا: هاں هے۔ آپ" نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا ؛ چنانچه آپ" کے هاتھ کی ہرکت سے اس بکری کے بچے نے دودہ دیا، جسے پہلے آپ نے پھر حضرت ابوبکر" اور پھر میں نے پیا (ابن سعد"، ۱: ۲۲)؛ سفر هجرت کے دوران میں بھی ام معبد کی بکری کے دودھ دینے اور اس پر اس کے ایمان لانے کا ذکر آتا ہے (مشکلوة، r: ۱۹۵)؛ (د) جانور کا آپ کے مرتبے کو پیچاننا: ایک مرتبه ایک انصاری کا اونٹ باؤلا

هوگیا۔ آپ<sup>م</sup> کو اطلاع دی گئی۔ تو آپ<sup>م</sup> اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ صحابہ شنے روکا کہ مبادا آپ کو کاف لر، مکر آپ کے فرمایا: مجھر اس کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ که کر آپ آگے بڑھے تو اس اونٹ نے اپنا سر آپ کے آگے ڈال دیا۔ آپ نے اسے پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور فرمایا : هر مخلوق جانتی ہے که میں خدا کا رسول هوں ، مگر گنهگار انسان اور نافرمان جن (احمد بن حنبل: مسند، عن الس! ابن الجوزي، ر: ۲ . ۳ . ۳ اس طرح آپ ایک مرتبه ایک الصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، جہاں ایک اونٹ کھڑا گھوا رہا تھا، آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ھو گئیں۔ آپ<sup>م</sup> نے اس کے سر پر شفقت سے هاته بهیرا تو وہ حاموش ہوگیا۔ پھر آپ نے اس کے مالک ک بلایا اور فرمایا به اولٹ مجھ سے شکابت کر رہا ہے كه تم اسے بهوكا ركهتے هو (ابو داؤد، باب الشفقة على البهائم) اسى طرح ايك مرتبه آپم ايك مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک اولٹ نے آکر آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا ۔ آپ م نے فرمایا : یه اونٹ کس کا ہے؟ یہ مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے۔ تحقیق پر یہ بات درست ثابت مرئی تو آپ نے اس اونٹ کو اس کے مالک سے لے کر صدقه کے اونٹوں میں بھیج دیا (ابن الجوزي، ١:١٠، تا ٢٠٠٠) ابن الجوزي ( ، ؛ ، ، ، تا س ، س) اور دیگر سیرت لکاروں ہے اس نوع کے متعدد واقعات لقل کیے هیں .

میرت نگاروں نے ارشاد خداوندی: وَمَا اَرْسَلْمُنْکَ اِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلْمِیْنَ (۱۰ [الانبیاء]: ۱۰۰)
یعنی اور هم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، سے استشہاد کرتے موے یه واضع کیا ہے که جس طرح آپ کی

نبوت کل عالم کے لبر تھی، اسی طرح حضور صکو تمام عوالم میں معجزات سے تائید فرمائی گئی ہے۔ اقسام عالم حسب ذيل هين: (١) عالم مماني (غير قائم بالذات ذوات، يعني خواص اور عوارض وغيره)! (٧) عالم ملائكه! (٧) عالم انسان! (م) عالم جنات! (٥) عالم علوى، افلاك ، كواكب! (٩) عالم بسالط؛ يعنى عناصر : (١) عالم جمادات !  $(\Lambda)$  عالم نباتات !  $(\rho)$  عالم حيوانات اور  $(\Lambda)$ عالم كالنات الجو \_ ان مير سے هر ايک عالم ميں آپ کو معجزات سے مشرف فرمایا گیا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) عالم معانی، مثلاً معجزہ قرآنی اور حضور م کا غیب کی خبریں دینا؛ (ب) عالم ملالكه : ملائكه ايك نوراني اور لطيف معلوق هي جو هماري ظاهري آنكهون اور ديگر آلات کی مدد سے نہیں دیکھی جا سکتی اور نه ان سے کسی قسم کا رابطه پیدا کرنا ممکن ہے۔ یہ آنحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي خصوصيت هـ کہ آپ ع کے پاس ملالکہ اکثر ومی لر کر اور جنگوں میں فتح و نصرت لے کر نازل هونے تهر! (س) عالم انسان: عالم انسان میں حضور کے سب سے زیادہ معجزات منکشف هوے ، جن میں آپ م کی دعا سے ہمض قوسوں اور بعض افراد کے تبول ھدایت سے لے کر مریضوں کی صحت یابی تک اور هر قسم کی غیر معمولی باتوں کے اظہار تک امور شامل هين ! (م) متعدد قرآني آيات اور احادیث سے جنات کا آپ" پر ایمان لانا ثابت موتا هے؛ (۵) عالم علوی و کواکب میں چاندکا دو لیم هونا ، شب معراج میں آپ" کا افلاک سے گزر کر عرش و کرسی تک پهنچنا سبهی خوارق شامل هيں؛ (٩) عالم عناصر مين ، مثلاً آبي" كي ہددما سے سراقه کے کھوڑے کے باؤں کا زمین میں دهنسنا : زمین کا ایک سرتد کو قبول نه کونا

اور اس طرح تھوڑ ہے ہاتی سے زیادہ آدمیوں کا میراب هو جالا ! حضرت جابر" کے گھر میں دعوت کے موقع پر آگ جلنے کے باوجود اس کا سالن کو عتم اور خشک له کرنا؛ غزوهٔ احزاب میں دشمنوں پر یخ اور تند و تیز هوا کا چلنا وغیره امور شامل هیں ! (ے) عالم جمادات میں هلتر هوہے پہاڑوں کا تھم جانا یا کسی پتھر سے سلام کی آواز کا آنا وغیرہ آپ" کے معجزات میں ؛ (٨) عالم الباتات میں درختوں کا آپ" کے سامنے تعظیماً جھک جانا، یا آپ" کے بلانے سے ان کا چلا آنا وغیرہ آپ" کے خوارق عادت امور هیں: (٩) عالم حیوانات میں مختلف جانوروں کا آپ" کو پہچان لینا اور آپ" کے آگے گردن جھکا دینا اسی نوع کے واقعات میں ! (١٠) كالنات الجو مين آب كي دعا سے بادلوں كا جها جالاً ، برسنا اور بهر أن كا جهك جانا وغير، آپ" کے معجزات هیں (تفصیل کے لیے اشرف على تهانوى: نشرالطيب، ص به و تا به م ؛ الكلام البين؛ السيوطي : خصائص كبرى وغيره).

م آخول و متن مقاله مین مذکورهب، [محمودالحسن عارف ، رکن اداره نے لکھا].

(اداره)

مآخول: سبرت (الف) بنهادی مآخذ (Sources مآخول: سبرت (الف) بنهادی به مواقع کثیره به دد الهاریه: محمد قواد عبدالهای : محبم المفهرس لالفاظ التران الكریم : سیرت لبوی كا سب سے مستند، مقصل اور متداول قریمه معلومات کتب حدیث میں : (ب) محمد بن اسماعیل البخاری (م ۲۵۹/۱۹۸۹) : الجامع الصحیح ، (مطبوعة لائیڈٹن ، قاهره اور دهل) : (ب) مسلم النیشاپوری : (م ۱۹۳۹/۱۹۸۹) : (م) ابو داؤد (م ۵۵۹۵ قاهره ، دهل الرف استانیولی) : (م) ابو داؤد (م ۵۵۹۵ قاهره ، دهل المخصوع اور قاهره المداد المخصوص محص (هام) طبع هرت عبدالله عاش بدم اعداد بالمخصوص محص (هام) طبع هرت عبدالله عاش بدم اعداد

و تعلیق ۱۳۸۸ م ۱۹۹۹ عا) ؛ (۵) ابو عیشی الترمذی ٩. ٧ - ١٥ ٧) : الجامع السنن، (مطهوعة دهلي و قاهره) و شمائل ؛ (و) النسائل (م س.سه/ دروه) ؛ السَّان ، مطبوعة لكهنو، و دهلى: (م) ابن ساجه القزويتي (م ٧٥٧ه/ . ٧٧) : السَّانَ، (مطبوعة دهلي و قاهره) ؛ (٨) امام مالك: الدوطأ، (مطبوعة دهل) ؛ (٩) البيمق ؛ سأن ، و شعب الأيمان : (١٠) امام احمد بن حنبل: مستد، (مطبوعة حيدرآباد دكن و قاهره) ؛ (۱۱) عبدالرزاق (م ۱۱ه/ ٨٧٩) : أسمنف ، بيروت ١٩٥٩ : (١١) ابن ابي شيبه (م ۲۳۵ / ۲۸۳۹) : مصنف، مطبوعهٔ حیدرآباد دکن)؛ (١٣) على متتى: (م ١٥٩٥/ ١٥٦٥) كنزالدمال في السنن والا قوال (مطبوعة حيدر آباد دكن و حلب) ; (س١) العاكم (م ٥٠ م ١٨/٨٠): المستدرك على الصعيعين ، مطبوعة حيدرآباد دكن وغيره (١٣٣٨ه)؛ (١٥) خطيب تبريزي بمشكوة المصابيح (مطبوعة قاهره وغيره) ; كتب شروح عديث (٢٠١٠) ابن جعر المسقلاني (٢٠١٠ - ٨٥٨٠): فتح البارى شرح صعبح البخارى ، مطبوعة قاهره و لاهور ١٠ . ٨ . ٨ / ٩ ٨ و ١ ع ؛ (١٥) بدر الدين عيني (٣٠٥ - ٨ ١٠) : عبده القاري في شرح البخاري ، مطبوعة استانه ١٣٠٨ -١٠١١ : (١٨) التسطلاني: أرشاد الساري شرح صحيح البخارى، مطبوعة قاهره : (١٩) النووى : (٣٣١ - ٢٠٦) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، (مطبوعة قاهره) ؛ (. ب) ملا على قارى (م م ١٠١٥ هـ ١٥١) : مرقاه المقاتبح لمشكاة المصابيع ، مطبوعة قاهره : كتب سير و مفازى : (۲۱) معمد بن اسعاق (م ۵۰۵ م ۱۹۵ المفازى ، طبع محمد همید الله ، مراکش: (۲ م) الواقدی(م ی ، ۱۵/ ۸ م): كتاب المفازى، طبع مارسلان جولز (Marsdon Jones) اكسفرد ١٨٠ و ١٨ : (٣٠) اين هشام : (م ١٨٠ ١٩٨٠): كتاب سيرة رسول الله صلى الله و آله وسلم و المفازى ، المعروف به سيره أبن عشام ، مطبوعة قاهره (اس كے متعدد زبالوں میں تراجم هو چکے هیں) : (٣٧) البلاذری (مهرم مرم مرم): و تساب الاهراف ، جلد اول ، (مطبوعة

تاهره وهوره) : (دو) عبدالرحمن السهيلي : شرح الروض الاتف (مطبوعة قاهره ١٣٧٠ ١٨/م ١٩١٥ ، ٢ جلايل): (۲۹) ابن عبدالبر (م ۲۰ مه/۱۹ ۲ . ۱ ع) : تلخیص سبرت ابن عشام بعنوان الدرر في اغتصار المفازى و السير ، (طبع شوق فيف ؛ قاهره ٢٩ و ٤) : (٧٤) محمد بن سعد الكاتب (م . ٢٠ / ٢٠٠٥) : كُتَابُ الطَبْقَاتُ الكبير ، (مطبوعه لائيدُن ، ليز بيروت ، ١٩٨٨ ، ١٩٩٠ ؛ (٢٨) سليمان بن موسى الكلاعي الاندلسي (م م ٢ ٩ ١ م ٢ ١ ١٠ ١٠ الا كتفاء في مفازى وسول الله و الثلاثة الخلفاء ، مطبوعة قاهره ، ب مجلدت: (۱۹) ابن سيد الناس (م ١٩٣٨ه / ٤١٣٩٠): عيون الأثرى فنون المفازى والسيرء مطبوعة قاهره ليرشرح ابراهيم بن محمد: نور النبراس : (٣٠) ابن كثير (٣٠١هـ ١٨ برس، ع) ؛ السيرة النبوية، مطبوعه، قاهره به و و ١٩٠٠ و ١عه س جلدين) - جو دراصل البداية و النهاية كي ابتدائي دو جلدوں کا مجموعه هے ؛ (وم) المغلطائي (م ووء م و ١٣٥٥) : الأشارة الى سيرة النبوية ؛ (٢٧) المقريزى : إسام الاسمام ، فيما الرسول من الاسمام و المتام، مطبوعة قاهره ؛ (۳۳) یعیی بن ابی یکر العامری : (م ۹۳ ۸۸/ مديره) : بهجة المحافل في السير و المعجزات و الشَّمَاثلَ، (مطبوعة قاهره ١٠٠٠ع) ؛ (٣٣) القسطلاني : مواهب اللَّذَليه في منح المحمديه ، مع شرح الزرقاني (م ١١٧٣ / ١٥١ ر دروع) مطبوعة قاهره ١٣٢٥-١٣٢٨ م جلدين ; (ه٣) شمس الدين المالحي شاسي (م ٢٠٠١م/١٥٥٥) : سيل الهدى و الرشاد في سيره خبر العباد ، المعروف به سيرة شامی، مطبوعة قاهره ؛ (۳۹) ابن الجوزی (م ۵۵۵) سهروء) : الوفا باحوال المصطفى، مطبوعة قاهره عمه وع: (٢٥) ابن حزم (م ٥٥،١٥/ ١٠٠١) : جوامم السبرة، (مطبوعة قاهره و كهكهژ مندى، ضلع كوجرالواله : (۸۸) على بن برهان الدين الحلبي (م. ١٩٥١ مم، ١٩): السان العيون في سيرة الأمين المامون الشهير بالسيرة الحلبيه ، مطبوعة قاهره جهم ١ ٨ م ١ م ١ ع ؛ كتب تاريخ: (۹۹) الطبری (م . ۲ مه/ ۲ مه): تاریخ الرسل و الملوک،

(مطبوعة لائيلن) بالخصوص جلد اول ؛ (٠٠١) ابن الاثير : (م . ٢٠ ١٩ م ١٠ م) : الكامل في التاريخ ، (مطبوعة لاثيدن ١٨٥٦ع)، بالخصوص جلد اول: (١٨) المتريزي (م همهه/ ١ ١١ م ١ ع) الخطط ، مطبوعة قاهره : (٧ م) حسين بن محمد الديار بكرى: (م ٩٩٦٩ / ٨٥٥١ع): تأريخ الخبيس في احوال إنفي نفيس ، مطبوعة بيروت ؛ (٣٨) ابوحثيقه الدينوري (م ٢٨٠ه/ ١٩٨٥): الأخبار الطوال ؛ (سم) اليمقوبي (م ١٨٨ه / ١٩٨٥): تاريخ : (٥٥) ابن لتيبه (۲۵۷ه / ۲۸۹) : المعارف، (مطبوعة) ؛ (۲۸ المسعودي (م نواح ۵۸ ۱۹۸ مه): تاریخ ؛ (۵۸) الازرق : (م ۲۷ مه) ٨٣٥) : اخبار مكه ، مطبوعة لاثيرك : (٨٨) ابو المحاسن این تفری بردی (م م ع ۸ م م ع): التجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره ، ابتدائى جلد؛ (٩٩) عمر بن عبد (م ٩٩ ٩٥) (۵۸۸۵) : اغبار سدينه : كتب شمائل و اخلاق ومعجزات: (. ٥) ابوالفضل قاضى عياض ؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء (مطبوعة قاهره، خاص دمشق و بربلي) نيز شرح الخفاجي : تسيم الرياض : (١٥) البيعين : (م . ٢٠٨ / ١٠٠٨) : دلائل النبوة ، مطبوعة قاهره ؛ (٧٥) ابو لعيم الأصهباني (م . ٣٨/٨٣٠ ، ع) : دلائل النبوة ، (سطبوعة حيدر آباد دكن: (۵۳) السيوطي : خصائص كبرى ، مطبوعه حيدر آباد دكن (تين جلدين) ؛ (سه) ابن كثير (م سهده/ ويه وع): شمائل الرسول ، طبع مصطفى عبدالاحد قاهره ٢ ٩ ٩ ع)؛ (٥٥) ابن القيم: زاد المعاد في هدى خير العباد، (مطبوعهٔ کالپور و قاهره) ، کتب معارف ؛ (۵۹) این قتیبه الدينورى: عيون الاخبار ، مطبوعة قاهره ١٠ ، ٩ ، ٤ ؛ (١٥) المسمودى : التنبية و الأشراف ، طبع لمعويه لائيكن و ٣ ٩ ٨ ٩ ٤ ( ٥ ٨ ) السرخسي : شرح السير الكبير ، مطهوعة عيدرآباد دكن ، چار جلدين ؛ (٥٩) ابن العماد الحليلي : عَثْرات الذَّهِبِ في اخبار من ذهب ، مطبوعه قاهره . هم، ه جلد اول ؛ (٠٠) السمهودي : خلاصة الوقا في اخبار دارالمعطق، مطبوعة بولاق ١٩٨٥؛ (١٦) ابو عيد قاسم بن سلام : كتاب الأموال : (۲۲) ابو يومف: كتاب

الغراج .

مآخذ: (۱) مع تكمله مطبوعة لائيلن: (۱) A His-: F. Rosenthal (۱) مع تكمله مطبوعة لائيلن: (۱) معلوعة لائيلن: (۱) المعلوعة لائيلن: (۱) المعلومة المنافزة المعلومة لائيلن: (۱) المعلومة المنافزة المعلومة المتالبول: (۵) حاجى خليفة: كشف الطنون، بار دوم، استالبول: (۵) جرجى زيدان: تاريخ الآداب اللغة العربية، طبع شوق ضيف، بيروت: (۱) السخاوى: الاعلان بالتو بيخ لمن ذم اهل التواريخ، مطبوعة دمشق ۱۹۵۹ (۱) الزركلى: الاعلام، قاهره ۱۹۵۹ (۱۵) احمد امن: ضحى الاسلام، بن ۱۹۵۹ (۱۵) احمد امن: ضحى الاسلام، بن ۱۹۸۹ (۱۵) احدد امن: ضحى مطبوعة بيروت: (۱) هبلى: سيرت النبي، مقدمه، بار چهارم، مطبوعة بيروت: مطبوعة اعظم گره؛ (نيز رك به سبرت نگارى).

(۱) جدید عربی کتب سیرت: دور جدید میں سیرتنبوی ہر بہت سی کتب شائم هوئی هیں جن میں مندرجه ذیل قابل ذكر هين : (١) محمد الخضرى : نور اليتين في سيرة سيد المرسلين ، (قاهره كي متعدد طباعتين) ؛ (٧) محمد حسين هيكل : حياه محمد ، (بار جيهارم) ، قاهره يه و وء؛ اس كا اردو (حیاة محمد) اور فارسی (زندگانی محمد) زبانوں میں ترجمه هو چکا هے ۔ يونيسکو کی طرف سے انگريزی ترجمه بهى شائع هو چكا هم): (ب) محمد عزه دروزه : سيره الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم، (دو جلدين، قاهره ٨٨٥)؛ (م) محمد جاد المولى: محمد المثل الكامل ، بار جمارم ، قاهره ١٩٥١ه: (٥) عز الدين خراج : تبي الأسلام في مرأة الفكر المغربي، قاهره، ١٥٠ مع؛ (٦) محمد لعاني جمعه: ثورة اسلام و بطل الآلبياء، قاهره، مه و وع: (ع) جواد على: قاريخ العرب قبل الأسلام ، (السيرة النبويه) ، بغداد ، ١٩٩١ء : (٨) محمد قرح : العبقريه العسكرية في غزوات الرسول ، تعديم الوار السادات ، تعارف محمد ابو زهره ، العرده ووود (و) محمد احمد باشميل: فزوة احد، وياض ، مهمه وه؛ (١٠) وهي مصنف: غزوة الأعزاب، ابراهيم عليل احد : (١١) ابراهيم عليل احد :

محمد في الثوراة والانجيل، به ٩ و ٤ : (١٠) سيد محمود ابو الفيض المتولى: سيرة سيد المرسلين صاحب الشريعة الاسلامية و القرآن ، بار ثاني ، قاهره سهه ، ع ؛ (۱۰) محمد ابراهيم الشريف: مكه و المدينة في الجاهلية و عصر الرسول ، بار ثاني ، قاهره ١٩٩٥ : (١١٠) عبدالرحين عزام : بطل الأبطال ، (قاهره) ؛ (١٥) محمد الغزالي : فقه السيره، بار ششم، قاهره ١٩٠٥ء؛ (١٦) محمد شبلي: شخصية محمد ، بار اول ، قاهره ١٩٠ ؛ (١٥) محمد جمال الدين سرور: قيام الدولة العربيه في حياه محمد ، بار پنجم ، قاهره ۴ و و و و ؛ (۱۸) محمد عطیه الابراشی ؛ عظمة الرسول ، بار ثاني ، قاهره ، ٢-٩ وء ، (١٩) عمر ابو النصر : اعظم قصة في التاريخ سيرة محمد بن عبدالله ، بيروت ١٩٩٤؛ (٠٠) معمود شيت خطاب: الرسول الْقائد ، (بغداد ، بيروت اور قاهره كي متعدد طباعتين (اردو ترجمه أتحضرت صلى الله عليه و أله وسلم بحيثيت سهه سالار، بهي شائع هو چكاهم)؛ (٢١) عباس محمود العقاد إ مطلم التور او طوالع البعثة المحمديه ، بار اول ، قاهره ، ١٩٩٥ء ليز ايروت ١٩٩٩ء : (٢٧) وهي مصاف : عبقریه محمد، (قاهره اور بیروت کی متعدد طباعتیں) : (۳۳) محمد حسن كامل المطاوى : رسول الله في القرآن الكريم . قاهره : ١٩٧٧ عماد الدين خليل : دراسة في السعره ، قاهره به ع و و ع ؛ (٢٥) عبدالمزيز خير الدين : السيرة القطرة محمد خاتم الرسل ، قاهره : (٢٦) عبدالحميد جورة السعار: محمد رسول الله و الذبن معه، معابوعه قاهره: (۵۷) ابو الحسن على ندوى: السبره النبويه ، ببروت ، ٩١٩ وه : (٢٨) محمد ابو زهرة: خاتم النبين ، (٣ جلدين) قاعره

مآخل: جرجی زیدان: تاریخ الاداب اللغة العربیه، طبع شوق نیف ، بیروت: (۷) الزرکلی: الاعلام ، قاهره ، ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ تا ۱۹۵۹ تا ۱۹۵۹ بار چهارم مطبوعه بیروت: (۵) شبلی: سیرت النبی، مقدمه، ص ۷۷ تا ۲۵ و ۱۹۸۹ بارششم ، مطبوعة اعظم گؤه:

بدل ماده محمد) (لذير حسين اداره وكن في لكها) . (اداره)

پ۔ کتب سیرت فارسی : فارسی زبان میں بھی اس موضوع پر بهت سي تصنيفات مرتب هو لبن ، جند ايک هست ذیل هین؛ (۱) عباس شوستری (سهرین)؛ خانم النبین و ادوزش اسلام ، مطبوعة برق كوثر يريس . ١٩٨٠ ء ، الک حلا (۱) شاه عبدالحق محدث دهنوی با مدارج النبوه، مطبوعة نولكشور ؛ (٣) حعقر سبحاني : فروغ ابديت، ج ١٠ چ، تهران ، تیر ماه ویهجوه ۱ (یم) وهی مصنف : در مكتب وَحَي، تهران ١٣٨٨ ؛ (٥) خواجه كمال الدين : كردار و كفتار محمد صلى الله عليه و آله وسام ، ترجه از ابو القاسم طاهری، تهران ، تاریخ ندارد : (۹) محمد باقر مجلس و حيات القلوب، ح مر، (ولدكاني محمد يمامير اسلام)، تهران ، ۱۳۵۸ه ( ۷ ) معین الدین کاشفی الروسی : سعاوج النبود، سكهر(يا كستان) ١٩٠٨ عن (٨) أقاى زين العابدين: پیاسبر ، جلد ، (زندگان حضرت رسول اکرم) ، تبهران: آذر ۱۳۴۰ من (۹) شير محمد : حيات فخر كائنات و م ، جلدين : (( ، ) قاضي محمد ثناء الله محدث باني بي : شرح شمائل ترمذي ، (مخطوطه) مملو كه مولينا البف الله عثمانی ، سرگودها (مقبول بیک بدخشانی نے لکھا) . (اداره)

س کتب سیرت اردو : (۱) ولی ویلوری : روضة الانور، (تصنيف ١٥٩ ٩ ١٥٩ ع): (٧) محمد صديق لاهوري (م ۱۹۲ ه ۱۸۸۵ عام) : سَلْکُ الدرر ، (غیر منقوله سيرت): (٣) معمد اجمل: سيرت قرآنيه ، (تعينف ١٢٥٥ (٣) ؛ (٣) مقتى معمد عنايت احمد : عمل تعلق (٥) : (٤١٨٩٨/١٠٨١) و مناب خيرات كاكورى: السيد الأخيار ، (١٩٨٨ه / ١٨٩٤): (٦) سر سید احمد خان : خطبات احمدیه ، (سرولیم میور کے جواب میں) ، مطبوعة ٩ -١٨٨٥/٥١ : (١) سرور على : سوالح عمری مضرت محمد " : (۸) مرزا میرت دهلوی :

(ع) ابو خالد: (م) ابو خالد: عرب الرسول"، ۱۳۹۵ م. د المنالد: (م) ابو خالد: هادى اعظم ، ١٠٠٨ وه / ٩ . و وه) ؛ (٠ و) قاضي سليمان منصور بوری : رحمه للعالمين ، ب جلدين ، مطبوعة لاهور وغيره: (١١) شبلي نعماني و سيد سليمان ندوى: سيرت النبي، مطبوعة اعظم كره ، كراچي وغيره ؛ (١٧) سيد سليمان ندوی : خطبات مدراس ، سیرت پر آله جامع خطبات کا مجموعة ١ (١٧) حافظ محمد عبدالتواب بسيره الحبيب ؛ (۱۳) حكيم ابو لبركات دانا بورى : اصع السير، (۱۳ و م): (١٥) مناظر احسن كيلاني : النبي التخاتم ، مطبوعة لاهور: (۱۹) چوهدری افضل حق رئیس احرار : محبوب خدا : (۱۷) مولانا اشرف على تهانوى : حبيب خدا ؛ (۱۸) ومن مصنف : نشر الطيب في ذكر النبي الحبيب ، مطبوعة كراچي. (١٩) محمد ابراهيم مير سيالكوني: سيرت المصطفى م جلدين : (٠٠) محمد طاهر قاروق : سرور دو عالم ، (۲۱ ) ؛ (۲۱) ابراهیم العمادی: خالم النین ، (۲۹ و و ع ) : (۲۲) سعين الدين ندوى : تاريخ أسلام ، جلد اول ، مطبوعة اعظم كره ؛ (٣٧) غلام رسول مهر ؛ سرور دو عالم . (مع) مفتى بار محمد : سلطنت مصطفى ، (۲۵): (۲۵) محمد خالد: سرور دو عالم، (۲۵): (۲۹) مقتى محمد شفيع : آداب النبي ، (۸م و ۱ع) : (۱۲) سيماب اكبر زآبادى: سيرة النبي ، (وم و وع): (۸۸) ماهر القادرى: در يتيم ، (ومهورع): (وم) رئيس احمد جعفری: رسالت ساب ، (۱۹۸۹ه) ؛ (۳۰) عبدالعلی: حيات النبي ، (٩م، ٩١) ؛ (٣١) محمد حميد الله ب رسول اکرم کی سیاسی زندگی ، (۱۹۵۰) : (۱۹۷ ابو القاسم دلاورى: سيرت الكبرى ، (١٩٥١) ؛ (٣٣) ملا واحدى: حيات سرور كائنات ، ١٩٥٣ : (١٩) عبدالماجد دریا بادی : خطبات ، (۱۹۹۸) ؛ (۲۵ امداد صابری : رسول خدا کا دشمنون سے سلوگ، ۱۹۵۹ د: (۲۹) قارى محمد طيب : دريتيم ، (٢٩٥٩) ؛ (٢٠) قاضي محمد زامد : رست كائنات ، (١٩٥٩) ؛ (٣٨) لعيم صديقي : معسن السائيت ، (بار دوم ، لاهور ٩٦٣ مه) ؛ (٩٩)

معمد آصف قدوائی: مقالات سبرت ، (مطبوعه ۱۹۹۹ء: (۵۰۰) افتخار العسن كاندهنوی: حالات مبارک خبر البشر ؛ (مطبوعة دهلی) ؛ (۱۰۹) معمد عاشق اللي مبرتهی : اسلام اور حضرت محدد، مطبوعة ديوبند؛ (۱۰۹۰) ابوالقاسم دلاوری: شمائل کبری ؛ (۱۰۹۰) محمد جعفر پهلواری: پيغمبر انسانيت ؛ (۱۹۰۰) محمد ادريس كاندهلوی: سيرت معمد حنيف يزدانی: معمد رسول الله غير مسلمول كی معمد حنيف يزدانی: معمد رسول الله غير مسلمول كی مرتبه غلام رسول سمر ؛ (۱۹۰۱) ابوالكلام آزاد: رسول رحمت، مرتبه غلام رسول سمر ؛ (۱۹۰۱) تذكار محمد، شائع کرده همدرد دواغانه ، (مختلف علما كی تحريرات كا مجموعه) ، همدرد دواغانه ، (مختلف علما كی تحريرات كا مجموعه) ، همدرد دواغانه ، (مختلف علما كی تحريرات كا مجموعه) ، نمير البشر ، (سعودی عرب سے نمير المدن المور ؛ سيرت خير البشر ، (سعودی عرب سے تيسری العام يافته کتاب) ؛

شموسی اشاعتیں: (۱) انتخاب سیرت پاک ماه نو ک شموسی اشاعتوں کا انتخاب ۱۹۹۹: (۷) سیاره دائجست رسول نمبر (۱۹۷۷).

(عبدالجبار خان)

م. بنگله کتب سیرت: بنگله زبان میں بھی سیرت طیبه پر غاما کام هوا هے ، چند تصنیفات حسب ذیل هیں:

(۱) مولوی مراج اللین: سیرت النبی: (۵.۳۱۵) (۱۸۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵) (۱۹۸۵)

١٨٠ و ع) ( و ) مهادر نسايم الدين احمد : سامرات يهمير، (متعدد مرتبه شائع هوئی) : (د) بعقوب على چودهرى (٨) محمد اكرم ، مولينا : مصطفى چرت ، ٢٩ ١٥ : (٩) كوئي غلام مصطفى (١٨٩٥ - ١٩٩٨): شبو نبيء (پيغمبر اعظم، نثر مرضم) ، ، ، ، ، ، ) عبدالخالق : ميد المرسلين ( ١١) محمد واحد على و سرق بهاسكر ، (پيغمبر صحرا) ، وسه وء (١٠٠) قاضي تذر الاسلام: مرو بهاسکر، (پیغمبر صحرا)، (نضم) ا (۱۲) روش بزدانی، خام البين ، . ٩٩ و ء : زم و احمد معتاز لدين : نبي هاریسایر (Nabi Paricayer) ، دورو علی سیر رحمت : سی در جمهال ، م جالدین ، ۱۹۹۶ وء : (۱۹۹) معصوم قاضي براه جمادر، دبي ، ۱۹۹۶ ع ۱ (۱۵) اے سی \_ ایم عدالحالق : بشرا نبی را کاری دو لار ، ١٩ ١ م ١ ( ١ م ١ ) قاضى عبد الودود : جاراتا محمد اسلاما ، . 41433

مآخذ: (۱) تاریخ ادبیات مسلمانان با کستان و ،Lebrary of Congress Catalogue (۲) مند، بنگلی ادب ا

۵- ترکی کتب سبرت : دوسرے بلاد اسلامیه کی طرح ترکی میں بھی سبرت طیبه پر بہت کام هوا هے ، چند کتابیں حسب ذیل هیں :

ہ۔ چینی زبان میں کتب سیرت : چین میں مسلمانوں کی خاصی آبادی هے ۔ انہیں اسلام اور پیغمبر اسلام سے گہری محبت هے ۔ سیرت طیبه کے موضوع پر تصنیف کی جانے والی چند کتب حسب ذیل هیں :

The true Annals: (الهارهوين صدى) Liw chih (1): (1 - ٣٣-٩٤٥) بدد العلمي Liw chih (1): (1 - ٣٣-٩٤٥) بدد العلمي (1 - ٣٣-٩٤٥) السان العيون في سيره الأمين و المامون ، روسي ترجمه از Archmandrite pall idius د Life of Mohammad the Arabian Prophet son (مطبوعة شنكهاني (٢): (١-١٩٢١) هما المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المس

مآخذ: Library of congress cutalogue: مآخذ: Lisaacmason (۲): سمد ۲۹۰: ۱۹۳۹-۱۹۳۹ مقدمه د العمل ۱۹۳۵ مقدمه د العمل مقدم د العمل مقرف را در د اداره سامرند کیا .

(اداره)

یرد سندهی درب سیرت با سندهی زبان مین سیرت طیمه پر ساسا کام هوا هیر ، چند کتب حسب ذیل هیں ؛ زر) معقدوم سیال موریو (پ.۲۵۰ه/ ۲۵۵۹): كنزالعبرت ، (تعشيف ١٤١٠٤ ، واقعات سيرت كا اجعالى تذكره ، قديم اور جديد سندهي مين طبع هو چكي هے : (٢) وهي مصنف : مجموعه ، (پانچ رسائل کا محموعه، جنسين سے ایک رساله عزوات اور دوسرا شجاعت خیر المام پر هے) (ع) حكيم صح محمد سروهافي: حيات النبي، يار اول سم ١٩١١ع (س) وهي مصنف: احلاق النبي : (د) فضل احمد غزنوي: سيرة النبي، (، باديس): (٦) محمد بخش واصف : اسانجو بیارو رسول ۱ ۱۹۳۵ ع (۵) وهی مصنف: دریتیم، ۹۳۸ و ۱ (۸) وهی مصنف : رسول پاک، . به و ۱ ع؛ (٩) مخدوم سحمد صالح بهني : كامل دهنماً ؛ (١٠) خير سعمد نظاماتي : اسائجو نبي : (١٩) غلام محمد شهوایی و عبد الواحد سندهی: رسول پاک ( ۱۳) علی خان ابڑو: مَالَاتُ نَبِي (١٣) مِرزَا اللَّجِ بِيكُ: سَيْرِتُ بِاكَ ؛ (مو) حسين عالى شاه: معجزات محمدى: (١٥) عبدالرحيم مكسى: سيره النبي. (١٦) قاضي عبدالرؤاق: اسالجو بيارو نبي: (١٤) معمد يعقوب الرو : شاه عرب : (١٨) وشيد أحمد لاشارى : محمد مصطفى ( ١ ٩ ) محمد عنايت الله:

سرگار مدینه .

مآخل: (۱) تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان وهند،

تا : ۲۵۰ - ۲۵۰ (سندهی ادب) : (۲) سره ۱۵۵ - ۲۵۵ استان وهند،

دریخ سندهی ادب، جلد اول و دوم: (۳) ماهنامه العمارف،

اکست ۱۹۸ - ۲۵ م س س تا ۱۱) [محمود العسن عارف رکن اداره نے لکھا!.

(اداره)

۸. پشتو کتب سیرت : (۱) اخون درویزه (م ٢٠٠١ه / ١٩٣٨ع): مخزن الاسلام : (٧) ملا عبدالرشيد ؛ رشيد البيان ، (تصنيف ١١٢٩هـ١٩٥) : (م) بیان مجدی بن محمد عمر چمکی : شمائل نامه : (م) . الا احمد جان : جواهر الالهياء؛ (تصنيف ١٣٣٠ - ١٩٣٥): (٥) ملا نعمت الله: قصص الالبياء: (٦) بير بخل : ز موغت محمد لبي صلى الله عليه و سلم . (١) خان مير هلالي : دنیانو امام ، (۸) وهي مصنف : بنکل رسول : (p) امير ترخوى: دوست د خدائه: (١٠) عبدالعميد قريشي: زما رسول: (١١) عبدالوهاب: زيئة الأسلام: (۱۲) سيد روح الله : تاريخ سردار عالم : (۱۳) اسين كل : سيرت الرسول (١٠) غلام نبى: سيرت غير البشو (دو جلدیں): (۱۵) مرزا عبدالرحیم: سردار عالم! (۱۹ فقبر محمد عباس قادریه : کتاب سیره النبی ! (۱۵ سيد اكبر صابر : سيرت النبي : (١٨) محمد تقديم الحو كا كا غيل : تأريخ آلت ، (پېلا معه) .

(پریشان علک)

و۔ یورپی زبانوں میں کتب سیرت: یورپ میں العضر، صلی اللہ علیہ و آلہ وسام کی سبرت طبیہ کا مطالعہ بڑی ، الک خبری سے کیا گیا ہے اور بعض تصانیف سے تنگذلی کا تأثر ملتا ہے۔ بہر حال اس موضوع پر فضلا۔ مفرب کی چند تصانیف و تحریرات قابل ذکر ہیں، مگر انو بھی بڑی احتیاط سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھا تصانیف حسب ذبل ہیں :

منوجوده صدی کے مجلات میں سیرة پر جو مقالے شائع هو ے

«Index Islamicus: Pearson هيں ان کے ليے ديکھيے
عام بوربین علمی کتب جن میں سیرة پر ،واد هے ان میں:
Handbuch der Is'am Literatur: Pfanmüller (1)
Bibliograpie des ourages arabesou: Chauvin (7)
Introduction al: Sauvaget (7): relatifs aux arabes

(الف) سیرة بر انگریزی میں عام کتابیں: (۵) ندن: The life of Mahammed : Sir William Muit ب جلدين ١٨٥٦ء تا ١٨٨٦ء ، ايك غير محتاط تصنيف ، جس کے اعتراضات کے مختلف علما نے تفصیلی جوابات ديئر هين! (ج ) Stanley Lane Poole (ج) (ديئر هين! The Prophet of Islam ، ممنف: The Speeches and table talk of the Prophet - 1ATE) Sir Thomas Arnold (A) ! Mohammed ' = 1 A 9 7 ' The Preaching of Islam : (=14=. (ابتدائی حصه متعلق به سیرت) : (۹) Sir Thomas Sartus Resartus on : (\$1AA1-1496) (Carlyle Heroes and Hero Worship ، مقالة دوم بعنوان: The hero as Prophet ، مطبوعة لندن ، ص عرب تا ١٩١١ ، يه مقاله . سري ه مي بطور ليكجر برها كيا؛ (١٠) -Irving Wash نيو بارک ۹ مرم، (نيو بارک) ، The life of Mohammed : ington عربي ترجمه از حسني الخربوطلي بعنوان حياة محمد ، قاهره بار ٹانی و و و و و د زور را نانی و و و و د زور ا S.W. (۱۲) ' مطبوعه ممارع ' and Mohammedanism Mohammed and Mohammedanism critically: Koell : John Stone (17) ! (\*1000) \* considered World . . . Mohammed and his Power Morgoliouth (Davids) (10) ! Epoch Maker Mohammed and the Rise of Islam : (\$190.-1AAA) نير يارک ه. و ره : (Meredith W.) Townsend (۱۵) Modern bio- in a con the Great Arabian

(ب) دیگر زبانون کی تصنیفات : (۲۰) J. (۱-agnier (Tr) : \$1200 classer + . Lu Vie de Mahomet Vie de Mahomet 'd' apris : Dujairic ; Lamaitress : Th. Nöldeke ( ) : = 1 A 9 A 1 A 9 Latradition Das Leben Muhammed'e nach den Ouelien popular Das leben des : A. Krehl (+7) .51 ATT a dargestellt Essai Sur l': R. Dozy (74) ' = 1 AAF Muhammed : H. Grimme (TA) '51 A49 chistorre de l' Islamism Leone (۲۹) : ١٨٩٥-١٨٩٦ ، Mohammed Annali dell' Islam ( ( , q , 7 - 1 , 7 q ) : Caetani میلان ه. و و ۱/۲ و ۱/۲ : (۳۰) عیلان La Via de Mohamet : ghem ، بار اول پیرس ۲۹۹ ع ، Das Leben und : A. Sprenger (דון כפק מ - 196 בין בין die Lehre des Mohammad ، ج جلدين ١٨٦١ –١٨٦٥ Muhammed der Prophel, Sein : G. Weil (++) : Franz Buhl (rr) : Arr Leben und Sein Lehre Das Leben (Tr) : \$19.7 ( Muhammeds liv J. Wellhausen (۲۵) (۲۹ مع المال Muhammeds) :M. Gaudefroy (77) : Al- Skizzen Und Voraheiten Mahomet ، پیرس ے دو و ء .

. ١- يوريي زبانون مين مسلم مصنفين كي تصاليف: A critical exami- : (۵۱۹۲۸-۱۸۳۹) و ميد امير على (۱) anation of the life and Teachings of Muhammad لندن جهرع : (۲) وهي مصنف : The Spirit of Islam, A history of the evolution and ideas of : (متعدد أشاعتير) ، Islam with a life of the Prophet (س) عبدالله يوسف على : The Personal life of Muhammad در سلسله Progressive Islamic Prophet شماره ب، اندن ب به به: (س) سردار اتبال : Mohammad The : الله العليف كابها : (۵) خالد لطيف كابها : The : سيد الله عميد (م) : ١٩٣٨ Prophet of the Desert Muhammad Rasulullah ، حيدرآباد دكن ج١٩٤٠ کراچی ۱۹۷۹ : (م) وهی سصنف : Le Prophete de l' Islam ، دو جلدین ، پیرس ۱۹۵۹ : (۸) وهی مصنف : Corpus de Documents : بيرس ه١٩٦٥ (۹) قادم على جيراجهورى: Muhammad, a Mercy to all the Nations ، ع ٣ و ١ ع ؛ (١٠) سليمان بن ابراهيم ، Dinet (مستشرق La vie Mohammed : (Dinet' Et.) کے اسلام کے متعلق دیکھیے نجیب العقیقی: المستشرقون، ۱: ۲-۵): (۱۱) مارما ڈیوک یکتھال (۲۲۵): Pickthal) و الله بخش يوسني : Pickthal Al-Amin : Mohammad ، مطبوعة كراچي ١٩٥٩ ع: (١٢) عبدالسميم مصرى: Muhammad the Prophet of Islam! قاهره ۱۹۹۸ع؛ (۱۳) عبدالحميد صديقي : Life of Muhammad ، لاهور ۱۹۹۹ : (۱۱۸) ثروت صولت: . = 1947 ( The life of Mohammad

General Catalogue of Printed books to 1955 (۱)

General Catalogue of Printed books to 1955 (۱)

نائیشن ، ج ۱۹۹۰ ، مطبوعه ۱۹۹۰ ، ک ، ۱۹۹۰ ، سیست اینتیان ، ج ۱۹۹۰ ، مطبوعه ۱۹۹۰ ، ک ، ۱۹۹۰ ، سیست (۲)

Five yearly Supplement of British Museum (۲)

۳.۸: ۳۵ ، ۱۹۹۰ - ۱۹۵۰ ، General catalogue

Catalogue of Printed books in the British (+) ! And Museum, London ، مطبوعه ، ۱۹۵۰ م ، ۱ک ۹۹۹ ببعد ؛ (س) كتاب مذكور، ده ساله تكمله به و و و و و و و و Library of Congress (a) : بيمد : ۲.۸ ک ۲۰۰ ج (7): mr. - m1. : 12 147. U 190. (Catalogue كتاب مذكور: ألكملة، . ١٩٩٠ - ١٩٩٨ ع ، ١٣٠ ج ١٩٠ ص ۱۳۹ - ۱۳۷ : (ع) كتاب مذكور : تكمله ، ۱۹۹۵ ١٩٩٩ء ع ٣٠، يذيل محمد: (٨) نجيب العليقي: المستشرقون ، م جلدين ، بمواضع كثيره بمدد اشاريه : (و) Encyclopaedia of Islam، لائيدُن ، بذيل مآغذ مقاله حضرت محمد ؟ ( . ) Encyclopaedia Britannica ؛ بذيل بآغذ مقاله حضرت محمد م ؛ (۱۱) Carl Brockelmann Geschichte der Arabischen Litteratur ، بنيل مَاعَدُ مقاله محمد و قرآنُ ؛ (۲) Humphrey Prideux : : דין ז' ארץ Life of Mahomet (۱۳) پنجاب یونیورسٹی لائبریری، لاهور کی کارڈ کیٹالاگ؛ [محمود الحسن عارف ركن اداره في لكها].

(اداره)

با جديد عربي كتب: (۱) بنت الشاطي :
ام الرسول محمد ؟ (ب) محمد خالد : خاتم النبين ؟
(ب) عبدالمتعال الصعيدي : شباب قربش ؛ (م) محمد عزت دروزه : عصر النبي و بيئته قبل البعثة : (۵) طبه حسين :
على هامش السيرة ؛ (۱) محمد الفزالي : قنه السيرة ؛ (۵) محمد حسين هيكل : في منزل الوحي : (۸) توقيق الحكيم : محمد حسين هيكل : في منزل الوحي : (۸) توقيق الحكيم : محمد الفائد وسلم : (۱) محمد عبدالفتاح ايراهيم : محمد الفائد (۱) محمد رضا : محمد المولى : محمد البقل الكامل : (۱) محمد رضا : محمد رسول الله صلى عليه وسلم : (۱) عبدالرحمن بن عزام : بطل الابطال (او ابرز صفات النبي محمد الرب) محمد جمال الدين سرور : قيام المولة المربية الاسلاميه في مياة محمد جمال الدين سرور : قيام المولة الطيب النجار : القول المبين في سيرة سيد المرملين و قاهره السيرة الطيب النجار : القول المبين في سيرة سيد المرملين و قاهره السيرة المبيرة في السيرة ميد السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة السيرة ا

(يروت هه و و ع) ؛ (١٦) عبدالعليم محمود : الرسول صلى الله عليه وسلم : (١٤) ابن ابراهيم شموط و محمود زياده : المعيدة المثاليه : (١٨) عبدالفتاح شعاته : تاريخ العرب و عصر الرسول؟! (١٩) محمود زياده : دراسات اسلاميه : (٧٠) محمد مصطفى النجار ، سيرة الرسول ؟ (٧١) حسن ايراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي و الديني و الثقافي ، جلد اول ؛ ( ٧ ) أمين دويدار ؛ صور من حياة الرسول م (١٩٩٨): (٣٧) محمد فن عبدالوهاب: مختصر سيرة الرسول ؟ (م ٧) عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب : مختصر سيرة الرسول ع : (ه م) معدوم محمد هاشم المندى التتوى : بذل القوة في حوادث سنى النبوة : حيدرآباد (بأكستان) ٩ ١٩٩٠ ( ٢٦) عروة بن الزبير (٩ ٦ه تا ٩٩٨): مفازى رسول الله صلى الله عليه و سلم (بروايت ابي الاسود): استغراج وطبع معمد مصطفى الاعظمى ' الرياض ٩٨١ م (صفحات بهه م) بالخصوص مقدمه كتاب ؛ (٢٠) محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ : (٧٨) معبطني فيمي : محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ (٢٩) أبن قيم الجوزية ؛ الطب النبوية ، بيروت ؛ (٠٠) أبو الحسن على علاء الدين العموى الكحال ؛ الأحكام النبوية في الصناعة الطبية .

۱۹۰ جدید اردو کتب سیرت: (۱) معمد ولی رازی:

هادی عالم (پوری کتاب کی عبارت غیر منقوطه هم) ؛ (۷)

معمد عبدالحی: اسوه رسول آکرم ۲۰ ؛ (۳) وحید الدین غان:

پشمیر ۲ انقلاب ؛ (م) سید اسعد گیلائی: رسول آکرم ۶۰ کی

حکمت القلاب ؛ (۵) عبدالعزیز عرفی: جمال سطفی ۶۰ (س

جلدیں) ؛ (۲) شیر علی خان راؤ: سیرت معسن کائنات ۶۰ ب

جلدیں) ؛ (۲) شیر علی خان راؤ: سیرت معسن کائنات ۶۰ ب

فریشی: رسول آکرم ۶۰ کی سیاست خارجه ؛ (۹) خواجه

معمد اسلام ؛ معبوب ۶۰ کی سیاست خارجه ؛ (۹) خواجه

معمد اسلام ؛ معبوب ۶۰ کی سیاست خارجه ؛ (۱۹) خواجه

الفضل خان ؛ جلال معملنی ۶۰ (صفور پاک کی جنگ حکمت

عملی اور تدهیرات کا فوجی تجزیه) ؛ (۱۱) کلزار احمد ؛

هزوات رسول اقد صلی اقد علیه و سلم ؛ (۱۱) کافرار احمد ؛

العابدين سجاد ميرثهي : سيرت طيبة ؛ (س،) سيد ابو العسن على ندوى : لبي رحمت صلى الله عليه و سلم (ب جلدين) : (س،) عبد الرزاق مليح آبادى (ترجمه) : اسوه حسنه ؛ (ه،) اسد القادرى : سيرت الرسول صلى الله عليه و سلم ؛ (ب،) ابن خلدون : تاريخ ، جلد اول ، عهد رسالت (اردو ترجمه از عيخ عنايت الله) ؛ (ه،) غلام عزيز ربائي: سيرت طيبه م (ب جلدين) .

م ر - جديد فهرستس: (١) The Earliest : Horowitz 32 Biographies of the Prophet and their Authors T ' DO9 " DED : (\$1972) 1 'Islamie culture : 6 + 7 15 + 9 6 ( 1 A + 15 1 7 + 10 . 15 + + 1 ( 5 1 9 + A ) (م) فؤاد سزكين : تَأْرَيْخُ التَّراتُ العّربّي ، المجلد الاول، قاهره عمره وعدم ويم تا بويم ؛ جميم تا ١٨٥ ؛ (٣) : The Materials used by Ibn Ishaq : W. M. Watt : Historians of the Middle East (Le Prephete de l. Islam)! اور (۵) عبدالحميد صديقي: (The life of Muhammad) دونوں نے مصادر و مآخذ کے تعت کتب سیرت کی مفصل فهرستین درج کر دی هیں ! (و) مانظ احمد پار عان : فهرست کتب سیرت (اردو و ہنجاہے) ؛ ( ے ) نوبی قومی سیرت کانفرنس (۱۹۸۴ء) کے موقع پر اسلام آباد میں کتب سیرت کی ایک شائدار نمائش كا اهتمام كياكيا تها . اميد هركه عنقريب اس كي فهرست بهي طبع هو جائے گي ۔ [عبدالقيوم رکن ادارہ نے لکھا]. (اداره)

سر و عربی ، فارسی ، اردو اور دیگر بائروت زبانوں کی طرح ترکی زبان بھی اسلامی ادب سے مالا مال ھے۔ آج بھی ترکید میں اسلامی مخطوطات کے قابل رشک وافر ذخائر موجود ھیں ؛ البته دیگر اسلامی موضوعات کے مقابلے میں سیرت النبی کے موضوع پر اهل علم نے بدیر توجه دی۔ بڑے بڑے علما و شعرا نے اس صنف ادب میں بھر پور حصه لیا ، ابتدا میں زیادہ تر اعتماد و العصار عربی و فارمی کتب سیرت النبی کے تراجم پر رھا۔ پھر

قدیم گتب سبرت کے اختصار اور ثبویب و تشریح پر بھی خاصا کام هوا ۔ اس سلسلے میں سبرت ابن هشام ، شمائل ثرمذی اور قاضی عیاض کی شفا کے تراجم و اختصارات خاص طور پر قابل ذکر هیں ۔ نظم و اثر میں سبرت پر مستقل تالیقات کا بھی خاصا ذخیرہ موجود هے ۔ چند اهم کتابوں کے نام ذیل میں درج کیے جائے هیں :

(١) مصطفى بن يوسف بن عمر الاوزن الروسي الضرير: ترجمه سيرت النبي الترجمة الضرير و تقلمة الظهير) . مترجم نے سیرت ابن عشام کا ترکی زبان سی ترجمه ، و ید مين مكمل كيا ـ يهر سملوك سلطان مصر سيف الدين برقوق کی خدمت میں پیش کیا ۔ بدد کے آنے والے مصنفین سیرت نے اس ترجمے سے بڑا استفادہ کیا: (r) محد لبی (مه ١ ١ م) : ترجمة الشفا في شمائل صاحب الاصطفاء ، قاضی عیاض کی الشفا کا ترکی ترجمه ۱۱۹۱ میں مکمل هوا ؛ (٣) ابراهيم حنيف (م ١٨٨٩): خلاصة الوقا في شرح الشفا ، مصنف نے قاضی عیاض کی کتاب الشفا بتعریف مقوق المصطفى كى شرح تركى زبان مين جار جلدون مين رقم کی هر ، استانبول ۲ ، ۲ ، ۵ تا ۱۳۱۵ : (م) عبدالباقي بن محمد المعروف بياق (م ٨٠٠٨): معالم اليقين في سيرة سيد المرسلين ، يه كتاب التسطلاني كي المواهب اللالية كا تركى ترجمه هے جو مترجم نے ١٨٥٦ء مين مكمل كيا ـ جلد اول ؛ استالبول ٢ ٣ ٢ ه ؛ جلد دوم ٢٠٠٠ ه أ ( ه ) محدود المقنيساوى نے بھى المواهب اللدية كا تركى ترجمه كيا ؛ (٦) احمد بن خيرالدين اسحاق خواجه مي البرسوى (م ١١٢٠ه) اقوم الوسائل في ترجمة الشمائل ، امام ترمذي كي كتاب الشمائل النبويه كا تركي ترجمه جو ۱۱۱۱ه میں مکمل هوا - استانبول ۱۱۸۰ه، ۲ ۲ ۲ ۹ ۹ ۹ ۲ پهر ۲ ۲ ۹ ۹ ( ) محمد الآق كرماني : ترجمه الشمائل النبوية ، شمائل ترمذي كا تركى ترجمه ؛ (٨) حسين بن محمد بن حسن الشهير بحسام الدين تقشيندي (م ١٧٨٨): عرج الشمائل الشريقة، بولاق م ١٧٥٠ (٩) احمد عاصم عينتايي (م ه٣٠١ه) : "السيرة الحلبية ،

بولاق ۸۸۲۸ در حقیقت به کتاب ابراهیم بن مصطفی العلبي (م ١٩١١) كي شرح منظومة السيرة العلبية كا تركي ترجمه هے جو ۵.م صفحات پر مشتمل هے : (١٠) حالظ بن سليمان : كفاية الانوار ، قاضي عياض كي كتاب الشقا بتعريف حقوق المصطفى كا تركى ترجمه : (١١) لامعي چلبي ان محمد بن عثمان (م٨٥ وه) : ترجمه شواهد النبوة لطوية بنین اهل الفتوة ، اس ترکی شاعر نے عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ه) کی کتاب کو ترکی زبان میں منتقل کیا ؛ (۱۲) عبدالحليم بن محمد بن نور الله الشهيرية حليمي آخي زاده (م سروره ما کتاب کا میں جاسی کی مذکورہ بالا کتاب کا ترکی ترجمه مکمل کیا ؛ (۱۳) جلال زاده مصطفی جلبی (مههه) : (ترجمه معارج النبوة في مدارج الفتوة ، معين الدين محمد الفراهي المعروف بملا مسكين (م . و وه) نے کتاب معارج النبوة فارسی میں لکھی اور مترجم جلال زاده نے اس کا یه ترک ترجمه وجود میں مکمل کها : (١٨) محمد بن محمد الاسكوبي المعروف باين الجارقجي (م ۳۰ ، ۵) : دلائل نبوت محمدی و شمائل فتوت احمدی . يه بهي معارج النبوة في مدارج الفتوة كا تركي ترجمه هر اور بہلے ترجمے سے زیادہ مقبول و مروج هے ؛ (۱۵) محمودالمغنيساوى المعروف يكلى زاده (م . م ، م ه) : ترجمه روضة الاحباب في سيرت النبي والآل والاصحاب ، سم . . . میں فارسی سے ٹرک میں ٹرجمہ کیا ؛ پہلی جلا میں سیرة النبی ، دوسری میں حیات خلقامے واشدین اور تیسری میں مضرت مسن و مسین اور اموی و عباس غلقا کے حالات ، استانبول ۱۹۹۸ ؛ (۱۹) احمد وحی زاده الازنيتي (م ٨٠٠٨): صحائف العبير و لطائف السير (ترجمه سير كازروني) ، فارسي زبان سے ترك ميں يه ترجمه س. . وه سي سكمل هوا ؛ (م و) عبدالعزيز قره چلبی زاده (م ۲۸ م ۹۰ م): ترجمه سیر گازرونی (قارسی سے لركى مين ترجمه)؛ (١٨) لطف الله احمد: حيات حضرت معمد (تين جلاين) ، استانبول ١٩٣٠ه ؛ (١٩) محمد سعد الدين التدى بن حسن: الرسالة الشمائلية : (٠ ٧) يوسف شكرى بن إن

عثنان الغراوطلي : سلسله الصفا لمحمد المصطفى : بولاق ع ١ ٨ هـ : ( ٢ ) ازميرلي اساهيل حلى : سير جليلة نبوهة، استانبول ۲ م ۱ م ۱ (۲۷) معمد ضیا : سیر نبی م ، استانبول ٣٠ و و ه : (٣٣) عاطف : سيرة النبيع، استانبول ٢٣٨ وه: (سم) عيدالباتي عارف افتدى (م ١١٦٥): سيرة النبي (منطوم) ؛ (۲۵) ابراهیم حنیف افتدی (م ۱۳۱۵) : سیرالنبی م (منظوم) ، اس ترک ادیب نے یه کتاب م ، ۱۲ م مين مكمل في ؛ (٢٦) محمد عاكم الروسي (١٨٨٥) ؛ سير النبي م (عجائب الاخبارقي اخبار سيد الاخيار) : (٢٥) احمد رفيق : غزوات جليله بيفيرى ، صرف غزوات النبيم ير مشتمل هر (مفحات بربر) ، استانبول بربره ؛ (۲۸) عبدالعزيز قره چلبي زاده (م ١٠٨٨) : القوائح النبوية في السيرة المصطفوية : (٩ ٧) يعيول بك دوقاكين زاده (م . ۹۹۹) : کل صدرنگ (منظوم) ، مشتمل بر معجزات، لبوی ؛ (۳۰) محمد بن ابراهیم بن احمد العمادی (م . ١٠ وه): كواكب الأنوار الاحمدية في اسرار المعجزات المعمدية: (٣٠) اويس بن محمد الاشهرال الاسكوبي الشهير بويسي (م ٢٥٠٥) : درة التاج في سيرة صاحب المعراج (۲ جلدین) ، مشہور ترکی ادیب ویسی نے مغلق اسلوب میں صفحت لفظی کا اهتمام کرتے هوسے عربی و فارسى الفاظ بكثرت استعمال كيم هين - كتاب كا ايك حصه مک زلنگ پر مشتمل هے اور دوسرا مدنی پر ۔ دوسرا حصه غزوه بدر پر ختم هو کیا ، استانبول ۱۹۸۹ ؛ (۳۷) يوسف الرهاوى المشهور نابي (م ١١٢٨): ذيل سير ويسى ، درة التاج كا لكملة ، غزوه بني فينقام ال فتح مكه ،

بولاق ۲۳۸ (۳۳) وهي مصنف : ذيل ذيل آآبي (وه تک)؛ (مس) نظمی زاده مرتضی البغدادی (ممس و ۱۹) ي درة التاج في سيرة صاحب المعراج كو مكمل كيا : (هم) محمد توفيق باشاه : لواسع النور ، استانبول ٨ . ٣ . ه : (۲۹) ايوب صبرى: محمود السير ، استانبول ۲۸۵ ه ؛ (۲۷) بوسف سعاد : مرآت محمدیه و مناقب احمدیه ، استانبول ٣١٠ه : (٣٨) جوابي : سعجزات البنوية : (٣٩) مانظ محمد زهدى : نظم السير ، انحضرت صلى الله عليه وآله وسلم کے غزوات کو شنوی کے الداؤ میں نظم کیا كيا هر ، طرابزون م ٢ م ١٩ ه ؛ (٠٠٨) احمد بن ابراهيم طوب خاله وي، موهبة سنية من السيرة آلز كية! (١٦) محمد رائف افندى؛ مختصر شمالل شريفية ترجمه سى ، استانبول م . م و ه؛ (٧٧) يوسف سعاد: اقوم السير ، الجزء الاول ، استانبول عبيدى : اوصاف و معجزات النبي م ، استانبول س وس وه ، (سم) ميرزا زاده احمد ليلي (م ١٣١٥) الاوفى فاترجمة الوقاء (هم) محمد خاقائي (م١٠١٥)؛ عليه عاقالی \_ مثنوی کی طرز پر شاعر نے نظم کیا ھے ، استالبول سههم م م م م م وغيره ؛ (١٩٩) وزير محمد راغب بادا (م ١١٤٩): حنينيه ، غزوه حنين كے واقعات كو لظم کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر نیز دیکھیے سه ماهی مجله عَالَمُ الْكُتُبُ ، جلد ، عدد يه (١٩٨٠) وجله ، عدد ي (1941ء)، الرياض؛ [عبدالقيوم ركن اداره نے مرتب كيا، ليز متن مقاله مين اضافي كيم].

(اداره)

اللهم صل على محمد و اله و باريخ و سَلِّم

محمد (سورة): قرآن مجید کی ایک مدنی
سورت، اس میں کل سرکوع اور سآیات میں؛ موجوده
قرتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا عدد ہے اور
نزول کے اعتبار سے 90 هے ۔ اس سے ما قبل سورة
الاحقاف اور سابعد سورة الفتح هے ۔ اس سورت کو
خاتم النبیین آخضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کے
نام ناسی سے موسوم کیا کیا گیا هے .
اس سورة کے دو نام هیں : سُحمد اور قتال ؛

اس سورة کے دو نام هیں: سحمد اور قتال ؛ السّلوا و عَملوا الصّلوحة و المتوابما نُولَ علی سُحَمد و هُو الحقّ من الصّلوحة و المتوابما نُولَ علی سُحَمد و هُو الحقّ من رابهم لا کفر عنهم سَیّاتهم و اصلح بالهم (عمر المحمد)؛ رفع اور جو کتاب حضرت محمد پر نازل هوئی رفع اور جو کتاب حضرت محمد پر نازل هوئی برحق هے ، (الله تمالی ہے) ان سے ان کے گاہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی ، سے مأخوذ میں میں سے هے، جہاں آنعضرت صلی الله علیه وآله وسلم میں سے هے، جہاں آنعضرت صلی الله علیه وآله وسلم کیا گیا گئی فی (بقیه دو: م [آل عمران]: مهم ؛ کیا گیا گئی فی (بقیه دو: م [آل عمران]: مهم ؛ جو اس کے موضوع کے زیادہ قریب هے (سید مسلم فیل الله کیا کہ کیا دوسرا نام ، جو اس کے موضوع کے زیادہ قریب هے (سید قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی قطب: فی ظلال القرآن ، ۲۰: ۲۰) ، اس کی آیت ، ۲ سے ماخوذ هے.

ایک روایت کے مطابق اس سورہ کا آغاز نزول اس وقت ہوا جب آپ مجرت مدیدہ کے لیے پردہ شب میں جوار حرم سے نکل کر عازم غار ثور ہو چکے تھے اور حرم مقدس پر نظر ڈالتے ہوے نه ارشاد قرما رہے تھے: اے سر زمین مکہ تو مجھے روئے زمین کی بستیوں سے زیادہ محبوب ہے اور اگر آبرے یہ باشندے مجھے اس میں سے باہر بہ نکانے تو میں ہرگز تجھ سے جدا نہ ہونا۔ ابھی بہ نکانے تو میں ہرگز تجھ سے جدا نہ ہونا۔ ابھی

آپ راستے هی میں تھے که به سورت فارق فرق میں میں بطور خاص به اعلان کیا گیا : و کائین میں قریبہ کی الستی آخد میں آخد کر تھیں الستی المد کار کتنی هی بستیاں تمہاری اس بستی ہے : میں کے باشندوں نے تمہیں وهاں سے نکال دیا، زوو و توت میں کہیں بڑھ کر تھیں ، که هم نے المهیں هلاک کر دیا اور ان کا کوئی مدد گار نه هوا ۔ اسی بنا پر حضرت ابن عباس اور قتاده اس نے آبت مذکورہ کو مدنی کے بجائے مکی قرار دیا ہے مذکورہ کو مدنی کے بجائے مکی قرار دیا ہے مذکورہ کو مدنی کے بجائے مکی قرار دیا ہے (روح المعانی ، ۲۰ ؛ ۲۰).

سوره مبارکه کی بعض الدرونی شهادتوں میں یه ظاهر هوتا ہے که یه سوره حکم قتال (پپ [الحج]: ۴۳؛ ، [البتره]: ۴۰، کے بعد اور عملی جہاد سے قبل نازل هوئی (ابوالاعلی مودودی: تفہیم القرآن ، ۵: ۵: ۵: ۱، ۱ تا ۱، )، مگر بعض نے اسے غزوۂ بدر سے متأخر بھی قرار دیا ہے (دیکھیے القرطبی: الجامع لاحکام القرآن ، ۸: ۲۰ بیعد).

اس سورة کا بنیادی موضوع قتال اور اس مع متعلقه مسائل واحکام هیں۔ سوره کے آغاز میں (بغیر کسی تدمید اور ابتدائیہ کے) ایمان و اهل ایمان اور کفر و اهل کفر کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور یه بیان کیا گیا ہے کہ اهل ایمان، جن کے رهنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هیں، جس مشن کو لے کر اٹھے هیں اور جو دنیا ہے انسانیت کی فلاح و نجات کا واحد ذریعہ ہے ، اهل کفر اس کے سامنے سد راہ بن کر کھڑے هوئے هیں (آیت ، کا م)۔ کفر کے اس طوفانی حملے کو ہوگئے هیں (آیت ، کا م)۔ کفر کے اس طوفانی حملے کو ہوگئے اور این گی اللہ ایمان کی التمانی شکل ایمان کے مارہ و جہاد [رک بآن] ہے ، لازم کر دی گھڑ ہے۔ اس کے رسول اور اهل ایمان کی التمانی شکل ایمان کے رسول اور اهل ایمان کی التمانی شکل ایمان کے رسول اور اهل ایمان کی التمانی شکل ایمان کے رسول اور اهل ایمان کی التمانی شکل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی التمانی شکل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی التمانی کی التمانی کی التمانی کی التمانی کی التمانی کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور اهل ایمان کی درسول اور ایمان ایمان کی درسول اور ایمان ایمان کی درسول اور ایمان ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور اور ایمان کی درسول اور اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی درسول اور ایمان کی

المناف بنيك (في غلال الترآن ، ٢٠ : ١٨) ك بعد ، اعلى السلام، كو قال اور اس سے متعاقه قوالين كى منظات (دیکھیے نیچے) دی گئیں (آیت س) اور مسلمانوں کو هر طرح کی ظاهری و معنوی فتح و نصربت كا يتين دلايا كيا \_ جبكه مخالفين اسلام کو ذات باری کی، تاثید، و نصرت سے محروبی کے علاوہ دنیوی اور اخروی عذابوں کی وعید بھی سنائی گئی (یم تا ہ ، ، ، ، ، ) ۔ مدینہ منوره میں موجود منافقون کو بھی خبردار کیا کیا که انهیں شناخت کر بیا گیا ہے اور اب ان کی سازشیں زیادہ دیر تک جھی نہیں رہ سکتیں۔ اب یا تو اسلام کا ساتھ دو یا کفر کا۔ اس کے ساتھ هی انھیں طرح طرح کے عذابوں کی وعیدیں سنائی گئیں (۹۰، ۰، تا ۳۰)۔ اختتام پر دوبارہ کفارکو ان کی غلط روی پر سرزنش کی گی ، جبکه اهل اسلام کو ھر طرح کی آزمائشوں کے لیے تیار رھنے کی تلقین کی کئی (۴۹) ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہامردی دکھائے ،(۳۳) اور دشمن کے مقابلر میں هت هارت کے بجامے حوصله بلند رکھنے (۲۵) اور راہ خداوندی میں کھلے دل سے خرچ کرنے ( ع ، ۴۸ ) کی تلقین کی گئی ۔ سورت کے آخری جملے میں وعید آمیز بیرائے میں فرمایا که اگر تم (یعنی اهل عرب) همارے اس دین کئ ذمه داری اٹھائے سے قاصر رہے تو هم تمهاری جگة كسى اور قوم كو دين كي نصرت و حفاظت عے لئے قامزد کر دیں کے (۳۸)۔

یه سوره اس اعتبار سے مت زداده اهمیت رکھتی کے اس میں صلح و جنگ سے متعلقه احکام کا نزول هوا ۔ یه احکام زیادہ تر اس سورت کی آیت ذیل میں مسلم زیادہ تر اس سورت کی آیت ذیل میں مسلمی ارشاد ہے : قادًا لقیتم الّذین میں ارشاد ہے : قادًا لقیتم الّذین میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ا

أَوْزَارَ هَا (٤٨ [مُعمد]: ٥) ، يعني جب تمكافرون سے بهر جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو ، بہاں تک که جب ان کو خوب قتل کر چکو تو (جو زندہ یکؤ ہے جائیں ان کو) مضبوطی سے قید کر لو ۔ پھر اس کے بغد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا جاھیر یا کچھ مال لر كر ، بهال تك كه (فريق مقابل) الوائي (ع) هتهیار (هاته سے) نه رکھدے ـ اس آیهٔ مبارکه سے حسب ذیل احکام مستنبط کیر گئر میں : (۱) مسلمانوں کو ہدایت کی گئی که وہ اس وقت تک اپنی توجه قیدیوں اور مال غنیت اکٹھا کرنے کی طرف مبذول نه کریں ، جب تک که دشمن کی طاقت پوری طرح نه کچلی جائے ؛ (۲) اهل اسلام کے امیر کو بہ اختیار دیا گیا کہ وہ اسیران جنگ کو اگر چاھے تو احسان کر کے چھوڑدے اورچاھے تو زر نقد لے کر رہا کر دے ، جس سے حسب دیل اصول آخذ کہے گئے : (الف) جونکہ اس آنت میں اسیران جنگ کو قتل کرنے کا ذکر نہیں ہے اس بنا پر ان کو (بجز کسی استثنائی صورت (دیکھیے ب) کے . قبل نه کیا جائے (القرطبی: الجامع لاحكام القرآن ، ٩٠٠ ، ٢٧٦ ) - اسي بنا پر بعض نے اسے ہ [التوبه] : ۵ کا ناسخ یا اس سے متأخر قرار دیا ہے (حوالة مذكور) ؛ (ب) اسبران جنگ کے قتل سے صاف سمانعت نه هونے کی وجه سے اگر سربراہ مملکت اسلامیہ کسی خاص فرد کو ، اس کی شر انگیزی کی بنا پر، قتل کی سزا دینا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے (شلا دیکھیے مسلم ، س : ۱۳۸۸ ، حدیث ۱۳۸۸ ) - اسی بنا پر آپ نے اسیران جنگ بدر اور غزوہ احد میں سے بعض كو قتل كرنے كا حكم ديا (الجصاص: احكام أَلقُرْآنَ ؛ القرطبي، ١٦ : ٢٧٨ : سيد قطب: في ظلال القرآن، ٢٠: ٢٠)؛ (ج) دوران قيد سبر اسيرون عم حسن سلوک کیا جائے ، یعنی انھیں غذا ، لباس اور

علاج معالجے کی سہولت دی جائے ؛ ان کی تعذیب سے احتراز کیا جائے (تفہیم ، ن م ، ) ، جیسا که آپ نے ہدر کے قیدیوں کے ہارہے میں صحابه ملک کو حسن سلوک کی تاکید فرمائی (ابن هشام) ؛ (د) احسان کی ایک صورت به ہے که انہیں ڈسی بنا کر ' ملک کی رعایا بنا لیا جائے (لفیم ، م : ۵ ) ! (a) اگر امام چاہے تو کسی تیدی کو بغیر زر نقد کے رفا کردے (مثاری دیکھیے مسلم ، سی ۱۳۸۵ ، حدیث ۱۹۹۹) ، جیسا که آپ" نے هر غزوے (خاص طور پر غزوہ حنین) کے بعد بہت سے قیدی بلا معاوضه رها فرمائے ؛ (و) آزادی کے لبر جسمانی (مثلاً فرائض معلمي) يا مالي معاوضر كي ايك حد مقرر کی جا سکتی ہے جیساکہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے لیر مقرر کی گئی ؛ (ز) اگر دشمن تبادار ہو راضی هو جائے تو اپنر قیدبوں کے بدار ان کے آیدی رها کیر جا سکتر دی (۱۰٪ دیکھیر ۱۰۰۰م ، م : ١٣٥٥ تا ١٠٠١، خديث ١٥٥١، جيال دشمن کی ایک قیدی عورت کے معاوض میں متعدد مسلمالون عيدها كرائ جان كا ذكر ها).

دشن سے اڑائی کے سلسلے میں دی جانے والی یہ هدایات موجودہ توانین اسیران جنگ (ہابت جنیوا کنونشن) کے انتہائی تربب هیں اور آج سے چودہ صدیاں پیشتر کے عہد میں انسانی حرمت و تکریم کے اسلامی جذبے کی غماز هیں .

مآخیل و (۱) البخاری: العجیع ، مطبوعه لائیڈن ، ب : ۱۲۰ تا ۲۲۰ ، کتاب تفسیر الترآن ، بوره می : (۲) مسلم: العجیع ، مطبوعهٔ قاهره، ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ ۱۳۳۳ ۱۰ هی ۱۳۳۰ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ۱۳۳۳ ۱۰ وغیره : (۲) القرطبی : الجامع لاحکام القرآن، ۸ : ۲۲۷ تا ۸ ۸ ۲ ، مطبوعهٔ بیروت : (ب) ابو بکر الجماعی : ، احکام الترآن، بذیل سوره : (۵) الآلوسی: روح المعانی، ۲۹ : ۲۳ تا اجراء مطبوعه ملتان : (۲) اجد معطنی المراقی :

تفسير المراغى ، ٢٠ : بس تا و ، المعرة و ٢٠ وه و المسيد المطهرى ، ٨ : ٢٠ م تا ٨١٠ ، مطبوعه دهلى ، ياو دوم : المطهرى ، ٨ : ٢٠ م تا ٨١٠ ، مطبوعه دهلى ، ياو دوم : ٨) سيد تطب : في ظلال الترآن ، ٢٠ : ٢٠ تا ٨٠ المرحق ، ابو الاحلى معبوعه بروت : (٩) سيد امير على : مواهب الرحيق ، ٢٠ : ٢٠ : ٢٠ : ٢٠ : ١٩ تا ٢٠ ، مطبوعه لاهور : (١٠) ابو الاحلى مودودى : تفييم الترآن ، و الدارة ، ١١ الترآن ، والدهشتم [محمود العسن عارف ركن اداره ن لكها] .

(1410)

محمد بن أبراهيم : ركي به أبوالعسن، إ محمد بن ابراهيم عادل شاه : (١٠٥٠ ١ه/ ١ ۲۹۲۹ء تا . د . ۱۹/۰۴۹ء)، اپنے باپ کی وفات کے بعد بیجا پور کے تخت پر نیٹھا۔ س ، وہ/م م ہوہ میں شہنشاہ شاہ جہاں کی افواج نے دکن پر حمله کہا اور بیجا پور کے علاقوں کو تاخت و تاواج کر ڈالا۔ دولت آباد اور دوسرے قاموں کے سر ہو جانے کے بعد محمد بن ابراهیم عادل شاه فے شینشاه دهلی کو بہت بھاری خراج دینا منظور کر لیا۔ یہ بیجا پور کا آخری بادشاہ تھا ، جس نے اپنے نام کا سکه چلایا۔ اس کے دور حکومت کے آخر میں اس کے ایک ہاجگذار رئیس سیوا جی نے ، جو ساھو ہهوسلا کا بیٹا تھا ، چالبازی اور غداری کے بل ہو بڑی طاقت حاصل کر لی اور پیجا پورکی سلطنت کی بنیاد کمزور هو گئی - به بادشاه . . . وه/ . و وه میں نوت هوا اور اسے بیجا پور هی میں عان کیا کیا جہاں اس کے مقبرے کو ''گول گنید'' کینے

مَآخِلَ ۽ (۱) فزونياسترآبادي: فترسات عادلوني درق ۱۳۰۰ - ۱۰ (۲) Midia (۲) Grantter of India (۲)

لعزورهم

ان کی زندگی کے آخری حصر کے ستعلی مآخذ میں ایک دوسرے سے قدرے مختلف بیانات ملتے دیں۔ بقول الواقدى درالبلادرى ، ابو مِخْنَف (الطبرى ، و : ١ و ١ م بعد) اور بقول اليعلُّوبي حضرت على الآ نے قیس بن سعد کو واپس بلا کر محمد کو مصر کا والی مقرر کر دیا ، لیکن حضرت علی سے جلا هی یه معسوس کر لیا که ایک نوجوان کو جو جنگ آزمودہ بھی نہیں ہے ، ایسر اھم عمدے پر مقرر کر دینا مصلحت کے خلاف ہے ؛ چائچہ انھوں نے اپنے قابل ترین پیرو الاَشتر [رک بان] کو مصر کی افواج کا سپه سالار مقرر کر کے بھیج دبا، ليكن يه كوشش ناكام ثابت هوئي، كيونكه الاشتر کو راستر ھی میں القلزم کے مقام پر زھر دے دیا كيا \_ الزهرى (الطبرى: ١ : ٢٠٨٣) كا بيان هكه حضرت على رض نے قیس کو واپس بلا لینے کے بعد الاشتر كو مصركا حاكم مقرركر كے بهيجا تھا اور جب اسے زهر دے دیا گیا تو پھر اس کی جگه محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری روایت (ابن الکلبی اور المسعودی) یه ہے کہ الاشتر کو محمد بن ابی بکر کی وفات کے بعد بھیجا گیا تھا ، لیکن به بیان پہلی روایت کے بارے میں غلط قہمی پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال محمد بن ابي بكر كا انتخاب هر لحاظ سے خلاف مصلحت تها ، كيونكه وه ناتجربه كار نوجوال تهر جنمیں کوئی رسوخ و اقتدار حاصل نه تها۔ ان کے مقابلر مين حضرت امين معاونه " اورعمرو" بن العاص جيسے تجربه كار لوك تهري بهرمال مضرت عمرورخ بن العاص ایک فوج لے کر آگے بڑے اور المسنات (بند آب) کے مقام پر جنگ ہوئی، جس میں حضرت عثمان ا اصلی قاتل کناله بن پشر مارا گیا ، اس پر مصریون نے همت هار دى اور وه سب محمد بن ابى بكر كو اکیلا جھوڑ کر چلے گئے ، انھیں گرفتار کر لیا گیا

... مناف بن ابي بكر" : حضرت ابو بكر" الله الله الله عمين عبو الله كا زوجه اساء [بنت عمين] الله المرد مضرت اسما قبيلة خشم سے لهيں۔ الله مغيرت رسول اكرمصلى القعليه وآله وسلمك زندكى تعريسال مين بيدا هوے تمراور اسطرح وہ اپنے « قالد ماجد صاحب مصابعي كجه زياده مستفيد نه هو سكر ، مكر حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك باد ان کے خاندان میں برابر تازہ رهتی تھی، اس لیے وہ آپ" سے متأثر هوے بنیں له ره سکے هوں گے۔ ابن قتیه الهیں قریش کے بہترین نُساک (زاهد اور پرهیزگار الشخاص) میں شمار کرتا ہے۔ حضرت عثمان اللہ عبد خلافت میں [ایک خاص ذہن کے لوگوں نے ہنو امیہ اور حضرت عثمان سے خلاف ہروہیکنڈے کی سہم شروع کی تو کچھ لوگ اا سنجھی سے آن کے فریب میں آ گئے ، انھی میں محمد ین ایی یکر بھی تھے ؛ انھوں نے اس سیم میں ہڑی سرگرمی سے حصه لیا۔] انھوں نے محمد بن ابی حدیثه کے ساتھ سل کر مصر کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا۔ اُس کے بعد وہ دوسرے شورش ہسندوں کے ساله مدینے گئے۔ حضرت عائشه، فی نے ، جو ان کی سوتیلی بهن تهیں، انهیں بہت سمجھایا که وہ ان کے ساتھ مکے چلے چلیں اور ہاغیوں کا ماتھ چھوڑ دیں، لیکن وه نه مانے اور ان لوگوں میں شامل هو گئے جو حضرت عثمان ﴿ كِي مكان ميں زبردستى غیس گئے تھے ۔ اس موقع پر ان کے ایک المتمالهي نے حضرت عثمان اللہ اللہ وار کر کے المعد بن ابي بكر قبيلة قريش ك الراد میں سے تھے ، جنہوں نے حضرت علی<sup>ام</sup> المعمدية كام سيردكيا كه وه ابني بهن المال كو يسرے لے جاليں - مصر ميں

اور انجام کار شہید کر دیے گئے (۱۹۹۸ههء).

مآخل: (۱) البلاذرى ، طبع قنويه ، ص ۲۲۸ و ۳ ۱۳۸۸ و ۲۲۸ الطبرى ، طبع قنويه ، و ۲۲۸ و ۱ ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸۸ و

([الخيص از اداره] F R. Buel

- د محمد بن ابی بکر: رک به ابن تیم الجوزیه: (۱) ابن سید الناس.
- \* محمد بن ابى زينب: ركَ به ابو الخطاب الاسدى.
- محمد بن ابي السّاج: ابو عبيد الله بن ابوالساج دبوداد ، ماوراء النهر کے علاقة اشروسنه کا ایک مشرق ایرانی (نه که ترک) امیر (دبکهیر Turki:tan : Barthold ، سلسلة ياد كار كب ، ص 179) [اس کی زندگی کے ابتدائی حالات کے لیر رک به ابو السَّاج (آل)] ـ خمارویه سے بکاڑ کے بعد وه بغداد واپس آگیا (۲۷۰ه/۲۸۹۹) اور بظاهر وه وهین رها (دیکهیر الطبری ، س: ۲۱۷) یہاں تک که و ۲۵، ۱۹۸ میں آذر بیبان کا حاکم مقرر هوا، اگرچه يهاں پهنچ كر اس نے ارسينيا كے بغراتي ہادشاہ سمید (سن جلوس ۱ ۹۸۹) سے دوستانه روابط قائم کو لیے تھے، ٹاھم سراغہ ہو قبضہ کرلینے کے بعد اس نے آرمینیا پر سب سے پہلا حملہ ، ۱۹۸۸ ۸۹۳ میں کیا ، جس سیں اپسے کوئی کاسیابی نه هوئی ۔ اس کے ساتھ هی اس نے بغداد میں بھی اپنی بیٹی کی شادی المعتضد کے معتمد خاص سبه سالار بدر المعتضدی سے کر کے اپنی حیثیت مضبوط کر

ل لى تهى ـ اس كا عادم سبه سالار وصيف اللي ا اس کے ساتھ آ ملا ، جس نے عمر بن عبدالعزیز الدلَّفي كو (١٨٦ه/م٩٨٠ه ٥٩م مين) الجبال مين ' شکست دی تھی ، اگرچه وہ اس کے علاقے پر قبضه کرنے میں کامیاب له عو سکا تھا۔ اس نے ۲۸۲-۲۸۲ میل ارمینیا میل دوسری سهم بهیجی اور قارص ، دوین اور بسفر خان (Waspurakan) ہر قبضه. کر لیا۔ اس کے بعد ھی اس نے سمید سے صلح کر لی ، لیکن اس کا بیٹا دبوداد معمد کی وفات تک دوین کا حاکم مختاری کا اعلان کر دیا ، لیکن خلیفه المعتضد کے مقابلر کی تاب نه لا کر اس نے جلد هی اطاعت قبول کر لی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ اس سے اکر سال اسے سرکاری طور پر آذر بیجان کے علاوہ آرمینیا کا حاکم بھی تسلیم کر لیا گیا ۔ اسی زمانے میں غالباً اس نے الافشین کا لقب اختیار کیا، جو اس کے سکوں پر بھی مضروب ہے ، جس کا منصد بظاهر اس کے اس دعو مے کا اظہار تھا کہ وہ اشروسنه کے تدیم شامی خاندان کی نسل میں سے مے (دیکھیر ماده افشين؛ ليز Iran Namenbuch : Justi ، بذيل ماده Pisina ) - ۸۲ مر اس نے اپنی علکت کی حدود کوان علاقوں تک وسیم کرنے کی کوشف کی، جو طولونیوں کی گرفت سے نکلے جا رہے تھر ۔ اس مقصد کے لیے اس نے ملطیہ پر قبضہ کرلینے میں وصیف کی حوصله افزائی کی اور خلیفه سے درخوست کی که اسے کیلیکیا (Cilicia) کا حاکم تسلیم کرلیا جائے ، ٹیکن المعتضد نے یه معلوم کر کے که یه کاروائی وصیف اور الانشين کي جانب سے ديار سُفس پر قبضے کا پہلا قدم ہے ، وصیف پر اجالک حملہ کر کے اُلّی کے ایس منصوبر کا خاتمه کر دیا اور خود وصف کوگیا کر لیا گیا۔ الانحشین بھی چند ماہ کے 🚅 🚅

مقلم أوت مو كيا (وبيم الاول ٢٨٨ه/ مارج

- \* محمد بن ابی عامر: رک به المنصور بن ابی عام.
- \* محمد بن ابی القاسم: رک به ابن ابی دینار.
- \* محمد بن ابی محمد: رک به ابن ظنر.
- \* **محمد بن احمد**: رک به (۱) ابن علقمی ! (۲) ابن علقمی ! (۲) ابن ایاس ! (۳) ابن رشد.
- هممد بن ادریس الشافعی: رک به الشافعی.
- ه محمد بن لسخى : رك به (١) ابناسخى: ﴿ ﴿ لَا اِبْنَاسِحَى؛ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ التنبيم.
- مُحَمِدُ بِن أَخْلُب : رك به أغالبه (اغلب
- معلم بن اليام : رك به إلياسيه. معلم بن الوقعكين : رك به خوارزم شاه.

محمد بن بقیه بن علی: رک به ابن بقیه. \*
محمد بن تغلق: رک به محمد تغلق. \*
محمد بن تُکش، رک به خوارزم؛ خوارزم شاه. \*
محمد بن تُومَرت: رک به ابن توسرت. \*
محمد بن جریر الطبری: رک به الطبری، \*
ابو جعفر.

محمد بن الجزرى : رَكَ به ابن الجزرى : محمد بن حبيب .: رَكَ به ابن حبيب . \* محمد بن الحسن : رَكَ به (١) ابن دريد: \* محمد بن الحسن : رَكَ به (١) ابن حدون : (٩) الشيباني.

محمد بن حسین: ایک عثمانلی امیر اور \*
مؤرخ جس نے بغداد کے پہلے والی درویش محمد
پاشا کی درخواست پر (ثریا: سجل عثمانی ، ب :
سب) علی بن شہاب همدانی کی تاریخ کا ترکی زبان
میں ترجمه کیا ۔ یه کتاب فارسی زبان میں دس
ابواب پر مشتمل تھی ؛ اس نے دو باب اور بڑھا
دیے اور اس کا نام تحفة المامون رکھا ۔ یه تصنیف
صرف قلمی نسخر کی شکل میں محفوظ ھے.

مآخل : (۱) بروسهلی محمد طاهر : عثماللی مؤلف لری ، ۳ : ۱۳۷ ؛ نیز دیکھیے حاجی خلیفه : کشف الظنون ، بولاق سے ۱۳۵۰ ؛ : م. س ، جهال ترکی مترجم مصطفی شعبان کو بتایا گیا ہے .

(۲) محمد خلیفهٔ کنهکار، جو دربارکا ایک امیر تها اور تین سلطانوں کے عہد حکومت میں ترق کی مزلیں طے کرتا رہا (مراد رابع ۲۳۰ ه تا ۲۹۰ ه تا ۲۰۰  تا ۲۰ ه تا ۲۰ ه

باب اور ایک خاتمہ مے (جن میں سے دوسرے باب کی دو اور تیسرے باب کی  $v_1$  فصلیں ھیں) احمد رفیق نے گیارھویں ضمیمہ کے طور پر  $T_1O.E.M.$  کے جزو  $v_1 = v_2$  ساتھ استانبول سے  $v_2 = v_3$  میں شائع کی تھی.

محمد محلفه بن حسین کے نام کا بھی شاید یہی شخص ہے، کیونکہ وہ بھی انھیں تینوں سلاطین کے دربار کا امیر تھا اور اس نے اپنے زمانے کی ایک تاریخ لکھی تھی ، جس میں ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۹ء تک کے واقعات درج ھیں۔ اس کا ایک معروف واحد قلمی نسخه وی آنا میں

(TH. MENZEL)

\* محمد بن الحسين : رك به (۱) ابوالعسن : (۲) او سعد : (۳) ابن مُقلة : (۳) الشريف الرَّضى . \* محمد بن الحنفيه ": خوله سے حضرت علی " كے بيٹے تھے۔ خوله بنو حنفيه ميں سے تھيں، جنہيں

کے بیٹے تھے۔ خولہ بنو حنفیہ میں سے تھیں، جنہیں عقرباء [رک بآن] کی جنگ کے بعد مدینہ منورہ میں لایا گیا اور انھیں حضرت علی افراع سید الحمیری کی نظم، در کتاب الاغانی ، ے : م : وہ کھرکی ملازمہ تھی)۔ محمد بن حنفیہ ہم ہم میں پیدا ھوے ۔ وہ اگرچہ طبعاً بہت عزلت گزین واقع ھوے تھے اور ھمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھا کرنے تھے، مگر پھر بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسن کو تا سامی نزاعات میں الجھ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن میں البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن البعہ گئے۔ جب حضرت امام حسن میں میدان کربلا

میں شہید هوگئے تو بہت سے لوگ انھیں آل علی 🐃 کا سربراہ سمجھ کر ان سے علینت رکھنے لگے۔ اس سے عبداللہ بن زبیر س کو، جو حضوت امام حسین س کی شہادت کے بعد علی الاعلان خلافت کا دعوی کر رمے تھے ، شکوک پیدا ہوگئے ۔ یه حقیقت ہے که محمد بن حنفیه کو امویوں کی مخالف جماعت سے کوئی همدردی له تهی، لیکن یه معامله زیاده اس لبر نزاکت اختیار کر گیا که ایک طالع آزما [مختار بن عبيد الثُّفَفى؛ رك بان] بے ان كو اپنے ساتھ ملائے ی کئی کوششیں کیں، مگر ناکام رہا ۔ تب اس نے ٩ - ٨٥/٨٦ [سي محمد بن حنفيه كو حضرت على ف كا جانشن ، ان.کا ومی اور مهدی وقت ظاهر کر کے دعوت شروع کر دی] ۔ اس موقع پر بھی محمد بن حنفیه م نے بڑی احتیاط اور تحمل سے کام لیا اور اس بات سے انکار کر دیا که الهیں المهدی کے اهم لقب سے بکارا جائے (دیکھیر الطبری، ب: ، ۱۰ اور ابن سعد، ۵: ۸ جس Lammens في المنا علط سمجها هے) \_ به بات ظاهر هے كه الهبى مختار كا كوئى پاس نه تها اور ان کے باس اس امر کو باور کرنے کی کافی وجوہ تھیں کہ اس کی سر گرمی اور عقیدت حقیق نہیں ہے ، لیکن ال ہر شمار خطرات کو مد نظر رکھتر ہونے حن میں انھوں نے اپنر آپ کو محصور پایا اور غالباً کسی حتمی فیصلے پر له پمپنچنے کے باعث وه اس کی کهام کهلا مخالفت بھی نہیں کراا چاھتر تھز ، اس لیر جب کوفه سے کئی آدمی اس غرض سے آئے که ان سے مختار کی بابت رائے دریافت کریں تو انھوں نے گول مول جواب دیا، جس سے ان پر کسی قسم کی ذمر داری عاقد به هوتي تهي (ديكهير كسي قدر مختلف بيانات أين سعد: ۵: ۲. اليعقوني ، ۲: ۲.۸ ؛ طبيعه، ۲ : ۵ . ۲) اور اس برالکاسل کا بیان بھی البل تورید ہے، جس کے مطابق،ختار ان کا آھیں او الم

ابن زبیر" کی شہادت (م م م م م و و ء ) کے بعد کمیں جا کر ان کے مطالبے، یعنی اتفاق رائے عامہ ، نے حقیقت کی شکل اختیار کی اور انھوں نے عبدالملک کو حقیقی حکمران تسلیم کر لیا اور وه خلیفه کی خدمت میں ۸ے ه/۸۹ مے و بع میں بمقام دمشق گئر ۔ اس کے بعد وہ مدینه منورہ میں واپس آگئر، جمال ۸۸۱ . ١- ١ . ١ مين فوت هو گئر ـ ميدان سیاست میں ان کی خاموش اور محتاط روش کو روایات میں خالصةً دینی احساسات کا نتیجه بیان کیا كياهے - ان كا خيال تھا كه حضرت على " كى اولاد كو ان كا حق خدائے قدير هي دلائے ، انساني طاقت نہیں دلا سکتی [لیکن بعض کے نزدیک ، یه ان كي امن بسندانه افتاد طبعكا نتيجه تها]\_ بيعت ك بعد خلیفه عبدالملک نے ابن حنفیه م کو قرضه ادا کرنے کے لیے گراں قدر رقم دی اور ان کے بال بچوں ، رشته داروں اور متوسلین کے سالاله وظائف بھی مقرر کر دیر [جس کی وجه سے ، وہ اچھی خوشحالی ی- زندگی بسر کرتے رہے]۔ یه بات زیادہ حیرتانگیز ھے کہ ان سے محبت میں غلو کرنے والر گروہ نے ان کی وفات کے بعد ، سوزوں موقعہ سمجھ کر یه کمانی مشمور کر دی که وه سرے نمیں ، بلکه ایک قسم کےعالم ارواح میں مدینه منوره کے مغرب میں رضوی کی پہاڑی پر زندہ موجود ھیں جہاں سے وہ ایک فاتح لشکر کے قائد کی حیثیت سے واپس آئیں ع (الاغاني ، ١٠ م بوعد ، ١٠٠٨) -رجعت امام کا یمی عقیده تها ، جو عبدالله بن سبا [رک بآن] نے حضرت علی " (دیکھیر Friedlander در 2.4 ، ج ، و ، م ببعد) سے منسوب کیا تھا۔ اس عقیدے کو اب محمد بن الحنفیه کی طرف منتقل کر دیا گیا ۔ حقیقت یه ہے که وہ جنگ پسند آدمی نه تھے اور عاموش زندگی گزارنے کے روپے پر ھی

عمل ہیرا رہے .

أ عوا كه يه ليعريك بيت يهيل كي اور حضرت امام سین اور دوسرے علویوں کی شہادت کا العام المعلم مين برى خواريزى هوئى [دوسرى ِ طُرِفِ آین ویو " نے بیعت لینر کے لیر ابن حنفیه" پر ديَّاؤ ڈالا] اور ان کو عبداللہ بن عباس اور دوسرے رشٹر داروں سبیت مکه میں چاہ زمزم کے قریب تید کو دیا ، تو ان کے لیراس کے سواکوئی چارہ کار نه رها که وه مختار کی امداد طلب کریں ـ یه مختار کی منه مانکی مراد تھی؛ جنالجه اس نے فوراً کچھ سوار مکه مکرمه بهیج دیر اور عین وقت پر الهوں نے ابن حنفیه ماور دوسرے قیدیوں کو رها کرا لیا، لیکن محمد ین حنفیه مربع احکام کی تعمیل میں انھوں نے ابن زبیر ام کی فوج سے کچھ تعرض نه کیا ، کیونکه خواریزی سے حرم پاک کی سر زمین کی ہے حرمتی ھوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن حنفیه صنے اپنر اهل و عیال کے ساتھ سنی میں جا کر بناہ لی (دیکھیر الكامل، ص مهده ، عود؛ كتاب الاغاني، ٨ : ٣٠ ؛ کمیت، طبع Horovitz ، ۱ : ۸۵) اور کچه دیر بعد وه طالف چارے گئے ۔ بعد ازاں انھوں نے سختار کی عدمات سے کوئی فائدہ نه اٹھایا ، لہذا جب ے ہم/ ٦٨٦-٦٨٦) مين مختاركي تحريك ناكام هو كئي اور اس کا علم بردار مارا گیا، تو وه اس واقعه سے ہے تعلق رہے ۔ ابن زبیر " کی دھمکیوں اور خلیفه عبدالملک کے پیہم اصرار کے باوجود انھوں نے ان دولوں مدعیان غلافت میں سے کسی کی بیعت نه كي أور اينے أس أصول ير قائم رهے ، كه وه صرف آسی حکمرآن کی اطاعث قبول کریں کے ، جس کو مُولِی امت مسلمه متحد هو کر تبول کر لے گی ؟ المالية له ١٨٨ ع ك موقع بر جهال زيرى المعلقة اور خارجي بھي آئے موے تھے وہ ايک آزاد الموقولية طور ادر مسلع هو كو الله كوت عوب بهنج كر -

مآخل ؛ (١) الطبرى، طبع دخوبه، ١١٣٦١؛ ٢: ٨٥٠ ، بمواضع كثيره (بمدد أشاريه) ؛ ٣ : ١٣٣٥ ، ٣٠٠، ١٣٥٠: (٦) اين سعد، طبع زخاؤ ، ١٥ ٢٦٠ تا ٢٨٠ سه و ب ؛ (س) المسمودي: مروح ، طبع Barbier de maynard ۵ : ۲-۱ و بیعد : ۱ م بیعد : (۵) الیعقوبی، طبع Houtsma . ٢٥٤٢، ٨٠٠، ٢١١ تا ١١٠، ٢٠٠ ؛ (٦) المبرد: الكامل، طبع Wright ، ص ٩٦ ، ٣ ٥٥ ، ٨٥ ببعد، ١٥٥ ببعد ؛ (م) النووى: تهذيب الاسماء و اللغات ، طبع وستنفلك، ص ١١٦ تا ١١٥؛ (٨) الدينورى: الاخبار الطوال ، طبع Guirgas ، ص ۱۵۹ بیمد ، ۱۸۹ بیمد ، ۱۸۹ بیعد ، (4) : 440 1 m.m : see + 42 + 42 + 4 + 44 T. W. Arnold : ألمعتزله ، ص ، ، بيعسد ؛ (، .) Recherches Sur la Domination arabe ets: V. Vloten به العنائية : H. Banning (١١) : ١٨٩٨ : Det Danske: Fr. Buhl (17) : \$19.9 (Dissert) · +, 9, . · Oversigter · Videnskabemes Selskab ص وه م بيمد : H. Lammens (۱۲) le regene du Calife Omaiyade Moawiya من ١٦٦،

(FR. BUBL)

\* محمد بن داؤد :  $(\overline{V})$  به (1) ابن آجروم: (7) الاصفهاني .

\* محمد بن دُشْمَنْ زِيار : رَكَ به كاكويه، (بنو).

\* محمد بن رائق: ركّ به ابن دائق.

\* محمد بن رزين : ركب به ابو الشيص.

هحمد بن سالم : رك به ابن واسل.

محمد بن سعد : رک به (۱) ابن سردنیش:
 (۲) ابن سعد.

\* محمد بن سعود : رک به غوری (خاندان).

المحمد بن سعود : (محيح سود) بن محمد

نبيلة عنزه كي شاخ مقرن كا ايك فرد؛ [امن بحافياً لا عنياً كا باني حكمران تها جو ابهي تك السعودية میں حکمران ہے ؛ رک به ماده ابن سعود] ، جو ١١ ١ه/م ٢١ ١ع يا . ١١ ١ه/١١ ع مين النير باپ کی جگه درعیه کا امیر بنا ـ مصلح عالم محمد بن عبدالوهاب سے اس کی واہ و وسم عدم ، ۱ ما ۱۷۳۸ء سے شروع هوئی - اس کے بعد سے لے کر اس كى وفات (اواخر ربيع الاول ١٥٩١همستمبر 273 اع-277 ع) تک اس کے دور حکومت کی تاریخ همسایه بستیوں اور العسا کے بنو خالد کے خلاف ایک لامتناهی اور بحیثیت مجموعی غیر فیصله کن کش مکش ہر مشتمل ہے۔ اس نے عود ان جنگی كارواليون مين كوئي عملي حصه نمين ليا اور اس كي اپنی شخصیت پر مصلح مذکور اور اس کے اپنے پیٹے عبدالعزيز كي شخصيتين خالب نظر آتي هين، تلهم اس کے سیاسی تدہر کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کی ریاست اپنے دشمنوں کے وفاق کے ھاتھوں تیاہ هونے سے بہتی رهی، بالخصوص مهدے و عمیں لجوان کی فوجوں سے حالر کے مقام ہو تباہ کن شکست کھانے کے بعد [نیز رک به ابن سعود].

مآخل : (۱) مكمل مآخذ صرف ايك هي كتاب يمنى كتاب الفزوات (ج ب ، روضة الافكار) ، معنفه حسين ينفنام (م ٢٠٥٥) هم ، معظوطه در موزة بريطاليه ، عدد كنفام (م ٢٠٥٠) هم ، معظوطه در موزة بريطاليه ، عدد طباعت [۲۳۰، ۵] بهت غلط هم ، جس كا غلاصه ، [۲۰، ۲۰، ۵] للمات [۲۳۰، ۵] بهت غلط هم ، جس كا غلاصه ، [۲۰، ۲۰، ۵] للمان ، به و هم می و به می و به الموبارک ، به و و م م م ۲ تا و ه ۲ ؛ (ب) امينالريسالي تاريخ نجد العديث ، بيروت ، ۱۹۰۸ و ه م م و يا مهن اين سهوقي الور هام تصالف كه ليم ماند اين سهوقي

(B. A. R. GDS)

محمد بن ميرين ۽ رک به الن ميرين

المانية المرة فالمر و حاكم عراسان العدايد بان اُن الله الله على حكومت المراجع مراجع المراجع العسن بن زید نے بغاوت کر الحسن بن زید نے بغاوت کر بھے جس کی وجہ سے ایک طویل اور عطرناک قسم کی نؤائی شروع هو گئی [رکّ به محمد بز. عبدان*ت*] ـ السجرى في يعقوب بن الليث الصفار كي علاف بفاوت کی اور اس نے محمد بن طاهر سے امداد کی دوخواست کی، جرینے اسے طبسین اور فیستان کا حاکم مقرر کردیا تها، تو یعتوب کو خراسان پر حمله کرنے کا بہانه مل گیا۔ محمد بن طاهر نے اس کے پاس اپنا ایک مفیر بهیجا ـ چونکه بعقوب کو بہت سے ناخوش اور غیر مطمئن خراسائیوں کی حمایت حاصل هو چکی تهي ، اس ليے ساري گفت و شنيد ناكام هو گئي ـ شوال وهم ه/اگست مهمه، یا ایک اور بیان کے مطابق ۸۵۷همی، وه بلا مزاحمت لیشابور سی داخل ھوگیا اور اس نے طاہریہ خاندان کا خاتمہ کر کے محمد بن طاهر کو قید کرلیا، لیکن جب اس نے خلیفه المعتمد کے خلاف بغاوت کی تو رجب ۲۹۴ه/اپریل م میں اسے خلیفه کے بھائی الموقع نے شکست دی اور محمد بن طاهر، جسےوہ یا به زنجیر کرکے اپنے ساته لایا تها، بهاگ نکلال خلیفه نر محمد بن طاهرکو خراسان میں اس کے عہدے پر بحال کردیا ، لیکن جلا وطن طاهری کو حکومت کے فرائض ادا کرنےکا مواقع له ملا۔ بعد ازآن اسے غالباً ، ع ۱۸۳/۸۸۳ مرد میں وزیر سعید بن مخلد نے اپنے نائب کی حیثیت سے بهداد کا فوجی حاکم مقرر کر دیا اوروه اس عبدے غير المعتفد كي تخت الشيني (١٥ م م م م مر) تك ياللز ترها ـ وه ٩ ٩ ٩ ٨ ٨ . ٩-٩ . ٩٩ مين فوث هوا .

(ח) ابن الأثير ، طبع Tornberg . ב : ב ב ז' מקר (ח) (ח) וبن خلدون: العبر ، יין : ף . יין נאבר ! (ח) : מין (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ) : אונג (מ

(K. V. ZETTERSTEEN)

محمد بن طاهر : رک به ابن القیسرانی. ، محمد بن طُغج: بن جُف (یاجف) بن یَلتکین بن فوران بن فوری بن خاقان ، ابو بکر ، جو خلیفه الراضی کے ۱۳۹۵/۱۳۹۵ میں دیے هومے لقب الاخشید کے نام سے معروف ہے ؛ وہ مصری خاندان اخشیدیه [رک بآن] کا بانی تھا .

وه ۲۹۸ه/۲۹۸ مین بغداد مین پیدا هوا اور لڑکین اس نے غالباً شام میں گزارا ، کیونکہ اس کے باپ کو جو تقریباً انھیں دنوں طولونیوں کی ملازمت میں شامل هوا تها ، ۲۷۴ کے لگ بھی طبریه اور دمشق کا حاکم بنایا گیا تھا ، اور وہ اس منصب پر کم و بیش پندره سال تک مامور رها . وہ خود بھی کچھ عرصے تک طبریه میں اپنر باپ کے نائب کی حیثیت سے کام کرتا رھا۔ ۹۲ مھ/م، وء میں طولونی خاندان کے خاتمے پر اسے بغداد میں قید کر دیا گیا ۔ م ۲۹ م/ے . وء میں اسے رہا کردیا گیا اور اسے وزیر العباس بن العسن کے عملے سے منسلک کردیا گیا ؛ چولکه وه اس وزیر کے قتل کے معاملےمیں ملوث هو گیا تها، للبذا اسے ٢٩ ٢ه/٨٠ و میں، المعتز [رک بآں] کی سازش کے ناکام ہوجانے پر، فرار هونا پڑا ۔ وہ بھاگ کر شام چلا گیا اور وهاں کسمیرسی کی حالت میں رہا ۔ اگلے سال وہ مصر چلا گیا، جہاں کے حاکم ٹکین کی اس پر نظر عنایت ھو كئے اور اس نے اسے مصر میں بھی اور شام میں بھی

اپنے ساتھ رکھا، جہاں یکے بعد دیگرے اسے حاکم کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا رہا (۳۰۳ تا ۲۰۰۰ه)۔ تکین نے اسے کئی اهم عہدوں پر بھی ترق دی.

اس زمانے میں محمد بن طغیم نے بااقتدار مادرانی خاندان سے تعلقات پیدا کر لیے اور جب مونس [رک ہاں] فاطمی حملوں کی وجه سے مصر آیا تو وہ اس کی خدمت میں بھی رھا۔ ۔ ۔ سھ کے ایک کارنامر کی ہدولت اس نے دربار بغداد کی توجه بھی اپنی جانب مبذول کرا لی تھی ؛ چنانچه ۱۹۹۸/۱۹۹۹ میں دارالخلافه میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے وہ رمله کا حاکم مترر ہو گیا اور ٹکین کی ملازمت کو اچانک چھوڑ کر چلا گیا۔ و وسھ میں اس نے اپنی تبدیلی دمشق میں کرا لی ، جہاں وہ بہت طاقتور ہو گیا اور ۱۳۲۱ میں بشری کو شکست دینر کے بعد اس نے تمام ملک شام پر اپنا تسلط جما لیا۔ اسی سال (مارچ ۴۹۰۳) میں تکین فوت ہوگیا اور محمد بن طنع اس کی جگه حاکم مصر کا عهده حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ، لیکن یہ تقرر محض برایه نام تها اور صرف ایک ماه (ستمبر سمهم) تک قالم ره سکا ـ دو سال بعد اس نے ایک زبردست فوج اور طافتور بیڑے کی مدد سے فسطاط میں داخل هو کر ملک پر قبضه کر لیا ۔ وہ المادرانی (محمد بن علي) کي مزاحمت پر غالب آيا ۽ جو بغداد کے حکم ناہے کی رو سے مصر کے معاسلات کا سربراہ تھا اور حاکم مصر اس کی هدایت کے مطابق (تحت تدبيره) كام كرتا تها، تاهم المادرائي سے بالاتر الفضل بن جعفر الفرات [جس کے لیے رک به ابن الفرات] تها، جو مصر اور شام كا وزبر لكران (وزیر گشف) تها اور جسر خاص طور پر مکمل التظامي اختيارات بهي تفويض كر دير كثر تهر . محمد بن طغج نے یه کام الفضل کے ایما سے کیا تھا

اور اس کے بعد (م ۱۹۹۹) علیقه الراضی من یا گیا گیا منظوری بھی حاصل کر لی گئی که مصر کے صوبے کو بھی شام کے ساتھ شامل کر دیا جائے جن گا وہ بہلے ھی سے حاکم تھا۔ عالباً اسی زمانے خین اسے یمن کے حقوق فرمائروائی اور منکه مکرمه اور مدینه منوره کے مقدس شہروں کی حکومت بھی مل کئی ، کیونکه اس سے اگلے سال شہنشاہ رومائوس گئی ، کیونکه اس سے اگلے سال شہنشاہ رومائوس ذکر، اپنی مملکت میں شامل ھرنے کی حیثت سے، فخریه انداز میں کرتا ہے۔ بظاهر جمادی الآخرة فخریه انداز میں کرتا ہے۔ بظاهر جمادی الآخرة کم از کم نظری اعتبار سے ایک حد تک اس کے کم از کم نظری اعتبار سے ایک حد تک اس کے زیر نگرانی کام کرتا رھا .

م ٢٧٨ ميں محمد بن طفح نے اسكندريد كے قریب ایک فیصله کن فتح حاصل کی (جنگ ابلوق ، ۲۱ مارچ ۱۹۳۹) جس نے فاطمیوں کے تیسرہے حملة مصر كو بالكل كچل كر ركه ديا اور فاطمي. خلیفه القالم کو صلح کی سلسله جنبانی کرنے پر مجبور كر ديا، جس كا بالاخر كوئي لتيجه له لكلا .. البته تين سال بعد محمد بن طغج نے يه فيصله ضرور کر لیا تھا کہ وہ فاطبیوں کی سیادت تسلیم کر لے اور اس نے یہ حکم دیا کہ مصر میں القائم کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے ، کیولکه وہ بغداد کی هیاسی حكومت سے ناراض هو كيا تها ، ليكن اسے الني فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے راضی کو لیا گیا . عليقه الراضى كى جالب مد امد الاعطيدا خطاب ملے هوے ابھی ایک سپینه هی گذرا تھا (رمضان ١٣٧٥/ جون - جولائي ٢٩١٥) كَمْ أَيْثُ رقه کی جالب سے ابن رائق [رک بان] کے شیلے کے خطره محسوس هوا اور اسے یه بھی معلیم موا اس کے صوبے اس کے حوال کے حوال کے میں۔ بجکم (رک بات) اس اللہ

أمير يات كا فيصله يزور شمشير هونا جاهيے ؛ يے يس عليقه المن ميانيلي مين كجه بهي نه كبه سكا - ابن فی بے ان فوجوں کو مار بھکایا، جو اس کے مقابلے کے لیے بھیجی کئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے رمله پر بھی بہت جلد قبضه کر لیا (اکتوبر وس و ع) \_ محمد بن طفح خود ایک فوج کے ساتھ فرما کے مقام پر اس کے مقابلے میں آیا۔ معمولی سی مذہبیڑ کے بعد اس نے صلح کی گفت و شنید شروم کر دی ـ قیصله یه هوا که وه شام کا طبریه سے شمال کی جانب کا علاقه ابن رائق کے حوالر کر دئے ، بشرطیکه رمله اور اس کے دیگر مقبوضات اسے واپس کر دیے جائیں ۔ ابن رائق نے بہت جلد اس عبد نامے کو توڑ دیا اور پھر پیش تدمی شروع كردى اس دفعه محمد بن طغير نے اسكامقابله العريش کے مقام پر کیا اور اسے دندان شکن شکست دی (ه. رمضان ۲۳۸ه/۲۸ جون ۹۸۰ مه ع) ، ليكن جب اس نے شام میں بھی اس کا تعاقب جاری رکھا تو اسے محود بھی ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ، کیولکہ اس کے ایک دستہ فوج ہر اچانک حملہ ہوا اور لجون کے مقام ہر اس نے زبردست شکست کھائی (۱۸ اگست) - اس کے بعد پہلی شرائط پر ھی صلح کی تجدید هو گئی اور محمد بن طغیم نے ایک لأكه جاليس هزار دينار سالانه خراج ادا كرنا بهي بِهِيول كر ليا \_ وه اكتوبر مين مصر لوث آيا .

و و و و الربيل و موء میں بجکم کی و ات اور الربید التی بغداد و ایس آگیا اور محمد بن طغیم کی و اس میں بورے طور پر تجات مل گئی ، کو چاہ میں اس مدائیوں نے قتل کر دیا۔

اللہ ایک سال بعد اس حمدائیوں نے قتل کر دیا۔

اللہ عمدائیوں نے اللہ عمد کرنے میں میں اللہ عمدائیوں ہے ،

اس ملک میں کوئی چھ سہینر قیام کرنے کے بعد مصر واپس آیا۔ غالباً اسی زمائے میں اس نے رقد کی جانب سے شام پر چند حملوں کو پسپا کر دیا هوگا، يعني عدل (البجكمي) اور بدر الخرشني كي جانب سے ، جن کا ذکر ہلا کسی تفصیل کے آیا ہے ، البته اسے حمدانیوں کی طرف سے زیادہ زبردست حملوں کا مقابله کرنا پڑا۔ ۱۳۳۰مارچ مہم وع میں ان میں سے ایک الحسین بن سعید نامی نے اس سے حلب کا علاقه چھین لیا اور ماہ مئی میں وہ اسے واپس لینے کے لیے رواله هوا۔ اس کے علاوہ خلیفہ المتقی نے اپنر آپ کو حمدانیوں کی حفاظت میں امیرالامرا توزون سے غیر محفوظ یا کر اس سے امداد کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کے قریب آنے پر اس کا دشمن مقابلر سے هٹ گیا اور شہر حلب پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد وہ رقه کی طرف روانه هوا، جهان وه خلیفه سے ملا ( عستبر سهم وع) ـ اس وقت اس كا خيال تها كه اسم امع الامرا بنا دیا جائےگا۔ اس نے المتقی سے ہمنت یه درخواست کی که وه اس کے ساتھ شام اور مصر چلر، بلکه اس نے خود خلیفه کے ساتھ بغداد جانے کی پیشکش بھی کی ۔ اس نے خلیفہ سے التجا کی کہ وہ اپنی حفاظت کے لیر توزون پر اعتماد ند کرمے، لیکن وہ اسے اس سے باز نه رکھ سکا - چند مسرت الكيز القاب حاصل كرنے كے بعد وہ رخصت هو كيا .. اس سے پہلے که وہ اپنر واپسی کے سفر میں فسطاط پهنچر ، سيف الدوله حمداني [رک بآن] حلب ير دوياره قابض هو چكا تها (اكتوبر سهه ع) ـ اس نئي دست برد کے خلاف جو مصری فوج مقابلے کے لیے بھیجی گئی ، اسے حمص کے قریب رَستن کے مقام پر شكست هوئي اور سيف الدوله دمشق كي جالب پیش قدمی کرکے شہر میں داخل هو گیا (ابریل ـ مئى ١٩٨٥) ـ محمد بن طغج بهر اپنے لشكر كے

ساتھ مصر سے آیا اور اس نے سیف الدوله کو پسپا هونے ہر مجبور کیا۔ بھر اس نے سیف الدولہ کا تعاقب کر کے اسے قنسرین کے مقام پر معرکہ آرائی کرنے پر مجبور کر دیا (مئی ـ جون ۵م وء) اور اسے شکست دی ۔ فتح پانے کے بعد محمد نے پهر آسان شرائط صنح پيش کين ؛ سيف الدوله كے پاس شام میں دمشق کے شمال کا علاقه رها اور اسے امدادى وظيفه بهى ديا گيا ـ يه عهد نامه ربيع الاول سمسه/اکتوبر - نومبر ۵ سوء میں هوا اور اس کے بعد محمد دمشق چلا گیا اور وهی مقیم رها، یهان تک کہ چند مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا (۱ م ذوالحجه بهمهم/م م اكست ۲ م م ع) ـ اس كي وفات بوزنطی مفیر کی آمد کے چند روز بعد واقع ھوئی ، جو قیدیوں کے تبادلر کے سلسلر میں آیا تھا اور جس کے متعلق اس نے گفت و شنید شروع کر رکهی تهی .

اس کے عبد حکومت میں مصر کے اندرونی راقعات کے متعلق تقریباً کچھ معلوم نہیں! اس یہ کوئی شک نہیں که اس زمانے میں ملک یہ امن و امان کا دور دورہ تھا ۔ کہتے ھیں که اس لمک کی سالانه آمدن ہیں لاکھ دینار تک پہنچ گئی ھی اور اس کا حساب کتاب اب بغداد میں نہیں ھیجا جاتا تھا اور مرکزی خزائے کو کوئی باقاعدہ دائیگی نہیں ھوئی تھی ، لیکن وہ کبھی کبھار دائیگی نہیں ھوئی تھی ، لیکن وہ کبھی کبھار ملیفه کو گرانبہا تحالف بھیج دیا کرتا تھا اور می مجھتا تھا ،

اپنی موت کے وقت اس نے ستر لاکھ دینار لاوہ دیگر خاصی بڑی جائداد، ترکے میں چھوڑے ۔ 

ال کے زمانے میں کسی خاص اهمیت کے تعمیری م نہیں ہوے ۔ فُسطاط میں اس نے ساحلی سرزمین 
جہازوں کا کارخانه دوبارہ بنوایا اور جزیرة

روضه میں اس کی جامے وقوم پر ایک بانے السخطور کے نام سے لگوایا ۔ جس دارالامارہ میں وہ سکوانت . پذیر تھا اس نے اس کی توسیع کرائی ۔ یه طولؤئی 🖖 زمانے کی ایک عمارت تھی ، جو القاضی ہکار کے متبرے کے پاس تھی (یه متبرہ اب بھی موجود ہے) اور اس کے ساتھ ایک میدان کا اضافه کیا۔ اس نے ایک اور باغ بھی لگوایا ، جو بعد میں الکانوری کے نام سے مشہور ہوا اور اس کے بعد اسی جگہ ہر قاهره مین مغربی فاطمی خلفا کا محل تعمیر هوا . بعض اوقات اس کی افواج کی تمداد بہت زیادہ هو جایا کرتی تھی۔ اُبلُوق کی جنگ کی ہاہت بیان کیا جاتا ہے که مصریوں کے سواروں کی تعداد بندره هزار کے قربب تھی اور قنسرین کی جنگ میں پچاس هزار نوج نے حصه لیا ۔ اتنی ہڑی تعداد غالباً خاص ضرورت کے وقت امدادی افواج کے اجتماع کی وجہ سے ہو جاتی ہوگی ، جن کی باہت کہتر میں که اس نے ایک سے زیادہ مرتبه بھرتی کی۔ ایک موقع پر اس کے ذاتی غلاموں کی تعداد جن پر وہ زياده تر بهروسا كياكرتا تها، پائيم سو تك هوگئى ـ اکثر جو یه کما جاتا رهاہے اور اسے عامطور پرصحیح بھی مانا جاتا ہے، کہ اس کی فوج کی تعداد چار لاکھ اور اس كرذاتي محافظ سهاهي آله هزار تهيء اس ايك مضحکه غیز بات سمجه کر نظر انداز کر دینا چاهیر - اگرچه مصنفین یه بات التنوخی (م ۱۹۸۳ه) کی تدیم سند سے لکھتے میں اور اس کے ساتھ اس کیانی کو بھی که اس کی عادت تھی کہ جب کبهی وه کسی سهم پر جاتا تو وه اپنی خواب گاه كا مقام بدلتا رهتا تها .

اس کے مشہور ترین پیرووں میں سے کافور [رک بال] تھا۔ اس کے غلاموں میں سے ایک اور شخص قالق نے بھی کافی شہرت بائی۔ علی میں میں بن کلا دمشق اور مصر دونوں جگہ اس کا الجید وقائل 417

اس عسکر تھا اور وھیں مارا بھی گیا ۔ عبیداللہ شری اور میں اس علی ان مقاتل، جوہ بلے این رائی کا میں موت کے وقت اس کا وزیر تھا۔ اس کے بھالی اس سے عمر میں چھوٹے تھے! العسن بیٹک اہلوق میں سید سالار تھا اور اس کی غیر حاضری کے زمائے میں اس کے نائب کے طور پر مصر میں کام کیا کرتا تھا۔ العسین تجون کی لڑائی میں سر عسکر تھا اور وھیں مارا بھی گیا ۔ عبیداللہ شام میں اس کا نائب تھا اور علی کی ابتدائی زمانے ھی میں اس کا نائب تھا اور علی کی ابتدائی زمانے ھی میں اس کا نائب تھا اور علی کی ابتدائی زمانے ھی

سزامے موت دی گئی هو ۔ وه ملزموں سے بد سلوکی اور ایذا دهی کی هرگز اجازت نه دیتا تها ، حالانکه اس کے زمانے میں اس کا عام دستور تھا۔ اس کی مصلحت اندیشی اور دانائی نمایاں تھی ۔ اس کی زندگی معقول اور دل پسند تھی اور اس کے عمال اور رعایا دونوں اسے عزیز رکھتے تھے۔ اس کے ہرعکس روپے پیسے کی تحصیل سے متعلق بعض معاملات میں وہ یقینا تشدد اور ہے انصابی سے بھی کام لے لیتا تھا اور اگرچه وہ بعض اوقات سخاوت اور عالی حوصائی کا مظاهره بهی کرتا تها ، تاهم ممولی معاملات میں وہ بخل اور کمینگی کی طرف ماثل رہتا تھا۔ دو بڑے نقص جو اس سے اس کی زندگی میں اور اس کے رو برو بھی منسوب کیر جاتے تھے به تھر که وہ کنجوس اور بزدل تھا۔ یه دونون نقص بالکل بر بنیاد نهیں هیں۔ بزدل ہونے کی نسبت ایک خاص موقع کے متعلق جو صفائی اس نے خود دی ہے وہ درست معلوم ھوتی ہے .

اس کی عملی زندگی احمد بن طولون [رک بآن]
کی زلدگی سے بہت ملتی جلتی ہے ، یہاں تک که
اتفاقی اور هنگامی واقعات میں بھی اس کے بماثل اور
مشابه ہے۔ اس کی قابلیت اور اهلیت کے متعلق کسی
قسم کا شک و شبہہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ مان
بھی لیا جائے کہ کبھی کبھار وہ ضرورت سے زیادہ
محتاط ہو جایا کرتا تھا ، تو اس سے یہ ہرگز ظاہر
نہیں ہوتا کہ وہ ڈرپوک تھا ؛ اگرچہ اس نے اپنے
پیش رو کی طرح بڑا نام حاصل نہیں کیا ، لیکن وہ
اس سے زیادہ نرم مزاج اور شاید اس سے بہتر

مآخل و (۱) ابن سعید : المغرب (طبع Taliqvist المغرب (طبع Taliqvist لاثیلن ۱۸۹۹) اس میں بنیادی مآخذ کا متن موجود هے : ایک فہرست بھی هے، جس میں ثانوی مآخذ مذکور

هیں اور جرمن زبان میں مفصل سوانع حیات هے جسے دونوں ماغذون سے نقل کر کے مرتب کیا گیا هے ۔ سب یہ زبادہ اهم محمد بن طنع کے وہ طویل اور مفصل سوانع حیات هیں جو ابن سعبد کی تصفیف کا حصه هیں اور جو مملوم هوتاهے ان سوانع سے ماخوذ هیں، جو ابن زولاق نے . همه اور ههوه کے درمیان مرتب کیے تھے اور جنہیں بالکل لفظ بلفظ تو نہیں ، لیکن تفریباً نقل کر دیا گیا هے : (۲) دوسرا بڑا ماغذ الکندی کی کتاب الولاة هے ، طبع بہت کم ایسا مواد ملتا هے جو قابل اضافه سمجھا جائے۔ بہت کم ایسا مواد ملتا هے جو قابل اضافه سمجھا جائے۔ امزید ماغذ کے لیے دیکھیے الزرکلی : الاعلام، بذبل ماده]. (R. Guest)

\* محمد بن عباس : رک به قاجار.

\* محمد بن عبدالله: رک به (۱) ابن الابار!
 (۷) ابن الخطيب! (۹) ابن مالک.

محمد بن عبدالله: طاهريه [رك بآن] خاندان كا حاكم بغداد، جو و . ، ه/م ١٨-٥ ١٨ مين بيدا هوا-دم ۱/۵۱/۵۰ میں خلیفہ نے اسے بغداد سی طلب كركے فوجي حاكم مقرر كر ديا تاكه اس وقت جو بد نظمی پھیلے رهی تھی اس کا انسداد کر کے امن قائم کرمے۔ طاهريوں کي زبردست طاقت کے باوجود جو خراسان میں عملی طور پر خود مختارانه حکومت کر رہے تھے ، کو نام نہاد طریق سے وہ غلیفه کی سیادت کو بھی تسلیم کرتے تھے ، جو کام اس کے سپرد کیا گیا وہ چندان سپل نه تھا۔ جب المستعين تخت نشين هوا (٨م ١هم١م) تو اس نے محمد بن عبداللہ کو اس عبدے پر مستقل کر دیا اور اس کے ساتھ ھی اسے ولایت عراق کی حکوت بھی عطا کر دی اور مکے اور مدینے کے مقدس شہروں کا انتظام بھی اسی کے سپرد ھوا۔ اس سے اگلے سال بغداد اور سامرا میں شورش بریا ھو گئی۔ عربوں کو بوزنطیوں نے شکست دی

اوررمایا کے غیط و غضب کا کرانیا علیہ ور كراء تاهم وزير أطمق أغركار النين الاثم کرنے میں کامیاب ھو گیا۔ اس کام نیں فو ٹرگ سیه سالاروں واصف اور بنا الصفیر نے اس کی خدد کی ۔ علوی بھی کئی مرابه حکومت کی درد سری کا باعث بنر \_ حضرت على \* كي اولاد مين عم ایک شخص بعی بن عمر نے کوفر میں بغاوت کر دی اور اس نے شہر کے حاکم کو نکال دیا، لیکن جب محمد بن عبداللہ نے ایک فوج اس کے مقابلر میں بھیجی اور اس نے اسے بھی تتر بتر کر دیا تو عباسی سه سالار الحسین بن اسماعیل نے اس پر حمله کیا اور ایک دوسری فوج اس پر پیچھے سے حمله آور هوئی اور اس طرح وہ میدان جنگ میں مارا کیا (رجب ۲۵۰ / اگست سم ٨٦٥) ـ ايک اور علوي الحسن بن زيد كو گچه زیاده کاسیایی نصبب هوئی - طبرستان میں دو سرکرده آدمیوں نے جو طاہریوں کی حکومت سے لاخوش تهر ، ، همه مين الحسن بن زيد سے امداد كي درخواست کی اور بہت جلد اسے تمام طبرستان کا بادشاه تسلیم کر لیا گیا۔ رہے اور قزوین کے طاهری حاکموں کو بھکا دیا گیا اور ان کی جگه علوی حاکم مقرر هوہے۔ محمد بن طاهر حاکم خراسان نے ، جو حاکم بغداد کا بھتیجا تھا ، الرئے کے غلاف ایک لشکر بھیجا۔ علوی حاکم کو شکست هوئی اور وه گرفتار هوگیا ـ اس پر شهر کو اطاعت قبول کرنا پؤی ، لیکن وه پهر علويون سي قبضے میں آگیا۔ جب طبرستان کے سابق عالمی سلیمان بن عبداللہ نے اس صوبر پر حمله گر کے اسے بورے طور پر فتح کر لیا تو الحسن بن زید اللہ دیلم کی طرف بھاگ جانا پڑا، جیان سعید بن کانی نے اسے شکست دی (۱۵۱ه مدور دیا ا سالوں (عمر مرمد مرمد) کے اللہ اللہ

مهد اور کو ببرجان میں شکست دی اور و ماندان کی حکومت قالم کر يَرِينَ عِبُو ﷺ ساله سال تک رهي ـ عرب بهي علويون الله على مازهون سے محفوظ نه ره سكا ـ حضرت على الله کی اولاد میں سے ایک شخص استعمل بن یوسف نے ٨٦٥/٨٦٥ مين شورش برياكي - اس خ مكر اور مدینے کو تاراج کیا اور اتنے حاجیوں کو قتل كيا كه لوگ اس السفاك كمنے لكے . دارالخلافة میں بھی هبیشه قساد هی رمتا تھا ۔ اسی سال محرم کے سپینر (فروری ۵۸۹۵) میں المستعین ساسرا سے روانه هو كر بغداد كيا \_ اس وقت المعتز [رك بآن] کو جبراً سامرا کے قید خانے سے رہا کرا کے خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے اپنر بھائی ابو احمد کو جو بعد میں خلیفه المعتمد کے ساتھ نائب السلطنت بھی مقررهوا، المستعين اور اس كے حاكم كے خلاف لڑنے کے لیے سپه سالار بنا کر بھیجا ۔ جب مصالحت کی گفت و شنید ناکام هو گئی تو المستعین کو هتیار الهانا پڑے ، لیکن اسے کئی مرتبه شکست هوئی ـ سال بھر تک یہ صورت رہی کہ بغداد کے نواح میں نڈائی کا میدان گرم رہا ۔ کبھی ایک فریق کو کامیابی موتی اور کبھی دوسرے کو اور صوبوں مين فوضويت يؤهكي. آخر كار جب محمد بن عبدالله سن ابو احمد سے سلسلهٔ گفت و شنید شروع کیا تو اس پر غداری کا الزام لگا دیا گیا۔ نوبت پیواں تک پہنوں که غلینه کو غود نوج کے حملوں میں بجانا ہڑا ، جو اس کے خلاف مشتعل ہو چکی تھی ، لیکن جب معمد کے دوستوں نے مان که السعین اللے آپ کو قربان کرنے کا ورود رکھا ہے تو اس مے ابو احد سے صلح کرلی ۔ معلم الله والل فاعواسته عبد نامے كى توثيق كرنا المعتزك عن مين تخت

سے دست بردار هو گیا ، (ذوالحجه ۱۵۲ه/جنوری ۲۸۹۹) اور المعتز تخت نشین هوا محمد بن عبدالله نے ذوالقعده ۲۵۲۵ نومبر ۲۸۹۵ میں انتقال کیا .

## (K. V. ZETTERSTEEN)

محمد بن عبدالله ؛ [النفس الركيه]! \*
حضرت على اور حضرت فاطمه المحرف كي برك بيئے
حضرت امام حسن كے پوتے ، جو علوى خاندان
كے ان افراد ميں سے تھے ، جنہوں نے اپنى دعوت
[برائےخلافت] ميں خاموشى اور صبر سے التظار نہيں
كيا ، بلكه اس كے حصول كے ليے ذاتى طور پر عملى
كوشش بھى كى ۔ الواقدى كے قول كے مطابق
الھيں اور ان كے بھائى ابراھيم كو هو نے والے
محمرانوں كى سى تعليم و تربيت دى گئى تھى اور
محمد بن عبداللہ كو ان كے والد "المهدى" كے
لئے سے پكارا كرتے تھے۔اموى خليفه هشام كے دور
حكومت هى ميں المغيرہ [رك بان] اور بيان [رك بان]
دو فرقه پرستوں نے جو محمد بن على الباقر الكي بان] كو امام تسليم نه كرتے تھے ، محمد بن

جب ولید کی وفات پر ہنو اسیه کے فوری زوال کی علامات نظر آنے لگیں ، تو عبداللہ کے خاندان نے ان کے مکم سے محمد کے عالم پر بیعت کر لی ، لیکن [حضرت] امام باقرا کے بیٹر [امام] جعفر [الصادق] نے ایسا نه کیا ۔ اس سے زبادہ وسیع حلقوں میں بھی انھیں جائز وارث تسلیم کر لیا گیا، جن میں فرقه معتزله بھی شامل تھا جس نے اس زمانے میں تمایاں طور پر زاهدانه زندگی اختیار کر رکھی تھی۔ اس زمائے میں ابو جعفر ، جو بعد میں عباسی خلیفه هوا ، معتزل مذهب سے تعلق ركهتا تها اوريه واقعه كثى جكه منقول هےكه وه بهي ان لوگوں میں شامل تھا، حنہوں نے محمد کے ھاتھ پر ببعت کر لی تھی ۔ یہ بات بجامے خود کسی طرح غیر اغلب نہیں ہو سکتی ، بلکہ اس سے ان کی جانب اس کے مخالفانہ روپے کی بخوبی توجیه ہوتی ہے ، کو یہ امر قابل ذکر ہے کہ بعد میں کبھی ، حتى كه اپنے مناظراله مكتوبات ميں بھى محمد نے اس واقعے کی جالب کوئی اشارہ نہیں کیا ۔ بنو امیہ کے حاکم ابن هبیره نے بھی ، جب وه ۱۳۲ه/ . دےء میں واسط میں محصور ہو گیا تھا ، ان سے مل جانے کا ارادہ کیا تھا ، لیکن جب اس کے خط کا کوئی جواب نه ملا تو اس نے یه بات آئی گئی

آخر کار جب عباسی ابو العباس اسی سال خلیفه بننے میں کامیاب هو گیا اور علویوں کو سیدان مقابله سے نکال دیا ، تو یه دونوں بھائی غائب هو گئے اور اس حرکت سے انھوں نے یه ظاهر کر دیا که وہ اس کی خلافت تسلیم نه کریں گے ۔ اب ان کی زندگی کا ایک دور ایسا شروع هوا، جو خطرات کی زندگی کا ایک دور ایسا شروع هوا، جو خطرات اور آزمائشوں سے پر تھا، خاص طور پر جبکه ۲۰۹۵/ میں ابو جعفر خلیفه هوا ۔ وہ ایک مقام مدی عند دوسرے مقام پر اپنے حامیوں کی تلاش

میں علیه طور پر جانے رهتے لهے ؛ وہ اپنے کی کو خلیفه کی دستبرد سے کسی جگه اَنهی عَفُوظ له پائے تھے ، لیکن لوگ بعیثیت مجموعی اللہ کے انس و محبت رکھتر تھر اور کم از کم ان سے غداری کرنے کے لیے تیار له هونے تھے ۔ اس طرح وہ نه صرف بصرے اور کوفے میں گئے ، بٹکه عدث کے راسترسندہ تک بھی پہنچر؛ تاهم عام طور پر وہ عرب هي مين مقيم رهي، جهان وه اپنر آپ كو قبيلة جہینہ میں زبادہ محفوظ پانے تھے ، جن کے علاقے میں رضوی کی پہاڑی تھی، جس کا ذکر علوہوں کی تاریخ میں اکثر آتا ہے۔ خلیفه کو ان کی ہیم تلاش میں ناکامی کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوئی ؟ اس نے بارھا غم و غصه کا اظہار کر کے مدینے کے حاکموں سے مطالبہ کیا کہ انہیں تلاش کر کے پیش کیا جائے اور جلدی جلدی ان میں سے کئی ابک کوبرخاست بھی کردیا، کیونکہ وہ اپنی مساعی میں غیرمؤثر اور کچھ لاہروا معلوم ہوئے قہر، کو یہ لاہروائی غالباً ہلاوجہ نہ تھی ۔ خلیفہ نے بذات خود بهی اس کوشش میں کوئی دنیته فرو گزاشت نه کیا ، لیکن نتیجه کچه بهی ند نکلا . ۱۸۰ همده مین جب وہ حج کے لیر آیا تو اس نے معمد اور ابراهیم کے والد کو قید خانےمیں ڈال دیا ، کیو لکه وہ ان کی چھپنے کی جگه نه بتائے تھر اور پھر ایک آینده حج کے موقع پر (مرم ۱۵/ ۱۹۵۹) عبداللم کے بھائی حسن کے بیٹوں اور پوتوں کا بھی ہمی حشر هوا۔ انہیں اور عبداللہ کو کوفے میں قر جا کر ان پر بڑا تشدد کیا گیا اور انہیں تید عائے میں ڈال دیا گیا ، جہاں ان میں سے زیادہ کر فوت ا هو کئے ۔ ابراهیم کے خسر محمد بن عبداللہ علم اللہ جو [مضرت] عشان" کی اولاد میں کے اللہ ا سلوک روا رکھا گیا ۔ ان کا سر قلم گورسے نے خرامان میں بہجوانا اور اس کے شات ا

شہر ان کے طرفدار هو گئے اور سکه بھی نئے حکمران کے تصرف میں آگیا - اس بفاوت کی وجه سے ابو جعفر کو اطمینان سا ہو گیا ، کیولکہ وہ کہتا تھا کہ اب لومڑی اپنے بھٹ سے نکل آئی ھے ۔ وہ بڑی عجلت میں بغداد سے روانه هوا ، جس کی تعمیر میں وہ منہمک تھا ، اور کوفر پہنچا جو خطرہے کا خاص مقام تھا ۔ اپنی ذکاوت و ذهانت سے وہ سمجھ گیا کہ بفاوت کا کمزور مقام مدینه هی هے ، جس پر پہلے حمله کرنا چاهیے ، كيونكه اس دور افتاده مقام مين سامان حرب بهت کم مقدار میں موجود ہے اور وہاں جانے کے تمام راستر آسانی سے ہند کیر جا سکتر میں ؛ تاهم کوئی کاروائی کرنے سے بہلے اس نے معمد کو مکمل معانی کی پیش کش کی، جس کا نتیجه یه هوا که مخصوص نوعیت کی خط و کتابت شروع ہوگئی ، جس میں ایک نے دوسرے کے حسب و نسب پر اردے کی ۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک رشتے دار عیسی بن موسی کو چار هزار سپاهی دے کر محمد کے خلاف بھیجا ، لیکن ساتھ ھی یہ ھدایت بھی کر دی که اگر مصالحت کے ذریعے فیصله ممکن هو تو کر لیا جائے۔ اس کے آنے سے اہل مدینه کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور ان میں سے بعض نے تو اس تکلیف دہ صورت حالات سے میخلصی پانے کے موقع کو غنیمت جانا ، تاهم محمد بالکل مایوس له ھوے ۔ انھوں نے متعدد اشخاص کے اس نیک لیت مشورے کو مسترد کر دیا ، که وه مدینے کو چهوا کر کمیں اور چلر جالیں ، کیونکه اس میں وہ اس شہر کی ہے۔ رمتی ساجھتے تھے ، لیکن انھوں نے اپنر آدمیوں کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی که وہ ان کے ساتھ رهیں یا نه رهیں -انهیں محض اللہ کی ذات پر بھروسه تھا ، جس کی جانب سے فتح ملتی ہے اور جس کے عالم میں

الله الله كر بهيج ديا كه يه سر علوى محمد كا على قاكه الله يعرون كو جو وهان تهر، خالف كيا جائم - اس مع کچه عرصه بهار (دسبر ۲۹۱ء) بَالْأَبْهِرُ الْهِمِ النِّي مرضى كا ايك والى رياح بن عثمان مل کیا ، جس نے خاطر خواہ سرکرمی سے یہ تلاش شروم کی ، لیکن اسے اس سلسلے میں زیادہ کاوش نه کرنا پڑی ، کیونکه رجب ۵،۱۵/ نومبر ۲۹۰ میں محمد مدینر میں ظاهر هو گئر اور انهوں نے وهاں القلاب برہا کر دیا اور ان کے بھائی ابراھیم نے بصرےمیں جا کر یہی کیا ۔ یہ بات واضح نہیں هوسکی که آیا به اقدام ان دونوں بھائیوں نے اس وجه سے کیا که معمد کی رامے میں اس کام کے لیے موزوں وقت آ چکا تھا ، یا حالات نے انھیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنی تجاویز کو جلد عملی شکل دے دیں ۔ بہرحال اس اقدام کی تیاری ٹھیک سے نه کی گئی تھی ، کیونکه آن کے پیرو اگرچه بصرمے اور مصر میں بہت تھر ، جہاں علی بن سعمد کو خلیفه کے حاکم نے گرفتار کر لیا۔ اسی طرح ان کے حامی خراسان بلکه سنده میں بھی تھے ، جہاں عبداللہ کے ایک اور بیٹر الاشتر کو بھیجا گیا تھا۔ اس اقدام میں کسی باقاعدہ تنظیم کا سوال هی له تها ، اور جیسا که اکثر هوتا رها ، علویوں کے لیے جوش و خروش تنکون کی آگ کی مانند تھا ، جو جلدی بھڑک اٹھتی ہے ، لیکن اتنی می تیزی سے بجه بھی جاتی ہے ۔ مدینے میں جہاں اس انتلاب نے رباح بن عثمان كو اجالك آ ليا تها، محمد ن ابن بلند مگردار کے مطابق بڑی نرمی سے کام لیا ؛ انھوں نے فَیْدَا عَالَیْ کے دروازے کھول دیے ا ہر قسم کی المُعْرِّقُونِ في ممالعت كر دى اور محض رياح كو و ما کر لینے پر تعامل کی ۔ جب امام مالک م ي کي ديا که جو يمت الهون نے 

معامله هے" [منه النصرُ و بيده الأمر] . أنهوں نے ان سب باتوں کی تقلید کی جو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے اپنے وقت میں کی تھیں ، مثلاً الهوں نے اس خندق کو دوبارہ کھدوایا ، آپ س کی تلوار لگائی اور ان کا نعرهٔ جهاد بھی وھی تھا جو جنگ حنین میں لگا تھا ؛ حتی که جنگ شروع ھونے سے پہار ایک ایک آدمی کی لڑائی [مبارزت] کے دستور کی بھی تجدید کی۔ ایسے حالات میں نتیجے کا الدازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا تھا۔ عیسی نے چند روز تک عام معافی کا اعلان جاری رکھا، لیکن برسود ۔ اس نے خندق پر چند دروازے ڈلوا کر اسے عبور کر لیا اور مدینے میں داخل ھو کر جنگ شروع کر دی جس میں محمد کے حامی روز بروز کم هونے لگے ، یماں تک که ان کے سردار (محمد) بھی سه شنبه کے دن س رمضان یم ۱ ه/ و دسمبر ۲ و ع کو میدان کار زار میں شمید ہوگئے ۔ ان کا سر کاٹ کر خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ (اس بفاوت کے دوسرے واقعات کے متعلق دیکهنر ماده ابراهیم بن عبداته).

معمد بن عبدالله کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دراز قد ، تنو مند اور بہت سانولے رنگ کے تھے اور اسی وجہ سے خلیفہ انہیں طنزا المعمم (سیاہ قام) کہا کرتا تھا ۔ انہیں بجا طور پر النفس الزکید کہا جاتا ہے (الطبری ، ۳ : . . ۲)، کیونکہ وہ ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے ؛ ذاتی شجاعت کے باوجود وہ بہت نرم مزاج تھے ، لیکن ان میں وہ ضروری صفات موجود تہ تھیں جو کسی مدعی سلطنت کے لیے ایسے حالات میں درکار ہوتی

ر ا الطبرى، طبع r ، de Goeje الطبرى، طبع (۱) الطبرى، طبع Freg- (۲) : بيعد ، ۲۵۰ بيعد ، ۲۵۰ (۱) ، طبع r ، و (۱) ، de Goeje مليع ، mente historicorum erab

(FR. BUEL)

محمد بن عبدالله حسان : المهدى ، \* صومالیه کا مشهور و معروف سهدی [مجاهد رهنما] . جسے انگریر [برہناے لفرت] سمجنون ملا" (mad mullah) کے لقب سے باد کرتے میں۔ وہ صومالی الاصل تها اور اوگدین به جیری (Ogaden bah Geri) قبیلے اور اس کی شاخ ربر حمر (Rer Hamar) مے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لواح . ١٨٦٠ مين پيدا هوا اور جواني هي مين تعصيل علم دین اور تزکیهٔ باطن کی تکمیل میں مصروف و منهمک هو گیا۔ ۱۸۹۵ء میں اس نے فریضۂ حج ادا کیا اور سکه مکرمه کے دوران قیام میں اس کی ملاقات سيد محمد صالح [ديكهيم صوماليه] عد هوگئی، جس کا وه عقیدت مند مرید بن گیا ـ صومالیه میں واپس آنے ہر وہ پہلے ضولبہنة کے قبیلر کے علاقے میں آ کر آباد هوا اور اس نے طریقة صالحیه . کی بڑے زور شور سے تبلیغ و تلتین شروع کی إور صومالی مسلمانوں کو پایند شریعت زندگی بہر کرنے کی ترغیب دینا شروع کی ۔ چولکه یہ ایک بڑا قصيح عالم تها اور في اليديه شعر، كيئي جيه اسے کمال سہارت حاصل تھی (جو صوبال جھوں میں اپنر خیالات کو رائع کرنے کا پیچھیں کے ه)، اس لیے اسے سابق پرطالوی صوبائلہ ہے۔ تبیلے اور حبشہ کے اپنے می او گھیں قیلے ہے۔

اپریل ۱۹.۴ء کو درتوله پر ایک خونریز جنگ میں بھاری نقصان اٹھالا پڑا۔ حبشه کی فوج نے معمول کے مطابق اوگدین کے نبائل پر شبیله کی وادی میں ایک یلغار کی ۔ م . و ، ع میں ایک چو تھی انگریزی مہم نے سہدی کو و جنوری ہم . و وع کو جدہالی کے مقام پر شکست دی اور اس کے بعد جب ایک بحری فوج بحر هند کے ساحل پر اتر آئی تو اِلگ کے مقام پر جو اطالوی سرحد میں واقم تھا، ایک اور شکست بهی دی ـ اس دوران سید محمد صالح نے انگریزی و اطالوی حکومت کی دعوت پر صومالیہ کے علما کو ایک خط لکھا جس میں سمدی کے خلاف یه اعلان تھا که اس نے طریقة صالحیه کے آداب اور دستور العمل کی خلاف ورزی کی مے اور اس اعتبار سے وہ سلسله صالحیه کے راسخ الاعتقاد پیرووں کی بد دعا کا مستحق ہے ؛ تاہم انگریزوں کی فتوحات زیادہ تر اس وجہ سے کہ ان کے ذریعر اندرون ملک پر مستقل قبضه نه کیا جا سکا ، اس ہغاوت کو فرو کرنے کے لیے ناکافی ثابت ھوٹیں ، اس لہے اس بات کی کوشش کی گئی که انگریزوں ، اطالویوں اور مہدی کے درمیان ایک معاهده هو جائے اور اس کی بکمیل اس طرح ہوئی که سہدی کو یہ رعایت دے دی گی که وه اطالوی علاقر میں سے وادی او کال لے لیے اور الک کو اپنا صدر مقام بنا لے۔ سہدی نے ہ سارچ ، ، ، ، ، کو ان شرائط ہر رضا مندی ظاهر کی ، لیکن اپنے دستخط کے ساتھ يه جمله بلاها كرديا كه "والقنصل يعرف حالى" (اور تونصل میرے حال سے واقف ہے) جس کے یورپ میں یه معنے سمجھے گئے که اسے قونصل پر پورا اعتماد ھ ، لیکن اس کے برعکس صومالیہ میں اس کے صوفی ہونے کی وجہ سے اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ وہ مبونی ہونے کی حیثیت سے کسی صورت میں بھی ایسر معاهدے کی تعمیل کا ذمے دار نہیں ہے

مر الله عامل عوكي - اس كه اثر و رسوخ كا علم آراً ه **Birbira کی حکومت** کو بھی ہوگیا اور انکریز منظم بھی بعض اوقات اس کے ذریعے ان تنازعات کا فَيْصِلَةٌ كُواتِ لَكُو، جو بدوى قبالل كے كروهوں ، میں پیدا مو جایا کرتے تھے ۔ مارچ ۱۸۹۹ء میں اُس نے اچالک وعظ و تذکیر کو چھوڑ کر کھلے کھلا انگریز [استعماری حکومت] کی مخالفت شروع کر دی ۔ ماہ اگست ۱۸۹۹ء میں اس نے اپنے معتقدین کو بُرآءو کے مقام پر جمع کر کے اپنر مہدی ہونے اور کفار کے خلاف جہاد کرنےکا اغلان کر دیا ۔ اس کے خلاف پہلی سہم اهل حبشه نے بھیجی تاکہ اوگدین میں مزید بغاوت نہ بھیلنر پائے ، کیکن گراز ماچ بانتی، جو اس فوج کا سردار تھا ، آیک نہایت سخت حمار کے بعد، جو اس نے اوگدین قبیلے کی شاخ ریر علی پر کیا تھا ، مرر کی "طرف بسها هو گيا . ، ، و وه مين كرال سوين -Swayne نے محمد (مسهدی) کو اطالوی شمالی سمالی لینڈ [صومالیه] کی حدود تک مار بهکایا اور اسے ۲۰ جولائی ۱۹۰۱ء کو فرضفین کے مقام پر شکست دی ۔ ۲ ، ۹ ، ۹ میں ایک دوسری انگریزی مہم کے سلسلے میں ، اکتوبر کو انگریزوں کو ایرگو کے مقام پر ایک اور فتح حاصل هوئی ۔ س ، و ، ع میں یه فیصلهٔ هوا که سهدی کے خلاف تین فوجوں پر مشتمل ایک بہت بڑی سہم بھیجی جائے: یعنی ایک آلگریزی قوج ، انگریزی اطالوی معاهدے کے مُظَّائِلُ ، جُو اسي سَال طے پایا تھا ، هوبيه Hobya سے وَوَالْهُ هُو اور دوسری الگریزی نوج بربره سے اور کیسرائی آبک مبشی فوج جو هرو سے کوج کرے ۔ الروان افواج کی آبادت جنرل Manning کے سپر د ایک کبین که میں پھنی الدالي كيوى ع مام ير در الريل ١٩٠٠ و ۲۲ کی دوسری او ۲۲ کو ۲۲ 

جو عارضی سیاسی حالات کے ماتحت کفار سے کیا گیا ہو ؛ چنائچہ جنوری ۱۹۰۸ء میں سہدی نے انگریزی اور اطالوی رعایا پر واقعی پهر حملے شروع کر دیے ۔ انگریزوں نے اس کے خلاف کوئی بڑی سهم له بهیجی ، بلکه وه اپنی نو آبادی کی الدروني حدود سے پیچھے هٹ آئے۔ شتر سواروں كي ایک فوج یلفاروں کی روک تھام اور سیدی کے حمله آور گروهوں کے خلاف سرعت کے ساتھ جنگی کاروائی کرنے کے لیے بھرتی کر لی گئی ، لیکن متعدد کامیاب اور شجاعانه حملوں کے بعد اس شتر سوار فوج کو ہ اگست ۱۹۱۳ء کو دُلمہ دوبہ کے مقام پر سہدی کی ایک کثیر التعداد فوج سے مقابله کونا پڑا، جس میں اس فوج کا سبہ سالار سر رپیرڈ كورفيلا Richard Corfield مارا كيا ـ اس دوران اطالویوں نے جنوبی صومالیہ کے اندرونی حصوں میں ایک نہایت کامیاب حکمت عملی کے ذریعے اپنا پورا عمل دخل کر لیا ، جس میں فوجی کاروائی کی زیادہ ضرورت بھی پیش نہ آئی - اس طرح انھوں نے شمالی صومالیه مین دو سلطانون کو (سلطان مجیرتین اور سلطان هوایه) کو سطیع و منقاد کر لیا ، اور اس کے علاوہ اطالویوں نے سلطان کی افواج کو مرتب کرکے انہیں سہدی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار بھی کر لیا ۔ اس طرح ان کی نو آبادی ی شمالی سرحدوں کی مدافعت کا انتظام ان کی منشا کے مطابق هو گیا ۔ وهال انهوں نے صومالی امدادی نوج کے ذریعے سہدی کے پیرووں کے خلاف بالخصوص وادی شبیله کے شمالی اقطاع اور لوگال ک اطراف میں ینغاروں کا ایک سلسله شروع کر دیا ، جہاں چربان اور گرعد کے مقامات پر سلطان موبیه نے قبضه بھی کر لیا۔ ان سرگرم فوجی کاروالیوںکے باعث، جو یورپ کی [پہلی] جنگ عظیم کے زمانے میں بھی جاری رهیں ، سہدی کی افواج

کمزورموے لگی، مہدیکا سیاسی اقتداد ایک میں الح رقبے میں ڈھیلا ہو گیا اور وھاں کی آبادی، نے اطالیہ کے ساتھ پر امن رہنے کے معاهدات طے کر لیے ، چنانچه سهدی کو اس بات پر بھی مجبور هونا پڑا که وه هميشه ابنر جنوبي علاقر كي حفاظت و مدافعت میں هي مصروف رھے ، يمورحال جنگ عظیم کے خالم کے بعد انگریزی حکومت نے به فیصله کیا که بربره کی جانب سے معدی پر حمله کر کے اس کی بساط حکومت الث دی جائے۔ جنوری ۔ مارچ ، ۱۹۲۰ میں سہدی کے مورچوں پر ہوائی جہازوں کے ذریعے شدید گوله باری کرنے کے بعد ایک انگریزی فوج تلیحکی طرف پڑی، جو مہدی کا آخری گڑھ تھا ۔ شتر سوار دستوں اور صومالیه کی امدادی فوج نے بڑی تیزی سے اس کا تعالب کیا، لیکن سهدی او گدین کی طرف قرار هوگیا اور پهر کرنلا قبیاے کے علاقے میں پہنچا ، جہاں وہ میں نومبر . ۲ و و ع کو فوت هو گیا .

صوبالی فطرت کو سنجھنے کے لیے مہدی کی سرگذشت ایک بہترین نموند ہے۔ اس نے اپنی تعریک کو طریقۂ صالحیہ کا غلیفہ هونے کی حیثت سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد اس کی بڑھتی ہوئی منبولیت نے اس کے عزائم اور تمناؤں کے لیے وسیع میدان میپیا کر دیا ، اس لیے اس نے اپنی تبلیغ و تلقین کو سختی سے مذھبی بنیادوں پر قائم کرکے تمام صوبالی قوم کا سردار بننے کی کوشش کی کرکے تمام صوبالی قوم کا سردار بننے کی کوشش کی اور هممذهبی(اسلام) کو قبائلی روابط پر غالب کرنے کا ارادہ کیا، صوبالیہ میں اسقسمکی تحریک کو فروخ دینے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے ، جہاں اسلام می کو قبائل کے درمیان اغوت کا رابطہ سختا ہے ، جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھمی جنگوں اور انتخاب جو ایسی باھی جنگوں اور انتخاب حسید ہیں جو ایسی باھی جو ایسی باھی جنگوں ہوں کو تعریف حسید بین جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باھی جو ایسی باس جو ایسی باھی جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس جو ایسی باس باس کی باس جو ایسی باس جو ایسی باس باس کی باس جو ایسی باس باس کی باس جو ایسی باس باس کی باس کی باس باس کی باس باس کی باس باس کی باس باس کی باس باس کی باس باس کی باس کی باس باس کی باس باس کی باس باس کی ب

الله المن المرك اللم مين اس حققت كو واضح كَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهِ عَنْ ابنا سجاده اس سمندر بر الي المرافقين بههايا كه مسلمالون كو آيس مين معيد گر مورد جو بهار بهائي بهائي نه تهر -" اس مين وله البتر امل تعلق كو بهي ظاهر كرالا في جو مالقيه طريقے كے ذريعے اس كا عرب سے تھا ، اس لیز اس کی یه خواهش بھی تھی که اس کے معتقدین اہنر آپ کو "دراویش" کہا کریں اور اپنے اپنے قبائل کے پہنے ناموں کو بھی فراموش کر دیں اور اسی لیے جب اسے سرکاری خط و کتابت میں "محمد عبدات ، اوگدین به جیری" کے لقب سے معاطب کیا جاتا تھا تو وہ ہڑی نارانگ کا اظہار كيا كراً لها . وه ابنر دستخط كي ساله صرف ابني نسبت «هاشمي» لكها كرتا تها ، يعني الباشي (صوبالی قوم کی اصل کا حواله دیتر هوے جو عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے میں ، [دیکھیر مادہ صومالي لينذ]).

اس کے علاوہ اس نے قبائلی افواج کی جگه خاص مسلح جیوش بنائے ، جن کے وہ نئے نئے نام رکھا کرتا تھا ، مثلاً حکتو (نوچنے والے") ، جو حبر چدر سے بھرتی کیے گئے ، اور ضوگد جو مکامیل سے بھرتی کیے گئے ، اور ضوگد جو منوالیہنته سے بھرتی کیے گئے ، لیکن وہ آخر تک جو منوالیہنته سے بھرتی کیے گئے ، لیکن وہ آخر تک اپنی اس حکمت عمل پر قائم نه رھا ۔ اساق قبیلے دارود کی پرانی دشمنی کو تازہ کرتی رحتی تھی ، دارود کی پرانی دشمنی کو تازہ کرتی رحتی تھی ، وقراد رحی۔ اس کے علاوہ محمد صالح کے خط دارود کی جبه سے ایس بینی طور پر بڑا صلمه پہنچا ، وقراد کی جبه سے ایس بینی طور پر بڑا صلمه پہنچا ، کیونکہ اس نے گادریه طریقے کے لوگوں کو تو کیونکہ اس نے گادریه طریقے کے لوگوں کو تو کیونکہ اس نے گادریه طریقے کے لوگوں کو تو کیونکہ اس بینی خروزت تھی کہ وہ اپنے میانی کی جبه کے بھی خروزت تھی کہ وہ اپنے میانی کی جبہ کی بھی خروزت تھی کہ وہ اپنے میانی کے بھی کہ وہ اپنے میانی کی جبہ کے بھی خروزت تھی کہ وہ اپنے میانی کی جبہ کے بھروسا باق

سپاھیوں کے لیے مال غنیمت سہیا کرتا رہے ،
کیونکہ اس کے بغیر ان کا اس کے ساتھ رھنا نامحکن
نظیر آتا تھا ۔ ان تمام اسباب اور خود اس کی اپنی
افتاد طبع کا اثریہ ھوا کہ سہدی کا دینی اقتدار آھستہ
آھستہ زوال پذیر ھونا شروع ھوا اور وہ بتدریج صرف
اپنے قبیلے ھی کا سردار رہ گیا ۔ وہ یقیناً ایک بہت
بڑے قبیلے کا طاقتور سردار تھا ، کیونکہ دراویش
مختلف عناصر پر مشتمل تھے اور اس اعتبار سے
یہ فرقہ ان متحدہ برادریوں کے مطابق لوگ بخوبی
صومالیہ کے رواجی قانون کے مطابق لوگ بخوبی
آشنا ھیں ؛ چنانچہ یہ لوگ آھستہ آھستہ اپنے قدیم
صومالی دستور کی جانب لوٹ آئے .

الغرض مهدی کی یه کوشش که وه اسلام کے نام پر قبائل کی باهمی رئیجشوں اور رقابتوں پر غالب آ جائے اور صومالیه کو متحد کر کے یورپی قوموں کو اس ملک سے نکال دے ، ان دو وجوه کی بنا پر کامیاب نه هو سکی که ایک تو یورپی افواج [جو جدید اسلحه سے مسلح تھیں] طاقتور تھیں ، جو بسا دوسرے وہ شدید مزاحمت و مخالفت ، جو بسا اوقات غیر ارادی هوتی تھی اور جو خود صومالی اوقات میں کیا کرتے تھر ،

(ENRICO CERULLI)

محمد بن عبدالرحيم: ركَّ به ابن الفرات.

ا عمد بن عبدالملک: رک به (۱) ابن طنیل: (۲) ابن زهر.

محمد بن عيدالملك : ابو جعفر المعروف ابن الزيات ، جو متعدد عباسي بادشاهوں كا وزير رھا۔ ابن الزیات نے اپنی ملازمت بغداد کے دیوان وزارت میں کاتب کی حیثیت سے شروع کی اور جب المعتصم كو اسكى لياقت اور علم و فضل كا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا ( و و م ، ، ، ، ، م م م م م م م م م الواثق کے عمید میں بھی وہ اس عہدے پر مامور رہا ، لیکن چولکہ اس نے الواثق کے بھائی جعفر کی، جو بعد میں المتوکل کے لقب سے خلیفہ ہوا ، کچھ ہے ادبی کی تھی ، اس لیے وہ اس سے ناراض هو گیا ۔ ذوالحجه ۲۹۹/ اگست ے ہم ہ ء میں ااوائٹی کی وفات کے بعد ابن الزیات کی خواہش یہ تھی کہ الواثق کے بیٹے محمد کے ماتھ پر بیعت کی جائے ، لیکن ترکی سپه سالار وصیف نے اس کی صغر سنی کو مد نظر رکھتر هوے اسے اس قابل نه سمجها ، اس لير جعفر کی خلافت کا اعلان المتوکل کے لقب سے کر دیا گیا ۔ پہلے تو اس وزیر کو اس کے عہدے ہر ہرقرار رکھا گیا ، لیکن اگلے سال ہجری کے ماہ صفر میں (ستمبر ے ۱۹۸۵) میں اسے گرفتار کر لیا گیا ، اس كا مال و متاع ضبط هوا اور اسے ايك ايسے ظالمانه طریقے سے ایدا دی گئی جو اس نے خود ھی ایجاد کیا تھا۔ ہولناک ترین ظلم و تشدد کے بعد وه ربيع الأول ٣٠ ١ه/نومبر ١١٨٥ مين فوت هو کیا .

مآخل و (۱) البعثوبى ، طبع Houtsma ، به ه ؛ (۱) الطبرى ، به اشاريه ؛ (۱) الطبرى : به اشاريه ؛ (۱) المسعودى : مروج ، پرس ، ۲ : ۲ . ۱ : ۲ . ۱ بیعث ، ۲ ، ۱ تا ۱ م ۱ ، ۲ ، ۱ م وج ، ۲ ، ۲ ، ۱ این الاثیر ، طبع Tornberg ،

## (K. V. ZBITERSTERN)

(الشیخ) محمد بن عبدالوهاب : نجد کے اسمبور عالم اور مصلح؛ عیبنه کے قبیله بنو تمیم میں مشہور عالم اور مصلح؛ عیبنا هوے ۔ ان کا قبیله علم و فضل اور دنیوی وجاهت کے اعتبار سے پورے نجد میں مشہور تھا ۔ شیخ کے مقام پیدائش عیبنہ کو شیخ محمد بن عبدالوهاب کی وجه سے "بلد الشیخ" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے .

محمد بن عبدالوهاب کی شہرت سے قبل یہ خاندان آل مشرف کے نام سے معروف تھا۔ اب اسے "آل الشیخ" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شیخ والد عبدالوهاب شہر عیینه کے قاضی تھے اور بعد میں حریملا منتقل هو گئے تھے۔ ان کے دادا سلیمان بن علی اپنے دور کے نامور عالم اور علمائے نجد کے مرجع تھے۔ محمد بن عبدالوهاب ابھی نجد کے مرجع تھے۔ محمد بن عبدالوهاب ابھی قرآن مجید حفظ کر لیا اور اپنے والد گرامی شیخ قرآن مجید حفظ کر لیا اور اپنے والد گرامی شیخ عبدالوهاب سے قد حنبلی کی کتابیں پڑھ لیں ، گیز تنسیر و حدیث کی اکثر کتابوں کا مطالعه کر لیا۔ اسی عمر میں انھوں نے فریضة حج بھی ادا کیا آئور دو مہینے مدینه منورہ میں مقیم رہنے کے بعد قبینه واپس آگئے ،

۱۱۳۵ میں جب ایس ارس کی عمر کی ہمر اور کئی علماے کرام سے ، مثالاً شیخ عبداللہ کی اللہ ہمار کی علماے کرام سے ، مثالاً شیخ عبداللہ کی اللہ ہماری مدنی ، شیخ عبداللہ کی اللہ ہماری 
منتقل هو چکے تھے - یہاں آنے کے بعد انھوں نے اپنے آپ کو تبلیغ توحید اور رد بدعات کے لیے وقف کو دینے کا نیمبله کو لیا ؛ چنائچه حریملا هی میں وعظ و تدریس کا سلسله شروع کیا ۔ ان کے مواعظ نیایت پر اثر هونے ۔ ان کی مشہور تمنیف شکتاب التوحید اسی زمانے کی یاد گار ہے .

١٥٠ ١ه/ مرد و مين ان کے والد شيخ عبدالوهاب التقال كر كئے ـ ان كے انتقال كے بعد وه دعوت و تبلیغ میں پوری طرح سرگرم عمل هو گئے۔ ان دنوں نجد میں قبائلی نظام رائج تھا۔ مختلف علاقے ، مختلف قبائل سرداروں کے زیرنگیں تھے۔ خود حریملا میں دو قبیلے سرداری کے لیے ایک دوسرے سے پنجه آزما تھے۔ ان حالات میں الهود نے ضروری سمجها که اپنے تبلیغی نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اهل نجد کے باهمی اختلافات کو ختم کرائیں اور اس کو ایک امیر کی سرکردگ میں لانے کی منہم شروع کریں۔ اس کے لیے عیبنه کے ابرور عثمان بن محمد عمر سے خط و کتابت کی۔ اس نے باس عیویز کو قبول کرنے پر آمادی ظاهر کی تو ( مرود و دارم مرود على عيينه چلے كئے ۔ اسر عيينه بينة كرم چوشى سے ان كا خيرمندم كيا اور بہت من و لجرام کے سالہ بیش آیا۔ اپنی بہتیجی م معدمی دے دی ، جس کی وجه سے تمانات والم مغبوط موكر .

مشان نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شیخ سے بورے تعاون کا عہد کیا، شیخ نے امیر عیبیند کو نماز با جماعت کی تاکید کی، اس کی بابندی نه کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کیں ، حکام کی طرف سے جو سختاف قسم کے ٹیکس وصول کیے جانے تھے ، وہ ختم کر دیے گئے ، صرف ادا بے زکوۃ کو باق رکھا ۔ شیخ نے وہاں کچھ تبلیغی رسائل بھی لکھے ، لیکن بالاخر شیخ کو عینه کی سکونت ترک کرنا پری اور تبائل میں ہے چینی بھی بیدا ہو گئی (۱۱۵ یا ۱۱۵۸ه) ۔ وہاں سے شیخ نے درعیه کا رخ کیا .

شیخ محمد بن عبدالوهاب اور آل سعود کے درمیان یه پمبلا رابطه و تعلق تها ، جس میں روز بروز مضبوطی بیدا هوتی گئی اور جس نے آل سعود اور آل شیخ کو همیشه کے لیے ایک دوسرے سے وابسته و منسلک کر دیا .

درعیه میں شیخ کے شاگرد احمد بن سویام کا مکان ، جہاں وہ اقامت گزین تھے ، دعوت توحید کے مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ لوگ علائیه اور خفیه طور پر آئے اور شیخ کے علم و فضل سے مستفید ہوتے ، لیکن یه صورت حال اطبینان بخش نه تھی۔ درعیه کو مستقل مرکز تبلیخ قرار دینے کے لیے شیخ محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن عبدالوہاب ، امیر محمد بن جامتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں چاھتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں کرنا چاھتے تھے ، چنائچہ اس ضمن میں امیر کے بھائیوں بنت ابی دمطان نے بھی امیر کو آمادہ کرنے میں اہم کردار ادا گیا ،

امیر محمدین معود ، جو پہلے سے هی لیکی اور حسن اخلاق کا حامل تھا ، بیوی کی مختصر ، مگر مؤثر، گفتگو سے بہت متاثر هوا اور اس کے دل میں شیخ کی عقیدت بیٹھ گئی بعدازاں شیخ نے بالمشافہ گفتگو

سے امیر کے سامنے اپنا نصب العین پیش کیا۔ امیر اس سے متاثر ہوا اور ساتھ دینرکا عہد کیا .

اس کے بعد امیر نے شیخ کے هاتھ پر بیعت کی ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور کتاب و سنت پر عمل پیرا هونے کا یقین دلایا نے یہ ۱۹۸ میں یا ۱۹۸ مارہ سے ۱۔ مکا واقعہ ہے .

اس کے ساتھ ھی قبائل میں یہ دعوت عام ھو گئی اور لوگ بیعت اور استفادے کی غرض سے شیخ کی خدمت میں حاضر ھونے لگے ، جن میں نامور لوگ بھی شامل ھوتے تھے .

جولوگ سب سے پہلے شیخ کے حلقۂ عقیدت و ارادت میں داخل ہوے ، ان میں خاندانی وجاهت کے اعتبار سے امیر محمد بن سعود کے علاوہ اس کے تین بھائی مشاری ، ثنیان اور فرحان ذی علم حضرات میں سے احمد بن سویلم اور عیسٰی بن قاسم اور عام معاشرتی اثر و رسوخ کے لحاظ سے محمد الحزیمی ، عبداللہ بن دعیر ، سلمان ابو شیقیری اور احد بن حسین کے نام آتے میں .

درعیه اور اس کے اطراف و جوانب میں شیخ
کی متبولیت دیکھ کر حاکم عیینه عثمان بن محمد
بن معمر اپنے گذشته طرز عمل پر، جو اس نے شیخ
کے ساتھ روا رکھا تھا ، نہایت نادم ہوا اور شیخ
کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب عفو و در گذر
ہوا اور اپنے ساتھ عیینه تشریف لے جانے کی
درخواست کی ، مگر شیخ نے بلطائف الحیل ٹال دیا،

بہرحال درعیہ کے دوسرے سال ۱۱۵۸ یا ۱۵۹ میں امیر عثمان اور اهل حریملا نے بھی شیخ کی خدمت میں حاضر هو کر بیعت کی خود محمد بن سعود کی شیخ سے عقیدت کی بهحالت تھی که زکوہ اور دیگر ذرائع سے حاصل هونے والی رقوم بھی وہ شیخ کے حوالے کر دیتا اور شیخ اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے ۔ امیر محمد بن سعود کے

اب شیخ کی دعوت کا سلسله اور وسیع هو گیا۔ ان کی آواز نجد کے علاقوں ، یعنی عیبنه ، درعیه ، حریملا وغیرہ ، کی حدود سے لکل کر یعن اور دیگر مقامات میں بھی جا پہنچی ۔ گرد و نواح کے اهل علم اور ذی اثر حضرات سے خط و کتابت شروع هو گئی اور لوگ بڑے شوق سے ان کے ملقۂ دعوت میں شرکت کرنے لگے ، جن میں یعن حقیۃ دعوت میں شرکت کرنے لگے ، جن میں یعن اسماعیل (م ۱۸۲ م) خصوصیت سے قابلذکر ہیں۔ الهوں نے شیخ کی دعوت سے متاثر هو کر ایک الهوں نے شیخ کی دعوت سے متاثر هو کر ایک تصیدہ بھی لکھا، جو بڑا مقبول ہوا ۔ ان کی شرکت سے شیخ، کی دعوت توحید و جہاد کو بہت تقویت ہے شیخ،

اس زدائے میں ریاض کا حاکم وہام بن دواس،
یوں تو شیخ اور ان کے دشن کا پہلے ہی مخالف تھا،
مگر ۱۱۵۹ میں تو شیخ اور امیر محمد بن سعود
کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ گیا ۔ شیخ اور ان کے
ساتھیوں سے اس کی جنگی جھڑایی بھی ہوتی رہتی تھیں
(۱۱۵۹ تا ۱۱۸۵) بالآخر ۱۱۸۵ ہے آخر میں
امیر عبدالعزیز بن محمد بن سعود نے ریاض پر ایک
زبردست حمله کر کے اسے فتح کرلیا اور نعید پر ایک
تبخیه مستحکم کر لیا .

مقبولیت کے ساتھ ساتھ شیخ کی مطالقیں ہیں زیادہ ہوتی گئی۔ سخالفین ان کی تجربات انہائیں سنہ و توحید کو تماط رنگ میں دیکھیے ہیں ان پر متعدد الزامات مایدکیے چاتے تھے۔ ان کا جواب دیتے اور دعوت کی جواب دیتے اور دعوت کی جانب ثابت کرتے۔ ان کی سرگرمیوں سے یہ بھی واضح کی تعریک اصلاح و موعظت کی تعریک اصلاح و موعظت کی تعریک علی صرف کسی ایک ملاقے سے نہیں ، پورے عالم عرب سے ھے .

شیخ کی دعوت اصلاح اور تحریک جہاد میں می کز دعوت درعیہ کو بہت شہرت حاصل عربی ۔ ۱۸۱۸ تک اس کو یہی حیثیت حاصل رهی ، پهر ابراهیم پاشا کے حملے سے یه شہر بالکل تباہ هو گیا.

[شيخكي شخصيت مخصوص عقائد وافكار كرباءث متنازعه رهی هے، قاهم ان کے حاسی کہتے هيں که عقاید واعمال میں شیخ محمد بن عبدالوهاب سلف کے پیروکار تھے۔ حدیث پر انھیں اصرار تھا۔ فروع فقه میں اليته امام احمد بن حنبل من كي مسلك بر عامل تهر، لیکن مسلک حنابلہ کے خلاف بھی، اگر کوئی حدیث مل جاتی ، تو اسی پر عمل کرتے۔ صفات باری تعالی میں وہ مسلک سلف کے حامی تھر اور قرآن مجید احادیث صحیحه میں جو صفات باری بیان ک کئی هیں ، انهیں حرف بحرف صحیح تسلیم کرتے ان میں تاویل کے بالکل قائل نه تھے ۔ فروع میں ان کا نقطهٔ نظر یه تها که شافعی کو صحیح طور سے شافعی اور حنفی کو صحیح طور سے جنفی بننے اور اپنے امام کے اصلی مسلک پر قائم رھنر اور اس کی پابندی کرنے کی يعموت دى جائے ۔ ان كا كهذا يه تها كه بدعات أرفور غير شرعي أمور كو جب كوئي أمام بهي جائز المين سجهتر تو ان كو كيون له ترك كيا جائے المنظم الله كم مخالفين نے أن سب امور ميں ، ان كَنْ عَالِمَتَ كُو هِنْ طَعَنْ بِنَايًا أُورِ ثَابِتَ كِيا هِ ان کے ان کے ان کے ان کے و معمد بن عبدالوهاب عمد بن عبدالوهاب

أمام ابن تیمیه اور امام ابن قیم اور ان کی کتابوں سے قلبی تعلق رکھتے تھے ، ان کا اپنا دعوی یه تھا که ان کی تعریک خالص کتاب و سنت پر سبنی ہے [لیکن مخالفین اس کو نجد کی تعریک وهابیت کہتے هیں].

شیخ نے مسلسل پچاس برس دعوت و تبلیغ کا فریضه انجام دیا اور باختلاف روابت ماہ شوال یا ذی قعدہ ۲۰۰۹ میں جولائی ۲۰۰۹ء میں اکیانوے برس کی عمر پا کر وفات ہائی .

شیخ کا حلقه درس بهت وسیع تها ، اسی نسبت سے ان کے تلامذہ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی .

انھوں نے اپنے پیچھے چار بیٹے حسین ، عبداللہ ، علی اور ابراھیم چھوڑے ۔ ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ھر ایک کے مکان کے قریب مدرسہ قائم تھا ، جس میں بیرونی طلبا تعلیم حاصل کرتے تھے اور ان کے مصارف کی کفالت بیت المال کرتا تھا ۔ شیخ محمد بن عبدالوھاب کی اولاد و احفاد اب بھی پورے نجد میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے اور "آل شیخ" کہلاتی

شیخ محدد بن عبدالوهاب ایک اچھے مصنف بھی تھے۔ ان کی تصانیف سادہ و عام فہم اسلوب کی حامل ھیں، تفصیل حسب ذیل ہے .

(۱) کتاب التوحید: یه ان کی سب سے زیاده مشہور تعبنیف ہے۔ اس کا پورا نام کتاب التوحید کا الذی حتی الله علی العبید ہے۔ اس میں توحید کی حقیقت ، اس کی تعریف ، اس کی حدود ، شرک اور اس کی قباحتیں ، لذر ، توصل ، استفاثه ، استعالت از غیر الله وغیره مسائل وضاحت سے بیان کیے گئے میں ۔ یه کتاب اردو میں بھی منتقل هو چکی ہے۔ علما ہے تعجد نے اس کی شرحیں بھی لکھی هیں ! (۲) کشف الشبہات من التوحید ؛ اسے کتاب التوحید کا

تتمه كمهنا چاهير - اس مين ان شبهات كا ازاله كيا كيا ہے، جو توحید کے بارے میں سختلف ذہنوں میں ابهرتے هيں : (٣) شروط الصلواة وار كا ليا : اس میں شرائط لمازکی وضاحت کی گئی ہے اور ارکان لماز كو تفصيل سے بيان كيا كيا هے؛ (م) الاصول الثلاثه وادِلتُّها: يه ايک چهوڻا سا رساله هـ: اس مين معرفت خدا ، معرفت دين اسلام اور معرفت رسول كي وضاحت كي كلي هے ؛ (٥) نصيحة المسلمين : اس کتاب میں دین کے تمام شعبے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ ابواب مقررکر کے هر باب میں اس سے متعلق احادیث درج کی كئي هين : (٦) كتاب فضل الاسلام: اس مين شرائط اسلام کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ھی ہدعت و شرک کی قباحتوں کی تفصیل سے نشاندهی کی گئی هے : (ع) اصول الایمان : اس کتاب میں احادیث کی روشنی میں ایمان کے مختلف ابواب کی تشریح کی گئی ہے ۔ کہا جاتا ہے که اس کتاب پر شیخ کی اولاد میں سے کسی نے کچھ اضافات بھی کیے میں ؛ (۸) آربع قواعد : یه ایک رسالہ ہے ، جس میں توحید کے بعض گوشوں کو مؤثر طریق سے بیان کر کے مشرکین کا رد کیا كيا هے ؛ (٩) كتاب الكبائر ؛ اس سي تمام انسام كبائر كو الك الك ابواب مين بيان كيا گيا ہے ـ هر باب کو نصوص قرآن و حدیث سے مؤثق کیا گیا هے ؛ (١٠) تفسير الفاتحة : يه سوره فاتحه كي ايك مختصر تفسير ہے ، جس مين شيخ كا اپنا أسلوب خاص لمايال هے ؛ (١١) تفسير شهادة ال لا اله الآلة: كلمه لا اله الاالله كى تفسير ؛ (١٠) ستة مواضع من السيرة : سيرت طيبه كي چه مقامات كي تشريح مين ايک چهوڻا سا رساله هے ؛ (١٣) مسائل الجاهيلة : ايك سو اكتيس ايسيمسائل، جنمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے اهل جاهليت اور ان

کے معتدات کی مخالفت کی ہے ؛ (سم و) کتاب السیمی یہ سیرت ابن هشام کا خلاصه ہے جو چھپ چکا ہے ؛ (سم و) التفسیر علی بعض سور القرآن : یه سختف آیات و سور پر ان کے حواشی و تعلیقات کا ایک مجموعه ہے ۔ اس کی بڑی خصوصیت یه ہے کہ شیخ نے ایک ایک آیت سے کئی کئی مسائل مستنبط کے میں ؛ (۱۹) الہدی النبوی : یه امام ابن قیم کی معروف تصنیف زاد المعاد کا اختصار ہے ۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی رسائل لکھے .

[شيخ محمد بنعبدالوهابكالحريك بنيادىطور پر ایک اصلاحی اور ابلاغی تعریک تھی ، جس نے آگے چل کر کچھ سیاسی رنگ بھی اختیار کر لیا ۔ اساسی طور پر اس کا مقصد عرب شعاشرے کی اصلاح اور تعمير أوكرانا آنها ؛ ضرورت كے تحت اس تحريك کو تشدد کا بھی سہارا لینا پڑا، جس کی بنا پر اس کی مخالفت بھی بہت ہوئی۔ بعد ازاں ید تحریک نجد اور عرب تک محدود نه رهی ، اور دوسرے ممالک میں بھی رواج پذیر ہوئی ، خصوصاً برصغیر پاک و هند میں اس نے سیاسی کردار بھی ادا کیا ۔ یہاں ان کے معتقد خود کو اہل حدیث کمپتے ہیں ، ہر صغیر میں ان کو وہابی کہہ کر ان سے مخالفین نے سخت محالفت کی اور کتابس اور رسالے تحریر کیے چنانچه مورتمان (J. H. Mordtmann) نے اپنے مقالے ابن سعود [رک بآن] میں مستشرقانه مصالحکی بنا پر سعودی خاندان کو وہابی لکھا ہے۔ ابتداء سیاسی مقاصد کے تحت تعریک آزادی کی ایک تعریک کو يه نام ديا گيا۔ مخالفت كا زور ابتدا ميں سيد احمد بريلوى م اور شاه استعيل شهيد كي خلاف رها، بعد میں بھیل کیا اور دیکر فرقے اور کروہ بھی امین کی زد میں آ گئے؛ غرض سیاسی مقاصد کے تعب اس ا کو کافی استعمال کیا گیا].

مآخل : (١) - حسين بن بعام است



بيلام مطبوعه رياض ، قاهره ١٠٠٨م ١٩٩٩ ع : (١) البيرتي و عبائب الآثار في التراجم والاخبار، مطبوعه قاهره 4 مع و ١٠٠٠ (٩) احمد بن زبني دملان : غلاصه الكلام في أمراء البلد العرام؛ (م) عثمان بن بشر نجدى: عنوان المجد في قاريخ تجد، رياض، باز سوم ٥٥ م ٥١ : (٥) رشيد بن على حنيلي: مشير الوجد في معرفه انساب ملوك نجد : (٦) الشوكاني: البدر الطَّالم؛ (م) حافظ وهبه: جزيره العرب في الترن العشرين ؛ (٨) محمد حامد فلي : اثر الدعوة الوهايية في جزيرة العرب، مطبوعة قاهره ؛ (٩) معدود شكرى الآلوسي: تاريخ نجد، مطبوعة تاهره سهم، ه : (١١) محب الدين خطيب: الزهراء: (١١) عجاج نوبهض: عاضر المالم الاسلامي، مع تعليقات وحواشى، امير شكيب ارسلان، مطبوعه قاهره ، ١٣٣٠ ه ؛ (١٠) محمد لبيب البتنوني : الرحلة الحجازية : (١٣) صديق حسن خان : التاج المكالل ، مطبوعه بمبئي، بارثالي ٣٨٣ ١٩/٩ ٩ و ع: (م و) خيرالدين الزركلي: الأعلام ، ع: ١٣٥ تا ١٣٨ : (١٥) محمد اسلم جیراج بوری: <del>تاریخ نجد :</del> (۱۶) مسمود عالم ندوی : محمد بن عبدالوهاب، كراچى، بار چهارم جريره : (١٠) محمد بن يوسف بن محمد سورتى: مقدمه كتاب التوحيد : اردو ترجمه : (۱۸) سلیمان بن سحمان نجدی : مجموعه المدية السنيه ، اردو ترجمه : (١ ٩) سيد سليمان تدوى -سلاطين لجد كامذهب ، در معارف (اعظم كره) ، نوسر م به وه ، [تيز رک به اهل مديث و الوهابية] .

(محمد اسحاق بهثي [و اداره])

محمد بن عبيدالله: ركّ به ابو المعالى.

ا عمد بن علمان يرك به ابو زبان اول .

عمل بن على: رك به (١) الجواد الاصفهانى: (﴿ ﴿ ﴾ أَبِنَ الْعَلْمُ اللَّهِ ﴾ [بن عسكر: (م) ابن بابويه: (﴿ ﴿ ﴾ أَبِنَ الطَّلْطَالَيُ ؛ (﴿ ) ابن وحشيه .

ایو جعفر باقرا) ؛ حضرت علی علی علی ایو در باقرا) ؛ حضرت علی علی ایک بوت ان کی کنیت ابوجعفر

تھی اپنرعلم وفضل کی وجہ سے وہ الباقر(محتق) کے اعزازی لقب یا نام سے مشہور تھے۔ علم حدیث میں ان کو سند مالا جاتا تھا اور ان کےچند متبرک مقولے بھی مشہور ھیں۔ انھیں اس کے ساتھ ھی اپنے خاندان کے مخصوص شوق کی وجہ سے حاشیہ دار ریشمیں لباس اور رنگ بہت پسند تھے۔ یه ظاهر ہے کہ شیعی گروہ کے لوگوں نے ان کو ، ان کے خاندان کے دیگر افراد کی طرح، امام مشہور کر دیا۔ مبر اور سکون کے ساتھ مدینه منورہ هی میں قیام فرما رہے ۔ انھوں نے سیاست میں کوئی حصّه نهیں لیا ، گو ان کا هر طرح احترام کیا جاتا تھا، جیسا کہ عمر ثانی کی مثال سے ظاہر ہے۔ المغیرہ اور بیان ایسر کٹر قسم کے شیعه کھلم کھلا طور پر ان کی اماست سے انکاری تھر - جب اس فریق نے ، جو ان کے بھائی زید کا طرف دار تھا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ان سے بھی عقیدت ركهنر لكر ـ ليكن چونكه ان كا تو انتقال هو چکا تھا، المذا لوگ ان کے بیٹر (حضرت امام جعفر) کے پیرو ہوگئر (دیکھیر جعفر بن محمد) ۔ حضرت زید سے ان کے اختلاف وجہ یہ بتانی جاتی ہے کہ زید پہلے دو خلفا کو برائی کے ساتھ یاد کرنا نا پسند نه کرتے تھے، جس پر ان کے معتقدین مصر تھے ، لیکن یہ بات اس حقیقت سے لگا نہیں کھاتی که (طبقات) این سعد میں محمد کی نسبت جو کچھ مذكور ہے اور جس میں غالباً بڑی مبالغه آمیزی سے بھی کام لیا گیا ہے اس سے یه ظاهر هوتا ہے که ان کو بهی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ہڑی محبت تھی۔ ان کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف هے یعنی مروه، عروه یا ۱۱۸ بیان کی جاتی ہے .

مَآخُولُ و (۱) الطبرى طبع دُخويه ، ۱۹۹۹ بيمد ، ۱۹۹۹ بيمد : ۱۳۱۷ بيمد ، ۱۹۹۹ بيمد ، ۱۹۹۹

Historicorum arab ، طبع دخویه ص ۱۹۹۰ بعد و ۲۹۰ بعد : ۲۹۰ بعد و ۲۹۰ بعد : ۲۹۰ بعد و ۲۹۰ بعد و ۲۹۰ بعد السام]، النووی:Biographical Dictionary [تهذیب الاسمام]، طبع ومثنقل ، ص ۲۱۰ ،

(FR. BUHL)

محمد بن على الرضا: اثناء عشرى شيعون کے نویں اسام ، رمضان مور مرجون رورے میں بمقام مدينه پيدا هوهے \_ بقول ابو الفرج الاصفهاني : مقالل الطالبين (تهران ٢٠٠٥) ص ٥١٥ ، سطر ١٨ وہ سانولے رنگ کے تھے ۔ یہ بات شاید درست ہو کیونکه ان کی والدہ ایک کنیز تھیں جن کے تین مختلف نام مشهور هين سبيكه ، دُرّه اورخيزران ؛ وه نوبیه (ملک حبشه) کی رهنے والی تهیں ، ان کی عالی نسبی کے سلسلہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ماربه قبطیه کے خاندان سے تعاق رکھتی تھیں۔ جب المامون نے علی الرضا کو اپنر درباریوں میں شامل کر لیا تو اس نے اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نكاح كر دياجس كا نام ام الفضل تها جسر ٢١٥/ . ۸۳۰ میں دخمیت کر کے ان کے عال بھیج دیا گیا۔ المعتصم نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر انهیں بغداد میں ہلایا ۔ وہ وهاں ، جمه کی ابتدا میں پہنچے اور ذوالقعدہ (نومبر ۱۹۸۵) میں ان کا انتقال بھی ہو گیا شیعوں کے نزدیک اور ان کے نظریہ شہادت کے عین مطابق آپ کو زھر دیا كيا تها ـ بيان كيا جاتا ہے كه زهر خوراني المعتصم کی انگیخت پر ام الفضل کے ذریعه هوئی تھی جو نے اولاد هی رهی ، لیکن مذکوره بالا کتاب مقاتل میں هر علوی کے قتل کا تذکرہ موجود ہے، مگر اس راقعه سے متعلق کوئی ذکر نہیں۔ محمد بن علی الرضاكا ذكر شيعون كي كتابون كے علاوہ دوسرى لصانیف میں کبھی کبھار ان کے والد کے ذکر کے ماله آ جاتا ہے مثلاً ابن واضع البطوبي: تاریخ ،

طبع Houtsma (لاليلان ۲۵۳ م) تا ۱۳۵۳ التق طبری: تاریخ ۳: ۱۰۲۹ ، ۱۰۱ مستفودی مروج الذهب ، (پیوس ۱۸۹۱ء بیعد) ہے ؛ ہُورا کے بیان کے مطابق محمد بن علی الرضا ہ ، بھ مین فوت هوے ؛ ہے : اے ا کے مطابق آپ الواثق سے عہد حکومت تک فوت نہیں ھونے بعنی موجد کے بعد تک۔ اهل تشیع کے نزدیک بھی آپ کی زندگی کچھ خاموش اور غیر متحرک هی سی تھی آ آپ کے والد کے درد ٹاک انجام کے بعد شیعوی میں سے زیدی علیدہ رکھنر والر لوگ جن کو ید امید تھی کہ جب آپ خلیفہ بنیں کے تو انہیں علوی مجاهدین کے سیاسی لالحه عمل کو نافذ کرنےکا موقع مل جائےگا آپ سے الگ ہو کو اپنی راه پر هو لیر اور وه لوگ جو امامیه عقائد کے ا بابند تهر ، كيولكه ايسي حالت مين ايك له ايك گروه اس قسم کا ضرور هوتا تها ، پکر واتنیه بن گئر۔ ایک اور فرقر نے آپ کے ایک بھائی احمد کو ابنا امام منتخب کر لیا ، کیونکه محمد اس وقت صرف سات ہرس کے تھے ۔ وہ لوگ جنھوں نے اپنی ہیعت کا ساسلہ آپ سے قائم رکھا ان کے لیر شروط الامامت كا مسئله نكل آياكه ايك امام صغير سن کے علم کا کیا درجه هوتا ہے۔ به مسئله بعد کے تین اساموں کے حق میں بھی پیش آیا ، لیکن تعلیم دہنر کا کام ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا جن کی سرگرمیاں متعدد امامتوں کے زمالوں پر بھیلی ھوئی تهیں - مجلسی (دیکھیے "Bibl.) : ۱۲ بفتل مرزا محمد الاسترآبادي: منهج المقال (البراق ٩٠٠ ه) ص ٢٠ ؛ أبو عمرو الكشي و معرقة التنياو الرجال (بمبئي ۽ ١٣٥٥) ، ص ١٥٥٠ بيمد ؟ طومين ۽ ٢ أميرست كتب الشيعة (Bibl. Ind.) عماره (١٠٠٠) المنافق ۱۲۸ و ۱۵۰، ص ۲۸۹ ملایه ۱ - طینه و کے تدریعی اراتا ک کینیٹ جس کا المی

الله على تكلم في المهد مذكوره قرآن معلق العد المرام : ١٠٠ عد ع ، بورى طرح بِهِ اللهِ عَلَيْهِ ایلیوں کے لیے کس طرح تنسیم کیا جائے ۔ طلطن بدعات بشمول النوبختي : فرق الشيعة (Bibl. Isl.) ، ص مے بیعد، ان اعتقادات کی تقصیل صغر سن اماموں کا نام بتائے بغیر دیتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان ناموں میں التباس بھی ہے (جو یوربین کتابوں کے اشاریوں میں بھی آگیا) کیونکه محمد بن علی اب کے پوتوں میں سے بھی ایک کا نام تھا جو اپنے باپ کی زندگی ھی میں فوت ھو كتے تھے، يعنى دسويں أمام على النقى، مكر وہ اولاد جهوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ آپ کے معتقدین نے ان بچوں کے ڈریعه اثنا عشریوں کے مقابله میں سلسله امامت کو اور آگے تک جاری رکھا ؛ وہ ہارھویی امام محمد المهدى كے وجود كے منكر هيں اور الهيى امام محمد بن على الرضاك بهائي اوركيارهويي امام حسن العسكرى كا ييثا تسليم نهين كرتے ـ شيعه تصالیف میں اس النباس کو دور کرنے کے لیے لوبی امام کی کنیت ابو جعفر الثانی لکھی گئی ہے۔ ان کا مسلمه لقب التلی یعنی خدا ترس ہے اور عرف عام الجواد يمنى "سخاوت كرفي والا" هـ كہتے هيں كه الهوں نے اپنے باپ كے قرضے بيباق کے بھے آپ نے اپنے پیش رو امام علی الرضا ک طرح عثمان بن سعيد العمرى المشهور سمان يا زیاب کو اپنا وکیل یا باب مقرر کر رکھا تھا۔ المة كى كرامتون كے متعلق ابو جعفر العبقار (م و و ۱۹ ماني تعنيف بمالر الدرجات (در مجلس ۴.3.4 ( و الله الكونا هـ كه لوين امام ايك مان کریلا کے ایک رات ملک اشام سے میدان کریلا کے معاملت فر کوئے اور مدینے اور سکے تک المعالمية العالم عن الله الله الله الله

لیے تازہ ہے کہ آپ کو اپنے دادا یعنی ساتویں اسام موسی الکاظم (رک بان) کے پہاو میں دفن کیا گیا اور اس طرح یہ مقام مشہد الکیظمین کے نام سے مشہور ھوا .

مآخل و (۱) بوری تفصیل اور صحیح حوالے محمد باقر بن محمد تقی المجلسی کی بحارالانواو، جلد ۱۰ (تهران ۲۰۰۱ه)، ص ۹۹ تا ۲۰۱ میں موجود هیں: (۲) اس سے پہلے زمانے کی کتابوں میں خاص طور پر المفید (رک بان): بہلے زمانے کی کتابوں میں خاص طور پر المفید (رک بان): الارشاد (تهران تاریخ قدارد، بلا اعداد صفحات، اماموں کی ترتیب کے مطابق مرتب هوئی)؛ (۳) فیز دیکھیے الزر کلی: الاعلام، بذیل سادہ، بالعقصوص مآخذ: (۱۰) محمد بن وهبان: اخبار الی جعفر الثانی،

## (R. Strothmann)

[شیعی نقطه نظر]: اثنا عشری شیعوں کے نویں امام اور عام مسلمانوں کے واجب التعظیم بزرگ حضرت امام معمد تقی علیه السلام جن کے احوال شیعه و سنی دونوں نے لکھے هیں۔ (دیکھیے فہرست مآخذ).

امام محمد تقی علیه السلام کا مقدس آبائی سلسله مات واسطوں سے حضرت فاطمة الزهراء بنت حضرت معرف مرتفی حضرت مصطفی اور حضرت علی مرتفی علیم السلام سے جا ملتا ہے۔ امام محمد النقی ابن امام علی الرضا ابن امام موسی الکاظم ابن امام علی جعفر الصادق ابن امام محمد الباقر ابن امام علی المرتفی اسجاد ابن امام حسین الشہید ابن امام علی المرتفی ابن ابی طالب علیهم السلام - والدة ماجده : ام العسن سیکة الخیزوان جن کا خاندانی رشته حرم الرسول ماویة القبطیه سے ملتا ہے ،کتب مناقب الرسول میں جناب سیکھ کے فضائل بیان کیے گئے

تنصيلي و تعليقي تذكره عبدالرزاق المقرم نے وفاة الامام الجواد (ص ۵) ميں قلىبند كيا ہے .

المسعودى نے بطور خلاصه لکھا ہے كه آپ افضل الساء عبد تهيں (اثبات الوصية ، ص و س) .

امام تقی علیه السلام کی ولادت ۹۱۱۱۸ عیلی هوئی ؛ تاریخ و ماه میں اختلاف هے ۔ کچھ مغیرات ماه رمضان اور کچھ ماه رجب بتاتے هیں (تفصیل کےلیے دیکھیے، وفاۃ الامام الجواد ، ص نے : اعیان الشیعه ، ص ۲۰۰۰ ماور پر ۱۰۰۰ رجب کو رسول ، ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ عام طور پر ۱۰۰۰ رجب کو معتبر مانا گیا اور اسی دن شیعوں کے هاں خوشی منائی جاتی ہے .

امام محمد تقی علیه السلام امام علی رضا کی آغوش میں پلے اور اماموں کی طرح پرورش پائی جو اس گھر کی قدیم روایت تھی۔ وھی عبادت، و تقوی وھی علم و عمل، وھی احترام و عزت. مدینهٔ منوره میں اس وقت ان کے اجداد کرام کے طرف داروں کی کثرت تھی۔ مختلف صوبوں اور تمام اسلامی دلیا میں ان کے حامیوں کا سلسله پھیلا ھوا تھا۔ دلیا میں ان کے حامیوں کا سلسله پھیلا ھوا تھا۔ امام علیه السلام مدینهٔ منوره میں اور بیرون مدینه میں اور خاخ میں (عمدة الاغبار، ص ۲۰۰۹) املاک رکھتے تھے ، اس

بنی عباس کی حکومت جتنی وسیع هو چکی تھی
اسی قدر اندرونی خلفشار ہڑ رہا تھا۔ [خلافت کے
ہارے میں اهل بیت اور غیر اهل بیت کی نزاع بنی
آمیه کے زمانے سے چلی آ رہی تھی ، جو بنی عباس
کے زمانے میں پہلے سے زیادہ ہڑہ گئی۔ منصور کے
زمانے میں نفس الزکیه اور ان کے بھائی ابراهیم
نے خروج کیا ، لیکن دونوں نے شکست کھائی
اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد بھی اهل بیت کے
موا خواہ ملک کے مختلف مقامات سے خروج کرنے
ہے ، لیکن ناکام رہے۔ ان ناکام بغاوتوں کے
تجھ میں اهل بیت پر سختیاں ہوئیریا ۔ امین نے

امام محمد تئی علیه السلام اپنے والد کی لیس کے مطابق امام هوئے ۔ انھوں نے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلیه وسلم میں اپنی امامت کا اعلان قرمایا (بحار الالوار ، احوال امام محمد الجواد) ۔ لوگ اب ان کی طرف رجوع کرنے لگے ۔ مامون رشید نے احترام و مقیدت کا عالم دیکھا تو امام کو مرکز سے دور رکھنے کا اوادہ کیا - لوگوں کا دل رکھنے اور عوام کو اپنی محبت جتائے کے لیے انھیں مدینے سے بلا کر بڑے احترام کا مظاہرہ کیا۔ پنداد میں امام کی غیر معمولی علمی صلاحیتیں لوگوں میں امام کی غیر معمولی علمی صلاحیتیں لوگوں میں اپنی دغتر کا عقد قرزلد رسول و اعل بیت رسولی موں ۔ (الارشاد ص . . ب ؛ رسول و اعل بیت رسولی ص به به) .

اس کے بعد امام محمد تھی سے کہا شطبہ پڑھے، انھوں نے شطبہ پڑھا اور مآمون نے ام الفشل ان کے عقد میں دیے دی ۔ یہ واقعہ ، ، ، ه کا ہے (وفاۃ الاسام الجواد ، ص ہم) ۔ عقد کے بعد امام محمد تھی علیہ السلام ایک سال بقداد میں رہے ۔ علما و فتہا ان سے درس لیتے اور مشکلات حلی کرتے رہے (الاحتجاج، ص برم؛ المناقب، ہے یہ ہے ہے ہے کہ اسول و اهل بیت رسول، ص برم؛ المناقب، ہے یہ ہے ہے ہے ہے ہے۔

بغداد سے امام محمد تھی مفینۂ منورہ کالیہ ا آکے اور التہائی توجه کے ساتھ اپنے فیالٹس بلیمائی دینے لکے ۔ عبداللہ بن رزین کا بیان ہے کے امائی محمد تھی وقت زوال مسجد میں تشریف کی ا 466

معرف المعرف الم

ابو محمد حسن بن على حرائى (م ٢٠٥٥) نے تعف العقول عن آل الرسول، محمد باتر مجلسى (م ١ ١١٥) في محمد عارون زنگ بورى (م ٢٠٥٥) نے نوادر الادب من سادة العجم و العرب ميں آپ کے خطبات و ملفوظات کا ایک قضیرہ نقل کیا ہے۔ تبلیغ و تعلیم کی سب سے بڑی کامیائی یہ ہے کہ امام موسی کاظم علیه السلام کے عمد ایک فرقه واقفیه کے نام سے بیدا هو گیا تھا۔ نمام محمد تقی نے اس فرقه کو اپنے کردار و عبل و استدلال کے ذریعے اپنی امامت منوا لی اور یه فرقه حمیشه کے لیے ختم هو گیا .

یرہ ہم/ب ہرہ میں مامون نے رحلت کی اور محتمد تقی علیه محتمد تقی علیه السلام کے شاوف الزام تراشیاں کر کے عبدالملک قات کو ام الفضل اور امام کو بغداد بھیجنے کا سیکی الکھا ، بغداد میں امام کی تشریف آوری سے بھر سی بھیل جیواں جیواں جیواں جیواں جیواں جیواں جیواں کی امام نے زمر محموم کی امام نے زمر محموم کی امام نے زمر محموم کی امام نے زمر

خورانی سے وہ ذی قعدہ یا . ۱ رجب . ۲۰ کو سفر آخرت کیا اور بغداد میں اپنے جد بزرگوار اسام مؤتنی کاظم علیہ السلام کے پہلو میں سعو خواب ہوے ۔ آج کل اس سزار کو کاظمین اور "الجوادین" کما جاتا ہے [رک به آن] .

إمام محمد تقي المحاسل هلوم البياء و اوصيا ، وارث اخلاق و صفات رسول م و المه تهر ، فترا و مساکین سے ہے حد محبت تھی ۔ رات کو بتیموں اور بیواؤں کے گھروں ہر آزوقه بمنجائے ؛ ساللوں کو ان کی طلب سے زیادہ دیتے ؛ نماز و روزہ و حج ان کا پسندیده عمل تها ، کبهی زمین پر کبهی کرسی پر تشریف فرما هوئے؛ هر ایک سے یوں ملتے تھے که وہ گرویدہ هو جاتا تھا ؛ لهجه میں شیرینی ، تحریر میں پاکیزگ تھی - مسئلوں اور خطوط کے جواب خوشی خوشی دیتر تھر ۔ صاف و سفید، ساده لباس اور کبهی قیمتی لباس زیب تن قرمات تهر ، غسل فرمائ اور حمام جائے کے پابند تھر ۔ لوگوں نے انھیں جسم اقدس پر سیندی ملتے بھی ديكها في (بحار الانوار و اعيان الشيعة) ـ انگشتري مبارك ير "نعم القادر الله" نقش تها . متعدد غلام اور کنیزیں تھیں ؛ انہیں آزاد کر کے بہت خوش هوئے تھر ۔ آزاد کردہ غلاموں میں بعقی حضرات ان کے دامن دولت سے هدیشه وابسته اور خدمت گزار رہے ؛ ان میں حسین بن سعيد ، أحمد بن تصر بزلطي ، أحمد بن محمد شائد ہرق کے نام مشہور ھیں (رسول و اھل بیت رسول ص ۹۶).

امام علیه السلام کی اولاد میں دو فرزند باتی رہے ۔ ان میں سے کوئی اولاد ام الفضل سے نہیں

مآخل و (۱) ابن شلكان : وفيات الاعبان ، مطبوعه قاهره ؛ (۷) عبيد الله اصرتسرى : ارجع العطالب ، مطبوعه

لاهور : (٣) على نقى : نوين امام ، مطبوهه لاهور : (م) محمد شريف: ترجمه عيون المعجزات ، مطبوعه ملتان ؛ (a) ابن واضع اليعقوبي : تاريخ ، مطبوعه بيروت ، لبنان ؛ (٦) المسعودي : البات الوصية ، نجف ١٠٠٠ ه : (ع) وهي معينف: مروج الذهب ، ج م ، قاهره ١٣٩٠ه: (٨) ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم: دلائل الامامة ، مطبوعة نجف و ٢٠٠ ه : (و) الشيخ المنيد : كتاب الارشاد ، طهران ١٠٠٤ : (١٠) ابو جعفر محمد بن الفتال : روضة الواعظين ، تم ١٧٥٥ : (١١) محمد بن على ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي طالب ، بمبني ١٥١٣: (١٧) حسين بن على بن حسبن الحراني: تعف العقول عن آل الرسول معمد بن (۱۳) ابو جعفر محمد بن حسن الطوسى: كتاب الرجال ، نجف ١٣٨١ : (١٦) ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني: الأصول من الكاف، طهران : (١٥) محسن الامين العاملي : اهيان الشيعه ، الجزء الرابع، النسم الثاني ، بيروت . ١٩٠ : (١٩) محمد باقر مجلسي : بحاراً لا توار ، جلد ۱۷ ؛ (۱۷) وهي مصنف (اردو ترجمه عبدالحسين) : جلاء العيون، ، مطبوعه لكهنو ؛ (١٨) على بن الحسين الباشمى: المطالب المهمة ، تبيف ؛ (١٩) شيخ عباس قمى : منتهى الأمال ، طهران ١٣٨٠ : ( . ٢) شيخ سليمان حنفي : ينابيم المودة، بمبئي ١ ٣١ : (٢١) محمد هاشم خراساتي : منتخب التواريخ ، طهوان ١٩٥٨: (٢٧) محمد بن طلحه القرشي: مطالب السنول ، لكهنو ۲۰۰۷) محمد على شاه عبدالعظيمي: مختصر الكلام في وفيات النبي والائمة ، نجف . ١٣٠ هـ : (٣٠) شمس الدين محمد بن مكن: الدرة الباهرة من الاسلاف الطاهرة، نعف ١٩٨٨ : (٥٥) سيد هاشم البحراني : الانصاف في النص على اثبة الاثنى عشر، قم ١٩٨٦ه: (٢٦) سيد محمد هارون زنگ پرری: نوادر الادب من سادة العجم والعرب ، لكهنو ؛ (٧٠) عماد الدين حسين اصفياني : مجموعة زندگاني جهارده معصوم ، ج ب ، طهران ١٠٣١ه شمسى : (٢٨) ابو منصور احمد الطبرسي : كتاب الاحتجاج ،

نبف ، ۱۳۵۰ (۲۹) محمد عباس عروان و المباد ، دعل ۱۳۹۱ (۳۰) صفد حسین : تربعهٔ الباد تذکرة العوامی اسبط این جوزی ، لاهور ۱۳۹۸ (۲۳) علی عباد : (۱۳۵ المباد : (۲۳) عرفی علی عباد : (۲۳) عرفی حسین ناشل : رسول و اهل بیت رسول ، ج ۴ ، کرایی عبدالرزاق العرم : وفاة الامام الجواد ، نبف ۱۳۲۱ (۲۳) سید اولاد حیدر قوق : تحقة المعاید، دهل ۱۳۲۱ ،

(مرتضی حسین فاضل) محمد بن عمر : ركّ به ابن التوطيه. محمد بن عمار: رک به ابن عمار. محمد بن هیشی: رک به مساویه، محمد بن فرامرز و رک به عسرو ملار محمد بن القاسم الثقفي: محمدين القاسم • بن محمد بن الحكم بن الى عقيل (البلادري مس ٣٦٦ ؛ [نيز ديكهير جمهرة النساب العرب ، ص ٢٩٠]) - عرب كي مشهور قبيله بنو ثقيف كي سربرآورده خاندان آل ابی عنیل کا ایک [نامور ۱۹۵ اور فاتح] \_ اس کے والد کا نام القاسم اور والده كا نام حبيبة العظمل تها ـ اس كي ولادت تقريباً ٥٥ مين غالباً شهر طائف مين هوئي ـ اس کے والد قاسم حجاج بن یوسف کے سگے چچا زاد بھائی تھے ؛ (لہذا حجاج رشتے میں محمد كا چچا تها) ؛ چنانچه جب حجاج (بعد از سنه هده) عراق کا حاکم اعلیٰ هوا ، تو اس نے قاسم کو ہمرے کا عامل مارز کردیا۔ اس وقت ہمرہ ایک بول على، تقالى اور مسكرى مركز تها - محمد بن كاسي ن غالباً بمر عمين تعليم بائي، جهان اس كا ياتي والى كے عبدے پر فائز تها۔ بھين هيميں بحبد ين ناسہ ابنی ذھانت کے علاوہ طبعاً ایک لطف خوا کے مالک تھا ؛ جنالجه اسے موسم بہار کے ا عوشبو دار بودے البہار سے عامی فاقی ا

حجاج کو محمد بن قاسم سے خاص محبت تھی۔ اس نے اپنی ہین زینب کو محمد بن قاسم یا ابوب بن حکم سے شادی کی ترغیب دی ، مگر (غالباً عمر کی مناسبت سے) زینب نے ایوب سے شادی کر لی -قرائن سے معلوم هو تا ہے که محمد بن قاسم کی شادی بنو تمیم کے قبیلة سعد بن زید میں هوئی ـ شاعر رؤیة بن العجاج نے اپنے راثیه ارجوزے میں اس قیلے کو محمد بن قاسم کے "آباء و اجداد ک النهيال" بتايا ه [چج البه (ص ب) ؛ تاريخ فرهته (و: م. ب) اور طبقات اکبری (صهمه) میں محمد بن قاسم كو حجاج كا داماد قرار ديا كيا هے] ، مكر بتول ابو محمد (ابن السيراني) رؤبة نے اپنے دوسرے ارجوزے سینیہ میں اس قبیار کو خود محمد بن قاسم کے بیٹر قاسم هی کی (انسہدال) قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم هوتا ہے که سعمد بن قاسم کی شادى قبيله سعد بن زيد سي هوئي تهيد لهذا چونامه میں حجاج کی لڑکی یا راجا داهر کی بیوی لاڈی سے محمد بن قاسم کی شادی کے بیانات معض انسانه هِيُ الزوجة داهر كسى اور لؤائي مين قتل هوئي (قاريخ فرقته، ص ٤٠ م، ب از آخر) ؛ ابن الاثير کا نیان ہے کہ وہ ستی ہو کر مرکنی (کتاب مذکورہ حَن يُروم ، س . ۲)؛ ليز ديكهم طبقات اكبرى عَیْنَ (صُ مِنهِ بِیعد) جہاں عورتوں کے ستی الله الله الموالية ، ص ١٨٥ ، ليز ص المان المان المان كالمان المان 
قاسم کی شادی کا قصه کتاب مذکور میں (ص
، ۱۹، پر) مذکور هے، جو درست نہیں۔ مقاله نگار
نے متحمد بن قاسم کی شادی قبیلة سعد بن زید میں
جن قرائن پر سبنی ٹھیرائی هے وہ قابل اعتماد
هیں ، اسی لیے لاڈی اور دختر حجاج سے اس
کی شادی کو محض افسانه هی کہا جا سکتا
ہے ، بالخصوص جب که ثقه لوگ اس کا ذکر
نہیں کرنے ] .

محمد بن قاسم کی اولاد میں سے صرف دو فرزند هیمعلوم اور مشهور هین: (۱) عمرو بن محمد، جو نهایت هوشیار اور بهادر سپه سالار تها اور جس نے سندہ کے حاکم العکم بن عوالة الکلبي کے عهد (۱۱۱ تا ۱۱۱۱) مین کچه اور گجرات کی طرف نمایان فتوحات حاصل کین اور ان فتوحات کی یادگار میں سندھ کے پامے تخت المنصورہ کی بنیاد لأالى [المنصوره كا ذكر ابن الأثير (به: ٢٥٨) نے کیا ہے ، لیکن عمرو کو اس کا بانی نہیں كما كيا هي (ديكهير معجم البلدان، ص ١٠٠٠)] -الحكم كے بعد عمرو سندہ كا حاكم مقرر هوا اور تقريباً ساؤه چار سال (۱۲۱ تا ۱۲۹۹) تک حكمران رها ، تا آنكه ماه رجب (؟) ٢٦ ه (مش ؟ بم بم ع) مين المنصورة مين شميد هوا ؛ محمد بن قاسم کا دوسرا بیٹا قاسم تھا جو خلیفه هشام کے عہد (س ٢ ي تا ١٣٠٨ عن تقريباً بانج سال اور كجه ممینے تک بصرے کا حاکم رہا۔ یہ شاعر رؤبة كا خاص سمدوح تها .

محمد بن قاسم کی شہرت اور عظمت اس کے عسکری اور انتظامی کارناموں کی وجہ سے ہے، جو اس نے بالکل چھوٹی عمر میں انجام دیے۔ تقریباً ۔ ۹-۹۹ میں جب که اس کی عمر ۱۵ برس کی تھی ، حجاج نے اسے قارس میں کرد قبائل کی سرکونی کے لیے ایک قوجی میم کا قائد مقرر کیا

اور محمد نے ان قبائل کی طاقت کو توڑ کر الہیں مظیم کر دیا .

اس کے علاوہ فارس کے انتظامی امور کی تکمیل کے لیے شہر شیراز تی بنیاد ڈالی اور ایسے فارس کا پاے تخت بنایا۔ سابور اور جرجان کی طرف مزید فتوحات حاصل کیں اور آخر میں رے[=رَی] پر حملے کی تیاریاں کر چکا تھا کہ حجاج نے محمد کو سندہ کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ اس وقت محمد کی عمر کی فتح کے لیے نامزد کیا۔ اس وقت محمد کی عمر صرف دو سال کے فلیل عرصے میں محمد بن فاسم صرف دو سال کے فلیل عرصے میں محمد بن فاسم نے یہ سارے کارفامے انجام دیے .

ج وه کے نصف آخر میں محمد بن قاسم شیراز سے فتع سندھ کے لیے روالہ ہوا اور مکران [ اور ارمالیل] فتح کرتے هوے دیبل کی بندرگاہ کو فتح کیا۔ اس کے بعد دریائے سندھ [مهران] کے دائیں كنارے فيرون [بتول البلاذرى بيرون] ، كوٹ سَيبون اور بدهيه [نيز بُودهيه] کے علاقے فتح کر کے اپنی فنی مہارت اور مکمت عملی سے کشتیوں کا پل باندہ کر بائیں سندہ کے مثلث دھانے میں سے دریاے سندھ کو پار کیا اور . ، رمضان موھ/ جون ۱۲ء کو راول [بتول البلاذری الرور (روھڑی) ] کے قلعر کے نزدیک سندھ کے راجا داهر کے لشکر کو شکست دی اور راجا داهر مارا كيا \_ محمد بن قاسم اب آكے بڑھا اور درياے سندھ کے ہائیں جانب کے سارے قلعے بہرور ، دهلیله ، برهمنا باد اور آخر میں پای تخت ارور فتح کر لیر - بھر آگے بڑھ کر اوچ اور ملتان کے علائے اتع کیے ۔ [ایز کشمور] تک اپنی سیاسی حدود کو بڑھا لیا۔ وہاں سے ملتان پہنچ کر راجپوتائے سي بيلمان (بهندل ؟) اور كالهيا والر مين سرست اسوراشترا) پر نوجین بهیجین ـ وهان کے حکمرالون نے اطاعت تبول کر کے صلع کے معاہدے کر لیے

خود محمدین قاسم نے گجرات کے پانے تعلق گریے (کیرا ، لزد احد آباد) پر لشکر کشی کی آور راجا شکست کها کر بهاگ گیا - اب معمد بن فاسم نے شمالی هندوستان کی طرف توجه کی اور قنوج کے راجا کو اطاعت اور صلح کا بیغام بھیجا ، مگر اس نے انکار کیا ، لہذا محمد بن قاسم قنوج پر حملے کی تباریاں مکمل کرکے رواله هوا اور شہر اودها هور (؟) میں پہنچا تھا کہ دارالخلافة سے اس کی 🖰 معزولی کا حکمنامه بہنچا۔ سندہ کے نثر حاکم یزید بن ابی کبشة الشکسکی نے محمد کو گرفتار کر کے واپس عراق بھیج دیا۔ [ابن الاثیر نے لکھا ے که سلیمان نے یزید بن ابی کبشه کو سندھ کا ماکم مقرر کیا اور اس نے محمد کو گرفتار کر کے عراق روانه کیا ، لیکن خلیفه کے پاس پینچنر ہے پہلے هی صالح بن عبدالرحمٰن نے ، جو خارجی تھا اسے واسط میں قید کر لیا ، کیونکه صالح کے بھائی کو حجاج نے اتل کیا تھا ، جس کا انتظام اس نے محمد بن قاسم سے لیا اور اذبت و عذاب بہنجا کر اسے قتل کردیا (الکامل، بہ: ۲۸۲ ) من بم، از آخر و ببعد ؛ البلاذري ، ص . مهم ، س آخر ببعد)].

محمد بن قاسم کی معزولی اورگرفتاری کا سبب
یه تها که غلیفه ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو
غلافت سے محروم کرنے کے لیے اپنے پیٹے عبدالعزیز
کے لیے بیعت لینا شروع کی تھی۔ حجاج نے اس
سازش میں ولید کی پوری حمایت کی اور غود محط
بن قاسم کو بھی لکھا که سلیمان کی بیعت ٹرگ
نوری جائے ، مگر یه سیاسی سازش کامیاب ٹی
موسک ، کیونکه حجاج ومضان ہ باہ میں مرگیا اور
اس کے بعد خلیفه ولید بن عبدالملک بھی جہائے
اگرہ ہ به میں فوت مو گیا ۔ اب سلیمان کے بھی جہائے
اگرہ ہ به میں فوت مو گیا ۔ اب سلیمان کے بالے
کے تمام حامیوں سے انتظام لینے کی گھائی کے
حجاج کے بدلے محمد بن قاسم کو بھی گھائی کے

الم المنظرة الم المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظ

محمد بن قاسم اپنے عدل و انصاف اور رواداری
کی وجه سے سندھ میں بہت مقبول ھو چکا تھا ،
لہذا جب اسے گرفتار کر کے واپس بھیجا گیا تو
پہاں کے لوگ اس صدمے کی وجه سے رونے لکے
قور شہر کیرج (کیرا) میں اس کی مورتیاں بنائی
گئیں [دیکھیے البلاذری : فتوح البلدان، ص . سم]
محمد بن قاسم کو نئی حکومت کی اس غیردانشمندانه
ووش پر افسوس ھوا اور اس نے شاعر العرجی کا
یہ ہم مال کے طور پر پڑھا :

أَضَاهُوْنِي وَ أَيْ لَتِي أَضَاعُوا لِيَسُومِ كَرِيْهَةٍ وَسَدادٍ أَغْدٍ

(المجھے یہ لوگ کھو بیٹھے اور کیسے بڑے جوائمرد کو کھو بیٹھے ، جو جنگ کے دن اور سوحد کی حفاظت کے لیے کام آیا کرتا تھا].

محمد بن قاسم کو عراق کے شہر واسط میں وھاں کے عامل صالح بن عبدالرحسن کے قید خانے میں بند کر دیا گیا ۔ صالح کو حکم تھا کہ وہ حجاج کے رشتہ داروں کو اذبتیں دے کر مار ڈالے ؛ چنافچہ صالح نے عبدالملک بن السبلب کو محمد بن قاسم اور دوسرے قیدیوں پر سختیاں گیر کے مار ڈائنے پر مقرر کیا ۔ محمد بن قاسم اسی جیاتاک قید عارف میں وفات یا گیا۔ یہ ۹۹/۱۵ میں

درجے کا منتظم حکمران تھا۔ ذاتی طور پر ایک مخلص دوست ، خوش مزاج انسان اور بلند پاہے کا شاعر تھا۔ بقول المرزبائی کان من رجال الدھر ، یعنی اکابر زمانه میں سے تھا .

مآخل: (١) لتع نامة (چهنامه) : (١) اين حزم : جمهرة الساب العرب: (ص ٢٦٤ ، ٢٦٨): (م) تاج المروس ، ماده بمر : (م) الأغلى : (٥) رؤية بن المجاج ؛ دبوان : (٦) التبريزي: كتاب تهذيب الالفاظ : (١) الناقتيه . عيون الأخبار: (٨) الاصطخرى : كتاب المسالك والممالك، صرف سنده کے شہروں کے نام! ( ۹ )این حوقل: کتاب المسالک والممالك: ( , , ) يا قوت : معجم البلدان : ( , , ) القلاشندي : صبع الاعشى ؛ (١٧) ليي يخش خال بلوج : محمد بن قاسم كا خاندان اور اس کی شخصیت، در Islamic Cultura ، اکتو پر سهه وه ، حيدر آياد د كن ؛ (١٠٠) البلاذرى : فترح البلدان : (م و) ابن الاثير : الكامل في التاريخ : (١٥) الطبرى: تاريخ الرسل و الملوك : (١٠) المرزباني ؛ معجم الشعراء : (١٠) فرشته : تاريخ ، مقاله هشتم ، ص س٠٠ : (۱۸) نظام الدین احمدهروی : طبقات اکتری ، ص ۳۳، Gazetteer of the (19) : #1ALB : TPM (T.) : The True 1 = 1 Ach Province of Sind ! TAD : TI ! TAI : T (Imperial Gazetteer of India (۲۱) Cambridge History of India (۲۱) جلد به باب اول: (۳۳) ابو ظفر لدوی : ناریخ منده، اعظم گره : (۳۳) امجاز الحق قدوسي: تاريخ سنده ، لاهور ١ ١ ٩ م] . (ئبی بخش خان بلوچ [و اداره])

عمد بن القاسم: رك به (١) ابو العيناء؛ ١ (١) الانبارى .

محمد بن محمد : رك به (١) ابوعلى: (٦) ابو ا الوقاء: (٣) الغزالى: (٣) ابن عاصم: (٥) ابن بطوطه: (٣) ابن جهير: (٤) ابن الهباريه : (٨) ابن لباته: (٩) عماد الدين .

عمد بن محمود: ابو شجاع غياث الدليا ١

والدين، ايک سلجوق سلطان (٢٣٥ه/١٥٣ ع تا ١٥٥/٩٥٥١٩)، جو ٢٥٨/٨١١ وء مين پيدا هواـ اس کے بھائی ملک شاہ کی طرح اسے بھی اتابک بزید نے تعلیم دی اور اس نے ان دونوں کو اپنے چھا مسمود کے خلاف ٹخت کا دعویدار بنا کر کھڑا کیا - جب ۱۹۸۵/۱۱۳۸ میں بُزید ایک خونریز جنگ میں قید ہو کر قتل کر دیا گیا تو مسعود نے اپنے بھتیجے محمد کو اپنا لیا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کو دی ۔ غالباً اس کا یہ خیال تھا کہ وہ ملک شاہ کی بجامے سعمد کو اپنا وارث بنائے جیسا کہ ابن الاثیر اور دوسرے مصنفین کا تول ہے ، کیونکہ اس کی موت کے بعد محمدواتمی لخت نشین هو گیا ـ اس وقت محمد کمیں باهر گیا موا تھا ، لیکن تین ماہ کے الدر الدر طاقتور امیر خاص بیک نے اس کے عبدان میں واپس آنے پر سے سلطان تسلیم کر لیا ، کیونکہ سلک شاہ بالکل ا اهل ثابت هوا تها .. اس نئے سلطان نے اپنی کر گزاری کا حق یوں ادا کیا که نماص ہیگ لو غداری سے قتل کرا دیا اور اس کے بریدہ سر او اس امید میں مراغه اور آذر بیجان کے امرا کے س بهجوا دیا که ود اس کے طرقدار هو جائیں لے، لیکن اسے ماہوسی ہوئی۔ یه لوگ اگرچه اص بیک سے نفرت کونے تھے؛ تاهم انھوں نے اس لمانه فعل سے خوف زدہ هو کر اسے ترجیع دی ہ وہ محمد کے چچا سلیمان کی بیعت کر لیں جو لہا سال کی قید کے ہمد مسعود کی موت پر قید ے سے نکل بھاکا تھا۔ اس پر محمد اصفیان کی ف فرار هو گیا ـ سلیمان چونکه بلاکا شرایی تها، ذا وه همذان میں اپنے قدم نه جما سکا اور جب وہاں سے چلا گیا تو محمد لوٹ آیا اور امرا نے ہ اپنا سلطان تسلیم کر لیا۔ اس دوران میں ہمان بھاگ کر لحف جا پہنچنے میں کامیاب عوگیا

اوز اس نے علیفہ المکتنی لامر افتہ سے پیواہد ماکنے۔ كر لير- المكتفى ابني جگه كسى حد تك كاملياني عدد یه کوشش کر رها تها که وه کسی طرح سفیوتیون سے بے لیاز ہو جائے۔ اس نے سلیمان کو یفداد ا آنے کی اجازت دے دی (۵۵۰/۵۵۵) قاکھ۔ وہ اسے محمد کے خلاف اپنا آلۂ کار بنا سکے۔ فس نے ملک شاہ کو بھی راضی کر کے ایک فوج جمع ... كرنے پر آمادہ كر ليا ؛ تاهم اس فوج كو مخبد ، نے امیر الموصل مودود کی مدد سے منتشر کر مھا اور سلیمان کو دوبارہ قید کر لیا۔ معمد آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھنے لگا تھا کہ اس نے خود خلیفه پر بھی حمله کر کے بقداد کا معاصرہ کر ليا . عماد الدين، جو اس وقت شهر مين موجود تها اس محاصرے کا مفصل حال لکھتا ہے (Rec. Hiel.) د در در در در در ایمد). محمد کو جب ید غیرمل که إبلدكزن ملك شاه و ارسلان كي همواهي مي همذان ير قبضه كوليا هـ (١١٥٥/١٥٥) تو اس نے بہت جلد معاصره الها ليا ـ جس وقت سلطان وهال پهنها تو وہ جا چکے تھے ، لیکن وہ اپنی وفات یعنی ۔ مههه/۱۵۹ م تک ان سے لڑتا بھڑتا می رها. مآخل و ديكهم ماده ملجوق .

(M. Tr. Houtsma)

عمد بن مروان ؛ بنو امیه کا ایک حاکم۔ \*

۱۹۵۰-۱۹۸۳-۱۹۵۰ میں اس کے باپ علیفه مروان

اول نے اسے عراق بہ بجا اور جب ۲۵۸۱ ہمی گئی۔

اس کے بھائی خلیفہ عبدالملک نے دہر جائیتی گئی۔

جنگ میں مصحب ابن الزبیر کو شکست میں جو

شام کی عراول فوج کا قائد تھا ۔ اس میں آگھے۔

سال عبدالملک نے عراق اور ارمینیا کی حکومیت ہیں۔

کے سپرد کر دی جس کے ساتھ یوزیکی چنگوای کے

سپد سالاری بھی شامل تھی۔ آبید و عیا کے کیا۔

کے مطابق عرب میں میں میں۔ آبید و عیا کے کیا۔

کے مطابق عرب میں میں میں۔ آبید و عیا کے کیا۔

کے مطابق عرب میں میں میں۔ آبید و عیا کے کیا۔

کے مطابق عرب میں میں میں میں۔ آبید و عیا کے کیا۔

کے مطابق عرب میں میں میں میں میں۔ آبید و عیا کے کیا۔

يوالول الهوي بي ١٥٠ و و مين شونشاه جستينين Sebasto با مسته یا سبستو پولیس Sebasto عظیم ملاقه کیلیکیا (Cilicia) میں شکست دی گئے نے بھاری وء میں محمد نے بھر بوزنطیون کے خلاف معرکه آرائی شروع کی اور ان کے خلاف میعنی کی جنگ میں کامیاب ہوا ، اور اس سے اگلے سال نامي سے ارمينيا پر حمله كيا - ١/٨٨٠ . ٤٥ ميں است الهنے بهتیجے عبداللہ بن عبدالملک کے ساتھ العجاج کے پاس بھیج دیا گیا تاکه وہ باغی عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث کے خلاف اس کی مدد کرے۔ خلیفہ کیا دیرالجماجم کی الزائی سے پہار مراقبوں سے گات و شنید میں محمد اور عبداللہ هي نے خليفه کي طرف سے تمالندگي کي شدمات الجام دیں ۔ اسی سال محمد نے ارسیا کے خلاف ایک فوج کی قیادت کی اور پھر سمره/س. عاور عبده/م ، عدمين بهي يميي فرائض انجام دير- الوليدي تخت اشینی (شوال ۱۸۹ کتوبر ۵ . م ع) کے بعد محمد بتدويج بس بشت جلا كيا اور خليفه كا بهائي مسلمه می حققت میں سبه سالاری کے فرائض انجام دینے لگا ، لیکن محمد کچھ عرصے تک ماکم کے عہدے پو بنستور مامور رها ، تا آنکه ، ۹ ه/۹ . ١ - ، ١ ع میں پہل بھی سلمه کو اس کی جگه دے دی گئی ۔ سحمد في و . و ه/و د ي . و عبي وفات باني .

די היים: ( Gesch. d. Chalifen: Weil ( ) יין און איים: ( בי יין און איים: רוב איים און איים: רוב איים און איים: רוב איים און איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב איים: רוב א

## (K. V ZETTERSTEEN)

محمد بن المستنير : ركّ به نطرب. محمد بن المظفر: رِكَ به مظفر. محمد بن مكرم : رک به ابن سنظور. عمد بن ملک شاه: ابو شجاع غیاث ۴ الدنيا والدين قسيم امير المومنيين ، ايك سلجوق سلطان (موس تا ١١٥ه/١١١ تا ١١١٥) جو ۸ د شعبان سے سه ۲۳/۸ جنوری ۸۰، ۱ء کو پیدا ھوا۔ وہ ایک کنیز کے بطن سے تھا جو سنجر کی ماں بھی تھی اور اس کا ترکی نام تُپُر رکھا گیا۔ اپنے باپ کی موت کے بعد وہ پہلر ترکان خاتون کے پاس رها، لیکن پھر وہ اپنے بھائی برکیاروق کے ہاس چلا گیا جس نے اسے گنجہ کا شہر عطا کر دیا ۔ وہاں پہنچ کر اس نے اران پر بھی قبضہ کر لیا اور مؤید الملک بن نظام الملک کے بہکانے سے اس نے اپنے بھائی کا نام خطبے سے خارج کر دیا ۔ اس سے بعد کے سالوں میں دونوں بھائی ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہے ، کبھی کسی کو کامیابی هونی اور کبھی کسی کو ، تا آنکه ہو ہمم/م، ، ، ، ، میں ہر کیاروق سالک محروسه کے مغربی صوبوں سے هك كر اصفهان چلا كيا اور محمد كو يمين جهوار گیا تاکه وه ان ممالک کے حاکموں سے اپنے آپ کو سلطان تسلیم کرا لر- برکیاروق اس کے بعد جلد می یعنی ہم . ۱ ء کے آغر میں فوت ہوگیا ۔ محمد پہلے بغداد كىطرف متوجه هواء كيونكه اسم يتين تها كه علیقه اس کی عقیدت مندی کو قبول کر لے گاہ

اس لیے که وہ اس سے پہلے دونوں بھالیوں کو آداب دربار کے مطابق شرف حضوری ہخش چکا تها (دیکهیر تنمیل حالات در ابن خاکان ، بولاق ووجوه ، ج : سرمرم) . اس من امير ايار كو جس نے پہلے ملک شاہ بن برکیاروق کے نام کا خطبه پڑھوایا تھا ، غداری سے قتل کرا دیا اور عرب بادشاه صدقه کو اس کے پای تخت الحله میں په حکم دے کر واپس بھیج دیا که وہ بصرے میں اور اس کے نواح کے عرب قبائل میں امن و امان قائم کرے ۔ اس کے بعد وہ جلد جلد کوچ کر کے اصفیان پہنچا جہاں باطنیہ فرقر نے برکیاروق کے ہر آشوب دور حکومت میں ہڑی کامیابیاں حاصل کر لی تھیں اور آس پاس کے کئی پہاڑی قلعوں پر قبضه جما لیا تھا۔ ان کے ایک سردار ابن اطّاش نے حمله کر کے دِزکوہ یا شاہ دِز کے قامے پر قبضه کو لیا تھا جسر ملک شاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ سلطان نے اپنا پہلا فرض یہ سمجھا کہ ان ملعدون کو مطیع کرمے اور اگر سکن هو سکے توان کی ہوری بیخ کئی کر دی جائے ۔ اس نے اپنی افواج کو اس قلعے کا معاصرہ کرنے کے لیے بهیجا اور جب اس پر قبضه هو گیا تو ایس منهدم کر کے زمین کے ہراہر کر دیا ، اور جو باطنیہ وھاں گرفتار ھوئے انہیں ہڑی ہے رحمی سے قتل كرا ديا (... ۱۵۵. ما ديكهير اس روداد كا متن جو اس نے خلیفہ کے وزیر کو تحریر کر کے بھیجی، یه روداد القلانسی ، طبع Amedroz ، ص ۱۵۳ ببعد میں منقول ہے) ۔ اس نے اپنر وزیر سعد الملک ابوالمحاسن الآلى كو اصفىهان كردوا السي بر قتل كرائ میں ذرا دریم نه کیا ؛ اس کے متعالی بقول انو شیروال غلط طور پر یه شبه کیا جاتا تها که وه باطنیه فرقے یے تعلق رکھتا ہے (دیکھیر Roc. Hist. Crois .(91: 1

ابهی محمد اصفهان هی میں گھا که انگر علیہ مقاو بے جو فارس اور خوزستان کے دوسیانی علاقی ا میں حکومت کرتا تھا ؛ اس کی اطاعت تبول کو لی ۔ سلطان جو کئی ہار امیر مودود کے قریعر است مطیع بنانے کی ناکام کوشش کر چکا تھا ، اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے الموصل کا شہر اسے عطا کر دیا جس کے امیر جکومش نے صرف بامر مجبوری اس کی اطاعت تبول کر لی تھی اور وهان حكومت كر رها لها ـ جكرمش ال احكام كي تعميل کا کوئی ارادہ له رکھتا تھا ۽ ليکن جاولي سے مقابله: هو جانے پر اسے گرفتار کر لیا گیا ؛ تاهم چاوئی اس شہر پر امیر کی حیثیت سے قبضه نه کر سکا ان کیونکہ جکرمش کے حامیوں نے اس کے بیٹے زلگ ی تائید کی اور آق سنقر البرسقی حاکم بغداد صدقه اور الروم کے سلجوق قلج ارسلان سے مدد کی درخواست کی ۔ ان میں سے صرف سلجوق روم ان ا کی درخواست کے جواب میں ایک فوج لے کو ۔ الموصل میں آگیا ، جہاں اس نے عود سلطان کی حیثیت سے لوگوں سے حلف اطاعت لیا ؛ لیکن اس -کے بعد می ایک ناکام لڑائی کے بعد واپسی کے : وتت وہ خابور دریا میں ڈوب کر مرگیا۔ جاولی کو۔ اب اس شهر پر قبضه کرنے میں کوئی مشکل پیش نه آئی اور وہ آیندہ کے کام یعنی صلیبی سورماؤں کے 🗽 غلاف جنگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اگر ہے 🐃 اس جنگ کے معتنف واقعات کا ذکر کرنے لگیں 🕆 تو اپنے موضوع سے بہت دور چلے جالیں گے اوال ا لیے قارلین کو Gesch. der. Chal: Well ہے قارلین کو بيعد كا مطالعه كرلا چاهير - ايني غير حاضري التي ايا دوران ود ایک دفته بهر شلیقه کی تکلموں علے گونسین کیا جو اس عرصے میں بقداد میں واپس کا کا انہا اس نے اپنی افواج کو منطه پڑ سُنا گُڑے گھا لير بهيجا كيولكه ويه أس عيد اللي المراقع

مُلَاقِينًا عَلَيْهِ كُو الموصل مين بهيج ديا اور ا المنافعة الما يعا جو اس نے جاولی کو عید کھا ہے: امیر: جاولی نے کچھ مدت کے بعد سلطان میں منابع کو فی اور وہ قارس کا اٹایک مقرر ہوا جیہاں اس نے سرکش عناصر کی بینے کئی کرنے میں بڑی سرگرمی دکھائی (قب ابن الاثیر ، طبع Tornherg ، و : وجم بيمد) : تاهم باطنيول نے جبيه لک وه الموت کے قلمے پر قابض رہے ، محمد کو مین سے له بیٹھنر دیا ، لبذا ابو نصر احمد کو جو نظام الملک کا بیٹا تھا جو سعد الملک کے بعد سلطان کا وزیر هو گیا تها ، حکم دیا گیا که وه اس قلعے کو فتح کرے ، لیکن جب اسے کامیابی له هوئي تو ايسم . ٥٥/ ، ١ ، ١ ع مين موتوف كرديا كيا اس دوران مين سلطان سے يه مطالبه ركيا جائے لگا کہ وہ صلیبی سور،اؤں کے خلاف زیادہ زور و شور سے جنگ آزمائی کرنے ، جنانجه وه مغربی صوبوں کے حاکموں کو یہ ترغیب دینر میں کابیاب ہو گیا کہ وہ متحد ہو کر عیسائیوں ہر مودود کی تیادت میں جس کے ساتھ نوجوان . اسپڑادہ مسعود بھی تھا ، حمله کردیں ۔ مودود کے العل ( م م ۱۱۱۳/۵) کے بعد آق ستر البسر ستی نے اس فوج کی قیادت سنبھالی اور اس کے بعد خود برسق نے، لیکن ترکی امرا کی باهمی جیتلش، صليبودي کی شواهت اور شام کی بیجیده صورت حالات کے باعث کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل ته عورسگی ۔ لین منہم کی تفصیلات کے لیے عم پھر عاري ريكو Wall : كتاب مذكور ، ص م و ، ببعد الد جاسبود کے مؤرخین کی تصالیف کا حوالہ دیتے جین بی ایس زادگی کے آخری سالوں میں سلطان نے المان المان عمر كي كو الموت ك باطنون المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام مرود کر کار کا کا می ایدل می اوت

هو کیا ۔ اس وقت اس کی عمر صرف میں ہوس کی تھی اور یسی وجه ہے که Weil نے اس خیال کا اظمار کیا ہے کہ اس کی موت سی باطینیوں کا هاته ضرور هوگا ، لیکن اس نظریر کی تالید میں مشرقی تاریخوں میں کوئی شہادت نہیں ملتی ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو عملۂ خاص میں تھر ، بالخصوص العاجب الكبير على بار، اس معاملے میں بالکل ہے گناہ معلوم نہیں ہوتے ، کیونکہ انھوں نے اپنر متعلق شبہات کو رقم کرنے کی غرض سے سلطانہ گہر خاتون اور مشہور شاعر الطغرائي كو مورد الزام ثهبرایا كه سلطان كي بیماری ان کے تعوید گنڈوں کے اثر کا نتیجه تھی۔ سلطانه کو اندها کر کے محمد کی موت کے دن عی گلا گھونٹ کر مار ڈالا گیا۔ رہا کے Matthias نے اس کا جو سبب بیان کیا ہے اس کا جو سبب بیان کیا ہے . ٢ , ) وه غلط هے ـ سلطان كا يه كام قابل تحسين ھے کہ اس نے اپنر بھائی سنجر کی امداد سے جو خراسان اور ملحه ممالک میں حکومت کرتا تھا سلجوتی سلطنت کی شان و شوکت کو دوباره زنده کر دیا جو ملک شاہ کی موت کے بعد زوال پذیر ھو چک تھی ، اور وہ اس لیر بھی ستائش کا مستحق ہے کہ اس نے ستی مذہب اور عباسی خلفا کا سرگرم حامی هونے کی حیثیت میں کفار اور ملاحدہ کے خلاف بڑی سرگرمی سے جہاد کیا۔ بقول Rec. Hist. Crois ، ۲ ، Rec. Hist. Crois ترین بادشاه تها اور ان کاسب سے بڑا "شتر نر"[قمل]. مآخل : ماده سلجوق مین مذکور هبن

(M. TE. HOUTSKA)

محمد بن موسى بن شاكر؛ ركّ به موسى \* أ.

محمد بن الوليد : ركّ به ابن ابي زندته. \* محمد بن هاني : ركّ به ابن هاني. \*

بھیجا ، لیکن جب مؤلس نے موصل کی کھیجا کے پیش قدمی کی او غلیقه کی فوجیں ، جو موباد اور سمید بن همدان کی سرکردگی مین تھیں ، دفشن کا ا مقابله كير بغير بغداد لوف آلهن .. متوقس كي التعزاد اور اسی سال ماہ شوال میں المقتلو کے قتل ٹے۔ بعد (اكتوبر ٢٠٠٠) المقتدر كا ينا حيدالوامدة محمد اور ایئر دوسرے حامیوں کے ساٹھ المذالع: ک طرف بھاک کیا اور وہاں سے واسط ہلا گیا ہے۔ جب نئے خلیفہ القاهر کی افواج یائی کی قیادت میں وهان پهنچين تر عبدالواحد اور محمد دولون بهاگ کر تستن چلے گئے ۔ محمد مفرور اور خود غرفی ھونے کی وجہ سے لوگوں میں مقبول کہ تھا ، جنائجہ اس کے ساتھیوں میں سے سب نے یکر بعد دیگر نے هتهیار رکه دیے اور آغرکار عبدالواحد نے بھی اطاعت قبول کر لی ۔ محمد نے پلیل سے صلح کی گفت و شنید کی اور خلیفه نے بھی اسے معاف کر دیا ۔ وہ بھر بغداد واپس آ گیا اور اس نے القاهر کے-دربار میں رسوخ بیدا کر لیا ۔ جمادی الاولی م بوء/ 😁 ابريل سرم وه مين الراضي كي تخت تشيني بهر محمد تهوڑے هی عرصے میں حلیتی معنوں میں حکفران بن كيا - خليفه بن اس حاجب اعلى مقرر كيا اور اس کے ساتھ ھی اسے سرعسکر بھی بنا دیام بحالیکاد وزیر این مقله کی حیثیت ایک زیر دست کی سی یه كئى ـ جب المتدر كے عم زاد بھائى ھارون بن غريب في م جسم القاهر في سامالكوفد، الدينور اوور ماسبدان کا حاکم مقرر کیا تھا، بفاوت کی تھ سعید کو ایک فوج کی کمان دے کر اس کے علاقات بهیجا کیا ـ الزائی کا لتیجه به انکلا که معمد کلوا فكست هوئى (جنادى الآغره باباسهامش ليونونها لیکن اس کے بعد عارون اپنے کھوڑے پر کے گئے بڑا اور ایم سعند کے ایک علام نے تھی کی بھی نوج کے قالد کے مرت می مارون کے مشہور

محمد بن الهديل: ركّ به ابو الهذيل. محمد بن ياقوت ؛ الوبكر ، بغداد كا ايك صاحب الشرطه؛ محمد، جس كا باب خليفه المقتدر كا صاحب الكبير تها ، ١٩٥٨. ١٩٥ مين بقداد كا صاحب الشرطه مقرر هوا . اس زمائے میں دارالحلائے میں قیام امن کی جانب توجه بہت کم تھی اور محافظ دستول کی بدولت باقاعده طور پر غوف و هراس کا دور دورہ تھا۔ پیادہ اور سوار فوج کے درمیان کچھ جهکڑا هو جانے پر محمد بن بالوت نے سواروں کی حمایت میں مداخلت کی ؛ ان کے مخالفین کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو شہر سے باہر نکال دیا گیا اور صرف حبشیوں کی کچھ تعداد، جس نے فوراً عتهیار ڈال دیر، بچ گئی (محرم ۱۸ سم/فروری ۳۰ م). چند ماہ بعد ان حبشیوں نے غدر کر کے زیادہ تنخواه کا مطالبه کیا ، لیکن محمد نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا اور پھر امیر الامرا مؤنس [رک بان] نے الہیں واسط کے آریب مکمل شکست دی۔ مؤلس اور محمد کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے التشار میں مزید اضافه هو گیا۔ دؤنس کی انگیخت ہر محمد کو جمادی الآخرہ ہ ، ۱۹۸ جون \_ جولائی وم وع میں معزول کر دیا گیا ، لیکن اس سے بھی واس کی تسلی ته هوئی، بلکه اس نے مطالبه کیا که س کے حریف کو، جس سے اسے نفرت ٹھی، جلا وطن کر دیا جائے۔ پہلے تو خلیفہ نے اس کی درخواست لو قبول کرنے سے انکار کر دیا ، لیکن جب مؤلس نے اس کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی دھیکی ی تو اسے یه ماننا پڑا۔ اس پر محمد سجستان چلا یا (رجب و وسم/جولائی وسوه) ۔ اس کے بعد هی لیفه کا مؤنس سے جهکڑا هوگیا اور اس نے محمد کو اس الا ليا- معرم . ١٩٥٠/جنوري ١٩٠ مين معمد اد وایس آگا۔ اس کے بعد غلیقه نے ایک لشکر رهمراه اسے لکریت کے علاقے میں المعشوق کی جالب

سَيِّ الله الله الله بهائى المطلقر اور كاتب ابو اسعاق القراريطى كو ه جمادى الاولى ١٠/٩٠٠ ابريل هويه عكو كوفتار كر ليا . محمد اسى سال قيد خات

میں ہے گیا ۔

# (K. V. ZETTERSTEEN)

- محمد بن يحيى يرك به ابن باجه.
- ه محمد پن بزید: رک به (۱) ابن ماجه ؛ (۷) المیژد.
  - \* محمدین یوسف: رک به ابو حیان.
- \* محمد اول تا سوم : رک به (بنو) معاویه.
- عبد اول (بہمنی): دکن کے بہمنی خالدان کا دوسرا بادشاہ ، حسن علاء الدین بہمنی شاہ کا سب کا دوسرا بادشاہ ، حسن علاء الدین بہمن شاہ کا سب کی بیا، جسے عام طور پر، لیکن غلطی سے حسن کنگو کستے ہیں ۔ وہ ، ہے ہارا ، فروری ۱۳۵۸ء کو اپنے باپی سلطنت کے جاروں صوبوں کی حکومت کو منظم اپنی سلطنت کے جاروں صوبوں کی حکومت کو منظم کیا اور بھی ہیاری کیا تھا ، اسے هندو ساهر کاروں اور حسارت سے سابقی میں میں دور جسارت سے سابقی میں دور جسارت سے میں اور جسارت سے میں دیا ہے جس کا نتیجہ یہ عوا کہ اس میں اور جسارت سے میں دیا ہے جس کا نتیجہ یہ عوا کہ اس میں دور جسارت سے میں دیا ہے جس کا نتیجہ یہ عوا کہ اس میں دور جسارت سے میں دیا ہے جس کا نتیجہ یہ عوا کہ اس میں دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ میں دور دیاستوں میں دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے جس کا نتیجہ یہ عوا کہ اس میں دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہے دور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہور کیا ہور اس اقدام کی وجہ دیا ہور دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیاستوں دیا

مملکت پر تین دفعه حمله کیا ، اس کے بیٹے واایک دیو کیو موت کے گھاٹ اتارا ، اور اسے مجبور کیا که وه بهاری تاوان ادا کرے اور گولکنڈه کا شہر اور ضلع اس کے حوالے کر دے۔ اس کامیابی کے بعد اس نے وجیا نگر کے بگہ اول کی اس طرح سے سخت توهین کی که اس نے چند ناچنے والیوں کو اپنی ایک ہنڈی بکہ کے خزانے کے نام پر لکھ كر دے دى \_ بكه نے رائجور دوآب ہر حمله كر کے مُدکل پر قبضه کر لیا اور وهاں کی ساری قلعه لشین نوج کو قتل کر دیا . محمد نے اس پر چڑھائی کی اور تیزی کے ساتھ حملہ کر کے اسے شکست دی اور مُدکل پر دوبارہ قبضہ کر کے موسم برسات کے دوران وہاں قیام کیا - ١٣٦٤ء ميں کوتھل کے مقام پر اس کی بکّہ سے پھر مڈبھیڑ ھوئی اور اس نے اسے دوبارہ شکست دے کر اس کی رعایا کا ہے درین قتل عام کیا ، جس میں چار لاکھ آدمی مارے گئے اور ان کے حوصلے ہست ھو گئے۔ بگہ نے صلح کی درخواست کی اور اس نے اس منڈی کی رقم ادا کرنے کے علاوہ تاوان بھی ادا کیا ؛ اس کے عوض اسے یه بنین دلا دیا كيا كه آينده كي لؤاليون مين غير فوجي آبادي كو ته تین نمیں کیا جائے گا ۔ گو اس معاهدے کی بعض اوقات غلاف ورزی بهی هوئی ، تاهم کسی حد تک ان دونوں ریاستوں کے درمیان نه ختم ہونے والی لڑائیوں کے حولناک مظاہروں مَیں کچھ کمی ضرور ھو گئی ۔ وجیانگر سے واپس آ کر اس نے ۱۳۹2ء میں گلبرگه کی جامع مسجد کی تکمیل کرائی اور بھر اپنے عم زاد بھائی ہمرام خان ماڑندرانی کے خلاف متوجه هوا جس نے چند سال سے دولت آباد میں بفاوت کر رکھی تھی ۔ اس نے اس کی فوج کو فکست دی اور اس کے سرداروں کو گجرات کے علاترسي بهكا ديا۔ اسكا انتقال و ده در ١ مي

هوا اس کی جگه اس کا بڑا بیٹا مجاهد تخت نشین هوا.

مآخل: (۱) معمد قاسم قرشته: گشن ابراهیمی،
بمبئی ۱۹۳۲ (۲) منتخب اللباب، ج ب (ایشیالک
سوسائٹی آف بنگال کی Bible. Ind. Series) ؛ (۱۹) برهان
مآکر (مخطوطات) اور ترجمه از Bible. King) ؛ (۲۸ History of the Bahmant Dynasty)

Sir. E. مام (An Arabic History of Gujarat
(۵) ؛ (Indian Text Series) Denison Ross
۱۵ باب ۲۰ (The Cambridge History of India

محمد دوم: دکن کے بہمنی خاندان کا پانچواں بادشاہ ، خاندان بہمنی کے بانی علاء الدین بہمنی شاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے محمود خان کا بیٹا، جو اپنے چھا داؤد شاہ کے قتل کے بعد . ۸ے ۵/ ، ۲ مئی ۸ے ۱۹ کو تخت نشین ھوا۔ فرشته کا یه بیان که اس بادشاہ کا نام محمود تھا ، تمام یوربی مؤرخین کی خلط فہمی کا باعث ھوا ہے ، لیکن اس بیان کی تردید کتبوں ، سکوں پر کے سجمون اور دوسرے مؤرخین کی تحریروں سے ھوتی ہے .

محمد ثانی امن پسند شخص تھا۔ اسے شعرو سخن اور ادبیات کا شغف تھا اور اس کا دوو حکومت غیر ملک جنگوں سے مامون رھا۔ اس نے حافظ شیرازی کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور یه شاعر عظیم اس دعوت کو قبول کرنے هوے شیراز سے روانه بھی ھو گیا ، لیکن خلیج فارس کے ایک طوفان کو دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ وہ جہاز سے اثر کر شیراز واپس چلا آیا، جہاں سے اس نے اپنی معذوری کے اظہار میں محمود کو ایک غزل لکھ بھیجی، جو بہت مشہور ہے [اور جس کا مطلع ہے کہ

دمی باغم بسر بردن جهان یکسر نمی ارزد] بمی ایروش دلی ماکزین بهتر امی ارزد]

قحط سانی رمی اور بادشاندگی امدادی قجادین بین به بهی شامل تها که غلی کی درآمد بو کیش محصول نه لیا جائے ، مدرسے کھولے جائیں جن میں سرکاری خرج پر بجوں کی تعلیم اور آن کے طمام و قیام کا انتظام هو ۔ نیز اندھوں اور قرآن خوالوں کے لیے خاص وظائف مترر کیے جائیں آاس طرح] ان مراعات سے مندوستان کے مسلمالوں کو نفع پہنچا ۔ . ب ابریل ہے بہ باء کو اس نے بھارفیہ بخار وفات بائی اور اس کی جگہ اس کا بڑا بیٹا غیات الدین سریر آرائے سلطنت ھوا .

مآخل ؛ دیکھیے (۱) (بذیل ماده) محمد اول ؛ لیز (۲) مآخل ؛ محمد اول ، محمد اول مر، ۱۹ ه. د

(T. W. HAIG)

محمد سوم لشکری: دکن کے بیمنی ا بادشامون کا تیرهوان بادشاه ، مبابون شاه کا جهوال بیٹا تھا اور لو سال کی عمر میں اپنے بڑھے بھائی لظام شاه کی جگه ۸۸۸۸ س جولائی ۱۳۳۳ و کو تخت ير بينها. اس كا وزير مشبور و معروف محمود كاوال ملک التجار خواجه جمال تها . ۱۹۸ و مین مالوه يرجو حمله كيا كيا وه ناكام رها ، ليكن ووبروه اور ریم رء کے درمیان محمود گاوان نے جنوبی کونکن کو فتح کر لیا ۔ ملک حسن بحری الظام الملک نے ، جو برهمن لژاد کها اور وجیانگر میں گرفتار هوا تها اور جس کی تعلیم و تربیت آیگ مسلمان کی طرح ہوئی تھی ، ۲ مرم دھ میں پیٹیٹی الیسه پر کامیاب حمله کیا اور اسے ابن کے پیلے س للنگاله کی حکومت دے دی گئی۔ قبع آلے ماد البلک ایک اور برهن زاده چورگ گیگی ہمی اس قسم کی گھی اوار کا جا اور ما مرا اور يومك عادل خان لرك كو عطام الله صوبه مبرد هوا . ابي ملل محيد سام ان پر تبضه کر کے ان پر تبضه کر الله على المان كي قلمة كي فتح ك ولت جو كارنام السُّماهيَّة كُولِينَ عَلَيْ مُشْهِور هو كيال و عود ام عمر و عمين م كن مين برا سخت قحط برا جو دو سال تك رها ، ا الفروري مراه مراه مين كولنه ويركي ايك بفاوت ك مُطْسِلِمْ مِينَ أَسِي لَلْنَكَالُهُ جَالًا بِرَّا \_ أَسْ فِي مِلْكَ حَسَنَ المُحُوَّةُ عَبِو راج مستدری کے مقام پر محصور تھا ، ا شَعْلَمْتِي دَلائي ۽ اليسه پر حمله کر کے راجا ک سَرُوْنُفَى كى، جس نے باغیوں كى حمایت كى تھى ، اور ٨٥م ١٥ مين ابني واپسي پر كونده وير پر تبضه "کر کے غازی کا لقب اختیار کیا .

اس کے ہمد وہ کرناٹک کو فتح کرنے کے لیے رواند موا ، لیکن اس سے پیلے اس نے تلنگانه ۔ ''کو دو مکومتوں میں کلسیم کر دیا جس سے یہاں عے حاکم ملک حسن کو بہت صدمه بهتجا۔ اس کسم ک کسیم اس منصوبے کا جزو تھی ، جو معمود کاوان نے مرتب کیا تھا اور جس کا اطلاق "مملکت معروسه کے هر صوبے بر کیا جانے والا تھا . محمد نے کرناٹک پہنچ کر کوئدہ پلی و اینا صدر مقام بنایا اور المامورم بر ایک دلیرانه بلغار کرنے کے بعد وہ يَسَالِيُوْانِسَ آ كيا - كولده يلي سے اس ف ايك فرمان المری کیا کی رو سے اس نے اپنی مملکت ع باق لون موبون و يمي برار ، دولت آباد اور المجور يقي دو دو حكومتون مين تلسيم كر ميستي مي آبك آيسا كينه توز شخص تها، جس الله الله معلى طور بر مخالفت كى - اس كى را ـــ ا اور السنديد منصوبون كا كرانا العام الى الما المستنبدة منصوبون كا كرانا الوال مي في اور أيك جنل عط ك

المحوالة بنتفاه كو يه سجهايا كه

اس کا وزیر ممالک محروسه کے غیر ملک دشمنوں سے ساز باز رکھتا ہے . محمد اس وقت شراب کے نشر میں تھا۔ اس نے اپنر وفادار وزیر کو طلب کیا اور ۵ ابریل ۸۸۱ م کوکسی قسم کی تحقیقات کیر بغیر اس کا سر قلم کرا دیا ۔ اس کی موت کے فورآ بعد ھی اس کی ہے گناھی ثابت ھو گئی اور یوں سمجھنا چاھیے که اس کے غیر منصفائه قتل ی تاریخ هی سے بہمنی سلطنت کا زوال شروم هو گیا۔ ملک میں دو فریق تھے: ایک فریق کا ، جو تمام کا تمام غیرملکیوں پر مشتمل تھا، سردار یوسف عادل خان تھا جس نے بیجا ہور مین قدم جما لیر الهر اور دوسرے فریق کی قیادت جس میں اهل دكن كا معتدبه معزز طبقه شامل تها ، فتح الله عماد الملک حاکم براز کے ماتھ میں تھی ۔ یه دونوں فریق یا ان کے سردار بادشاہ سے میل جول رکھنر سے اجتناب کرتے تھے ، لہذا وہ قاتلوں کے اس گروہ کے اثر میں آگیا جس کا سردار ملک حسن تھا۔ امرا محمد کے همراه بیدر گئے اور اس کے ہمد بلکاون کی مہم پر بھی روانه هوے ، لیکن وہ راستے میں شاهی افواج سے الک پڑاؤ ڈالتے تھے ، ہادشاہ کی کورنش دور عی سے بجا لائے تھے اور اس کے دربار میں حاضری سے الکار کر دیتے تھے۔ محمد اس توهین کے رتبع و الم کو شراب توشی کے ذریعے غلط کرتا رہتا، جس کے اثر سے وہ ١٨٨٥/ ٢٧ مارچ ۱۸۸۷ ء کو بیدر میں فوت هو گیا ۔ اپنی موت کے آخری لمحات میں وہ چیخ چیخ کرکہتا تھا کہ محمود گاوان مجهر قتل کر رها ہے ۔ اس کا بیٹا محمود اسكا جانشين هوا، جو محض نامكا بادشاه تها. مآخذ : دیکھیے محمد اول (بلول ماده).

(T. W. HAIG)

[سلطان] محمد اول: موجوده نظرنے كے ا مطابق غالدان عثماليه كا يالهوان سلطان، جس نے ک زیاده توقع له تھی ۽ ليکن جب بينھن بڑے گئے۔ امرا مثلاً جالداراوغلو ابراهیم باشاه (دیکھیر Taechner اور Wittek در ۱۸ ، ۱۸ اور آوریتوس ایسے امرا کے برانے خالدالوں کے نمایندے ، سمسی سے الک هو کر اس کے طرفدار بن گئر ، اور بودسی سلطنت کا بادشاه مینولل Manuel بھی اس کا حلیف ین گیا ، تو محمد نے موسٰی کو جمورلو [سرویا] ک جنگ میں شکست دے کر اس کا قلم قمم کر دیا (جولائی ۱۳۱۳ء) ۔ اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانيه كي وحدت و سالميت از سرنو قائم هو كئي، ہا ایں همه بظاهر په معلوم هوتا ہے که القره کی جنگ کے ہاوجود اناطولیا اور جزیرہ لمامے بلقان کے کے مسلمان اور عیسائی امرا پر خالدان آل عثمان ک برتری برابر قائم رهی اور اس پر کسی نے بھی اعتراض نهي كيا \_ ايشيا مين ان كا پشتيني دهمن قرہ مان اوغلو محمد، جس نے اس دوران میں ہروسه تک کا معاصرہ کر لیا تھا ، موم وہ میں جالک کے مقام پر زیر کر لیا گیا اور اسی زمانے میں ازمیر اوغلو جنید کو بھی از میر (سمرلا) سے بھکا دیا گیا۔ ۱۹۱۹ء میں سلطنت عثمالیہ نے بنادقہ (امل وینس) کے ایک بعری بیڑے کو گیلی ہولی میں شکست دے کر بحیرہ ایجین میں بھی اپنی طاقت پیدا کر لی ۔ اسی سال آیدین اور جزیرہ نما نرہ ہورون میں درویشوں کی ایک نہایت خطرناک بفاوت روعما هوئي، جو سيماونه اوغلو بدرالدين عَلَى نام سے منسوب فے (دیکھیے Babinger کا اس موضوع پر رساله در Islam ؛ ۱ ؛ ۱ تا جری ۱ اور تاریخ ک باہت ، ص جہ ببعد) جسے فرو کونے کے لیّے الناطوليا كے هر حصے سے بايزيد الله كے مأتبت افراج کو اکٹھا کرنا ہڑا۔ مملکت بعروبیّه کی یوربی حصے میں سلطان نے بوزنطی فستقاد سے دوستاله تعلقات قالم وكهير. قاهم قريعها

م رم و ع میں سلطنت کی بحالی کے بعد مسلمه فرمالروا کے طورپر ۱ ۲ م ۱ ع تک حکومت کی۔ سلطنت عثمانیه کی پہلی صدی کے دور حکومت کے بعض واقعات كي طرح اس سلطان كا سال پيدالش بهي معلوم نہیں ۔ سجل عثمانی ، ، : ۲۹ میں ۸۱ے یا ۱۹۵۸ و١٣٤٩ يا ١٣٨٩ درج هے - اس اس پر عام اتفاق ہے کہ وہ بایزید اول کے چھر بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا ، اور اسی وجه سے غالباً Von Hammer اس كاسال پيدائش ، و ره صحيح سمجهتا هے ـ تيمور كے حملے كے وقت محمد أمسيه میں مقیم تھا اور انقرہ کی لڑائی میں موجود تھا (اواخر جولانی ۲. م ع) - یمال سے وہ وزیر بایزید پاشا کی مدد سے بھاگ نکلا اور آمسیه اور توقاد میں بنکسار کے تیموری حاکم اور ترکمانوں کے جتھوں کے علی الرغم حکومت کرتا رہا۔ س مر ہ ع میں بایزید کی موت کے بعد قرہ مان اور ذوالقدر خاندانوں کی امداد سے اس نے اپنے بھائی عیسی سے بروسه [بورسه] چهین لیا، جو انقره کی لڑائی کے بعد بھاگ کر وہاں ہے:جا تھا۔ اس کے بعد اس کی اینر دوسرے بھائی سلیمان سے جنگ چھڑ گئی جو ادرنه کو بھاک گیا تھا۔ لیکن ازسیر اوغلو کے ساتھ ہیک وقت دوستانه اور معاندانه تعلقات کی وجه سے پھر الاطولیا میں واپس آ گیا تھا۔ سلیمان نے ہروسہ فتح کر لیا ، لیکن اسے مجبوراً روم ایل کی طرف پسها هونا پڑا جہاں محمد نے اپنر ایک بھائی موسی کو بھیج رکھا تھا (جو انتره کی لڑائی کے بعد کچھ عرصه گرمیان اوغلو کی کی قید میں رہا تھا) ۔ ، ، م ، ء میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ هوئی ، جس میں موسیٰ فتحياب هوا ـ الاطوليا مين محمد كو كاني طاقت حاصل هو گئی تھی ، اس لیے اب اسے موسیٰ کا مقابله کرنا پڑا۔ پہلے تو روم ایلی کے فتح ہوئے

والم المناه المناه مين جيان تخت نشيني كا سوال زير بالله المال على اور الهول في المنيوب ك معالی کارے پر جرجیو (تری برکیوکو) کے طائم پر ایک قلمه بھی تعمیر کر لیا۔ اسی زمانے مین (ووسوم) تری افواج کی بلغارین هنگری ، يوسنه اور آستريا (Styria) كى مدود تك پمهنج كنين ـ ایشیائی جوالب میں قسطمونی کے امیر کے مقبوضات ع بؤے بڑے حصے، بشمول توسیه اور کنفری مملکت عثمالیه میں شامل کر لیے گئے - ۱۳۱۹ء سے محمد کو ایک اور مدعی تخت سے مقابلہ کرنا پڑا، جو اپنے آپ کو اس کا بھائی بتاتا تھا اور جس كا نام مصطنى تها ـ اس دوزمه [جعل] مصطنى کو ایک حلیف جنید بھی مل گیا۔ دولوں کو ینلانیک کے مقام پر شکست ہوئی اور انہوں نے قنطعطینیه میں جا کر بناه لی ۔ اناطولیا سے واپسی کے بعد می ، یعنی وجم وه میں ، سلطان کا ادرته میں التقال هو گیا ۔ اس کی موت کی خبر جالیس روز تک فوج سے پوشیدہ رکھی گئی، تا آنکه وارث تخت سلطان مراد بروسه مین آ بهنجا .

سلطان معمد اول ایک درم مزاج اور کشاده دل مکمران هونے کی حیثیت سے مشہور ہے۔ اسے اکثر اوقات چلبی کے عرف کے ساتھ بھی یاد کرنے میں (اس کے بھائی بھی اسی عرف سے بکارے جائے تھی تھا جو بوربی مآغذ میں مختلف شکلوں میں انقصال هوا ہے (Ragnes) کی دستاویزات میں انقصال هوا ہے (Babinger کی دستاویزات میں انتخاب مقالے مندرجہ اور کی کہیں جب تا ہر دیا ہے اعظامی اقدامات کا کہیں میں شہور مارتی اس کے تیام طاقت اور قابلیت سیاسی میں تیام طور فوگوں کو لهندا

## (J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد دوم: كنيت ابوالفتح يا \* زياده مقبول عام صرف نأتح ، سلطنت عثماليه كا سالواں بادشاہ جس نے ۱۵، ۱ء سے اپنی وفات، یعنی ۱ م رء تک حکومت کی ۔ سجل عثمانی ، ۱: ۵۳ کے مطابق وہ رجب ۸۳۲ه/ایریل ۲۹ مراء میں پیدا هوا تها اور اپنے والد [سلطان] مراد ثانی کی زندگی میں مغنیسه (Magnisia) کا حاکم رها! م و م و ع ميں اپنے بھائي علاء الدين کي وفات کے بعد وہ ولی عہد بن گیا۔ آخر کار اپنی تخت نشینی ہے پهلے محمد دو مراتبه ادرنه مین [سلطان] مراد ثانی کی حکومت سے دست برداری کی وجه سے سلطان ره چکا تھا ، پہلی مرتبه جون سسم اه میں جب هنگری میں ایک دس ساله معاهدة صلح طے هوا . جب اس عبد تامے کے ہاوجود ھنگری اور اس کے حلیفوں نے جولائی کے مہینے میں بھر جارحانه کاروائی شروم کر دی، تو سلطان مراد مغنیسه سے جہاں وہ گوشه نشین هو گیا تها واپس آیا اور اس نے وارنا

کی جنگ میں فتح پائی (۱۰ نومبر سرس اء)۔ پھر سلطان سراد دوسری دفعہ تخت سے دست بردار ہوگیا، لیکن یکی جریوں کی ایک خطرناک بغاوت کی وجه سے جو ادرته میں ہوائی ، خلیل پاشا صدر اعظم نے مجبور ہو کر اسے دوبارہ بلا لیا اور محمد کو پھر ایک دفعه اناطولیه کا حاکم بنا کر بھیج دیا گیا جہاں وہ اپنے باپ کی وفات تک رھا .

به فروری ۱۵۸۱ء کو یه نیا سلطان ادرنه میں وارد هوا اور شروع میں ایسا معاوم هوتا تها کہ اس کا میلان امن و صلح کی جانب ہے ، لیکن حقیقت یه مے که اس کے دور حکومت میں اس کی اپنی قیادت هی میں فتوحات کا ایک لامتناهی سلساله شروم ہونے کو تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمائے میں تقریباً هر اهم سهم میں بنفس نفيس حصه ليا ـ اس كي فتوحات سے مملكت محروسه کی ان حدود میں جو سلطان مرادثانی کے زمانے میں قائم هوچک تهیں چندال زیاده اضافه تو نه هوا، لیکن اتنا ضرور هوا که بهت سے ایسے ممالک ، علاقے اور شہر ، جو اب تک ترکی سیادت کے تعت مقامی حکمرانوں کے هاتھ میں تھے ، براہ راست ترکی حکومت میں آ گئے ۔ اس طرح [سلطان] محمد كي فتوحات كي بدولت سولموين صدى مين سلطنت عثمانیه کی براندازه وسعت پذیری کا امکان پیدا هوگیا.

اس کے دور حکومت کا پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں فوجی کارنامہ قسطنطینیہ کی تسخیر تھا، جہاں مراد ثانی کی نرم سزاجی کی وجہ سے پیلائبولوک Palaeologue قسطنطین اب تک حکومت کر رہا تھا [یہ فتع اس لیے بھی یادگار اور باوقار خیال کی جائی ہےکہ اس کی آنعضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پیشینگوئی فرمائی تھی، نیز اس کو فتح کرنے کے لیے بیشینگوئی فرمائی تھی، نیز اس کو فتح کرنے کے لیے اب تک متعدد حملے ناکانی ثابت ہوے تھے، دیکھیے استانبول، بذیل مادہ السانبول، بذیل مادہ السانبول، بذیل مادہ السانبول، بذیل مادہ السانبول، بذیل مادہ اللہ اللہ الدگار معاصرے کے استانبول، بذیل مادہ اللہ اللہ الدگار معاصرے کے

امے ۱۸۵۲ میں تیازیاں شروع عولیں، جنبہ وقیلی (روم ايلي) مصار تميير هوا (اس مين زعنوس باشاء ایک میر عمارت ، کا کتبه مورخه ۱۹۸۹ میرود موجود هے؛ دیکھیرخلیل ادھم در T.O E M ، ۲ ، ۲ ، سم س تا ہو ہے)۔ اس کے علاوہ دوسری تیاریاں بھی کی کئیں ، مثار ایک بہت بڑی قلعه شکن توپ ڈھالی كئي- ٢٩ مئي ١٥٠٩ عكو تسطنطينيه فتح هوكيا اور اس کے بعد غلطه نے بھی بہت جلد هتھیار ڈال هیے [رك به استانبول؛ قسطنطينيه] - اكار سالساطات كو سريها ع خلاف کامیابیان حاصل هو ٹیں۔ اور تراخان نے موریه [موره] کے امور میں مداخلت کی جہاں قدیم پیلائیو لوک خاندان کے آخری مطلق العنان البانیا والوں کے خلاف ناؤرہے تھے۔ قسطنطینیہ فتح کرنے کے بعد ھی سلطان نے صدر اعظم خلیل پاشا کو موقوف کر کے قتل کرا دیا ، کیونکہ سلطان کے دل میں اس کے خلاف ذاتی اور سیاسی اختلافات کی وجه سے راجش پیدا هوگئی تهی (دیکهیر Täeschner اور Wittek در ١٨ : ١٠٥ ببعد) - كوئى ايك سال كے بعد اس كى جگه معمود پاشا [رک بان] کو مقرر کیا گیا، جو بعد کے بارہ سال تک سلطان محمد فاتع کی فتوحات کے لائحہ عمل میں سرگرم ممدومعاون ھونے کے اعتبار سے کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ ۵۵ م اء میں یه دونوں سربیا اور بحیرة ایجئین کے ساحلی علاقے میں موجود تھے ، جہاں بڑی بڑی نتوحات اينوس Ainos اور جزيره ليمنوس Lemnos [رگ بآن] میں هولیں - ١٥٦ ء میں وه بلغواد کے معاصرے میں ناکام رہے۔ ۱۳۵۸ء اور ۱۹۹۹ء میں سروبیا کا ملک براہ راست سلطنت عثمالیہ رہیں شامل کر لیا گیا ـ سمندره Semeadra کو [میناین] محمد نے و ہم وع میں فتح کر لیا اور این بھا اور . ہم وہ میں ساطان نے موری [موری کی میں ميمات مين حجه ليا ، جين كا شيطو خيد الم

. ب اس کے بعد ۱۳۹۹ء میں ایشیا کی میرت اهل (Amastris) اهل امسره (Amastris) اهل جيئوآ م اور اس طرح سينوب [رک بآن] المفرى اسفند يار اوغاو سے چهين ليا كيا \_ آق قويوللو کے اوزوں حسن سے لڑائی شروع ہونے کے بعد طربزون بهی بهت جاد فتح هو گیا [رک به طربزون] ۔ اکلے سال سلطان کے لشکر نے اخلاف (Wallochia) کے مشہور و معروف حکمران ولد درکل(Wlad Darcul) کو اسکی ریاست سےنکال دیاجو اس کے بھائی وادل Radul کو دے دیگئی، اورسال کے آغر میں [سلطان] محمد اور [صدر اعظم] محمود دونوں نے لیسبوس Lesbos جینوئی کی حکومت کا بھی خاتمه کردیاه سهم و عاور سهم و عکدو سال زیاده تر یوسنه کی سلطنت کا الحاق کرنے میں صرف ہوئے مہم و میں وینس [بندق] کے خلاف جنگ شروع ھو گئی جو مرد ہرس تک جاری رھی ۔ اس لڑائی کا میدان جنگ عام طور پر موریه [موره] کا علاقه رها ـ کو بحیرۂ ایجین کے جزائر میں بھی بنادته کے بحری يؤون سے متواتر مدبهیؤیی هوتی رهیں .

صدر اعظم کو برطرف کر دیاگیا تھا اور اس کی جگه روم محمد باشا مترر هو گیا تها ، لیکن گیلی بولی کے حاکم کی حیثیت سے یہ محمود باشا اور قبودان پاشاهی تھے، جنھوں نے . ےم ، ء میں بنادته [اهل وینس] سے نگرو ہونٹر Negroponte (یوہوای Euboea) کے جزائر فتح کرنے میں سلطان محمد کی امداد کی ـ اسی سال روم محمد اور کدک احمد باشا کے ماتحت قرہ مان اوغلو خاندان کے آخری افراد کے مقبوضه شہروں کے خلاف سہموں کا ایک سلسله شروع هو گیا، جن کی مدد ایک طرف تواوزون حسن [رک بان] اور دوسری ، یعنی سمندر کی طرف ، عیسائی بحری بیڑے کر رہے تھر - باوجود اس کے که اوزون حسن نے جارحانه کاروائی کر کے توقات [توقاد] کا شہر بھی فتح کر لیا ، سلطان نے ایک لئی ایشیائی مہم کے لیر ہڑے زور شور سے تیاریاں شروع کر دیں ، اور محمود پاشا کو دوبارہ صدر اعظم مقرر کر دیا۔ سے ہوء میں سلطان کے لشکر کو أرزِنجان كي عظيم الشان فتح حاصل هوئي جس سے اس جانب کا خطره دور هو گیا۔ اس مبهم میں شہزادہ مصطفیٰ ولی عہد نے بھی حصه لیا اور اس نے ہے۔ ۱ میں ایج ایلی (کیلیکیا) کی نتح کی تکمیل کی ، لیکن اس کے بعد جلد ہی وہ فوت ہو گیا۔ محمود پاشا کو پھر وزارت عظمٰی سے معزول کر کے اگست ہے ہم اء میں قتل کر دیا گیا۔ اب كدك باشا اس كا جانشين هوا .

اس سے بعد کے سالوں میں ، یعنی ، ہم ا م تک ، سلطان نے زیادہ تر توجہ یورپ کی فتوحات کی جانب منعطف رکھی ۔ اے م ا میں اس نے بلغراد کے قریب سیرمہ میں ہوگوردلن (Sabaes) کا قلعہ تعمیر کیا اور اس کی افواج نے اس علاقے میں اور اس سے اگلے سال هنگری میں بلکہ آسٹریا کی حدود تک حملے کیے ۔ ادھر وینس (بندق) سے لڑائی جاری

تھی اور مےم اع میں البانیا کے شہر سقوطری (اشتودره) کا بھی ناکام محاصره هوا ۔ دے م ا ء میں اهل جينوا عيم كفه كا شهر جهين لينر مين اهم کامیابی هوئی ، جس کا نتیجه به هوا که کریمیا [قرم] کے علاقے میں بھی سلطنت عثمانیه کا اقتدار و قبضه قائم هوگیا ، اور کریمیا کے تاتاری خوالین عثماللي اقتداد کے ماتحت آگئے۔ ٢٥٣ ء ميں خود سلطان کو مولدیویا میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ، لیکن بعد کے سالوں میں ترکی افواج کو البانیا اور جنوبی موریه [موره] میں بنادقه (اهل وینس) کے خلاف کوئی زیاده کامیابی نه هوسکی - آخرکار ۸۷۸ ع میں سلطان محمد خود البانیا گیا اور وہاں اس نے کره ویه (Croia) کو فتح کر ایا۔ سقوطری کا محاصره بهی طویل عرصر تک جاری رها، لیکن اس نے بنادقه سے صلح کی گفت و شنید کے بعد ھی اطاعت قبول کی۔ اس گفت و شنید کے بعد صلح کا عبد نامه هوا (اس کی توثیق ۲۹ جنوری ۲۹ مراء کو ہوئی)، جس کی رو سے البانیا اور موریا کے کچھ شہر حکومت وینس کے پاس روگئے۔ تاہم ہے، ، ع میں ایک ہمری بیڑے نے گدک احمد ہاشا کے زیر قیادت جزائر آئیوئین Ionian فتح کر لیے ، جس نے اس کے علاوہ جنوبی اطالیا کی حدود تک مارکی ، اور اوٹرینٹو Otranto کو فتح کر لیا۔ اسی سال جزیرهٔ رودس Rhodes کو فتح کرنے کی کوشش بھی هوئی لیکن اس میں کامیابی نه هوئی .

[سلطان] محمد کی آخری مہم ۱۳۸۰ء میں هوئی ، جب اس نے ذوالقدر (رک بآل) کے خاندانی جھکڑوں میں مداخلت کی۔ اس کی وجہ سے محمر سے ان بن کا آغاز هوا۔ اگنے سال ۱۸۳۱ء میں وہ پھر ایشیا کی ایک ئئی مہم پر روائد هوا ، جس کا اصل مقصد اب تک معلوم نہیں هو سکا لیکن بظاهر وہ بھی اسی ان بن سے متعلق هوگی۔ یہاں وہ اچانک

تکفور چاہری یا خنکار چاہری کے مقام ہر چھ سقوطری اور گبڑہ کے درمیان واقع ہے ، قوت ہو گیا (م مئی ۱۸۸۱ء)۔ اس کی لاش کو قسطنطینیه میں پہنچایا گیا ، جو جامع قاتح کے مقبرے (تربه) میں دفن کر دی گئی .

ایک عظیم فاتح ہونے کے علاوہ محمد ثانی بڑی شاندار عمارتوں کا بانی بھی تھا۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطینیہ میں جامع فاتح اور مسجد ایوبی تعمير كرائي. (حديثة الجوامم ، ١: ٨ ببعد ، سم ببعد) ۔ ان کے علاوہ درہ دانیال کے تلمے اور بحری اور ہری اھیت کے دوسرے مستحکم مقامات بھی تمير كرائر - فوجى نظام مين وه يكي چريون مين ضبط و نظم قالم کرنے میں کامیاب هوا اور اس نے ان میں سگبانوں کی ایک فوج شامل کر دی۔ اس کے علاوہ اس کا نام سلطنت عثمانیہ کے پہلے قانون قامه کی وجه سے بھی مشہور ہے (تتم کے طور پر T O E M میں شائم هو چکا هے) ـ اس نے سائنس کی تعلیم اور اس کے مطالعے کی حوصله افزائی کی اور ادبیات اور شعر و سخن میں بھی دلچسپی ٹی س، ترکی شعرا اس کے وظیفه خوار تھر [وہ خود بھی شاعر تھا اور عونی تخلص کرتا تھا] ۔ اس فے اطالیا میں فنون کی لشاۃ ثانیہ (Renaissance) کی بھی حوصله افزائی کی ، چنانچه اس نے جنٹائل بلینی Gentile Bellini كو قسطنطينيه مين طلب كيا جس اس کی تصویر بنائی (دیکھیر لیز Techudi : Comalion Osmanischen ich Reich . ۱۹۰۰ دوینکن ص ۱۵).

# (J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد سوم: سلطنت عثمانيه كا تیرهوان بادشاه جو ۱٫ مئی ۱۵۹ ع کو پیدا هوا سلطان مراد ثالث اور وينس كي خاتون بفه Baffa كا بيثا تها ـ اس نے ٢٠ جنوري ١٥٩٣ ع سے الني وفات یعنی ۲۷ دسمبر ۲۰۰۹ تک حکومت کی یه وہ آخری سلطان تھا جو اپنی ولی عہدی کے زمانے میں مغنیسه میں حاکم کی حیثیت سے مامور زها۔ اپنے مختصر دور حکومت میں وہ سلطنت کی حكمت عملي ير كچه زياده اثر انداز نمين هو سكا كيونكه اس پر زياده تر اپني والده كا اثر تها جو بعيثيت والدة سلطان امور سلطنت مين ابنے ستوسلين کے ذریعے جو معل کے الدر اور باھر دونوں جگه موجود تھے ، دخل الداز هوتی تھی ، چنانچه اس می مرغی کے بالکل برخلاف لیکن فوج کے ایک پُیٹ بڑے حصے اور بڑے بڑے امرا کے اصرار اور شعمد قالت کو ۹۹ و و کی ایک میم میں حصه ﴿ كُرِي مِ تُوكُونَ نَ قَبْضُهُ كُرِلْيا (ستمبر ١٥٩٦)-الله الله الله عمد تهى جو اس ك المراق مکومت میں آسٹریا کے خلاف ہوتی المرافق ع لي مر سال منكرى يا ولاجيه المنافق الك فوجي سهم بهيجنا بأزن

تھی۔ اس سلطان کے عبد میں کم از کم ہارہ مرتبه وزارت عظمی کے عہدے میں تبدیلی هوئی -سب سے تمایاں صدر اعظم داماد ابراهیم هاشا (رک بآن) تها جو اس کا برادر نسبتی اور والله سلطان کے متوسلین میں سے تھا۔ ابراھیم کے پاس تین دفعه سهر سلطانی رهی ـ تین اور صدر اعظم ایسے ہوئے جن کا عہدہ انہیں سزامے قتل ملنے پر ختم ہوا۔ اسی سال ارلوکی فتح کے سلسلے میں ٹرکوں نے کرسزتی Keresztes کیجنگ میں اہل آسٹریا اور ہنگری پر فتح پائی ، چفاله سنان صدر اعظم کی سختی اور تشدد کی وجه سے فوج کے بہت سے سیاھی بھاگ کر چلر گئر اور بعد میں قراری اور جلالی کے نام سے واپس آکر ایشاہے کوچک میں انہوں نے خطرناک شورشیں برہا کر دیں جو تیس سال تک برابر جاری رهیں ـ ان شورشوں کا آغاز ہ ہ ہ ، ء میں قرہ یازیجی (رک بآن) کے اورفه پر قبضه کرنے سے هوا ۔ هنگری کی لڑائی کا ایک تيسرا قابل ياد كار واقعه يه تها كه ابراهيم پاشا في . . ۹ ، ء میں قنیثرہ کو فتح کر لیا۔ سلطنت کے دوسرے حصوں میں صورت حالات مقابلتا پر سکون رهی. صرف کریمیا کی ریاست میں دو مخالف مدعیان تخت کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ترکی حکومت کو دخل دینا پڑا - یورپی طاقتوں سے تعلقات خوش گوار رہے۔ قرائس نے اپنے سنیر کے ذریعے کافی اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ ایران سے ۱۹۰۳ء لک صلح رھی۔ اس کے بعد عباس اول نے تبریز اور نخچوان فتح کر کے جنگ کی ابتدا کر دی .

مملکت معروسه میں اب تک سلیمان کے عہد کی قدیم روایات قائم تھیں ، لیکن مضبوط حکومت کے فتدان کی وجه سے کئی قسم کی بدلظمیاں پیدا مو گئی تھیں ، بالخصوص تیماروں [جاگیروں] کے نظم و نستی اور مالیات کے نظام میں بڑی خرابی

تھی۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ بغاوت کردی ، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ دارالخلائے بغاوت کردی ، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ دارالخلائے میں حرم کی حکومت کو ختم کیا جائے اور الاطولی میں حکومت کے اختیارات کو بحال کر دیا جائے۔ اس بغاوت کی وجہ سے حرم کے دو بڑے عہدے دار مارے گئے۔ صدر اعظم یہ شجی حسن نے یکی چریوں کی امداد سے سپاھیوں کا مقابلہ کیا جس کی وجہ سے یکی چریوں اور سپاھیوں کی دوئوں فوجوں میں باھمی مخالفت پیدا ھو گئی ، لیکن اسی سال اکتوبر کے مہینے میں اس نفرت لیکن اسی سال اکتوبر کے مہینے میں اس نفرت معزول ھو کر قتل کر دیا گیا .

محمد ثالث کو مسجد ایاصوفیا کے متبرے (تربه) میں دفن کیا گیا ۔ اپنی موت سے کچھ پہلے اس نے اپنے بیٹے محمود کے قتل کا حکم دے دیا تھا ۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے متنی هونے کی بہت نمائش کیا کرتا تھا اور اس کے هم نشینوں میں خواجہ سعد الدین (م ۹۹ ۵۱ء) ایسے بعض بہت اچھےمشیر تھے، جنہوں نے اسے ۱۵۹۹ء کی مہم میں لشکر کے همراه جانے پر مجبور کیا تھا، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی والدہ کا اثر غالب رہا اور اس کی وجہ سے سلطان زیادہ تر محل اور حرم رہا اور اس کی وجہ سے سلطان زیادہ تر محل اور حرم کے اندر ھی بند رہا .

. . . . . . . Polentine Mahometis III.

(J. H. KRAMERS)

[سلطان] محمد چهارم: سلطنت متماليه کا انیسوال بادشاه جو . به دسمبر ۱۹۳۱ء کو پیدا عوا اور پر اگست بهم و ایم کو اپنے والد سلطان ابراهیم کی معزولی اور پھر جلد هی قتل کے ہمد تخت لشين هوا \_ اس وقت حكومت كا اقتدار ايك طرف دربار شاهی اور دوسری جانب یک چریون اور ساهیوں کی باغی انواج کے درمیان منقسم تھا اور دربار كي عنان حكومت بوزهي والده سلطان كوسم اور سلطان محمد کی والدہ ترخان کے عاتم میں تھی۔ اس زمانے میں حکومت کی ہے ثباتی کا حال اس حقیقت سے واضع ہے که ۱۹۵۹ء میں وزارت عظمی کے منصب بر کوپرولو محمد کے فائز هونے سے ہملے کوئی تیره وزرای اعظم تبدیل هو چکے تھے - ۱۹۵۱ هیں بوڑھی والدہ سلطانه کوسم قتل کردی گئی اور اس کے ساتھ ھی یک چریوں کا زور بھی ٹوٹ گیا ۔ درباری فریق کی جو حکومت سلطان کی والدہ کے زیر قیادت برسر اقتدار آئی اس سے معاملات رو براہ که هو سكي ، صدر اعظم ايشر باشا (س١٦٥ تا ١٦٥٥) جو پہلے صورت حالات کے مطابق مطلوبه مرد آهنین سمجها كيا تها، اس كا حريف مراد باشا جلد غالب آ گیا اور یه وزارت بهی ختم هوئی - اس عرصے میں وینس کے غلاف جنگ کریٹ (افریطش) کی وجه عد سلطنت کے وسائل بھی نحتم ہو رہے تھے ، مارچ ٣٩٨ ميں ايک نوجي بفاوت كے باعث سلطان اپنے کئی ایک منظور نظر درباریوں کو قتل کی مزا دینے پر مجبور ہو گیا .

يبه الله على خرح الر الدار هو رها تها ، اور وه ايني وفات تک ساری ساطنت پر خیتی معنوں میں حکمران رُهَا ﴾ اس گھید حکومت کے آغاز ھی میں بنادقه (اعل وینس) نے درہ دانیال پر ترکوں کو ایک بحری شکست دی ، لیکن اگر هی سال اس نے سرمشکر کی حیثیت سے ٹرانسلوبنیا میں کئی فتوحات حاصل کیں اور اس کے ساتھ هی وہ ڈینیوب کی ریاستوں میں ترکوں کا سیاسی اور سیادتی اقتدار قائم كرنے ميں كامياب هو كيا \_ يہاں خان كريميا [ترم] سے اشتراک بہت سودمند ثابت هوا ۔ ١٦٥٨ء اور و و و و میں اس نے ایشیامے کوچک میں کئی بفاوتوں کو فرو کیا اور بنادقه سے جنگ میں بنادقه اور ان کے دوسرے عیسائی اتحادیوں کا ایک بحری بیڑا کریٹ میں ترکوں کی افواج کے خلاف کاسیاب نه هو سکا۔ اس کی وفات (۱ س اکتوبر ۱۹۹۱ء) كے بعد اس كا بيٹا كو پرولو احمد باشا اس كا جانشين ھوا جس نے اپنے باپ کے کام کی تکمیل یوں کی که کریٹ کو قطعی طور پر فتح کر لیا ۔ (سقوط کندیه Kandia ، ہم ستمبر و ۱۹۰۹ ع) ، اور اس کے بعد وینس سے صلح ہو گئی ، ١٩٦١ء میں آسٹریا کے ساته بهر جنگ چهار کئی، جس میں سلطان محمد راہم في كثي مهمات مين خود حصه ليا ، بالخصوص · Neuhausel ) أجوار ( Neuhausel ) مهم ما أجوار اتع هو گيا ، س ب ب مين سينځ گوتهرد St. Gotthard کی مشہور لڑائی هوئی جس میں ایک اتحادی ''فوج کے ترکوں کو مکست دی ؛ اس فوج کا ایک شمیم فرالسیسیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے باوجود پہو صلع ہے ہو و عدیں آسٹریا سے هوئی ، اس سیں بھر کون اس کو قائلہ رہا ء مرہ وع میں سلطان نے الله من معه ليا، كيولكه على معه ليا، كيولكه Cosseeks Whreader \_ \_ | July Ukrander المالة كا خال مكوت عنباليه س مدد ك

درخواست کی تھی ، پولینڈکی جنگ ہے ہو وہ کے ایک عبد نامے کی رو سے ختم هوئی اور اس طرح شمالی اطراف میں ترکوں کی طاقت اور بھی مضبوط هوگئی ، کو اس عرصر میں سلطان بہت افسردہ اور متلون مزاج هو گیا تها اور وه احمد کوپرولو کا اتنا احترام له کرتا تھا ، جتنا کہ اس کے باپ کا ، پھر بھی وہ اندرون ملک کے دشمنوں کے خلاف اپنے آپ کو برنرار رکھ سکا اور نئی افواج (بشلی اور کو کللو) کی بھرتی اس کے لیے بہت کچھ سمد و معاون ثابت له هوئي جو سپاهيوں اور يكي چريوں سے کہیں زیادہ قابل اعتبار تھیں ۔ تاهم وہ درباری تعیش کی فضول خرچیوں کا خاتمه له کر سکا، جن پر ہے اندازہ روپیہ ضائع هوتا تھا ، سلطان کو بڑے پیمانے ہر شکار کھیلنے کا ہر حد شوق تھا ، جس کا اهتمام ادرنه کے تواح میں صرف خطیر سے ہوا کرتا تها، کیونکه وه اس شهر کو قسطنطینیه کی نسبت اپنی سکونت کے لیے زیادہ پسند کرتا تھا .

احمد کی وفات کے بعد سلطان نے امور حکومت کی زمام اپنے ھاتھ میں له لی، بلکه اس نے قرہ مصطفی پاشا (رک بآل) کو اپنا صدر اعظم مقررکیا ۔ اس نے بھی جنگ و جدال کی غیر ضروری روایت کو قائم رکھا ، ہے۔ ہ ء اور ۸ے۔ ہ ء میں اس نے کاسکوں (قازقوں) کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں ، جن کے رفازقوں) کے خلاف کامیابیاں حاصل کیں ، جن کے معاملات میں اھمیت حاصل کرنا شروع کر دی معاملات میں اھمیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی ۔ ۲۸۲ ء میں آسٹروی سلطنت کے خلاف بھر جنگ چھڑ گئی اور اس کا نتیجه یه ھوا که ترکوں جنگ چھڑ گئی اور اس کا نتیجه یه ھوا که ترکوں کے دوسری مرتبه بھر وی آنا کا محاصرہ کر لیا بدیاہ سویسکی کامونت کی مداخلت کی بدولت بادشاہ سویسکی کامونت پر منتجھوا۔ اس عزیمت کی قیمت ترکوں کی ھزیمت پر منتجھوا۔ اس عزیمت کی قیمت قرہ مصطفی کو اپنے عہدے اور اپنی جان کی شکل ترکوں کی شام

میں ادا کرنا پڑی اور اس کے ساتھ می حرم سرائے کا اثر و رسوخ پھر غالب آگیا۔ اب جو وزرای اعظم مترر ہوتے رہے وہ اپنے عہدے کے لیے نااہل ثابت ہوئے اور ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۵ میں آسٹروی فوجوں نے هنگری کا سارا ملک فتح کرلیا (۲۷ جون عہدے کو موها کس Mohācs کے مقام پر ترکوں کی شکست)۔ اسی زمانے میں وینس[بندقی] کے برخلاف موریا اور مجمع الجزائر میں پھر لڑائی شروع ہوگئی۔ ان تمام تباهیوں کی وجہ سے فوجیں میدان جنگ

هی میں باغی هوگئیں۔ وہ ستمبر ۱۹۸۰ء میں حلب کے سیاووش پاشاکی قیادت میں دارالخلافے پرچڑھ آئیں اور اس دفعه سلطان خود ان کا شکار هو گیا۔ اسے ۱۹۸۸ء کو قائم مقام کوپرولو مصطفی پاشا نے معزول کر دیا اور اس نے عزلت گرینی اختیار کر کے اپنی باقی زندگی ادرته میں گذار دی جہاں ۱ دسمبر ۱۹۹۷ء کو اس کا انتقال هو گیا۔ جہاں ۱ دسمبر ۱۹۹۷ء کو اس کا انتقال هو گیا۔ وہ اپنی ماں کے پہلو میں یکی جامع میں دفن هوا.

مآخل و (۱) نعیما (ج ۷) ، حاجی خلیفه اور مآخل و (۱) نعیما (۱) در ماخل اور ۱۹۹۰ تک راشد کی تاریخ ، نجایت اهم ترکی مآخل هیں : (۲) اولیا چابی کے سیاحت نامه میں اس دور حکومت کی بہت سی مہمات کا تذکرہ ہے اور وہ اور اهتبار ہے بھی نیمتی معلومات کا ذریعه هے : (۳) یورپی مآخل میں اس زمانے کا ذکر P.Ricaut یائی تصنیف Histoire des trois نہیں معلومات کا ذکر P.Ricaut یائی تصنیف derniers emporeurs des Turcs depuis 1624 jusqua یا 1677 پرس ۱۹۸۳ و : اور (۵) تصائیف کی کا کوبرو (۱۹) تیز دیکھیے احمد رفیق کے ج ۵)؛ اور (۱۹) کوبرولولر ، قسطنطینیه ، ۱۹۳۹ و اور (۱۹) کوبرولولر ، قسطنطینیه ، ۱۹۳۹ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و

(J. H. KRAMBRS)

[سلطان] محمد بنجم رشاد! سلطنت عنالة کا پنتیسواں سلطان ، جو ، نومبر مہر ہوکو لیّڈا هوا اور سلطان عبدالمجيد كا بينا تها ـ اپنے بهائي عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں وہ عزلت گزینی کی زندگی بسر کرتا رها تها ـ عبدالحمید اس کی موجودگی می سے اتنا خالف تھا کہ رشاد نام کے لوگوں کا ذکر بھی اس کے سامنے المکیا جاتا تھا دیکهبر Verspreide Geschriften : Snouck-Hurgronje) ٣ : ٣٣٢) - وه لرم مزاج آدمي تها اور اس كي تخت نشيني (٢٠ ابريل ٩٠٩ محض نوجوان ترکوں کی فتح کی وجہ سے ممکن ہوئی ؛ اس کے علاوه وه ترکون کی آئینی حکومت کا پیهلا بادشاه تها ، ليكن وه ان مختلف النوع سياسي رجحالات كي رهنمائی کرنے کے ناقابل تھا جو ہارلیمنٹ کے اندر اور باھر ائتلاب کے بعد کے سالوں میں رواما ھوتے رهے۔ جنوری ۱۹۹۹ء میں انجین اتعاد و ترق کی قطعی فتح کے بعد محمد خامس کو اپنی مرضی کے غلاف ان کی حکومت کے سامنے سر تسلیم غم کوٹا پڑا ۔ اس کی حکومت کے آغاز هی میں بوسنه اور هرزیکوینا میں ترکوں کا رہا سیا اقتدار بھی جاتا رہا اور ان صوبوں کو آسٹریا ھنگری نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا ۔ بلغاریا نے اپنی خود مختاری کا اعلان کردیا (۵ اکتوبر ۹ . ۹ ، ۵) اور اس طرح یه سلک بهی هاته سے لکل گیا۔ حسین حلمی پاشاکی وزارت ۱۸ جنوری ، ۹۱، ۵۲ اور اسمعیل حتی باشا کی وزارت (رک بان ، و ب سمجر ر و و متک دولوں النرون ملک میں امن قالم رکھنے سے قاصر رہے (البانیا کی بغاوت) ۔ حتی باشا کو اطالیا کے املان جنگ کی وجه شے مستملی ہولا بڑا ، سعید باشاہ (رک بان) کی وزارت عظمی کے زمانے میں اطالوی جنگ کی وجہ سے طرابلتی 🚟 ماتھ دمونا بڑے ، اور اس کی توگیل اونی وانگیا مُعْلِمُ عَنْهُ لَأَلْمَ ﴿ ﴿ ﴿ أَكُونُو ﴿ ﴿ ﴿ وَ وَهِ هُو كُنَّ ۗ يَّةُ مُثَلِّع قَامَهُ الْجَمَنِ التعاد و ترق كي مخالف وزارت محمد المُعمَّدُ مختارُ بأنما مع زمانے میں طر هوا ، لیکن اسی شهینے میں جنگ بلقان شروع ہوگئی ، جو بلقان کی المعادى رياستوں کے خلاف تھی۔ كاسل داشا كى رَجْمت پسند وزارت دول یورپ کے بیج بچاؤ کے سامنے (لنڈن کانفرنس)جلد هي تباهي آميز صلح کرنے یر آمادہ هوتی نظر آنے لکی۔ اس حالت میں ۲۳ جنوری م ، و ، ء کو انجمن اتحاد و ترق نے حکومتی انتلاب بربا کر دیا اور محمود شوکت باشا کی قیادت میں اتعاد پارٹی کی حکومت برسراقتدار آگئی۔ نتیجه یه هوا که جنگ پهر شروع هو گئی اور بلفاریا کی شکست کے بعد ادرته پر دوبارہ قبضه کر ليا كيا (٢٠ جولائي ٣٠ ١٥) ـ اس اثنا مين محمود شوکت کو حزب اختلاف کی لبرل پارٹی کے آدمیوں نے قتل کر دیا ، لیکن اس سے سیاسی حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نه هوئی ـ اس کی جگه سعید حلیم ہاشا مقرر ہوا جس کی حکومت نے بلغاریا سے وہ ستمبر ۱۹۱۹ کو ، یونان سے ۱۹ نومبر اور سرویا سے س مارچ س و و م کو صلحناموں پر دستخط کیے۔ اس وقت سے لے کر انجمن انحاد و ترقی ، جس نے معمد رشاد کی حکومت کے آغاز ھی سے اپنی پس پردہ کاروائیوں کو جاری رکھا تھا ، بہت طاقتور ہو گئی اور اس کے رہنما طلعت ہے اور انور ہے بیش از پیش میدان سیاست میں آگے نکل آئے۔ اس کے ہمد جنگ عظیم کے شروع میں جب مركوبت عثمانيه في ابني غير جنبه داري كا فيصله گیا تو اتعاد پارٹی کی همدردی جرمنی کے ساتھ رهی وس کی وجه سے ترکی اور اتحادیوں کے درمیان ما المان Goeben اور کون Goeben اور الله عبدالي بازون كا واقمه) تا آنكه ترى

و المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

میں شامل ہو گیا (ترکی بیڑا بحر اسود میں ۲۹ اور بر ۱۹۱۵ کو) ۔ فروری ۱۹۱۵ عیں طلعت پاشا خود صدر اعظم مقرر ہو گیا ۔ اتحاد ثلثه کی یه کوشش که وہ کسی طرح درۂ دانیال میں گھس آئیں ، جنوری ۱۹۱۹ میں قطعی طور پر ترک کر دی گئی اور اس مدت میں ترک ، مصر ، عراق روس اور ایران کے سرحدی محاذوں پر لڑتے رہے ۔ جنگ ختم ہونے سے پہلے محمد خامس ۲ جولائی ۱۹۱۸ وعکو اچانک انتقال کر گیا .

Histoire de, : De la Jonquiere (1) و آخل و آور المعلم المين : بن المعلم المين المعلم المين المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم ا

## (J. H. KRAMRRS)

[سلطان] محمد ششم : وحيد الدبن ، سلطنت عثمائیه کا آخری بادشاه ، جو س جنوری ١٨٦١ء كو پيدا هوا وه سلطان عبدالمجيدكا بيثا تها۔ وہ س جولائی ۱۹۱۸ء کو اپنے بھائی محمد خامس رشادکی وفات کے ہمد تخت نشین ہوا کیونکہ سابق ولى عهد يوسف عز الدين بن عبدالعزيز كا انتقال به ره رء میں هو چکا تها۔ . ٣ اکتوبر ١ ١ ٩ ١ ء کو یعنی اس کی تخت نشینی کے کوئی چار سہینے ہمد ھی ، مدروس Mudros کے عارضی صلح نامے پر دستخط هوگئے ۔ اب وہ ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جو محض اس کے سابقہ دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی تھی۔ ان کی انواج نے دارالخلائے پر قبضه کر رکها تها اور ترکی کے دوسرے غیر مفتوحه علاقر بھی انھیں کے قبضر میں تھر۔ اس کے علاوہ انجمن اتحاد و ترتی کی طاقت ٹوٹ چکی تھی ، لیکن ہ ، ہ ، ء کی ابتداء میں اناطولیا کے علاقے میں غیر ملکی قبضے کے برخلاف مخالفت

ترقی پذیر تھی اور اس کے ساتھ ھی انھیں حکومت قسطنطینیه کی اطاعت سے بھی کچھ نفرت سی پیدا ہوگئی تھی ۔ اب محمد سادس کو اس کے سوا کوئی چاره نظر نه آیا که وه اپنا اور اپنر وزیر داماد فرید پاشا کا مستقبل اتحادیوں کے سیرد کر دے : چنانچه وه اتحادیوں سے سل کیا اور اس کی کوشش یه تهی که کسی طرح قوم پرست عناصر کی سرگرمیون كو دبا ديا جائے (آغاز . ٢٠ ١ع). اس اقدام كو جو قومی مفاد کے منافی تھا ، شیخ الاسلام کے ایک فتوے کے ذریعر جائز بھی فرار دے دیا گیا۔ چونکہ قومی تحریک کو بیش از بیش قوت حاصل هو گئی تهي، اس ليرسلطان كا اقتدار و اختيار صرف قسطنطينيه کی حدود سیں اتحادیوں کی مدد سے قائم رہ سکا۔ اس کی حکومت کو سیورے Severes کے عہد نامر ہر دستخط کرنا پڑے (۱۱ کست ، ۹۲ ء) اور توفیق یاشا کی وزارت نے اس عہد نامر کی توثیق کے لیر یارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنے کی کوشش کی ، لیکن ۱۹۶۱ء میں معاملات اس قدر خراب ہو چکے تھر کہ اس نے اپنی حکومت کو ترکی کی نمایندگی کرنے کے لیے ٹاقابل پایا۔ قوم پر۔توں کی آخری فتح کے ہاعث جو انھیں یونانیوں کے خلاف حاصل هوئی (فتح سمرنا ، و ستمبر ۱۹۲۳) مُدانيه کی عارضی صلح طے ہوگئی (۱۱ اکتوبر ۱۹۲۳ء) اور اس میں سلطان کی حکومت بطور فریق شامل نه هوئی ـ پهر بهی اسے لوزان Lausanne کی مؤتمر صلح میں انفرہ کی حکومت کے نمایندوں کے ساتھ ترکی کی نمایندگی کرنے کے لیے بلا لیا گیا ، لیکن اس ہات کو ہویوک مجلس ملی نے قبول نہ کیا جس نے یکم نومبر ۴ ۴ و عکو یه اعلان کر دیا که عثمانلی سلطنت ۹۰ مارج ۷۰ و و ۵ (الريخ قبضة قسطنطينيه) سے ختم هو چکی في ۔ توفيق پاشا کي وزارت اس اعلان کے مطابق مستعفی هوگئی (م نومبر ۱۹۲۲ع)

اور محمد سادس عليفه كي حيثيت مين قسطنهاينيه ميني " رها ـ وه . ، تومير كو اپني آخرى سالامالي قاريجي کے لیے لوگوں کے سامنے آیا ، نیکن جب چند روز کے بعد بوہوک مجلس ملی نے وحید الدین ہر غداری کے الزام میں مقدمه چلانا جاها تو یه آخری عثمانلی سلطان بناه گزین کی حیثیت سے ایک انگریزی جهاز پر سوار هو کر قسطنطینیه کو جهوا کر خلا آیا (ے؛ نومبر ۲۹۴۴ء) ، اور اس کے اگلے ھی روز حکومت انفرہ نے اس کے منصب خلافت سے معروم کر دیر جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پہلے وہ مالٹا كيا اور پهر شريف حسين شاه مكه كيهاس، بطور مهمان جا ٹھہرا۔ یہاں سے اس نے اسلامی دنیا کے نام ایک اعلان شائع کرتے ہوئے اس امرکا اظہار کیا که خلافت کا سلطنت سے علیحدہ کر دینا خلاف شریعت هے (متن در Oriente Moderno ، ۲:۲،۳ تا ه . \_ ) - اس اپيل کا اسلامي دنيا پر بمشکل هي کوئی اثر ہوا۔ یہ آخری عثماللی سلطان مکر سے روانه هو كر سان ريمو San Remo مين سكونت اختیار کرنے کے لیے چلاگیا جہاں ، و مئی ۹۲۹ د کو اس کا انتقال ہوگیا۔ سرم و وع میں اس نے شریف حسین شاہ مکه کے دعوے خلافت کو بھی تسلیم کر لیا تھا۔

Pie Twr-: Jaschke und Pritsch (۱) و آخل ه المحافظة المعالفة و المحافظة المعالفة المعالفة المحافظة الم

أَنْهُمْ وَيَسْمُ وَمِنْ مُعْمِمُهِمُ أَيُولُمُمْ مَعْدُدُ كُلُ وَقَاتَ كَلَّ بَعْدُ المنظلة محمود في النبي ينفي محمد كو جوز جانان کی سکومت سیرد کر دی ـ ۱۰۹۸ ۱۰۹ میں سلطان معمود ي ترغيب ير عباسي غليفه القادر بالله ين الم جلال الدوله و جمال الملة كا خطاب عطا فیمایا ۔ اپنی زلدگ کے آخر میں سلطان محمود نے ابنی سلطنت ابنر بیٹوں میں تقسیم کر دی ، چنانچه غزنه ، خراسان اور هندوستان محمد کو دے اور ریر، جبال اور اصفیان مسعود کو ملے، اور اس نے دولوں بھائیوں سے حلف لیا که وہ اس کی تقسیم کا احترام کریں کے - جب ربیع الثّانی ۲ مره/ابریل . پ ، و د میں محمود فوت هو گیا تو محمد غزله میں تعفت نشین هوا ، لیکن مسعود نے اپنے حلف کا پاس له كرت هوئ ، اصفهان مع غزله پر قبضه كرن کے ارادے سے کوچ کیا۔ اس دوران میں امراہے غزله نے م شوال ۲۰۸۱م اکتوبر ۲۰۰۰عکو معد کو معزول کر دیا اور مسعود کے نام پر خطبه یڑھا گیا : مسعود کے حکم سے معمد کی آنکھیں نکلوا دی گئیں اور اسے ایک قلعه میں قید کر دیا گیا ۔ اس نے صرف جہر ماہ لک حکومت کی .

اس نے معمد کو دنیور کے قریب س شعبان ہسمہ مرابریل ہم، اے کو شکست دی اور ایسے قتل کر دیا۔ معمد کا دوسرا دور حکومت صرف س مہینے تک فائم رہا۔

محمد اپنے باپ کا فرمائبردار بیٹا تھا اور نہایت می خوش اخلاق آدسی تھا۔ وہ شکل و صورت میر اپنے باپ سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔

(معمد ناظم)

محمد آباد: رک به بیدر (محمد آباد) . محمد احمد بن عبدالله : سهدى سوداني وه ۱۹۸۸هم۱۹۸ ع کے قریب دنقله کے جزیر میں پیدا ہوا جو الموردہ کے شمال میں واقم مجمه الجزائر ادگو کا ایک حصه ہے۔ وہ نوبیہ کے عرب برابرہ میں سے کنُوزُ خاندان کا ایک فرد تھا ، بعد کی زندگی میں سہدی نے حضرت علی اور رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلّم سے اپنى قرابت داری اور سلسلہ بیعت کو ثابت کرنے کے لیر اپنر حسب نسب کی جو تفصیل دی ہے اس کی رو سے ہاپ کی جالب سے اس نے حضرت امام حسن<sup>ہا</sup> سے اور والدہ کی جانب سے حضرت امام حسن ا اور حضرت عباس سے صلبی نسبت ظاهر کی . وہ جہاز میں کام کرنے والے ایک بڑھئی کا دوسرا بیٹا تھا ؛ اس سے بڑی ایک بہن تھی اور تین بھائی بھی تھر۔ ابتدائی زمانے ھی سے اس کی طبیعت

وہ اس کے عطوط اور اعلاقات کے مطابق آس روحاتی واردات پر مبنی تھی جس کا اسے پوراً بیان تها ، اور شروم هی سے یه تحریک سیاسی اور معاشرتی خیالات سے مخلوط ہوگئی جو مشرق میں مذهب سے علیحدہ لہیں کیے جا سکتے ؛ آخر میں اس تعریک نے کچھ منفی رخ بھی اغتیار کیا۔ روایات میں بیان شدہ کلیر کے مطابق معمد احمد نے به دعوے کیا که وہ دنیا کو "بدکاری اور برائی سے پاک کرنے" کی غرض سے آیا ہے ، اس غوض کے لیر اس نے سب سے پہلے تو لوگوں کو "ترکوں" کے غلاف جہاد کرنے کی دعوت دی۔ اس سے قبل وہ کرد قان اور دارقور کے متعدد سرداروں کو بیعت کے ڈریعے ملف وفاداری ، [رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم] كے طریقے کے مطابق [متن کے لیر دیکھیر Dietrich ، در ابنے مے وابسته کر اینے مے وابسته کر چکا تھا اور عبداللہ الطّعايشي، جو بعد ميں اس كا غلیفه هوا ، کے سے مردان کار کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے مختلف رسالوں اور قرمانوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی تائید ير مائل كراليا كه حضرت رسول أكرم صلّ الله علیه و آله وسلم نے اسے زیارت سے مشرف فرمایا ہے اور آپ" هي نے اسے سيدي مقرر کيا ہے ، نیز یه که اس نے حضرت خضرا ، جیرٹیل اور اقطاب، کی زبارت بھی کی ہے، اور انہیں دعوت دی که "مذهبی زندگی کی تطهیر کریں"، لوگ "هجرت" کر کے اس کے باس آئیں اور اس کی بیعت کریں ہے اسے سیدی مان کر اس کے بیچھے جایں اور جہاد کریں وغیرہ وغیرہ ۔ دار تُوبه میں گُذیر کی ایمالی اس کی سرکرمیوں کا مرکز بن گئی۔ شعبان مہ و و پھ جولال ١٨٨١ء من وه يبهل مراتبه المعلق مینیت سے منظر هام پر آیا ، بحیل اسی ا

تمبوف کی طرف مالل تھی اور معمولی ابتدائی تعلیم کے بعد اس نے عدم ۱۸۹۱/۵۱ میں سلسله سمالیه میں شیخ محمد شریف سے بیعت کی ۔ سات سال کی مریدی کے بعد شیخ معد شریف نے اسے اس سلسلر کی خلافت سے معتاز کیا۔ کچھ عرصه خرطوم میں قیام کرنے کے بعد جہاں اس نے شادی بھی کر لی وہ نیل ابیض سے آبا نامی جزیر سے میں چلا گیا جو کوستی کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں اس نے ایک جامع مسجد اور ایک خانقاہ بھی تعمیر کرائی اور مریدوں کو اپنے گرد جمع کر کے وہاں تیام یذپر هوگیا ۔ اس کے پیر و مرشد شیخ محمد شریف بھی جن سے اس نے اپنے تعلقات برابر قائم رکھے تھے ، ۱۸۵۲/۱۹۸۸ میں اس کے قریب ھی آ بسے ۔ ایسا معلوم هوتا ہے که یه بات معمد کو کچھ ناگوار گزری ۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد معمد کے دل میں یه القا هوا که وه سیدی الْمُنتَظَرِ هِي ـ يه كيفيت ان روايات كے زير اثر پيدا هوئي جو مسلمالوں ميں حضرت ممدى كے متعلق پائي جاتی ہیں ۔ اس وجہ سے اس کے تعلقات اپنے پیر و مرشد سے بکڑ گئر ۔ اب وہ اپنے پہلے شیخ طریقت کے حريف شيخ القرشي سے جا ملا اور ٢٩٥ هـ ١٨٨٠٥ میں اسی کا سجادہ نشین بھی بن گیا ۔ دنتله سے سنار اور لیل ازرق سے کرد فان تک کے علاقے میں سیاحت کے دوران اس نے بھالپ لیا که نوگوں میں بد دلی اور ہے اطمینانی موجود ہے اور ان پر مصری حکومت کی جانب سے تشدد هو رها ہے ۔ سوڈان کی شورہ پشت اور مخلوط آبادی ، اس کا مذھبی جنون ، ترکوں اور عربوں کا باھمی نناق ، ٹرکوں کے حکمران طبتر سے شیموں کی دیرینه مخالفت ، یه سب باتین ایسی تهیی جو اس کی سہدویت کے دعوے کے لیے بار آور ثابت هو سکتی تھیں ۔ معمد احمد نے جو تحریک شروع کی

والتناو الديد عرطوم كي حكومت سے هوئي وہ ير سود تَأَبُّتُ هُوْتِي ١٤ السَّمُود كي قيادت ميں اوج كے جو دُوُّ وَسَيْعِ أَسُ كِي عَلاف بهيجي كُنْع ، وه تباه کوَّ دَيْخُ عُلْمَے ؟ اس سے اسے اور فتوحات حاصل کرنے کا "موقع مل گیا۔ مزید برآن مصری حکومت کو عَرَأَتَىٰ بَاشا كَي بِفاوت كي وجه سے زیادہ شدید كارروائي گُونے کا موقع له ملا۔ فاشودہ کے حاکم رشید پاشاء يوسف باشا الشَّلَّالي (گُدير مين ، مئي ١٨٨٧ ء ، اور اور مکس Hicke باشا میگان یا کشکل میں) ک منهمات سب کی سب ناکام هولین ـ اس طرح مبدیه سلسله بلا روک ٹوک گرد فان سے بحر الغزال کی راه سے مشرقی سوڈان تک بھیل گیا۔ وہاں سُواکن میں عثمان دانته جو غلاموں کا تاجر تھا اور بعد میں مهدى كا قابل ترين سهه سالار ثابت هوا، محمد ا معد کی ملازمت میں داخل هوگیا۔ سهدی کی یه خواهش ہمی تھیکہ وہ المغرب کی جانب بھی اپنی طاقت کو بُڑھاہے ، اور اس غرض سے اس نے معمد السنوسي سے جُفْبُوب میں اور مراکو سے تعلقات و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کچھ نتیجه نه لکلا۔ وَهُ اللَّهِ يُورِ عَمْ مُروحِ إِنْ قَهَا كَهُ ١٣٠١م/١٨٨ء کی سہم اسے خرطوم لے گئی جہاں جنول کورڈن Gordon نے ہڑی بہادری سے مقابله کیا ، لیکن یه مقام ۔ س جنوری ۱۸۸۵ء کو سیدی کے قبضے میں 7 گیا اور گورٹن مارا گیا۔ اس فتح کے بعد محمد الشهد عود يهي زياده عرصر لك زلاه له ره سكا ! وه و رُسَطان ۲۰/۵۱۳۰۰ جون ۱۸۸۵ مارضه ای معرقه ام درمان میں جو عرطوم کے قریب ہے، الله عركات يهان اس كے جالشين عليفه عبدالله Kitchener تا کندر مقام بن گیا تا آنکه کیمتر و منافق عبداق ی مکومت اور سلسله مهدیه الاعادة كرسا

محدد احد کی قیادت میں مہدیه سلسلے کی تنظیم خاصی ترقی پا چک تھی ۔ یه تنظیم جو ابتدا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیه و آله و سلم کی پیروی کی دعوے دار تھی ، بعد میں خالصةً فوجی بن گئی کیولکه جہاد کو حج سے زیادہ اهم مانا جاتا تھا۔ اس کے چار خلیفے اس کے پاس رهتے تھے جن میں سے الطّمایشی اس کا ہے حد گہرا دوست تها اور اس میں شبه نمیں که مهدی پر اس كا اثر نبايت كبرا تها مال غنيمت كي تقسيم میں خاص توجه سے کام لبا جاتا تھا اور اسی طرح بیت المال کے التظام میں بھی احتیاط برتی جاتی تھی . معمد احمد کی تعلیمات کی بعض خصوصیات سے لہایت مقبول عام تصوف کا اظہار هوتا ھے ۔ اس کا زاهدانه رویّه دنیاوی ترقی کے منافی تها مهدية سلسله جونكه رسمي تعليم كو زياده اهميت نہیں دیتا تھا، اس لیے تعلیم یافته طبقه اس کے حلقهٔ مریدین سے ہالکل الگ تھلک رھا ؛ ان کے نزدیک قرآن پاک کے علاوہ اگر کسی چیز کو کوئی وقعت حاصل تھی تو وہ سہدی کے احکام تھے یا راتب (وظائف و اذکار کا مجموعه) اور مجلس نامی ایک کتاب جس میں محمد احمد کی جمم کردہ اور تالیف کرده سنّه (مجموعه احادیث) تهی جو سنّت کی پهلی کتابوں کی جگه مستعمل تھی، لیکن وہ نامکمل ھی رہ گئی۔ چاروں [فلمی] مذاهب کے لرک کرنے میں اس "اغتلاف" كا اظهار هوتا هـ جو صوفيه مين اكثر بايا جاتا هي بعض قواعد و ضوابط مين وهايت ك اثرات كا زياده غلبه معلوم هوتا ه ، مثلاً آرايش و زیبایش ، موسیقی ، شادی بیاه پر فضول خرچی ، لباكو نوشى، اور شراب نوشى منع تهى، بالخصوص پیر پرستی اور جهاژ پهولک ، تعوید ، گندوں کی مخالفت میں بھی بڑے غلو سے کام لیا جاتا تھا۔ حيلت به هے كه محمد احمد ابنى موت سے كجه

ديوتا سا بن كيا تها .

محمد احمد نے [پانچ] ارکان سنه کی جگه حسب ذیل چھے ارکان مقرر کیے۔ (۱) صلوة ، نماز باجماعت پر ہے حد زور دیا گیا تھا ؛ (۲) جہاد اهل سنت والجماعة کے عمل کے خلاف حج کے بدل کے طور ہو ؛ (م) اللہ کے احکام کی اطاعت ؛ (م) اضافه شده كلمهٔ شهادت : (۵) تلاوّت قرآن ؛ (۹) راتب (يعنى وظائف واذكار) .

چند خیالات اور بھی تھر، مثلاً یہ کہ امیر و غربب برابر بین - کچه تو قدیم شیعیون کی القلابی، خصوصیات کی باز گشت تھے اور کچھ اس وقت کے سیاسی اور معاشرتی حالات کے اقتضا کا نتیجہ تھر ۔ عملي طور پر مهديه فرقر مين اتحاد و مساوات كا اصول بدرجة كمالكارفرما تها، غلام اور غلاموں كے سوداگر ایک میجهندے تلے شاله به شانه هو کر لڑتے تهر اور بعض اوقات ایسا بهی هوتا تها که ادلیا سے ادنی آدمی بھی بلند ترین سرتیے پر پہنچ جاتا تها۔ محمد احمد کے مسائل معاد اس امر پر مرکوز بیں که مهدی کا تمام دنیا پر غلبه هو جائے گا۔ سوڈان کی فتح کے بعد مصر، مکہ اور قسطنطینیه کی قتح كا منصوبه بنايا كيا تها .

محمد احمد کی ذات کے متعلق طرح طوح کے انسائے ابتدا عی میں مشہور عولے لگ گئے گھے ، بعض اوقات غالی معتقدین اس کے مکشوفات اور کرامات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے۔ اس کے ارشاد کی تعمیل میں اس کے درباری وقائع نویس اسمعیل عبدالقادر نے ايك مبالغه آميز سيرت موسومه كتاب المستهدى الى سيرة الأمَّام الْمُنْهِدي لكه ذالى ـ اس مين ١٩٨٨ سے ۱۳۰۹ء تک کے واقعات درج تھے لیکن اسے علیفه عبدالله کے زمانے میں جلا دیا گیا۔ مصری

بہلے اپنے پیرووں اور معتدین کی نظروں میں ایک معنف دقیر (دیکھیے لیجے) یہ دعوے کے انتہا اس کے مالہ اس کتاب کا ایک اسعاد لکو گا 🚅 جو اس دستبرد سے بچ رها لها ۔

مآخذ : (١) تَمُوم عُلِيدِهِ: يَادِينِ السَّودِالِدِي المره م ، و و ه (ليسرے مصبے ميں فائير نے مجمد الميلوع اور علیقه عبداللہ کے فرامین سے استفادہ کرتے هو بات جنہیں جسم کر کے غلیله نے چھپوا دیا تھا اور اس کے علاوہ مذکورہ بالا سیرت اور اپنے تجربے کی بنا ہو جو اسے انگریزی مصری اوج کی ملازمت کے دوران میں حاصل عوا ، معلد احدد اور خلینه عبدالله کے عبد مجدید کا مقصل مال لکها هے) : (٣) جُرجی زیدان : روایات اسیر التصیفی قاهره ۱۸۹۷: (۴) مهدیه کے. غلاف مصری حکومت کے دو فتووں کے متعلق دیکھیے Dietrich ، در IsL ، Mahdiism : F.R. Wingate (") ; AT 0 1918 هي (a) : ١٨٩١ نائن in the Egyptian Sudan معينف : The Rise and Wane of the Mahd i religion Slatin (4) ; 41 A 4 7 Innsbruck ' Reich des Mehdi 11A97 Oli Fire and Sword in the Sudan : Pasha Geschichte Agyptons im 19: Hasenclever (A) Ernst L. (9) ! 41914 Halle ' Jahrhun deret Der Mahdi Mohammad Ahmad nach : Dietrich eq. U ، من من الا Islam و arabischen Quellen (مع دیگر مآخذ) : (The Mahdi: J. Darmesteter لنلن ١٨٨٥ ، [(١١) محمد احمد الجابري : في هان اقد اور تاريخ السودان ، مطبوعه قاهره] .

#### (DIETRICE)

محمد اسحاق خان (هزاره) : تيويه بلوچستان میں اگرچه اکثریت بلوچوّل اور ہشتونوں کی ہے مگر کچھ دوسرے قبائل کے علاوه هزاره تبیله بهی لمف صدی سے زیافہ عرضا مع كولله ادر لواح مين آباد هـ - حواره المناه

و بر مرداز سعید اسحاق عال کا گهرانه مَنْظُمُ لَفَ مَرْفَاقُ مُواْحِبُ بِالسَّانُ كَي اوى فوج ك ایک سایق کمانڈر الجیف اور سابق گورٹر مغربی یا گستان جنرل موسیل شان کے جموالے بھائی تھے ، والله كا قام سردار يزدان غال تها - ١٩١٦ مكو كوكلة مين بيدا هوئ \_ سردار محمد اسعاق عان ئے کولٹه میں میٹرک تک تعلیم ہائی ، بھر پولیس میں ملازمت کر لی ۔ انسکٹر کا عبدہ جهوڑ کر ۱۹۵۳ء میں سیاست میں حصه لینا شروع کیا اور مسلم لیک میں شامل هوئے ، هزاره لیله کی بڑی شدمات انجام دیں، کو لٹه میں مری آباد اور قائد آباد نام کی دو بستیان هزارون کیلئے الہیں کی بسائی هوئی بیں ۔ سردار یزدان خان هائی اسکول الهون نے می قالم کرایا ۔ اس کے متمل جامع النامية غيمة رُجِسِتُرِدُ مدرسة هـ. يه بهي ان كي سعى و کوشش سے قائم هوا - ١٩٦٥ء کی پاک بهارت جنگ کے دنوں میں رضا کاروں کی بھرتی اور وطن کی غلمات کے باعث ستارہ خلمت کا اعزاز ملا۔ وحدت مغربی پاکستان کے زمانے میں دو مرتبه مقربی پاکستان اسمبلیٰ کے رکن منتخب عوثے۔ ہدےستان سپورٹس کنٹرول ہورڈ کے معبر بھی تھے۔ . و ستمير سه و و منگل كي صبح التقال هوا يسمالدگان مهم ایک بیوه ، دو نشے اور چها نشان جهوڑیں -فِيكِ بِيقًا سردار محمد آصف خان قارن آفس مين ڏيڻي مین آف پروٹو کول کے میدے پر فائز مؤا .

(غوث بخش صابر)

محمد اسعد : رک به اسعد اندی اسد محمد اسعد : رک به عالب دده محمد اسماعیل بن عبدالغنی الشهید :

محمد اسماعیل بن حبدالغنی الشهید ؟ گریم نسیل معید ، ماه

محمد اعل گهانوی : مولوی معمد اعل محمد صادره کاروق لسبا

حلفي مسلكاً ، تهاله يهون ضاع مظفر لكر (بهارت) کے ایک نامور اهل علم و فضل خالدان کے چشم و جراع ، اپنے عہد کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت عالم اور مصنف گزرے ہیں۔ متداوله علوم عربیه و اسلامیه کی تحصیل و تکمیل اپنے والد مولنا علی بن محمد حامد سے کی جو جید عالم تھے۔ مولوی محمد اعلٰی کے دادا قاضی محمد حامد عبدہ قضا پر فائز رہ چکے تھے ۔ اور اپنے پردادا محمد صابر کو وہ خود آلتی العلماء کے لقب سے یاد کرنے ہیں (كشاف اصطلاحات الفنون، ص ١) . مولنا محمد اعلى سلطان عالمگیر اورلگ زیب کے عبد میں تھاله بھون کے قاضی بھی رہے اور ان کی سہر پر یہ الفاظ كنده تهم : عادم شرع والا قائى محمد اعلى (نزهه الغواطر ، ۲ : ۲۵۸) - ان كا علمي شاهكار كشاف اصطلاحات الفنون هے جسے ایشیالک سوسالٹی بنگال نے ۱۸۹۱/۸۱۲۹ میں کلکته سے شائع کیا [اس کی نقل حال هی میں بیروت سے شائع هوئی ہے ا۔ يه عظیم اور مفید کتاب بؤی تقطیع کے سم ۱۵۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے آخر میں نجم الدین الکاتبی النزوینی کے علم منطق سے متعلق دو رسالے بھی شامل کر دیے گئے ہیں ۔ یه ضغیم کتاب ۱۳۱۵ میں آستانہ سے بھی شائع هوئی ـ پهر اسم ١٩٦٦ء میں بیروت سے شرکت غیاط نے شائع کیا جو طبع کلکته کا عکسی ایڈیشن ہے ۔ کتاب کے سر ورق پر عنوان يون درج هے: موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية المعروف بكشاف اصطلاحات الفنون.

معینی کشاف اصطلاحات الفتون نے اپنی کتاب کے دیباجے میں یہ بات رقم کی ہے کہ میں نے ملوم عربیہ و شرعیہ کی تحصیل کے بعد علوم مکمت فلسفیہ یعنی طبیعیات اور النہیات ، علم حساب ، هندسه ، هیئت ، اسطرلاب وغیرہ علوم کا مطالعہ ماہر اور تجربه کار اسالنہ ای زیر نگرائی

شروع کیا ۔ پھر ایک عرصے تک ان علوم سے متعلق . کتابوں کے مطالعے میں منہمک رہا۔ اس مطالعے کے دوران میں مختلف علوم و فنون کی مصطلحات کے اقتباسات جمع کر کے ان کو الگ الگ ابواب کے تحت ، ہترتیب حروف تہجی ، مرتب کر دیا ۔ کئی ہرسوں کی محنت اور کاوش سے ایک جامع کتاب تیار هو گئی ، جس کی ضرورت علوم اسلامیه كے طلبه شدت سرمحسوس كرتے تهر - مؤلف موصوف اس کتاب کی تالیف و تدوین سے ۱۵۸ هم۱۵م میں فارغ هوے اور اس کا نام کشاف اصطلاحات النَّنُونَ ركها \_ مولانا تهالوي كي محنت اور مطالعه قابل داد اور لائق تحسین ہے که انہوں نے اسلامی علوم و فنون کے محتقین کے لیے ایک نہایت مفید اور قیمتی ذخیرہ معلومات جمع کر کے نے شمار اور مختلف النوم کتابوں کی ورق گردانی کی زحمت سے بچا لیا ـ در حقیقت یه کتاب اسلامی علوم و فنون کا ایک قیمتی دائرۂ معارف ہے۔ کتاب کے صفحہ ب سے مقدمة كتاب شروع هوتا ہے ، جس ميں علوم و فنون پر بڑی معلوماتی بحثیں آگئی ہیں .

اس اهم اور قیمتی کتاب کے علاوہ مصنف موصوف نے چند اور کتابیں بھی تحریر کی هیں ، جن میں سے سبق الفایات نی نستی الآیات (مطبوعه ۱۳۹۹) قابل ذکر هے - تذکرہ علمائے هند میں ایک کتاب متعلقه اراضی هند (مغطوطه مسلم یونیورسٹی لائبریری ، علی گڑہ) کا ذکر بھی ہے - تاریخ وفات کے بارے میں سوانح لگار خاموش هیں ۔ یه امر تو یقیتی ہے کہ وفات ۱۵۸ مام اهمام ده یک اور کا مزار مرجم زائرین ہے .

مآخل و (١) سركيس: معجم المطبوعات المريدة معود ١٩٦٥ : (٧) عبدالعي العسني : غزعة الخواطر ، ٢٠ : ١٠٠٨ : (٧) ومن على : تذكره علمانه عد ، طبع و

ترجمه محمد ايوب قافرى ، كواچى و و و و و الله المرودة ، يورون و الله المرودة ، يورون و الله المرودة ، يورون الله المرودة ، يورون المرودة ، بورون المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، المرودة ، ا

(اداره)

محمد الیاس"؛ مولانا؛ مانظمحمد اسمعیل اسدیتی جهنجانوی کے صاحبزادے، کاندهله میں (چو ان کا ننهیال ہے) ۳۰۰، میں پیدا هوے (تاریخی نام: اختر الیاس)؛ والده ہی صفیه مفتی اللہٰ بخش کاندهلوی (خلیفة شاه عبدالعزیز محدث دهلوی ابعد میں حضرت سید احمد شهید میں صفیه بیعت کی تھی) کے خاندان سے تھیں۔ ہی صفیه حافظة قرآن تھیں اور عابد و زاهد، متبع سنت، اور توی شعار گھرانے سے تھیں.

مولانا محمد الياس كوالد مولانا محمد استعيلء دملی کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے سمدھائے میں بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ۱۸۵ء کے بعد وہ بستى نظام الدين مين بنكله والى مسجد مين (جو تبليغ کا مرکز ہے) رہنر لگے اور اس مسجد میں ہتیہ زندگی بسر کی \_ وفات کے بعد اسی مسجد کے جنوب مشرق گوشر میں مدفون هوہے ۔ مسجد کے اطراف 🕆 میں جو مسلمان آباد هیں ، وہ مولانا محمد اسمعیل کے نیوش سے مستفید ہوئے رہے ۔ مولانا کی پہلی 🐣 یوی سے مولانا معمد م تھے ، جنہوں نے اپنے والد 🛸 کے انتقال کے ہمد بہت کچھ دینی خدمات البہام 🐃 دیں۔ اصلاح میوات کا کام البھ سے شروع شوا 📲 تها ، لیکن بالکل ابتدائی درجے میں تھا۔ اللہ ﷺ بهل مولانا معند اسعيله ماهب التي وتعادي اخلاق اور بزرگانه مفات کے قریعه میواندہ 🚅 ربط و تعلق پیدا کر چکے تھے . -- 🐃

والمالية الماس فاعالدان دستور كمطابق المنظر كرية كے ماتھ ماتھ فارسي كى تحميل بھي کی موال و و ۱ میں ان کے ختنی برادر کلاں مولايًا محمد يحي (وألد شيخ الحديث مولانا محمد زكريام محدث مظاهر العلوم سهارليور) مولانا رشید احمد ا کنگوهی کی خدمت میں گنگوه چلے گئے اور وهیں قیام اختیار کر لیا۔ بھائی کو بھی وھیں لے گئے اور ان کو پڑھانا شروع کیا ۔ ید م وجود يا شروم ه وجود كي بات هے ، كنكوه اس وقت صلحا و فضلاكا مركز تها ـ تقريباً دس برس تک ان کو مولانا رشید احمد گنگوهی محبت اور مجالی کی شرکت شب و روز حاصل رهی - اس دینی و روحانی مامول نے بھی ان کی زندگی یہ بڑا اجها اثر ڈالا۔ مولانا کنکوهی العموم بچوس اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھر، لیکن معمد الیاس کی دھانت اور ان کے غیر معمولی حالات کی ۔ بنا ير الهي بيمت كر ليا .

بہ بہ بہ میں دارالعلوم دیو بند میں شیخ الهند مولاقا محمود حسن کے حلقہ درس میں شامل عومی اور جسم اور صحیح بخاری اور جسم اور در کی سماعت کی ۔ اس کے کئی سال بعد شب و روز کی مسلسل محتت کے ساتھ اپنے بھائی مولانا محمد یعی کی وفات دورۂ حبیب مکمل کیا ۔ مولانا گنگوهی کی وفات مولانا گنگوهی کی وفات مولانا گنگوهی کی وفات مولانا گنگوهی کی وفات مولانا گنگوهی کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی مولانا محمد الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی ۔ شیخ الهند کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواست کی دونواس

۱۳۱۵ میوردنوسهٔ مطاهر العلوم سهارتهور مین محد کرد کشی مطاب و جان دوس دیا - ۱۳۲۰ م محد کرد کرد کرد کرد کرد جال بعد ۱۳۲۰ م

میں ان کے ہڑے بھائی مولانا محمد مے انتقال کیا . مولانا محمد<sup>ه</sup> بستى نظام الدين مين تبليغي و دینی قضا تیار کر رہے تھے؛ ان کی کوشش سے وھاں ایک چهوٹا سا مدرسه بھی قائم هوگیا تھا، جس میں میواتی و غیر میواتی طلبه پژهتر تهر ـ اب اس مدرسر کے التفام کےلیر مولانا الیاس کو آنا ہؤا۔ مدرسر کی کوئی مستقل آمدنی نه تھی۔ بڑی تنگی کے ساتھ گزران هوتی تھی۔ کبھی کبھی فاقر تک کی نوبت بهی آ جاتی تهی ـ وه تعلیم و تدریس میں خاص طرز رکھتے تھے ۔ طلبہ میں علمی رنگ شروع ھی سے پیدا کرنا چاهتر تهر ـ حدیث کا درس دیتر تو پهلر وضو کرتے ، بھر دو رکعت نفل بڑھتے اور فرمائے که حدیث کا حق تو آس سے بھی زیادہ ہے ، یه اقل درجه هے۔ حدیث پڑھائے وقت کسی سے بات نه کرتے۔ کوئی معزز آدمی آ جاتا تو درس چھوڑ کر اس کی طرف التفات نه کرنے .

انہوں نے تین حج کیے ؛ پہلا حج ۱۳۳۳ میں ، دوسرا جہم ہ ہیں۔ اس مرتبه ان کا حرمین شریفین میں پالچ ماہ قیام رہا ۔ آخری حج ۱۳۵۹ میں کیا ۔ اس مرتبه مکه مکرمه میں مختلف مقامات پر آپ نے اجتماعات کیے اور لوگوں کو خطاب کیا حکومت حجاز و تجد کے بعض اعیان و علما سے دینی جد و جہد کے بارے میں گفتگو بھی کی .

سہ و وہ میں شدھی تحریک نے زور پکڑا۔
انھوں نے ایسے وقت میں میوات کے علائے میں
پڑے بیمائے پر پوری قوت صرف کر کے کام شروع
کر دیا۔ میوات کا علاقہ وسیع ہے اور میواتی قوم
کئی لاکھ کی تعداد میں ہے۔ ان کا پیشہ کاشتکاری
اور مویشی پالنا تھا ، لیکن یہ لوگ حد درجہ لڑاکا
اور جرائم پیشہ تھے۔ کہنے کو مسلمان تھے، لیکن
کام اور نام تک مسلمانوں کے نہیں تھے۔ انھوں نے
میوات کے علائے کا دورہ کیا۔ کبھی میلوں پیدل

چل کر اور کبھی بیل گاڑی میں بیٹھ کر اور جہاں ِ سُرِّک تھی موٹر پر پورے علاقر میں سالیا سال پھرتے رہے اور جگہ جگہ مسجدوں اور مکتبوں کا النظام کیا۔ ہر جگہ وعظ کہا۔ لوگوں سے ملر ، الهين دين سے مانوس كيا ، كلمه سكهايا ، اس كا مفهوم بتایا - دینی تعلیم دی ـ جو جان چکر اور سبکھ چکے ان کو آگے بڑھایا اور دوسروں کو سکھانے کا کام ان کے سیرد کیا ۔ جو اهل نظر آئے ان کو ذکر و فکر کی تاقین کی ؛ جو تعلیم دبنر کے اهل معلوم هوے ان کو تعصیل علم پر مادور کیا۔ ان کے وفود ، اس شرط کے ساتھ که وہ کھانے پینے اور سفر کا کل خرچ اپنی جیب سے کریں کے ، گاؤں كاؤل بهنجر- اس طرح ميوات كي زمين مخلص مبتّغين کا مرکز بن گئی ۔ میوات کے کام کے ساتھ دھلی اور یو۔ پی میں بھی اس دینی تحریک کو عام کرنے کی کوشش کی گئی۔ پنجاب اور یو۔ پی کے خصوصاً دوآبر کے بہت سے مقامات پر جماعتیں بھیجیں اور جماعتوں میں اهل علم اور دیندار حضرات سے دینی تعلیم، حاصل کرنے کی طلب پیدا کی۔ خود بھی ہڑی ہڑی جماعتوں کے ساتھ ہو ۔ پی کے علاقر میں تشریف لیر گئر ۔ ان کو سواحل پر کام پھیلانے کی بڑی آرزو تھی؛ چنانچه ان کی زندگی میں دو ستبه کراچی کو تبلیغی وفود رواله هوے ـ انهوں نے عبادات ، علم و ذكر ، اخلاص اور اكرام مسلم ير بہت زور دیا۔ وہ چاھتے تھے که اپنی خاسیوں کا احساس پیدا کرنے اور دینی فضاؤں کو ترق دینر کے لیے تمام مسلمان جد و جہد کریں اور اپنے فارغ اوقات میں هر طبقے اور هر گروه کے مسلمان جماعتی بنا بنا کر باهر نکلیں۔ ان کے نزدیک کچھ عرمے کے لیے اپنے ماحول سے باعر نکلنا مسلمالوں کی اجتماعی زندگی کو سنوارئے اور آخری زندگ کو کامیاب بنانے کے لیر ضروری تھا۔ اس

۲۱ رجب ۱۳۹۳ه / ۱۳ جولائی ۱۹۸۳ مین ۱۹۸۳ مین ۱۹۸۳ مین بنجشنبه کی رات وفات پائی اور اپنے والد اور بھائی کے پہلو میں بستی نظام الدین کی مرکزی مسجد کے گوشر میں مدفون ہونے .

ان کے ہسماندگان میں ایک فرزند مولانا محمد یوسف تھے جو اپنے والد کے جالشین بنے ۔ انھوں نے اس دعوتی کام کی رفتار کو تیز سے تیز تر کر کے اسے عالم اسلامی کے گوشے گوشے تک پہنچایا ۔ ایک صاحبزادی (اهلیه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریات) تھیں ۔

ان کے خلفا حسب ذیل میں :

(۱) صاحبزاده مولانا محمد یوسف (۱) مولانا مد حافظ متبول حسن ککوهی: (۳) مولانا سید رضا حسن (نبیرهٔ مولانا سید احمد دهلوی ۱ سابق مدرس دارالعلوم دیویند): (ب) قاری محمد داؤد: (۵) مولانا احتشام الحسن کاندهلوی (۱) مولانا العام الحسن. مآخذ: (۱) سید سلیمان تعوی: باد رفتگان ۱ کراچی ۱۹۸۳: (۱) سید ابو الحسن تعوی: مولئنا محمد کراچی ۱۹۸۳: (۲) سید ابو الحسن تعوی: مولئنا محمد ایاس اور آن کی دینی دموت درالفرقان ۱ مهم ۱۹۹۳.

محمد أمين مير 3 ركّ به برهان الباكوي سعادت غان.

محمد افور شاه (سیل) ۵ فامهرمحدث و و مشاز مصلح عالم اور دارالعلوم دوری کرده مدرس وه در هواله و ۲۰۰۰م درس وه در هواله و ۲۰۰۰م درس وه در هواله و ۲۰۰۰م

و المالية الولاب ، كشيرا مي يدا مو -المراهد المراجع المراجع المراجع في المنائل تعليم المالية المالية محمد سحاصل كى ـ دارالعلوم ديويندك مُنْ الله من الله من المام من الممر سوله ستره انعال بیوبد چلے کئے۔ وهان الهون نے جار سال وہ کر مولانا محدود حسن [رك بان] اور مولانا خليل احدد سیارٹ یوری اور دیگر اسالنہ سے استفادہ کیا اور ۔ یہ یوس کی عمر میں نمایاں شہرت کے ساتھ سعد قراغ حاصل کی . دیویند سے قارغ هو کر مولانا رشید احمد کنکوهی [رک بآن] سے بیعت هوہے اور ان سے سند حدیث کے علاوہ نیوض باطنی بھی حاصل کیر ۔ طب کی تعلیم کے لیے حکیم واصل غان کی عدمت میں دھلی حاضر ھوے اور ان سے علم طب کی کتابیں پڑھیں (بدر عالم میرٹھی: مقدمة فيض الباري ، ص مر تا ، ب ، قاهره يرسه وه؛ الظرشاه مسعودي: فقق دوام، يرم تا يم، دهلي همه وع) .

تعلیم سے قارفے ہو کر وہ تین چار سال تک مفوسة امینیه دهل میں بطور مدرس اول کام کرنے رہے۔ ۱۹۰۰ میں وہ بعض مشاهیر کشیر کی رفاقت میں زیارت حرمین الشریفین سے مشرف هوے۔ سفر حجاز میں الهوں نے شیخ حسین جسر طرافیلسی(مصف رساله حمیدیه) سے سند حدیث حاصل کی ۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مشہور جلسه حمیقر بعدی میں شرکت کے لیے دیوبند مدعو کیے محیور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس کی خور جلسے کے بعد دارالعلوم هی میں مدرس محیور خور کی اور کئی برس تک کتب حدیث کا درس محیور خور کیے اور کئی برس تک کتب حدیث کا درس محیور خور کیے اور کئی برس تک کتب حدیث کا درس محیور خور کیے اور کئی برس تک کتب حدیث کا درس محیور خور کیے دیوبند کی درس محیور خور کیے دیوبند کی درس محیور کیے دیوبند کی درس محیور خور کیے دیوبند کی درس محیور کیے دیوبند کی درس کیا درس محیور کیے دیوبند کی درس محیور کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیا درس محیور کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیے دیوبند کیوبند کیے دیوبند کیوبند کیے دیوبند کیو

معنوی تریخالیفاد کی وفات (۱۹۹۰) کے بعد مدرس المان المان المان المان مدرس مدرس مدرس المان کی المان میں ایک طرف میں ایک طرف

بنگال ، برما اور ملائشیا اور دوسری طرف ترکستان اور سواحل افریقیه سے طلبہ نے دیوبند پہنچ کر ان سے علمی قیض حاصل کیا (محمد یوسف بنوری : مشکلات القرآن ، ص س تا س ، دهلی ۱۳۵۱ و کرایی) .

اکتوبر ہے ہ ہ ہ میں انھوں نے جمعیة علما ہے مند کے سالانہ اجلاس ہمقام ہشاور کی صدارت کی ۔ خطبه صدارت میں انھوں نے صوبہ سرحد کی جغرافیائی اھمیت، انگریزوں کے مظالم اور آزاد قبائل کی مزاحمت کا ذکر کیا۔ صوبہ سرحد کے لیے دوسرے صوبوں کے برابر آئینی اصلاحات و مراعات کا مطالبہ کیا ! نیز مظلوم مسلمان عورتوں کے ارتداد کے تدارک ، رسوم قبیحه کی اصلاح اور لڑکیوں کے لیے باپ کے ورثے میں شرعی حق دینے کی دعوت دی (انظر شاہ مسعودی : نقش دوام، ص ۲۰۰ تا ہے ۲۰۰ دھلی ۱۹۵۸ میں ا

اجلاس کے بعد جب منتظمین دارالعلوم سے
بعض اصلاحات کے سلسلے میں اعتلاف ہوا تو وہ
مولانا شبیر احمد عثمانی آ، مولانا بدر عالم میرٹھی آ
اور بہت سے علما اور کئی سو طلبہ کی ایک جماعت
کے ساتھ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل (سورت) تشریف لے
گئے اور وہاں ۱۳۵۱ھ/۱۳۹۹ء تک تعلیم و تدریس
کا مشغلہ جاری رکھا۔

مر کے آخری دور میں شاہ صاحب کی توجہ قادیانیت کی تردید و ابطال پر مرکوز ہوگئی تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو تبلیغ و اشاعت اور تمینف و تالیف سے اس کے مقابلے کی دعوت دی۔ علامہ اقبال نے شاہ صاحب کی تحریک پر اپنا مبسوط مقالہ Siam and Ahmadism لکھا (نیز دیکھیے مفتی محمد شفیع: قادیانی فتنہ، در حیات انور، مؤلفہ محمد ازھر شاہ ، ص ہم یا یہ یہ ، دھلی مورہ او میں انہوں نے ڈسٹرکٹ جج

بہاول پورکی عدالت میں وہ تاریخی بیان دیا ، جو قادیالیت پر سیر حاصل تبصرہ اور بانی قادیالیت کے دعاوی اور مزعومات پر برهان قاطع کا درجه رکھتا ہے۔ ۳ صفر ۲۹/۵۱۳۵ مئی ۹۳۳ اع کو قوت ہوے اور دیوبند هی میں آسودۂ خواب ہوے.

علم و فضل: بقول سید سلیمان ندوی "مولانا محمد انور شاه وسعت نظر ، قوت حافظه اور کثرت حفظ میں اس عہد میں نے مثال تھے ، علوم حدیث حفظ میں اس عہد میں نے مثال تھے ، علوم حدیث معقولات میں ماہر ، شعر و سخن سے بہرہ مند اور زهد و تقوٰی میں کامل تھے " (یادرنگان ، ص ۲۰۹۱ مطبوعه کراچی) ۔ ان کی جلالت قدر کے لیے یه امر کافی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ، مولانا شبیر احمد عثمانی . . . اور علامه اقبال " بعض علمی مشکلات کے لیے ان سے رجوع کیا کرتے تھے (سعید احمد اکبر آبادی : ایے که مجموعه خوبی بچه احمد اکبر آبادی : ایے که مجموعه خوبی بچه نامت خوانم ، در حیات انور ، ص ۱۹۳ تا ۲۹۲).

شاہ صاحب کے حلقہ درس سے هزاروں طلبه فیض یاب هو کر نکام - ان میں سمتاز ترین یه هیں: مولانا سناظر احسن گیلانی ، مفتی محمد شفیع (کراچی)، محمد ادریس کاندهلوی، بدرعالم میرٹهی، محمد یوسف بنوری (کراچی) ، مولانا محمد طیب، مهتمم دارالعاوم دیوبند ، حبیب الرحمن اعظم میرشو، اعظم گڑھ) ، سعید احمد اکبر آبادی اور محمد چراغ (گوجرانواله) - ان میں سے هر ایک کی دینی اور علمی خدمات اپنی جگه گران قدر هیں (عبدالرشید ارشد: بیس بڑے مسلمان، مطبوعه لاهور، (عبدالرشید ارشد: بیس بڑے مسلمان، مطبوعه لاهور،

تصائیف: شاہ صاحب نے قرآن مجید، احادیث رفته اسلامی کی بعض مشکلات، علم کلام کے سائل، خلافیات امت اور عقاید محمدیه کے اموات

و امول پر بعض رسائل یادگار چھوڑے ہیں گور ہے عربی اور ہے عربی ان کے درجی عربی ان کے درجی حدیث کی تقاریر اور مختلف یادداشتوں کو ان کے تلامذہ نے مرتب کرکے شائع کیا ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے :

(١) مشكلات القرآن (مطبوعة دهل) ، قرآن مجید کی ہمض مشکل آبات کی تشریح پر یادداشتوں کا مجموعه، جسر محمد یوسف بنوری نے شاثم کیا ہے۔ ابتدا میں فاضل مرتب کا ایک مبسوط مقدمه هے جس میں مختلف تفاسیر ، ان کی امتیازی خصوصیات کا بیان اور علوم اعجاز القرآن کے بارے میں ہمیرت افروز معلومات هیں ؛ (۲) فيض البارى بشرح صحيح البخارى (قاهره ٩٣٨ ع) ، یه شاہ صاحب کے درس صحیح بخاری کی املائی شرح هے ، جسے مولانا بدر عالم میرٹھی ط اور مولانا محمد یوسف بنوری سے عربی زبان میں مرتب کر کے چار ضخیم جادوں میں قاهرہ سے شائغ کرایا هے۔ یه شرح قرآن ، حدیث ، کلام ، فلسفه اور معانى و بلاغت محے اهم مباحث پر مشتمل هے ؛ (٣) انوار المحمود في شرح سنن ابي داؤد، سنن ابي داؤد کے درس کی املائی شرح و تقریر ہے ، جسے مولالا محمد صدیق نے جمع کر کے دو جلدوں میں شائع كيا هے : (م) عرف الشذى بشرح جامع الترمذي ، . شاہ صاحب کے درس جامع ترمذی کی املائی شرح، جس کو مولانا محمد چراغ (گوجرانواله) نے **ہوتت** درس قلمبند کیا تھا ، اس کا دوسرا ایڈیشن حال ھی مين شائم هوا هـ ؛ (٥) عقيدة الأسلام في جيأة إن عيسني عليه السلام: اس كتاب مي عقيده، حياته مسیم علیه السلام کے بارے میں قرآن مصافق آبات کی تنصیل ہے: (ب) تحیة الاسلام فی مناق عيماني عليه السلام: اس بين عقيلة الإسلام كالمساو اور اس پر اضافات بهه : (ها) التصريح بط

ولو النبي (مطبوعة بيروت) ، لزول سيح من الماديث و آثار معابه رم كو و دیدہ ریزی سے جسم کر دیا گیا ہے -مِقْتُنَى محمد شفيع أص في الكها هـ : (م) اكفار الملحدين في ضروريات الدين ، ١٣٨ صفحه كا ايك معلومات افروز رساله هے جس ميں کفر و ایمان کی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے ؛ (4) فعبل الخطاب في مسئله ام الكتاب: اس كا موضوع قالحه خلف الاسلامكا نزاعي مسئله هـ، جس پر حنفی نکته نظر سے اظہار خیال کیاگیا ہے ؛ (٠٠) ليل الفرقدين في مسئله رفع اليدين (مطبوءة دهلی) هم و صفحات بر مشتمل هے، جس میں مسئله خلافیه نماز میں رکوع سے پہلے اور بعد میں هاته الهائ ير تعقيق قرمائي هـ ؛ (١١) ضرب العالم. على حدوث العالم (مطبوعه دهلي) ، علم كلام و فلسفه کے معرکة الآوا موضوع حدوث عالم ہر براهین و دلائل اور شواهد کو چار سو اشعار میں پیش کیا ' ع \_ علامه اقبال كو يه رساله بهت بسند تها ؛ (۱۷) خاتم النبيين (فارسی) ، عقيده ختم لبوت مين مفيد رساله هے ، اس كے مباحث نهايت دقيق هيں ! (ب ، ) غزينة الاسرار (مطبوعه دهلي)، اس مين دميري كي كتاب حياة العيوان سے كچھ مجربات اور اذكار وغیرہ بیمع کیے گئے ہیں ۔ ان کے علاوہ مسئله وتر اور علم فیب پر بھی رسائل ھیں (معمد یوسف بنورى : ففحة المنبر ، ص ١١١ تا ١٣٩).

دهلی هه و و ه : (م) انظر شاه مسعودی : نقش دوام ، دهلی ۱۹۵۸ و ه : (۸) عبدالرشید ارشد : بیس بڑے مسلمان، ص می تا . . . . . . لاهور . م و و ا : (۹) سید سلیمان قدوی : یاد رفتگان ، ص ۱۹۸۹ ، مطبوعه کراچی [تذیر حسین رکن اداره نے لکھا] .

(ادار،)

محمد ايوب خان : رک به باکستان. محمد باقر مجلسی: مجلسی اول محمد تتی ا كا تيسرا بيثا اور مؤلف كتاب بحار الانوار ؛ وه ے ٣٠ ، ٨ ميں اصفعان ميں ايک صوفي منش گھرانے میں پیدا هوا اور اس کی پرورش بھی عرقانی ماحول میں هوئی ـ اس نے گیارهویں صدی میں جب اس کی عمر چالیس برس کی تھی ، مذھب شیعه کی دائرة المعارف بعاد الانواركي تاليف شروع كى - ١٠٩٨ میں جب وہ اکسٹھ مال کا تھا شیخ الاسلام کے سرکاری منصب پر مأمور هوا اور ۲۷ رمضان . ۱ , ۱ هکو وفات پائی اور اسی شهرکی پرانی مسجد جامع میں دفن ہوا ۔ مجلسی کی شمرت خود اس کی زندگی میں بھی بہت کچھ تھی۔ شاہ عبدالعزیزدهلوی نے تعقد آثنا عشریة (ص ۲۰۸ مطبوعه نولکشور میں اسے شیعوں کا سب سے بڑا عالم شمار کیا ہے۔ مجلسی گیارھویں صدی کے مشہور فارسی مصنفین میں شمار هوتا ہے۔ اس کی تصانیف نے شیمی مذهب رکھنے والوں کو ایسا متأثر کیا که اس کی عربی تالیفات بھی بعد میں فارسی میں ترجمه ھوٹیں اور ان میں سے ہمض کا ترجمہ اردو اور ترکی میں بھی هوا .

مجلسی کا خالدان اور اس کے باپ دادا ، صاحب ریاض العلماء ابو نعیم اصفهانی (۱۳۹۰-۱۳۹۰ کے حالات میں لکھتا ہے کہ وہ خالدان مجلسی کا جد امجد تھا ، لیکن خود مجلسی کے باپ داد کے نام کے متعلق جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے .

محمد باقر بن محمد لتي بن مقصود على .

محمد تقی کا باپ یعنی مقصود علی صوفی و شاعر تھا اور مجاسی تخلص کرتا تھا اور شاید اس نخلص کا کچھ ربط صوفیوں کی مجلسون اور سماع کے ساتھ بھی ھو۔ شاعروں کے تذکروں میں چند اشخاص کا مجلسی کے نام سے ذکر آیا ہے اور مقصود علی ان میں سے ایک ہے (ذریعہ، ۱۹۹۹) اور کہتے ھیں کہ یہ محتشم کاشانی کا شاگرد تھا .

محمد تقی کی والده ملا درویش محمد اصفهانی کی دختر تھی جو شہید دوم کا شاگرد اور شیخ مسن عاملی کا فرزند تھا .

محمد تقی (۳.۰، تا.۰، ه) نے اصفهان میں سی صوفی خاندان میں نشو و نما پائی۔ ۱۰۹۸ هم میں نجف کا سفر کیا۔ فیض القدسی نے مرآة الاحوال سے نقل کیا ہے کہ مجلسی جب تک نجف میں رها می مات میں مشہور هوا که وہ اشغال صوفیه میں شغول رهتا ہے۔ شیعه علما میں محمد تقی"مجلسی ول" مشہور ہے اور کبھی آسے (سلای مجلسی) می کہتے ہیں اور اس کے بیٹے محمد باقر مجلسی وم کو علامه مجلسی کہتے ہیں .

محمد تقی مجلسی ملا عبدالله شوشتری م ۱۰۲۱ه) اور شیخ بهائی (م ۱۰۳۱ه) کا شاگرد هیں . ها اور خود اس کے بھی بہت سے شاگرد هیں .

اسی ضمن میں مناسب معلوم هوتا ہے که جلسی اول کی مشہور کتابوں اور ان کی اولاد کا بلل میں ذکر کر دیا جائے:

(۱) و (۲) کتاب من لا یعضره الفقیه کی دو مروح، ایک فارسی میں دوسری عربی میں ، جن میں عصر ایک فارسی میں سنه ۱۳۳۱ه کے الدر چھپ چکی ہے : ۳) شرح تہذیب ، نا تمام ؛ (۱) شرح ہارت جامعه ؛ (۵) امبول کافی پر حاشیه ؛ (۱) شرح مشیخة من لا یعضرة الفقیه ؛

(٨) رساله در رضاع : (٩) رساله در خيج ...

محمد لتی مجلسی کے ٹین بیٹے کھے ، جُن ﷺ

ام حسب ذیل هیں: ۱۰ عزیز الله ؛ ۲۰ عبدالله ؛

سر محمد باقر (مجلسی دوم، صاحب بحار) ؛ اور جار
بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے هر ایک کی شادی اس
زمانے کے کسی نه کسی عالم سے هوئی؛ (۱) زوجة ملا
صالح مازندرانی "آمنه بیکم" صاحب قلم(مصنف)اور
محمد باقرمجلسی کی شریک کار تھی؛ نیز اپنے شوهر
کی تالیفات میں بھی شریک رهی؛ (۲) زوجة ملا محمد
علی استر آبادی ؛ (۳) زوجة محمد حسن شیروانی
صاحب تعلیقات جو مشہور فلسفی ہے ؛ (س) زوجة
میرزا کمال فسائی شارح شافیہ .

ان تین بیٹوں اور چار بیٹیوں کی اولاد آج تک ایران میں خاندان مجلسی کے نام سے مشہور ہے اور ان میں بہت سے عالم اور مصنف هو سے هیں .

مجلسی اور تصوف : دسویں صدی هجری کے آغاز میں ایران میں حکومت صفویه کی بنیاد اصا کے گروہ کی بدولت جو صوفی منش تھے استوار ہوئی۔ اس صدی کے سب شاعر کرم رفتار صوفی اور وحدت الوجودي تھے ۔ اس صدي کے آخري ربع میں منظم ادارے نه هونے کی وجه سے صوفیوں کے پیشواؤں میں اختلافات رونما ھوے اور اس کے نتیجے میں دربار ، جو ان کا سیاسی سرکز تھا ، اضطراب سے دو چار ہو گیا ۔ شاھان صفویہ نے ارادہ کیا کہ صوفیوں کے سرگروھوں اور مغل سپاھیوں کے علیے سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں ؛ چنانچه شاہ عباس ے جو وہ وہ میں تخت پر بیٹھا اس کام کا تقشہ جمایا اور ۲۰۰۰ میں صولیوں کے سرداروں کی گرفتاری ، صوفیوں کے قتل عام اور قزوین کے المسئی و عرفانی مکالب کو منتشر کرنے میں لگ گیا۔ این میں سے جو کوئی تنل عونے سے بھے گیا وہ بھا کر هسایه ملکون خصوصاً هندوستان وال ا

قتیه اور صوف کے باہم جھکڑے اور نزاع گیارھویں صدی ھجری میں سلطنت صفوی کی جاید سیاست کی بدولت پیدا ھوے تھے اور اسی وجہ سے ھمیشہ قتیہوں کی فتح پر ختم ھوٹے تھے۔ صوفیہ سے متعلق نازیبا الفاظ ایسے لوگوں کی کتابوں تک میں دیکھے جائے تھے، جو خود کسی وقت صوفیوں میں شامل تھے ۔ اسی هبب سے مجلسی خاندان کے معمد تقی مجلسی کی عمر کے آخری نصف میں صوفی بھے ، معمد تقی مجلسی کی عمر کے آخری نصف میں صوفی بھے ، بھتے کو بظاہر کچھ زیادہ اھیت نه دیتے تھے .

اسی تغیر کے سبب جو خاندان مجلسی میں پیدا هو گیا تھا ، ان کی تانیفات میں متصوفین کے متعلق مختلف نظریات دیکھنے میں آتے هیں ؛ اسی لیے ادهر صوفیه مجلسی کو صوفی شمار کرتے هیں اور ادهر صوفیوں کے مدمقابل فقیه بھی اس کو اپنوں (فقیہوں) میں سمجھتر هیں .

گیارھویں صدی میں ایران کے صوفیوں اور فقیہوں کے سنازعات کی بابت اور ان کتابوں کی فہرست کے لیے جو اس موضوع پر لکھی گئی ھیں معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے فہرست کتاب مرکزی دانشگاہ تہران، تالیف علی نقی منزوی، ج ، ،

استادان و شاگردان مجلسی: مجلسی کے استادوں اور شاگردوں کے زمرے میں متعدد علما کا نام لیا گیا ہے ۔ ۔ ، ، نام اس کے استادوں کے اور ہم شاگردوں کے گنوائے گئے ہیں۔ ممکن ہے ان ناموں میں کچھ وہ بھی ہوں جنہوں نے مجلسی کو محض اجازت عطاکی ، یا مجلسی نے انھیں اجازت دی اور اصطلاحاً یہ ان کے روایتی استاد یا وہ ان کے روایتی شاگرد ہوے۔ اس نے ایک علمی خاندان میں پرورش شاگرد ہوے۔ اس نے ایک علمی خاندان میں پرورش بائی تھی ، لہذا اس کی تحصیلات علمی کا پہلا مرحلہ اس کے خاندان ھی کے افراد سے شروع مرحلہ اس کے خاندان ھی کے افراد سے شروع ہوا۔ مجلسی کے اساتذہ درج ذیل ھیں .

اس کی کتاب بھی اس صدی کے چار مجموعہ احادیث میں سے ایک ہے ؛ ہہ ملا حسین علی پسر ملا عبدالله شوشتری (م٥٥٠ ه) ؛ ٥- مير رفيم الدين نائینی (م۱۸۲۸) صاحب تعلیقات و حواشی اصولی و فلسفی ؛ ٨- سيد محمد بن شريف روبدشتي اصفهانی ، جس کی بشی حمیده (م یرم . ۱۹) اصفهان مين معلمه تهي ؛ و ـ شيخ على صاحب الدر المنثور (۱۰۱۳ تا ۱۰۱۳) : ۱۰ ملا محمد قمي (م۸۹،۹۸) اس صدی کے صوفیوں کا سخالف ، جو آخر عمر میں مجلسی کا مخالف رہا ہے، ڈیل کے دو 🕠 شخصوں نے مجاسی کو اجازت روایت عطا کی ؛ ۱۱- شیخ حر عاملی (م.۱۱ه) صاحب وسائل ، یہ بھی ان چار اشخاص میں سے ہے جنہوں نے اس صدی میں حدیث جمع کی۔ اس نے مجلسی کو اجازت (مُدَّبَّجُه) دی تھی اور اس سے اجازت (مدبجه) لی تھی : ۲۰ قاضی میر حسین جس نے مجلسی کو (فقه الرضا) کی اجازت دی ـ مندرجه ذیل چار اشخاص بھی ، جنہوں نے اصفہان سے باہر زندگی بسر کی ، مجلسی کے استادوں میں شار کیر گئے ہیں ، شاید اس کے روایتی استاد ہوں: سرے میر محمد مؤمن استرآبادی ، ساکن مکه ، مقتول سنه ۱۰۸۸ هـ بم ۱۰ شرف الدين على بن حجة الله شولستاني، ساكن مشهد (م. ب. ره)؛ م رـ سيدعلى خان مدنى شيرازى (ع م. رتا . ۲ ، ۱ ه)؛ ۲ ، ملاخليل قزويني ( ۱ ، ۱ - ۹ ۸ ، ۱ ه)-مندرجه ذیل دو شخصول کا نام بھی مجلسی کے استادوں میں لیا گیا ہے، لیکن کمیں اور ان کا نام نہیں ملتا : ے ١- مير محمد قاسم كوه پايه بي شاكرد شيخ بهائي : ۸ ۱- محمد محسن استر آبادی بن محمد مؤمن .

مجلسی کے شاگرد: ملا عبدالله افندی نے ریاض العلماء میں اپنے استاد مجلسی دوم کے شاگردوں کی تعداد ایک ہزار بیان کی ہے اور مجلسی کے دوسرے شاگرد سید نعمت الله جزائری نے

آنوار نعمانیہ میں مجلسی کے شاگرد هزاو سے زیادہ مشہور زیادہ بتائے هیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور چھیالیس اصفہائی علماء هیں جن کا ذکر فیضالقدسی اور مجلسی کے لیے لکھی هوئی دوسری سوالح عمریوں میں موجود ہے.

تالیفات: مجلسی دوم کی مؤلفات کی سطور کا اندازه حدالق المقربین میں محمد صالح خانون آباء کے قول کے مطابق اور فیض القدسی میں نوری کے بیان کے موافق تقریباً چودہ لاکھ ہے.

مجلسي كي عربي تصنيفات: ١- بحار الأنوار: مجلسی کی سب سے بڑی تصنیف جو اس کی شہرت کا سبب هوئي ، بحار الانوار هي جو كيارهوين بارهوين صدى كى مذهب شيعه كى دائره معارف سمجهى جاتى هـ یه ۲ م جلدوں میں ہے۔ پہلی پندرہ جلدوں کا مبیضه خود اس کے زمانے میں تیار ہو گیا تھا ؛ بانی اس کے مرنے کے بعد اس کے داماد ملا صالح کے پاس تھا۔ سلا عبد اللہ آفندی نے اس سے لر کر اس کی تکمیل کی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے قبضے میں تھا۔ سید نصراللہ حائری شہید نے ۱۹۱ میں انھیں خرید لیا تھا۔ ان جلدوں میں سے بعض کے اصل نسخے اب بھی دانشگاہ تہران کے مرکزی کتاب خانے میں موجود هیں۔ یه کتاب چهبیس بؤی جلدوں میں ، چاپ سنکی ، ۲۰۰۰ تا ۱۳۱۵ تهران میں طبع هوئی هے؛ ۲- کلینی (۹۲۲هه) کی کافی کی شرح موسوم به (مرآت العقول في شرح اخبار آل الرسول) یاره جلدوں میں : ۳-شیخ طوسی (م . ۲ مه ه) کی تهذیب كى شرح جس كا نام (سلاذ الاخيار هـ) سـ شرح اربعین ؛ ٥- صحیفة سجادیه کی شرح الفوائد الطرفیه، مرتب نہیں ہے ؛ ہ۔ وجیزة در رجال ، چھپ چکی ہے : ہـ رساله اعتقادات ، دو بار فارسی میں ور ایک بار اردو میں ترجمه هو چکا ہے . ٨الاوازان ؛ هـ سلوک ؛ . ١- مسائل هندیه ، ان مسائل عندیه ، ان مسائل کے جواب میں لکھی گئی ہے جو ان کے بھائی ملا عبدالله نے هندوستان سے بھیجے تھے ؛ ١١- حواشی کتب اربعه ، (تہذیب ، استبصار ، کافی ، من لایحضر ؛ ١٠- رساله در اذان ؛ ١٠- کتاب دعا ، ذیل صعیفه سجادیه.

مجلسي كي فارسى تاليفات : ١- عَينَ ٱلحيات ، ایران میں متعدد بار چھپی ھے۔ ایک دفعہ اردو میں اور ایک دفعه عربی میں ترجمه بهی هوا هے ؛ ب مشكاة الانوار ، عين الحيات كا المتصار هے ؛ سـ حق اليتين ، ان كي آخرى تاليف ہے ، جو طبع ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ اردو میں اور ایک مرتبه عربی میں ترجمه بھی هو چکا هے: س- حلية المتقين ، متعدد بار چهبي هـ - ايک دفعه اردو میں اور ایک مرتبه عربی میں ترجمه بھی هوا هے ؛ ٥- حياة القلوب ، تين جلدوں ميں طبع هو چکی ہے! ۲- تحفة الزائر ، متعد دبار چھپ چکی ہے! ے۔ جلاء العیون ، سید عبدالله شبر نے ایک مرتبه عربی میں ترجمه کیا اور ایک دفعه اختصار کیا ۔ ایک بار اردو میں بھی ترجمه کیا گیا ہے ہے مقياس المصاليح ، ١٣١١ مين طبع هوئي ؛ ٥-ربيم الاسابيع ، طبع هو چكي هے ! ١٠ زاد المعاد کئی بار چھیی ہے ؛ ۱۱۔ دیات ، ۱۹۹۰ میں مطبع لولکشورمین چهبی تهی ؛ ۱۲- شکیات ؛ ۱۸۰ اوقات (خطى) ، (دريمه : ٨٠٠) ؛ م.١- رَجَعَت ؛ . ه و- ترجمه عهد مالک ؛ ۹ و- اختيارات ايام ، ئيز ان كا ايك رساله اخسارات اس سے بڑا ہے ؛ ا ١٥ جنت و لار ، مخطوطه (دريعه ، ٢٠ - ١٠٠٠) ؛ ۱۸- مناسک مج ؛ ۱۹- مناسک مج ، (کلان)؛ . ٧- مفاتيح الغيب ، استخاره كے متعلق ؛ ٢١- حكم أموال ناصبي ؛ ٢٠- كفارات ؛ ٣٠- اداب تيم الدازي ١٠٠- زكات ! ٢٥- لماز

شب : ۲۹- آداب نماز ، خطی نسخے ملتے هي (دريمه ، ، ؛ ، ، ) ؛ ٢٥- تفسير السابقوز السايقون ؛ ٨٧- قرق صفات ذاتي و فعلي ؛ ٢٩٠ تعقیبات لماز! . مد ترجمهٔ دعائے جوشن صغیر ۳۱- ترجمه حديث عبدالله بن جندب ، ۳۲. بدأ ، مطبوعه ١٢٦٥ ؛ ٣٧ - جبر و تفويض خطی ، (ذریمه ، س : ۹۹)؛ سم- نکاح ؛ ۳۵۰ ترجمه كتاب فرحة الغرى ابن طاوس ، (دريعه ، س ١٢٢) ؛ ٢٦- ترجمه توحيد مفضل ، مطبوعا ١٢٨٥ ؛ ٣٥- ترجمة توحيد رضاً ، تحفة الرضويا کے آخر میں ۱۲۸۸ ه میں چهپی؛ ۸۳۔ ترجه حدیث رجاء بن ابي ضحاك ؛ ٣٩٠ ترحمهٔ زيارت حامعه . ٣- ترجمهٔ دعامے كميل ؛ ١٦٠ ترجمهٔ دعام مباهله ؛ بم . ترجمهٔ دعا بي سعات ؛ به م . ترجماً قصيدة دعبل : سم- ترجمة حديث ستة اشياء ٥٨- الشاءات مجلسي ؛ ٢٨- صواعق اليهود جزیه کے متعلق ؛ ہم۔ مناجات ؛ ممہ مشکت الانوار: وم. اجوبة مسائل : ٥٠ شرح دعات جوشن کبیر ؛ ۵۱ زبارت اهل قبور ؛ ۵۰ ترجماً نماز ؛ سهر تد درة الألمه ؛ سهد تعيير خواب ٥٥- صراط النجات .

جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مجلسی کا سب
سے زیادہ اہم کام بعار الانوار ہے۔ چونکہ اس کے
تالیف میں ان کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے
جو مجلسی کی کثیر کوششوں اور دربار صفوی کے
اقتدار کے ذریعے مہیا ہوئی تھیں اور اس کے بعد کے
اکثر علماء کو اس کے مصادر و مآخذ تک دسترس
نہ ہوئی ، اس لیے انہوں نے بالعموم بحار سے نقل
کیا ہے اور یہ کتاب سابق مؤلفین کی تالیفات
کا سب سے زیادہ اہم مآخذ ہے ۔ اس کے علاوہ بہت
سے علما نے بحار کی ہر جلد کے متعلق یا سب
سے علما نے بحار کی ہر جلد کے متعلق یا سب
جلدوں کی بابت یکجا بہت سے کام انجام دیے ہیں۔

لا ترجه ، شرح ، اختصار ، فهرست ، حاشیه و ملیقات ـ ذریعه ، ۳: ۲-۲-۷ میں ایسے کاموں ، تعداد ان کی طباعت کے شمار اور تاریخ سمیت کر ہے .

بحارى جلدون كي فمرست: بملي جلد، كتابها في نل و جبل اور کتاب بعار کی تالیف کے مآخذ و صادر پر مشتمل چالیس باب باره هزار سطور \_ اس لد کا ایک بار هندی شاهزادے بلند اختر کے لے لیے فارسی میں ترجمه هوا اور دوسری مرتبه بن اليتين كے نام سے فارسى هي ميں ترجمه هوا ه ، ربعه اس م ۱۸) ؛ دوسری جلد ، توحید خدا اور . كتابون: توحيد مفضل اور اهليلجه پر مشتمل ے۔ اس میں تیس باب سوله هزار سطربی هیں۔ ں جلد کا بھی شاھزادہ بلند اختر کے لیر فارسی میں جمه هوا هے اور اس کے بعد دوسری دفعه مع المعارف كے نام سے ترجمه هوا اور ايران ميں بها هے؛ تیسری جلد ، عدل ، مشیت ، قضا و قدر ر دیگر کلامی مسائل اور فلسفه مذهبی پر مشتمل ہ ۔ اس میں انسٹھ باپ ، تیس هزار سطریں هیں؛ الهي جلد ، اس مين مناظرات كلامي پر مشتمل اسی باب ، سوله هزارسطرین هین ؛ پانچوین جلد، سروں کے حالات پر مشتمل ہے ، اس میں بھی اسی باب ، سوله هزار سطربی هیں ؛ چهٹی د ، پیغمبر اسلام اور آپ" کے اصحاب کے حالات ر اعجاز کی بحث پر مشتمل ہے اس میں بہتر باب، رسته هزار سطریی هین - اس جلد کا فارسی مین جمه هوا هے (دریعه ، س: ۱۹) ؛ ساتویں جلد ، امت اور اماموں کے حالات پر مشتمل ہے ، اس ، ایک سو پچاس باب ، اکتیس هزار مطریل هیں۔ ، جلد کا آنا رضی بن محمد نصیر بن عبدالله مجلسی ، ذریعے اختصار هوا هے اور اسے آقا نجفی نہانی نے بھی مختصر کر کے جامع الانوار

نام رکھا هے (دریمه ، س: وو) ؛ آلهویں جلاء ، پیفیر اسلام کے بعد سے خلافت علی شک کے حادثات ۔ اس میں باسٹھ باب اور اکسٹھ هزار سطریی هیں ۔ اس جلد کا مجاری الانہار کے نام سے فارسی میں ترجمه هوا ہے اور محمد نصیر بن عبدالله مجلسی نے بھی فارسی میں دوبارہ ترجمه کیا هے (دریمه س: ١٠)؛ لوین جلد، اميرالمؤمنين على الله اور ان کے ساتھیوں کی سرگزشت اور ان کی امامت كا ثبوت ـ اس مين ايك سو الهائيس باب اور يجاس هزار سطرین هیں۔ اس جلد کا آقا رضی بن محمد نصیر اصفهانی نے فارسی میر، ترجمه کیا ہے (ذریعه، س: ٠٠)؛ دسویں جلد؛ حضرت فاطمه ه، حسن رخ، حسین ه عاشورا کے حادثات اور مطالبة خون حسین میں مختار کی جنگ ۔ اس میں پچاس باب اور انتیس هزار سطریں هیں ۔ اس جاد کا ایک بار میں محمد عباس شوشتری ، لکھنوی نے فارسی میں ترجمه کیا ہے اور دوسری دنعه میرزا محمد علی مازندرانی نے ۔ تیسری مرتبه معن الابرار کے نام سے بھی ترجمه هوا ھے۔ اس کا ایک بار اردو میں بھی ترجمه هوا ہے (دَرَيْعَهُ ، س : ۲۰ و س : ۲۰۱۵) ؛ گيارهويي جلد ، امام حسین رض کے بعد چار اماموں، زین العابدین، باقر، صادق ، کاظم اور ان کے اصحاب کی سرگزشت ـ اس 🔭 مين چهياليس باب اور الهاره هزار سطرين هين ! بارهویی جلد ، دیگر چار امامون ، علی الرضا ، محمد تقی ، علی تنی ، حسن عسکری اور ال کے اصحاب کی سر گزشت ۔ اس میں انتالیس باب اور بارہ هزار . سطرین هین ؛ تیرهوین جلد : مهدی موهود ، شیمیوں کے بارہویں امام اور ان کی غیبت صغری و. کبری کے واقعات پر مشتمل ۔ اس میں چھتیس باپ اور اکیس هزار سطرین هیں ۔ اس جلد کا ایک بار معمد حسن اروسی نے فارسی میں ترجمه کیا، جو تمیران میں چھیا ہے ، دوسری بار میرزا علی اکبی اروسی

نے اور تیسری بار سلطان نصیر الدین حیدر کی ہیگم کے لیے هند میں ترجمه هوا هے (ذریعه ۲: ۲۱) اور چوتھی مرتبه علی دوائی نے فارسی میں اس کی تفسیر لکھی هے جو . ۱۹۹ عمیں قم میں چھپی هے اور حاجی میرزا حسین نوری نے اس جلد پر جنة الماوی ، کے نام سے ایک ذیل لکھی اور چھاپی هے .

مجلسی نے یہ تیرہ جلدیں باقا مہ تاریخی ترتیب سے تالیف کی هیں ، لیکن اس جلد کے بعد سن ۱۰۸۱ همچ کے لیے مکے گئے اور وهاں بائیسویں جلد تالیف کی ہے ۔ اس لحاظ سے بحار کی جلدوں کی تاریخ تالیف ترتیب وار نہیں ہے .

چودهویی جلد ، جهان اور اس کی پیدائش ، افلاک ، ملالکه ، جن و انس اور عناصر پر مشتمل ہے۔ امن جلد میں دو کتابیں ، طب النبی ، اور طب الرضاء ، بھی شامل کر دی گئی ھیں اور اس میں مجموعی طور پر دو سو دس باب اور اسی هزار سطریی هیں ۔ یه جلد س ۱۰۰ ه میں تالیف هوئی اور آقا نجفی اصفیائی (م بہسم م) نے اس کا فارسی میں ترجمه کیا ہے! پندرهویں جلد، ایمان اور کفر پر مشتمل ہے ۔ اس جلد میں ایک سو آٹھ باب اور ہیس ہرار سطریں ہیں ۔ اس جلد میں ایک حصه اخلات مذهبي بهي شامل تها ، ليكن بعد مين اس سے الک ہو کر ایک مستقل جلد بن گیا ہے : سولہویے جلد ، اخلاق اور لوگوں سے مجموعی طور ہو برتاو ۔ ایک سو اکتیس باب پر مشتمل ۔ اس جلد کا جوامم الاخلاق کے نام سے ترجمه کیا گیا هے ؛ ایک اور سولہویں جلد : مشتمل به عشرت (لوگوں سے ہرتاؤ اور ملنا جلنا)، اس جلد میں ایک سو سات باب اور اليس هزار سطرين هين ـ يه جلد م ، ، ، ه کے بعد تالیف هوئی اور چونکه مجلسی م المارهويي اور باليسويل جنديل بهنم تافيف كرلى

تھیں اور سولہویں جلد کی تالیف کے وقت اس کا طویل هو جانا محسوس کیا لهذا دو جلدوں میں تقسیم کر دیا ؛ سترهویی جلد ، میں مذهبی بندو نصائح هين؛ اس مين تهتر باب اور سوله هزار سطرين ھیں ۔ یہ جلد آفا نجفی کی وساطت سے حقائق اسرار کے نام سے ترجمه هوئی هے اور حاجی میرزا حسین نوری نے معالم العبر کے نام سے اس کے لیے ایک ذیل لکھی جو چھپ چکی ہے ؛ اٹھارھویں جلد ، احكام فقمي كي ابتدا ، طمارت اور نماز پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک سو اکسٹھ باب اور ایک لاکھ سطرين هين \_ شاذان جبرئيل كا كتابچه أزاحة العله اس حلد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ یه جاد ے و ، و میں تالیف هوئی هے ۔ اس جلد کا اختصار بھی کیا گیا ہے (ذریعة ، س: ۲۷) ؛ انیسویں جلد ، ر۔ قرآن اور تفسیر تعمانی کے متعلق ، ب دعاوں ، طلسموں اور "صحيفة ادريس" كے متعلق هے ـ اس جلد میں ایک سو آکتیس باب اور تیس هزار سطریں هیں ؛ بیسویں جلد ، زکاۃ ، خمس اور اعتکاف ہر مشتمل هے ۔ اس میں ایک سو بائیس باب اور ہیس هزار سطرین هبی ؛ اکیسوین جلد ، حج اور عمره کے متعلق ہے ۔ اس میں چوراسی باب اور نو هزار سطریں هیں ؛ بائیسوبی جلد زیارت ناموں پر مشتمل ہے۔ اس میں چونسٹھ باب اور تیس هزار سطریں میں۔ اس کا ایک استر آبادی شخص نے ترجمه کبا ه (ذریعه ، س : ۲۵) ـ یه جلد مجلسی نے ١٠٨١ه ميں مكر كے سفر ميں تاليف كى تھى ؛ تئیسویں جلد ، عنود و ایقاعات کے قوانین پر مشنال ھے۔ اس میں ایک سو تیس باب اور گیارہ هزار مطرین هیں ؛ چوبیسویں جلد ، کتاب دیات تک باق فقه پر مشتمل هے ۔ اس میں ارتالیس باب اور تين هزار سطرين هين ؛ پچيسوين جلد ، فهرست منتجب الدين سميت كزشته علما كے اپنے

شاگردوں کو دیے ہوئے بہت سے اجازت ناموں کے متون ، سلافة العصر کے ایک حصے اور ابن طاوس کی کتاب اجازات کے ایک حصے پر مشتمل ہے .

وه كام جو "بحار" كے متعلق يكجا انجام ديے كئے هيں ؛ ١- بحار كا انتخاب درر البحار ؛ ٢- العوالم الشافى فى الجمع بين البحار والوافى ؛ ٣- العوالم جس ميں بحار الانوار كو دوسرے طريق سے ترتيب ديا هے ؛ ٣- مستدرك بحار از ميرزا محمد تهرانى سامرائى ، جس نے صرف پچيسويں جلد كا چارجلدوں ميں استدراك كيا هے ؛ ٥- نلحخيص بحارو مستدرك وافى : ٣- بحاركى جلدوں كا ايك انتحاب ،

وہ فہرستیں جو بجار کے لیے تیار ہوئی ہیں:

۱- سفینة البحار ، از شبخ عباس قبی متوفی
۱۹۵۹ میں مصامین کی ہترتیب حروف تہجی فہرست
مے - دو جلدوں میں نجف میں ۱۳۵۵ میں
جھپی ہے؛ ۲- فہرست ابواب بحار جو مفتاح
الاہواب کے نام سے تہران میں ۱۳۵۲ میں
جھپی ہے؛ ۳- فہرست احادیث بحار؛ م۔ فہرست
مخامین کی فہرست ؛ جہ مصابیح الانوار فی فہرس
ابواب البحار،

افسوس ہے کہ ان فہرستوں میں سے کوئی بھی کامل نہیں ، سب ناقص میں اور بحار کے لیے اب بھی ایک بڑی اور عام فہرست کی ضرورت ہے ؛ اصفہان کی دانشگاہ و مجلسی دوم ؛ گیارھویں صدی مجری کے نصف آخر اور بارھویں صدی مجری کے آغاز میں اصفہان کی مرکزیت کے سبب اس دانشگاہ نے نسبنة قابل توجه ترقی کی اورگراں قدر شاگردوماکی تربیت کی اور ایسی تالیفات پیش کی جو اگرچه مذهبی تھیں، مگر بہت قدر و قیدت

ركهتي تهين اور اگر افغانون كا حمله نه هوتا تو يه دانشگاه ایران کے طور طریق میں بہت زیادہ اثر باق چهوژی۔ جیسا که معلوم ہے چار موسومے اورشیعوں کے مذھبی بڑے مجموعے جو "مجامیع اربعہ متاخرہ کے نام سے مشہور میں ان میں سے ایک مجلسی کی بحار ہے جو اسی صدی میں تالیف ہوئی ۔ (مجاميع اربعة متاخره ، مجاميع اربعة متقدمة ك مقابلے میں ہے ، جس سے مراد وہ چار کتابیں میں جو چوتهی اور پانچوب صدی هجری میں تالیف هوئیں اور ان میںلوگوں کے اجتماعی اور انفرادی حقوق اور عبادات کے بارے میں مذھبی احادیث و اخبار جمع هيں ـ وه چار كتابيں يه هيں: (الف)كاف از كنيني (م ٩ ٣ م) ؛ (ب) من لا يعضره الفقيه از صدوق ابن بابويه (م . ٣٨ه)؛ (ج) استبصار: از شيخ طوسي محمد بن حسن متوفى . ٢ م ه ؛ (د) تمهديب از همان شيخطوسي اور چونکه صفوى عهد مين محسوس کيا گيا که گزشته چهے صدی میں بہت سی احادیث و اخبار دستیاب هوئی هیں ، جو ان قدیم چار کتابوں میں نهیں هیں، لهذا ان دست باب شده احادیث و اخبار کے جمع کرنے کا احساس هوا اور چار شخصوں نے یه کام کیا: (الف) سیدمیرزا جزائری ، جس نے جوامع الكلم لكهى ؛ (ب) : ملا محسن فيض جس نے وانی لکھی ؛ (ج) : مجلسی ، جس نے بعار الانوار مهیا کی ؛ شیخ حر عاملی (م مر ، ، ، ه) جس نے تفصیل وسائل الشیعة لکھی۔ ان کے مؤلفوں میں سے سید میررا جزائری مؤلف جوامع انكام و ملا معسن فيض كاشاني ، ؤلف وافی مجلسی کے استادوں میں سے تھے اور <sup>ا</sup> تینوں دانشگاه اصفهان هی کے تربیت بافته تھے۔ صرف ان میں سے چوتھے شبخ حر عاملی مشهد خراساں کے قاضی القضاة نهے اور يقيتاً خراسان کا اداره علمی بنی اس واٹ اداره علمی ا

اصفیان کے تابع رہا تھا۔ اس علمی ادار ہے یا دائشگاہ کی صدارت اصفیان میں اس وقت کے شیخ الاسلام کے ہاتھ میں تھی اور یه عبدہ هفته ہم جمادی الاولی ۱۰۹۸ هکو شاہ سلیمان صفوی کی طرف سے محمد یاتر مجلسی کے میرد ہو گیا۔ مجلسی اس اکتدار و اختیار کو ، جو اسے اس رتبے کے سبب سے حاصل ہو گیا تھا ، کتابیں اور مآخذ و مصادر جمع کرنے اور شاگردوں ، متبعوں اور محتقوں کی تعیلم و تربیب کے کام میں لایا ؛ حتی محتقوں کی تعیلم و تربیب کے کام میں لایا ؛ حتی ملک یمن کو بھی بھیجا (نیش القدسی).

متحده كام: بحار الأنوار كا سا برا كام الجام دمے لینا بذات خود اصفحان کی دائش گاہ میں شرکت کار اور جماعت کے متحدہ کام کی دلیل ہے۔ تنکا بنی نے (قصص العلماء ، ص ۱۵۱) معجلسی کے شاکردوں میں کام کی تقسیم کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ ہماری تکمیل میں اپنے هم عمروں کے نظریات تک سے بھی فائدہ اٹھاتا تھا۔ ان میں سے ایک کا خط جو قابل توجه تجاویز پر مشتمل ہے اور اس نے مجلسی کو بھیجا ہے "اجازات بحار" کے آخر میں چھھا ہے۔ جو لوگ بحارکی تالیف میں مجلسی کے شریک کار رہے ہیں وہ سب کے سب عالم اور اصفهان کی دانش کاه کے فاضل اور "العلماء الصدور" کے لقب سے ملقب هیں اور ان میں سے مندرجه ذیل کا نام بیان کیے جا سکتے میں: ١- ملا عبداللہ افندی ، مجلسی کا کتاب دار تها اور مجلسی ک وفات کے بعد بعار کی ہندرھویں سے آخر تک کی سب جلدیں نبو مسودے کی حالت میں تھیں ان کا مپیشه تیار کیا ؛ ب آمنه بیگم : مجلسی اول کی ایش ، مجلس دوم صاحب بحارکی بین اور محمد صالع مازلدوائي كي زوجه جو عالم عورتون مين س الهي ؛ بد ميد الممةالة جزالري جو الوار العمالية

میں کہتا ہے کہ میں نے ہجار کی چند جلدوں کی تالیف میں مدد کی ہے ؛ ہر میر محمد صالح خاتون آبادی اصفهائی (۱۰۵، ۱۰۹۱ه) ، جلسی کا شاگرد اور داماد ، جسے مجلسی نے بحار کے ہاق مائدہ مسودے کا مبیضہ تیار کرنے کی وصیت کی تھی اور اس نے یہ کام ملا عبداللہ افدی کے میرد کیا تھا .

مآخیل ؛ (۱) شیخ حر عاملی : حرف ب ، نسم دوم ، اسل الامل جو دو مرتبه چهبی هے : (٠) محمد باقر خوانساری در حرف ب ، روضات ، تین مراتبه چههی هے : (٧) محمد صابح خاتون آبادی : حداثق المقربين، نسخه خطى ، روصات كي نقل كے مطابق ؛ (س) حاج محمد اردبیلی : جامع الروات ، چاپ تمران ؛ (۵) شيخ يوسف يحريني : در لؤلؤة البحرين ، چاپ سنك ؛ (٩) آقا احمد كرمان شاهى بن محمد على ؛ مرآت الاحوال ، يا سفر أالله هند و ١٧١ه، نسخة خطى ، كتاب خانه ملى : (ع) ملا عبدالله انندى : وياض العلماء نسخهٔ خطی ؛ (۸) حاجی سیرزا حسین نوری ، فیض القدسی جو ٢٠٠٠ مين تاليف كي اور مقدمه بحار چاپ امين الضرب مين اسي سال چهيي سه : (و) ملا محمد عفيم و الروضة البهية ، ص وم ، بنفل كرماني در مقدمة بعار ؛ (١٠) عبد الحسين خاتون آبادى بن محمد باقر : تاريخ وقايع الايام والسنين ، نسخه خطى مجلس شورای ملی تهران : (۱۱) صلساة النسب مجلس از ميدر على بن عزيزالله بن محمد تتى الماس: مالنامه دبرسنان فرهنگ اصفعان کے سند و ۲۲ وائل کے ضمیر میں چھیں: (۱۲) كشف العجب والاستار ، مطبوعه كلكته : (١٧) قريعه، م: ۱۹-۱۹ اور اس کی دیگر چوده جادین ؛ (۱۱۰) فهرست کتاب غاله رضوی ، ج ا و ۵ ، (۱۵) فهرست کتاب خالهٔ مرکزی دانشگاه ، ج ۱۵ ص ۱۲۳؛ (۱۹) فهرست سهد سالار ج و: (١٤) ريحالة الأدب، ب: ٥٥٥: (٨١) لميص العلماء، ص ١٥٠ ؛ (١٩) اسعاعيل ياها : هلية العارفين في أسعاء

المؤلفين ، ب : ۳۰۹ : (۳۰) شيخ يوسف بحرينى :

لؤلؤة البحرين ، طبع ايران : (۲۰) شيخ عباس قمى : هدية

الاحباب ، ص ۲۳۰ : (۲۰) عبدالرحيم رباني در مقدمه جلد
اول، طبع جديد بحار الانوار در ۳۳۱ش تهران : (۲۰) شيخ
على دوانى : وحيد بهبهاني و در مقدمه طبع جديد ترجمه جلد
ميز دهم بحار الانوار.

(علی نقی منزوی)

محمد بختبار خلجي: غور [رَكَ بآن] كا باشنده تها . جب وه سن بلوغ کو پهنچا تو غزی [رک بان] گیا اور اپنر آپ کو رضاکار کی حیثیت میں محمد غوری کے افسروں کے سامنے پیش کیا ، لیکن انہوں نے اسے بھرتی کے قابل نه سنجها! جنانجه وه دهلي چلا كيا جمال قطب الدين ايبك [رک بان] نے نواح ۱۱۹۹/۹۹۱۵ میں اسے بہار کا علاقه فتح کرنے کے لیے ایک فوج کا سالار بنا کر بھیج دیا ۔ یہاں اسے بہت کامیابی هوئی ۔ اس کے بعد اسے حکم ہوا کہ وہ بنگال پر حملہ کرہے۔ . . جه/م ، و د بنگال کے پائے تخت ندیا میں جا پہنچا اور بغیر کسی قسم کی خواریزی کے اس پر تبضه کر لیا۔ اس کی آخری كوشش بهوانان اور تبت يرحمله كرن ير مركوز تھے، لیکن اسے هزیمتیں هوئیں اور وہ واپس آنے پر مچبور هو گیا ۔ وہ دیوی کوٹ (بنگال) تک آ پہنچا تها که وهال اس کا انتقال هو گیا ـ اس کی لاش بهار لر گئے جہاں وہ ۲۰۹/۸۰۱ءمیں دفن هوا. مآخل : (١) عبدالباتي نهاوندي : مآثر رحيمي،

الماخل : (۱) عبدالبالي للهولدي : مار رحيدي.

History: Stewart (۲) : ۲۹۳ تا ۲۹۳ تا ۲۹۳ نام (۲۰ اله الله نام ۱۸۱۹ تا ۲۹۳ تا ۱۸۱۹ تا ۲۹۳ تا ۱۸۱۹ تا ۲۹۳ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۲۹۳ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۸۹۹ تا ۱۹۹۹ 
(محمد هدایت حسین)

محمد بقاء : بن شيخ غلام معمد ١٠٠٥ه/ ١٩٢٤ء ميں پيدا هوے۔ پہلے اپنے والدين سے تعلیم پائے رہے ۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ سے ، جو میال حضرت کے نام سے مشہور تھے۔ لیز شیخ نور الحق بن عبدالحق دهلوی سے بھی تعلیم حاصل کی ۔ چند سال بعد انھوں نے اپنے وطن میں درس و تدریس کا سلسله جاری کیا ۔ پہلے آپ اپنے والد می کے مرید هونے ۔ ان کی وفات کے بعد محمد معصوم سرهندی سے روحانی تعلق پیدا کیا۔ افتخار خان میر خالسامان کی ترغیب پر وہ اورنگ زیب کے دربار میں آئے جہاں انہیں بخشی اور واقعہ نگاری كا منصب سونها كيا۔ يهاں خاص نوازش شاهانه كي بدولت انهين بؤي قرصت رهتي تهي ؛ چنالچه وه نصف وتایف کے کام میں مصروف رهتے تھے - ان کا التقال مره . وه/١٩٨٧ء مين سهارابور مين هوا -ان کی علمی یاد گاریں درج ذیل هیں: (۱) سرآت جہاں نما (ایک عام تاریخ جو اورنگ زیب کے عہد میں مدون هوئی) ؛ (ب) رَبَّاضَ آولیاء ؛ (ب) تذکرة الشعراء.

مآخذ: (۱) بختاور خان: مرآت العالم، ورق مه مآخذ: (۲) بختاور خان: مرآت العالم، ورق مه به ما خان: مرآت العالم، ورق مع دم ما دم الفائد (۲) بختاور خان: ۱۹۵۸ ما دم دم دم ما دم ما دم دم ما دم دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم ما دم دم ما

(محمد هدایت حسین)

محمد بوٹا : [رک ہاں] سیاں محمہ بوٹا .

محمد بر ابو ذهب : رک به علی ہے . \*

محمد بے عثمان الجلال: ۱۸۳۹ء میں \* مصر میں پیدا هوا تھا۔ عدالت مرافعہ کے جج اوسف العسنی کا بیٹا تھا۔ کم سنی میں اس نے انگریزی ، فرانسیسی اور ترک کی تعلیم مدرسته الأنسن میں عامل کی۔ جب اس کی عمر ۱۹ برس کی هوئی تو سامل کی۔ جب اس کی عمر ۱۹ برس کی هوئی تو سامل کی۔ جب اس کی عمر ۱۹ برس کی هوئی تو

اس کو سرکاری محکمهٔ ترجمه میں ملازمت مل گئی۔ اس کے مربی انجنیئر کلاٹ ہے نے اسے کونسل ڈی میڈیسن میں ملازم کرا دیا۔ ۱۹۲۸ء ۱۹۳۸ء عیں وہ محکه وزارت حنگ سے وابسته هوا اور پانچ سال بعد وزارت داخله میں کام کرنے لگا۔ ۱۹۸۸ء میں خدیو توفیق پاشاہ نے اسے اپنی کابینه کارکن بنا لیا اور متعدد مرتبه اسے اپنے دوروں میں اپنے همراه بهی لے گیا۔ خدیو کی وفات کے بعد وہ قاهرہ میں جج مترر هوا۔ ۱۹۳۸ه/۱۹۵۸ء میں اس کی پنشن هو گئی اور ۱۹۳۱ه/۱۹۵۸ء میں اس کی پنشن هو گئی اور ۱۹۳۱ه/۱۹۵۸ء میں مصروف رها .

کلاف ہے کے ساتھ مل کر اس نے محمد دلی کے عہد حکومت کی ایک مختصر تاریخ اور عربی اور فرانسیسی زبانوں کی ابتدائی صرف ونحو کا کتابیں تالیف کیں اور خدیو کی همراهی میں جو سفر کیے تھے ان کے متعلق ایک ، ر نامہ نظم کیا، اس کے بعد وہ شعر و سخن کے تراجم میں مشغول هوگیا۔ پہلے لافونٹین کی حکایات کا ترجمہ کیا، پھر ناول Racine اور Paul et Virginie کا ناول Iphigenie کا اور Esther ، Alexander le Grand کرجمہ کیا۔ ان تینوں کا ترجمہ اس نے کلاسیک عربی میں کیا ہے ، لیکن اس کی بطور مترجم اهمیت مولیئر Moliere کے طربیہ ڈراموں میں نمایاں ہے جن کا ترجمہ اس نے مصر کی موجودہ نمایاں ہے جن کا ترجمہ اس نے مصر کی موجودہ نوز مرہ کی عربی زبان میں کیا اور نفس مضمون کو ہؤی آزادی کے ساتھ عربی ماحول کے ساتھے میں گھال دیا .

مصریوں میں وہ طربیے کچھ زیادہ مقبول نه هوے جو ملکی زبان میں ترجمه هوے تھے - ان کتابوں کی یه زبان مصری عوام کو کچھ شسته معلوم نه هوئی نه تو انهیں کبھی سٹیج پر دکھایا گیا اور نه اس شکوہ الفاظ پر جو ان طربیوں میں موجودہ عربی زبان کے شائقین نے کبھی غور کیا ہے اور نه ان الفاظ کو کبھی استعمال کیا ہے .

مآخل و (۱) عروض اور زبان کے متعلق دیکھیے Socin ، Sobernheim ، محل مذکور ؛ (۲) نیز دیکھیے دیکھیے دیکھیے Socin ، Sobernheim ، بیمل مذکور ؛ (۲) نیز شاعری خود نوشت سوانح حیات در العظط الجدیدہ، مصنفه علی بلشا مبارک ، ۱ : ۲ ، ۲ ؛ (۳) الادب العربیه فی القرآن التاسع عشر، ۲ : ۲ ، بیمل ؛ (۵) سرکیس : معجم المطبوعات العربیه ، عمود ۲ ، ۲ ؛ (۲) الزرکلی : الاعلام ، بذیل محمد عثمان جلال].

## (M. SOBERNHEIM)

محمل بیرام : (محمد بن مصطفی بن محمد \*
بن محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن محمد
بن حسین بن بیرام) ایک توزی محب وطن
اور عالم جو ۱۲۵۹ه / ۵ مارچ - ۳ اپریل
۱۸۸۰ء کو تونس میں پیدا هوا - بده کے
روز ۲۵ ربیع الآخر ۱۳۰۵ه / ۱۸ دستر ۱۸۸۹ء
کو حلوان (مصر) میں اسقال کیا اور

قاھوہ میں امام شافعی کے مقبرے کے قریب دنن ھوئے.

وہ بیرام خاندان کے فرد تھے۔ سنان پاشا کی جس فوج نے ۲۵ جمادی ۲۸۱ میں سخبر ۱۵۲ جستمبر ۱۵۲ جس فوج نے ۲۵ جمادی ۲۸۱ میں اس خاندان کا مورث اعلی بیرام بھی شامل تھا۔ اس خاندان کے کئی افراد تونس کے مفتی اعظم کے عمدے پر قائز رہے۔ محمد بیرام نے جامع الزیعُونه میں تعلیم پائی ۔ ان کے اساتذہ میں سے الطاهر بن عاشورالشاذلی بن صالح، احمد بیرام، مصطفی بیرام اور شیخ الاسلام محمد بن معاویه اور دوسرے لوگ شیخ الاسلام محمد بن معاویه اور دوسرے لوگ تھے۔ ۱۲ برس کی عمر میں انھوں نے ایک گناش مرتب کی ، اس میں ضوابط احکام اور اداری قاعدے جمع کیے جن کے نافذ کرنے کا حکم امیر محمد پاشا نے حکام کو دیا تھا .

ان کے چچا بیرام رابع کے انتقال کے بعد انھیں و جدادی الاول ۱۰/۵۱۸۸ نومبر ۱۸۶۱ء کو مدرسه العنقيه كا سربراه بنا ديا كيا اور اس سے اكلے سهینر کی او تاریخ (۱۳ دسمبر) کو یه جامع الزیتونه کے شیخ جامعہ بھی بن گئے۔ اس کے بعد مطلق العنان حکومت کی پیدا کردہ تکالیف کی وجهسے علاقه تونس میں نے چینی اور بدامنی پیدا ہو گئی اور اس کا نتیجه یه هوا که نماینده مجالس بند کر دی گئیں جن میں انھیں دلچسپی تھی۔ انھوں نے "رائد" یعنی سرکاری گزٹ میں دو سیاسی مضمون ا شائع کرائے ، جن میں حکام وقت کے ظلم کی مذمت کی گئی تھی ۔ ان سے پہلر علاقة تونس میں سیاسی مضمون شائم نمیں ہونے تھر۔ ان میں آزادی کی محبت کی تنتین کی گئی تھی اور حکومت سے درخواست کی کی تھی کہ وہ کشادہ دلی اختیار کرمے اور رعایا کو نماینده مجالس عطا کو دے .

١١ صفر ٢٩١ ١ه/٦ ابريل ١٨٨٤ عكو انهين

انظم اوقاف بنا دیا گیا۔ اوقاف کی تنظیم جدید میں انھوں نے بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ سخت محنت کرنے کی وجہ سے ان کی صحت بکڑ گئی اور مجبوراً انھیں بحالی صحت کے لیے یورپ کاسفر اختیار کرنا پڑا ، اسی اثنا میں اپنی تصنیف صفوۃ الاعتبار شروع کر دی ۔ شوال ۲۹۲۹/۳۱ اکتوبر ۲۸۰۵ اور نومبر ۱۸۵۵ عمیں پیرس گئے ۔ اس سال صادق کالج قائم ہوا تو انھوں نے قواعد و ضوابط اور نصاب تعلیم کی تیاری کے کام میں حصہ لیا جو یورپ کے تعلیمی اداروں کے طریق پر مرتب کیا یورپ کے تعلیمی اداروں کے طریق پر مرتب کیا بچوں کو اس کالج میں داخل کرایا ان میں یہ بھی بچوں کو اس کالج میں داخل کرایا ان میں یہ بھی تھے ۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے هم رتبہ لوگوں کو اس قائدہ اٹھا نے کا موقع ملے ،

یکم جمادی الآخرہ ، ۱۹۹۲ه/ مئی ۱۹۷۵ مئی ۱۹۷۵ کو انہیں سرکاری مطبع کا مہتم بھی مقرر کر دیا گیا جس کے انتظام کو انہوں نے از سر نو درست کیا ۔ انہیں محمد السنوسی تونسی، اور حمزہ فتع الله قاهری جیسے نائب مل گئے ۔ انہوں نے رائد کو باقاعدگی کے ساتھ شائع کرنا شروع کیا ۔ اسی زمانے میں انہوں نے جامع الزیتونه کے ساتھ ساتھ مکتبه الصادقیه کے نظام کو بھی اؤ سر نو درست کیا ۔ . .

الهوں نے ترکی کو میں انھوں نے ترکی کو سرویہ اور مولٹینیگرو کے خلاف جنگ میں بھی امداد دی ۔ نقد روہیہ فراھم کیا اور گھوڑے اور اونٹ بھی بھیجے ۔ سیاسی مشکلات کی وجہ سے رضا کار روانہ نہ کیے جا سکے ،

دوہارہ ہیرسگے۔ وہاں کی نمائش دیکھی۔ صدر اعظم
دوہارہ ہیرسگے۔ وہاں کی نمائش دیکھی۔ صدر اعظم
سیکمیمن نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی ۔ تعلق
اور انگلستان کی سیاحت کرنے کے لیے بھی امر میں
سے فائدہ اٹھایا اور واپسی پر الجزائر بھی

مناعاته مادتیه کی بحالی یا یوں کمیے کے گیام میں بھی نمایاں ممه لیا جس کا المناح ١٨ صغر ١٢٩٩ه/ ١١ فروزي ١٨٥٩٩ گو هوا عها۔ اس کے علاوہ یه ان دوثالثوں میں نے ایک تھے، جنھیں منشیر سیدی ثابت اور حکوست فرانس کے مقدمه کا فیصله کرنے کے لیے حکومت نے مقرر کیا تھا ۔ اسی سال کے وسط میں الھیں وزیر اس غرض سمقرركيا كياكه وه بظاهر تو پيرس جاكر اپنا ملاج کرائیں لیکن حقیقت به تھی که وہ وهاں جاکر Gambetta سے درخواست کریں که فرانسیسی قولصل کو واپس بلا لیا جائے ، جو له صرف ملک کے الدروني معاملات مين دخل ديتا تها ، بلكه ملك كا انتظام ابنے هاته ميں لينے سے بھی دريغ نام بى کرتا تھد لیکن تونصل نے وزیر اور بیرام دونوں کی تجویزوں پر پانی بھیر دیا - اس نے واپس آ کر وزیر کو بتایا که فرانس کا ایک اراده تو یه هو رها ہے کہ وہ تونین کا العاق هی کر لیے۔ مصطفی ین اسماعیل وزیر کی تکایف ده اذیت رسانیوں نے الهبى اس قدر پریشان کیا که تنگ آکر انهوں نے بڑی کوششوں کے بعد حج کعبة اللہ کے سفر پر جانے کی اجازت حاصل کر لی اور تونس سے ١٦ عوال ۹۹۹۱ه/۱ اکتوبر ۱۸۷۹ کو ایسے رواله هوشه که پهر واپس نه آئے۔ اسکندریه اور قامره کے والنير تشرف لر گئے۔ قاهره میں خدیو مصر نے الهين شرف ملاقات بخشا \_ وهان سے سيد هے حجاز ﴿ كُثِرَ اور مكه مكرمه اور مدينه منوره كي زيارت نے سئیرف هوئے۔ اس کے بعد یه بنبوع اور نہر من کے واستے بیروت پہنچے ، جہاں لوکوں ور وحال کے گورٹر مدمت باشا نے ان ک 🗳 🐉 بهکت کی۔ وہاں سے قسطنطینیہ کئے۔ المسدى شان مي ايك تسيده بمي لكهد الله الراسيس الولميل كي الكيخت

پر ، جسے یہ خوف تھا کہ کہیں تونس اور ترکی کے درمیان گہرے تعلقات قائم نہ ہو جائیں ، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا لیکن باب عالی نے چالاکی سے یہ درخواست وصول ہی نہ کی .

ہماں قسطنطینیہ میں انھوں نے صفوہ کی اشاعت کے لیر اس کی پہلی دو جلدیں مکمل کر لیں۔ ملک تونس میں فرانسیسیوں کا عمل دخل هو جانے کی وجه سے بیرام کو سخت صدمه پہنچا \_ باب عالی نے انھیں ملک تونس کے پہلے وزیر خیر الدین کے ساته اس کام پر مقرر کیا که وه اس صورت حالات ہر ایک رپورٹ تیار کریں جو فرانس نے پیدا کر دی تھی ۔ وطن مالوف کو واپس جانے کے ارادے سے مایوس هو کر لیگهارن چلر گئر ۔ وهاں ان کے کنیر کے لوگ بھی آ گئے ۔ یہاں سے جنیوا گئر ۔ اپنر بیٹر کو تعلیم ختم کرنے کی غرض سے وٰهیں چھوڑ کر خود ویالا اور بخارسٹ کی سیاحت کو چلے گئے ۔ وہاں سے واپس آکر قسطنطینیہ میں آباد هو گئر ـ سلطان کو به خواهش بیدا هوئی که وه شینشاه فریدرک ثالث شینشاه جرمنی کو کچھ گھوڑے تحلَّة بھیجے اور بیرام کے سپرد یہ کام هوا که وه اس عطیه کے ساتھ جانے والے خط کا مسودہ تیار کرے - انھوں نے اٹھارہ سہینے ترکی کے دارالخلافہ میں تیام کیا ۔ اس عرصه میں الهیں ہ ، ترکی پونڈ ماهانه بطور وظیفه ملتے رہے۔ اس دوران میں الهوں نے صفوہ کی تسیری جلد بھی تیار كر لى .

کسی بیماری کی وجه سے ان کی صحت خراب مو گئی تھی اور یه علالت روز روز بڑھتی جا رھی تھی ۔ چونکه اخراجات پورے نه ھوتے تھے اور یه غوف بھی لاحق تھا که انھیں بدنام کرنے والے یه چالیں چل رہے ھیں که وہ ایسی قابلیت کے آدمی کو قسطنطینیہ سے نکلوا دیں وہ یکم محرم ۲۰۰۲ه/

۲۱ اکتوبر ۱۸۸۳ء کو مصر جانے کے ارادیے سے قسطنطینیہ سے روانہ ہوگئے جہاں خدیو تولیق پاشا نے ان سفارشی خطوط کی وجہ سے ، جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ، ان کی بڑی عزت و توقیر کی اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا .

اسي سال ۲۰ ربيم الاول ۲۰،۳۰۵/ ۲۰ جنوري مرمره على الهول نے ایک سیاسی اور علمی رساله الاعلام نكالا ـ دو سال بعد ملكه وكثوريا كے جشن جویلی میں شریک ہونے کی غرض سے لندن گئے ۔ پیرس میں اپنا علاج کرایا اور برلن اور ویانا ہوتے ھوے مصر واپس آ گئے۔ اس کے بعد اپنی اس تضنیف کو مکمل کر لیا جو قسطنطینیه میں شروع كى تهى ـ اس كتاب كا نام تجريد السنان للرد على الخَطْيَبُ رَيْنَانَ ( Ranan ) مع جس مين ان دلائل كي تردید کی گئی ہے جو ۲ مارچ ۱۸۸۳ء میں رینان نے سوربوں کی ایک کانفرنس میں اسلام اور سائنس Isalmisme et la Science (پیرس ۱۸۸۳ع) کے موضوع پرپیش کیر تھر جن کا مفہوم یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سائنس کے علوم کو رائع کرنے کی راہ میں مذهب ایک رکاوٹ ہے۔ محمد بیرام کی تردید ٹھوس دلالل پر مبنی تھی۔ اس نے ایک رساله بھی شائم کیا جس میں به تابت کیا که کسی اسلامی حکومت کے قرضه کے تسکات یا حصص کی خرید جائز ہے تاکه مسلمانوں کا روپیه ملک سے باہر نه جائے ، لیز یه که اس قسم کے داد و متد میں سود کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ ایک رپورٹ بھی نکھی که عربی زبان کو لازمی طور پر ذریعة تعلیم قرار دیا جائے اور جدید عربی می کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ الهوں نے صفوہ کی جوتھی جلد بھی مكمل كولى - ١٠ جمادي الاولى ١٠ مره/مرو جنوری و ۱۸۸۵ کو Tribunal de Ier Instance قاهره کے جج مقرر هوے - تبدیل آب و هوا کے لیے

ملوان جا رہے تھے که ذات البینب کا عارف ہو گئے۔ گیا اور ۲۵ روز کی علالت کے بعد فوت عو گئے۔ محمد بیرام حدیث ، فقد ، قدیم و جدید تاریخ اور تاریخی اور سیاسی جغرافیہ کے متبحر عالم تھے۔

ان تمانیف کے ملاوہ جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے انہوں نے ہے شمار رسائل تالیف کیے ان میں سے رسائل ذيل تابل ذكر هين (١) تحفة الخواص في حل صيد بندوق الرصاص ، طبع قاهره م ١١١هـ اس میں انھوں نے یہ دعوے کیا ہے کہ بندوق سے مارے هوے شکار کا گوشت کھانا شرعاً حلال هے: (٧) علم عروض پر ایک رساله : (٣) ایک رساله جس میں متعدد فقیاء کی رائے کے غلاف لکھا ہے که مردوں کے لیے یه جائز ہے که وہ لمبے بال ركهين جو هوا مين لهرائين ؛ (م) التحقيق في مسئله الرقيق ، ايک تبصره جسمين انهون نے يه ثابت كيا ہے که شریعت کے مطابق غلامی کی حقیقت کیا ہے ۔ اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ غلام کس طرح بناہے جانے میں اور ان کے متعلق قواعد کیا میں اور آخر میں یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جس قسم کے غلاموں کی تجارت آج کل هوتی هے وہ آزاد مرد هیں اور اسلامی حکومتیں جو ان کی تجارت کی ممالعت کرتی ھیں ، وہ شریعت کے مطابق عمل کو رھی ھیں ! (٥) صفوة الاعتبار يستودم الامصار قاهره مي #14. 4 ( B) VY ( B) VV ( B) VV ( B) VV ٣٨٨٩ ، ١٣١١ه/٩٩٨٩ ، سي جه جللول بين أيه شالع هوئي هے ، چھٹي جلد عود مصنف کے سوانح 👵 کے لیر مخصوص ہے اور اسے آن کے همنام پہلے ہے۔ می نے تالیف کیا ہے ، خالیاً کتاب مذکور منابع 🚁 جنرانیه کے موضوم ہر جربی کی بیپترین کیاہے بھے ہے ۔ جو آج تک لکھی گئی ہے .

مآخذ : (۱) حال حاله ود لل محافظ المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعال

المنوع قاهره ١٣١٥ م ١٣٩٩ عن ١٨٩٩ م ١٣٩٩ عن المنة العربية المرية 
محمل باشا : رک به (۱) محمد داماد باشا : (۲) محمد کرچی باشا : (۳) قره مانی : محمد باشا : (س) صوقو للی .

محمد یاشا: رک به تره مانی محمد باشا. محمد ياشا الماس : وزير اعظم (تركيه) ایک جہاز کے کپتان کا بیٹا تھا جو نواح،۱۰۱ه ، ١٦٦ عسينوب كے قريب ايك گؤن ميں پيدا هوا . طرابلس کے پاشا کی ملازمت میں رھنرکی وحد سے اس کی تعلیم محل کے خاص اودہ میں ہونی۔ وو ، ۱۰/ ١٩٨٠ عمين وه سلحدارمقرر هوا .. تهو رف هي عرصر بعد وہ نشانجی کے عہدے پر ترقی کر گیا اور اسے وزیر کا منصب ملا ۔ احمد ثانی کے عمد حکومت میں وہ بوسنه کا باشا تھا لیکن اس وقت تک اس نے کوئی نمایاں خدمت انجام نه دی تھی۔ کو یه مشہور ہے کہ وہ سلطان کے منظور نظر لوگوں میں سے تھا۔ مصطفی ثانی کی تخت نشینی کے بعد وہ شاھی رکابداروں کا قائم مقام بن گیا اور جب ینی جربوں كي ايك بغاوت مين سورميلي على باشاه وزير اعظم کو اپنی جان سے ھاتھ دھونے پڑے تو اسے اس کی جگه اس عهدے پر سرفراز کیا گیا (۱۱۰۵م/اپریل ## F 179/- 00 2 . 1 14/6 P 12 E A . 1 1 - 1 - 1 7 7 7 7 7 7 وقر و وه/ دوم و مين آستريا كے خلاف سيمات المن الله منطق كا هم ركاب رهار و ستدبر مه و و ع المنظوم المسكر في برنس بوجين كے زير قيادت المراجعة على معله كر ديا ، جس وقت وه زنته كے المان المان Theirs من اور سكدن المرفقة كو وهي لهي - سلطان دريا المام والمام والمام والمام المام

چند ہڑتے ہڑتے قوجی افسروں سمیت اس روز لڑائی میں مارا گیا جس سے ترکی افواج کو ہڑا بھاری نقصان پہنجا۔ الماس محمد اس فوجی مہم کا مخالف تھا لیکن مجلس کے دوسرے افراد نے اس کے خلاف رائے دی تھی۔ اس کا لقب الماس اس لیے مسہور هوا که وہ بہت وجیه اور شکیل آدسی توا .

مآخل: (۱) تاریخ رشیدی بهترین ترکی مأخذ مے الوزرآه الس کے علاوه ؛ (۲) عثمان زاده تائب : حدید الوزرآه ص ۲۰۱ بیعد ؛ (۱) سجل عثمانی ، ۱ : ۲۹۹ ؛ فان هیجر تا المالی ، ۱ : ۲۹۹ ؛ فان هیجر المالی ، ۱ : ۲۹۹ ؛ فان هیجر نال هیجر (۱۳ نال ۱۳ نال

## (J. .H KRAMERS)

محمد باشا بالطه جي: وزيراعظم ١ ١ . ١ ع/ ، ١٦٦٠ کے قریب عثمان جیق کے شہر میں پیدا هوا۔ اور شاهی محلات میں تعلیم پانے کے بعد بالطه جي جيش ميں بهرتي هو گيا \_ خوش الحان ہونے کی وجہ سے کچھ عرصه موذن کے فرائض ادا كرتا رها . بعد مين منشى مقرر هوا اور پهر برى سرعت سے ترق پاتا گیا۔ سرع میں احمد ثالث کی تخت نشینی پر وه میر آخور بنا اور ۱۱۱۵ه/ س، ١٥ عنومبر مين قبودن باشا کے عهدے بر فائز هوا . اس سال ماه دسمبر مين قليل باساكي جگه وزیر اعظم مقرر ہوا جس کے خلاف ، اس اس کے باوجود که وه بهی اس کے ساتھ کا بالطه جی تھا ، اس نے ساز باز کرنے میں اپنی ساری طاقت صرف کردی - جس کی وجه سے وہ بدنام هوا اور ۱۱۱۸ ٣٠ ١ ٤٠ مئي كو وه بقول مورخ رشد القابليت کی وجه سے برطرف کر دیا گیا ۔ وہ جہاز پر سوار ہو کر لمنوس چلا گیا ، لیکن اس کے احباب نے کوشش کر کے اسے ارز روم کا گورنر نامزد کرا دیا ،

۱۲۱ه/جنوری و ۱۷۰ میں وہ حلب کا گورلر مقرر هوا اور يهان ۱ ، ۱ ه/اگست . ۱ ، ۱ مين اسم دوسری مرتبه وزارت عظمی کے لیر طاب کیا گیا كيولكه كوپرولولعمان باشا نظام حكومت كو مستحكم نه کرسکا، جس کی اس سے توقع تھی۔ اس زمانے میں روس سے پہلی بڑی جنگ نزدیک آ رهی تھی۔ چارلس دوازدھم شاہ سویڈن پولتاوہ کی لڑائی کے بعد ترکی ھی میں رہ گیا تھا۔ اس لیے بالطه جی معمد کی دوسری وزارت کا زمانه روس سے جنگ کی تیاریوں کے مسائل ومشکلات سے پُر تھا جس کا فیصلہ ایک مجلس عظمی نے ۱۲۲ (۱۹۸ نومبر ، ۱۵۱ میں کیا اور شیخ الاسلام کے ایک فتوے کی روسے اس پر مهر تصویب ثبت هوئی ـ اس قابل یاد کار سهم کا سر عسکر وزیر اعظم کو بدایا گیا۔ اس جنگ کا خاتمه دریاہے پروتھ کے کنارے فالچیو Falkoeu (ترکی فلچی) کی ناوائی میں جلد هی یعنی ۲۳ ره/ وم ، ۲۲ جولائی ۱۵۱۱ کو هو گیا۔ بیٹر اعظیم کی افواج برسرو سامائی اور مایوسی کی حالت میں بیکار ہوکر رہ گئیں۔ لیکن اس کے جرنیل وزیر اعظم مے عارضی صلح کرنے میں کامیاب ہو گئر - شرائط صلح کی رو سے روسی افواج کو پسپا ھونے کی اجازت دے دی گئی اور ازوف ترکوں کے حوالر کر دیا کیا ۔ عثمانی تاریخی روایات سے یه معلوم ہوتا ہے که بالطه جی معمد کو رشوت دے دی گئی تھی۔ کچھ بھی ھو اس کے دشمنوں کو اس کے خلاف قسطنطینیه میں ریشه دوانی کرنے کا موتم سل کیا ۔ چنانچه دارالسلطنت کی طرف واپسی کے دوران میں اسے اپنی برطرق کی اطلاع ادرته میں ۱۱۲ ه/نومبر ا اداء کو مل کئی - پروته کی عارضی صلح چارلس دواز دهم کو بھی بہت ناگوار گزری ۔ اس نے وزیر اعظم پر اعتراض کیا تو اس کا متک آمیز جو اب یه دیا گیا که اگر پیٹر کو گرفتار کر لیا

جاتا تو اس کی جگه کوئی سکوست فه کور سکانی مام طور پر یه کوئی اچهی بات نمیوں که بادشته ایجا سکانی جهوژ دیں (Ministrede Gharles et de Pirre I: Voltaire) بالطه جی کو لسبوس میں جلا وطن کر دیا گیا اور پهر لمنوس میں ، جہاں وہ پچاس برس سے کچھ اوپر عمر پا کر فوت هو گیا .

اس وزیر اعظم نے ترکی کی تاریخ میں جو . ہڑی شہرت حاصل کی اور جس کی تائید فان هیمر von Hammer بھی کرتا ہے ، اس کی تعبدیق مغربي مآخذ سےنہيں هوتي (Jorga ، م . ۲۰۸) . مآخذ : (۱) سب سے الی ترک مند تاریخ رضید کی مر ـ روس کےخلاف میم کا حال تاریخ موسکوف میں بھی ھے جو سل کے مورخ مسن کی تعنیف میں مطول ھے اور میوننم کے ایک مخطوطه میں بھی ملتا هے (Babinger : G. O. W من يه مه . وم) ؛ (م) دلاور زاده : فيل حليقة الوزراء ، ص ، ببعد ؛ (ب) سجل عثمانی، ص ، ٨ . ب ببعد : (م) قان هيدر . G. O. R. عند برس بيعث : (م) چېال دومور و Gosch des Osm. Reiches : Jorga مغربی مآغذ بھی منٹول دیں ؛ (۱) احمد ونیق و مالیک عثمانيه ده دمرياش شرل ، قسطنطينيه ، و و و : (و) أحمد مختار : menabi'ine gore Baltadji Mehmed A = Pashanin prut sefari, T. O. E. M. بعد ، ۱۳۰۰ بعد .

(J. H. KRAMBRS)

معلمه في كله سلطان بن ابنر نثر نزلو آغا سي الله الله عجميم بشير اصغر بهي كمتے تھے ، اس میں وہ حسن ہاشا کو برطرف کر کے اسے المنافق عطمي كا منصب سنبهالنے كے ليے طلب اکست جمروه]- بهلر باره سهينے تو عيريت سے گزر كيے۔ اس زمانے ميں كوئى لؤائى نه هوقی، بلکه اهم سیاسی گفت و شنید جاری تهی جس میں اسے نثر وزیر داخله (کد خدا) محمد سعید کی ، (جو بعد میں وزیراعظم مقرر هوا) اور "رثیس آفندی" مصطفی کی تاثید حاصل تھی ۔ یه دولوں سیاست غرنگ سے بخوبی واقف تھے۔ تریاک محمد ک وزارت میں نادر شاہ شاہ ایران سے صلح هوئی [ . و و ه الله م ستمس عمر ع ع الله على وجد به بتائي جاتی ہے کہ اسے نشہ آور ادوبات کے استعمال کی یری عادت تھی اور اسی وجه سے اس کا نام بھی تریای بؤ گیا۔ اس کے علاوہ وہ جھکڑالو اور منتقم طبیعت کا آدمی بھی تھا ، جس کی وجه سے اس نے اینر کئی دشمن پیدا کر لیے تھے ، خصوصاً طبقه علماء تو اس کا ہے حد معالف تھا۔ اس کے زوال کے بعد وہ کئی ایالتون کا گورنر رہا مثلاً اے ایلی ، موصل ، بغداد ، خنده . وه ١٥٥١ مين كريث میں ردیمو کے مقام پر فوت هوا ، جہاں وہ سبکدوش عوفے کے بعد سکولت پذیر تھا۔ بقول سجل عثمانی وہ وزیر اعظم مقرر هونے سے پہلر ایک قابل عہدے ر فار تھا ، لیکن بعد میں وہ هر عبدے کے لیر نااهل گایت جوا ۔

باریخ مزی (۱) دلاور زاده عمر : ۲۲۵: (۲) مجلعثمان : ۲۵: (۲) مجلعثمان : ۲۵: ۲۰ همر ده این تا ۲۰ همر ده این تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ هم تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر تا ۲۰ همر ت

معنی ماعد و و وزیر اور بعض ماعد ماعد میں ماعد میں ماعد میں ماعد میں معدد میں ماعد میں ماعد میں ماعد میں ماعد می

وزیر اعظم تھا۔ جیسا که اس کے عرف نام سے ظاهر هے ، وه يوناني الاصل لو مسلم معلوم هوتا هـ محل میں تعلیم پانے کے بعد اس کی قسمت میں فوجی بننا لکھا تھا۔ وہ ایک دفعه بکار بک بھی هو گیا ۔ اس کی تاریخ پیدائش اور مختلف عہدوں پر ترقی پانے کی تاریخیں کمیں درج نمیں ۱۸۸۱ ١٩٦٩ ء ميں اس نے سلطان محمد ثاني كي آخرى سہم میں جو قرہ مان کے خلاف تھی حصہ لیا تھا اور سلطان نے محدود باشا [رک بآن] کے بجائے اس کو یه کام سپرد کیا که وه مفتوحه علاقر کی آبادی کو قسطنطینیه میں منتقل کر دے ، کیونکه ہموجب مآخذ معمود پاشا نے به کام بڑی نرسی کے ساته سر انجام دیا تها \_ جب سلطان قسطنطینیه میں واپس آیا تو اس نے محبود کو اپنر عبدے سے معزول کر کے اس کی جگه روم محمد کو مقرر کر دیا جو . ١ م ١ع تک وزير اعظم رها ـ اس عرصر ميں محمد ثانی اپنی مهم البانیه [دیکھیے سکندر ہیگ] اور نگرو پونته میں مصروف رها ۔ یه کمیں ظاهر نہیں ہوتا کہ روم محمد نے بھی ان سہمات میں كوئى حصه ليا هو ليكن مآخذ كا مطالعه تنقيدى نظر سے کرنے ہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ذمر قسطنطینیه کو دوباره آباد کرنے کا کام لگا دیا گیا تها اور قره مان کی آبادی کا انتقال بھی اسی مسئله کا ایک جزو تھا.

چونکه جدید دارالخلافه کو دوباره آباد کرنے

اقدامات اسلامی ملقوں میں پسندیدہ نظروں سے
نه دیکھے گئے هوں گے اس لیے یونانی اور نصرانی
عناصر کو وهی مراعات دے دی گئیں جو مسلمانوں
کو اس شہر میں آباد هونے کے لیے حاصل تھیں۔
قدیم عثمانی وقائع میں محمد پاشا کے خلاف رائے
زنی کی گئی ہے۔ اس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے که
اس نے قسطنطینیہ میں مکانوں کا کرایہ یعنی

"مقاطعه" دوباره عائد كر دبا اور به بات جديد مسلمان آباد کاروں کے حق میں نا انصافی تصور کی کئی ۔ کہتر میں که مقاطعه سلطان نے عالد کیا تھا۔ پھر اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس وزیر اعظم نے دوہارہ لگا دیا جیسا که F. C. Giese نے عاشق باشا زاده اور طرسون (دیکھیر اعلان ، ۱۹۳۱ م ص ۲۹۸ بیعد) کے متن کا تجزیه کرتے ہوئے ظاہر کیا ہے۔ یه اقدامات سلطان کی حکمت عملی کا ایک جزو تھے ۔ اور ان کا نفاذ ایک قائمقام وزیر اعظم سے غالباً صرف اس غرض سے کرایا گیا که وه یونانی الاصل هونے کے باعث ایسے مشکل کام کو سر انجام دینرکی اهلیت رکهتا تها ـ یه آخری بات اس کی حیثیث کو مورخین کی نظروں میں اور بھی زیادہ مشتبه کر دیتی ہے ۔ اس لیے همیں یه باور کر لینا چاهیے که ان مآخذ میں قره مان کی آبادی یر تشدد کی داستان کے متعلق مبالغه آمیزی سے کام لیا گیا ہے ، تاکه اس کے پیش رو محمود باشا کی عزت و توقیر میں اضافه هو جس کی یاد ایک قومی بطل کے طور ہر زندہ ھے۔ یہ سوال بھی خارج از بحث نہیں کہ آیا روم سحمد حقیقتاً کبھی وزارت عظمی کے منصب جلیله پر قائز هوا (سجل عثمانی) -حدیقة الوزراء (ص ، ، ) میں محمود باشا کے زوال کا باعث یه بتایا جاتا ہے که روم محمد نے اس کے خلاف خفیه ساز باز کی تھی۔ لیکن محمود کا جانشین جو وزارت عظمی پر قائز هوا ، اسحق پاشا بیان هوتا ہے دوسرے سورخین بھی یہی لکھتے ھیں .

وہ ۵۸۵/ ۱ میں اپنے عہد نے سے
برطرف کر دیا گیا اور اس کے بعد (بموجب سجل
عثمانی) ۹ مره/م ۱ میں اور اس کے بعد والی بنا
دیا گیا تاکہ وہ اس نئے مفتوحہ علاقہ میں امن و
سکون پیدا کرے ۔ تاهم اسے قبیلہ ورسک نے کیلیکیا
کے دروں میں شکست دی ۔ تھوڑی مبت بعد وہ

فوت هو گیا۔ خالباً سلطان کے حکم سے العیب اللہ گا ڈالا گیا (ماشتی باشا زادہ طبع Gless ، میں سب باللہ ان واقعات کی تاریخوں کی ترتیب کچھ غیر بالینی ا

روم پاشا کو اسی مسجد میں دنن کیا گیا ہو اس نے اشتودرہ میں تعدیر کرائی تھی .

مآخذ: (۱) برانی تاریخون مین سے تمبالیقر کاؤی، و عاشق باشا زاده اور بعد کے مورخین میں سے بالخمبوص، علی: (۲) سجل عثمانی س: س: ۱ (۲) : (۲) سجل عثمانی س: س: ۱ (۲) عاشا حسین الإیوانی سرائی: حدیلة الجوامع ۲: ۱۹۵ .

## (J. H. KRAMERS)

محمد ياشا، سلطان زاده: سلطان ابراهيم \* کے عہد حکومت کا وزیراعظم نواح ہ . . ۱۹. ، ۹ م میں پیدا هوا ۔ عبدالرحمن بر ابن احمد باشا مابق وزير اعظم (مراد ثالث كے مهد میں) كا بيٹا تھا۔ معلات میں بطور قبیجی باشی وهنر کے بعد اس نے نوجی ملازمت اختیار کی اور مهموها مهدوه مین تب وزیری ہوگیا۔ ۱۹۳۸ء میں اپنے مصر کا گورلز ' مقرر کیا گیا۔ ۵۰ ، ۱ ه/ ۲ م ۲ و ع میں اسم سیم افعالیہ (رک بان)ی کمانسپرد کی گئی جسر کاسکون Cossacks نے واگذار کرنے سے پہلے جلا دیا تھا اور اس نے اسے دوبارہ تعمیر کرایا ۔ وهاں سے واپسی پر اس سے۔ سلحدار یوسف پاشا اور سلطان کے منظور لمظر جبہجمیر خواجه سے مل کر ایک مجلس ارباب ثلاثیہ باللہ کافیہ جسے والدہ کو سم [رک ہادہ] کی تالید حامق تھے۔ الهون في وزير اعظم قره مصطفى باشان ك خالفيا عنیه ریشه دوانی شروم کی جس بیند اس عطره کیا ی رفع کرنے کے لیے یہ کوشش کی کھی اوالا دیا اور محمد کو ۱۹۳۲ه/۱۰۵۲ مید داد کر کے دستن بیج دیا۔ جب فرہ بصالی ہا I'm ricide war of the Black fair

الم معدد كو وزير اعظم معرو كيا ایک میں میں میں مالز مونے کے بعد اس کی ایک المنافقة بمشوحيت به تهي كه وه بادشاه كي خوشامد مريد مي بوا طاق تكلا اور اس طرح وه ايني می فسوف عواهشات کے لیے ہر یمکن ذریعہ سے روایہ حاصل کرتا تھا اور اس نے ابراھیم کے منظور نظر لوگوں کو سنجی کے سنجی دینا شروع کر دیے۔ اس زمانے میں آسارہا سے صلح تھی جس نے اکست مرم 194 میں ایک غیر معبولی سفارت صلح کی تمدیق کے لیے بھیجی تھی۔ ایران سے بھی صلح تھی کو Rakoczy شہزادۂ ٹرائسلوینیہ نے ترکوں كو آماريا مع الزا دينے ميں كوئي كسر نه اڻها رکھی۔ البتد اس بات کی زبردست خواهش موجود تھی کہ وینس (بندق) سے جنگ کر کے اقریعائن (كريد) كو فتح كر ليا جائے - چنالجه وه الريل ١٩٣٩ مين رواله هوا اور اهل وينس كو تعدوس سے نکال دیا جو انھوں نے اچانک ممله کر کے فتح کر لیا تھا۔ کنیه (Canea) میں بہنچنے ك تهوزا مرسه بعد اسكا انطال هو كيا [٥٩٠١ه/ جولاتي ٢٩٦ وه] - اسم اشتودره كر تكيه هدائي مين دان کیا گیا .

مانعل و (۱) نعیما : تاریخ سب سے اوا ترک ماغذ میں سے سے اوا ترک ماغذ میں اور اس کے سیاست نامه میں فرمانے کی قبض معلومات اولیا جابی کے سیاست نامه میں خود بھی کیا تھا۔ اس کے معلوم : (۲) فیل تواریخ آل مثمان بمیند میں اور (۲) می (۲) میں اور (۳) میانہ تاریخ آل میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) میں اور (۳) می

(J. H. Kaussia) مواولل،

محمد هاشا قره مانی: رک به قره مانی محمد یافه .

محمد یاشا لالا: احمد اول کے دور حكومتكا وزير اعظم - وه بوسنوى الاميل اور محمد صوقوئلی باشاکا ایک رشتے دار تھا۔ اس کا ساله پیدائش کہیں درج نہیں ہے۔ محل میں تعلیم پانے کے بعد وہ میر آخور هوا اور س. ۱۵۹۵/۵۱۰ میں ینی چریوں کا آغا بن گیا۔ دو سال بعد اس نے آسٹریا کی جنگوں میں حصه لیا۔ وہ روم ایلی کا بكاربك تها اور استرغون Gran) Esztgom) كا قائد تها۔ جب که س. ۱۵/ ستمبر ۱۵۹۵ میں اس شہر نے آسٹروی فوجوں کے سامنے هتیار ڈال دیے ۔ بعد کے سالوں میں لالا محمد باشا کئی سرتبه هنگری میں سر عسکر رها اور ۱۹۰۱ه مر جولائی ۱۹۰۳ میں جب وزیر اعظم یاوز علی منگری کے جنگ محاذ پر جائے ہوئے بلغراد میں فوت ہو گیا تو سلطان نے مہر سلطانی لالا محمد کے پاس بھجوا دی۔ کو صلح کی کوشش جاری تھی تاھم ترک وزیر اعظم نے واج (Waitzen) کے شہر پر قبضه کر ليا ليكن استرغوں كا محاصرہ ناكام رها۔ اگلے سال كى منهم مين لاله محمد نے استرغون پر بھى قبضه كولياء م1.14 و7 ستمبر ١٦٠٥ عاود نومبر کے مہینے میں اس نے هنگری کے Bocskay کو منگری اور ٹرانسلوینیا کا بادشاہ قرار دے کر تاج شاهی پہنا دیا (ان علاقوں کے سواجن پر ترکون كا تبضه هو چكا تها) ـ اس سال تركون كے مشرق لشكركو جوچفاله پاشا كے ماتحث تھا، ايرانيوں في شکست دی اور وه نوج جو اناطولی کی بغاوت کی سرکوبی کے لیے بھیجی گئی تھی ، اسے بلاوا دین کے مقام پر دندان شکن شکست هوئی۔ اس کی واپسی پر یه قیصله هوا که اگلے سال وزیر اعظم دارالخلاله هي مين متيم رهي اور دونون محاذون پر

جنگ کی قیادت کرہے اور اگر ممکن ہو تو آسٹریا ہیں جو طویل گفت و شنید جاری رہی ہے ، اسے کامیابی کے ساتھ ختم کرے ؛ تاہم نوجوان سلطان نے قبودن پاشا درویش کی خواهشات کے مطابق جو لاله محمد پاشا کے خلاف اپنی ریشه دوالیوں میں مصروف تھا اپنا ارادہ بدل لیا ؛ چنائچه لاله محمد پاشا کو مکم ہوا کہ وہ ایران کے خلاف فوج کی کمان سنبھال لے ۔ وہ اشقودرہ کے مقام پر خیمه زن مو چکا تھا، لیکن اپنی تجاویز پر پائی بھر جانے کی وجه سے اسے اتنا صدمه ہوا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑگیا اور تین روز هی کے بعد فوت ہوگیا (۱۵،۱۵) تربت کے قربب دفن کیا گیا .

مآخل: (۱) پیچری کی تاریخیں جو بطور کاتب لالا محمد کی سلازمت میں کئی مرتبه ره چکا تھا (قب محمد کی سلازمت میں کئی مرتبه ره چکا تھا (قب G. O. W: Babinger و مین اللہ: (۲) لعیما اور حسن ہے زادہ : (۳) عثمان زادہ تائب: حدیثة الوزراء ، ص می بعد: (س) سجل عثمانی، س: (س) از (۵) قان عیمر: (۵.O.R.) ج م م

## (J. H. KRAMBRS)

محمد پاشا یکن : محدود ثانی کے زمانے کا وزیر اعظم، اسے یکن "بھتیجا" اس لیے کہتے تھے که وہ کل یوسف آفندیکا بھتیجا تھا جومحکمہ خزافه کے ایک عہد جلیله پر مامور تھا (سجل عثمانی، من وه) ؛ اس نے بھی محکمہ خزافه هی سے ملازمت شروع کی تھی۔ وہ کئی عہدوں پر فائز رھا اور وزیر اعظم طوبال عثمان پاشا (هم، ۱ه/۱۵/۱۹) کا قبی کد خدا سی بھی تھا۔ ۱۵، ۱۵/۱۹/۱۵ میں وہ عبداللہ پاشا وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں قسطنطینیه میں قائمقام بھی وھا۔ عبداللہ پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی وھا۔ عبداللہ پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی وھا۔ عبداللہ پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی وھا۔ عبداللہ پاشا کو اس سال میں قائمقام بھی وھا۔ عبداللہ پاشا کو اس سال میں موجودگی میں قسطنطینیه میں وہ کئی اس کے علاق کی صرحد پر کامیابی ماصل ھوئی تھی (فتح اسلام)، لیکن اس کے علوجود

اس ک واپسی ہر اسے مولوف کو دیا۔ گھنگاہ کا مولوق الزلر آغاسي بشير كرفاء الرخوانية محمد اس کی جگه مقرر هوا (دسمیو عجم وهایس اس نے بھی آسٹریا اور روس سے صلع کی گلت و شنید برابر جاری رکھی جو فرائش کی نمائنگا (Villeneuve) اور دول بحریه کی باهمی رقابتگی وظفات سے بھی زیادہ پیچیدہ صورت اغتیار کر گئی تھی۔ كيولكه يه طاقتين بهي ثالث بالخير بننيركي متمتئ تھیں ۔ وزیر اعظم خود تو جنگ جاری رکھنے کے حق میں تھا ، لیکن ہے حد گھمنڈی اور مغرور لها ، اس لی<sub>ر</sub> یه گفت و شنید مشکل تر هو گئی. ١١٥٠ه/ جون ١٧٠١ء مين وه سردار كي حيثيت عني " آسٹروی محاز پر گیا اور سمندرہ اور سوہ پر تبخبة کرنے میں کامیاب ہوگیا (اگست)۔ لومبر کے سہینے میں وہ دارالخلافہ میں واپس آگیا۔ سال کے ختم مونے پر روسی فوج اوچا کوف اور کلیر نو سے پیچهر هك كئي جس كي وجه سے تركي كو صلح كي کفت و شنید کے اس لا متناهی سلسلے میں، جس میں بولیند بھی شامل ہوگیا تھا ، سازگار حیثیت حاصل هو کئی۔ یه وزیر ابھی جنگ ختم کرانے میں کامیاب فه هوا لها که انهیں اثرات کے مالحت جنگی وجه سے اش کا پیش رو برطرف هوا تها ، اسم بهی ۱۵۴ مارین و مرود عرب برطرف کر دیا گیا . اس کے بعد پیکن محمد ، كريد ، بوسينا ، آيدڻ اور الا دول كا گورلون رها ـ جب وه الا دول كا كورار الها كو أي مردار الم حشت سے قارص ۱۱۵۸ مارچ ویوء اُما کے اُ معاذ پر ایرانیوں کے علاق جنگ آزمائی کے کیے گائے ا کیا ۔ اسے مختلف علاقوں سے اڑی کوئٹی کمنگ سے اور اس نے اپنی طالت کو گائی مشہولا گئیں۔ مرے نادر عله عراليز جوانوان علاقات سه کیا۔ تران البید ترکون کے اللہ ثابت مولد ابن شکست کروی عرف عد

معمد المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع

ر ک مؤرخین مبئی مزی: (۱) و آوی مؤرخین مبئی مزی: (۲) و آوی مؤرخین مبئی مزی: (۲) مول (۵) : ۵ : (۵ : (۵ : (۵ : (۵ : (۵ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ : (۲۰ :

(J. H. KRAMERS)

محمد تُعْلق: دهلي کے تناق عائدان کا دوسرا بادشاء تهاء يمنى خالدان كے بانى غياث الدين تغلق كاسب سے بڑا بيٹا تھا۔ غاصب سلطان فاصر الدين خسرو كے مختصر عبد حكومت ميں اس کی جان خطرے میں تھی ، لیکن وہ چپکر سے فرار ھو کر اپنے باپ سے جا ملا جو نوج کشی کر کے دعلی کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا ۔ اسے پہلے جونا خان كما كرق تهم ، ليكن اسم الغ خان كا خطاب دے کر ۲۱ءه/۱۳۲۱ء میں ورنگل بھیج دیا کیا تاکه وه راجه پرتاپ ردرا دیو ثانی کو مطیم كرمه اس دور در از ملك ميں پہنچ كر اس نے اپنى حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی فوج کو اس کی عود ساخته کیانی کا یتین نه آیا که اس كا يات دهل مين قوت هو كيا هن ، اس لير الهون عَيْرَ إِنَّ أَوْنَا وَأَعْمُواهُ كُسَالِمَ لَهُ كُمَّا - آغر اس جلاهي كوي كر ك دارالعكومت مين وابس آنا برا - يبان آ کیو یا او اس نے اپنے واپ کو یہ یتین دلا دیا کہ چواجه مجاملے میں عالیان ہے کتاء تھا یا اس نے معان المالية إن و كيونكه اس كم عريكان كار مع ساز باز و الله کو لوگائے رمی کے سالم ہوت الله الله بينا كرا تعاد اس كو بار ديكر ٢٠٠٥ المالية المرودا كلداس دفعه اس ن راجه الله الدرجيد كر نا ايد الد دهل

بھیج دیا گیا اس سے اکار سال اس نے اپنر باپ کی جکہ ، جو ہنگال میں ایک سہم کے ساتھ گیا تھا ، نائب السلطنت كے طور پر فرائض حكومت سر انجام دیر ، لیکن اس کی عام روش سے شک پیدا هوا اور اس کے باپ نے بنکال سے اس کو ملامت آمیز خط لکھر۔ اس کی واپسی پر اس نے اپنر باپ کا استقبال ایک لکڑی کے محل میں کیا ، جس کی تعمیر میں یہ رعابت رکھ لی گئی تھی که صرف ایک شبتیر کے الگ کرنے سے سارے کا سارا ڈھائچہ دھڑام سے زمین پر آ رہے اور اس ترکیب سے اس نے اپنے ہوڑ ہے باپ کا کام تمام کر دیا (بقول برنی جس وقت دسترخوان بجهابا كياء اسى وقت نو تعمير محل ہر بجلی کری اور اس کے ٹوٹنر سے سلطان اور شہزادہ معمود چھت کے نیچے دب گئے، باتی اکثر حاضرين هاته دمونے كے ليے باهر آئے تھے (ص ۲۵۳)۔ اس ناگہانی بجل کرنے کی روایت نے بھی لوگوں کا شک دور نہیں کیا اور کئی تاریخوں میں لکھا ہے کہ محمد تفلق نے عموماً یہ قصر ایسا بنوایا تھا کہ گر پڑے اور بادشاہ ھلاک هو جائے [منتخب التوایخ ، ص ۲۲۵] ۔ ۲۲۵م فروری ۲۰۳۵ میں اس کی جگه خود تخت نشین هو کیا .

محمد تعنق ایسے آدمی کی سیرت کا تجزید جو نه صرف پیچیدہ ہے ، بلکه متخاد بھی ہے ، کوئی آسان کام نہیں ۔ وہ ان غیر معمولی بادشاهوں میں سے تھا جو کبھی کہیں تخت نشین هو ہے ۔ لکھ لٹ هونے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت میں اندھا دھند قسم کی نے رحمی بھی تھی ۔ اسلامی شریعت کے مطابق عام فرائض و احکام کا وہ سختی سے بابند تھا، لیکن امور سلطنت میں استانون کو کبھی کبھی نظر انداز بھی کر دیتا تھا۔ ایک طرف تو وہ ان تمام قابل تسمیل اور متی لوگوں سے بڑی قابل تسمیلی عالی نسب اور متی لوگوں سے بڑی

عنينت ركهتا تها، ليكن دوسرى جالب جب كبهى اس کی تند غوئی غالب آ جاتی تو پھر وہ کسی کے ذاتى تقدس كا لحاظ نهين ركهتا تها - نظام حكومت کے متعلق اس کے بعض اقدامات اور اس کے اکثر فوجی اور انتظامی منصوبر انتہائی قابلیت کے آلینه دار هين [مشار بقول برني (تاريخ فيروز شاهي ، ص ٣٩٨ ، ہم) بادشاء هوتے هي محمد تفاق کي سخت لگراني کی وجد سے سلطنت کے قریب و ہمید صوبوں کا فرق مك كيا \_ جس تفصيل سے لواح دهلي كي جمم بندى اور سرکاری آمدو خرج کے گوشوارے دیوان وزارت مین موجود رهتر تهر، اسی طرح بنکال و دکن کے ایک ایک پرگنے کے کاغذات مرتب و مہیا ہوگئے۔ قمر هزار ستون میں شاهیدفتر قائم هوال جس باریک بینی سے مضافات دھل کے عاملوں اور اھل کاروں کے حسابات کی جانج پڑتال هوتی ، فاخلات و بقایا میں چند پیسے کی بھول چوک بھی نا محکن تھی۔ ایک نیا معکمه (دیوان) محض شاهی فرامین کی تحریر و اجرا اور جوابات کی وصولی کے لیے قالم کیا گیا (بحواله هاشمي فريد آبادي ، ۱: ۸۰۳-۹۰۹].

اس کے عہد حکومت کی تاریح زیادہ تر بناوتوں اور شورشوں کے حالات سے ہر ہے جن کی سرکوبی کے لیے اس نے سخت سزائیں دیں۔ اس کی حکومت کے دوسرے ھی سال اس کے عمزاد گرشاسپ نے دکن میں بفاوت کی ، جس کی جیتے جی کہال اتروا دی گئی ۔ ۱۳۲ے میں اس نے دیوگیر دوبارہ تعمیر کرا کے اس کا نام دولت آباد رکھا اور اسے اپنا پاے تخت بنایا ۔ دو سال بعد وہ دملی کی تمام آبادی و هال نے گیا [دهلی سے آن دلوں وہ قدیم شہر مراد ہوتا تھا جو ایبک اور التنش میری وغیرہ کئی بستیاں بعد میں آباد ہوئیں ۔ یه سیری وغیرہ کئی بستیاں بعد میں آباد ہوئیں ۔ یه صرف طور پر بتا نہیں جلتا کہ محمد تفلق نے صرف

ہرانے شہر کی آبادی منطل کی تھی پاسپ، بدینور کے (سيد هاشمي فريدآبادي ۽ تاريخ مسلماقالد يا کيمائيد ، بهارت، ج وه ماشید ص جه و)] . بد جه وه میر کشلو خان نے ملتان میں بفاوت کی۔ اس نے شکلیہ کهائی اور وه تتل هوا . سره/ه برس مدي علاماليدن الرما شرین مغل نے هندوستان پر حملة کیا۔ اسے ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اس سال گنگا دوآبیہ میں مالیانہ بڑھا دیا گیا تو لوگوں نے بغاوت کر دی اور جو اقدامات اس بفاوت کو دیائے کے لیے کیے گئے ، ان کی وجه سے سارا علاقه غیر آباد هو کیا۔ اسی زمانے کے قریب قریب محمد تفاق نے ایٹا مشهور و معروف خود ساغته سکه جاری کیا اور مكم دياكه اس كے جلائے موسے بيتل كے علامتي سکون کو چاندی کے تنگون کے برابر سمجھا جلے [اس کی وجه بتول برنی به تھی که ان داوں هندوستان میں سونے جالدی کے سکر کا ایسا قط هو گیا تھا که زراعت و تجارت میں بڑی رکاوٹ بڑنے لگ عمید بیرونی سہمات اور ملکی مضارف کے لیے حکومت کو زر خالص کی ضرورت تھی [تاریخ فیروز شاهیء بی ہے ہے] ۔ اس سلمله میں لوگوں کے جعلی سکوی کے بنائے کے متعلق کوئی احتیاطی تدابیر اختیار الدک کنیں اور جب یہ تجربہ ناکامیاب ثابت ہوا ہو بائی : بیتل کے تنکوں کو غزانه میں واپس داغل کرینڈ کا حکم هوا تو بیتل کے انبار در انبار سکے چانیں کی قیمت پر خریدنے پڑے .

المال المال المراج میں وہا المیل جانے کی وجه الم الم المناه الموال المرا والم أكر اس ف دكن المنافق الولو رقوم کے عوض مالیانه اراضی کا المنافذ كر ديا جسكا المسطفية عوا كه مقلى اور تلاش كاشتكارون اور نادهند غملکه هاروں نے بفاوت کر دی ۔ دولت آباد کے حیفتگ نے بادشاہ کی موت کی افواہ سن کر بغاوت کر دی ، لیکن جب وه گرفتار هو گیا تو اسے معانی هیے دی گئے۔ اس بادشاہ کے مراحم خسروانه کی به ایک شاذ مثال تھے، لیکن اس کے ساتھ ھی پنجاب کی ایک بغلوت کو ہڑی ہر رحمی کے ساتھ دبا دیا گیا۔ معره/رسوره مین شمالی هند ایک سخت، آفت میں مبتلا هو گیا ، يعني غضب كا قعط بڑا اور مور صفات سال تک جاری رها بادشاه نے قحط سان كاسفهام كرف كے ليے جو تدايير اختيار كيں وه هميثيت مجموعي سب دور انديشي پر مبني تهين اور ان کا عمل درآمد بھی اعلٰی طریق سے عوا ۔ اودہ میں شلہ فراوان تھا جس سے ثابت ہوا کہ قعط معض مصنوعی اسباب کی وجه سے هوگیا ہے۔ بادشاه من ایک عارض شهر سرگ دواری (سنسکرت: سورگ عوادہ بستی باب الفردوس) دریائے گنگا کے مغربی الكاديم والعمير كرايا أور وهال دهل ك باشندول کو نے کیا اور حاکم اودہ مین الملک کی امداد یقت اللہ کی تعویراک کا التظام اودھ کے الاج کے دخالر سد کوایا .

ایک سازش در گروه این د گنوی ایک سازش بیست و فادار بیشت که مین الملک جیسے و فادار بیشت کی بیشت کردی، لیکن اس ک میشت میشت کردی، این کردی بهد می میشت کردی بادشاد کردی بادشاد کردی بادشاد کردی بادشاد کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی به بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی بیشت کردی

كا. اس وقت قعط سالى التها ير تهي. محمد تفلق اب ایسر قواعد و ضوابط مرتب کرنے میں مصروف هوا جس سے زراعت کاری کو ٹرقی هو اور آينده کے لیے قعط کے خطرات دور هو جائیں ۔ اس زمانے کا مورخ اوادی یا غیر اوادی طنز کے ساتھ لکھتا ھے، اگر یه تجاویز قابل عمل موتیں تو ان کے ذریعه غله کی ایسی فراوانی هو جاتی که وه دنیا بهر کے لیے کاف هوتا۔ ان میں مالیانه کو ٹھیکه پر دینے کے طریتر کو وسعت دینا بھی شامل تھا۔ ان تجاویز یے انتشار پھیلایا اور بغاوتوں کو ترق دی ۔ ان کینیات کا رد عمل بادشاه کی طبیعت پر یه هوا که وہ اپنی رعایا هی كو اپنا قدرتی دشمن سمجھنے لگا اور اپنے مطلقانه اقتدار کے سارے حربے لے کو رعایا ہر ٹوٹ ہڑا۔ ابن بطوطه نے قتل کی سزاوں کی بیزاری اور تفصیلات لکهی هیں - سنام ، سامانه ، کیتهل ، گهرام ، کڑه اور دکن سب جگهوں کی بفاوتیں بادشاء کی تحصیل مالیانه کی خرابیوں سے ا پیدا هوئیں ، لیکن دکن کی بد دلی کو اس نے اپنے عمالد و حکام کی سرکشی ہر محمول کیا اور (اس کے انسداد کے لیر) ایک ایسر بدبخت شخص کو بھیجا جس نے . و حکام کو سرد سہری کے ساتھ قتل کرا دیا۔ اس وحشیانه سلوک سے مشتعل هو کر جو بغاوت هوئی ، اس میں وہ خود بھی هلاک هوا ـ محمد تفلق نے گجرات کے علائر میں فوج کشی کی اور بنفس نفیس مالیانه سرکار کے بقائے وصول کرنے شروع کیر۔ دکن کے عمال ایسرگھبراے که الهوں نے دولت آباد کے قلعے پر قبضه کر لیا اور ایک افتان اسمعیل منخ کی بادشاهت کا اعلان کر دیا بادشاہ نے دولت آباد کی طرف کوچ کیا اور شہر پر قبضہ کر کے باغیوں کو قلعے میں محصور کر لیا، لیکن اسے گجرات کی طرف لوٹنا پڑا جہاں ظفی قلبی ایک شخص نے پڑی زبردست بغاوت برہا

کر دی تھی، وہ تین سال تک متواتر اس باغی کے تعاقب میں گجرات اور کاٹھیا واڑ کے علاقوں میں یهرتا رها ۔ اسے اس نے سندھ کی طرف بھگا دیا اور وهاں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ۵۲ھ/ . ٢ مارج ١٣٥١ء كو ٹھٹه سے چند ميل كے فاصلے پر فوت ہو گیا ، جہاں اس باغی نے پناہ لے رکھی تهى . ایک مورخ لکهتا هے که "اس طرح بادشاہ نے اپنی رعایا سے اور رعایا نے ہادشاہ سے خلاصی پائی" اس کی سلطنت کی زیادہ سے زياده وسعت مين سارا هندوستان هي شامل تها ، البته چولا اور پانڈیه راجاؤں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو راس کماری کے نواح میں تھیں اور كاڻهياوار كا صوبه كرنار اس سے مستثل لها -وفات مع قبل بنگال ، صوبه دكن ، كالهياوار اور سندہ اس کے ھاتھ سے جاتے رہے اور وہ اپنی باق ملکت کو ایسی حالت میں چھوڑ مراجب کہ ہر طرف بد دلي پهيل رهي تهي .

مآخل و (۱) ضیاءالدین برنی: تاریخ فیروز شامی (۱) مآخل و (۱) این بطوطه: (۲) این بطوطه: (۳) این بطوطه: 

The Cambridge (۳): الاسمار (۳): History of India (۲) بج ۲ باب ۲ نیز دیکھیے RAS جولائی ۲ باب ۲ نیز دیکھیے جولائی ۲ باب ۲ ب

T. W. HAIG)

میرزا محمد تقی بہار: سلکالشعراء: ۱۳ رہیع الاول س. ۱۹/۹ دسمبر ۱۸۸۹ء کو مشهد میں پیدا هوئے۔ ان کے والد سلک الشعراء میرزا محمد کاظم متعلص به صبوری ، دادا محمد باقر کاشانی ، صدر حریر بافان اور پردادا عبدالقادر سلک باف کاشان کے رهنے والے تھے۔ بہار کے والد شاعنشاہ ایران ناصر الدین قاچار (س۲۲۱۹/۸۸۸۸ء۔ سیوری) کے هم عصر تھے۔ قصیدہ گوئی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ نسی بنا پر انہیں ملک

بہار الهارہ برس کے ٹھر که ان کے واقد تھوت هو گئے (۱۳۲۲ه/م ، ۱۹۵) - کچه عرصے بعد قاچار بادشاه مظفر الدين شاه (۱۳۱۳هم ۱۸۹۹۸۹ مسربهم المرا ے . و ، ع ) مشہد آیا تو بہار نے دربار شاھی میں تميده پيش کيا ـ به ان کا اولين اور آخرين روايتي قميده تها اور كسى شاهئشاه وقت كے ساتھ ان کی ملافات بھی اولین اور آخرین تھی۔ اس دربار شامی میں بہار کو ان کے والد کا اعزاز يعني ملك الشعراكا خطاب ملا (٢٧٣ ه/م. ووه) ايران مين "تحريك مشروطيت" كي ابتدا ناصر الدين قاچار کے دور میں ہوئی تھی ،، جو وقت کے ساته ساته زور پکڑی رهی اس کی وجوه په تھیں کہ اس دور میں حکومت ایران کے داخلی معاملات میں الگریزوں اور روسیوں کا عمل عقل زیادہ مو گیا تھا ، انھیں طرح طرح کے استیاؤات حاصل هوئ تهر اور سربراه مملكت خود الحيداد پستام شخص تها . ان وجوه کی بنا پر آزادی خواهون کے دلوں میں نے چینی کی لہر دوڑ رھی اتھی (مختاری: تاریخ بیداری ایران ، تهران ، ص همدین چنانچه غیر ملک اقتدار اور شاعی استبداد کو پیشنم • كرنے اور آليني حكومت قائم كرنے كے ليے يہ تحریک شروع هوئی (کسروی: تاریخ مشروطة ایران ، تهران ، ص ، ۸) ناصر الفین شف کی وقات پر مظفر الدين شاه كيفت فهين موار تونها تحریک زیادہ زور پکڑ گئی ، جسے گلیفی بھلی گئی لیے هر بدو جوان قربائیاں دیئے کو تیلو گھا ۔ انگ علرة آزادى عواه الدراء جالبه بين وسيد مبر بان وه مجبور موسكي كله أب توسيق

علم برهارون کا ساله دین (۱۳۲۸) وطن اور غیر ملک دہاؤ کے رُفِيْ قَامُونِ مِينَ شَائِعَ هُولًا شُرُوعَ هُولِدً - آزادي بھواموں کو قید و بند کے مرحلوں سے گزرنا ہڑا ، لیکن تحریک آزادی کازور روز بروز بر متا رها \_تحریک مشروطیت کی همه گیری کے پیش نظر مظفر الدین شاه نے م ر جمادی الثانی م ۲۰ م ۵/۵ اکست ۲ ، ۹ ، ۹ كو عوام كامطالبة مشروطيت تسليم كر ليا ـ ي . و ١ ء مين مظفر الدين شاه فوت هو كيا أوراس كا ببنا محمد على شاه قاچار (سهم ١٩٠١م ١٩٠١م ١٩٠١م ١٩٠٩ ما تخت نشین هوا تو اهل ایران کو اسبنداد اور بیداد کری سے دوجار هونا پڑل اس نے شروع میں تو اس «قانون اساسی» کی تصدیق کر دی اور وعده بهر کیا که اس قانون پر عمل هوگا ، لیکن حقیقت میں وہ مجلس شوری کا سخت مخالف تها ـ وه مختار مطلق كي حيثيت مين حكومت كرنا چاهتا تها ، جنائجه آزادی خواهوں کو کچلنے کے لیے اس نے طرح طرح کے ظلم و تشدد کیے ، لیکن محب وطن اواکین مجلس کے سامنے اوضاع اجتماعی کی بہبود کا ایک واضح پروگرام تها، جس پر وه بڑی تندهی اور بیال نثاری سے عمل پیرا رہے ۔ مجلس شوری سے علیمشله کی خصومت انتہا کو پہنچ گئی ۔ اس کے الهجي مين شاه کے حلف روسي بريكيڈير نے مجلس . هيرية كي جنارت "بهارستان" بر بمب كراث ، جن ن مبارث كو عديد المان بهنجا اور متعدد اراكين بیوانی مید موث اور کچه گرفتار کر لیے گئے والمراك المعار معمد التي بنهار، ج ١٠ مقلمه، ص ل) المستعمد على الماري اور آزادي خوامي كا المران عدد عديد هو كا - بيار ن جو تبران من الدي منتهد دل اور بي من معالم المرابعة المام عراسان كا نام س

خفیه طور پر اخبار نکالا ، جو رات کی تاریکیوں میں شائع هو كر هاتهون هاته پهنچ جاتا تها ـ اس مين بهارکی پر آشوب اور هیجان خیز نفدی اور مقالات بغیر نام کے چھپتے تھے (دیکھیے رساله آیران ، . ۳ بهمن ماه، ۱۳۲۸ه/۱۹۱ ع فروری، ص ۲) جن سے هر پير و جوان کے جذبات بھڑک اٹھے ۔ آذر بیجان وغیزہ کے لوگ بھی بہت متاثر تھے۔ قبریز کے ہختیاری سرداروں نے باقاعدہ سر بازوں کی جمعیت تیار کرلی اور پاے تخت تہران کا رخ کیا ۔ جولائی و ، و ، ع میں وہ وهاں پہنچر تو شاهی لشکر کے ساتھ ان کی شدید جنگ هوئی ، جس میں شاهی لشکر کو شکست هوئی۔ اس شکست کے نتیجے میں محمد علی شاہ تخت و تاج سے دست بردار ہو کر روسی سفارت خانے میں پناہ گزین ہو گیا ۔ آزادی خواهوں کے جشن فتح پر بہار نے قصائد پڑھے جن سے سعب وطن لوگوں میں حیات تازہ پیدا هوئی ـ (تاریخ انقراض قاچاریه ، دیباچه ،

محمد علی شاہ کے بعد اس کے خرد سال بیٹے احمد شاہ (ع، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱

اب بہار نے روزنامہ نوبہار کے بجائے نیا روزنامہ تازہ بہار کے نام سے جاری کیا ۔ اس میں انھوں نے اپنے آتشیں افکار سے قوم کو جہاد کی ترغیب دی ، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بہار کا یہ روزنامہ بھی ضبط هو گیا ۔ انھیں تہران لے جا کر نظر بند کر دیا گیا (تاریخ انقراض قاچارہہ ، مقدمہ ، ص و) آٹھ ماہ کی تبعید کے بعد انھیں رھائی ملی ۔ بہار ۱۳۳۱ میں بھر سے روزنامہ نوبہار جاری کیا ۔ ۱۳۹۱ ء میں بھر سے روزنامہ نوبہار جاری کیا ۔ ان کی توجہ اب زیادہ تر آزادی نسواں ، ترک پردہ اور قدامت پسندی کی مخالفت پر تھی ۔ ان موضوعات اور قدامت پسندی کی مخالفت پر تھی ۔ ان موضوعات زن مسلمان ، تجدد و انقلاب ، اصلاحات دینی و اغلاقی ، تعدد ازدواج اور ترک پردہ تھے .

اس عرصر میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ ہمض آزادی خواهوں کے ساتھ بہار بھی دوسرے غیر ملکیوں سے کینه رکھنے کی وجه سے جرمنی کی فتح مندی کے خواهاں تھے۔ بہار نے اپنر روزنامه میں جرمن فوج کے ساتھ اپنی همدودی کا اظہار ہڑی آب و تاب سے کیا ـ (دیوان اشعار مذکور "شرح حال بهار ، ص ن) اس کا نتیجه به هوا که اخبار نوبهار بھر سے ضبط کیا گیا اور بہار اسیر کر لیے گئے ، لیکن جلد هی اس گہری عقیدت کی بنا پر جو ان کی علمی جد و جهد اور پیهم قربانیوں کی وجه سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی ، بہار درگز ، کلات اور سرخس کی طرف سے مجلس شوری سوم کے رکن منتخب ہوئے اور آزاد ہوئے تو تبیران. آ گیے ، لیکن اس مجلس کے دوران ان کے مقالات جو آزادی نسواں کے سلسلے میں توہمآر میں شائم عوے تھے ، ان کی بنا پر اعتدال پسندوں اور رجمت پسند علماء نے ظاهرا اور باطنا ان کے خلاف سر کرمیاں جاري رکهين .

ابهی مجلس سوم کا دور ختم نبیعی هوا تها که ۱۳۲۵ میں روسی لشکر نے قزوین سے تہران کا رخ کیا ۔ غیر ملکیوں کی مداخلت اور ملک استبداد کی بنا پر آزادی خواه بطور احتجاج تبهران می سے مجرت کر کے تم چلے گئے۔ بیار بھی آن مهاجرین میں شامل تھے ۔ انھیں پہلے خراسان مھی لظر بند کیا گیا ، پهر بجنورد میں زیر حراست رکھا گیا۔ بہار کی اس حراست اور بیماری کی بنا یو اهل بجنورد کو ان سے اور زیادہ همدردی پیدا هوئی .. اس دوران میں مجلس شوری چمهارم کا التخاب هوا تو بہار عقیدت مندوں کے اس شہر سے منتخب هو گئے - (دیوان اشعار مذکور "شرح حال بہار" ص س) ۔ مدت حراست ختم هونے کے بعد بہار تہران آئے اور پھر سے اخبار نوبہار جاری کیا ۔ اس مرابه کے نوبیار سے بہار کی ادبی سرگرمیوں کا آغاز هوا ـ ٣٣٦ ١٩١٤ ١ ع كو انهون في "الجمن دانشکدہ ادبی" کی تاسیس کی اور انجمن ھی کے نام ہر دانشکدہ ادبی کے نام سے رساله جاری کیا .

مجلس شوری ملی کے پانچویں دور میں بہار بھر منتخب ہوئے۔ اس دور میں سلطنت قاچاریہ غیر معمولی بحران سے دو چار ہوئی اور شدید سیاسی حالات سے سابقہ پڑا .

مکومت کی باک ڈور رضا شاہ پہلوی (۱۹۲۵ کا مکومت کی باک ڈور رضا شاہ پہلوی (۱۹۲۵ کا ۱۹۲۸) نے سنبھائی ۔ مجلس ششم کے لیے انسخاب موا تو بہار اپنی مقبولیت کی بدولت باوجودیکہ ابن کی مخالفت بھی تھی ، گہران سے منتخب مو گئے۔
مخالف (جس میں بہار بھی شامل تھی) اور گارتہا۔
رضا شاہ کے مابین سیاسی اغتلاف نے شخت انتہار کیا کہ بہار نے سامیات سے الات نے کہار کی سیاسی جالات نے کہار کے بہار نے سامیات سے الات نے کہار کے بہار نے سامیات سے الات

المرابع المستعمل المراض فاجاريه، مقدمه، ص ي ب)-من سند الهول نے لکھاھے: "مجلسکا یه دور عواً لو شینشاه کے حسب العکم آقای کئی زاده المؤر يطنه كو غنمات تعليم و تدريس سولب دى كئين ـ میں دانشگاہ تہران میں قبل از اسلام سے موجودہ دور الك ادبيات ايران كا درس ديتا رها" \_ ديوان اشمار مذكور مشرح حال بهار، ص ع) اس عرصے ميں بهار كاريخسيستان، ترجمه تاريخطبرى، مجمل التواريخ اور جامع العكايات ولوامع الروايات كى تصعيح كاكام انجام دبتر رهے ـ علمى غدمات كےدوران بعض فتنه پردازوں کے خود ساختہ البامات کے باعث بہار زندان میں ڈال دیر گئر (۔ ۹۳ ء) پھر اصفیان میں انھوں نے اهل خانه کے ماتھ ، جنمیں ان کی خانم اور چھ فرزند تھے ، چند ماہ نظر بندی میں گزارے ، آخر فروغی لقمال الملك اور بعض دوسرے صاحب اقتدار غير خواهوں کی مدد سے بہار کو رهائی ملی (عبدالحمید عرفانی : احوال و اشعار بهار ، مطبوعه تبهران ۱۳۳۵ شمسی ، ص به و) قید و بند اور نظر بندی کا یه زماله ان کی زندگ کا اهم حصه تها۔ اس عرصے می انھوں نے متعدد معرکه آرا اور جاودانی حیثیت کی نظمیں لکھیں (کوھی کرمانی: تاریخ معاصر الران ، تبران ، ص ه . ١) .

بهار کم و بیش ستره سال تک سیاسیات سے
کفارہ کئی عو کر تصنیف و تالیف میں مصروف رہے۔
وسالہ میں میں مقالات کا ساسلہ "تاریخ مختصر احزاب
سیاسی کے عفراف سے شروع کیا، جو بعد میں جدا گانہ
سیاسی صورت میں اسی نام سے منظر عام پر آیا ۔
انگری صورت میں اسی نام سے منظر عام پر آیا ۔
انگری سیاسی است توام وزیر اعظم کے زمانے
سیاسی تعلیم کا منصب سونیا گیا ، وہ
سیاسی تعلیم کی منصب سونیا گیا ، وہ
سیاسی تعلیم کی منصب سونیا گیا ، وہ
سیاسی تعلیم کی عربی شدم و اے

دوزخم افکنده بودم، نمی دیدم" (دیوان اشعار "شرح حال بهار" ص ف) اس متصب پر تهوژا هی عرصه فائز رهے - یهاں سے وہ شدت کار اور روحانی ہے اطمینانی کی بنا پر مستعنی هو گئے .

حکومت ایران کے برصغیر پاکستان و هند کی مغلیه حکومت سے همیشه خوشگوار تعلقات رہے محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں جب خدا داد مملکت پاکستان عالم وجود میں آئی (م، اگست عمرہ ۱۹) تو یه روابط از سرنو قائم هو گئے ۔ صدر پاکستان کی دعوت پر مہم ۱۱ء میں فرمانروائے ایران پاکستان کی دعوت پر مہم ۱۱ء میں فرمانروائے ایران پاکستان آئے۔ اس موقع پر بہار نے اپنے احساسات صمیمانه کی بنا پر جو انھیں نئی اسلامی احساسات صمیمانه کی بنا پر جو انھیں نئی اسلامی مکومت پاکستان کے ساتھ تھے ، ایک قصیده بعنوان "یادگار بہار به پاکستان" لکھا اس کا مطلع

هیشه لطف خدا باد یار پاکستان بکین مبادفلک با دیار پاکستان

یه قصیده ان کی زندگی کے آخری دور کا هے ، اس زمانے میں انهیں سینے کا درد لاحق هو گیا جو دراصل مرض سل کا پیش خیمه تها ۔ بیماری کے اس دور میں بھی وہ تہران سے مجلس شوری کے رکن منتخب هو گئے ، لیکن تکلیف کی وجه سے اور مجلس میں اختلاف کے باعث وہ کام نه کر سکے اور اسی سال سوئٹزر لینڈ چلے گئے ۔ وهاں علاج هوا تو حالت کچھ بہتر هوگئی ۔ آخر جب واپس آئے تو تکلیف شدت پکڑ گئی اور وقت نہایت اذبت اور پریشانی میں گذرا .

۱۱ ابریل ۱۹۵۰ کو ایران کے سفارت خانه پاکستان میں یوم علامه اقبال کی تقریب منعقد هوئی جس میں ملک الشعرا کسالت طبع کے باوجود شریک جومے اور علامه کے شعر و فکر پر بھر بور افداز میں اظہار خیال کیا۔ ایک نظم بھی پڑھی

جس میں انھوں نے اسلامی دورکی عظیم الشان ثقافت کے ساتھ ماتھ برصغیر کے نامور شعرا کا ذکر کیا ۔ ان میں بیدل ، غالب اور شبلی کے نام آئے تھے ۔ نظم کے مطلع میں شاعر مشرق علامه اقبال سے اپنی عقیدت کا اس طرح اظہار کیا ہے:

ایزدی بود آشنای هائے ما آشنا داند صدامے آشنا

(تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف: سیاره ڈائجسٹ ، اقبال نمبر).

ملک الشعراء بہار نے اسی مرض میں ۲۱ ايريل ١ ٨ ٩ ١ ع كو وفات پائى - بهار سر زمين ايران كعظيم شاعر اور قميده سرا تهر. اس فن كي بدولت انھوں نے شہرت دوام ہائی ۔ قصیدہ کوئی میں ان کے اپنے قول کے مطابق "الهوں نے سبک کلاسیک (سبک خراسانی) کا تتبع کیا ۔ (دیوان اشعار مذکور، ج ، ، ص ق) اس الدار خاص میں وہ نامور شعرا رودکی ، فرخی ، لبیبی ، مسعود سعد سلمان ، منو چمہری اور امیر معزی سے بہت متاثر تھے ، لیکن اس اسلوب میں انھوں نے اپنا منفرد مقام پیدا کیا۔ ان کی انفرادیت اس بات میں بھی مے که انہوں نے قصائد کا روائتی انداز اختیار نہیں کیا ، کسی کی مدح سرائی نہیں کی، طلب جاہ میں کسی دنیاوی سنبع فیوض کی تعریف و توصیف میں قلم کو ملوث نہیں کیا ۔ انھوں نے جو مشہور نظمین اجتماعیت ، مشروطیت ، معیشت و معاشرت ، زندانی کیفیات ، حب وطن ، بیداری ایران اور روسید وغیرہ موضوعات پر لکھیں ، انھیں بہار نے قصائد هي كا نام ديا هـ .

بہار نے رباعیات ، غزلیات ، مثنویات ، تعبنیف (صنف سخن) اور مستزاد بھی لکھیں ، انھیں قبول علم حاصل حوا ۔ ان کی اکثر غزلیں ان کے سیامی عتالد کی ترجمانی میں ، ایسی غزلیں بھی میں سوت

کلاسیکی انداز میں هیں ، يه ان کی ضوت گور الله مظہر هيں - ان ميں عراق اور جامی کا ولک جوات لفار آتا ہے .

جہاں تک نثر کا تعلق ہے، بہار خود لکھٹے ہیں کہ "میں نے شروع میں تاریخ بیہتی کے اسلونیہ کو اظہار خیال کے لیے اختیار کیا ، لیکن جلد ھی مجھے محسوس ھوا کہ سیاسی حالات پر اظہار خیال اور عوام سے رابطے کا تقاضا ہے کہ نثر حادہ اور رواں ھو، چنانچہ میں نے یہی اندار اختیار کیا" سبک شناسی کو جو تین جلدوں میں ہے ، نثری تالیفات میں اھم ترین مقام حاصل ہے ۔ یہ گرانمایہ تصنیف بھی مادہ انداز میں لکھی گئی ہے .

تمنیهٔ ت: (۱) دیران ، ج ، مطبوعه تهران ۱۳۳۵ مطبوعه تهران ۱۳۳۵ مطبوعه تهران ۱۳۳۵ مین ؛ (۲) سبک شناسی ، تین جلد ، مطبوعه تهران ، تاریخ انتراض قلهاریه یه تاریخ مختصر احزاب سیاسی (انقلاب مشروطیت سے احمد شاہ قاچار کے اواخر سلطنت تک) ؛ (م) قبر اسام رضا (روسیوں کی بمباری سے متعلق) ؛ (۵) کنیزان سفید (رومان) ؛ (۹) داستان نیرنگ سیاه ؛ (۵) مقالات ادبی بها، ، (۸) دستور زبان قارسی .

تراجم: (۱۰) یادگار زربران (قدیمفارسی زبان پہلوی سے جدید فارسی میں)؛ (۱۱) درخت اسوویکت (پہلوی سے جدید فارسی میں) .

تمحیحات: (ب) تاریخ سینان: (ب) قصصیح ترجمه تاریخ طبری: (به) تصحیح محمل الدوایخ والقمیس ، تمحیح جامع الحکایات و گرامخ آفروزیما محمد عولی .

مآخل و بهاد (۱) تاویج الایافی بایجهای الایافی کی الایافی کسروی : قاریخ مشروطه الایافی در تایی ایک وادی باید الایافی کاریخ میداری ایران د امیران : (مرا میرود الایافی کاریخ میداری ایران د امیران : (مرا میرود الایافی کاریخ میداد الایافی کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ کاریخ

رمالی: (۱) کوهی کرمالی: (۱) کوهی کرمالی: از (۱) کوهی کرمالی: (۱) واقم المرف: تاریخ ایران از (۱) (۱) که عمر مافر ، لاهور (۱) (۱) Arnold (۱) The New Persia: Vincent: Shape

رکن اداره نے لکھا) (مقبول بیک بدخشانی رکن اداره نے لکھا)

عمد ثالث ؛ شاهان دمل کے تغلق خاندان کا پیهٹا بادشاہ ، فیروز تفلق کا بیٹا تھا ، فیروز کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے فتع خان کا بیٹا و و مدار و ستبعر مهم و علم غياث الدين تغلق ثاني کے لقب سے تعنت نشین هوا ، لیکن ۹۲ مه/۱۹ فروری و ۱۳۸۸ کو وه قتل هو کیا اور اس کی جگه اس کا عمزاد ابو بکر بن ظفر خان تخت پر بیٹھا۔ یه ظفر خان ، فیروز خان کا دوسرا بیٹا تھا ، تیسرے یٹر محمد نے اس کی تخت نشینی کی مخالفت کی۔ ایک سے زیادہ هزیمتیں تو اٹھائیں، لیکن بالاخر محمد نے دھلی پر قبضه کرلیا اور ۹۳ے ه/ ۳۱ اگست . وجووه كو سرير آرام سلطنت هوا ـ ابو بكر نے میوات کے علاقر میں بہادر ناھر کے مال جا کر یناه لی و لیکن اس کا تمانب هوا اور وه شکست کھا کر میزلہ میں لید هوا، جہاں وہ تھوڑے عرصے بد اوت ہو گیا۔ ایروز کے برانے نمک خوار جو مشرقی عندوستان کے رہنے والے تھے اور امور سلطنت میں سایس اینه و شیاد کے موجب تھے ، ته تیم کر دیے كي والبيد الل كرف مد بيل ال ك جانع بزتال الفیکی بھڑ میں کی زبان کے کامات امتیازی کے ذریعہ 

محمد نے دواہر میں ایک اور سازش کا قلم فسم کیا اور الخلوه پر قبضه کرلیا، قنوج اور دلمن کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔ جلیسر کے قریب اس نے ایک قلعہ تعمير كيا جس كا نام محمد آباد ركها ، اسى سال اس نے اپنر وزیر اسلام خان کو اپنر حکم سے تتل کرایا ، کیونکه وه بفاوت بریا کرنے کے متعلق ساز باز کر رها تها اور اس کی جگه خواجه جهان کر مقرو کیا ۔ جنوبی دوابه میں بھی اسی طرح کی ایک اور سازش کا قلم قمع کیا گیا اور ۱۹۹۳ء میں محمد نے میوات پر حمله کر کے اسے لوٹ لیا اور جلیسر واپس آگیا، یمان آکر وہ بیمار ہوگیا ، ہمادر ناہر نے اس کی علالت سے فائدہ اٹھاتے ھوئے دھلی کے نواح میں چند قصبوں کو لوك ليا۔ محمد پهر میوات پر چڑھ آیا اور اسے شکست دے کر بھکا دیا ليكن جب وه محمد آباد وايد. آيا تو بد نظمي زياده اڑھ گئی تھی ۔ ہو ہما. س جنوری سوساء کو اس نے اپنر بیٹر حمایوں خان کو کھوکھروں پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا ھی تھا ، جو لاھور پر قبضه کرنے کے بعد پنجاب کو تاخت و تاراج كر رهے تھے كه اس كا انتقال هو كيا .

مآخل و (۱) منتخب النواريخ ، طبع و ترجمه جي - ايس - اح رينكنگ : (۷) طبقات اكبرى ، طبع و ترجمه انگريزي (Bibl.Ind.) ؛ (۷) محمد قاسم فرشته : گلشن ابراهيمي (بمبئي ۱۸۳۷).

(T.W. HAIG)

(ملک) محمد جائسی 3 ملک محمد نام ، قا محمد نام ، قا محمد تخلص ، سولهویں صدی عیسوی میں بھاشا کے مشہور شاعر ۔ کم سنی میں والدین کا سایۃ سر سے اللہ گیا ۔ سات سال کی عمر میں چیچک سے ایک آئکھ جاتی رھی تھی ۔ شکل و صورت بھی غید پستلیاد تھی۔ فیروں ، پنڈتوں اور جوگیوں کی مجبوت میں رہے ۔ مجلوم مید بھرف جیالگوں

کچھوچھوی کے مرید ھوئے اور رموز طریقت اور اسرار معرفت سے آگاھی حاصل کر کے مرجع خاص و عام بنے ۔ اودھ کے قصبہ جالس میں سکونت اختیار کی .

نو عمری میں شعر کہنے شروم کر دیے تھے ان کے دوھے اور بارہ ماھے لوگوں کی زبان پر رواں ھو گئے لیکن نظم پدماوت سے انہیں خاص شہرت حاصل ھوئی ۔ ھندی ادب میں اس کی نظیر نہیں۔ راگنی سوراٹ کے نام سے ان کی ایک اور تصنیف ھے ، جو ایشیاٹک سوسائٹی بنگال کے کتب خانے میں محفوظ ہے اور ۱۵۹۹ء کی یعنی عہد اکبر کی تالیف سمجھی جاتی ہے .

يدماوت سلطان ابراهيم لودي (۲۳ و . ۳ و هم عمد ميں عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء عمد ماء میں شروع ہوئی ۔ اس بات کا ذکر محمد جائسی نے خود ایک شعر میں کیا ہے اور خود هی يه بھی كما هے كه يه لا جواب نظم سلطان دهلي شير شاه سُوری کے دور میں مکمل ہوئی ۔ یه ایک حسین و جميل راجكماري بد ماوتكي الميه داستان هے جو بر سوز لهجرمین بیان هوئی هـ زبان شیرین اور فصبح بهاشا ہے۔ فارسی الفاظ کی آمیزش بہت کم ہے۔ حکه حکه نکات تعبوف کا بیان ہے اور حصول عرفان کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ تیرھویں صدی ھجری ح آغاز میں میر ضیاء الدین دھلوی عبرت نے ید ماوت کی داستان کو ریخته میں نظم کرنے کا ارادہ کیا ۔ نشے کا چوٹھا حصّہ لکھ پائے تھے کہ وفات پا گئے۔ مبرت کے بیان میں بھی بڑا درد ہے۔ اگر وہ اسے مکمل کر ہائے تو ادب اردو کی تاریخ میں مثنوی سعر البیان کے بعد پد ماوت کا نام فکھا جالاً . آغرکار سید غلام مشهدی المتخلص به عشرت نے ۱۹۱۱م/۱۹۱۹مین یه قعبه زیخته مین مکمل کیا ۔ مگر عشرت کے کلام میں عبرت والا عزد ہوا

سوز لېي .

مآخل : (۱) امیر احمدی طوی : ملک محمد جاتی : کی بدماوت در مجله نگر ، جولائی ۱۹۹۹ می ۲۳-۱۹۶۹ د \*\* Mehammadan Dynasties : S Lane-Poole (۲) امروت ۱۹۹۹ م [محمد عبدالفنی رکن اداره نے لکھا] ب

(ميرزا) محمد جعفر قراجه داخي : \* جلال الدین میرزا شیزادهٔ قاچار کا منشی اور آذر بیجان کے تبثیل لگار مرزا فتح علی اخواد زاد، کے مشہور طربیہ ڈراموں کا مترجم تھا۔ جب یہ دراس ۱۸۵۹/۱۹۷۹ مین شائع هوئے تو میزا فتع على نے ان كى ايك جلد شهزادة قاچار كے پاس اس غرض سے بھیجی که وہ اس کی قدر کرے گا لیکن به کتاب کئی سال تک شہزادے کے کتابخانے کے طاق نسیان میں پڑی رھی، تا آنکه محمد جعفرنے محض اتفاقیه طور پر اسے کھول کر پڑھا۔ وہ ان سے ایسا معظوظ هوا که اس نے فوراً ان کا ترجمه کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ کوئی شخص اس کام میں اس کی مدد له کرسکا تو اسے یه ترجمه اپنے هی غرج پر شائع کرنا پڑا ، جس کی وجه سے وہ مالی مشکلات میں مبتلا هو گیا۔ یه ترجمه و و و و هر مهروه میں تشیلات کے نام سے سنگ جهاب میں تهران میں شائع هوا. ترجمه شائع هون کے بعد. معدد جعفر نے اس کے مصف سے خط و کتابتہ ان شروم کی اور اسے لب معلوم هوا که وه المکاندور دوسرے کے قرابت دار بھی ھیں مظارسی البیشادی اہران کے ''ٹھیٹٹر'' کی تاریخ میں بڑی اجستدرد رکھتا ہے، کیولکہ اس سے طبعزاد طبقیلات الکھتے كا خوق بيدا مو كل اخواد فادو كل الر يكي الله بلكه زمانة حال كالعالية المساقلة ريبت زاد زبالا عاملونك Law Lynn

و اور ان میں المعالمات كثرت سے میں ۔ یہ بات مین می که محشرتین بورپ کو اخوند زاده الم المنافقة كا علم ان كے فارسی تراجم كے ذريعه سے عوا اور انہوں نے ان تراجم کو (دیکھرمآخذ) فارشی روزمرہ کے مطالعہ کے لیے درسی کتابوں ی صورت میں شائع کرایا ۔ کو یه تراجم زبان دانی کے اعتبار سے موجودہ فارسی کا نمونہ قرار نہیں دہر جا سکتر،

!rin: v Grundriss: H. Ethe (1) . in T. G. Le Strange اور W. H. D. D. Haggard (v) وزيو لتكرانُ لنلْن ١٨٨٠م) : (٣) اس كتاب كا تبصره از Bulletin de l'Athenes Orientale : A. Chodzko Barbier de Meynard Revnue اور Barbier de (س) ! مارچ مارچ critique Trois comedies traduites du : S. Guyard. J Meynard (a)! בורש dialects ture aseri en persan Monsieur Jowardan, der perisas Bot-: A. Wahrmund aniher in Qarabag. Neuperisisches Lustspiel von Muh. V. Zhuk- وى الما ومره از Gaef Oarage dagi : A. (4): 177 5 179 00 (\$1A9.) & Zop : ovski ايك ايك Three Persian Prays : Rogers اسطه "مكيم لياقات" جي ور مصنف كا نام درج لين هي Pershi t'eats Zwidhi : A Krimeki (9) ! 41 Kgr illi ATU AT UP ATTE (win moses Kois i Jak remanur Ocerk istoru pereidekej : E. Berthels (Ukrainfains) المناسبة بديو وه س ١٧٠ (دوس).

R. Burrence

سند سال مانظ ملعانی : بن سعد مروالرائية فنل جلم وحمل حوث وسناله يه فان مصف لاير

میں حضرت نور محمد مہاروی (م م ، ۲ همار و ع اع) سے بیعت ہوئے اور ملتان میں ارشاد و تبلیغ کے لیر مامور کیے گئے ، ملتان اسلامی ہند کی ابتدا سے سہروردیه سلسله کا مرکز رہا ہے۔ جس بزرگ نے چشتیه سلسلے کا کام سب سے پہلے ملتان میں شروع كيا ، وه حافظ محمد جمال ملتاني تهي .

حافظ صاحب ذی علم ہزرگ تھر ۔ دقیق سے دقیق مسائل کے نہایت شافی جواب دیتر تھر ۔ مسئلة وحدت الوجود سے خاص رغبت تھی ۔ معى الدين ابن عربي ما اور مولانا جامي كي تصانيف ير يورا عبور حاصل تها .. علامه عبدالعزيز پرهاروی لکهتر هیں "جب همیں کوئی مشکل سے مشکل مسئله در پیش هوتا ، کو وه کسی علم سے متملق ہو ، ہم ان کی طرف رجوع کرتے تھے ۔ وہ اس کی ایسی وضاحت کرتے ، جس سے بہتر ممکن نهين" (عبدالعزيز كلزار جماليه ، ص ١) ـ انهون نے ملتان میں اپنا مدرسه بھی قائم کیا ۔ خواجه کل محمد احمد پوری (م ۲۳ م۱ مرد) مصنف تكمله سير الاولياء نے دو سال تک اس مدرسے مين پڑها تها (كل محمد : تكمله سيرالاوليا ، ص ۱۳۵).

جس زمائے میں وہ ملتان میں تھر ، پنجاب پر سکھوں کا تسلط تھا ، سکھوں نے کئی بار ملتان پر بھی حمله کیا ، لیکن حافظ صاحب کی زندگی میں وه ملتان پر قابض نه هو سکر (مناقب المحبوبين ، ص مرا) - حافظ صاحب عملی جماد کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرتے تھے ۔ ان کی شجاعت ، هست اور استقلال نے مسلمانوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ تیر الدازی میں مہارت تھی اور اس کی باقاعده تعلیم دیتے تھے (کتاب مذکور، ص مرب ،)۔ ی جبادی الاول ۱۲۲۰ / ۱۸۱۱ کو المراق المنافعة على المنافعة على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المناف

بیرون دولت دروازه ملتان میں ہے ۔ ان کے خلیفه مولوی غدا بخش خیر پوری سجاده نشین هوئ، جنہوں نے توحید پر ایک رساله توفیقیه لکھا تھا (تکمله سیرالاولیاء ، ص ۱۳۵) ۔ حافظ صاحب کے اور بھی خلفاء تھے ۔ ملفوظات کے مندرجهٔ ذیل مجموعے هیں:

(۱) خصائل الرضية مرتبه عبدالعزيز برهاروى (۱س كا فارسى و اردر ترجمه آگره سے ۱۳۵۵م ۱۳۵۵م ۱۳۵۰م ۱۳۵۰م ۱۰ انوار جمالية مرتبه منشى غلام حسن شميد ملتانى ؛ (۳) اسرار الكمالية جامع ، مرتبه زاهد شاه مثهى .

مآخل : (١) عبدالعزيز برهاروي : كلزار جماليه، اردو ترجمه خصائل الرضه ترجمه از محمد برخوردار ، آگره ه۱۳۷ه ؛ (۲) تذكرة أعيان جاچران ، معنف تا معلوم ، قلمي معلوكه مولاتا عيد الرشيد سيالكوثي ، كتابخاله رشيديه ، لاهور ؛ (٣) نجم الدين شيخا والى : مناقب المعبوبين ، لاهور ٢٠١٧ه؛ (م) لظام الملك خازى الدين : مناقب فيغريه ، دهلي ه ١٣١٥ ؛ (٥) كل محمد احمد پوری: تکمله سِیرالاولیاء ، دهلی ۱۳۱۳ ؛ (۲) غلام سرور مفتي لاهورى : غزينةالاصفياء، لكهنو ٣٥٨٥٠: (١) وهي مصنف: حديقة الأولياء ، لكهنو ١٩٠٩ ؛ (٨) امام الدين : حديقة الأسرار في اخبار الابرار : (۹) ركن الدين : مقايس المجالس معروف به اشارات فريدى ، حصة دوم ، آگره ١٣٧١ه ؛ (١٠) غليق احمد نظامی: تاریخ مشائخ چشت ، ج س ، دهل ۱۹۵۳ : (١١) قيصر معد الياس : غير اليلاد (احوال خواجه اعدا يعش غليقه حافظ محمد جمال) ، بهادلور ص، و وها: (۱۷) نور احمد عان نویدی : تاریخ ملتان ، جلد دوم ، ملتان ۳۵۹ وهر

(محمد اقبال مجددی)

و محمد جمال الدين القاسمي: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم المعروف به

الناسی؛ انسوس صدی کے اواغر میں ہلاد شام میں الناسی؛ انسوس صدی کے علوم جن ارباب علم و فضل اور صلاح و النوی کے علوم دینیہ اور رشد و عدایت کی شمع فروزاں رکھی ، آن میں محمد جمال الدین الناسمی سرفیرست ھیں ۔

وہ ۱۸۹۹ه/۱۹۸۹ میں دمشق میں پیدا موے۔ ان کا گھرانا علم و دینداری کی وجہ سے محتاز تھا۔ دادا شیخ قاسم "فتیه الشام" کے قام سے معروف تھے۔ شیخ محمد جمال الدین نے مکتبی تعلیم کے بعد اعلٰی تعلیم مدرسة الظاهریه میں حاصل کی ، علوم شرعیه اور فنون عربیه کی تکمیل شیخ سلیم العطار اور شیخ عبدالرزاق البیطار سے کی ، جنرافیه ، هندسه اور علم هیئت کی تعلیم شیخ عبدالوهاب الانکلیزی سے حاصل کی۔ تعلیم شیخ فراغت کے بعد والد کے مدرسے میں جو جامع سنائیه میں تھا ، درس و تدریس میں مشغول ہوگئے۔

مختلف قمبوں اور شہروں میں تعلیم و تبلغ کے لیے مختلف قمبوں اور شہروں میں تعلیم و تبلغ کے لیے مامور کیا اور وہ پانچ برس تک (۱۳۰۸ تا ۱۳۰۸) یہ خدمت انجام دینے رہے۔ اس کے بعد مصر چلے گئے، وہاں سے مدینۂ منورہ گئے اور پھر وطن واپس آگئے اور تعلیم و تعلم میں مصروف ہو گئے (ظافر القاسمی : جمال الدین القاسمی ، دمشق : کرد علی: خطط الشام ، ج م ، دمشق).

شیخ جمال الدین سافی العقیده تھے، لیکن جدید علوم و دون اور نئی اعتراعات سے استفادے گائل تھے ۔ سیاست میں بھی داچسی رکھتے تھے ۔ اٹا گا بلکہ سیاست کو دین کا جزو سجھتے تھے ۔ اٹا گا بعض آراء سے علماے عصر اختلاف بھی رکھنے گئے جاتا گا جاتا ہوں ہے دکھنے کی کہ غیم جمال کلفن کے مدعی میں اور ایک نئے مذمنی کی کہ غیم جمال کلفن کے مدعی میں اور ایک نئے مذمنی کی جس کا فام مذہب جبال کلفن کے مدعی میں اور ایک نئے مذمنی کی جس کا فام مذہب جبال کلفن کے مدی میں اور ایک نئے مذمنی کی کہ علی جبال کلفن کے مدی میں اور ایک نئے مذمنی کی جس کا فام مذہب جبال کلفن کے مدی ہیں جب کا فام مذہب جبال کی کہ

شیخ جال الدین نے صر بھر فاسد عقائد، مشرکانه رسوم و بدعات اور خرافات کے خلاف زبانی و لمی جہاد جاری رکھا، عوام کو توحید اور اتباع سنت کی دعوت دی ؛ چنائچہ اهل شام کو جیسا فائدہ ان کی ذات سے پہنچا ، وہ کسی معاصر عالم سے کم پہنچا هوگا (سید رشید رضا : جمال الدین القاسمی ، در المنار ، ۱: ۳۳۰ ه قاهره ؛ (۲) عبدالحی الکتانی : فهرس الفهارس، ۱: ۳۵۸، فاس ۲۳۸ ه)۔ ان کے حلقہ درس سے سیکڑوں علماء فیض یاب ان کے حلقہ درس سے سیکڑوں علماء فیض یاب عرب ۔ ان میں قابل ذکر شیخ محمد بھجۃ البیطار تھے جو عالم اسلام میں خاص قدر و منزلت سے دیکھے جاتے تھے .

علم و فضل: شیخ جمال الدین القاسی کا شمار 

هودهویی مدی هجری کے مصلحین است اور مجددین 
ملت میں فے (مید رشید رضا: مقدمه، قواعد التحدیث 
من قنول مصطلح الحدیث، ص ۱۰ ، بار دوم ، 
گاهیم و ۵۰ و ۵۰ - علیم دینیه میں اماست کا درجه 
گاهیم و ۵۰ و ۵۰ - علیم دینیه میں اماست کا درجه 
گاهیم و ۵۰ و ۵۰ - علیم دینیه میں اماست کا درجه 
گاهیم و ۵۰ و ۵۰ اینی 
گاهیم میں المحدی غراج تحسین ادا کیا مے 
گاهیم میں المحدی در عمور کا کیا می 
گاهیم میں گاهی خواج تحسین ادا کیا مے 
گاهیم میں گاهی دیا میں کیا میں میں کورو می به کا م

اور شگفته مزاج تھے، اس لیے ان کے مواعظ اثر الگیز موت تھے۔ وہ مات کی دینی اصلاح اور دنیوی فلاح کا شدید جذبه رکھتے تھے۔ اس کے لیے انھوں نے المنار (قاهره) اور المتبس (دمشق) میں بے شمار مضامین لکھے۔ وہ دینی علوم میں تبحر کے ساتھ علم هیئت ، جغرافیه اور علم الٰہیات سے بھی باخبر تھے (علم التوحید ، ص مہ ، مطبوعة قاهره) ۔ نئے تقاضوں اور نئی ضروریات سے آگاہ تھے ، زراعت کے فروغ کے لیے میکائکی آلات اور کرم کش ادویات کے فروغ کے لیے میکائکی آلات اور کرم کش ادویات کے استعمال کی تاکید کرتے تھے (تعطیر الشام ، ج س ، بحواله ظافر القاسمی).

شیخ جمال الدین القاسمی شعر و سخن کے بھی دلدادہ تھے۔ دل بہلانے کے لیے کبھی کبھی شعر بھی کہا کرتے تھے۔ شیخ عبدالرزاق البیطار نے حلیة البشر فی التاریخ القرف الثالث العشر (۱: ۲۹ م تا ۲۹ میں ان کے اشعار دیے ھیں ، لیکن دعوت و تبلیغ کے بعد ان کی سرگرمیوں کا اصلی میدان تصنیف و تالیف ھی تھا.

اسلوب بیان اور تعبائیف: شیخ جمال الدین شروع میں عبارت آرائی اور قافیه پیمائی کے شائق تھے۔ محمد کرد علی ان کی رنگین بیانی کے شاکی هیں (المذکرات ، ۳: ۱۹۸۶ تا ۱۹۶۶ ، دمشق و سهره) ، لیکن مفتی محمد عبدہ کے زیرِ اثر انھوں نے جلد هی سادہ بیانی اختیار کر لی ، اگرچه وہ اپنی کتابوں کے مقدمات مقفی و مسجمع عبارت هی میں لکھتے رہے۔ بحیثیت مجموعی ان کا اسلوب بیان مباقی ، سادہ مگر پر زور ، مدلل اور دلنشین هے ، انھوں نے ایک سو کے قریب چھوٹی اور بڑی کتابیں انھوں نے ایک سو کے قریب چھوٹی اور بڑی کتابیں محاسن التاویل یا تفسیر القاسی (قاهرہ ۱۹۵۶) تفسیر محاسن التاویل یا تفسیر القاسی (قاهرہ ۱۹۵۶) عشرہ جلدی، تمام قدیم اور مستند تفاسیر کا خلاصہ اور نیچوڑے ہے۔

(ب) حديث: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (بار دوم ، قاهره ، به و ع) ، اصول حديث اور فنون حدیث میں ایک مفید کتاب ہے (کتاب پر نقده و تبصره کے لیے دیکھیے محمد کرد علی: المذكرات ، س : ١٨٠ تا ١٩٠ ، دمشق وسه ١ع). (ج) توحيد ، فقه اور كلام : دلائل التوحيد (دمشق ٣٠٠ ه)؛ (٦) النفحة الرحمانية شرح متن الميدانيه في التجويد (دمشق ١٩٣٧ه) : (م) المسح على الجوريين (دمشق ١٣٣٧ه): (۵) اصلاح المساجد من البدع العوالد (مطبوعة دمشق): (٩) ارشاد الخلق الى العمل بالبرق (دمشق و ٢٠٠٥)؛ (م) الاسرأة والمعراج (دمشق ١٣٣١ه) ؛ (٨) الاوراد المآثوره (بيروت. ٢٠٠٥)؛ (٩) تنبيه الطالب الى معرفة الفرض و الواجب (قاهره ٢٧٠ وم) ؛ (١٠) جوامم الآداب في اخلاق الالجاب (قاهره ١٢٩ م) ؛ (١١) الشاي القبوة و الدخان (قاهره . ٢٣ (٨) ؛ (٦) شرف الاسباط (دمشق ٢٦٠ (٨) ؛ (۱۳) الطائر الميمون في حل لغزالكنز المدفون (دمشق ۲۳۳ه) ؛ (۱۲) مذاهب الاعراب و فلاسفة الاسلام فی الجن (دمشق ۲۳۸ م)، جنون کے بارے میں علمائے لغت ، فلاسفه اور متکلمین کے افوال ؛ (١٥) موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين (قاهره رسه، ه) امام غزالی کی مشهور تصنیف احیاء علوم الذين كا اغتمار ؛ (١٦) أوامر مهمه في اصلاح القفياء الشرعي (مطبوعة دمشق) ؛ (١١) خطب (دمشق ۲۲۵ه).

(د) فتأوى: (۱) الآجوبة المرضبة (دمشق ۱۳۹۹ م): (۷) فتأوى مهمة في الشريعة الاسلامية (قاهره ۱۳۹۱ م): (۷) الفتوى في الاسلام (دمشق ۱۳۳۹ م).

( ه ) ميرت و تاريخ: شذرة من السيرة المحملية؟ (فاهره + بيج وه): (ب) جهاة البخارى (ميدا . ۲۳ وه):

(م) تاريخ الجهنية و المعتزلة (حيدا ربيد المعارفة) (م) تعطير المشام في ماثر دمشق الشام).

مآخذ : (١) براكلمان : GAL : تكبله ،ج وه لاثيدُن : (٧) ظافر القاسى : محمد جمال الدين القاسمي ، مطبوعة دمشق : (م) عبدالرزاق البيطار : ملية البشر في التاريخ القرن الثالث العشر ، و : هجم تا ٢٣٨ ، دمشق ١٩٩١ء؛ (م) محمد كرد على: خطط الشام ، ج م ، مطبوعة دمشق ؛ (٥) وهي مصنف ؛ المذهكرات ، س ، عمر تا يهم دمشق ومهوره؛ (١) ساسي الكياني : ادب العربي المعاصر في سورية ، ص مري كا مد ، قاهره ١٩٥٩ ، ع : (١) شكيب ارسلان : مقدمه قواعد التحديث من فتون مصطلع العديث ، ص به تا م ، بار دوم ، قاهره ١٣٠١ (٨) محمد عبدالحي الكتائي: قهرس القهارس، ر: ٣٥٨ ، قاس ومرسوه ؛ (و) تقى الدين : منتخبات التاريخ لدسش ، ب : ١٠ ، مطبوعة دمشي : (٠٠) الشطّي: تراجم اعيان دستق ، ص ١١٨ ، مطبوعة دمشق ؛ (١١) رشيد رضا : شيخ جمال الدين ، در المنار (قاهره) ، ج ، و (۱۲۳ مرکس : معجم المطبوعات ، بع ٣٨٨ تا ٢٨٨١، قاعره ١٩٩٨، (١٣) الزركلي: الاعلام ، ب: ١٣١، بار دوم قاهره. [لذير حسين ركن اداره نے لکھا آ۔

(اداره)

ملا محمد حسن براهوئی کا اردو کلیات ۱۸۳۰ میں اختتام پذیر هوا اور انگریزوں کا بلوچستان بر باقاعدہ تسلط تیس سال بعد هوا۔ اس کلیات کا اختتام گویا انگریزی تسلط سے تیس سال پہلے اور جنگ آزادی (۱۸۵۰) سے دس سال پہلے هوا - کلیات میں میرزا محمدرفیم سودا کی غزلیات پر تضمین کی گئی ہے۔ معلوم هوتا ہے ریاست قلات کے کم از کم بالائی طبتے میں انیسویں صدی کے نصف اول میں اردو زبان خاصی مقبول هو چک تھی۔

ان کی غزلیات کی زبان خاصی منجهی اهوئی ہے۔ قوافی اور الفاظ کے تکرار سے وہ ترتم پیدا کرتے ہیں۔ بعض غزلیں سنگلاخ زمینوں میں هیں۔ ملاحس کے کلام کا انداز اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی سے ماتا جلتا ہے.

مآخل و (۱) المام الحق کوثر : بلوچستان میں فارسی شاعری ، کوئٹه ۱۹۹۸ و (۲) وهی مصنف : بلوچستان میں اردو ، لاهور ۱۹۹۸ و (۳) وهی مصنف : بلوچستان میں اردو ، لاهور ۱۹۹۸ و (۳) وهی مصنف : شعر فارسی در بلوچستان ، لاهور ۱۹۵۵ و (۳) محمد حسن براهوئی : کلیات، لاهور ۲۵۹ و ۱۹ ، مرآبهٔ انعام الحق کوثر : (۵) داستان پدید آمدن یک داستان سخن، تهران، دوره پالزدهم شماره ۳ ؛ (۲) شیر علی خان : کلاسته قلات ، لاهور ۱۹۵ و (۱) محمد صدیق اخوند : کلوچستان (قلمی) ؛ (۸) محمد حسن براهوئی ، کلیات تاریخ بلوچستان (قلمی) ؛ (۹) مولا داد : دیوان (قلمی) ؛ (۱۵) هتو رام : قاریخ بلوچستان ، لاهور ۱۹۰۵ و (انعام الحق کوثر)

محمد حسن خان 3 ایک ایرانی ادیب \*

(م ۱۹ شوال ۱۹۳۱ه / ۳ اپریل ۱۸۹۵ء ،
۱۸۹۹ء) - اس کے اعزازی خطابات "سنیع الدوله"
اور اعتماد السلطنه تھے - والدہ کی جانب سے وہ
قاچاروں [رک به قاچار] کا قرابت دار تھا اور باپ کی
طرف سے وہ اپنے آپ کو مغول حکمرانوں کی اولاد
میں سے بتاتا تھا۔ اس کا والد حاجی علی خان مراغی
ناصر الدین شاہ قاچار کا وفادار سلازم تھا۔ ۱۳۹۹ه /
ناصر الدین شاہ قاچار کا وفادار سلازم تھا۔ ۱۳۹۹ه /
۲۵۸۹ء میں اس نے سلیمان خان کی سازش کا بتا
لگابا تھا۔ ان کا بیٹا عنفوان شباب هی سے دربار میں
ملازم ہو گیا تھا۔

محمد حسن خان مدرسه «دارالفنون» کا پهلا طالب علم تها جو ۱۲۹۸ه/۱۸۵۹ میں قائم عوا اور جہاں اس نے بارہ سال تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد جب اس کا باپ عربستان کا حاکم مقروعوا

تو وه اس کے ساتھ چلا گیا۔ ۱۹۸۰،۱۹۸۰ وه میں وه سفارت پیرس میں کاتب ثانی (سکریٹری دوم) مقرر هوا اور وهاں ساڑھے تین سال تک مقیم رها۔ تہران میں واپس آنے کے بعد وه شاه کا ترجمان مقرر هوا اور اس حیثیت سے وه شاه کی سیاست میں اس کا همرکاب رها۔ ۱۹۸۸ اع/۱۸۱۱ میں وه دارالترجمه اور دارالطباعة کا رئیس بھی مقرر هوا۔ اس کے علاوه روزنامه دولتی کا سہتم بھی اس کو بنایا گیا۔ ۱۸۵۳ میں اسے منصرم معلات گیا۔ ۱۸۵۳ وزیر انصاف کا منصب سوپنا گیا، اس طرح وہ درجه بدرجه ترقی پاتا گیا۔

ای - جی - براؤن E. G. Browne نے درشت الفاظ میں اس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے وہ کتابیں جو نادار عالموں کی تصانیف تھیں، انھیں خود اپنے نام سے شائع کرایا - اس کے بر عکس یوکوفسکل Joukovsky نے اس کی تصانیف کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے بیشمار علمی منصوبوں کی سرپرستی کی، مثلاً اشاعت ترآن مجید مع فارسی ترجمہ بینالسطور، حوالہ جات متن و اشاریه ؛ رومن حروف میں ایک چھاپہ خانہ کا تیام ؛ مدرسة مشیریه کا قیام ؛ روزانه اخبارات وغیرہ کی حوصلہ افزائی - البتہ بمبئی میں شیخ وغیرہ کی حوصلہ افزائی - البتہ بمبئی میں شیخ عاشمی شیرازی کی ایک حجو آمیز تصنیف چھپنے حاصم کے بعد محمد حسن خان کی تجویز پر پریس پر احتساب قائم کر دیا گیا تھا،

حقت به هے که محمد حسن خان کی مبینه تصنیف شده کتابوں کی تعداد بہت زیاده هے ـ به کتابیں بیشتر صورتوں میں بہت مفید بھی جیں ـ ان میں سے بعض کتابین ایسی حیں جو سکریٹریوں (کاتبوں) کی امداد کے بغیر پایڈ تکمیل کو نہیں بہنچ سکی تھیں ۔ کچھ بھی حوء کم از کم محمد حسن خان کو یه اعزاز ضرور حاصل ہے که

اس نے ایسی کتابوں کے لکھنے کی مقابلت کی ہ اس کی اهم تصالیف ایران کی تاریخ اور جغرافید نتمال هیں اور زیادہ تر تقییم کی شکل میں جین ان تصالیف کی تنصیل یه ع: مرآت البلالات ج ، دو طباعتین [۲۵۸۵/ ۱۲۹۳] و معهوم] جغرافیه کی لغت (حروف ا تا ت) ؛ ج ب [طبع ١٢٦٥ه [الربخ سال و تا هو ، عبيد ناصر الدین اور تقویم) ؛ ج س (۱۹ تا ۳۰ سال عهد ناصر الدين اور تقويم) : ج م ، طبع ٩٩ ١٩٥ (جنرانیه حروف ث تا ج اور ۱۲۹۹هم۸۸۵ کی تاریخ) ، جغرافیائی حصوں میں یاقوت اور یورپی سیاحوں کے حوالے بھی ملتے ہیں۔ حواشی بھی هس، جو مقامی حکام نے تیار کیے تھے۔ مرآت البلدان كا ايك خلاصه تاريخ بابل و نينوا ك نام سے ١ ١٣١١م/١٩١٩ مين بمبئي مين بهي شائم هوا تها ؛ تاريخ منتظم ناصري، ب حصي، طبع [44 مه/ ١٨٨٠ء تا ١٨٨٠/١٣٠٠ (عجرت ك وقت سے لے کر موجودہ وقت تک کی تاریخ) : ج س تاريخ قاچار (از مروروه/۱۰۸ تا ۲۰۰۰ه ١٨٨٢ع) (مطلع الشمس ، ٣ جلدين ، [١٩٠١ه/ ١٨٨٥ء تا ١٨٨٥/١٥] - سفر خراسان كا تذكره مع اهم مواد متعظه آثار قديمه، ج ب ه ص ه ۱۰ تا ۱۰ به مین شاه طهماسی کی خود فوشته -توزک بھی ہے۔ اور ج ۲، ص ۹ جس تا 😘 ہے میں مشهد مندس کے کتاب خانه کی فہریشت شامل، ه ؛ كتاب الججة السعاده في حج الشهاده، تهوالي طبع س ۱۳۰۰ مروم ۱۸۸۳ تبریز ، مطبوعه ۱۳۰۰، (شہداے کربلا کی تاریخ) ؛ غیرات مسال (پیکھی ٥٥ [الرحمن] : ٠٠ جلدي ٠ طبع أبو وجود ١٨٨٧ تا ١٠٠٥) (١٩٠٠ توليد المورد سوالحات)؛ كتاب دور التيولي في الويقيقي where last who passed works

ادبیات کے میدان میں محمد حسن خان کی صرف Swiss Family Robinson,) مترجم کی حیثت تھی (Romances of Jules Verne Discovery of America تاریخ انکشاف ینکی دنیا، تبران ۱۸۵۸ می اندازدی کی یاد داشتیں) اس نے جغرافیہ اور فرانسیسی زبان پر چند درسی کتابین بھی تالیف کیں۔

(Zukowski) (V.A. Joukovsky (۱) : المقال محمد حسن شان ، در . : Z. V. O. المقال محمد حسن شان ، در . : Z. V. O. المقال محمد حسن شان ، در . (۲) براؤن : المال تا المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال الما

(V. MINORSKY)

محمد حسین بٹالوی (مولوی) : شیخ عبدالرحیم (معروف به رحیم بخش) بن ذوق محمد بٹالوی کے بیٹے تھے اور پنجاب کے معروف علماے اعلیٰ حبیت سے تھے۔ احتاف اور اعل حدیث کے اعتالاتی مہاجت کے علاوہ ، انہیں سرسید اور مرزا غلام احمد قادیاتی پر تنقیدی تحریرات کے سلسلے میں بھی قسوت حاصل ہوئی،

کاندهلوی جیسے علیا کے نام ملتے هیں ، جن سے متداوله علوم معقول و منقول نیز فقه و اصول کی تکمیل کرکے ۱۸۱۱ه/۱۹۱۸ء میں مند فراغت حاصل کی (دیکھیے محمد حیات مندهی: الآیقاف فی سبب الاختلاف (مع اردو ترجمه ، محمد حسین بٹالوی ، ترتیب و تقدیم : عطاء الله حنیف ، معروف به میاں صاحب) سے انھوں نے صحاح سته اور دیگر کتب حدیث سبقاً پڑھیں۔ انھیں میاں صاحب کی طویل صحبت اور توجه خاص سے صاحب کی طویل صحبت اور توجه خاص سے مستفید هونے کا موقع ملا۔ یه بھی کہا جاتا مستفید هونے کا موقع ملا۔ یه بھی کہا جاتا معین و معاونت کو خاصا دخل تھا (کتاب مذکور، سعی و معاونت کو خاصا دخل تھا (کتاب مذکور، صعاد کی ۔

عبدالحی لکھنوی کے بیان کے مطابق ، بٹالوی تحصیل علم سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آئے جہاں انھوں نے تصنیف و تالیف اور تدریس و مواعظ كا سلسله شروع كيا (عبدالعي لكهنوى: نزهة العخواطر ، ٨ : ٢٠٨)۔ الابقاف کے مقدمه نگار نے تصریح کی ہے که دهلی سے واپس آکر محمد حسین بٹالوی نے لاھور کی مسجد چینیاں والی میں درس و تدریس کا سلسله جاری کیا تھا (الایقاف، مع اردو ترجمه ، مقدمه ، ص ۸) .. درس و تدریس کے ساتھ ، بٹالوی صاحب تبلیغی مضامین لکھنے کی طرف بھی بہت میلان رکھتے تھے۔ یه کام انہوں نے عہد طالب علمی ھی سے شروع کر دیا تھا۔ ان کے مضامین کی اشاعت کا آغاز اس تسر کے اخبار منیر مند سے هوا۔ جس میں ضمیم کی صورت میں شیخ محمد حسین بٹالوی کے مضامین پر مشتمل ١٠- ابريل ١٨٨٨ء يم دس منحات شائع ھوتے تھر (کتاب مذکور، ص م)۔ پہلرتین شمارے

, **•** 

اسی صورت دون نکلے ، البته چوته شمارے پر پر پرجے کا نُآم اشاعة السنة مستقلاً موجود ہے ، جو ۲۲ جون ۱۸۵۸ کو میڈیکل پریس امراتسر سے شائم ہوا (حواله مذکور).

عبدالحی لکھنوی نے بھی محمد حسین کے مجله اشاعة السنة كا تذكره كيا هے اور بتايا هے که موصوف فرق مبتدعه ، چکرالویه ، قادیانیت اور متبعین سرسید وغیرہ کی تردید میں منہمک رهتر تهر (لزهة ، ۸: ۲۸ م) - ان كا مسلك و موتف ان کے اپنر الفاظ میں کچھ اس طرح تھا کہ وہ سلف صالحین کے ان عقائد پر قائم هیں جو احادیث نبوی سے ثابت هیں اور به که وه معتقدات اهل سنت سے باهر نہیں۔ فروع میں وہ محدثین (اهل حدیث) کا مذهب (ظواهر نصوص کے مطابق) رکھتر ھیں ۔ علمامے است کے اقوال کو وہ نصوص ا کتاب و سنت کی روشی میں خود پر کھنے کے بعد هی قبول یا عدم قبول کا فیصله کرتے هیں (کتاب مذکور، بر: ۱۲۸ مین مخالفین کی تردید میں وہ شدت اختیار کر جائے تھر ، مگر عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ نسبتًا نرم.روی اور مصالحاله طریقے کی طرف مائل ہوگئے (نزهة الخواطر ٨: ٩ ٣ م) .. الايقاف كے مقدمه نكار نے اشاعة السنة کے بارے میں اور ان کے اسلوب تحریر کے متعلق یوں اظہار رامے کیا ہے ﴿ ماهنامهِ اشاعة السنة النبوية ـ ـ ـ عير اسلام اور اهل حديث کے مذهب کی خوب اشاعت هوئی۔ مرحوم کی تحریرین تبحر علمی اور تحققات بدیمه کی آئینه دار هوتی تهیں ۔ دقیق سے دنیق مبعث کو آسان پیراہے میں لکھنا ان کا کمال تھا (الایقاف، مقلمه، ص ۸)۔ ماهنامه أشاعة السنة كے علاوه الهوں نے اپنے خیالات کا اظهار محمح بخاری اور مشکوة المصابح ك تعليقات اور حواشي مين بهي كيا (نزعة المغواطره

- (mt4: A

ان کا انتقال بہ جمادی الآولی ہوہ ہو آ۔ الحقیق میں دین کیا گیا۔ الحقیق ان کے وطن بٹالہ می میں دین کیا گیا۔

مذكوره بالا ماهنام (اشاعة السنة) ك علاوه ان كى به تاليفات ك نام معلوم هيں - جَنْ بي سه بعض يه هيں : (۱) البرهان الساطع ؛ (۷) التيأن في رد البرهان ؛ (۷) الاقتصاد في مسائل الجهاد ؛ (۵) مفتتع الكلام في حياة السيح عليه السلام ؛ (۵) اعادة رحماني ؛ (۷) بغض و تهاجر : (۵) تقدير اور جبر و اختيار ؛ (۸) الاقتصاد في بيان الاعتقاد (في صفات البارى جل مجده) ؛ (۷) الاقتصاد في حكم الشهادة و الميلاد ؛ (۱۰) كشف الاستار عن وجه الاظهار ؛ (۱۰) منع البارى في ترجيح البخارى ؛ (۷) اثبات نبوت ؛ (۱۰) تورات ترجيح البخارى ؛ (۲۰) اثبات نبوت ؛ (۱۰) تورات وانجيل كي نسبت اسلامي عقائد.

مانعل و (١) الضل حسين مظفر بورى: العياة بعد الماة (السوالح عمري مولانا سيد معمد لذير حسين محدث دهلوی") ، آگره ، مطبع اکبری ۱۹.۸ (اس کالب کے ص ۲۵۸ پر میاں صاحب کے تلاملہ ضلم کوردامیوں میں ، محمد حسین بٹالوی صاحب کا نام اور مختصر الڈکرہ سرامبرست هم) ؛ (٧) اشاعة السنة النبوية (مولوق محمد حسین باالوی کی ادارت میں تکانے والا ماهنامه ، جو پہلے امراسر اور بعد میں لاهور سے شائع هوتا وها ۔ اس برجے کا فائل از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۸ عطا الله علیات بهرجیانی کے دائی کتابخانے میں موجودھے)؛ (م)سعد خالطاً سندهى ، شيخ ؛ الايقاف في سبب الاعتلاف (اردو الرخطافية محمد حسین بنالوی ، ترلیب و تندیم : مُطِاه مُلَّ حُلِیْتُ بهرجيالي ۽ لامور ۽ المكية السائية ۽ وه و روء ڪي الله . ، : (م) ابراهم سر سالكولى: كلياج على المحافظة لامور اسلامي يبلومك كميني ١٩٥٧ وها أو) المناطقة الكيدى: لاحة الغرطرة عن مراه ال

اخیار مقیر عالی امراس: (۱) اخیار مقیر عالی امراس: المیسی المراس المی مولوی : تذکره علماے حال ، الکست امراس جلد ۱۸ (اکست امراس جلد ۱۸ (اکست امراس جلد ۱۸ (۱کست ۱۸۰۹) علماره ۱۸۰۸ می ۲ د د.

(عیدالنی کوکب)

عمد حسين بير مراد": قطب الاقطاب حظيرت سيد؛ والد كا نام سيد احمد هـ ـ ثهثهه (سنده) کے رهنے والے تھے - سلسلة نسب بیسویں ہنت میں حضرت امام موسی کاظم عمد ماتا ہے -ان کے دادا سید محمد حسینی شیراز سے سلطان مبارز الدين بن مظفر الدين كرزماني (س مهرس و مراس و مراس قا هه عام ۱۳۹۷م) میں پہلے سیبون (سندھ) میں وارد ہوئے ، جہاں انہوں نے حضرت لال شبباز الندر [رک بان] کی زیارت کی - محمد حسین ہیر سراد کی وُلادت ۱۳۸ه/ ۱۳۸ منی هوئی ـ ان کی عمر چالیس برس هوئی تو بیعت لینی شروع کی ـ ان کی پرهیز کاری ، عبادت گزاری ، دینداری آور بزرگ کو ديكه كر هزارها لوك مريد هوے ـ شيخ بهاء الدين زکریا ملتانی [رک بآن] کے نواسے شیخ صدر الدین بھی ان کے مداح تھے ۔ ملتان سے ٹھٹھه ان کی ملاقات کے لیے آئے اور ان کی بزرگ اور کرامات دیکھ کر کہا: بیشک جناب همارے مشالخ کی مراد بیں ۔ اس طرح ان کا لتب "بیر مراد" پڑگیا۔ ، عبیج حسین سومرو ان کے خاص مرید تھے۔ ہیرمرادہ من الهام مسجد منه تعمير كراني - سبه خاندان كا بادعاء جام الأام الدين نندا ان كا برا معتد لها . به ينبع الأول ۱۳۸۵م فروری ۱۳۸۸ م کو وَالْهِمَ بِنِيْ . جام نعدا نے می نماز جنازہ پڑھائی اور المع منظل أوك بالداك مشهور فعرستان مين ابنے الله المالين دون مي . ان ك مزار ير عليدت مند الله علام علام الله علام الله علال مين معبد. مسين

صفائی وغیرهم نے ان کا کام جاری رکھا .

مآخل و (۱) اعجاز الحق قدوسی: تذکرهٔ صوفیات منده ، کراچی ۱۹۵۹ می ۲۰۸ تا ۱۹۲۳: (۲) علی شیر قائم ٹهٹھوی: تعقد الکرآم ، ترجمه اغتر رضوی ، کراچی District Consus (۲) : ۱۹۲۳ می ۱۹۹۹ می ۱۹۹۹ (۲) اعبدالفنی رکن ا 'ره خ لکها] .

(اداره)

محمل حسین تبریزی: مشهور ایرانی خوش \*

نویس جو مشهور زمانه میر سید احمد مشهدی کا

شاگرد اور مشهور و معروف میر عماد کا استاد تها .

فن خوش نویسی میں اسے ایسی مهارت تامه حاصل

تهی که اسے "مهین استاد" کا اعزازی لقب حاصل

هوا، کیونکه اس فن کو ایران میں بڑی مقبولیت
حاصل ہے ۔ اس کا والد مرزا شکر الله صفوی بادشاه

طهماسب کے زمانے میں مستوفی الممالک تھا ۔

طهماسب کے زمانے میں مستوفی الممالک تھا ۔

طہماسب کے زمانے میں مستوفی الممالک تھا ۔

خود بھی مشرقی مآخذ کی روسے شاہ اسمعیل ثانی

کا وزیر رھا (مهمه ه/م مرح کی روسے شاہ اسمعیل ثانی

جب اپنے آقا کی نظروں میں گر گیا تو هندوستان

جب اپنے آقا کی نظروں میں گر گیا تو هندوستان

سے وہ سب کے سب زلزلوں میں تباہ ہو چکے ہیں۔
ان کتبات کو غتم کرنے کے بعد وہ فریضۂ حج
ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا اور وہاں
سے واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو فارسی شاعری
کے شاهکاروں کی نقل کرنے کے لیے وقف کر دیا ،
ایرانی شاعر امیر شاهی کا دیوان جو اس کے ہاتھ
کا لکھا ہوا ہے ، کیہبرج یونیورسٹی کے کتابخانے
میں موجود ہے .

(E. Berthels)

محمد حسن گیسو دراز: رک به کیسو دراز

محمد حیات سندهی " شیخ محمد حیات بن ابراهیم السندهی المدنی بڑے جلیل القدر اور مشہور عالم دین ، نامور محدث اور شہرہ آفاق مدرس تھے ۔ سنده کے چاچڑ قبیلے کے چشم و چراخ تھے ۔ یه قبیله علاقه بھکر کے قصبه عادل پور کے نواح میں آباد تھا اور اسی علاقے کے ایک چھوٹ سے گاؤں میں شیخ محمد حیات پیدا هوئے ۔ اس عہد میں ٹھٹه علم و ادب کا مرکز تھا ۔ هوش سنبھالتے میں ٹھٹه کا رخ کیا اور وهاں پہنچ کر شاہ ولی اللہ دھلوی " کے شاگرد رشید اور ٹھٹه کے نامور عالم دین شیخ محمد معین بن محمد امین (م ۱۳۱۱ه) ، دین شیخ محمد معین بن محمد امین (م ۱۳۱۱ه) ، مصنف دراسات اللیب (مطبوعه) ، کی شاگردی

اختیار کی ۔ فاضل استاد کی رهسائی اور انگریکی میں علوم دینیه میں دسترس حاصل کی سابھر عالم ثنباب هي مين لكنيل علوم دين كي تفاطرن حرمین شرینین کے لیے رخت سفر بالدھا، حق سے فارغ هوتے هي مدينه منوره ميں حاضري دي. پھر وهاں کے شبوخ اور علمائے حدیث سے اکتسامید فيض كيا ـ بالخصوص شيخ عبدالله بن سالم المصرى (م ۱۳۳۰م) ، شيخ ابو طاهر محمد بن ابراهيم. الكردى (م مم ١١٥) اور شيخ حسن بن على العجيمي (م ۱۱۱۳ه) سے حدیث پڑھی اور اجازت حاصل ی؛ البته مدینه منوره کے استاد ہزرگ اور صحاح سته کے شارح شیخ ابو الحسن محمد بن عبدالهادی سندهی (م ۱۳۹ ه) سے بہت زیادہ وابسته رہے اور انہیں سے بیشتر فیض پایا اور انہیں کی بدولت علم حدیث میں مهارت حاصل کی ـ علوم دینیه کی تحصیل و تکمیل کے بعد شیخ محمد حیات نے مدینه منورة هي ميں متاهل زندگي کا آغاز كيا اور اپنے استاد شيح ابو الحسن سندهي كي وفات (۱۱۳۹ه) کے بعد انہیں کی مسند تُدریس ہر بیٹھ کر چوہیں ہرس تک مسجد نبوی میں مدیث شریف کا درس دیا ـ حرمین شریفین ، مصر و شام اور هندوستان مین شیح محمد حیات هم کی ہڑی علمی شہرت تھی اور دور دراز سے طلبه حدیث ان کی عدمت میں حاضر هوتے - بیشمار لوگ ان کے خلقه درس سے فیض یاب هوئے۔ بہت سے نامور محدثین کو ان سے شرف تلمذ حاصل ہے جن مين شيخ ابر الخسن بن محمد صادق سندهي ، شيخ احد بن عبد الرحين سندهي ، شيخ عيد الكريم داغستانی ، سید علی بن ابراهیم المیشی ، پیشنج خان بن عبد الرحمن اسلامبولي ، فيخ طبعي المراقبة عبدالرشيد لاهوري ، غيخ خير اللهان سويقي أ معلم فاغر اله آبادي اور سيد غلام على آباد علم

المناه و المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام الم

پہلے وعظ فرمایا کرتے اور مف اول میں شامل مو کر نماز یا جماعت ادا کیا کرتے تھے ۔ شیخ موصوف ۱۱۹۳ه/۱۵۱۵ میں مدینة منوره میں

قوت هوئے اور جنت البقیم میں دفن کیر گئے .

درس و تدویس اور مجالس وعظ کے ساتھ تمینف و تالیف کا سلسله بھی جاری رها۔ ان کی تمینفات میں المنذری کی ترغیب و ترهیب کی نیرے (پ جلایی) ، شرح الاربعین النوویه ، شرح العکم المطالبه ، مقدمه فی المقائد ، تعنق الانام فی العمل بعدیث النبی علیه العملوة والسلام ، مختصر الزواجرعن القراف الکبائر اور الایقاف علی سبب

الاختلاف بالخصوص قابل ذكر بين - مؤخر الذّكر ومالي كا اردو ترجمه شيخ ابو سعيد محمد حسين بغالوى نے اپنے ماهنامه اشاعة السنه مين مع حواشى شائم كيا تها، جو ووو وورد الله رسالے كى صورت مين مع اردو ترجمه و حواشى لاهور سے شائم هو

يکا ہے۔

مانی و (۱) سید غلام علی آزاد بلکراس : ماآر الکرام و د کن و و و و و و و ا و و تا و و (۱) صدیق حسن مصف : سبعة المرجان و ص و و تا و و (۱) صدیق حسن خان : آبجد العادم و ص و به ۸ ؛ (۱) وهی مصنف : اتدان البلات و ص س م عل م م و (۱) المرادی : سلک الدرو نی البلات الدران الدانی عشر و م و به و (۱) عبد الحی الکتان : البلات الدران الدانی عشر و م و به و (۱) عبد الحی الکتان :

(اهلور) المراد عن الحادة عن العادة المرادة المرادة العادة 
محمد خان بنگش : نواب غضنفر جنگ قبیله بنگش کا ایک روهیله سردار تها ۔ فرخ آباد کا شہر اس نے اپنے مربی فرخ سیر کے نام پر آباد کیا۔ جب محد شاہ دھل کا بادشاہ عوا تو اس نے ٣ ١ ١ ٨٠. ٣ ١ ٤ مين اس كو مالوه كا حاكم مقرر کر دیا ، لیکن وہ مرھٹوں کے متواتر حملوں کو نه روک سکا اور ایس هم اوم/۲۰۰ میں وهاں سے مٹا کر اله آباد کا حاکم مقررکر دیاگیا ۔ محمد خان نے ہندیلوں کو زیر کرنا جاھا جن کا سردار راجه چتر سال تھا۔ اس نے بعض مقامات کو مسخر کر لیا ، لیکن اسے گزرگاهوں کا علم نه تها، اس لیر چتر سال نے باجی راؤ پیشوا کی مدد سے اسے اچانک ایک فوج کے ساتھ گھیر لیا۔ نواب نے جیت گڑہ کے قلعه میں پناہ لی۔ اس پر اس کے بیٹے قاسم جنگ نے افغانوں کا ایک لشکر جمع کر کے جیت گڑہ كى طرف كوچ كيا اور اپنے والد كو بعفاظت تمام اله آباد لر آیا ۔ شاهی وزیروں نے اسے برطرف کر ديا \_ اس كا انتقال ١٥٦ ممرمم ١ ع مين هوا .

(ايم هدايت حسين)

نواب محمد خان جوگزئی ؛ نواب مینگل\*
خان جوگزئی کے بڑے صاحبزادے ۱۸۸۳ء میں
ڈوب کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اپنے والد کے تتل
کے بعد ۲۰۹۱ء میں قبیلے کے سربراہ بنے - ۱۹۲۳ء
میں سردار درغون خان اور شہزادہ خان کے ساتھ
ہو کر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور کچھ
عرصہ نغتر بند رہے ۔ مگر حراست سے فرار ہو کر
مسلم باخ (هندو باغ) کے پہاڑوں میں روپوش ہوئے.
دیرہ وہ میں جب بلوچستانی میں مسلم لیگ

قائم هوئی تو مسلم لیگ میں شامل هو گئے، ہمہ و عمید دستور ساز اسمبلی کا انتخاب هوا تو ان کے مقابلے میں کانگرنس نے عبد الصمد خان اچکزئی کو کھڑا کیا مگر جو گزئی جیت گئے اور رکن منتخب هوئے۔ پاکستان کے حق میں شاهی جرگه کے ووث ماصل کرنے میں انھوں نے اور میر جعفر خان جمالی نے تاریخی خدمات انجام دیں اور قیام پاکستان کے بعد اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں توجه صرف کی اور و ہ و و و میشہ اور و و و و ترقی میں توجه صرف کی کے لیے خیر باد که دیا۔ پچانوے سال عمر پا کر کے دیا۔ پچانوے سال عمر پا کر میں۔ قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ هیں۔ قائد اعظم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں واب محمد خان کئیر الاولاد تھے .

(غوث بخش صابر)

محمد خلیفه: رک به محمد بن حسین. محمد داماً د ياشا : وزير اعظم اوكوز محمد پاشا کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ وہ قسطنطینیه کے ایک نعل بند کا بیٹا تھا ، اس کی تعلیم فوجی خدمات کے لیرشاهی محلات میں هوئی (جو قسطنطینیه کے لڑکے کے لیے اس زمانے میں ایک غیر معمولی بات تھی)۔ وہ محلات سے سلحدار بن کر نکلا لیکن همیں اس کی معاشی دوڑ دھوپ کا اس وقت تک کچه پتا نہیں چلتا جب تک که وہ ۱۰۱۹م ٨-١٠٠ عبين مصركا حاكم مقرر نهين هوگيا .. یہاں اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک مملوک بغاوت کو دہا دیا اور جب ہیں۔ ۱۹۱، ۱۹۱ عیں وہ دو سال کا خراج وصول کر کے دارالخلافه میں واپس آیا تو اسے قبودان باشا مقرر کر دیا کیا اور اس کے ساتھ ھی اسے سلطان احمد کی هفت ساله لڑی گوهر خانم (جس کی شادی بعد میں رجب باشا اور اس کے بعد سیاؤش پاشا سے عولی ۔ دیکھیے سجل عثمانی و : يرم) سے لياہ ديا جس كي وجه سے

اسے داماد کے اللب کا بھی حق مادیل عوال ا قبودان باشا کی حیثیت سے اسے اس شکسٹ کا ڈنٹ داو گردانا کیا جو ۱۹۱۳ء میں اس کے اسری ایڈے کے ایک حصہ کو جبوس کے جزیرے سے ایرے هسبالیه اور سلل کے ایک جھوٹے سے ہمری بیڑے نے دی ۔ اس صدیر کی وجه سے ترکی پیڑا ملک شام میں اس منہم کے لیے اپنی فوجیں عشکی پر قه اتار سکا جو دروزس Druses کے غلاف بھجی گئی تھیں۔ داماد محمد کو قبودان کے عمدے سے منا کر وزیر دوم بنایا گیا اور نصوح پاشا کو سزائے موت دینر کے ہمد کا اکتوبر ہم 1718 ٣٠ . ١ مين اسے وزيراعظم كنا ديا كيا۔ اس عهدنے ، یر فائز هونے کے بعد ایران کے خلاف ایک نئی سہم میں سر عسکر کی حیثیت سے اس نے افواج کی سپه سالاری کی کیونکه اس سے کچھ پہلر کی گفت و شنید ناکام هو چکی تهی، تاهم اس سال کوئی نوجی کارروائی نه هو سکل کیونکه عنم لجوم کے حساب سے حالات ناموائل تھے۔ وزیراعظم نے موسم سرما حلب میں گزارا۔ اس سے اکلے سال ایرانیوں پر آرمینیه میں حمله کیا گیا جہاں وہ کچھ کامیابی حاصل کر چکر تھر، ہم روز کے محاصرے کے بعد جولائی ۲۰،۱۹/۱۰۱۵ کے آغاز میں اربوان نے اطاعت قبول کر لی۔ تاہم ترکی افواج کو خراب آب و هوا اور ناکاف رسد رسانی کی دید سے شدید نامیان الها کر واپس آنا بڑا۔ داماد معتبد کو جنوری ۱۹۱۵ میں مولوف کر میا گا گا شد اس کی جگه خلیل پاشا [رک بادیا معروجواب وبنائید ى Relazioni مي غليل باشا اور محمد باغام افراد ایسرمذکور موث میں جن کو شام ان ان ا کسی واحت کے قابل سجھا گاھے داکھیما ائل کی ایفت لائیش کے بعد اِس سال کا میک يه على بادا كا بالطوي كالمه

وہ اس کے ایک میں دفعہ وزیراعظم مقرر اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی موقوق کی علیم ایک اسلامی اسلامی موقوق کی علیم اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسل

مآخل : (۱) بڑے بڑے تری باغذ نمید اول محوی اور حاجی خلفه (اذاتک اور تحفة الکبار) هیں : (۷) اس کے علاوہ G.O.R.: V. Hammer می علاوہ می ایم ماغذ مرب میں اہم ماغذ کر ھے: (ش) عثمان زادہ: حدیقة الوزراء، می ۱۳: (سیل عثمانی م: ۱۳:

#### (J. H. KRAMERS)

محمد درفشان شئے ؛ بلوچستان کے فلوسی کو شاعر ، والد کا نام شئے جلال تھا اور نانا میر عبداللہ جنگی گیارھویں صدی ھجری میں نصرقند کے خاکم تھے ۔ میر عبداللہ جنگی عارف ھونے کے حلاوہ شاهر بھی تھے ۔ درفشان کی واللہ بھی ایک بھین فار فور اھل علم خاتون تھیں ۔ عربی فارسی کی تصلیم المھوی نے اپنی واللہ سے حاصل کی ۔ گیارہ میں المحمد جولپوری کی تھا۔ کی حصد دولپوری کی بہدھیا فرقے کی طرف موگیا تھا۔ کی دولپوری کی ایم حدید جولپوری کی الم حدید جولپوری کی دولپوری کی د

تھے اور مکه مکر ، ہی میں وصال ہوا، لیکن ہمض کے نزدیک یه روایت غالت عقیدت کے سبب ہے۔ اولاد میں شئے سلیمان معروف ہوئے ، جو خود ، بھی فارسی کے اچھے شاعر تھے اور ۱۵۸ مرا ۱۵۸ میں زندہ تھے .

### (غوث بخش صابر)

محمّد دین فوق ؟ اردو کے انشاء پرداز ، شاعر ، اخبار نویس اور مورخ تھے ۔ ان کے پردادا حسن ڈار کشمیر سے هجرت کر کے سہاراجه رنجیت سنگھ کے عہد میں پنجاب آئے اور موضع گھڑتل (سیالکوٹ) میں آباد هوئے .

منشی محد دین فوق فروری ۱۸۵۵ میں کوٹلی هرنرائن میں پیدا هوئے، جو سیالکوٹ سے جنوب کی جانب دو تین کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ تعلیم گھڑتل ، جامکے ، گوجرانواله اور لاهور میں حاصل کی ، مگر مڈل سے آگے نه بڑھ سکے ۔ سی حاصل کی ، مگر مڈل سے آگے نه بڑھ سکے ۔ سیکھا ، پھر چند ماہ جنوں چونگی میں اور چند ماہ خنوں چونگی میں اور چند ماہ فیصل آباد آباد کاری میں گزارے ۔ ۲۱ جنوری میں گزارے ۔ ۲۱ جنوری میں گزارے ۔ ۲۱ جنوری میں ملازم موگئے اور چار سال وهاں رہ کر اخبار نویسی میں اچھی خاصی مشق حاصل کی .

باری کیا جو ۱۹۰۹ء تک جاری رها ۔ کشمیری جاری کیا جو ۱۹۰۹ء تک جاری رها ۔ کشمیری مغزن فوق نے خواجہ کمال الدین مشہور مبلغ کے ساتھ مل کر کشمیری برادری کی تنظیم اور اصلاح کے لیے جاری کیا جو ۱۹۰۵ء تک چھپتا رها

ہ ، ہ ، ء میں ماهنامہ کشمیری میگزین جاری کیا جو جنوری ، ہ ہ ، ء میں هفته وار هوگیا ۔ یه هفت روزه اخبار سم ہ ، ء تک کشمیر اور کشمیریوں کی علمی ، سیاسی اور سماجی خدمات الجام دیتا رها۔ الھوں نے هر جگه کے بسمائدہ لوگوں کو

تعلیم کے میدان میں ترق کرنے کے گر بتائے۔ جو خاندان غربت، افلاس اورجهالتکی وجه سے احساس کمتری کا شکار تھے ، انھیں بزرگان سلف کی روایات یاد دلاکر جرأت مند اور باحوصله بنایا کشمیری عام طور پر فوج کے ناقابل سمجھے جاتے تھے ۔ ان کی فوجی سیرٹ کو اتنا ابھارا کہ وہ فوجی ملازمت کے اهل مجهر گئے۔ ان کے بیادی انسانی حقوق کے لیے ساری عمر جنگ کی ، بیکار وغیر جیسر مظالم کے خلاف صدامے استجاج بلند کی۔ ۱۹۱۲ء سے پہلے ریاست جدول و نشاہر میں کوئی شخص محكمه المداد باهمي اور قالون السال اراضي كا نام تک نه جانتا تها ، قوی نے پنجاب کی صرح زمیندارہ سوسائٹیوں کے اجراء اور قانوں انس اراضی کے نفاذ کے لیرآواز بلند کی ا جہانچہ رباست کے لوگوں کو دونوں سہولنی حاصل ہوگئیں۔ الھوں نے علامه اقبال کی تحریک سے مناثر ہو کر رسالہ طریقت اور نظام جاری کر کے تصوف کی خدمت کی اور سجادہ بشینوں کی اصلاح کے لیر قلمی جہاد بھی 'ئيل

مؤرخ کی حرثرت یر آزیخ کا کوئی گوشه ایسا نمیں چھوڑا جہاد، تحقیق فی سنسل لے تر نه پہنچے هوں ۔ صبح شباب سے لے کر سام بیری تک مختلف موضوعات پر چھوٹی بڑی ہو کے قریب کتابیں تصنیف و تالیف کی (تفصیل کے لیے دیکھیے لاھور نمبر).

(۱) مکمل تاریخ کشیر (این جلدوں میں) :
(۲) راهنمائے کشیر : (۱) اربخ اقوام کشیر
(تین جلدوں میں): (م) مشاعبر نشیر: (۵) خواتین
کشمیر: (۹) کشمیر کی رائیاں : (۱) شباب کشمیر؛
(۸) حکایات کشمیر : (۹) کشمیری، زمیندار ؛
(۱) تاریخ بد شاهی (سلطان زبن العابدین کے حالات)؛ (۱) تاریخ اقوام بوزچه (دوجلدوں میں) ؛

(۱۲) روایات اسلام ؛ (۱۰) تاریخ حربت اسلام اسلام اسلام اسالحت علامه عبد الحکم سیالکوٹ و سوالحات علامه عبد العجم سیالکوٹی ؛ (۱۵) تذکره العبالحین ؛ (۱۵) یاد رفتگان داتا گنج بخش ؛ (۱۰) ماثر لاهور ؛ (۱۸) یاد رفتگان (تذکره صوفیا مے لاهور)؛ (۱۹) اغبار نویسوں کے حالات ؛ (۱۷) نذکره علماء و المشالخ ؛ (۱۳) حالات ؛ (۱۷) نذکره علماء و المشالخ ؛ (۱۳) لاهور عهد مغلیه میں ؛ (۱۲) تاریخ کا روشن بیلو ؛ لاهور عهد مغلیه میں ؛ (۱۲) تاریخ کا روشن بیلو ؛ (۱۲) بتان حرم ؛ (۱۲) کلام فوق ؛ (۱۵) نقمه و کلزار (شعری مجموعه) وغیره .

الم ۱۹۳۵ علی گرمیوں میں یہ کشمیر گئے ہوئے تھے کہ وہاں بیمار ہوگئے۔ علاج معالجے سے صحت بحال نہ موئی تو لامور واپس چلے آئے اور ما ستمبر ۱۹۳۵ کو جمعہ کے روز التقال کیا۔ ان کی کئی کتابیں ابھی غیر مطبوعہ میں ، جن میں سے دلچسپ سرگزشت نوق ہے جو راقم مقاله کی تحویل میں ہے .

مآخذ ؛ متن میں مذکور عیں -(محمد عبدالله قریشی)

محمد السيد رضا سيد: بيسوي صدى و المسوى صدى المسوى المسوى المسوى المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو المسوو

کے سابقہ واقعے کے لیے شیخ محمود لشابه کے سابقہ واقعی دافعی دافعی معمود لشابه علی الاوطار کا کچھ حصہ بڑھا۔ زمالۂ طالب علی الموال کی احیاء علوم الدین سے بڑی دلیسیں تھی۔ حدیث کا اعلی ذوق الزبیدی کی شرح احیاء علوم الدین اور الدّهی کے میزان الاعتدال کی دهنمائی میں پیدا هوا .

تعلیم سے فراغت کے بعد وہ عبادت و ریاضت اور دعوت اور ارشاد میں مصروف هو گئر ۔ سب سے پہلر انہوں نے بدعات اور مولویہ سلسلر کے رقص و سرود کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک حد تک کانیاب بھی هوئے۔ وہ فارغ اوقات میں بیروت کے اغبار کے لیے مضامین لکھا کرنے اور کبھی کبھی دل بہلائے کے لیے شعر بھی کہا کرتے تهر \_ اس اثنا میں انھیں سید جمال الدین افغانی اور مفتى محمد م عبده كے العروة الوثقى كے بعض شمارے مل گئے۔ ان کے مطالعے سے انھیں فکر و نظر عے نئے راستے دکھائی دیے اور مسلمانوں کی دینی اور سیاسی بد حالی سے آگامی هوئی ـ اپنی تحریرات میں انھوں سے بجا طور ہر اس کا اظہار کیا اور العروة الوقتي كوالفزالي كتصانيف كے بعد دوسرا راهنا تسليم كياهم (سيد رشيد رضا المنارو الازهر، مطبوعه قاهره صورتوره) ۔ اس سے الهيں سيد جمال الدين سے ملاقات کا فنوق پیدا هوا ، لیکن ان کے انتقال کی ویا سے سید رہید رضا کی آرزو ہوری نه هوسکی اس هوراً من مغني محمد عبدة ايك دفعه طرابلس الشام می از مید رضا ان سے مل کر ان کے عَيْدُاتُ كُولِنه موكنے - اب الهوں نے اپنے المسلم کے کیے طرابلس الشام کا میدان تنگ المراجعة متاكي عدت مين قامره جان الله والمرام المرام المرام الم العين الناف السيد وفيد رضا

و اغاء اربعین سنة ، ۳۲ لا ۳۸ ، دمشق ۱۳۵ و ۵). قاهره پهنچ کر وه دوسرے دن مفتی محمد عبدة کی خدمت میں حاضر هوئے اور انهیں مربی و مرشد مان لیا - ان کی یه رفاقت روز بروز برهتی چلی کئے۔ سید رشید رضائے تحریک کی که صحیح اسلام کی دعوت اور مسلمانوں کی اصلاح کےلیے ایک هفته وار اخبار المنار جاری کیا جائے۔ اس کا پہلا شمارہ ے ر مارچ ۸۹۸ء کو شائع ہوا۔ دوسرے سال کے آغاز میں یه ماهانه مجله بن گیا اور سید رشید رضا کی وفات (اگست ۱۹۳۵) تک برابر نکلتا رها ـ رسالر كا مقصد شريعت اسلاميه اور افكار عصريه مين تطبیق اور توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت تھی ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی صلاح و فلاح پر مضامین هوتے تھے ، مدارس عربیه کے نصاب تعلیم کی اصلاح اور علوم جدیدہ كي تحصيل و ترغيب پر زور ديا جاتا تها ، مسلمانوں کی معاشی و سیاسی بد حالی پر تبصرے ھوتے تھے ، اسلام ہو غیر مسلموں کے اعتراضات کی تردید اور دنیاے اسلام سے آمدہ فتاوی کے جوابات دیے جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر مفتی محمد عبده کی تفسیر کے اجزا بھی المنار مين بالالتزام شائم هوتے تهر ـ به رساله جلد هي اسلامی دنیا کا مؤقر ترین علمی رساله شمار هونے لكا ـ المنارك اصلاحي دعوت كي باز كشت ملائيشيا اللوليشيا اور هندوستان جيسر غير عرب مسلم ممالك د Whither Islam : H.A.R. Gibb) میں بھی سنی گئی ص ٨٦ ، ٨٦٦ تا ٢٦٦ ، ٣٣٣ ، لنثن ١٩٣٢ (ع) اور نواب محسن الملک ، مولانا شبلی اور ان کے اللامده کے مضامین المنار کے صفحات کی زینت بننے لكر (السيد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام محمد عبدہ ، ج ر ، قاهرہ (۱۹۰ ع).

جامعة اسلاميه: سيد رشيد زنبا اتحاد عرب ك

علاوہ وحدت اسلامیہ کے بھی داعی اور مبلغ تھے ،
اس کے لیے انھوں نے تجویز پیش کی کہ خلیفة
المسلمین کی سر پرستی میں ایک انجمن الجامعة
الاسلامیہ کے نام سے قائم کی جائے۔ اس کا مقصد
یہ تھا کہ ایک کتاب ، ایک شریعت ، اور ایک
زبان کی بنا پر تمام مسلمانوں کو متحد کیا جائے
اور عثمانی سلطان کی سر پرستی میں ریاست ھائے
متحدہ امریکہ کی طرح تمام مسلم ممالک کا ایک
وفاق بنایا جائے جس کے تمام ممالک اندرونی نظم و
نستی میں خود مختار ھوں ، لیکن مصر کے قوم
پرستوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ تجویز کامیاب
پرستوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ تجویز کامیاب
نہ ھو سکی (انسنآر ، م، ، ، م، ، قاھرہ) .

جمعية الدعوة والارشاد: مفتى محمد عبدة كى تحریک کا بنیادی اصول عربی مدارس کے طریقه تعليم اور نصاب تعليم كي اصلاح اور قديم و جديد غیالات کی تطبیق تھا۔ انھوں نے اڑھو کے نظام تعلیم کو جدید ضرورتوں آور تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے کی کوشش کی ، لیکن جامد علما کے سامنے پیش نه کئی ـ سید رشید رضا بھی ازهر کے طریقهٔ تعلیم کےعلاوہ سرکاری نظام تعلیم پر لکته چینی کرنے رہتے تھے ۔ ان کا خیال تھا کہ وہی علما اسلام کی اچھی طرح تبلیغ کر سکتے ہیں جو قدیم و جدید دولوں علوم سے بہرہ ور هوں۔ ۱۹۰۸ء میں نوجوان ترکوں نے انقلاب برپا کر کے ایک نیا آئین نافد کیا تو سید رشید رضا کو ایسے دارالعلوم کے قیام کا غیال دامنگیر ہوا جس میں اعلى ديني تعليم كے علاوه علوم جديده كى تدويس کا بھی انتظام عود اس کے لیے انھوں نے قسطنطینیہ كا سفركيا اور قسطنطينيه مين سال بهر تهبرسه رہے ، لیکن حکومت نے دارالعلوم کے قیام کے لیے ایسی شرائط عائدکر دیں جنہیں وہ قبول نہ کر سکے اور وه دل برداشته هو کر قاهره لوث آئے۔ یہاں

بر صغیر پاک و هند کا سفر: مدرسه دارالدهوة والارشاد کے قیام کے سلسلے میں سید رشید رضا اور مولانا شبلی میں خطو کتابت هوتی رهتی آهی! چنافهه انهوں نے سولینا شبلی دعوت پرهندوستان کا دورہ کیا اور لکھنؤ پہنچ کر ہ ابریل ۱۹۹۶ کو ندوۃ العلماء کے اجلاس کی صدارت کی اور عربی زبان میں ایک نہایت دلاویز اور نصیح تقریر فرمائی ، جس سے سماں بنده گیا (سید سلیمان ندوی: حیات شبلی ، ص ۱۵ مطبوعه اعظم گڑھ) .

جنگ عظیم اول میں ان کی هملودیاں عرب امرار کے ساتھ تھیں کیوتکہ وہ تحریک تورائیت کے خلاف تھے ، پھر بھی وہ انگریزوں کی نظروا میں معنوب رہے ۔ مؤتمر اسلامی الفلسطینی کا پچلا اجلاس ، ۱۹۹ میں جنبوا میں هوا تو سید رہید رفا بھی جینیوا کے ۔ اجلاس کے اغتتام پر الخیاف کے امیر شکیب ارسلان کی معیت میں صوائز آبط کی جزمنی کی سیاحت کی اور ماہرین صیاحت سے تسالک کی سیاحت کی اور ماہرین صیاحت سے تسالک کی سیاحت پر گفتگو گی ۔ ۱۹۹۹ میں عرار کی مواتر اسلامی میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین میں اور ماہرین اور ماہرین میں اور ماہرین اور ماہرین میں اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین اور ماہرین او

ما المعنف و المعنف مين همه ايا اس على بعد وم المنار المعنف و المعنف و المنار المعنف و المنف مين مسمك اور فسير المنار كي لكميل مين مصروف هو كئي . وه سورة يوسف الوبل الاحاديث في الحر السموت والارض التات ولى في الدنيا والانهرة توفني سلما والجنبي بالمالحين في الدنيا والانهرة توفني سلما والجنبي بالمالحين ابر (يوسف): ١٠١] كي تفسير لكه كر فارن هوك الهي كه بيغام اجل آ بهنجا ، ١٠١ اكسب هوك الهي كه بيغام اجل آ بهنجا ، ٢٠١ اكسب المها والمناب بند هو جاني سے انتقال كر كئي (شكيب ارسلان: هو جانے سے انتقال كر كئي (شكيب ارسلان: السيد رشيد وضا و اخاء آربعين سنه ، ص ٢٠١ تا السيد رشيد وضا و اخاء آربعين سنه ، ص ٢٠١ تا السيد رشيد وضا و اخاء آربعين سنه ، ص ٢٠١ تا

فضل و كمال : سيد رد رضا عربي كي ممتاز الشا برداز اور خطیب تهر انک انشا پردازی قدیم وجدید دونون کی بهترین خصوصیات کی حامل تھے۔ وہ علم الکلام اورتفسير مين يدطولى ركهتر تهر، حديث اور بلاغت ك امام تهر (محمد بهجته البيطار: سيد محمد رشيد . رضاً ، در مجله مجمع العلمي العربي ، دمشق ج ه ، ، همراً کا مرعم ؛ (۱) سید سلیمان ندوی ، در معارف اعظم گڑھ، ج ۲۳ (۱۹۳۵) ، ۲۸۲ تا ۲۸۲) ـ المكيب أرسلان نے معیم لکھا ہے کہ المنار کی جادیں حقیقی معنوں میں اسلامی علوم کا د إلره المِعارف هي ، جن سے اس عبد ميں كوئي مسلمان تم لیاز نمین هو سکتا ـ اسی طرح ان ی سیر جیں کے قریمہ قدرت نے اپنے اسرار و حقائق علی مید کشائی کا کام لیا ہے ، ان کا بے مثال کارنامه و انهی مشاهیر اسلام کی مف میں لا ماللہ کی قبلہ فور غیر مسلمانوں کے اعتراضات والمراق عوس في عليه السي على ،

جن کیگردکو اس زمانے کا کوئی عالم نہیں سہنچ سکتا (حاضر العالم الآسلامی، و رسم کا ۲۸۹ ، قاہرہ ۱۳۵۵ه).

سید رشید رضا همدی محدنین کے علمی اور تصنیفی کارناموں کے معترف اور مرتبه شناس تھے۔ وہ کمها کرتے تھے که اگر عصر حاضر (گیارهویں ، بارهویں اور تیرهویں صدی هجری) میں همارے برادر هندوستانی علما علم حدیث کی طرف توجه نه کرتے تو آج به علم معدوم هو گیا بھوتا ، کیونکه بلاد شام ، مصر ، عراف اور حجاز میں یه علم دسویں صدی هجری هی میں زوال یذیر مو چکا نها ، مندم ، منتاب تکنوز السنة ، ص ق ، قاهرہ سمی ہ ، ع) ۔ امام این تیمیه اور امام این تیمیه اور امام این تیم

مصر کے قوم پرستوں ، ٹرکیہ کے ٹرنی پسندوں اور ازھر کے جامد علما سے ان کی کبھی بن نہ سکی۔ جامعہ اسلامیہ کے قیام کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ھو سکا ، لیکن سعودی حکومت کے قائم ھونے پر انھیں خاصا اثر و رسوخ حاصل رھا اور سلطان ابن سعود ان کے مشوروں کی قدر کرتے رہے۔ ان کے ممتاز شاگردوں میں شام کے مشہور سلفی عالم شیخ محمد بہجۃ البیطار قابل ذکر ھیں ، جنھوں نے ایک عرصے تک شام میں دعوت و ارشاد کی مشعل فروزان رکھی .

تصنیف و تالیف : سید رشید رضا نے هزاروں مفحات لکھے ، لیکن ان کی علمی زندگیکا اهم کارنامه تفسیر المنار ہے ۔ اس تفسیر کا آغاز مفتی محمد عبدهٔ نے سید رشید رضا کی استدعا پر کیا تھا۔ مفتی صاحب ازهر میں قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے ، سید رشید رضا اس درس کی یادداشتیں مرتب کر کے مفتی مجمد عبدهٔ کو د کھاتے تھے اور وہ حسب خرورت اس میں تصبح یا ترمیم کرتے تھے ۔ یه خرورت اس میں تصبح یا ترمیم کرتے تھے ۔ یه

یادداشتیں المنار، ج ۳ (۱۹۰۰) میں مفتی محمد عبدة كى تفسير كے طور پر شائع ہونے لكيں ـ کتابی صورت میں ان تفریروں کی اشاعت مفتی صاحب کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے سورہ العصر کی تفسیر شائع ہوئی۔ اس کے بعد تیسویی پارے کی سورتوں اور سورہ الفائحه کی تفسبر طبع هوئی ۔ مفتی محمد عبدة کے التقال (م ، و ، ع ) کے بعد اس تفسیر کا سلسله سید رشید رضا نے جاری رکھا ۔ ہارھویں یعنی آخری جلد سم١٣٥ میں شائم هوئی ـ وه سوره يوسف كي تفسير لكھ رہے تھر که پیغام اجل آ پہنچا۔ انھوں نے یه تفسیر زمانۂ حال کی ضرورتوں کے پیش نظر لکھی ہے۔ تفسیر میں علمائے ساف کے علاوہ ابن تیمیه اور ابن قیم کے اثرات زیادہ نظر آئے میں۔ اخوی اور نحوی مشکلات کے حل کے علاوہ اعجاز القرآن پر دلپذہر مباحث بھی ملتے ھیں، تفسیر کی طوالت کے خیال سے انھوں نے اس کے اختصار کا بھی ارادہ کیا تھا ، چنانچه اس کے بعض مختصر اجزا ، ، ، ، ، ، اور م ۽ شائع هوئے هيں.

تاریخ و سیرة (۱) تاریخ الاستاذ الاسام الشیخ محمد عبده (قاهره ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹) سید رشید رضا نے سید جمال الدین افغائی ، مفتی عبده کے سوائح ، دینی معتقدات اور سیاسی افکار کے بارے میں یه کتاب تین ضخیم جلدوں میں لکھی هے۔ پہلی جلد میں ان دونوں اکابر کے مفصل علات میں ؛ دوسری جلد میں مفتی صاحب کے مضامین هیں اور تیسری میں ان کے بارہ میں مضامین هیں اور تیسری میں ان کے بارہ میں بہنامات اور مراثی هیں - کتاب میں ضمناً بہت سے پہنامات اور مراثی هیں - کتاب میں ضمناً بہت سے پہنامات اور مراثی هیں - کتاب میں ضمناً بہت سے دنوری مولد النبوی میں دکری مولد دری مولد النبوی (۳) مختصر ذکری مولد النبوی میں النبوی میں مختصر ذکری مولد النبوی میں میں النبوی میں مختصر ذکری مولد النبوی میں میں النبوی میں مختصر ذکری مولد

کتابھے میں جو فاضل معنف نے معافل ساتھ ہے۔

پڑمنے کے لیے لکھے تھے ؛ (م) الوحی النحیدی

(طبع اول ، قاهرہ ۱۹۵۳ مارس ۱۹۵۳ وحی اور

نبوت کی حقیقت، آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم

کی نبوت کا اثبات ، اعجاز قرآئی اور اس کے القلابی

تاثرات ، سیاسی اور سماجی اصلاح کے ذرائع ،

اسلام اور نظام جنگ اور اسلام میں حقوق نسواں

پر حکیمانه گفتگو کی ہے۔ آخر میں متمدل اقوام

پر حکیمانه گفتگو کی ہے۔ آخر میں متمدل اقوام

کو قبول اسلام کی دعوت دی ہے۔ کتاب پانچ

بار شائع مو چکی ہے۔ طبع اول کا اردو ترجمه سید

رضا کے شاگرد ، عبدالرزاق ملیح آبادی ، مدیر

مند جدید نے کاکته سے شائع کیا تھا .

علم کلام ومناظره: شبهات النصاری و مجج الاسلام (قاهره ۲۲۹ه) اسلام پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب میں ہے؛ (۲) قداء للجنس للطیف (حقوق النساء فی الاسلام ، قاهره ۱۵۳ه) ۔ اسلام میں حقوق نسواں ، تعدد ازواج ، غلامی ، پرده اور طلاق کے مسائل پر حکیمانه گفتگو کی ہے؛ (۳) معاورات المصلح والمقلد (قاهره ۱۳۹۵ه): ایک جدید تعلیم یافته مصری اور ازهری عالم کے درمیان مناظرے کی کیفیت؛ (س) المنار والازهر (قاهره میں مصنف کے مناظرے کی کیفیت؛ (س) المنار والازهر (قاهره غیالات اور آپ بیتی .

سیاست: (۱) الامامة و العلاقة العظمول (قاهره ۱۹۹۹): اسلام کے نظام حکومت پر قاضل مصنف کے ارشادات پر مشتمل ہے: (۲) الوهابوقة والحجاز (قاهره ۱۹۹۳) - سلطان ابن حجود کے تبغه حجاز کے محرکات کا جواز اور حجاز کے محلم آلینی مستقبل کے بارے بیم سید دھید دخا کے مقالات کا مجموعه ، جو المناز میں شطع کے الدین المنجد نے ان کے تجاری میلاح الدین المنجد نے ان کے تجاری میں شطع کے مارک کے شائع کے الدین المنجد نے ان کے تجاری میں مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین میں مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین میں مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین میں مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے شائع کے الدین مرتب کر کے الدین کے الدین مرتب کر کے الدین کے الدین کر کے الدین کے الدین کر کے الدین کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کے الدین کر کر کر کر کر کر کے الدین کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر ک

متناو البید البید البید البید السنة والشیعة ، متناو البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید البید ا

آن کثیر و بغوی ، امام المقبلی کی علم الشامخ فی اثار الحق علی الآباء والمشائخ ؛ عبدالقاهر الجرجانی کی دلائل الاعجاز والاسرار البلاعة ، ابن قدامه کی المغنی فی شرح مختصر الحرق اور امام ابن تیمیه اور امام ابن تیمیه اور امام ابن تیمیه عرب می کتابین مقابلے ، تصحیح اور تحشیه کے ماته شائع کین .

متعلق هيں ـ اسي طرح جلد اول (٨٥٩ تا ٩٨٣)

ع اشعار میں سید جمال الدین کی اصلاحی دعوت

اور مصر میں ان کے کارفاموں کا ذکر ہے .

(اداره)

فرآن شریف اور قند کی چند کتابیں اپنی والدہ سے پڑھ کر محمد رمضان حضرت شاہ عبدالقادر دھلوی کے حلقہ درس میں شامل ھوے اور چودہ مال (مورود/موردع)

میں علوم ظاهری و باطنی کی تحصیل کی ۔ هفتے میں دو بارشاه عبدالعزيز محدث سے استفاده كرتے ؛ ان سے شاہ ولی اللہ دھلوی کی قول الجمیل اور كتاب الانتباه پڑهكران كى اجازت پائى اور هادى هریانه کے نام سے مشہور هوے ۔ شاہ محمد رمضان جامع الصفات عالم اور درویش تھے ۔ بقول حافظ محمود شیرانی "وہ هریانه دیس کے صحیح معنی میں مصایح اور هادی هیں"۔ شریعت و طریقت میں توازن ور طربفت کے مروجه خانوادون میں بیعت ان کا سعار رہا۔ ان کے ھاتھ ہر غیر مسلموں نے بڑی نمداد مين اسلام قبول كيا . صاحب نقيب الاوليا لکهتر هیں که "هریانه ، مبوات اور سوتر میں عراروں غیر مسلم ان کے هاتھ پر مسلمان هو ہے ور بلا مبالغه لاکھوں نے کفر و شرک سے ان کے ' هاته پر نوبة النصوح كى ' (ص ٥٥) - الهول ك اسلامي شعائر بالخصوص ذبيحه كاؤكى ترويجكي، مسلم راجپوتوں سے مشرکانه رسوم ترک کرائیں ؛ ان کے نام اور لباس هندووانه هوتے تھے، انھوں نے اسلامی نام اور مسلمانوں کی وضع قطع کے لباس تجویز فرمائے،

شاہ محمد رمضان شہید سال کے بیشتر حصے میں اپنے درویشوں کی جماعت کے ساتھ تبلینی دورے کیا کرتے تھے۔ ان درویشوں میں عالم ، حافظ، قاری هوتے تھے اور نو مسلم بھی۔ نومسلموں میں ایک فرانسیسی بھی تھا جو ان کے هاتھ پر اسلام لایا تھا ، اکثریت متدین مسلم راچپوتوں کی تھی۔ شاہ صاحب جس گائی میں جاتے وهاں اگر مسجد نه هوتی تو بنوا دیا کرتے اور اس کی تعمیر میں بعض اوقات خود بھی حصه لیتے ۔ اس سے مسلم راجپوتوں میں یه احساس پیدا هوا که وہ اپنے ماسلے هم اسل هندووں سے جداگانه حیثیت رکھتے هیں .

انہوں نے چند کتابیں نہایت سادہ نگر

میں لکھیں اور هربانی نظم کو بھی وہ اظہار بنایا ۔ ان کی تصانیف حسب قبل هیں: (۱) عقائد عظیم ؛ (۷) بلبل باغ نبی (۷) آخر گت ؛ (۸) شرح قصیده اسائی ؛ (۵) وصیت نامه ؛ (۱) ادب چهوکره ؛ (۱) رنگیل ، (۸) بوڑهی بیاض ، (۹) قتاوی معمدی ، (۱) رساله رمضایی اور (۱۱) رساله برق لاسم آن میں سے پہلی تین کے کئی کئی ایڈیشن شائع هو چکے هیں .

م ۱۸۲۶ء میں اپنے مخلصین کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے۔ راستے میں هر جگہ وعظ و لقین کا سلسله جاری رها۔ مندسور میں ان کے وعظ سے چنه بوهرے بہت ستأثر هوے۔ حج سے واپسی پر مندسور آئے تو بوهروں کے چالیس مسلح رفقا نے ۱۸ جمادی الاولی . م ۱۸ م ۱۸ جنوری ۱۸۲۵ء کو انهیں مسجد میں شمید کر دیا ، ان کا مزار قصبه میں ہے.

# (with)

منافقاً علاوه (۱) منافقاً علاوه (۱) منافقاً علاوه (۱) منافقاً على والم ۱۹۱۹ في المرافقاً والمنافقاً المنافقاً والمنافقاً المنافقاً والمنافقاً وال

#### (منظور الحق صديتي)

محمد رؤف: ایک مشهور عثمانی مصنف اور شاعر جو موجودہ ترکی اور تعریری زبان کے ارتقاء میں تمایاں طور پر اثر انداز هوا هے - ، ، رجب ۱۲ (۵۱۲۹) ۱۲ اگست ۱۸۵۵ کو قسطنطینیه میں بيدا هوا \_ اس كا باب ايك الاطولى تها جو كتاهيه کا باشنده تها ـ اس کی والده سرکیشیه کی رهنر والی تھی۔ اس نے اچھی تعلیم پائی ۔ وہ بحریه کے مدرسے میں داخل هوا اور ایک بحری افسر بن گیا، لیکن وه اس محکمه میں صرف اٹھاره ممینے تک ملازم رها اور زیاده تر کریٹ هی میں متیم رها - ابھی وه کے عمر هی تهاکه اس کے دل میں تهیئٹر اور ادبیات کا والباله شوق پیدا هو گیا اور وه دس برس ھی کی عبر میں مضامین لکھنے لگ گیا ۔ وہ نمونے ع طور پر احمد مدحت کے افسانوں اور فرانسیسی میں جرآت مند رومانی داستانوں کے ترجمے زیر نظر رَكُهِيّاً تَهَا - أَسَ كَي بِمِلْي تَصِيْفَ الكَ دُرامة تَهَا بين كما اللم الادنائب يخود كسكونيه قورس لرى" (السكوني كر بعرى قزاقول كا كمينه بن) تها ـ بعد نجو جون جوب أس قرائسيسي اور الكريزي زبالون معور کوتا کیا وہ اپنے مطالعه اور معلومات کو معامرات لک که مدرسه میں اس کو " النبي (ناول يؤمر والا) ك

نام سے پکارنے لگے اور بعد میں رومان جی (ناول نویس) کے نام سے مشہور ہو گیا، اس کی صحیح علمی سرگرمی بحری سکول هی میں شروع هوئی ، جہاں اس نے Georgesohnet 'Alphonse Dondent' Emile Zola ایسے فطرت پسندوں اور حقیقت نگاروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کی ۔ اس زمانے میں اس کی کوششوں کا شاهکار ''رجان فزا''

جب اس نے جدت پسند مصنف عشاقی زادہ خالد ضیاء [رک بآن] کی تصانیف بڑھیں اور بالخصوص جب ان مين خط و كنابت كا سلسله جاری هوا اور اس نے اس کا فسانه "دشمن" رساله "خدمت" میں شائم کیا تو وہ پوری طرح اس کا پیرو بن گیا۔ ضیاء (مصنف زیا لکھتا ہے جو غلط معلوم هو تا هے) کے اسلوب کی وہ تقلید کیا کرتا تھا اور حسین جاهد، جس سے بعد میں اس کے دوستانه مراسم بھی ہوگئر تھر، ان ہر دو کی وجه سے اس نے پورے طور پر ادیبانہ زندگی اختیار کر لی اور مصنف بن گیا۔ جب جناب شہاب الدین کو ڈاکٹر كى حيثيت سے ملك حجاز ميں جانا پڑا تو وہ اپنررساله مکتب کی ادارت رؤف کے سپرد کر گیا ۔ ۲۰۱۳ ۱۵/ م و ۱۸ میں رؤف نے ضیاء کے مشورے سے اپنا ناول "غرام شباب" "اقدام" مين شائع كرايا ليكن اس سے اسے کوئی خاص کامیابی نه هوئی. ۳۲۳ ه ۱۸۹۵/۵۱۳۱۳ میں رساله ثروت فنون کے تعریری تعاون سے اس کی شہرت بعیثیت مصنف شروم هوئی ۔ اس زسالے کی وجه سے موجودہ ' ترکی ادب کو بڑی ٹرنی حاصل هوئی ۔ اس میں اس نے مصنف ضیاء اور شاعر توفیق فکرت [رک بان] سے مل کر جس سے اس کی نسبتی قرابت داری بھی هو کئی تھی کام شروع کیا۔ ۱۳۱۹ه/۱۹۱۹

میں "ثروت فنون" بند هو گیا اور اس کے ساتھ اس کی سرگرمیوں کے دور کا بھی ۱۹۰۸ کے انقلاب تک کے لیے خاتمہ هو گیا،

" آروت ننون" یی اس کے اولین مضامین جو شائم هوئے وہ "نقامت ده" اور "ازكدن" تھے۔ اليسويل جلد ميل اس كا مشهور ناول ايلول بالاقساط چهها - ایلول (ستمبر) کو جو اس کے مجبوعه تصالیف کے دوسرے حصول کی طرح کتابی صورت میں بھی شائم ہوا ، ترکی ادبیات کے ارتقاء میں خاص اهمیت حاصل مے (ادبیات جدیدہ کتب خانسی ، ج ۲۱۸۹ھ/ ١٩٠٠) - ايلول جو کئي بار چهپ چکا هـ اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے یکتا ہے ایسی ہلندی کا حامل ہے جو رؤف کو کسی اور تمنیف میں حاصل نہیں ہو سکی۔ یه تصنیف ملک میں بر حد متبول اور اثر الداز هوئي . زبان كي خفيف ناهمواری کے باوجود اس نے واضع اور درد الکیز اسلوب میں اور حقیقت نگارانه اور موثر پیرائے میں ایک پاک اور معموم معبت کے ارتقاء اور المناک انجام كا اظهار جس كوفت آفرين شوكت الفاظ كے سالھ اس کتاب میں کیا ہے اسے ضیاء ایک ایسے اہر سے تشبیه دیتا ہے جو ایک جگه همیشه كهومتا رهتا ہے.

اس کے افسانوں یا ناولوں میں سے مفصلہ ذیل قابل ذکر هیں: (۱) فردا ہے غرام : (۲) ادبیات جدیدہ ، عدد ۲۸ : (۳) گنج قز قلبی (ایک نوجوان لڑک کا دل) : (س) منکشہ (بنفشہ) اور (۵) کابوس (خواب پریشان).

جدید مختصر افسانوں کی طرز پر اس کے مختصر اور طویل افسانوں کے مجموعوں کو خاص اهمیت حاصل ہے ۔ اس میں اس کی دوسرے درجه کی مشہور تصنیف (م) سیاہ انجار (سیاہ موتیا) شامل

رؤف تمثیل نویس کے اعتبار سے کچھ کم کامیاب نہ تھا۔ اس نے مفصلہ ذیل تمثیلات لکھی ہیں (۱) پنج (پنجڈ شاهین) ایک ڈرامه (اوین) چار ایکٹوں (فصل) میں (ادبیات عدد م۱، ۱۹۶۵ اینڈ (۱۰۹۱ء) ؛ (۲) فروی و شرکاسی (فروی اینڈ کمپی") تین ایکٹوں میں ضیاء کے اسی لام کی کتاب کی تمثیل شکل (ادبیات عدد م۱) اور (۲) جدال (جنگ) پانچ ایکٹوں میں (ادبیات عدد م۱) اور (۲) جدال (جنگ) پانچ ایکٹوں میں (ادبیات عدد م۰) اور (۱۰۵ میں دونہ میں ادبیات عدد میں کی تعدید میں موت عدد میں کو قسطنطینیہ میں فوت عوا

اس کے بے شمار مضامین ''تروت ادون عین شائع موے اور محاسن میں بھی جو کہ جوراتوں کیا نے ایک نہایت می دلاویز رسالہ تھا ۔ اور جو کی اس نے ایک چلد شائع کی تھی ۔ اس کے افزور کارائے میں اس کی طبعزاد نظمی شامل میں گاڑی کی شعر و سخن کی قابلیت میں کید کریا ہے اور اسر ترکی کا Pandalaira بہریا ہے گاڑی کے تنزیمی مضامین میں سیاس افطان کیا کیا

التحييه بومول اور بصدد ومنالون اور الزور بين المراق ني شالع هوي أن اس كي كتاب المعلكة (بيوسن) كي وجه بيد اس يو مصيبت آكي -بنائل کو سزائے لید دی کی ۔ اس نے اس اس اس كا الراب بها لكهي تهين جو شائع نه هوائن د وه ابن تمالیف مین مساس کی نسبت فن کار زیامه معلوم هواتا که .. وه نثر بهی لکهتا ہے تو نظم معلوم هوتی ہے۔ اس کی نثر بھی ایسی هی انهی مے جیسی که شیاء کی ، جو تحریک ثروت فنون كا قائد سجها جاتا هـ وه اس قسم ك اديبوق مين ايک اهم شخصيت رکهتا ف گو اس کے اسلوب بیان کے ممتاز خصائص کے برابر عی اس میں اقالص بھی موجود ھیں۔ درستی اسلوب کی طرف ہے توجمی کی بناء پر اس کے نتائص اور بڑھ گئے تھے۔ اسکی تعربو میں هم ترانی معکوس بائے ھیں یمنی وہ کامل سے ناقص کی طرف چلتا ہے۔ غالباً اسے اس سے بھی زیادہ شہرت حاصل ھوتی اگر وہ اپنی تمانیف کے ہد اور کچھ نه لکھتا۔ هم نامی کی وجه سے اور متوازی ادبی سرکرمیوں کے باعث محمد روف كو اكثر اوقات ايم رؤف بن فارق عاطف باشا سنجها جاتا رها ـ جو ۲۰ فروری [ ميه ١ه/ ١٩ ١ م] كو فوت هوا اور "حيدر إاشا" میں دفن عوا تھا ۔ ایم روف رسمل کتاب کا مدیر تھات اس کے حسب ذیل ڈرامے لکھے (۱) ہروالہ! (ن) کله وه کرامت (نظر کرامت) اور ایک ولي وي الماده ع (م) آلف ال باروت ارسنده (آگ المنافق على درميان) اور ايك تعثيل ؛ (م) طراز والله لجدت جو اس كا يار غار تها ما المال المال المال على على على المين الم المراج المن الولى: (٦) ريمان الر الم المراجعة من الكريزي

The Life and Teachings of Mohammad or کتاب the Spirit of Islam کا اس نے دو جلدوں میں ترجمه کیا جس کا نام مصور تاریخ اسلام رکھا۔

مصنف هونے کے علاوہ محمد روف مدرس اس بھی تھا۔ زبالوں کے وسیع علم نے اس میں اس پیشہ کے لیے بہت موزولیت پیدا کر دی تھی (فرانسیسی اور انگریزی کے علاوہ وہ عربی آفارسی ، جرمن ، اطالوی ، یونانی اور دوسری زبانیں بھی جانتا تھا)۔ وہ یونیورسٹی میں علم الاصنام اور یونانی اور اطالوی علم و ادب پر درس دیا کرتا تھا اور اس مرضوع پر اس نے دو درسی کتابیں بھی تالیف کیں: (۱) یونان قدیم تاریخ ادبیات اور (۲) اطالیه تاریخ ادبیات۔ کچھ مدت وہ مغربی ادبیات اور ترکی اور فرانسیسی ادب کے ثانوی مدارس میں بھی مدرس رہ چکا تھا.

مآخل ۾ بروسلي محمد طاهر: عثمان لي مولف لرى ٧ : ٨ و ٧ ؛ (ج) أو سال ملى . جدوه ص جه به تا ٢٠٠٠ ؛ (٧) شهاب الدين عليمان : تاريخ ادبيات عثمانيه ص عهم ؛ (م) اسمعيل حكمت : ترك ادبيات تاريخ؛ باكو [مم ١٠٥٠ م ١٠٠] ١ : ١٩٠ تا ١٥٠ (٥) ابراهيم نجمی : ترک ادبیات درس لری [۱۳۲۸/۱۹۹۹] ص ٥٠٠ : (٦) اسمعيل حبيد : ترک تجدد اديوات تاريخ (٨) عليل حامد : در گروت فنون ح ١٩٥٠ [١٩٠٨] : M. Hartmann (1 .) ! 739 U 733 Anthologie Dichter' der neven Turkei in M. S. O. S. As چ و و ( ( ۱ و و و ) مر ۱ تا ۱ و و و و و ( ( ۱ و و و ) Urhunden und untersungen zur Geiste- بي جي اور در e 1919 بران و 1910 r cant wicklang des hontigen Orients \*Die terkische : O. Hachtmann (11) ! AT U AT

(TH. MENZEL)

محمد زاهد الهروی : رک به میر زاهد الهروی .

محمد زعیم : ایک ترک مورخ ، جس کے حالات زندگی محض اس کی تصانیف سے کچھ معلوم هوئے هيں۔ وه وجوهم/جمورع ميں پيدا هوا تها ـ وه خود بيان كرتا هـ كه مراد ثالث کی تخت لشینی کے وقت یعنی ۸۹۴ه/م۱۵۵ میں اس کی عمر سم برس کی ٹھی ۔ گیارہ برس کی عمر. ھی میں اس نے . 90ھ/ممردء کی سمم میں اپنے بڑے بھائی پروانہ آغاکی معیت میں حصہ لیا جو اس وقت لپانٹو کے سنجاق بیک بحبی پاشا اوغلو احد بیگ کے ماتحت قبوجی باشی تھا۔ جب سٹہلوی سینبرگ Stuhlweissenburg کی فتح کے بعد یعیی پاشا وهان کا سنجاق بیگ مقرر کیا گیا تو اس وقت بھی غالباً یه دونوں بھائی اس کی ملازمت هی میں رھے اور یہ سلسله غالباً ۲۵۹هم۱۵۳۵ حاری رها جبکه احمد بیک کو مشهلوی سینبرگ کے کر جافل کی لوٹ مار کے سلسلے میں استانبول بلايا كيا . : ٩ ٩ م ١٥٥ ع مين جب سلطان سيلمان نے شاہ طبہاسپ شاہ ایران کے خلاف فوج کشی کی تو اس وقت محمد زعيم حاكم شام تكه اوغلو محمد کا کاتب تھا۔ اور اس سے ایک سال بعد وہ ترکی کے زیردست وزیر اعظم معمد سوتولی کاکالب (سکرٹری) بن کیا اور اس میثیت میں اس نے سلیم

ثانی کی موت اور مراد ثالث کی مختلط رو داد مرلب کی ، جو دیار یکر کین اور کے حاکبوں کے باس بھینی کئے۔ اس فائنٹ کے شاید وه مشهور و معروف فریدون فیمار اینگر [رک بان] کی ترق کے بعد مامور هوا فوک اور فیسا معلوم هوڙا هے که عموم/مده ده . تکم نوان محمد سوتولی کی وفات لک وہ اسی عبدیدے پر عالم رها .. اس کے ہمد کا کچھ حال معلوم لیچے ہوسکا 📭 وه ایک بهت بڑی جاگیر کا مالک تھا (زماستور اسى وجه سے اس كا لقب زعيم هے) - چنالجه وه غود لكهتا هي "زمماے عتيبة سلاطين آل عثماليدني محمد ال متعارف و شمير" . احباب في اسم ايك تاریخ لکھنےکی فرمایش کے۔ اس نے محرم ہموھ/(از ۱ م مارچ عدد ۱ میں اسے شروع کیا . اور اسی سال دوالحجه میں [و فروری ۱۵۵۸] اسم ختم بھی کر لیا۔ اس کی تاریخ وفات اور مقام مزار کا کچھ پتا نہیں چل سکا لیکن اس نے کرافیریہ میں جز سالولیکا کے قریب ہے کچھ اوقاف چھوڑے تہے .

اس کی کتاب کا نام هماہے جاسم التواویخ ہے۔
اس نے اس تصنیف کو اپنے مربی محمد سوقولی کے
نام معنون کیا ۔ اپنے ماغذ میں وہ گیارہ معتفیق
کے نام بتاتا ہے یعنی فردوسی اور طبری سے لیے
کر نامعلوم مصنف کی تواریخ سلاطین آل عیدان
تک اور اپنا سب سے بڑا مآغذ بہجد التواریخ بھائلہ
ہے۔ یہ ثابت مو چکا ہے کہ اس کتاب کے میدید
کے صنعے اس نے بے تامل اقل کر دبی میں بی
کتاب ابھی تک طبع نہیں موئی ۔ اس کی ترقید
میں ایک دیباچہ ہے اور پانچ بڑے ابواجہ آلیارہ کی جو پہلے گروهوں میں تقسیم کی گیے۔
بور پہلے گروهوں میں تقسیم کی گیے۔
بور پہلے گروهوں میں تقسیم کی گیے۔
بور پہلے گروهوں میں تقسیم کی گیے۔

محمد سعید : رک به خلیل آفندی زاده . \*

I " mi" with the total the same مراه معامد الماليون كا ذكر كرا الم المناسب على كلهم كابل عدر تايخي مواد ملتا هـ المولي عليقات اجر فاق مشاهده كي بنا ير . ههه/ معدد الله على كر النده زمان لك كے حالات بيان کی کے واقعات بیان کر کے ابنى داستان ختم كرتا ہے \_ آخرى واقعه جو اس نے قلمبند کیا ہے اس مہینر کا ہے جس میں اس نے کتاب ختم کی ۔ هنگری کے حالات کے متعلق جو بانات اس کتاب میں موجود هیں ان پر تھوری U ran : y Torok tortentirok & Thury ورم میں تبصرہ کیا ہے۔ اسی مصنف نے اس کے سوالع حیات کے لیے مواد جسم کیا تھا۔ ۹۳۔۱۸ . ۱۲۹ معمد معمد علات معمد زعیم نے اقتباسات میں دیر هیں اور ۲۸ وه/ الاماد مع مدوه/ورورد تک کے مالات کا ہورا ترجمہ کیا ہے ۔ اس کتاب کے دوسرے حصوں میں سے جو کچھ کم قدر و تیت کے میں Diez ؛ من کے قدیم Pir Denkwurdigheiten von Asion تاریخ کا کچھ حصه طبع کیا ہے جس میں قابیل اور امن کے اخلاف کا ذکر ہے اور V. Hammer نے ميد دين الربي الميد Surles origines remes تربیته کر کے طبع کیا ہے جو ترکوں کے تبالل ک السیم کے متعلق نے اور جہاں روس کو ترکوں کا غوائن البیطه الزار دیا ہے ۔ بعد کے عشائی مورخین مثن تین ایراهیم پیچوی نے محمد زمیم کی کتاب يك تنوالي غد و مومار موده مد يد ك والمات 

۱۸۰۲، پیکار و G.O.W. ; Babbages و ۹۸۰۲، اس ۱۹۸۰ مین ۱۹۸۰

(W. Byonnigari)

محمد صعید: (میر جمله) سترهوایی صدی \*

هیسوی میں عبداقد قطب شاه والی حیادر آباد کا

وزیر تھا۔ اصل میں وہ جواهرات کا سوداگر تھا اور

دکن میں وزیر بننے سے پہلے اپنی دولتمندی کی

وجه سے مشہور تھا۔ جب اورنگ زیب نے اس

کے آقا عبداللہ کو شکست دی تو میر جمله نے

اورنگ زیب کی ملازمت اختیار کر لی اور وہ

اے ۱۵/ ۱۹۹۰ تا ۵۵ ۱۵/ ۱۹۲۰ اپنے بھائی

کا گورنر رھا۔ جب شاہ شجاع نے اپنے بھائی

اورنگ زیب سے جنگ کی تو اس نے اسے

اورنگ زیب سے جنگ کی تو اس نے اسے

شکست دی ۔ ۲۰ - ۲۰ - ۱۹۲۱ میں

اسے کوچ بہار اور آسام کی فتح کے لیے مقرر کیا

اسے کوچ بہار اور آسام کی فتح کے لیے مقرر کیا

گیا ۔ اس نے یه دونوں ملک تاخت و تاراج کیر

لیکن برسات کے سوسم کی وجہ سے اور فوج میں وہا بھیل جانے کے باعت اسے واپس آنا پڑا۔ اس

مهم میں اسے پیچش کا عارضه هو گیا تھا۔ آخر

مد ۱۹۹۳/۱۱ء میں ڈھاکه پہنچنے کے بعد اس

عارضے سے اس کا انتقال ہو گا .

(ایم هدایت حسین)

محمد سلیمان تونسوی چشتی، حضرت • خواجه: لونسه سے لین کوس کے فاصلے پر سانگھڑ کے فیر آباد اور غیر معروف علاقے کے ایک چھوٹے سے گلؤں گڑ گوجی میں افغانوں کے جعفریہ قبلے کے سردار زکریا بن عبدالوجاب بن عمر خان کے سردار زکریا بن عبدالوجاب بن عمر خان کے

کهر ۱۸۰ ۱۹/۹ ۱۵ میں پیدا موتے اور فتر و تمبوف میں انہیں اس تدر کمال حاصل هوا که بنجاب سے گزر کر راجیوتانه ، دهلی اور بمبئی اور برصفیر سے باہر افغانستان ، ایران اور عرب تک کے لوگوں نے ان سے روحانی اور باطنی فیض حاصل کیا ۔ سیاسی لحاظ سے ان کا زمالہ بڑا پر آشوب تھا۔ خواجه صاحب کے وطن کے چاروں طرف افغان ، سکه، انگریز اور دوسرے مفسده پرداز لوگ داروگیر قتل و غارت اور لوك ماركا بازار كرم كيے هوئے تھے اور یه مرد فتیر اعلی اقدار کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھا ۔ خواجه صاحب نے اس طرح مسلمانوں کو اس بحرانی دور میں دینی ذوق و شوق عطا کر کے اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھا اور اپنے الداز میں وہی کام کیا جو ان کے معاصر سید احمد شهید اور شاه اسمیل شهید (م ۱۸۳۹ء) تعریک جهاد کے ذریعے انجام دینا چاھتے تھے .

ان کے والد صاحب عالم آدمی تھے جو ان کے بھین می میں وفات پا گئے۔ والدہ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیر اپنر کاؤں کے ملا یوسف کے سپرد کیا۔ پہلے پندرہ پارے وہاں یاد کیے۔ پھر تونسه بكى مسجد ميں ميال حسن على كے پاس جا کر فارسی نظم و نثر کی کتابیں پڑھیں اور ترآن پاک پورا حفظ کیا ۔ پھر وہ لانگھ پہنچے جو تونسه سے پالچ کوس مشرق میں دریائے سندھ کے کنارے واقع تھا۔ وهال فارسی درسیات کی تکمیل کی ۔ پھر کوٹ مٹھن گئے جہاں قاضی محمد عاقل (م سوم ع) نے ایک دارالعلوم کھول رکھا تھا یہاں انہوں نے منطق کی مشہور کتاب قطبی ہڑھی اور فقه پر پورا عبور حاصل کیا۔ اپنے استاد کے ساتھ اوچ میں خواجه نور محمد سهاروی سے ملاقات میں تو انھوں نے ان کے متعلق کیا بسیار بلندھت و وسيع لهضت ينظر مي آيد (منتخب المثاقب) -

رخمت حاصل کرانا چاهی تو غواچه ماعید ان کے ماتھ بکڑ لیر اور حضرت سیر سال المالیہ بخاری (م ۱۲۸۰ء) کے مزاد پولے جا کے پیسے كيا \_ اس وقت ان كي عمر يندره برس تعي مر ييمهم کے بعد روحانی تربیت کا جو سلسله شروع هوا تھا۔ وه برابر جاری رها ـ خواجه لور محمد مهاروجي فضلائے دھر میں سے تھے۔ باطنی توجیوات کے علاوه انهين آداب الطالبين ، لوالع ، عشره كاماهم نصوص الحكم وغيره تصوف كى كتابين بهى برهالهي خواجه لور محمد مهاروی ان کے استفاضه کے متعلق کما کرتے تھے "این طفلک در دریافت کردن و گرفتن چیزے از ما مارا متعجب و حیران گردائیده ـ حتى تعالى اين را چه وسيم و پُر حوصله لموده كه هر چیز بگیرد استعداد و قابلیت فوق آن داشته باشد. (منتخب المناقب و سيرة سليمان) . اينر مرشد سي محبت و عقیدت کا به عالم تها که بار بار مهار شریف حاضر هونے اور وهاں ایک ایک ماہ قیام کرتے۔ اس تربیت روحانی کے کوئی چھ سال گزرہے تھے که ۱۲۰۵/۱۹۰۵ میں جب که ان کی عیر ابهی مبرف اکیس بائیس برس تهی انهیں خلافت عطا کر دی گئی .

اب خواجہ صاحب اس کام کے لیے پوری طرح
تیار ھو چکے تھے جس کے لیے خواجہ نور محمد
سہاروی نے انھیں اس پرآشوب دور میں منتخب
کیا تھا اور اپنی تحریک احیاء ان کے میرد کر بھی
تھی ۔ خواجہ سہاروی کے فرمان پر عمل کریے
مونے گڑگوجی کو چھوڑ کر وہ تونسہ میں اظامیر
گزیں ھوئے جو ان دنوں ایک چھوٹا جا گئیں تھا
انھیں درس و تدریس کا بڑا شوق تھا جنائیہ تھا
میں انھیوں نے مدارس تائم کیے ۔ وقعہ جانے کھیں
کے لیے ہختہ مکانات بن گئے جن بھی انہ

المنافق المنافعة المرتبية على - دو دو مزار المنظمة المالية علم الله كي قارالعلوم مين موجود رهتي ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى جَمَّلُهُ ضَرُورِياتَ كَى كَفَالَتَ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسِدٌ لَهِم . ایک ماه صرف ادویات كَا تُعْرِيرٌ ابْن سستے زمائے میں بانچ سو روپے لكلا ـ . هَوَّاجِه محمد سليمان تونسوي بهي احياء العلوم ، فتوسات مكيه ، قصوص العكم وغيره كتب تصوف کا درس خاص خاص خلفا کو باقاعده دبا کرتے تھے۔ ملاوہ بریں کنز اور کانیہ کا درس بھی انھوں نے دیا۔ عقائد اور تزکیه کا اهتمام وسیع بیمانے پر چاری تها اور دعوت و ارشاد کا کام باقاعده هو رها الها ۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے علماء اور صوفيه دور دور سے پہنچتر تھر - امراء ، والبان ریاست اور عوام بهی جوق در جوق عقیدت و ارانت کے ساتھ حاضر هونے تھے۔ لنگر کا باقاعدہ النظام بھا جس سے دولوں وقت هزاروں آدمی کھانا کھائے تھے ۔ سیم و زر سے کوئی سروکار نه رکھا ۔ ان کے انگر میں پخته مکانات بنتے چلے گئے اور تونسه ایک بارونق مقام بن گیا .

حضرت خواجه محمد سلیمان تولسوی کے
تجر علمی کا اندازہ سطور بالا سے لگایا جا سکتا ہے۔
ان کی گفتگو آیات و احادیث سے مزین ہوتی تھی
قارسی اور پنجابی کے ہر محل شعر بھی پڑھا کرنے
قیمے ۔ ان کی شخصیت جمال اور جلال کا مظہر تھی۔
فوراد و وقائف اور عبادات کے سلسله میں اپنے
مصولات کی ہابندی زلدگی کے آخری لمحات تک
محبولات کی ہابندی زلدگی کے آخری لمحات تک
حریفی تھی ۔ آلکھ جنب و استغراق کی کینیت طاری
حریفی تھی ۔ آلکھوں نے خود ارکان اسلام کی حفاظت
حریفی تھی ۔ آلکھوں نے خود ارکان اسلام کی حفاظت
حریفی تھی ۔ آلکھوں نے خود ارکان اسلام کی حفاظت
حریفی تعین اور متعقین کو بھی یہی تعلیم
حریفی تھی میں گائی دین و دلیا کے عر شعبه اور

ہر ہے۔ ان کے نزدیک نادرشاہ اور احمدشاہ ابدالی کے مظالم ، سکھوں کی چیرہ دستیوں اور انگریزوں کے تغلب کی اصل وجه مسلمانوں کے اپنے اعمال کی خرابی تھی۔ خواجه تونسوی کی تعلیمات کا نتیجه تها که احیا و اصلاح دین و ملت کی جو تعریک مہار شریف کے رستے پنجاب میں داخل ھوئی تھی تمام صوبر میں پھیل گئی اور پھر ان کے خلفاء نے اسے نه صرف استحکام بخشا بلکه پنجاب سے باہر حتی که بیرون هند بهی پهنچایا - تاریخ مشائخ چشت میں ان کے تریسٹھ خلفاء کے نام درج هیں ۔ ان کے خلفاء میں سے خواجه شمس الدین سیالوی (م ۱۸۸۳ء) نے سیال شریف میں جو خالقاہ قائم کی اس کی وجه سے سرگودھا ، جہلم ، گجرات، راولپنڈی ، میانوالی اور جھنگ کے اضلام میں دینی شعور کو تقویت حاصل هوئی اور اسلامی معاشرہ کی بنیادیں استوار ہوگئیں۔ اسی قسم کے نتائج ان کے باق خلفاہ کی وجه سے بھی برآمد هوئے.

متواتر ساٹھ سال تک اپنے ظاهری و باطنی

نیوض هو طرف عام کر چکے تو ۱۸۵۰ برس کی عمر

میں بے صفر ۱۲/۵۱۲ دسمبر ۱۵۵۰ کو وفات

ہائی ۔ ان کا مزار تونسه شریف میں ہے ۔ ان کے

دونوں فرزند خواجه کل محمد اور خواجه درویش

محمد ان کی زندگی هی میں وفات پا گئے تھے ۔ اس

لیے ان کے پوتے خواجه الله پخش مسند نشین هوئے۔

ان کے ملفوطات پر مشتمل کتاب نافع السالکین

فارسی میں ہے ۔ ان کی سیرت سے متعلق جو کتابیں

فارسی میں ہے ۔ ان کی سیرت سے متعلق جو کتابیں

مطور پر مشہور ہیں ۔ سوسید احمد خان ان کے

معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے

معاصر تھے انھوں نے آثار العبنادید میں لکھا ہے

که خواجه محمد سلیمانی تونسه می کی شہرت قاف تا

قاف ہے ، یعنی دور دور تک پھیل چکی ہے .

مآخل و امام الدین : قائع السالکین ، ترجمه اردو ، محمد حسین للهی : (۲) حاجی نجم الدین : مناقب الحجورین ، مطبوعه مطبع حسنی : (۲) محمد الدین : ذکر حبیب ، مطبوعه مندی بهاء الدین ; (۳) خلیق احمد نظامی : تاریخ مشائع چشت ، دهلی : (۵) هاشمی قرید آبادی : تاریخ مسلمانان با کستان و بهارت ، جلد دوم ؛ (۱) حاجی فضل احمد : تذکرة الاولیائے جدید، رامعنامه سلمبیل کا خاص نمبر لاهور) ؛ (۱) محمد لطیف : تاریخ پنجاب بزبان انگریزی ؛ (۸) سرسید احمد خان : تاریخ پنجاب بزبان انگریزی ؛ (۸) سرسید احمد خان : آثار الصنادید ؛ (۹) محمد حسین للهی : حضرت خواجه محمد سلیمان تونسوی ، لاهور ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ (عبدالفنی رکن اداره نے لکھا) .

(اداره)

محمد سليمان سلمان : قاضى منصور بورى، اردو میں سیرت پاک پر مشمور و مقبول کتاب رحمة للعالمين كے مصنف ! ١٨٩٥ عمين منصور پور (سابق ریاست پٹیاله ، بھارت) میں ایک علمی اور دیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد قاضی احمد شاه ریاست پثیاله میں نائب تعصیلدار تھے۔ قاضی محمد سلیمان نے قرآن مجید کے علاوہ عربی کی بعض کتابیں اپنے والد سے پڑھیں۔ بعد ازاں انھوں نے ٨٥-٣٨٨ء ميں منشى فاضل كا استحان مهندرا کالج پٹیالہ سے پاس کیا اور پنجاب یونیورسٹی میں اول آئے۔ اس کے بعد وہ ریاست پٹیالہ کے . مختلف محكمون ، تعليم ، مال اور ديواني مين كام کرنے رہے تا آنکه سیشن جج کے عہدے سے پنشن باب ھوئے۔ انھوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پستی دور کرنے کے لیے ایک مسلم ہائی سکول کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ انھوں نے ،۳۰۰ مئی . ۱۹۳۰ کو بعری جہاز میں انتقال کیا جب که وہ دوسری بار مج بیت اللہ سے مشرف هو کر واپس

آ رہے تھے .

قانی محمد سلیمان بلند باید محلی و عالم المحلی و عالم المحلی کتب سماوی بالخصوص البجیل پر گهری المحلی رکھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی دیتی و دنیاوی بھلائی کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ وہ مسلمانی سرنج الفؤ صلح جو تھے ، اس لیے هر طبقے اور هر جماعت میں یکساں مقبول تھے .

تصانیف: قاضی محمد سلیمان نے سیرت پاک: اور دناع اسلام میں متعدد کتابیں اپنی یادگار چھوڑی هير ـ ان كتابول كا اسلوب بيان سليس ، ساهم ، اثر انکیز اور دلآویز هے ؛ (۱) ان کی بہترین کتاب رحمة للعالمين (م جلدين) هے ، جو متعدد بار چھپ چک ہے۔ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیه وسلم کی سیرت طیبه کے واقعات صاف اور سیدھی مگر مؤثر زبان میں بیان کیے گئے میں ۔ سیرت پاک کی بد کتاب مستند اور معتبر هونے کی بنا پر مقبول خواص و عوام رهی هے، کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمه هو چكا هـ : (٧) الجمال و الكمال ، سوره يوسف كي دلنشين تعبير ؛ (م) مهر نبوت العضرت صلى الله علیه و آله وسلّم کی سیرت باک پر ایک سختصر كتاب؛ (م) معارف الاسماء شرح اسماء الله الحسليء اسماے حسنی کی عمدہ شرح ہے: (۵) تاریخ المشاهی تقريباً پچاس مسلم مشاهير كا تذكره ؛ (٦) سيهل الرشاد ، سفر نامه حجاز ! (١) غايت المواج رد قادیالیت میں ایک رساله ؛ (۸) بفر الهدور المعروف به اصحاب بدر ، جس مين أصحاب باورك ... مختصر حالات مذكور هين - ان كتابون کے علاقيہ " سیرت باک بر کئی تقریریی میں ، رد نمباری آئی ہے 🚾 کے اعترانبات اور تادیائیوں کے علاقہ و معین کے جواب میں متعدد وسائل ہیں اور ساتھے اور عليي الصنون کے احدام میں معالیہ اوا خطيات مدارجه جهدها والمالية

(امین الله وثیر ، تلخیص از اداره)

محمل شاه و (۱۳۱ - ۱۹۱۹ مراه م مبهده) جس کا نام روشن اختر بهی مشهور تها ، جبال شاه كا بينًا تها \_ جبال شاه ان تين بھالیوں میں سے ایک تھا جو اپنر سب سے بڑے بھائی جہاندار شاہ بن بہادر شاہ سے جنگ تبغت نشینی میں مارے گئے ۔ محمد شاہ جمعه کے روز مرد ربيع الاول مروره/ (م أكست ١٠١٠) كو يبدا هوا تها \_ سيد برادران سيد عبدانته اور سيد حسین نے رقیم الدوله کی وفات کے ہمد ہ و دوالقمده ۱۳۱ه/(۸ اکتوبر ۱۵۱۹) کو اسے تخت نشین کیا۔ محمد شاہ نے کوئی تیس برس تک حکومت کی ۔ سرهند کی الوائی کے ایک سپینه کے بعد فوت هو گیا ۔ یه جنگ اس کے بیٹے نے احمد شاہ ابدالی [رک بان] کے خلاف کی تھی ۔ اس کی موت جمعرات کے روز ے ، ربیع الثانی ۱۹۱۱ه/۲۰ ابریل برس وعد حوق . اسے متبرہ نظام الدین اولیاء عصوري دان كيا كيا اس بادشادكو هم ليموري مالدان کا آغری بادشاء که سکتے میں جس نے دملی نهي کئي نعد لک يا اشتيار حکومت کي. محدثماه کي والله کے بعد جو چند بادشاہ ٹیفت نشین هو ہے وہ المُوَلِّيْنِ الرَّالِ كَ عاليون مِن معلى كنو يعلى A THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

History of : Elifet & December (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers (1) or high printers

.: 797 Jelang & India

(اہم هدایت حسین)

محمد شاه اول : علاء الدين خلجي : (موجم موجراء كا مديم مراجراء ، سلطان جلال الدين فيروز شاه ثاني خلجي كا بهتيجا اور داماد تھا جسر اس نے غداری کر کے موجم/ ه و و و ع میں کڑہ مالک پور کے مقام پر جو الدآباد کے صوبہ میں واقع ہے ، قتل کر دیا اور اسی سال وه دهلي مين تخت لشين هو گيا ـ اس نے گجرات کو دوباره فتع کیا (۲۹۵هم/۱۹) ـ چتوار فتح کر کے راجپوتوں کو عارضی طور پر مطیع کر لیا (م. ۱۹۰۰/۹۰۱۵) - اس کے جرنیل ملک کافور نے جو خواجہ سرا تھا ، دیو گیر اور ورنگل کو فتح کیا اور سلطنت دہلی کے ماتحت صوبہ دکن کی بنیاد ڈالی ۔ اس کے عہد حکومت میں سلطنت خوب بهلی بهولی ـ [شعر و سخن کی محفلیں گرم رهیں]۔ معاصر شعرا میں سے امیر خسرو اور خواجه حسن [بنجزی] چوٹی کے شاعر مانے جاتے تھے۔ مشهور عالم شيخ نظام الدين اولياء اس زماي مي زنده تهر محمد شاه ۱۵ ۱۵ ۱۳۱۵ میل فوت هوا اور پرانی دهلی کے ایک متبرہ میں دفن هوا جو اس نے اپنی زندگی هی میں تعمیر کرایا تھا .

(ایم هدایت مسین) محمد شاه بهمنی : (رک به محمد اول تا الت .

محمد شریف النجفی : دکن میں بیدا هوا اور زندگی کے پہلے ۲۵ سال وهیں گزارے۔ پھر سرکاری حیثیت سے گجرات ، مالوہ ، اجمیر کا دویہ دهلی ، آگرہ ، پنجاب ، سندہ اور کشمیر کا دویه کیا ۔ کشمیر میں وہ جہانگیر کے عملے میں قاسم خان (۳۱ مرا ۱۹۱۹ء) کی کمان میں گیا تھا ۔ وہ مجالس السلاطین کا مصنف ہے، جو شاهان دهلی و دکن کی ایک مختصر تاریخ ہے اور اس میں اسلامی نتوحات سے لے کر شاهجہان کی تخت نشبنی تک نتوحات سے لے کر شاهجہان کی تخت نشبنی تک کا ذکر ہے ۔ یه تصنیف ۲۸ مرا ۱۹۸۸ ۱۹۹۹ء میں مکمل هوئی .

History of : Eiliot Dawson (۱) و النواد . Cat. Pers. MSS. : Rieu (۲) : ۱۳. الا ۱۳۰٬۵ India . ۹.۵ ما د الا ۱۳۰٬۵ Br. Mus.

(اہم . هدایت حسین)

محمد شفيم لاهوري : مولوى ، ڈاکٹر (D.O.L.) خان بهآدر، (سابق پرنسپل اوريئنٹل كالج، لاهور و رئيس اردو دائره معارف اسلاميه پنجاب يوليورسني ، لاهوز) قصبه قصور [توابع لاهور ، باكستان] مين ايك علمي خالدان مين بيدا هوه . ه. و ۱ ع میں انگریزی اور ۱۹۱۰ ع میں عربی میں ایم . اے کے استحان پاس کیے ۔ ۱۹۱۵ سے ۱۹۱۸ عنک کیمبرج (انگلستان) میں تحصیل علم کی ۔ کیمبرج سے ہی ۔ اے ، ایم اے ، اور اعلیٰ تحقیق کے علاوہ ۱۹۱۸ء میں اسی دانشگاہ میں اردو زبان و ادب کی تدریس بھی کی ۔ و ا و ا ع میں وطن واپس آئے تو پنجاب یولیورسٹی میں عربی کے پروئیسر مقرر هوہے ۔ اس منصب پر ۲۰۹۹ء تک فالز رہے۔ ہم و رہ کے ہمد مذکورہ بالا سال تک یولیورسٹی اوریٹنٹل کالج کے پراسپل رہے۔ . ه و ۱ ع میں پنجاب یونیورسٹی میں اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے رئیس ادارہ مقرر هوے اور

المراب المراب المات الكدار البين الوالفين المنطع المراب المراب المراب النا مين المراب المول المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

مولوی صاحب کی تصالیف و مقالات کی فیرست طويل هـ ملاحظه هو (ارمقان علمي ، كم و بعداد اهم کتابوں کے نام (جو انھوں نے ایڈٹ کیں) یہ هين : (١) قهارس العقد القريد ، عربى (اشاوية انگریزی میں) ، جلد؛ (ب) تذکره مے شاقه عبدالعی (متن عربي وحواشي)؛ (م) كتمه صوان العكمة ازعل بن زيد البيمالي (متنعربي وحواشي)؛ (س) مطلع معدين از عبدالرزاق سمرقندی (متن فارسی مع حواهی) : (ه) مكاتبات رشيدي از رشيد الدين فضل لق (معن · فارسى و حواشى)؛ (٩) ياد نامه قاكثر اع - سين وَلَنْرَ (الكريزى مين اس سابق پرنسپل كى ياد مين مضامین ایلٹ کیے اور خود بھی مقاله لکھا) ؛ ﴿ ﴿ اوريننلكالجميكزين اورضيمه اورينتللكالج ميكون کے مدیر تھے۔ یہ میں ان کی ایکٹ کردہ جیناہیں۔ کتابیں، لیکن ان کے مقالات جن بیٹ اوریش تحدی کی ہے، کی تمداد عامی طویق ہے (دوکا انتخابیات ارسفاق علمي ، كط) - مذكون فيرسطاني ا منالات كا ذكر هـ ، ليكن شايد اين شد المان المان بنالع وقالع سنافس كالماكريين كالما المالية اردو عالره سيارف اسالية من الماسية المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار

المنظ الماليع مايمني كي تعقيل كے موضوع البت سے بين ل الهوادية ايران اور مندومتان كي علمي تاريخ منی ملکولوں (مغول) اور تیموریوں کے دور کا خاص يطالعه كيار عتيقيات ، خط شناسي اور خطاطي یے ارتفا سے شاص دلچسی رکھتے تھے ۔ فرقه اور بقشی کی تحقیق کی طرف بھی توجه کی۔ برصفیر ک علمی و تبذیبی تاریخ میں پنجاب اور لاهور و عمبور کا حمیه بھی ان کے لیے سرکز توجه رہا۔ انھوں نے ایک عاصاً بڑا کتب عالمہ جمع کیا جس میں مذکورہ موضوعات کے علاوہ دیگر نوادر بھی بڑی تعداد میں اکٹھے کیے ۔ ان کی ذات اپنے زمانے کے علما و فضلا کے لیے قابل تقلید رهی اور انهوں نے علوم مشرقی کے تحفظ اور غروع کے لیے گراں تنو خدمات انجام دیں ۔ المها علما علم كبار مين شماركيا جاتا تها ـ (سيد میداند رئیس اداره نے لکھا).

مَأْخُولُ : من مي مذكور مين .

(اداره)

محمد صدیق نقشبندی مستونگی ؟
معبد حسن بلوج ، مقام پیدائش قندهار ـ علوم
ظاهری و باطنی کی تکمیل جید عالم اور مندین
پیزگ سیای ولی محمد کے درس سے هوئی ، جن کا
پیپانگ قشیندیه سلسله میں میاں نقیر الله شکار بوری
پیپانگ قشیندیه سلسله میں میاں نقیر الله شکار بوری
پیپانگ قشیندیه سلسله می میاں نقیر الله شکار بوری
پیپانگ قوا سید آدم بنوری سے جا ماتا ہے ـ علم
پیپانگ موا سید آدم بنوری سے جا ماتا ہے ـ علم
پیپانگ موا سید آدم بنوری سے جا ماتا ہے ـ علم

رھے۔ حج بیت اللہ شریف سے فراغت کے بعد یہلے مدینہ منورہ میں مسئل قیام کی ٹھانی۔ بعد میں غالباً انحضرت صلی اللہ علیہ وسلّم کی طرف سے اشارہ موا کہ مسئولگ جا کر قیام کیجیے۔ جہاں واپسی پر قیام محاله سادات میں هوا اور درس و تدریس کا سلسله شروع کیا۔ عالم با عمل تھے۔ ان کی متبولیّت دیکھ کر اهل محلّه نے ایدا رسانی شروع کر دی۔ چنانچہ مولانا بالآخر کبیدہ خاطر هو کر تندھار چلے گئے .

مستونگ میں ان کی آمد سے قبل اهل مستونگ اور مضافات کے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بعض ایسی رسوم میں مبتلا تھر، جو شریعت محمدی کے خلاف تھیں ۔ مولانا محمد صدیق کی روز و شب کی تعلیم و تربیت کے باعث ان خرابیوں کی اصلاح ھونے لگی۔ ان کے چلر جانے کے بعد باشندگان مستواگ نے ان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا اور سرکردہ لوگوں کا ایک گروہ ان کو واپس لانے کے لیے عازم قندھار ھوا۔ مولانا نے سادات مستولک کی مخالفت کے زیر نظر معذرت خواهی کی ، مگر ارباب نبی بخش خواجه خیل نے ان کے گھر، مدرسے اور مسجد کے لیے زمین کی پیشکش کی اور وقد کے اصرار سے متأثر ہو کر مولالا دوبارہ مستونک تشریف لر آئے۔ ارباب لبی بخش خواجه خیل نے وعدے کے مطابق عمارات تعمیر کر دیں۔ مولانا نے زندگی کے باتی ہیس سال علم و عرفان کی خدمت میں گزار کر ۱۳۷۵ه/د. و ۱ع میں داعی اجل کر لبیک کہا اور جامع مسجد مستونگ کے ایک گوشر میں مدنون هوئے.

ان کے فیض یافتگان میں سے یہ حضرات اعلی مراتب تک پہنچے:

۱. شاگرد رشید و خلیفه اول ملا عبدالواحد انموند؛ بد حلجی فیش الله ؛ بد مولانا محمد عمر

رئیسانی ؛ سد سید عبدالرحمان شاه گرد کابی ؛ دد گا کثر غبدالله خان حکیم .

آج تک مستونگ میں "مدرسه صدیقیه" علم کی روشنی پھیلا رها ہے - ڈاکٹر عبداللہ خان حکیم نے اپنی بعض مثنویوں (تعند حکیم ، لاهور ، ۱۳۲۵م ، لاهور ، ۱۳۲۵م ، لاهور ، ۱۳۲۵م ، ۱۳۸۵م ، ۱۳۸۵م ، ۱۳۸۵م میں اپنے مرشد محمد صدیق نقشبندی مستونگ کی خدمت میں گل ها ے عقیدت پیش کیے هیں .

(انعام الحق كوثر)

محمد طاهر پٹنی 3 (عربی: فتنی) ؛ ملک المحدثین علامه جمال الدین محمد طاهر پٹنی ، هندوستان کے ستاز محمدثین میں سے هیں۔ وہ . 1 هه/م . 10 ء ، میں بھارت کے صوبه گجرات کے ایک قدیم قصبه پٹن (عربی: فتن) میں پیدا هوے ۔ وہ بوهروں کے ایک متمول خاندان سے تملق رکھتے تھے ۔ ان کے والد ایک بڑے تاجر تمی مشغول رہے ۔ اس وقت پٹن (نہرواله) اسلامی علوم و فنون کا مرکز تھا اور قدیم ہاے تخت هونے کے سبب علما اور صوفیه کا مرجع تھا ۔ محمد طاهر نے نوعمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور پندرہ برس

کی عمر میں علوم دینیہ سے افوع عور کی۔ (المیدروس: النور السافر ) ص دوس کا جوہوں بنداد مربود ع

بهم وه مین وه علم حدیث کی تحصیل و تکیل کے لیے حجاز روالہ هوے ۔ وہ پہلے مکھ معظمة تشریف لے گئے اور مج سے فارغ هو کر مدینه منودہ پہنچے اور بعد ازاں مکه مکرمة واپس آئے۔ ابيد زمائے میں حرمین محترمین میں بہت سے علماسے حدیث موجود تهر ، جن میں ابن حجر الهیتمی مک اور شیخ علی متنی هندی سربر آورده تهے اور ان کا فیض دنیا ہے اسلام میں جاری گھا ۔ شیع على متنى كا پايه علم حديث مين بهت اونها تها . الهون نے حدیث کی وہ دائر، بالمعارف ترتیب دی جو كنز العمال في سنن الاقوال والاقعال (طهم جدیدہ حلب) کے نام سے مشہور ہے ۔ شیخ محمد طاعر پٹنی نے ان کی تعلیم و صحبت سے ہڑا فائدہ الهایا اور ان سے بیعت بھی هو گئے (سید سلیمانی ندوی : هندوستان مین علم حدیث ، در رساله معارفه، اعظم کؤه ، اکتوبر ۱۹۲۸ م) .

میران کے آخری سلطان ، سلطان مظفر انھو کے ابتدائی صد (Appa) میں سیدویوں نے گیبرات میں فتنه و قساد کا بازار گرم کر دیا۔ منهدوی سید محمد مهدی جولپوری (م ۱۰ ۹۹۸ م مده على عدو كار تهم اور اس كو سيدى موعود مائعے تھے ۔ مہدی، منکرین مہدوی کو کافر كنهه كر قتل كرك لكر. شيخ محمد طاهر نے سہدویوں کے شلاف جدو جہد شروع کی اور تقریر و تعریر سے ان کے علیدے کی غلطی ثابت کی ۔ اس سے میدی ان کے کہلم کھلا دشان بن گئر - جب میدویوں کی شورش میں کمی له هوئی تو الهای نے اپنے سر سے پگڑی اتار دی اور نسم کھا کر كياكه وه جب تك اس بدعت كو ختم نه كر لیں کے ، اس وقت تک سر پر دستار نہیں ہائدھیں ك. (عبدالحي: لزهة الخواطر، م: ٩٩٧ تا . ٠٠٠ ميدر آباد دكن بههه ١١) .

فتنے کی طرف توجه دلائی تو اس نے کوئی دھیان نے دیا۔ خان خانان کے جانشین نے بھی مہدوی فتنے کی کوئی پروا نه کی ، لہذا شیخ محمد طاهر نے مجبور هو کر خود آگرہ جا کر اکبر بادشاہ سے ملنے اور مہدوی فرقے کے استیصال کرانے کا عزم کیا .

کروہ کرے آگرہ کے لیے روانہ ہوے؛ سیدوی بھی ان کے پیچھ لگے ہوئے لیے روانہ ہوے؛ سیدوی بھی ان کے پیچھ لگے ہوئے آگرہ ہوئے تھے؛ چنائچہ انھوں نے راستے سی سارنگ پور (اُجین) کے قریب شیخ کو جا لیا اور رات کے وقت عین نماز تہجد میں شیخ کو شہید کر دیا (بشوال ۱۹۸۹ دسمبر ۱۹۵۸ء) (غلام علی آزاد شوال ۱۹۸۹ دسمبر ۱۹۵۸ء) (غلام علی آزاد لگراسی ، سبحة المرجان ، عی مہم ، مطبوعہ بمدر آباد (ب) ماثر الکرام ، ص ۱۹۹ ، مطبوعہ حیدر آباد دکن) ۔ کچھ عرصے بعد اکبر بادشاہ کے حکم پر شیخ محمد ظاهر کی میت سارنگ پور سے لا کر پٹن میں ان کے خاندانی فیرستان میں دفن کی گئی (سید میں ان کے خاندانی فیرستان میں دفن کی گئی (سید میں ان کے خاندانی فیرستان میں دفن کی گئی (سید میں ان کے خاندانی فیرستان میں دفن کی گئی (سید

علم و فضل: شیخ محمد طاهر یون تو تمام علوم اسلامیه میں مہارت نامه رکھتے تھے ، لیکن حدیث اور ان کے متعلقات میں انھیں امامت کا درجه حاصل تھا۔ انھوں نے فن اسماء الرجال ، علم الموضوعات اور غریب العدیث پر بہت می کتابیں لکھیں ، جن میں مجمع بحارالانوار ، غرالب التنزیل و نطائف الاحنبار ، تذکرة الموضوعات اور قانون المرضوعات خاص طور پر قابل ذکر ھیں۔ قانون المرضوعات خاص طور پر قابل ذکر ھیں۔ مجمع ، بحار الانوار اگرچه قرآن مجید اور احادیث کے مشکل الفاظ کا لفت ہے ، مگر علما نے محدثین کے اعتراف کے مطابق ، وہ در حقیقت صحاح سته کی شرح ہے فور اسلامی هند کا مایه ناز کار نامه ہو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ہو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ہو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن ہے عائم ہو چک ہے۔ اب اس کا محقاله ایڈیشن

مآخذ ؛ (١) غلام على آزاد: سبحة المرجان ، بى ، ١٨٨٥ء : (٧) وهي سمنف : ماثر الكوام ، أكره، ٣٠ ه ؛ (٣) صديق حسن خان : الجد العلوم ، يهويال ، ١٠١٥ - ١٢٩٩ (م) وهي مصنف: اتعاف النبلاء، نبور ، ١٢٨٨ (٥) وهي معنف : التاج المكلل ، يميني، ٩ ٩ ٩ : (٦) عبدالحي لكهنوى : التعليقات السنية ، قاهره، ٢٣ (٤) وهي مصنف: نزهة العواطر ، عيدر آباد كن ، جهه وه ؛ (٨) وهي مصف : الثقالة الأسلامية ألهند، دمشق ۱۹۵۹ه؛ (۹) مولوی رحمان علی: . کره علما سے هند ، (اردو ترجمه) ، کراچی ، ۹۹۹ ه : . ,) عيدالقادر العيدروس : التور السافر ، بغداد ، مهوره ؛ (١١) ابن العماد العنبلي : شفرات الذهب ، مره ، ١٩٣١ (١١) شيخ عبدالحق: اغبار الاغبار ، ردو ترجمه) ، کراچی ، تاریخ ندارد ؛ (۱۳) مفتی غلام ور لاهوری : خزید الاصفیاه ، لاهور ۲۸ م ۱۹ (م ۱) ل محمد خان: مرأة أحمدى ، كلكته ، ١٩٧٨ : (١٥) ير محمد جهلمي : حداثق العنفية ، لاهور ، تاريخ لدارد : ١٠) سركيس: معجم المطبوعات ، قاهره ٢٨ ١٩ : (١٤) اکلمان ، A. G. L. ، مع تکمله بامداد اشاریه ، لائیلن ، جه و ع : (٨ و) حاجي خليفه : كشف الطنون ، استانبول ،

(ظپور احمد اظپر)

قاضى محمد عاقل " ؛ فاردق النسب • ھیں ۔ انتح سندھ کے بعد جب عرب یہاں آباد هونے لگر تو ناصر بن عبدالله بن عمر الله کے پڑپوتے مالک بن یعیملی بھی عساکر اسلامی کے ساتھ ادھر آگئے۔ ان کی اولاد ملکی عہدوں ہر فالز هوتی رهی ـ سنده میں رهنے والے عرب انهیں اپنا سردار سمجھتے تھے۔ مالک کی ساتریں ہشت میں عیسی<sup>م</sup> بن یوسف نے اتر و تجرید اختیار کی۔ ان کے بعد اکثریت کا رجحان اسی طرف رھا۔ حضرت عیسمل کی اولاد میں سے شیئع حسين لهثه مين ركن سلطنت تهير . وهان اب بهي ان کے آثار موجود میں لیکن شیخ حسین نے آخری عمر میں دولت و امارت چھوڑ کر سلسلہ سہروردیه میں بیعت کر لی اور مجدوم کہلائے لکے۔ ان کے ورثا میں سے مخدوم نور محمد سے ارادت خان وزیر شاهجیان کی بیعت تھی۔ شاهجمان نے ایک فرمان کے ڈرہم مخدوم نور محمد کو پانچ هزار بیکهه اراضی منگلوث علاقه ملتان میں دی جہاں ان کے والد مخدوم محمد زکریا . بعبد جبانگیر آکر آباد هو گئے تھے۔ فرمان میں مخدوم لور معمد کو «پیر و مرهد طریقتی» هادی ٔ راه خیت ، رهبر راه شریعت و معرفته غواص بعر عرفان ، زبده خدا برستان كيا كيا على [مناقب قريدي - حي وجه رم] ، اس جي الله ہے کہ مغدوم ماسب کو علم و اور

چاعتر تھر۔ چنائچه وہ اور ان کے بھائی میاں نو محمد دونول خواجه نور محمد مهاروی م روم روع) کے مرید هوئے جو منہار شریف ریاسہ بہاول ہور میں ارباب چشت کے روحانی فیض ک بڑے کھلے دل سے عام کر رہے تھے۔ خواج مہاروی میں الهوں نے حدیث کی سند بھی لی ۔ ا کے همراه وہ دهلی میں خواجه فخر الدین ہے ؟ خدمت میں حاضر هومے اور ان سے شرح عبدالح اور سواء السبيل كا درس ليا \_ فيضان باطنى حاص کرنے کے علاوہ ان سے مسائل تعبوف ہو سمجهر . آخرى بار جب خواجه فخرالدين دهلوي نے ان کو رخصت کیا تو انھیں چار کتابیں ء فرمائیں ۔ ایک تو شید عبدالقدوس کنگوهی ا مکتوبات تھے جن پر خواجه صاحب کے اپنے ہ سے لکھا ہوا حاشیہ تھا۔ ایک کتاب مطول تر اور ایک سواء السبیل - چوتها ایک مجموعه ا جس میں لوالع جامی ، شرح رہاعیات جامی وغ تهي [مناقب المعبوبين ، ص ١٧١] - بيعت كي ا قاضی صاحب نے سخت مجاهدات کیے ۔ ذکر ج ان کا معبوب وظیفه تھا۔ ان کے ذکر کی آ دور دور تک جاتی تھی۔ انھوں نے مجاهدہ حبیدم بھی کمال تک پہنچایا۔ کہا جاتا ہے کہ ان مجاهد کا یه اثر تها که ان کا پچهلی عمر میں سایہ نه اور دهوپ اور جاندگی چاندنی میں وہ باهر نہیں لک تهر تاکه لوگوں سے یه راز پوشیده رہے۔ [ریا، بهاولهورکا گزیشیر بزبان انگریزی، ص ۱۸۰ ]- خو غلام حیدر<sup>57</sup> شاه صاحب جلال هوری (م ۱۹۰۸ و ۱۹ ایک ملفوظ ہے کہ جب حجرہ سے وہ اداے ا کے لیے مسجد میں تشریف لے جانے تو کہا جاتا که ایک ابر کا ٹکڑا ان کے سر پر سایه کر لیتا [آ حبيب ، ص ٢٨٠] - اتباع سنت كا خاص لعاظ : هبیشه به کوشش رهتی تهی که احکام شریعت

. اور الرو المول كے لحاظ سے معاز درجه حافظ تھآ۔ فرمان میں ان کے نام کے ساتھ کوریجه كا لقب بهي ه جس كا مطلب ه "كوزك! اذان دے" ایک موقع پر ان کے ایک ہزرگ نے کوڑے کو سندھی زبان میں یہ حکم دیا تھا اور اس وقت سے ان کا یه خاندانی لقب مشهور هو گیا ۔ مغدوم تور محمد كوريجه كے فرزند مخدوم محمد بعقوب تھے، جن کے پونے قاضی محمد عاقل م هيں۔ سطور بالا سے واضع هوتا هے كه قاضى محمد عاقل کو عالی همتی اور ظرف کی بلندی کے اوصاف ورثر میں ملے تھے۔ ان کے علمی موتبه کی بنا ہر ان کو قاشی کہتے تھے ۔ ان کے والد مخدوم ، عمد شریف بڑے مرتاض بزرگ تھے اور زھد و و م اور قناعت و توكل مين يكالة روزكار سمجهم جاتے نهى ـ مناقب المعبويين كے صفحه ١١٩ ير درج هے كه وه عالم با عمل اور صاحب بركت تهر ـ منكلوث کو ترک کر کے انہوں نے دریائے سندہ کے کنارے یاراوالی میں سکونت اختیار کی جہاں ان کے ارادت مندوں کی ہؤی تعداد ھو گئی اور جب ان کے عقیدت مند مٹھن خان بلوچ رئیس یاراوالی نے لب دریا ایک پر فضا مقام پر مثهن کوف آباد کیا تو وه بهي وهان منتقل هو گئر ـ تكمله سير الأولياء میں لکھا ہے [ص ۱۳۹] که وہ محدث دوران تھر ۔ انھوں نے اپنے فرزند قاضی محمد عاقل کو خود تملیم دی ۔ محمد عاقل نے کم عمری میں قرآن مجید حفظ کر لیا ۔ حافظے کی یه حالت تھی که جزوی مسائل لک صحت اور حوالے کے ساتھ ان کو یاد رہتے تھے ۔ تحصیل علم کے ہمد ان کے دل میں آیا که املاح باطن اور تزکیهٔ نفس کے لیے مشد کامل کی تلاش کی جائے ۔ ان کے والد اللَّهُمْ اللَّهُ الرَّكُ تَهِي اللَّهُ تَاضَى محمد خِيَالِلُ اللَّكَ يَلِندُ بِرُوازُ عَارِفَكُمُلُ عِنْ لَسَبِتَ قَالُمُ كُرِنَا

سنت نبوی پر پورا پورا عمل کیا جائے چنانچه ان کے آخری ایام تھر کہ حضور سرور کاٹنات صلی اللہ عليه و سلم نے ان كو خواب ميں فرمايا: تو مارا بسیار خوش کردی که همگین سنتهائے ما را زنده كردى [مناقب المعبوبين ، ص ٢٠] - عبادت اور ریاضت کے اوقات کی قاضی صاحب سختی سے یابندی كرت تهي ـ لباس عمده اور لطيف پهنتي تهي ـ كهالا بہت کم مقداد میں کھایا کرنے۔ ہر ایک سے خوش اخلاق اور خندہ روئی سے پیش آئے۔ ہر ایک سمجھتا جس قدر لوازش مجھ پر ہے کسی پر نہیں ۔ خلافت ملی تو عجز و انکسارکی بنا پر کچھ عرصہ تک سلسله کی اشاعت کی طرف توجه نه کی لیکن جب خواجه مهاروی ع نے سختی کے ساتھ لکھا کہ فیض عام کریں اور خلق خدا کو داخل سلسله کریں تو انھوں نے ارشاد و تلقین کی طرف خاص توجه دی اور لوگ هزاروں کی تعداد میں حاضر هونے لگ گئر ۔ ان کے لنگر سے کھانا کھانے والوں کی تعداد اتنی زیاده هوا کرتی تهی که معلوم هوتا تها شاهنشاهی لنگر ہے ۔ ہتا هی نہیں چلتا تھا که کتنے لوگ آئے اور کتنا کھانا پکا۔ ہے شمار لوگوں نے ان کی تاثیر سے محبت الہی اور متابعت رسول صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا جذبه اپنے دلوں میں پیدا کیا۔ مناقب المعبوبين مين درج هے: هزار ها مخلوق از دروازه ایشان فیض باب شدند و صدها صاحب خانقاه ها از ایشان مبعوث شدند [ص ۲۰ ] - خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ پنجاب کے نہایت ہی دور افتاده اور غیر معروف علاقوں میں ان کی کوششوں سے مذھبی اور روحانی تعلیم کا چرچا ھو گیا [تاریخ مشائخ چشت ، ص ٥٤٥] - انهوں نے کوٹ مٹهن میں ایک اعلی درجے کا دینی مدرسه بھی کھول ركها تها جس مين مشكواة شريف ، أحياء العلوم ، محیم بخاری ، لوالع و شرح قمیده، سواه السیل،

تسنيم ، نصوص الحكم ، شرح وقاية مع حواشي ، هدایه ، شرح مواقف ، شرح هدایه العکمه ، میر هاشم ، شرح عقاید خیالی ، مطول وغیره کتابون کا درس دیا جاتا تھا ۔ جید علماء باقاعدگی سے درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ وہ خود بھی سو سے زیادہ طالب علموں کو درس دیتے تھے۔ ڈیڑھ پہر دن باتی هوتا تھا تو ان کا سلقه درس شروع هو جاتا تها ـ اس طرح ارشاد و تلقين اور درس و تدریس سے انہوں نے اپنے پیر و مرشد خواجه نورمعمد مهاروی م کی تحریک احیاء واصلاح کو بہت آگے بڑھایا۔ دور دور تک ان کے علم و فضل اور کمالات باطنی کی شمیرت پیهنچی ـ آگیر شاہ ثانی نے شاھزادہ جہاں خسرو اور کاوس شکوہ کو ان کا مرید کرایا ۔ بہادر شاہ ظفر کو بھی ان سے بڑی علیدت تھی۔ ۸ رجب المرجب ۱۲۲۹ھ مطابق ۲۹ جون س ۱۸۱ء کو چار ماه کی علالت کے بعد انھوں نے وصال فرمایا اور مٹھن کوٹ میں دنن هوئے ۔ ان کے صاحبزادے میاں احمد علی سجادہ نشین بنر جو ان کے ساتھ آسودہ هیں ۔ میاں احمد علی کے فرزند میاں خدا بیغش مٹھن کوٹ کو جهوا کر چاچاران شریف ریاست بهاولهور میں رهنر لکے ۔ ان کے بیٹے خواجہ نحلام فرید (م 1901ء) ایسر عارف کامل هوے هیں که نواب بہاولهور ان کی گاؤی کھینچنا اپنر لیے موجب ہرکت سمجھتے تهر . يه وهي خواجه غلام فريده هين سرائيكي زبان میں جن کی کافیاں دلوں کو تازی بخشتی ھیں.

مآخل : (۱) ملک محمد الدین : ذکر حبیب ه مآخل : (۱) ملک محمد الدین : ذکر حبیب ه مناقب الدین ، ضغ گجرات : (۱) عجم الدین چشتی : مناقب المحبوبین ، مطبع حسنی : (۱) علیل احمد اظلمی : تاریخ مشائخ چشت ، ندوة المحبوب دهل : (۱۱) جهاولیور منیث گزیلیر (انگریزی) س. ۱ ۱ ۱ مطبوعه الاهید مدید کریلیر (انگریزی) س. ۱ ۱ ۱ مطبوعه الاهید مدید کریلیر (انگریزی) س. ۱ ۱ ۱ مطبوعه الاهید مدید کریلیر (۱۱ ۱ دیبات مسلیلان بالک و بیری د



يميموس جلده لامور و يه وعاميدالفني ركناداره في لكها].

مفتى ، سيد محمد عباس: (شمس العلماء) این سید علی اکبر موسوی جزائری شوستری، ایران کے مشہور محدث ، قتیه ، ادیب لعمت الله جزائری (م ۱۹۱۳) کی اولاد سے تھے۔ ربیم الاول م ۱۹۲۸ مارچ ۸ ، ۹ ، ع کو لکھنٹو میں پیدا هوے - خدا داد ذهالت ، تقدس و پرهیزگاری کے ساتھ علم کی لگن اور ادب کے ذوق سے سرشار تھر ۔ لکھنٹو کے علم يرور ماحول سے محمد عباس كو بچين هي ميں شهرت حاصل هوئی \_ باره سال کی عمرمیں اردو مثنوی "بنیاد اَعِمْقَادَ" اور چوده سال کی عمر میں قارسی مدی امن و سلوی که جو ایک صدی تک به حد متبول رهين ـ الهاره سال کي عمر مين معتوات و مناولات پر مکمل دسترس حاصل کی ۔ وہ وطن سے کبھی باھر نہیں گئے۔ اس کے باوجود عربی و فارسی عربوں اور ایرالیوں کی طرح ہولتے اور لکھتر تھر۔ منبر پر برجسته اور في البديهه خطير ارشاد كرنے اردو ، فارمی اور عربی میں شعر کہنے میں انہیں بڑی دسترس تھی ۔ قطعات تاریخ اور تاریخی نام تجویز کرنے میں ید طونی رکھتے تھے ۔ اپنر استاد سید العلماء سید حسین (م ۲۲۴ه) سے مثالی عقیدت ركهتر تهر - اوراق الذهب اور رطب العرب مي جس ادب و احتمام سے استاذ کا ذکر کیا ہے ، وہ مشرق ادب میں نادر اور توجه طلب ہے۔ نوجوانی میں وہ استاد کے معاوف، فتوی نویس، خطوط کا جواب دہنر والے ماهر تھے۔ مدرسے میں مدرس، مسجد میں عابد و عطیب ، گهر مین مصنف و شب پیدار تهر- ساده مزاج ، عوش اعلاق، كثيرالاحباب ، كثيرالتاليفات نعلی اور فتیر منش بزرگ تھے ، زبان میں تاثیر اور بات میں اگر تھا ۔ میں ، بذله سنجی ، مزاح ، حاضر ا بنوائق اور حلنی وفار نے عاص و عام میں بڑی

محبوبیت بخشی تھی .

سلطان العلماء سيد محمد (م ١٨٨٣ هـ) اور ا العلماء سيد حسين (م ٢٥٠١ه) دولون ال سے مع كرنے اور ان كے مرتبه كا احترام ملعوظ رك تهر . سلطان العلماء نے قتمیں تبحر و مسارت کی پر ٢٩١ ه مين الهين لكهنشوكا مفتى يا قاضي ش مقرر كيا تها \_ بادشاه اوده في "تاج العلماء ، افت الفضلا" کے لقب سے ماقب کیا۔ مفتی صاحب مملکت کے لیر "دستور و قانون قضا" تحریر ' جو اودہ کے تمام قاضیوں کو بھیجا گیا۔ ۵۵ کے هنگامر میں مفتی صاحب کی یه وقیم قاز دستاویز ضایع هوگئی ـ وه لکهنئو کی تباهی مشكلات مين كرفتار هوم ، كتابخانه لنا ، تعما تاراج هولیں ، وطن میں رهنا دوبهر هوگیا ، کان بنارس ، عظیم آباد اور کلکتر گئر، آخر دوباره لکو میں آگئر۔ انتہائی پریشانی میں بھی تمہ و تالیف سے دست کش نه هوے ـ تفسیر میں "رو القرآن" حديث و مواعظ مين منابر الاسلام (عر کی یه دونوں ، فقه .پر ساده اور مدلل کتا ھیں۔ انھوں نے شرحیں اور حاشیے بھی لکو "شريعت غراً" اور "حاشيه شرح لمعه" راقم العر کے کتاب خانے میں بھی میں ۔ لسان آلم هیئت و بحث اوقات نماز پر برا نفیس مطبوعه را ہے ۔ عربی نظم و نثر میں وہ یکتا ہے روزگار تو معاصر عرب ادیب انہیں بڑے احترام کی نظر دیکھتے تھے - روائح الترآن کی خوبی یه که جس آیت کی تفسیر لکھی ہے اسی کے ردیا قانیه و اسلوب کو سامنر رکه کر عربی لکهی مثنوى المرضع ، تجنيس اور حسن لفظي و معنوا مجموعه هـ - أوراق الذهب ، منابر الاسلام ، دا رطب العرب ، ہر صغیر کی عربی الشا پرداز: شاعری کی قابل قدر کتابیں میں .

مغنی موصوف کے عرب، ایران اور ہر صغیر کے علما و اکابر سے وسع روابط تھے۔ ان کی تالیفات میں ایسے حوالے بکثرت موجود هیں جن کی روشنی میں انھیں اپنے عہد کا عبقری مانا جاتا تھا۔ انھوں نے اسی برس کے قریب عمر پائی اور کم از کم دو سو کتابیں تصنیف کیں جن میں سے سو سے زیادہ رسالے اور کتابیں چھپ چکی هیں اور مرتب و مکمل باقی کتابوں کی فہرست مرزا محمد هادی عزیز نوٹ اور نا مکمل مسودے تھے۔ ان میں ان کے نوٹ اور نا مکمل مسودے تھے۔ ان میں لغت ، عرف و نعو ، حدیث و تفسیر کے بارے میں بہت مرف و نعو ، حدیث و تفسیر کے بارے میں بہت کچھ جمع تھا۔ سردست ان کتابوں کی فہرست لکھتا هوں جو راقم الحروف کے کتاب خانے میں موجود هیں :

(١) رَوَالُمُ القُرْآنُ ، عَرْنِي ، طَبِّعَ لَكُهُنتُو ؛ (٧) منابر الاسلام ، دو مجلد عربی ، طبع لکهنئو ؛ (س) تعليقة اليقة ، حاشيه شرح لمعة ، عربى ، طبع لكهنئو؛ (س) الشريعة القراء، دو مجلد، عربي، طبع عظيم آباد؛ (ه) لسال الصباح ، عربي رساله ، وقت تماز صبح پر بحث ، طبع لکهنئو ؛ (٦) رطب العرب ، عربی ديوان ، طبع لكهنثو ! (٤) الشعلة الجواله ، عربي، طبع لكهنثو! (٨) مثنوى المرصم ، اجناس الجناس، عربي فارسى ، طبع لكهنثو : (٩) رياحين الانشاء ، فارسى ، الشاء مكاليب ، طبع لكهنثو ؛ (١٠) بیت العزن ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنئو : (۱۱) آب زلال ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنئو ! (۱۷) نان و حلوی ، فارسی مثنوی ، طبع لکهنثو ؛ (۱۳) بنیاد اعتقاد ، اردو مثنوی ، طبع لکهنئو ؛ (م ۱) ید بیضاً ، عربی و فارسی ، قصیده و شرح ، طبع لكهنثو .

منتی موصوف نے ۲۵ رجب ۲۰۱۹ ۱۳۰۹ مارچ مارچ م

مآخل و (۱) معدد هادی عزیز : تعیانات ، بینیم ، سوالح ، طبع لکهنتو ؛ (۲) عبدالعی : تزهد المغزائر ، چ مر ، طبع حیدرآباد د کن؛ (۲) محمد حسین : تذکرهٔ بی بیان دهلی ؛ (۱) آغا بزرگ طبرانی: الذریعه ؛ (۱) وهی مصنف، مصبفی المقال فی مصنفی علم الرجال ؛ (۱) مرتشی حسین فاضل : غالب اور مفتی محمد عباس ، مشموله تکار لکهنتر ۱۹۱۱ ؛ (۱) عبدالرؤف : بزم غالب ، کراچی

# (مرتضیٰ حسین فاضل)

محمد عبدالگریم (منشی): انسویل صدی کے وسط کا ایک فارسی مؤرخ - ان کی سکونت لکھنٹو (تاریخ پنجاب، ص ۹ ۷) یا کانپور (معادیہ: ص ۷) میں رھی ھوگی ۔ انھیل تاریخ کے مطالعہ کا بہت شوق تھا ، اس لیے سیوطی کی تاریخ الخاناء اور شوق تھا ، اس لیے سیوطی کی تاریخ الخاناء اور اور اس کے علاوہ تاریخ این خلکان کا خلاصہ بھی فارسی زبان میں مرتب کیا ۔ انگریزی زبان میں مرتب کیا ۔ انگریزی زبان میں اور اردو میں کیا ۔ کہانیوں کی کتابوں اللہ لیلہ اور اردو میں کیا ۔ کہانیوں کی کتابوں اللہ لیلہ و لیلہ (مکمل) تاریخ بنگال، اور دیگر مفید اور نادر رسائل کا انگریزی زبان سے ترجمہ کیا (Orions. Biogr) ۔ دیمہ کیا (Dict.

ان کی قارسی کی تین حسب ڈیل کتابیں جو ان کے عمر کی تاریخ سے متعلق میں ، طبع هو چکی هدر.

ا۔ محاربة كابل و قندهار: طبع سنگ، لكهنثو مرح ١٨٥١/٥١٢٩ ما ١٢٦٨ ما ١٢٩٨ ما ١٢٩٨ ما ميں جنگ افغان سے متملق جنرل بولك كى منهم (ستجر ـ اكتوبر ١٨٨٣ م) تك كا ذكر هـ.

٧- تاريخ پنجاب: تحله الاعباب (يا تحطه العباب) ، طبع سنگ مطبع محمدی (بالیا تحدی) ، المباب محمدی (۱۲۹۵ اور محدی) ، المروزوی اور محدی

کی افزالیوں کا تذکرہ ہے ، اس کتاب کو دو "مملیوں" میں تقسیم کیا گیا ہے - پہلے حملے کا مقطع سکھوں کی پہلی افزائی سے اور دوسرے کا سکھوں کی دوسری افزائی سے ہے (۲۲ - ۱۲۹۵)۔

اس تعنیف کا دار و مدار انگریز افسروں کے بیانات اور ان تذکروں پر ہے جو اس زمانے کے اخبارات میں شائع ہوئے اور جن کا باقاعدہ مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ اس تعنیف میں کچھ عجیب و غریب دستاویزات بھی موجود ھیں ، مثلاً سکھوں کے عہد میں پنجاب کے مالیات کا گوشوارہ، انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جو عہد نامے ہوئے ، ان کا متن ، انگریزوں کے ان سرکاری اعلانات کے متون یا ان کا خلاصہ جو انھوں نے پنجاب میں متون یا ان کا خلاصہ جو انھوں کے بنجاب میں کندہ کیے ہوئے کتبوں کی نقل وغیرہ.

ب تاریخ احمد (یا تاریخ احمد شاهی)، طبع لکھنٹو ۱۸۵۰/۸۹۲۹۹ ، اس تمنیف کے مخطوطوں کے لیے دیکھیے (Storey) ، ۳: ۳، ۳) نیز دیکھیے شجاع الملک درانی کی تاریخ جس نے لدھیانہ سے روانہ ھو کر اپنے بزرگوں کا تاج و تخت ۱۹۵۱ ۱۹۱۱ مید انگریزون کی مدد سے دوبارہ حاصل کیا ۔ آاریخ مکمل کرنے کے بعد سمنف نے یہ فیصله کیا که وہ درالیوں کی مکمل تاریخ لکھے گا۔ ۱۲۱۳هم/۱۹۵۵ تک کے واقعات کے لیے (زمان شاہ کے عبد سلطنت کے نعف تک) اس نے حسین شامی یا تاریخ حسینی کا تتبم کیا جس كا مصنف امام الدين تها ، جو افغانستان مي مدت دراز تک مقیم رہ چکا تھا (اس کے لیے دیکھیے (49. 17 (Cat. Per. Mee British Massum : Rism. اس کے بعد کے واقعات کی بہت ھی مختصر تاریخ معدول عادان کے زوال ایک کا حال ہے ، ان

اطلاعات پر مبنی ہے جو مصنف کو ان باغبر قابل اعتماد أور صادق القول أشخاص سے ملنے والوں سے حاصل هولیں جو اس کے پاس کابل قندھار اور گرد و نواح کے علاقوں سے آیا جایا کرتے تھے (تاریخ احمد شاهی، ص ۲ ، ۵۱)۔ اہدالیوں کا شجرۂ نسب بیان کرنے کے بعد وہ احمد شاہ اور اس کے جانشینوں کے تاریخی حالات بیان کراا ہے۔ کتاب کے رہم آخر میں زمان شاہ کے امراء پنجاب کے حالات اور کابل ، تندھار ، هرات ، چشت (مع فهرست مزارات اوليائے چشت) ی شاهراه کی مختلف منازل سفر کا ذکر ہے اور ایک باب ترکستان اور وهاں کے والی نربوته ہے کے حالات کے لیر مخصوص ہے ۔ آخری واقعہ جو اس کتاب میں مذکور ہے ، وہ شجاع الملک کی موت اور افغانستان سے انگریزی فوج کی واپسی کا ہے اور اسی کے ساتھ پایندہ خان کے 12 بیٹوں کے ناموں کی فہرست بھی منسلک کر دی گئی ہے۔

یه کتاب اور محاربه افغانستان کی تاریخ مراج التواریخ (کابل ۱۳۳۷ه) جو امیر حبیب الله خان کے حکم سے مرتب کی گئی اس کے بنیادی ماخذ هیں .

الربخ احمد شاهی کا اردو ترجمه میر وارث علی سینی نے واقعات درانی کے نام سے کیا تھا جس کی طباعت کالپور میں ۱۲۹۲ه/۱۲۹۲ میں هوئی۔ کی طباعت کالپور میں ۱۲۹۲ه/۱۲۹۹ میں هوئی۔ Catalogue of the Persian Books in: E. Edwards النڈن ۱۲۹۹ء) ، ص ۲۰۰ میں نام میں کا فقت کی کتاب موسومه "A dictionary of میں مسلم کی گفت کی کتاب موسومه "Anglo-Persian homogeneous words. Illustrated with 1001 gems of Persian Poetry... Together نامی مصنف کی طرف منسوب

مآخذ : Persian Literature : Storey (۱)

U بر بر در Section II Fasciculus 2 (در ۱۹۳۹ ناگنا)

Quellon-: O. Mann (۲): ۲۲۲ و بر در اهتان بر بر در اهتان اهتان در اهتان اهتان در اهتان اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در اهتان در

(محمد شفیم)

محمد عبده (مفتی): مصر کے مشہور مفكر أور مصلح عالم جن كے افكار و نظريات نے ساری دنیائے اسلام کو متاثر کیا۔ محمد عبله مصری کسالوں کے متوسط الحال خاندان سے تعلق رکھتے تھے ۔ ان کے والد عبدہ ابن حسن خیر الله تركى النسل تهر جب كه ان كى والده كا سلسله نسب خايفه ثاني حضرت عمر فاروق من تک منتهي هوتا ہے۔ ان کا کنبه مصر کے صوبه بعریه کے ایک كاؤن معلات نصرمين آكر آباد هوكيا تهاد محمدعبده وسروء میں بیدا هوئے ۔ انھوں نے معمولی نوشت و خوالد کے بعد بارہ برس کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد دینی تعلیم کی تحصیل کے لیر طنطا کی احمدی مسجد میں بهیجر گئر ، لیکن بهال فرسوده طریقه تعلیم کی وجه سے ان کا دل له لگا اور ڈیڑھ برس کے بعد اپنے کاؤں چلر آئے اور شادی کر لی .

محمد عبد واپس آکر کھیتی باڑی میں لک گئے۔ یہاں اتفاق سے ان کی ملاقات شیخ خضر درویش سے هوئی جو ان کے والد کے خالو تھے۔ شیخ خضر درویش نے طرابلس الغرب کا سفر کیا تھا اور سنوسی طریقے کے ایک ہزرگ سید محمد العدنی سے علمی استفادہ کرنے کے بعد سلسله شاذلیه میں بیعت کر لی تھی۔ انھوں نے محمد عبد کو

قرآن مجید کے چند اسباق بھی اپنے طریقے پر پڑھائے اور انھیں تقین کی که وہ خود کو عوام سے علیخات نه سمجھیں بلکه ان کے ساتھ گھل مل کر رھیں ۔ شیخ درویش کی صحبت سے محمد عبدہ کو مزید تعلیم کے حصول کا شوق پیدا ھوا (محمد رشید رضا: تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ ، ، ، ، تا مرب ، قاهرہ ، ، ، ، تا

محمد عبده دوباره جامع احمدی (طنطا) چلے آئے ، لیکن وہ جلد هی قاهره کی مشهور دینی درسگاه جامع الازهر میں منتقل هوگئے ۔ الازهر کے تصاب تعلیم میں زندگی کی روح مفتود تھی۔ درس میں متن کتاب کی شرح هوتی، شرح کا حاشیه هوتا اور حاشیه پر تقریر هوتی ، طلبه کی توجه فقروں کی نحوی تحلیل اور لفظی بحث پر مرکوز رهتی ، تاریخ ، جفرانیه اور سائنسی علوم کی کتابوں کا گزر نه تھا۔ اساتذه میں مستثنی شخصیت شیخ حسن الطویل کی تھی ، جو قدیم فلسفه اور هندسه کی تعلیم دیتے تھر ۔ شیخ حسن الطویل کی مجالس درس نے شیع محمد عبده کے شوق علم میں اضافه کیا ، لیکن انهیں علمی اور فکری غذا سید جمال الدین افغانی [رک باں] کے نیض صحبت سے ملی (احمد امین ، زعماء الاصلاح في عمر الحديث، ص ٢٨٥ تا ١٩٧١ قاهره برم و ۱ع).

سید افغانی کے فیض صحبت سے شیخ محمد عبده
نوم کی خدمت کا ہے پناه جذبه پایا، دینی، خلقی
اور اجتماعی اصلاح کا شوق پیدا هوا اور قرآن
مجید کی تفہیم و تفسیر کو مقصد زندگی بنا تیا
«Stimm and Modernism in Egypt: Charles Adams»
می با ننٹن ۱۹۹۹ میں الازمر سے سند عالمیت حامل کر کے
الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا ۔ وہ الازمر می میں پڑھانا شروع کر دیا ۔ وہ الازمر می منطق ، فلسفه اور توحید کی تعلیم افرائی منطق ، فلسفه افرائی منطق ، فلسفه افرائی منطق ، فلسفه افرائی منطق ، فلسفه افرائی منطق ، فلسفه افرائی منظق ، فلسفه افرائی منطق ، فلسفه افرائی منظق ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه

بعفی طلبه کو ابن مسکویه کی تہذیب الاغلاق کا درس دیتے اور چند شوقین طلبه کو ایک فرانسیسی مصنف اور وزیر Guizot کی تاریخ تمدن یورپ (عربی ترجمه) بھی پڑھائے۔ ۱۸۵۸ء میں وہ دارالعلوم مصریه میں تاریخ کے استاد مقرر ھوئے تو انھوں نے مقدمہ ابن خلاون پر کئی خطبات دیے اور طلبه کو قوموں کے عروج و زوال کے فلسفه سے آئینا گیا.

اسی زمانے میں وہ مدرسة السنة میں عربی زبان و ادب کے معلم مترر کیے گئے۔ انہوں نے طلبه میں زبان اور ادب کا صحیح مذاق پیدا کرنے معربوں کی نوجوان نسل عربی زبان اور علوم معربوں کی نوجوان نسل عربی زبان اور علوم اسلامیه کا احیا کرے اور معری حکومت کی اصلاح کرے (محمد رشید رضا: نے راہ روی کی اصلاح کرنے (محمد رشید رضا: تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبدہ اپنے علمی و تعلیمی مشاغل میں معروف تھے کہ اچانک خدیو مصر رفیق پاشا نے سید جمال الدین افغانی کو ملک پدر رفیق پاشا نے سید جمال الدین افغانی کو ملک پدر کر دیا اور محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا اور محمد عبدہ کو ملازمت سے برطرف کر دیا ان کے گاؤں میں نظر بند کر دیا ان کے سیاسی مقالات اور ترقی پسندانہ خیالات ان کے سیاسی مقالات اور ترقی پسندانہ خیالات افر ترقی پسندانہ خیالات

خدیو کے معولہ بالا سخت گیر اقدام کے وقت روشن خیال وزیر اعظم ریاض باشا مصر سے باعر تھے ۔ جب بعد میں وہ واپس آئے تو انہوں نے شیخ معمد عبدہ کو حکومت مصر کے سرکاری اخبار انہوں تعمد تعمد عبدہ کے عملہ ادارت میں شامل کر لیا تھوڑی منت کے بعد وہ جیف ایڈیٹر بنا دیئے عبد وہ جیف ایڈیٹر بنا دیئے ۔ بعد وہ جیف کے علاوہ انہیں تمام اخبارات کا سنسر

شیخ محمد عبده اپنےعلمی اور اصلاحی مشاغل میں مصروف تھے که عرابی پاشا [رک ہاں] کی شورش نے ملک میں هیجان پیدا کر دیا۔ اس شورش کے شروع میں شیخ محمد عبده اس سے الگ تھلگ تھے، لیکن جب حربت پسندوں نے نمائندہ حکومت کے قیام کا مطالبہ پیش کر دیا اور یہ تحریک انگریزوں کے مقابلے میں قومی تحریک بن گئی تو وہ بھی اس کے حمایتی بن گئے۔ اس تحریک کا الجام ناکامی اور انگریزوں کے تسلط سے ھوا۔ الجام ناکامی اور انگریزوں کے تسلط سے ھوا۔ اس میں شرکت کے الزام میں شیخ محمد عبده تین مال کے لیے ملک بدر کر دیے گئے اور ۱۸۸۳ء میں وہ بیرت چلے گئے (معمد رشید رضا: تاریخ میں وہ بیرت چلے گئے (معمد رشید رضا: تاریخ الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، ۱: ۲۹۳ ، قاهره الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، ۱: ۲۹۳ ، قاهره الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، ۱: ۲۹۳ ، قاهره الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، ۱: ۲۹۳ ، قاهره الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده ، ۱: ۲۹۳ ، قاهره الاستاذ

شیخ معمد عبده کو بیروت آئے هوے زیاده دیر نه هوئی تهی که پیرس سے سید جمال الدین افغانی کا دعوت نامه ملا - انهوں نے پیرس جا کر سید افغانی سے مل کر العروة الوثقی نکالنا شروع کر دیا (۱۸۸۸ه) - العروة الوثقی کا مقصد صحیح دینی عقائد کی اشاعت کے علاوه تمام مسلم ممالک میں اتعاد و اتفاق پیدا کرنا ، قرآن کے قہم کی

دعوت دینا اور خلافت راشده کے نمونے پر اسلامی مکومت کا قیام تھا۔ اس اثنا میں وہ لندن بھی گئے ، انگریز مدہروں اور پارلیمنٹ کے ممبروں سے مصر اور سوڈان کے مسائل پر گفتگو کی اور مصریوں کا نقطه نظر واضع کیا ، لیکن گفت و شنید ہے لتیجه رهی اور شیخ محمد عبدہ خالی هاتھ واپس لوٹے۔ آٹھ ماہ میں العروة الوئتی کے اٹھارہ شمارے نکلے تھے که انگریزوں نے اخبار کا داخلہ مصر اور هندوستان میں بندکر دیا، اس لیے اخبار بندکرنا پڑا۔ هندوستان میں بندکر دیا، اس لیے اخبار بندکرنا پڑا۔ سید جمال الدین افغانی نے ایران کا رخ کیا اور شیخ محمد عبدہ بیروت چلے آئے (احمد امین: زعماء الاصلاح فی عصر الحدیث، ص ۲۰۵۵ تا ۲۰۰۵ قاهره ۱۹۸۸ ع).

شیخ محمد عبده نے قیام بیروت کا یه زمانه درس و تدریس اور تعنیف و تالیف میں گزارا۔ وہ بیروت کی دو مسجدوں میں قرآن مجید کا درس دیتے اور مدرسه سلطانیه میں معلمی کے فرائض بھی الجام دیتے تھے۔ انھوں نے فارغ اوقات میں نہج البلاغة اور مقامات بدیم الزمان کی شرحیں لکھیں ، سید افغانی کے فارسی رساله رد الدهرین کا عربی میں ترجمه کیا ، گھر میں بھی ان کے علمی فیض کا چشمه جاری رهتا جس سے مسلمان اور عیمائی یکسان طور پر مستفید هوتے ۔ اس زمانے کے شاگردوں میں امیر شکیب ارسلان [رک بان] کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے (شکیب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی ، ذکر ہے (شکیب ارسلان : حاضر العالم الاسلامی ،

تتریباً ساڑھے تین سال کی جلا وطنی کے ہمد متعدد با رسوخ اشخاص کی سفارش اور برطانوی ہائی کمشنر کی مداخلت سے خدیو توفیق باشا نے شیخ کو وطن آنے کی اجازت دے دی ، چنانچه اور ۱۸۸۸ء کے اواخر میں وہ مصر واپس آگئے اور انہیں ابتدائی دیوانی عدالتوں کا قاضی مقرر کر دیا

گیا۔ جب وہ عاہدین میں قاضی تھے اور ان کی خمر بھی چالیس برس سے متجاوز مو چکی تھی تو انھوں کے فرانسیسی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ اس وقت ابتدائی عدالتوں کا نظام عمل فرانسیسی قرائین پر مبنی تھا ، لہذا فرانسیسی سیکھے بغیر چارہ نه تھا۔ تھوڑے ھی عرصے میں انھوں نے فرانسیسی زبان میںکافی استعدا دپیدا کرئی۔ جب مشہور انگریز فلاسفراور ماھرتملیمھربرٹ سینسرکی کتاب Education کا فرانسیسی زبان میں ترجمه ھوا تو انھوں نے اس ترجمے کو عربی زبان میں التعلیم کے نام سے منتقل کر دیا (Muhammad Abduh: Osman Amin)،

شیخ محمد عبده کی زندگی کا بڑا مقصد مدرسة الازهر كي اصلاح و ترتى تها ـ چونكه الازهر دنیائے اسلامکا علمی و دینی مرکز تھا، اس لبران کا عتیده تها که اگر الازهرکی اصلاح هوگئی تو پورے عالم اسلام کی اصلاح هو جائے کی ، اس لیے ان کا غیال تھا کہ اس مدرسه کے بہتر انتظام ، نصاب درس میں توسیم اور ہمش جدید علوم کے اضافر سے الازھر ساری دنیائے اسلام میں مرکز هدایت بن جائے گا۔ عباس حلمی کا زماله آیا تو شیخ محمد عبده نے الازهر کی اصلاح کا منصوبه عدیو کی خدمت میں پیش کیا، چنالجه ۱۵ جنوری ۱۸۹۵ کو ایک سرکاری فرمان کے ذریعے الازھر کے لیے انتظامی کمیٹی مارر کر دی گئی ، جس کے روح رواں خود شیخ محمد عبدہ تھے۔ اس التظامی کمیٹی نے اساتذہ کی تنخواهوں میں اضافه کرایا ، تعشواهوں ی درجه بندی کی ، هر درجے کے لیے کتابیں مقرر کی گئی، طلبه کی رهائیشگاهوں میں صفائی اور روشنی كا يبتر التظام كيا ، نصاب تعليم مؤن يختطب ، الجبرا ، تاريخ اسلام اور مالنسي مضامين عليل کیے گئے ، ادب ک تعلیم کے لیے النگلی (النہائے)

البون المجدد عدو خدیو معر نے شیخ معدد عده کو معر کا مفتی اعظم مقرر کر دیا۔ البوں نے اس عہدے کو نیا وقار اور ئئی اهمیت بخشی۔ معر کے علاوہ ساری دنیائے اسلام سے ان کی غدمت میں استفتاء آئے تھے۔ ان میں تین فتوے بہت مشهور هیں: ایک میں هندوستانی مسلمانوں کی استفسار کے جواب میں عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے غیر مسلمانوں سے امداد و اعالت لینا مباح قرار دیا ، دوسرے میں مسلمانوں کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیعه حلال بتایا، اسی طرح ڈاک خانوں کے سیونگ بنکوں کی امانتوں پر مناقع وصول کرنا جائز بتایا (محمد رشید رضا: پر مناقع وصول کرنا جائز بتایا (محمد رشید رضا: عرب تا ہے دے باختصار قاعرہ ۱۹۰۱ء .

کی طباعت و اشاعت کے لیے انجین لجنة الاحیاء علوم العربیه کے نام سے مفتی محمد عبدہ کی صدارت میں قائم کی گئی۔ ان کی سعی بلیغ سے ابن سیدہ اندلسی کی مشہور عالم لغت المخصص مترہ جلاوں میں شائع کی گئی۔ اس کے بعد فقہ مالکی کی جلیل القدر کتاب المدونة کی تصحیح کا کام شروع کیا گیا اور اس کے قلمی نسخے تونس اور فاس سے منگوائے گئے اور اسے چھاپ کر شائع کیا گیا۔ منگوائے گئے اور اسے چھاپ کر شائع کیا گیا۔ (Islam and Modernism in Egypt: Charles Adams) ص ۱۸ تا ۸۵ لنڈن ۱۹۹۰).

دفساع اسلام : یورپ کے فضلا اور مصر کے عیسائی اهل قلم جب کبھی اسلام پر ناروا حملے کرنے تو وہ دین حق کی حمایت میں سینہ سپر هو جانے - فرانس کے وزیر غارجه هانوتو Hanotaux اور عربی مجله الجاسم کے عیسائی مدیر فرح انطون نے علی الترتیب اسلام کے عتیدہ توحید اور مسلمانوں کی رواداری اور علم پروری کے خلاف مضامین لکھے تو شیخ محمد عبدہ نے ان معاندین اسلام کے لہایت مدلل جواب لکھے - بعد میں یه جوابات لکھے - بعد میں یه جوابات الاسلام و النصرائیة مع العلم و المدنیه کے نام سے کتابی شکل میں شائع هوے ، اور سارے عالم اسلام کی زبانوں میں ان کے تراجم شائع هوے اسلام کی زبانوں میں ان کے تراجم شائع هوے مطبوعہ میشی کن).

سفر کیا ، اکسفوڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیاں سفر کیا ، اکسفوڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیاں دیکھیں اور وھاں کے نظام تعلیم کا مطالعہ کیا اور مشہور برطانوی ماھر تعلیم ھربرٹ سپنسر سے ملاقات کی ۔ وہ ان کی شخصیت علم و فضل اور شیریں بیانی اور صداقت شعاری سے بڑا متاثر ھوا ۔ انگلستان سے واپسی پر وہ موسیولی بان سے ملنے

فرانس بھی گئے تاکہ تمدن عرب کی تصنیف پر هدیه تبریک و تحسین پیش کر سکیں ، لیکن اس کی غیر حاضری کی وجه سے ملاقات نه هو سکی ۔ وه فرانس کی سیاحت کے بعد تونس اور الجزائر هونے هوے مصر واپس آ گئے .

شیخ محمد عبده کی مقبولیت اور شهرت نے ان کے بہت سے حاسد اور دشمن بھی پیدا کر دیے تھے ۔ علمائے ازھر تو شروع ھی سے ان کے حریف تھے ، وہ ان کو معتزلی اور تجدد پسند کہد کر بدنام کیا کرتے تھے جب که جدید تعلیم یافته افراد انهیں رجعت پسند عالم کما کرنے تھے کیونکه وہ سیاست میں اعتدال اور تدریجی عمل کے قائل تھے ۔ اس زمانے میں خدیو مصر اپنی افتادہ اراضی کا انتقال اوقاف کی بہتر اراضی سے کرنا چاھتا تھا ، ليكن شيخ محمد عبده سد راه تهر ـ آخر دشمنون کی ریشه دوانیاں رنگ لا کر رهیں ، خدیو کا رویه بدل گیا اور وه تمام مجوزه اصلاحات کی مخالفت كرنے لگا۔ بالاخر شيخ محمد عبدہ نے تنگ آكر الازهركي انتظامي كميثي سے استعفى دے ديا اور الازهر کے معاملات ہرانی ڈگر پر چلنے لگے۔ (احمد امين: زعماء الاصلاح في عصر الحديث ، سهم ، ۱۳۶۸ ، قاهره ۱۸ م و ۱۹).

شیخ محمد عبدہ کے استعفی کے خلاف عالم اسلام میں زبردست ردعمل ہوا۔ نواب محسن الملک [رک باں] نے المنار میں خدیو مصر کے نام ایک مکتوب شائع کر کے مسلمانان هندوستان کے جذبات کی ترجمانی کی اور خدیو مصر کے استبداد اور علمائے ازھر کے جمود اور طور طریقوں پر شدید تنقید کی۔ مفتی محمد عبدہ یورپ جانے کے لیے اسکندریہ میں مقیم تھے کہ چند روز کی علالت کے اسکندریہ میں مقیم تھے کہ چند روز کی علالت کے بعد انھوں نے ۱ مولائی ۱ م م عد عبدہ کو انتقال کیا۔

سازشیں اور لکته چینیاں بھی غتم هو گئیں۔ وہ هندوستان ، ترکستان اور ایران کا سفر کر کے ان ممالک کے مسلمالوں کے احوال اپنی آلکھوں سے دیکھنا چاهتے تھے۔ وہ تاریخ اسلام کی تصنیف اور ایک روزنامے کے اجراکا بھی عزم رکھتے تھے اور الازهر کی اصلاح سے مایوس هو کر ایک جدید طرز کی جامعه کی تأسیس بھی کرنا چاهتے تھے ، لیکن موت نے ان منصوبوں کی تکمیل کی سہلت نه دی (محمد رشیه رضا: تاریخ الاسناد الادام شیخ محمد عبدہ ، ہم و تا وہ و قاهرہ و وووا).

برطانوی ہائی کمشنر لارڈ کروم نے لکھا تها که شتخ محمد عبده روشن دماغ اور بلند نظر تھے ، لیکن عالم خیال میں رھنے والے تھے ، ان کی وطن پروی شبه سے بالا هے (Modern Egyph) ٧: ١٥١ تا ١٨١ ، مطبوعه لنذن) - سج يه هـ كه ان کے بعض منصوبوں کی لاکامی میں اس زمانے کے ظروف و احوال کا بھی دخل تھا ، لیکن وہ ابنر پیچهر اینر شاگردون اور مدامون کی ایک جماعت چھوڑ گئے، جس نے ان کے ادھورے کاموں ک تکمیل کی ۔ سید معمد رشید رضا نے [رک ہاں] المنار کے ذریعے ان کے دینی و اصلاحی انکار کی روشنی ساری دنیائے اسلام میں پہنچائی، جامعة الازهر کی اصلاح کی تکمیل ان کے شاگرد شیخ مصطفٰی المراغی کے هاتھوں هوئی، ان کے اصلاحی خیالات کی ترجمانی شکیب ارسلان [رک بآن] کرتے رہے اور سیاسی میدان سعد زغلول پاشا [رک ہاں] نے سبنھالا اور بالاخر مصر کو آزادی سے همکنار کیا.

علم و فضل: شیخ محمد عبده علم و فضل ا فصاحت و بلاغت اور ملکه انشاه میں اپنے معاصرین پر فائق تھے۔ وہ مصر جدید کی ادبی بیداری کے ابنے ہوئی وہان کی ابنے ہوئی وہان کی ابنے ہوئی وہان کی ابنے ہوئی دیاں کے ابنے ہوئی وہان کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی ابنے ہوئی دیاں کی دیا

اخلاقي اور سياسي غرض كوناكون زنده مضامين کے بیان کی قوت بخشی ۔ ان سے پہلے علماء و عواص بھی علم بلاغت کے صحیح مفہوم سے نا آشنا تھے۔ جب وہ بیروت سے واپس آئے تو انھوں نے الازھر کے رواق عباسی میں امام عبدالقاهر الجرجاني كي كتابون دلائل الأعجاز اور اسرار البلاغة کا درس دینا شروع کیا اور ان کو چھاپ کر اپنے حواشی کے ساتھ شائع کیا۔ طلبه کو عربی زبان کے فصیح اور معیاری اسلوب بیان سے آشنا کرنے ك ليع لم البلاغة اور مقامات بديم الزمان الهمداني کو ضروری تشریحات سے شائع کیا۔ ان کا درس ادبی هوتا جس سے ذوق سلیم کی پرورش هوتی اور اسلوب بیان میں سادگ اور صفائی اور اثر الکیزی پیدا هوتی ۔ ان کے درس سے ان کے شاگرد رشید محمد رشید رضا ، سعد زغلول ، احمد تیمور ، محمد حافظ ابراهيم ، مصطنى المنفلوطي اور عبدالرحمان البرقوتي وغيره نے پورا فائده الهايا اور آئنده چل کر مصر کی ادبی دلیا میں بڑا نام پیدا کیا ( عباس محمود العقاد: الاستاذ الامام محمد عبده، ض ٢٩٤ تا مدير ، مطبوعه قاهره).

عقائد و نظریات: شیخ محمد عبده شروع میں فقد مالک کے مقلد تھے ، لیکن بعد میں منصب افتاء پر فائض هونے کے بعد فقد حنفی کے مطابق فتوی دینے لگے۔ وہ بوقت ضرورت چاروں فقیمی مکالب کے ضروری سمجھتے تھے ۔ انھوں نے اپنے دعوتی ضروری سمجھتے تھے ۔ انھوں نے اپنے دعوتی طریق کار اور نصب العین کی وضاحت اس طرح کی ہاسلام کو ساف صالحین کے طریقے پر سمجھنا، دین کے اولین سرچشمه کی طرف رجوع کرنا ، عقائد کو بدعات ، خرافات اور اوھام سے پاک کرنا ، قرآن مجید کے فہم و تعلیم کی طرف لوگوں کو جمعوت دینا ، عربی زبان کو فروغ دینا ، الازهر کی جمعوت دینا ، عربی زبان کو فروغ دینا ، الازهر کی

اصلاح کرنا ، عوام کے اخلاق و اعمال کو سنوارنا اور ان میں حقوق طلبی کا داعیہ پیدا کرنا" تھا .

عقیدہ کی اصلاح کے لیے انھوں نے قرآن مجید تفسیر کو محور بنایا ۔ ہیروت کے زمالۂ جلاوطنی میں وہ بیروت کی دو مسجدوں میں قرآن پاک کا درس دیتے تھے ۔ اس کے بعد جب وہ قاضی بن کر معسر آئے تو الازمر میں قرآن ہاک کا درس دینے لگے۔ ان کے درس میں قوم کے سربراہ، سرکاری عہدے دار اور مدارس عالیہ کے طلبہ حاضر ہونے اور ان کے خیالات سے سرشار ہو کر نکاتے ۔ ان کی یہ تقریریں محمد رشید رضا قلمبند کر لیتے تھے اور شیخ کی اصلاح کی ترمیم کے بعد المنار میں عالم اسلام کے استفادے کے لیے شائع کر دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ یورپ کی تقلید اور عقلی اصلاح کے بجائے دین کی راہ سے مسلمانوں کی اصلاح آسان ہے ، جب ان كا مذهب تهذيب اخلاق ، اصلاح اعمال اور سعادت مندی کا ضامن ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسرا ذريعه دهوندنا بے معنى هے . (احمد امين: زعماء الاسلام في عصر الحديث، ص ٢٧٩ و ٣٠٠ قاهره ۱۹۸۸) . شیخ محمد عبده سب سے پہلے مصلح عالم اور سب سے آخر میں سیاسی رهنما تھے۔ سیاست میں وہ اعتدال اور میانه روی کے قائل تھے۔ و، عرابی پاشا [رک بآن] کی بغاوت کا انجام دیکھ چکے تھے ، اس لیے وہ سیاسی میدان میں تدریجی اور ارتقائی عمل کے حامی تھے۔ ان کا عقیدہ تھا که سیاست بازی کے علاوہ بھی قوم و ملک کی خدمت کے بہت سے طریقے اور راستے هیں.

شیخ محمد عبدہ کے دینی خیالات ، تعلیہی نظریات اور اصلاحی افکار نے ساری دنیائے اسلام کو مراکش سے لے کر اللونیشیا تک متاثر کیا۔ ان کے بعد جامع الترویین (فاس) اور جامعہ زیتونه (تونی) کے نصاب تعلیم میں عصر حاضر کی ضروریات

کے تحت تبدیلیاں عمل میں لائی گیں۔ جکارتا کی جمعہ المحمدیة اور شریکة الاسلام شیخ محمد عبده کے افکار کے زیر اثر اللونیشیا کے مسلمالوں میں جدید تعلیم کی ترویج ، اشاعت اسلام اور طبی امداد میں کوشاں رھی ھیں۔ ان کی بیشتر کتب اور تفسیر کا ترجمه ملائی زبان میں شائع هو چکا ہے تقسیر کا ترجمه ملائی زبان میں شائع هو چکا ہے (Islam and Modernism in Egypt: Charles Adams)

هندوستان مين نواب المحسن الملك [وك بآن] شیخ محمد عبدہ کے تعلیمی اور اصلاحی خیالات کے بڑے حامی اور موید تھے۔ ان کی مساعی سے رسالة التوحيد كا اردو مي ترجمه هوا اور مدتون على گڑھ كالج كے نصاب دينيات ميں شامل رھا۔ لدوة العلماء لكهيشوكي تحريك بهي بؤىحد تكشيخ محمد عبدہ کے تعلیمی اور اصلاحی افکار سے متاثر تھی ۔ مولانا شبلی کے شیخ محمد عبدہ سے دوستانه تعلقات تھے ، چنانچه مولانا شبلی ندوة العلماء کے ناظم مقرر ہومے تو ان کے حسن التخاب سے دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغة (عبدالقاهر الجرجاني)، مقدمة ابن خلدون اور شرح بصائر النصرية دارالعلوم ندوة العلماء (لکھنٹو) کے نصاب تعلیم میں شامل کی گئیں ، جس سے طلبہ میں زبان و ادب کا صعیع ذوق پیدا هوا - ابو الکلام آزاد کی دعوت قرآن بهی کسی حد تک شیخ محمد عبده کی دعوت سے مماثلت رکھتی ہے .

تمانیف: (۱) تفسیر سورة الفاتحة (قاهره ۵۰ و ۱۵)؛ (۲) نفسیر سورة العصر (قاهره ۳۰ و ۱۵)؛ (۲) تفسیر عم ، پہلے المنار میں شائع هوئی ، پهر علیحده چهاپی گئی ؛ (۳) تفسیر الترآن الحکیم (تفسیر المنار) ، مفتی محمد عبده کی زندگی میں یه تفسیر صرف سورة النساء تک مکمل هو سک ، اس کے بعد سید رشید رضا نے اسے سورة توبه تک پهنچایا۔

اب تک اس تفسیر کی دس جلدیں شائع هو چکی هیں اور هنوز نامكيل هے ۔ اس كے بعض اجزاء كا اردو ترجمه اخبار وطن ، لاهور ف شائع كيا تها : (۵) رسالة التوميد ، كئي بار حهب چكا هـ يشتر اسلامی زبانوں کے علاوہ انگریزی اور قرانسیسی میں اس کا ترجمه شائم هو چکا هے : (٦) الرد علی الدهريين: سيد جمال الدين افغاني كي فارسي كتاب کا عربی میں ترجمه ، جس میں مادیت کا ابطال کیا كيا هے ؛ ( م) الاسلام و الرد على منتقدية ، موسيو ھانوتو کے اسلام پر اعتراضات کے جواب میں ہے (بار ثانی قاهره ، ۱۹۲۸ - ۲۹ و ع) ؛ (۸) آلاسلام و النصرائية مع العاوم و المدنية - علم و تهذيب کے بارے میں اسلام اور نصرانیت کا تقابل ، یه مقالات پہلے المنار ۱۹۰۱ء میں شائع هوے ، بعد ازاں کتابی صورت میں علیحدہ اشاعت پذیر هوم ؛ (٩) ماشيه على شرح الدواني (الايجي كي کتاب عقائد پر الدوانی نے شرح لکھی تھی ، یه اس كا حاشيه هـ) ؛ (١٠) شرح لبج البلاغة ، ہار اول ، بیروت ہمموء ، متعدد بار قاهرہ سے شائع هوتي هے ؛ (١١) شرح مقامات بديع الزمان الهدراني ، بار اول ، بيروت و ٨٨١ ء ، محى الدين عبدالحمید کے اضافوں کے ساتھ کئی بار قاهره میں چهپ چکی هے ؛ (۱۲) شرح کتاب البصالر النميوية في علم المنطق (عمر ابن سبلان الساوي) محمد عبده کے مقدمه اور شرح کے ساتھ ۱۸۹۸ء میں قاهره سے شائع هوئى ۔ شيخ محمد عبده نے دلالل الاعجاز اور اسرار البلاغة (عبدالقاهر الجرجاني) مختصر حواشی کے ساتھ پہلی بار قاهرہ سے شائع کرائیں۔ ان کے علاوہ ان کی کئی یاد داشتیں بھی میں ، جو الازهر ، محكمه تعليم اور شرعي عدالتون كي املاح کے بارے میں حکومت کو بھی کی تھیں۔ ان کے اهم ترین مقالات محمد رشید رضا مے نہیں

كر كم تاريخ الاستاذ الاسام كى جلد دوم مين شائع كر في هي هي (براكلمان، تكسه، س: ١٥٥ تا ١٩٣٠، لاليلن برمه ١٤): خير الدين الرزكلي: الأعلام، ع: ١٣٥، مطبوعه قاهره).

مآخل ، (١) محمد رشيد رضا : تاريخ الاستاذ الامام الشيح محمد عيده ، جلد اول ، قاهره ١٩٩١م بمواضع كثيره ؛ (٧) امير شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلامي ، ١ : ٢٨٨ ، قاهره ١٥٧١ ؛ (٣) جرجي زيدان : مشاهير الشرق ، ، : ، . . تا ه . ب ، قاهره ووووء : (م) احمد أمين : زعماء الاصلاح في عصر العديث وص ٨٠٠ تا ٢٠٠٠؛ (٥) عباس معمود العقاد : الاستاذ الأمام محمد عبده، ص ١٠٦ تا ١٠٦، مطبوعه لا هره! (٦) غير الدين الزركلي: الاعلام، ٤: ١٣١، ٨ وعه ٧ : هه و قا و م و ، مطبوعه لنذن؛ (٨) Charles Adams : اللان اجم اللان ( Islam and Modernism in Egypt (۱) Muhammad Abduh : Osman Amin (۱) میشی کن ب ، ملكة ، G.A.L. : Brockelmann (١٠) ! عامة : H. A. R. Gibb (۱۱) : هروه الأثبان به وره الاثبان به وره الأثبان به وره الأبان به وره الأثبان به وره الأثبان به وره الأثبان به وره الأثبان Studies on the Civilization of Islam ، من جمع تا ١٩٥٧ ، ١٩٥٥ ، ١٩٩٩ء، (شيخ لذير حسين ركن اداره نے لکھا]۔

(اداره)

محمد عطاء بے : (۱۸۵۹ تا ۱۹۹۹ء)
عثمانلی عالم ، صحانی اور سرکاری ملازم. ۱۹۰۸ء کے
اقلاب حکومت کے بعد وہ مالی اصلاحات کی
کمیٹی کا رکن مقرر ہوا اور ایک ہفتے کے لیے
وزیر غزانہ بھی رہا ۔ اخبارات و رسائل میں اس کے
متعدد مقالات مفخری اور عطاء کے نام شایع ہوے
اور اس نے اقتطاف کے نام سے اشعار کا ایک انتخاب
یعی مراب کیا، جو مکاتب میں ایک درسی کتاب
یعی مراب کیا، جو مکاتب میں ایک درسی کتاب

مآخذ : (۱) Babinger می ...، ۱۰۰۱ : (۲) مآخذ و (۲)

(14 لائيدن ، بار اول)

محمد علی بن مظفر الدین : رک به قاچار محمد علی پاشا : ه۱۸۰۵ سے لے کر همره علی باشا : ه۱۸۰۵ سے لے کر همره علی مصرکا مشهور اور نائب السلطنت تها (یه سارا عرصه سلطان محمود ثانی [رک بآن] کا عهد سلطنت تها)۔ وه خدیوان مصر، بعد میں شاهان مصر کے خاندان کا بایی تها.

محمد على [٣٨١١٨م/ ٢٥١٥] مين مقدونيه کے شہر قوالہ (رک بآن) میں پیدا ھوا۔ وہ غالباً البانوی نسل سے تھا۔ پہلر وہ تمباکو کی تجارت کیا کرتا تھا۔ پھر بک باشی کے طور پر اس البانوى فوج مير بهرتي هو گيا جو ۹ و د د ع مين ترکوں کے ساتھ مصر میں اتری اور جسر ابو تیر کے مقام پر بونا پارٹ نے شکست دی تھی۔ ۲۵ جولانی [۱۲۱۵/۸۰۰] میں اسے مصر میں ایک با اثر فوجی مرتبه حاصل هو گیا۔ ۱۸۰۱ کے آخر میں وہ جرنیل کی حیثیت میں مملوکوں کے خلاف لڑا ، لیکن بعد کے ہر آشوب سالوں میں اس نے مملوک ہیگوں اور ترک گورنروں کا جو قسطنطینیه سے بھیجر گئر تھر،ساتھ دیا۔ اس نے خسرو پاشا [رک بآن] کے خلاف سازش کی ، او اسے مئر ١٨٠٣ء ميں مصر سے نكلنا پڑا ۔ اسى سال يه جده ك اعزازی گورنر بھی بنا ۔ اس کے بعد خورشید پاشا کے

گورنری کے زمانے میں محمد علی قاهره کے باشندوں اور وھاں کے روحانی پیشواوں میں مقبولیت پا کر هر دلعزیز هو گیا اور انهیں بڑی کامیابی کے سالھ خورشید ہاشا کے خلاف اپنی سازشوں میں استعمال کرنے لگا۔ خورشید پاشاکی افواج آبادی کے لیے ایک بلائے بےدرمان تھیں ، ان کے مقابلے میں اس کے البانوی سیاھیوں کو خاص هدایات تهیں که وه اپنا رویه اچها رکهیں ـ نتیجه یه هوا که خورشید باشا کو اگست ۱۸۰۳ میں واپس جانا پڑا اور قاهره کا تلعه وہ محمد علی کے قبضے میں چھوڑ گیا ۔ حکومت ترکیہ نے کئی سفیر بھیجر اور البانوی افواج کو وہاں سے ہٹا لینے کی بھی کوشش ک، لیکن وه مصر کےمعاملات پر خبط قائم نه رکھ سکی اور آخر میں اس کو محمد علی کے خود اختیار کرده (۲۱ نومبر ۱۸۰۵ء) مرتبر کو تسلیم کرنا پڑا، چنانچه اسے اپریل ۱۸۰۹ء میں رسمی طور پر گورلر مقرر کر دیا گیا.

باب عالی کی اندرونی اور بیرونی مشکلات نے اس وقت اتنی مہات به دی که وہ اس سلسلے میں کوئی مزید کارروائی کر سکے ۔ انگریز جو اس وقت ترکوں سے برسر پیکار تھے [رک به سلیم ثالث] اس وقت محمد علی نے بطور خود مملوک بثیوں البردیسی اور الالفی کا مقابله کیا ، جن میں البردیسی اور الالفی کا مقابله کیا ، جن میں رھے تھے ۔ وہ بڑی سرعت کے ساتھ بالائی مصر سے واپس آیا اور قاهرہ کو مستحکم کیا اور اپریل میں واپس آیا اور قاهرہ کو مستحکم کیا اور اپریل میں رشید (Rosetta) کے مقام پر انگریزوں پر فتح حاصل کی ۔ انگریزی بحری بیڑے کی روالگی کے بعد محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات محمد علی پاشا نے انتظامی اور اقتصادی اقدامات میں مملوک ہے

اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اس مخالفت کا خاتمه 
. ، ب مملوکوں کے اس قتل عام کی صورت میں 
هوا ، جو قاهرہ کے قلعه میں ایک جشن کے موقع 
پر یکم مارچ ۱۸۱۱/۱۳۲۹ کو هوا ۔ اب 
محمد علی پاشا اس قابل هو گیا تھا که وہ اپنے 
ملک کو خطرے میں ڈالے بغیر اپنی البانوی فوج 
کو عرب کے وهابیوں کی سرکونی کے لیے بھیج سکے 
اور باب عالی کی هدایات پر تعمیل کر سکے ۔ په 
جنگ ستبر [۲۲۰۱ه/۱۲۰۹] میں شروع هوئی 
اور ابس اهرای کی مدایات کی جاری رہی۔

مصری افواج کو جو کامیابیاں وہابیوں کے خلاف ہوئیں، ان کی وجہ سے محمد علی کا اقتدار و اختیار تمام عرب پر بھی قائم ہو گیا اور زیادہ وسیم معنوں میں تمام مشرق قریب بھی اس کا لوہا مائنے لگا۔ پہلی مرتبہ مصر کا اقتدار سوڈان میں بھی قائم مو گیا، جہاں محمد علی کا تیسرا بیٹا اسمعیل کی حکومت بحیرہ قلزم کی طرف بھی وسعت پذیر ہوئی، کی حکومت بحیرہ قلزم کی طرف بھی وسعت پذیر ہوئی، جس کی وجہ سے ان متواتر حملوں کا قرار واقعی انسداد موگیا، جو خانہ بدوش عربوں کی طرف سے وادی نیل ہر ہوتے تھے۔ سواکن اور مساوہ (معموم) کی بندر کاھیں مصری حقہ اثر میں آگئیں، گو ان پر باب عالی محرمت برقرار رھی.

محمد علی کی طاقت ایک نئے طریق سے
ترقی کرنے لگ که اس نے یونانیوں کی بغاوتوں
کو جو ترکوں کے خلاف عوا کرتی تھیں ، دہانا
شروع کر دیا اور محمد علی هی کی امداد کا ثمرہ
یه تھا که نوبلیه کے سوا سارے یونان کو
مطبع کر لیا گیا۔ پہلے ابراهیم باشا نے [۲۳۳۹]
مطبع کر لیا گیا۔ پہلے ابراهیم باشا نے [۲۳۳۹]
پھر مصر کی افواج نے جو ۱۸۲۵ میں مورہ میں
اثر آئی تھیں، یونان کا نیشتی حصل کے گیا گئی

عمر ۱۹۹۹هم میں انگلستان، روس اور فرائس فے یونان کے معاملے میں دخل اندازی کی تو ترکوں اور معبریوں کا متحدہ بحری بیڑا شلیج نوارینو میں تباہ کر دیا گیا [. ۲ اکتوبر، ۱۸۲۵] - اس سے اگلے مال معبریوں نے یہ جزیرہ نما خالی کر دیا اور محمد علی پاشا اور انگریزی امیر البحر کوڈ رنگٹن کے درمیان ایک معاهدہ هو گیا (۲ اکست رنگٹن کے درمیان ایک معاهده هو گیا (۲ اکست امیری حکومت کے زیر نگین رھا۔

آب محمد على باشا كو يه حيثيت حاصل ھو گئی کہ وہ سلطان کی منظوری یا استصواب کے بغیر بین الاقوامی معاهدات طر کرنے لگا اور اس ح ساته هي فرانس اور انگلستان کي بحيره روم کي او بعرى طاقتين اس كوشش مين مصروف تهين كه س سے خود مختاراله حیثیت سے رابطه و اتحاد بیدا کر لیں۔ ۱۸۲۹/۱۲۳۵ میں فرائس نے قریب قریب کلی طور پر محمد علی پاشا کو آمادہ کر لیا ، که وه الجزائر اور تونس کی بربری ریاستون کو فتح کو لر ، لیکن اس کی خواهش یه تهی که وه مشرق کی طرف اپنے علاقر کو وسعت دے۔ زیادہ تر اس کی وجه یه بھی تھی که باب عالی نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا که ملک شام کے چار صوبوں کی گورنری اس کو یونان کی لڑائی میں حصه لینر کی خدمات کے صلرمیں دے دی جائیگ، لیکن به وعده کبهی ایفاء نه هوا - ۱۹۳۱ه/ وسهروع کے آخر میں محمد علی اور باب عالی ر مایین پیچیدگیاں بیدا هو گئیں ، کیونکه محمد على عكه كى گورترى كا دعويدار تها ـ اس اختلاف کا لتیجه یه هوا که مصری اوجین ابراهیم باشا کی قیادت میں ملک شام میں بھیج دی گئیں ، ا بيره مين ١٩٨٨ ما ١٩٨٨ كو عكد اتبع كراليا كله إسامة أكل سينم أس لشكركو جو سلطان ن

بھیجا تھا ، بار بار شکست ھوئی اور آخر تولیہ کے نزدیک ۱۸۳۲/۵۱۹ میں اس نے شکست قاش کھائی کو مصری قوج نے اپنی پیش قدمی قسطنطینیہ کی طرف جاری رکھی اور کوتاھیہ (Kutahia) تگ پہنچ گئی ۔ آخرکار یہاں باب عالی اور ابراھیم کے درمیان جس نے اپنے باپ کا نمائندہ ھونے کی حیثیت سے بات چیت میں حصہ لیا ، عارضی صلح میثیت سے بات چیت میں حصہ لیا ، عارضی صلح نامہ طے ھو گیا ۔ بہ ابریل ۲۸۳/۵۱۹ عکو معمد علی کو ملک شام اور ادنہ کی گورنری دے دی گئ

اس سے بعد کے چھ سال اس نائب السلطنت کا اقتدار و عروج اپنے اوج کمال پر رہا۔ ادھر ابراھیم ملک شام میں سختی کے ساتھ حکومت کرتا رہا ، لیکن بعیثیت مجموعی ملک میں خوش حالی کا دور دوره تها اور ادهر محمد على مصر مين اپنر نظام حکومت کو اپنے لائحہ عمل کے مطابق چلانے میں منہمک رھا ؛ اس بے اتحاد عرب کی حکمت عملی جاری کی جس کا مقصد یه تها که تمام عربی بولنے والے ممالک اس قیادت میں متحد و متفق هو جائیں۔ عرب میں اب بھی اس کا اثر و رسوخ وہابیوں کی جنگ کے بعد سے برابر قائم اور برقرار تھا / اب اس نے یہ کوشش کی کہ مصر کا اثر و رسوخ عراق تک وسعت پذیر هو جائے۔ اس حکمت عملی کی وجه سے سلطان سے دوبارہ اغتلاف بیدا هو گیا ، جو بالاخر اپنی مملکت معروسه کے دوسرے خود مختار ہاجگزاروں کو مطیع کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایسے موقع کے انتظار میں تھا کہ وہ مصر کے اس زبردست اور طاقت ور ہاجگزار گورنر کو بھیکچل ڈالے۔ محمد علی نے ۱۲۵۸ ۱۸۳۸ء میں تو یہاں تک جسارت کی که اس نے ترکی حکومت سے بالکل آزاد ہو جانے کے ارادے کا اعلان کر دیا۔

جنگ شروع هونے کے بعد زیادہ عرصه نه گزرنے پاہا تھا کہ ترکی فوج کو حافظ پاشاکی نیادت میں شمالی شام میں نمیب کے مقام پر شکست فاش هوئی (۱۲۸ جون ۱۱۵۵ه/۱۸۹۹) جبکه ترکی بعری بیژا کپودان پاشا کے زیر کمان اسکندریه کی طرف جانے ہوہے محمد علی سے جا ملا ۔ اس مایوس کن صورت حالات میں باب عالی کے اقتدار کو یورپ کی پانچ طاقتوں کی مداخلت نے بچا لیا ، جو سلطنت عثمانیه کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے آڑے آئیں۔ اس طرح سصر کا معامله ایک بین الاقوامی سیاسی بحران کی صورت میں تبدیل هو گیا اور یه صورت حالات فرانس کی مخالفت کی وجه سے اور زیادہ نازک ہوگئی \_ یورپین طاقتوں میں فرانس کا ملک ایک مدت سے محمد علی کی حمایت کر رہا تھا ﴿معاهده لنڈن (۵ جولائی ١٢٥٦ه/ ١٨٨٠ع) كي روسيم انكلستان ، روس ، آمٹریا اور پرشیا کو باب عالی کی اس تجویز سے اتفاق هو گیا که محمد علی پر کیا کیا شرائط عائد كرنا چاهيى ـ جب اس نان شرائطكو قبول كرن سے الکار کر دیا ، تو ملک شام کے ساحلی شہروں پر فوجی مظاهرے هونے لگے۔ عکه ، ہم نومبر ١٨٥٠/٥١٢٥ كو نتح هو گيا.

اس کے بعد ھی ایک انگریزی ہیڑا اسکندریہ کے سامنے آ نمودار ھوا اور امیر البحر نیپٹر نے ہ و ترکوں کو محمد علی سے ایک معاهدہ طے کیا ، جو ترکوں کے بحری ہیڑے کی واپسی پر راضی ھو گیا اور اس کے علاوہ وہ شام [آطنه] اور کریٹ کی گورنری سے بھی دست بردار ھو گیا ، لیکن اس کے ساتھ سے بھی دست بردار ھو گیا ، لیکن اس کے ساتھ می یہ فیصلہ بھی ھوا کہ وہ مصر میں عثمانیہ سلطنت کے ماتحت موروثی گورنر برقرار رھے۔ اسلطنت کے ماتحت موروثی گورنر برقرار رھے۔ ان شرائط کی توثیق ۱۳ فروری ۱۳۵۵ھ/

گئی اور اس کی تکمیل ۳ مئی کے ایک اور فرمان سے هو گئی ، جس کی روسے سلطان اور نائب السلطنت کے باهمی تعلقات کو بھی منفبط کر دیا گیا ۔ اهم شرائط یه تھیں که مصر میں تخت نشینی کا قاعدہ یه هوگا که محمد علی کے خاندان میر جو عمر میں سب سے بڑا هو ، وہ نائب السلطنت هوا کرے ۔ وہ خراج ادا کرے اور اسے الهاره هزار فوج رکھنے کی اجازت هو ، مگر اس کے الهاره هزار فوج رکھنے کی اجازت هو ، مگر اس کے اعلی افسر سلطان کے حکم سے مقرر هوا کریں.

محمد علی کی عمر کے آخری سال امن و صلح میں گزرے ۔ ۲،۸۸۱ء میں وہ قسطنطینیہ اور قواله میں بھی گیا ، ۲،۸۸۱ء میں اس کا بیٹا ابراھیم فوت هو گیا ، جس کے ذریعے اسے بہت سی فوجی کامیابیاں حاصل هوئی تھیں ۔ . ۲ ۔ اگست ۴،۸۱۹ کو وہ خود بھی اسکندریہ میں فوت هو گیا اور اس کے جگہ طوسون کا بیٹا عباس پاشا [رگ بآن] تخت نشین هوا اور اسے جامع جدید میں دفن کیا گیا جو اس نے قلعہ قاهرہ میں تعمیر کی تھی.

کسی وقت کے اس گمنام ٹرکی افسر کے واقعات زندگی سے زیادہ حیرت انگیز وہ بےشمار تبدیلیاں میں جو اس کی کوشش و کاوش کی وجہ سے مصر کی بین الاقوامی حیثیت میں اور اس ملک کے حالات میں رونما ہوئیں ۔ ان کی وجہ سے وہ مشرق قریب کا بطلہ جلیل شمار ہوتا ہے ۔ اس کا عہد حکومت معمر کی تاریخ میں بطور خود ایک مستقل دور کی حیثیت رکھتا ہے ۔ محمد علی کا تازہ ترین سوانح نویس لکھتا ہے : اس کی عملی زندگی محض زر اندوزی سے شروع ہوتی ہے اور اس کا خاتمہ کو اتفاقی می سبی، اس کوشش میں موا کہ وہ ملک کو ترقی دے کر مہنب یعا موا کہ وہ ملک کو ترقی دے کر مہنب یعا دے ایسا نتیجہ بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیتے سے ایسا نتیجہ بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیتے سے ایسا نتیجہ بر آمد موا جس کا حصول اسی قسیتے

کے حالات میں کسی دوسرے کے لیر مشکل تھا۔ تُقَمّ و نسق مملکت ، مسئنه ارانی ، ملک کے صنعتی اور تجارتی ذرائم وغیرہ امور میں محمد على نے جن منصوبوں اور تجاويز پر عمل کیا ان کا مختصر سا خاکه ماده خدیو میں دے دیا گیا ہے۔ یہاں صرف یه بتا دینا کافی هوگا که ان تمام الدامات كا مقصد اولين يه تها كه خود پاشا کو مصرکی تمام دولت اور خزائن کا مالک و مختار بنا دیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ وہ یورپین اور دوسرے مشیروں کی صلاح اور مشورے پر عمل پیرا هوتا تها . مثال کے طور پر وہ یورپین اداروں کی قدر کرتا تھا۔ اس خیال سے کہ ان کی کسی حد تک تقلید کرمے ، لیکن وہ اس لیر مشرقی طریقے استعمال کرتا تھا اور مذے کے الدروني التظام مين يوربين حكام كو استعمال كبي پفیر اس نے اصلاح و ترقی کے کام کو ممکن بنا

محمد علی نے اپنی نئی فوج کے سلسلے میں متذکرہ صدر اصول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ پاشا غود بھی اپنی پیشہ ور فوج کو پورے طور ور قابو میں نہ رکھ سکا ، اس لیے اس نے ایک نئی فوج بھرتی کرنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا جس کی بنا پر سلطان سلیم ثالث نے "نظام جدید" کی نام سے بالکل نئی اور باقاعدہ فوج قائم کر لی تھی ۔ یہ کار عظیم بڑے اعتماد کے ساتھ فرانسیسی کہتان مسوے Serey کی میردگی میں کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ کپتان مسلمان مساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ یہ کپتان مسلمان موگیا تھا اور سلیمان پاشا کے لئب سے محمد علی موڈان کے حبشی غلاموں کو سپاھیوں کی تربیت کی ملازمت کرتا رہا۔ پہلے یہ کوشش کی گئی کہ صوفان کے حبشی غلاموں کو سپاھیوں کی تربیت کی مادون کو بہتی غلاموں کو سپاھیوں کی تربیت کی مادون کو بھرتی کیا گیا ، افسر زیادہ تر

نوجوان مملو کوں میں سے لیے گئے اور ان کے ساتھ یورپین افسر بھی کچھ کم تعداد میں نہ تھے۔ اس فوج سے موریہ میں فوجی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس قسم کی بھرتی کی بڑی سخت مخالفت پہلے مصربوں نے اور پھر شامیوں نے کی اور مطلوبہ تعداد کو پورا کونے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جانے تھے بعض اوقات سخت گیرانہ ہونے تھے، لیکن بالاخر پاشا کی سرگرمی غالب آئی۔ یہ فوجی تنظیم لوگوں کی تعلیم و تربیت کا باعث ہوئی اور اس کے ذریعہ قومی جذبے کی داغ بیل پڑ گئی جو اس کے ذریعہ قومی جذبے کی داغ بیل پڑ گئی جو آئندہ نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ پہلے ذکر اشھی کی رو سے صلح کے زمانے میں فوج کی شاھی کی رو سے صلح کے زمانے میں فوج کی مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار تک محدود کر دی

محمد علی کی یه کوشش که مصر کے لیے ایک بحری بیڑہ تیار کیا جائے [۲۳۱ه/۱۲۵۱ء] میں شروع هوئی۔ پہلے پہل اس نے فرائس، اطالیه اور بمبئی میں جہاز تعمیر کرائے ، لیکن جلد هی اسکندریه میں بھی ایسے کارخانے قائم هو گئے۔ نوارینو میں مصر کے بحری بیڑے کی تباهی کے بعد بجباز سازی کا کام بھر شروع هوا اور ۱۳۲۵ه/ بجباز سازی کا کام بھر شروع هوا اور ۱۳۲۵ه/ ناسروں کی اچھی خاصی تعداد مصر کی بحری فوج میں بھرتی کرلی گئی تھی۔ مصر کا بحری بیڑا اپنے بانی بھرتی کرلی گئی تھی۔ مصر کا بحری بیڑا اپنے بانی کی زندگی کے بعد زیادہ عرصه تک قائم نه رہ سکا۔

بحیثیت مجموعی یه کها جا سکتا ہے که محمد علی کا عهد حکومت ترکی وضع کا تها ۔ نظام حکومت میں بہت سے ذمے دار عهدوں پر ترک افسر اور مملوکوں کی اولاد مقرر تھی ۔ اس طرح عثمانیوں کی طرز حکومت کچھ تغیر و تبدل کے ساتھ یورپین نمونه پر ڈھال لی گئی تھی.

فن تعمیر کی یادگار عمارتیں بنوانے کے اعتبار سے محمد علی نے کوئی خاص شہرت حاصل نہیں کی ۔ اس نے ترکی طرز تعمیر کی ایک مسجد قلعه قاهره میں بنوائی، لیکن اس نے اپنی سکونت کےلیے کوئی گرانقدر محلات تعمیر نہیں کرائے۔ اس کے بہت سے تعمیری کام رفاه عامه کے هوے ، مثلاً ڈیٹنا میں آبہاشی کے طریقے میں ترقی اور توسیع هوئی، جس میں قاهره کے نیچے دریائے نیل بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے کا کام یھی شامل ہے۔ یه کام بر بند لگوانے میں شروع هوا تھا لیکن اس میں کامیابی نه هوئی.

محمد علی کی شخصیت کے متعلق اس کی زندگی ھی میں مختلف رائیں دی گئیں۔ اس کے مداح زیاده تر فرانسیسی لوگ تھے۔ چونکه فرانسیسی حکومت نے عام طور پر اس سے اپنے دوستانه تعلقات برقرار رکھے، اس لیے یہ کوئی عجب بات بھی نہیں ۔ انگریزوں کی رائے اس کے متعلق کچھ زیادہ اچهی نه تهی ، لیکن وه تمام لوگ جنهیں اس والی سے سابقه پڑا، اس کی ذاتی خوبیوں سے ضرور متاثر هوے ۔ اب چونکه اس کا زمانه، زمانه ماضي هوگيا ھے، ایک عظیم شخصیت کے آثار کئی صورتوں میں باتی ره گئر هیں - وه براندازه ذاتی جرات کا مالک تھا اور اعتماد اور وفاداری کے لحاظ سے اس کا مقام بہت بلند تھا۔ اس کا طریق کار بعض اوقات متشددانه بهی هو جاتا اور اپنی عملی زندگی کی ابتداء میں وہ اکثر ساز باز سے بھی کام لر لیا کرتا تها \_ جوں چوں وقت گزرتا گیا اور ملک کی خوشحالی بڑھتی گئی ، اس کے انداز حکمرانی میں بھی نرمی آتی گئی ؛ چنانچه اپنر عبد حکومت کے آخر میں وہ یتینی طور پر اپنی رعایا میں برحد مقبول عو کیا تھا۔ اب اسکندرید کے سب سے بڑے چوک میں اس کا مجسمہ نصب ہے جس میں اسے گھوڑے اور

سوار دکھایا گیا ہے اور قاهرہ کے بڑے بازاروں میں سے ایک کا نام اس کے نام پر مشہور ہے.

مآخل و مصری ، انگریزی ، فرانسیسی اور اطالوی محافظ غالوں کی دستاویزات ابھی مال ھی میں شائع ھونا شروع هوني هين اور اس خويصورت مجموعه كا نام Publications speciales de la societe Royale de Geographie d'Egypte مے، جو قاهر، میں شائم عوا۔ اب تک يه مطبوعات شائع هوچکی هين: ( L'Egypte :G. Douin ( ) de 1802 a [804 : Correspondance consuls de France Mohamed : G. Douin ( ) ! = 1976 cen Egypte Aly Pacha du Caire (1805-7) Correspondance des :E.Driault(+) != , 9 + 7 Consuls de France en Egypte Mohamed Aly et Napoleon (1807-14) Correspondance ! 41976 e des Consuls de France en Egypte La Formation l'Empire de Mohamed : E Driault (#) : = 1 9 74 • Aly de l'Arabic au Soudan (1814-23) : G. Doiun et Mme E. C. Faiotier Gones (a) c L'Angleterre et l'Egypte: la Campagne de 1807 Mohamet Aly et l' Espe- : E. Douin (7) ! = 197A Sommaire des arch- : J. Deny (4) ! dition d'Alger : A. Summarco (A) : A 1 97. vives turques du Caire La Marina egiziana sotto Mohammed Ali. 11 con-Il: A. Summarco (9) !=197, tribute italiano regno di Mehammed Alt nei documenti diplomatici italiano inediti genezi e primo evolgimento della del #1971 • crisi egiziano — Orientale del 1831-33 کی مطبوعات کے لیے جو ابھی زبر طبع هیں، اسی مصف کو دېكېين؛ (۱۰) L'air eumenti diplometici concernenti il rango di Mohammed Ali e gli archivi di stato The I tal try ! Oriente Moderno 32 : italiano جہاں محمد علی کے عبد کے ماغذ موققہ Menice کا الاگان کیا گیا مے ، اسطنطینیہ کے معاقط عالمہ کی کوئی حظائیوں

ایهی تک شائع نبیع حوق : (۱۱) ڈاکٹر اسد رستہ : الاصول المربية لتارياع سوريه في عبد محمد على ، ب جلد، Some : L. Hoskino Halford (A) 774-0. recent works on Mohammod Ali and American Historical Journal Modrn Egypt مارچ به به عن ص به تا م ، ، ، هم زمانه یا جزوی طور پر تاریخی مآغذ مشرقی ماشد: (۱۲) الجبرتي: عجائب الالمار ، ج س و به ، قاهره ے ۹ ۲ ۵ (فرائسیسی ترجمه، طیع قاهره ۹ ۹ ۸ ۵ ببعد) سوسومه Merveilles Biographiques et Historiques ou Chroniques : (١٠) احمد جودت باشا : تاريخ قسطنطينيه ١٠٠١ مه ١٥٠ ج يے تا . و (جس ميں سال ١٨٠٣ء تا ١٨٧٥ء كا ذكر هر): (م و) احمداطفی: تاریخ، به جاین، قسطنطینیه، ۱۳۰ هد . P.P. hedenat Duvent (۱۵) أخذ؛ (۵۱) L'Egyp sous Mehemed Ali ou aperca repide d' يرس. administration civile et militarie de ce pacha Histoire de l'Egypte : F. Mengin (17) ! PIATT دين ، حلايي ، sous le Gouvernement de Mohammed Aly يرس ، ۱۸۲۷ (۱۷) Histoire de la : J. Planat regeneration de l'Egypte. Lettres ecrites da caire a (۱۸) ! يرس . ۱۸۷ M. le comte A. de Labord L'Egypte et : E. de Cadalvine et J. de Breuvery Egypte et : + 3 1 5 · la turquie de 1829 a 1836 E. de Cadalvene et (מין ۱۹) : אוניע דער אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אוייני אויני אוייני אויני אוייני אייני אייני אוייני אוייני אייני אייני אייני אייני אייני אייני אוייני אייני Histoire de la guerre de Mehemed Ali ; E. Barrault ا المرس مرح ا داد ا contre la Porte Ottmeane, 1831-33 Histoire de L'Egypte sous : A. de Vaulebelie (4.) de Histoire scientifique ( ) . ) 9 5 5 Mohammed Ati et militaire de l'Expedition Francaise en Revote Histoire: F. Mengin (+ 1) : A harast rig walk sommaire de l'Egypte sous le gojeperpement de (77) : 51 AT 9 . Mohammed Alg. (1833-1830) Report on Egypte and candia addressed : J. Bowling.

بعد کا تاریخی مطالعه (۲۸) A. Von Kremer : A. : J. W. Zinkeisen (۲۹) ؛ ايمزک ۱۸۹۳ Aggpten · Geschichte des osmanischen Reiches in Europa ليزگ Geschichte : G. Rosen (۲.) : مراه ا der Turkel ، ب جلدین ، لیبزگ ۱۸۹۹ ؛ (۲۱) A History of the Egyptian Revolution : A. A. Paton from the Period of the Mamlukes to the Death of Mohammed Ali ، بار دوم ، لئلن . ١٨٤٤ : (٣٦) (۲۲) : الموزك Agyptens neue zeit : Luttke Mehmed Ali vizekonig: A. Von Prokesch-Osten von Agypten ، وي آنا عدم ١٥ ؛ (سم) على باشا مبارك: العفطط التوفيقيه، بن يه تا جي، بولاق ٢٠٠٠ه/ ١٨٨٩ ع: Le soudan Egyptien sous : H. Deherain (TA) : Bendetti (רק) : ביש י mekemet Ali Revue 12 ( Mehmed Ali durant ses dernieres annees (TL) : FIAGO FA 179 1 des tome deux Mondes · Histoire de l'Egypte de 1798 a 1900 : L. Brehier of Mohammed Ali ، لنكن مرجى زيدان: تراجم مشاهير الشرق ، طبع دوم ، ج ، ، قاهره . ، ، ، ه ؛

Encyclopae- مقاله محمد على، در : W.A. Phillips (م.) : N. Jorga (r) : Cambridge Modern History Weimar 's & Geschichte des Osmanischen Reiches Historische Jahr- در K. Süssheim (۴۲) : 41917 Geschichte: A. Hasenclever ( -- ) : = 1 9 10 6 bücher Agyptons Jahrhundret im 19 (1798-1914) Mohammed Ali et le khalifat (1833-- (rd) := 1914 Actes du Congrès des Géographie du Caire >> (1837 The: Asad J. Rustam (~7) : 10:0 ( 1925 Struggle of Mehemet Ali Fasha with Sultan Mahmud ill and some of its Geographical Aspects ، در سجلة مذكور ، ه : ٢٠٠٠ : (١٨) محمد رفعت : تاريخ مصرالسياسي في الأزمنة الحديثة ، قاهره ٢٠٩ وء : (٨٨) شفيق غربال : The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemed Ali. A study in the Diplomacy of the Napoleonic Era based on Researches in the ( هم ) ؛ عرب ، British and French Archives L'Empire Egyptien sous Mohamed Ali: M. Sabry et la question d' Orient (181-1849) ؛ پرس The Founder of Modern Egypt, : H. Dodwell (A.) a study of Muhammad Ali

(G. H. KRAMERS)

محمد علی جناح، قائد اعظم: جمہوریة اسلامیة پاکستان کے بانی.

ابتدائی حالات: قائد اعظم محمد علی جناح ۲۵ دسمبر ۱۸۵۶، بروز شنبه ، وزیر مینشن کراچی میں پیدا هوے۔ ان کے آبا و اجداد ساھی وال (پنجاب) کے تجارت پیشه لوهانه راجپوت تھے ، جو حضرت عبدالقادر الجیلانی (رک بآل) کے خاندان کے ایک بزرگ پیر عبدالخالق کے حاندان کے مشرف به اسلام هوے۔

قائد اعظم کے ایک جد گجرات (گاٹھیاواڑ) میں جا کر آباد ہوگئے اور وہاں کے ایک اسماعیلی خوجه کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے خاندان ہیے مل گئے، جو هز هائی نس آغا خان کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا تھا ؛ مگر جب قائد اعظم کے والد نے اپنی دو بیٹیوں رحمت ہی اور مرہم ہی کی شادیاں سنی خوجه لڑکوں سے کیں تو یه رشتهٔ عقیدت منقطع هو گیا (تاهم آغا خان قائد اعظم کی فراست اور مذهبی نظریے قانون دانی کے هیشه معترف رہے اور مذهبی نظریے معیشه مختلف هو جانے کے باوجود قائد اعظم هی همیشه ان کے قانونی مشیر دھی) .

قائد اعظم کے دادا ہونجا بھائی اور ان کے خاندان کی مستقل رهائش بڑی پانیلی (ریاست گوندل) میں تھی اور ان کے پاس کئی کھڈیاں تھیں ۔ پولجا بھائی اپنا کاروبار بڑھانے کی غرض سے ۱۸۹۱ عے لک بھک اپنی بیوی ، اپنی بیٹی مان بی اور تین بيئوں دائجي ، ناتھو اور جينا كو ساتھ لے كر كراچي ہمنج کثر ، جہاں ان کی جان ہمچان کے کچھ لوگ پہلے سے آباد تھے۔ پونجا بھائی نے کراچی آکر کانڈا گلی کے ایک احاطے میں ، جو ڈیلا یا ڈیرا كملاتا تها ، ايك چهوڻا سا مكان كرائے پر ليا اور کاروبار شروع کر دیا ۔ کام ٹیزی سے بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنر بڑے بیٹر کے نام پر ایک تجارتی اداره دالجي پونجا بهائي ايند كيمني قائم كر ليا اور مجهل، گوند ، چمڑے وغیرہ کا کاروبار کرنے لگے۔ کینی کے چھوٹے بڑے کئی گودام تھر ، سامان لانے لر جانے کے لیے گدما کاڑیاں ، نیل کاڑیاں اور اونٹ کاڑیاں اور ماھی گیری کے لیے متعدد چھوٹی بڑی کشتیاں اور لانچیں تھیں ۔ ان کی دو لانچوں کے نام فتح اور گیلانی تھے .

ہولجا بھائی کے کاروبار کو ترق دینے میں بات کے جھوٹے بیٹے جینا پونجا نے اہم کردار ادا کیا ۔

جینا بھائی عہم اتھ میں پیدا ھوے تھے اور مے مء میں ان کی شادی آغا خان اول کے وزیر موسی جمعه کی صاحبزادی شیریں بائی عرف مٹھی بائی سے هوئی۔ وہ اپنر زمانے کے اعتبار سے خاصر تعلیم یافتہ تھر ، چنانچه کچه عرصے کے لیے وہ مشن هائی سکول میں معلم بھی رہے۔ ان کی محنت اور جفا کشی سے کاروہار میں روز بروز اضافه هوتا گیا اور انهوں نے کئی مقامات پر اپنے تجارتی دفاتر کھولر اور تجارت کا سلسله انگلستان تک پهیل گیا ـ لندن کی گراهم شبنگ ٹریڈنگ کمپنی Grahm's Shipping Trading Company سے ان کے خصوصی تجارتی روابط تھر ـ جونکه سارا کاروبار انگریزی میں هوتا تها اور جینا ہولجا بقدر ضرورت اس زبان سے واقف تھر، اس لیر تمام تجارتی خط و کتابت شروع سے وہی کیا کرتے تھے ۔ شادی کے بعد جینا پونجا نیونہم روڈ کے ایک مکان میں منتقل ہوگئے ۔ اسی زمانے میں انھوں نے اپنے نام میں بھی تبدیلی پیدا کی، یعنی جینا (گجراتی میں ہمعنی دہلا پتلا) کے بجائے جناح (عربی میں ہممنی بازو) اور پونجا کی جگہ پونجاہ لکھنے لگے .

جناح پونجاه کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں پیدا موٹی ، یعنی (۱) معمد علی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{1}$ ) وحمت بی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{1}$ ) بنده علی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{1}$ ) مریم بی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{1}$ ) احمد علی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{2}$ ) شعریں بی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ؛ ( $_{3}$ ) فاطمه بی ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) اور ( $_{4}$ ) بچو ( $_{1,\Lambda_{-1}}$ ) ، جس کا انتقال عقیقے سے پہلے هی هو گیا .

ہڑے بیٹے محمد علی کی پیدائش پر والدین نے بہت خوشی منائی۔ نومولود کی رسم عتیقہ آبائی کاؤں پائیلی سے دس میل کے فاصلے پر حسن پیر کی درگاہ پر اداکی گئی اور اس موقع پر ان کے والد نے بڑی داد و دہش کا مظاهرہ کیا .

تعظيم : محمد على كي تعليمكا آغاز ١٨٨٠ع

میں کراچی کے مدرسة الاطفال سے هوا ، جہاں یا انھوں نے گجراتی میں چوتھی جماعت تک تعلی پائی۔ اس کے بعد انھیں سندھ مدرسة الاسلام سے انگریزی کی پہلی جماعت میں داخل کر دیا گیا چند ماہ سے قطع نظر ، جو انھوں نے اپنے مامو قاسم موسی کے پاس ہمبئی میں بسر کیے اور وہا انجمن اسلام هائي سكول مين پڙهتے رہے ، 'وه سند مدرسه هي کے طالب علم رهے ۔ بقول فاطمه جنا وه شروع میں پڑھائی کی طرف زیادہ توجه نہیں دیا تھے اور خصوصاً حساب میں خاسے کمزور تھے والد اس ہارے میں بہت متفکر تھے ، چنانچه انھو بے اپنے ایک انگریز دوست کے مشورے سے انھا تجارتی کام کی تربیت کے لیے انگلستان بھیجنے فیصله کرلیا ۔ والدہ نے اصرار کیا که اس سے ہم ان کی شادی هو جانی چاهیر ، چنانچه محمد علی جو اس زمانے میں انگریزی کی پانچویں جماعت م تعلیم یا رہے تھر ، برات لر کر اپنر آبائی گاؤ کاٹھیاواڑ گئر، جہاں ایک تریبی رشتہ دار کھیم ج کی بیٹی ایمی بائی سے ان کی شادی بڑی دھوم دھ سے ہوئی اور سولہ ہرس کے محمد علی اپنی چو برس کی دلہن کو ہیاہ کر کراچی لے آئے (۱۸۹۳ء

شادی کے بعد چند ماہ کے لیے محمد علی انگلستان جانا ملتوی ہوگیا ۔ اسی دوران میں انھو نے مشن ہائی سکول میں چھٹی جماعت میں داخ لیا تا کہ وہ انگریزی ماحول سے قدرے مانو ہوجائیں۔ بہر حال اواخر ۱۸۹۳ یا اوائل ۱۸۹۳ وہ انگلستان روانہ ہوے ، جہاں انھوں نے گراہ شہنگ ٹریڈنگ کمپنی کے صدر دفتر میں کار آموز کا آغاز کر دیا اور فائلوں اور بہی کھاتوں میں دکر رہگئے۔ یہ کام ان کے رجحان طبع کے خلاف تو چنائچہ انھوں نے بیرسٹر بننے کا قیصلہ کرلیا۔ پہلے والد نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن بھر اجازت دے دہ

محمد علی جناح نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنز إن Lincolns Inn کو پسند کیا کیونکه اس کے صدر دروازے پر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کا اسم گرامی دنیا کے عظیم مقنین کی فہرست میں درج تھا ۔ ۲۵ جون ۹۸۳ء کو ان کا باقاعدہ داخلہ ہوا اور ۲۵۔ رسل روڈ، کنگسٹن مال میں مسز ایف ۔ ای ۔ پیج گیٹ کے ماں رہائش کا انتظام ہوگیا .

اپنے زمانۂ قیام انگلستان (۱۸۹۰ء تا ۱۹۹۰ء)
میں محمد علی جناح قالون کے مطالعے کے ساتھ ساتھ
غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصد لنے رہے۔
دار العوام میں انگلستان کے نامور سیاست دانوں
گلیڈ سٹون ، ڈزریلی ، سالسبری اور مورائے وغیرہ کی
تقاریر سننا ان کا دل پسند مشغلہ تھا۔ وہ سب سے
کم عمر ایشیائی طالب علم تھے ، جنھیں ۲۹ اپریل
۲۹ ۱۹۵ء کو بیرسٹری کی ڈگری ملی .

سیشه ورانه زندگی کی ابتیدا: ۱۸۹۹ میں معمد علی جناح مراجعت فرماے وطن هوے تو ان کے والد کا کارویار انتہائی خسارے میں جا رہا تها ـ اگرچه والد کی خواهس تهیکه وه کراچی میں پریکٹس شروع کریں ، لیکن مہوں نے بمبئی کو ترجیح دی اور بمبئی هائی کورٹ میں اپنا نام رجسٹر كرا ليا (مم اگست ١٨٩٦ء) ـ شروع شروع مين انھیں نہایت نامساعد حالات سے گزرا پڑا ، لیکن الہوں نے ہڑی مستقل مزاجی سے محنت جاری رکھی ۔ آھسته آھسته ان کی قانونی قابلیت کے جوهر عیاں هونے لگر ، جنائجه وه پہلر هندوستانی وکیل تھر جنھیں بمبئی کے ایڈووکیٹ جنرل میکفرسن نے اپنر چیدبر میں کام کرنے کی اجازت دی۔ س مئی . . و ، ع کو الهیں چھے ماہ کے لیے پریذیڈنسی مجسٹریٹ مقرر کیا گیا ، لیکن جب ڈیڑھ ھزار روپیر ماهانه کی یه اسامی انهیں مستثلاً پیش کی گئی تو

انھوں نے یہ کہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنا روپیہ روزانہ کمائےکا ارادہ رکھتے ھیں۔ غرضیکہ چار ہرس ھی میں انھوں نے وکالت کے پیشے میں اپنی حیثیت تسلیم کرا لی .

سیاسی زندگی کی استدا: مرووء تک محمدعلی جناح نه صرف وگات میں نام پیدا کر چکے تھے بلکه سیاسی حلقوں میں بھی پوری طرح روشناس عو چکے تھے: چنانچه انڈین نیشنل کانگرس کے سالانه اجلاس میں جب برطانوی راے عامه کو هموار کرنے کے لیے ایک وقد بھیجنے کی تجویز زیر غور آئی تو طے پایا که اس میں بمبئی کی نمائندگی جناح اور گوکھلے (۱۸۹۹ء) کریں گے.

ہہرکیف ان کی سیاسی زندگی کا ہاقاعدہ آغاز ہ ، ہ ، ء میں ہوا جب انڈین نیشنل کانگرس کے سالاند اجلاس میں وہ اس کے صدر دادا بھائی ناروجی سالاند اجلاس میں وہ اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حبثیت سے شریک ہوئے ۔ اس جلسے میں وہ علی الاولاد کے موضوع پر ان کی پہلی پبلک تقریر بہت سراھی گئی .

بارلیمانی زندگی کا آغاز: منٹو مارلے اصلاحات کے تحت ہ ، ہ ، ء میں هونے والے انتخابات میں محمد علی جناح نے بھی حصد لیا اور بمبئی کے شہری مسلم حلقے سے امہریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن منتخب هو گئے ، جہاں انھوں نے بہت جلد ایک نلر سیاست دان ، محب وطن اور قالون دان کی حیثیت سے اپنی بارلیمانی صلاحیتوں کا لوها منوا لیا ۔ ع ، جنوری ، ۱۹ء کو پہلے هی اجلاس میں ان کی والسرائے لارڈ منٹو سے دلچسپ جھڑپ هو گئی۔ محمد علی جناح نے جنوبی افریقہ میں هندوستانیوں کے محمد علی جناح نے جنوبی افریقہ میں هندوستانیوں کے آئے۔ میں برطانوی حکومت کی حکمت عملی پر تنقید کرتے هوے اسے ظالمانہ گوار دیا تو والسرائے جو صدارت کر رہے تھے ، چونک الھے اور کہا گی صدارت کر رہے تھے ، چونک الھے اور کہا گی

معزز رکھی جلسے کے آداب کا خیال رکھنا چاھیے۔ جناح نے فی الفور جواب دیا کہ جناب والا! اگر آداب کا خیال نہ ھوتا تو میں اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتا .

اس دوران میں جو قراردادیں اور اہم مسودہ ھائے قالون کونسل میں بعث کے لیے پیش ھوے ، محمدعلی جناح نے ان سب میں بڑی سر گرمی سے حصه لیا۔ ۲ مارچ . ۹۹ ء کوالھوں نے جاپان ایسر صنعتی ملکوں کے حوالے دیتر هوے اس بات پر زور دیا که حکومت کا فرض ہے که وہ ملک میں صنعتی تعلیم کو عام کرہے۔ ہو مارچ ۱۹۹۹ء کو انھوں ئر مسلم اوقاف کے متعلق اپنا مشہور و معروف مسودة قانون پیش کیا ، جس کی تیاری میں انھوں نے مسلم فقہاک کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے وزنی دلائل کے باعث یه مسودة قانون م، و وء میں باقاعدہ قالون بن گیا \_ یه ان کی بہت بؤی کامیانی اور اسلامی هند کی بهت بؤی خدمت تهی -۳۷ فروری ۲۰۹۱ م کو بهویندرا ناته باسو (۲۵۸ تا م م م م م ع) کے پیش کردہ ایک مسودہ قانون پر، جو ھندوستان میں شادیوں کے بارے میں تھا، محمد علی جناح نے بڑے خوبصورت انداز میں بعث کرتے ھوئے کہا کہ شادیوں سے متعلق اسلامی قوانین کو نه صرف انگریزی قانون سے گذمذ کیا جا رہا ھے بلکہ مسلم قانون معاهده (Mussalman Law of Contract) كو تسلیم نمیں کیا گیا اور مسلم قانون فوجداری کو سرے سے اور مسلم قانون شہادت کو عمل طور پر عتم كر دياكيا هے ؛ چنانچه انهوں نے اس نظام سي پیدا شده نقائص کو دور کرنے اور اصلاح احوال کے لیے ایک تحققاتی کمیشن قائم کرنے کی سفارش كى ـ اسى طرح ايريل ١٩١٦ مين ابتدائي قومني تعلیم سے متعلق کو کھلے کے مسودہ قانون پر مقائل بعث کرتے هوالے وہ سرکاری ممبروں پر

خوب برسے اور ان کے اس نظریے کو غلط قرار دیا کہ تعلیم عام ہوئے سے عوامی ایجی ٹیشن میں اضافہ ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ تعلیم سے ایجی ٹیشن نہیں بلکہ اچھے ذھن ہیدا ہوتے ہیں، لہذا تعلیم کو عام کرنے کے لیے جہاں سے بھی رقم سہیا ہو سکے ، مخصوص کی جائے .

وائسرائے لارڈھارڈنگ (۱۹۱۰ تا ۱۹۱۰) نے کونسل میں محمد علی جناح کی اہم قومی امور میں گہری دلچسپی، الجھے ہوئے مسائل کی ته تک پہنچ جانے کی صلاحیت ، دلکش خطابت اور زور دار طرز استدلال سے متأثر ہو کر اور کچھ اس لیے که ابھی ان کے پیش کردہ مسودۂ قانون وقف علی الاولاد پر بعث باقی تھی، انھیں مزید تین سال کے لیے کونسل کا رکن نامزد کر دیا۔ ۱۹۱۹ء کے انتخابات میں بمبئی کا رکن نامزد کر دیا۔ ۱۹۱۹ء کے انتخابات میں بمبئی امپیریل کونسل کے لیے منتخب کیا۔ اس زمانے میں امپیریل کونسل کے لیے منتخب کیا۔ اس زمانے میں نہ صرف ایک قانون دان اور پارایہ نثیرین کی حیثیت سے ان کی شہرت عروج پر پہنچ گئی تھی بلکه سیاسی ، سرکاری ، عوامی غرضکه هر طبقے کے لوگ میاسی ، سرکاری ، عوامی غرضکه هر طبقے کے لوگ مو چکے تھے۔

قانون ساز میں تقریباً ۳۵ اهم مسودہ هاہے قانون اور قانون ساز میں تقریباً ۳۵ اهم مسودہ هاہے قانون اور قراردادیں پیش هوئیں ، جن پر هونے والی بحثوں میں محمد علی جناح کی دلچسپی اور سرگرمی کا اندازہ ان کی متعدد تقاریر سے هو سکتا ہے (یه اب چهپ چکی هیں)۔ اس دور کا اهم ترین مسودۂ قانون رولٹ بل هیں)۔ اس دور کا اهم ترین مسودۂ قانون رولٹ بل اور راہے عامہ کو کچلنے کے لیے نیار کیا گیا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ مخالفت محمد علی جناح نے اس کی اور اسے ایک غیر آئینی اقدام قرار دیا ، لیکن سرکاری ارکان کی اکثریت کے بل ہوتر پر جب ایس

قانون کی حیثیت مل گئی تو مارچ ۱۹۹۹ء میں وہ اس بنا پر کونسل سے بطور احتجاج مستعنی هوگئے که رولت بل کو قانون بنا کر انصاف کے بنیادی اصولوں کو بالاے طاق رکھ کر عوام کے حتوق کو پامال کیا گیا ہے.

بعیثیت قانون دان محمد علی جناح کے کردار کی نمایاں خصوصیت خود اعتمادی اور خود داری تھی اور بعیثیت قانون ساز ان کی سب سے بڑی خوبی ہے خوفی تھی .. سیاست میں وہ بنیادی طور پر اعتدال پسند تھے۔ ان کی حکمت عملی به تھی که جہاں حکومت غلطی پر ھو اس کی مخالفت کی جائے اور جہاں ٹھیک کام کر رھی ھو ، اس سے تعاون کیا جائے۔

پیام ہر هندو مسلم اتحاد : محمد علی جناح شروع هی سے هندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور ہقول سروجنی نائیڈو وہ مسلم گوکھلے بننا جاهتے تھے ۔ . ، ہ ، ع میں هندو مسلم اتحاد کے لیے جو کانفرنس اله آباد میں منعقد هوئی اس میں وہ شریک هوے۔ اگرچه یه کانفرنس اپنے مقاصد کے لحاظ سے کامیاب نه هو سکی ، لیکن محمد علی جناح نے هندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور الڈین نیشنل کانگرس اور آل انڈیا مسلم لیک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے ہالخصوص کوشاں رہے .

منٹو مارلے اصلاحات (و، و، ع) سے برصغیر کی
آئینی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ هو چکا تھا؛

کونسلوں میں توسیع هو گئی تھی اور مسلمانوں کے
لیے جداگانه التخاب کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا۔
بایی همه هندو مسلم دونوں ان اصلاحات سے خوش
نہیں تھے ، خصوصاً مسلمان تو تنسیخ تقسیم بنگال
نہیں تھے ، خصوصاً مسلمان تو تنسیخ تقسیم بنگال
(۱ و و و ا م د و و و ا م و و ا ا و و ا ا و و ا ا و و ا ا و و ا ا و و سانحۂ مسجد کانپور (م و و و و و

ایسے حالات و واقعات سے بے حد مشتعل تھے! چنائچہ مندو مسلم اتحاد کے لیے فضا خاصی سازگار تھی - ضرورت تھی تو صرف ایسے سمجھ دار سیاسی رهنماؤں کی جو اسے عملی شکل دے سکیں ۔ اس سلسلے میں گو کھلے اور جناح موزوں ترین تھے ، چنائچہ جب فروری ۱۹۱۵ میں گو کھلے کا انتقال هو گیا تو مندو مسلم اتحاد کے لیے هونے والی تمام تر مساعی کا بار محمد علی جناح کے کندهوں پر آ پڑا .

محمد على جناح ٩٠٩ مي عيم اللين ليشنل کانکرس کے رکن چلے آ رہے تھے الیکن جب ، ۱۹۱، کے بعد مذکورہ بالا سیاسی حوادث سے مسلمانوں میں هلهل پیدا هوئی اور وه انگریزی حکومت کی حمایت اور اطاعت کا راسته چهوار کر اپنر جالز حقوق کا مطالبه کرنے لگے تو محمد علی جناح مسلم لیگ کونسل کی دعوت پر اس کے جلسوں میں شریک ھونے لگے اور جب ١٠٩ ء کے سالاته اجلاس لکھنؤ میں مسلم لیگ نے اپنے اساسی دستور میں یہ مطالبه شامل کر لیا که وه هندوستان کے لیر مناسب خود مختاری کے حصول کی کوشش کرے گی تو محمد علی جناح نے ، جو ان دنوں گو کھلے کے ساته انگلستان میں مقیم تھے ، مولانا محمد علی (مهم ۱ ۲ م ۹ م) اور سيد وزير حسن (مهم ۱ تا ے ہم و وی دعوت پر مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ۔ اس طرح وہ انڈین نیشنل کانگرس اور آل الڈیا مسلم لیگ دولوں کے سرگرم رکن ہونری حیثیت سے باھمی اتحاد کے لیے مؤثر کوشش کرنے کے قابل هو گئے .

اسی زمانے کا ایک اهم واقعه یه ہے که محمد علی جناح نے الگلستان میں مقیم طلبه کو اپنے حتوق کے تحفظ اور سیاسی طور پر منظم کرنے کے لیے الدین سٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی بنیاد و گھی (مرووع)، جس نے آگے چل کر بڑی اهمیت سامیل گیا۔

دسمبر ۱۹۱۳ میں وائسرائے کی کونسل میں نئی اسکات نافذ کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگرس نے برطانوی سیاست دانوں سے گفت و شنید کی غرض سے ایک وقد انگلستان بھیجا ، جس میں محمد علی جناح بھی شامل تھے .

انگلستان سے واپس آ کر انہوں نر هندو مسلم اتحاد کے لیر اپنی عملی کوششیں تیز ترکر دیں ! ۵ ، و ، ء میں نیشنل کانگرس کا سالانه اجلاس ہمینے میں ہونا طربایا تو ان کی تجویز پر مسلم لیگ کے رهنماؤں ار اعلان کیاکہ انھیں ایام میں مسلم لیگ كا الانه اجلاس بهي بمبئي هي مين منعقد كيا جائرگا-ایکگروه کا خیال تها که اس طرح لیگ کو کانگرس میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رھی ہے اور نوكر شاهى نربهى اس خدشركو ابهاركرمسلم ليك کی صفوں میں انتشار پیدا کرنر کی کوشش کی ! لیکن محمد علی جناح نر ان کی ریشه دوانیوں کا پردہ چاک کرتے ہوے واضع الفاظ میں بنایا کہ دولوں جماعتوں کا بیک وقت اجلاس منعقد کرنر کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں که دونوں جماعتوں کے درمیان دوستی اور اتحاد کو فروغ دیا جالر تاکه خود مختاری کی سنزل قریب تر لائی جاسکر ۔ ۳۰ دسمبر ۱۹۱۵ کو لیک کا اجلاس زير صدارت مظهر الحق(١٨٦٦ تا ٢٩١١) منعقد هوا، جس مين لارد سنها (١٨٥٣ تا ٩٣٠ ع)، سريندر ناته بينرجي (٨٨٨ تا ٢٩١٥) کاندهي جي (١٨٩٨ تا ٨٨ ١ ١ م) اور سروجني نائيلو (١٨١ ١ تا ٥٠ ١ م) ايسر چوٹی کے عندو رعنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت کی شہ پر شرارت پسند عناصر اجلاس میں گڑ بڑ پھیلانے پر تلے عوار تھے اور اس ضمن میں انھیں ہمبئی کے گورنر لارد ولنكذن كي در برده حمايت بهي حاصل تهي ؛ خالجة دوسرے روز جب محمد على جناح قرارداد ہیں کرنے کے لیے الهے تو ان لوگوں نے اس تدو شور

و غوغا برہا کیا کہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا اور باقی کارروائی کی نکمیل اگلر دن تاج محل هوثل میں هوئی۔ محمد علی جناح کی تجویز اور ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸ تا ۱۹۵۸ کی تائید سے یه قرارداد منظور هوئی که مسلم لیگ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائر جو دوسری سیاسی جماعتوں کے مشورے سے اضلاحات کی سکیم تیار کرے۔ اسی طرح کی ایک کمیٹی کانگرس نے بھی تشکیل دی ۔ دونوں جماعتوں کی کمیٹیوں نے مل کر اصلاحات کی جو عارضی سکیم تیار کی وه اکتوبر ۱۹۱۹ عمیں اللین نیشنل کانگرس کی مجلس عامله اور مسلم لیگ کی کونسل کے مشترکہ اجلاس میں زیر غور آئی۔ ان سب کارروالیوں کے روح رواں محمد علی جناح هی تھر ۔ دوسری طرف انھوں نے امپیریل کونسل میں اپنے هم خیال ارکان کے دستخطوں سے ایک یادداشت والسرائر كو بهجوائي.

دسمبر ۱۹۹۹ء میں دونوں جماعتوں کے اجلاس لکھنڈ میں منعقد ھوے۔ کانگرس کے اجلاس کے صدر آر۔ سی ۔ موجمدار تھے۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت محمد علی جناح نے کی اور اپنے انتہائی فکر انگیز خطبۂ صدارت میں جمله سیاسی مسائل کا مدہرانه جائزہ لے کر هندو مسلم اتعاد اور ملک کی آزادی کے لیے مشترکه کوششوں پر زور دیا گیا .

المختصر محمد عنی جناح کی کوششوں سے میثاق لکھنؤ تشکیل پایا۔ یہ ایک اہم دستاویز تھی، جس میں هندوستان کے لیے زیادہ خود مختاری اور کونسلوں میں توسیم کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمانوں کے جداگانہ طریق انتخاب کو ، جس کی کانگرس شروع سے مخالف رھی تھی ، قبول کر لیا گیا اور یوں نه صرف مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو بلکہ آل انلیا مسلم لیگ کو بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت

تسلیم کر لیا گیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ کالگرس اس معاهد مے میں اس طرح جکڑی گئی کہ پھر اس سے نکل نہ سکی۔ بلاشک و شبہہ میثاق لکھنؤ محمد علی جناح کی سیاست کا شاہکار تھا .

اسی زمانے میں هوم رول لیگ کی تعریک تیزی سے بڑھنے لگی ، جس کا بنیادی مقصد آزادی هند کا حصول تھا۔ جون ہ ، و ، و ، و ، میں اسکی صدر اپنی بیسنٹ (ے ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ) گرفتار کر لی گئیں ، جس پر محمد علی جناح نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس تعریک میں باقاعدہ شامل هو کر بہشی هوم رول لیگ کی صدارت کے فرائض بھی سنبھال لیے ۔ گویا اب وہ بیک وقت برصنیر کی تین اهم ترین سیاسی تنظیموں کے صف اول کے رهنما تھے .

پہلی جنگ عظیم کے حالات کے پیش نظر وزیر هند مانٹیگر نے . ۲ اگست یا ۲ ء کو برطانوی حکومت کی طرف سے هندوستان کو تدریجا خود مختاری دینے کا اعلان کیا، جس کا ملک بھر میں غیر مقدم کیا گیا ۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر هند نے هندوستان بھر کا دورہ کیا اور مختلف وفود اور سیاسی رهنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ مانٹیگو نے محمد علی جناح کی ذهائت اور سیاسی فراست سے متاثر ہو کر اپنی ڈائری میں لکھا کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو هندوستان زیادتی کی بات ہے کہ ایسے شخص کو هندوستان کے نظم و نستی میں شامل نہیں کیا گیا .

وزیر هند کے اس اعلان سے جو خوشگوار توقعات پیدا هوئی تهیں ان پر اس وقت پانی پهر گیا جب ۱۹۸۸ء عمیں مائٹیگو چیدسفورڈ رپورٹ چھپ کر سامنے آئی۔ اسکا فوری رد عمل هوا اور حکومت مخالفت کو کچلنے کے لیے جابرانه قانون نافذ کرنے پر اتر آئی۔اس ضمن میں هوم رول لیگ نے بالخصوص بہت سرگرم کردار ادا کیا ۔ حکومت کی پر زور مخالفت میں محمد علی جناح پیش پیش تھے۔ ان کے مخالفت میں محمد علی جناح پیش پیش تھے۔ ان کے

بارے میں بمبئی کے گورنر لارڈ ولنگٹن کے مخاصماله رویے کی یہی وجه تھی۔ اس چپتلش کا عواسی سطح پر اظہار اس وقت ہوا جب ، ۱ دسمبر ۱۹۱۸ء کو لارڈ ولنگٹن کی سبکدوشی کے موقع پر بمبئی کے شیرف نے ان کے اعزاز میں جلسه بلانے اور شہریوں کی طرف سے سپاسنامه پیش کرنے کا اعلان کیا۔ محمد علی جناح کی قیادت میں لوگوں نے هال پرقبضه کر لیا۔پولیس آئی، حنگامه هوا اور جلسه درهم پرهم هوگیا۔ بمبئی کے عوام نے اپنے لیڈر کی اسکامیابی پر یوں خراج تحسین ادا کیا کہ ایک روپیه فی کس چندے یوں خراج تحسین ادا کیا کہ ایک روپیه فی کس چندے سے ۲۵ ہزار روپے جمع کرکے جناح هال تعمیر کیاگیا،

آل انڈیا مسلم لیک کے صدر منتخب هومے اور اس کے سالانہ اجلاس منعقدة کا کته میں اپنر خطبة صدارت میں انھوں نر رولٹ ایکٹ ، حادثهٔ جلیانواله باغ اور مارشل لا انتظامیه کے بہیمانه مظالم کی شدید مذمت کی۔ مزید برآن ترکیه کے مسئلے پر بھی اپنے انتهائی دکه کا اظهار کیا ـ انهیں دنوں ان کا انڈین نیشنلکانگرس سے پہلی بار اختلاف پیدا هوا، جس پر ابگاندهی جی کا اثر و رسوخ غالب آتا جا رها تها۔ محمد علی جناح بنیادی طور پر ایک آئین پسند سیاست دان تهر اور غیر آئینی هتهکنڈوں کے شديد مخالف تهر، چنانچه دسمبر ، ١٩٢٠ مين جب ناگیورمیں کالکرس کے سالانہ اجلاس کے دوران میں کاندھی جی کے ایما ہر عدم تعاونکی قرارداد منظور ھوئی تو وہ اس سے اختلاف کرتے ہوئے کانگرس سے مستعنى هو كئے - ادهر هوم رول ليك بهى رفته رفته کانگرس کی طفیلی جماعت بنتی جا رهی تھی، چنانچه انھوں نے اس سے بھی علیحدگی اختیار کرلی.

پارلیمائی زئدگی (۱۹۲۳ تا ۱۹۳۱ء): ۱۹۱۹ء میں امپیریل کونسل سے مستعلی عونے کے بعد محمد علی جناح چار برس تک پارلیجانی زندگی سے علیحدہ رھے۔ ۱۹۲۰ء کے التخاب میں انھوں نے احتجاجاً حصد نہیں لیا، البتہ جب نومبر ۱۹۲۰ء میں مرکزی مجلس قانون ساز رجسے نئے ایکٹ کی رو سے امپیریل کواسل کے بہائے سنٹول لیجسلیٹو اسمبلی کا نام دیا گیا تھا) کے انتخابات ھوئے تو وہ اپنے سابقہ حلتے سے بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے ۔ اس موقع پر انھوں نے اپنے انتخابی منشور میں اعلان کیا کہ میں حکومت سے التخابی منصب اور خطاب کا خواھاں نہیں اور عوام کا مفاد اور ملکی فلاح ماضی کی طرح میرے مستقبل کے بھی رہنما اصول ھوں گے ۔ نومبر ۲۲۹ء میں وہ ایک بار پھر اسی حلقے سے منتخب ھوئے .

ورورء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو بحیثیت مجموعی هندوستانیون نر رد کر دیا تها اور کاندھی جی کے زیر اثر کانگرس نے عدم تعاون کی پالیسی اختیار کرلی تھی ، تاهم جب دوباره انتخابات هولے تو بعض اعتدال پسند کانگرسیوں نے سي ـ آر ـ داس ( . ١٨٨ تا ١٩٩٥) اور موتي لال المرو (١٨٦١ تا ٩٣١ ، ع) كے زير قيادت نئى اصلاحات کو اسمبلی کے الدر جاکر ناکام بنائے کا فیصلہ کیا اور یوں سوراج پارٹی کی تشکیل عمل میں آئی ۔ اس مين انهين محمد على جناح كا تعاون بهى حاصل تها، جو اس وقت مركزى اسمبلى مين الهائيس آزاد اركان کی جماعت کے قائد تھے۔ اگرچه ان دونوں جماعتوں نےمل کرنیشنل پارٹی کی صورت اختیار کرلی تھی، لیکن محمد على جناح فرحسب سابق سوراج پارٹىكى حمايت كى تو صرف اس وقت جب الهين اس كا موقف درست " نظر آیا؛ چنانچه ۱۹۲۵، ۹۲۵ کے مالیاتی قوانین کے سلسلے میں ان کی حمایت سے عاتھ کھینج لیا .

سرم میں آلینی اصلاحات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے حکومت نے والسرائے کی کوئسل کے ایک ممبرسر الیگزاڈر موڈی مان Sir Alexander

Muddiman کے زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی
تو محمد علی جناح کو بھی اس کا رکن نامزد کیا
گیا ۔ اس کمیٹی نے چار ماہ کی محنت کے بعد گورار
جنرل کو دو رپورٹیں ، اکثریتی رپورٹ اور اقلیتی
رپورٹ ، پیش کیں ، جن میں سے اقلیتی رپورٹ پر
محمد علی جناح نے دستخط کیے.

هندوستانی فوج کو "هندوستانی" بنائے کے سلسلے میں محمد علی جناح شروع سے زور دیتے چلے آ رهر تھے۔ اگرچہ ۱۹۱۸ء میں هندوستانیوں کے لیے سینڈھرسٹ کے فوجی تربیتی ادارے میں دس اسامیاں نکال کر ان کے لیے شاھی کمیشن میں داخلے کا راسته کھول دیا گیا تھا ، لیکن یه پیش رفت تسلی بخش نه تهی ـ ۲۰ م و ۱ میں بجٹ ہر بحث کرتے ہوئے محمد علی جناح نر یہ سوال بھی اٹھایا اور هندوستان میں سینڈھرسٹ کی طرز کا کالج کھولنری قرارداد منظور کرائی ۔ اس ضمن میں چیف آف جنرل سٹاف سر اینڈریو سکین Sir Andrew Sakeen کی سرکردگی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کے ایک رکن محمد علی جناح بھی تھے ۔ بالاخر ان کی کوششیں رنگ لائیں اور ۱۹۲۹ء میں ڈیرہ دون فوجي كالج قائم كرني فيصله هو گيا . ١٩ جولائي کو محمد علی جناح اسمبلی سے مستعفی ہو گئے .

سیاسی زندگی (۱۹۹۰ - ۱۹۲۰):
بیسوی صدی کا تیسرا عشره هندوستانیون، بالخصوص
هندوستانی مسلمانون کے لیے بڑا هنگامه خیز تھا۔
اتحادیون ، خصوصاً برطانیه نے سلطنت عثمانیه کے
ساتھ جوسلوکروا رکھا ، اس کا یہاں شدید رد عمل
هوا ، جو پہلے تحریک هجرت (۱۹۹۰) ، پهر
تحریک خلافت (۱۹۹۹ تا ۱۹۲۹) کی صورت میں
ظاهر هوا۔ ان تمام واقعات سے محمد علی جناح بہت
متأثر هوئے اور انهوں نے ۱۹۲۰ء میں اپنے
خطبۂ صدارت میں اپنے جذبات کی شدت کا پر زور اظهار

کیا۔ بایں همه وہ تحریک خلافت کے حامی هونے کے باوجود سیاست میں کسی طرح کے تشدد کے قائل نه تھے۔ ان کے نزدیک هندوستان کے تمام سیاسی اور خصوصاً اقلیتی مسائل کا حل هندو مسلم اتحاد میں مغمر تھا۔ میثاق لکھنڈ کے تحت هندو مسلم اتحاد کی جو تحریک شروع هوٹی تھی وہ . ۹۹ء کے بعد گاندهی جی کی تحریک عدم تعاون کے باعث مائل پڑنے لگی ، لیکن جب تحریک خلافت اور تعریک عدم تعاون کا زور ٹوٹا تو محمد علی جناح نے عدم تعاون کا زور ٹوٹا تو محمد علی جناح نے مندو مسلم اتحاد کے لیے اپنی مساعی کا از سرتو آغاز کر دیا ۔ مئی م ۹۹ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس لاهور میں انھوں نے گاندهی جی کی اجلاس لاهور میں انھوں نے گاندهی جی کی اجلاس لاهور میں انھوں نے گاندهی جی کی جداگانه تشخص کو بہر نوع ختم کرکے انھیں پوری طرح کانگرس میں ضم کرنا تھا .

مارچ ہے ہ ہ ء میں محمد علی جناح نے سربر آوردہ مسلمان رہنماؤں کا ایک اجلاس دلی میں طلب کیا ۔ اس میں ایک مصالحتی فارمولا تشکیل پایا ، جس کے اہم نکات یہ تھے: (۱) مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے ایک تہائی نشستیں ؛ (۲) پنجاب اور بنگال میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی؛ (۳) شمال مغربی سرحدی صوبہ اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات اور (م) سندھ کی ہمبئی سے علیحدگی ۔ یہ فارمولا انڈین نیشنل کانگرس نے رد کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو ان کے جائز آئینی حقوق دینر پر آمادہ نہیں .

اسی زمانے کا ایک اهم واقعه سائمن کیشن کی آمد ہے۔ ۔ ۔ ہ ہ ہ ء میں برطانوی حکومت نے ہ ہ ہ ہ ء کی اصطلاحات پر نظر ثانی کے مطالبے کے پیش نظر ملکی حالات کا جائزہ لینے کے لیے سر جان سائمن کی سرکردگی میں ایک کمیشن مقرر کیا ، جسے محمد علی جناح نے اس اعتبار سے ایک غیر آئینی اور

غبر اخلاتی اندام قرار دیاکه هندوستان کے آلبن اور کروڑوں هندوستانیوں کی قسمت کا فیصله کرنے والے کمیشن میں ایک بھی هندوستانی شامل نہیں۔مجموعی طور پر هر جگه اس کمیشن کا استقبال کالی جھنٹیوں سے کیا گیا۔ کانگرس بھی اس بالیکاٹ میں شریک تھی ، تاهم هندووں کے مخاصمانه رویے کے باعث مسلمانوں کا ایک گروه کمیشن سے تعاون پر آماده هوگیا تھا : چنانچه اس مسئلے پر مسلم لیگ دو دھڑوں ، یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم دھڑوں ، یعنی جناح لیگ اور شفیع لیگ میں تقسیم

سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد وزیر مند لارڈ برکن میڈ نے مندوستائیوں کو چیلنج کیا کہ وہ خود كوئى متفقه آئين تياركرك دكهائين ـ اس سلسلم میں آل ہارٹیز کانفرس نے موتی لال نہرو کی سربراھی میں ایک کمیٹی تشکیل کی ، جس نے اپنے مسلمان رکن شعیب قریشی کے اختلائی لوٹ کے باوصف ایک رپورٹ مرتب کرکے پیش کر دی ، جس میں کامل آزادی کے بجاہے نو آبادیاتی درجے ، مخلوط انتخاب اور وحدائي طرز حكومت كا مطالبه كيا كيا ـ یه رپورٹ اکست ۲۸ و ۱ء میں آل پارٹیز کالفراس کے اجلاس لکھنؤ میں پیش کی گئی اور مسلمان رهنماؤں کی سخت مخالفت کے ہاوجود ہندو اکثریت لر اسے منظور کر ایا۔ اس طرح هندو مسلم اختلاقات کی خلیج اور بھی وسیم ہوگئے۔ اس زمائےمیں محمد علی جناح انگلستان میں تھے۔ انھوں نے واپس آ کر دسمبر ٨ ٢ ٩ ١ ع مين تمام بارثيونكا ايك كنونشن طلب كياء جس میں شفیع لیگ کے سوا تقریباً کمام اہم سیاسی جماعتوں نے شرکت کی - محمد علی جناح نے لہرو رپورٹ کو قابل قبول بنائے کے لیے ۱۹۲۵ کے دلی مصالحتی فارمولر(یعنی مرکزی اسمبلیمین مسلمالون ک ایک تبائ نمائندگ ؛ دس سال کے لیے پنجاب اور بنكال مين مسلمانون كو آبادى كى بنياد پر نمائندگى : صوبوق کے لیے اضافی اختیارات، سرحد اور بلوچستان میں اسلاحات اور سندھ کی بمبئی سے علبحدگی) کو اس میں شامل کرنے پر زور دیا ؛ لیکن کنونشن کی سب کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا ۔ ۲۸ دسمبر کو کنونشن کے کھلے اجلاس میں جناے نے ایک بار بھر اپنی ھر ترمیم کے سلسلےمیں ٹھوس دلائل دیتے ھوٹے ھندو مسلم اتحاد اور مفاهمت پر زور دیا، لیکن هندو مہا سبھائی ذهنیت سے کالگرس کے کرتا دھرتا اس قدر مرعوب ھو چکے تھے کہ وہ نہرو رپورٹ میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے ۔ میں مسلمالوں کے اساسی مقاصد کے تعفظ کا کوئی سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے سامان موجود نہیں ، اس لیے عامة المسلمین کے لیے یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں .

نہرو رپورٹ کے ساسلے میں هندو رهنماؤا، کی ضد اور هٹ دهرمی نے بالآخر هندو مسلم اتحاد کے پیامبر محمد علی جناح کو یه کہنے پر مجبور کر دیا که اب هماری راهیں الگ الگ هو گئی هیں .

مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان: دراصل نہرو رہورٹ سے هندووں کا یہ منصوبہ ہوری طرح عیاں ہو گیا تھا کہ وہ برصغیر میں "رام راج" قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو ایک مستقل اقلیت کی حیثیت سے ان کے رحم وکرم ہر رهنا ہوگا۔ محمد علی جناح مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بے حد فکر مند تھے ، لیکن مسلمانوں میں تنظیم اور اتحاد کے فقدان کے باعث ان کی مساعی بار آور نہیں اتحاد کے فقدان کے باعث ان کی مساعی بار آور نہیں ہورھی تھیں۔موڈی مان کمیٹی میں اور بعد ازاں سائمن کمیشن کے معاملے میں محمد علی جناح اور سر شفیم کے درمیان اختلاف رائے نے مسلم لیگ کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ ایک انہها خاصا گروہ ان کانگرسی مسلمانوں کا تھا جو

نہرو رپورٹ کے حامی تھے - یکم جنوری ۱۹۲۹ء کو بعض مسلمان رهنماؤں نے کانگرس اور هندووں سے مایوس هو جانے کے بعد تمام مسلمان جماعتوں کی ایک کانفرنس دہلی میں طلب کی تاکه مسلمانوں کے حقوق کے تعین اور تحفظ کے بارے میں اتفاق راے هو جائے - کانفرنس نے نہرو رپورٹ کی مذمت کی اور تجاویز دہلی کی اساس پر ، لیکن مخلوط انتخاب کے ذکر کو نظر انداز کرتے ہوئے، سر شفیع کی پیش کردہ ایک طویل قرارداد میں حکومت سے مطالبه کیا کہ هندوستان کے دستور اساسی میں مسمانوں کے حقوق کا پورا لعاظ رکھا جائے .

محمد علی جناح اس کالفرنس میں شریک نہیں ھوے ، لیکن مارچ ۱۹۳۹ء میں انھوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقدۂ دھلی میں حسب ذیل مصالحتی فارمولا پیش کیا، جو اسلامیان هندگی تاریخ میں "چودہ نکات" کے نام سے مشہور ہے:

رد آئین وفانی هوگا ؛ مابقی (residuary) اختیارات صوبوں کو حاصل هوں گے .

پ۔ تمام صوبوں کو یکساں خود مختاری حاصل ہوگی .

س۔ ملک میں مجالس قانون ساز اور دوسرے نمائندگی اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی حاصل ہوگی، لیکن کسی صوبے کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہیں کیا جائےگا.

س. مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو ایک تمہائی سے کم نمائندگی نمیں دیجائے گ. مل جداگانه طریق انتخاب کا اصول فی الحال جاری رہےگا البته هر اقلیت کے لیے آزادی هوگی که وہ کسی موقع پر مخلوط طریق انتخاب کے حق میں دست بردار هو جائے ۔ بنگال ، پنجاب اور سرحد میں نئی حد بندی اجازت نمیں دی جائے گی .

ے۔ هر ایک کو مذهبی آزادی حاصل هوگی (مذهبی آزادی سے مراد عقیدہ ، عبادت ، تعلیم، جماعت اور پراپیگنڈے کی آزادی ہے)۔ ۸۔ ملک میں کسی بھی مجلس قانون ساز یا نمائندہ ادارے میں کوئی بل یا قرارداد یا اس کا کوئی حصہ ، جو کسی اقلیت کے خلاف هو اور اس اقلیت کے تین چوتھائی نمائندے اس کے خلاف هوں ، زیر بحث نمیں لایا جا سکتا ،

و۔ سندہ کو احاطۂ ہمبئی سے علیحدہ کرکے ایک نیا صوبہ بنایا جائے.

. ۱۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں دوسرہے صوبوں کے مطابق اصلاحات کی جائیں .

، ،۔ تمام سرکاری ملازمتوں اور بلدیاتی اداروں میں مسلمانوں کو معقول حصه دیا جائے۔

۱۲ مسامانوں کی ثقافت، تعلیم، زبان، مذہب،
 قانون اور خیراتی اداروں کی ترقی اور
 حفاظت کے لیر انتظام کیا جائے.

م <sub>۱</sub>۔ مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دی جائے۔

م و۔ وفاقی یونٹوں کے مشورے کے بغیر مرکزی دستور ساز اسمبلی کسی بھی تبدیلی کی مجاز نه هوگی .

مسلم کانفرنس میں سر شفیع نے جو قرارداد پیش
کی تھی وہ بھی چودہ نکات پر مشتمل تھی ، لیکن
ایک تو محمد علی جناح کے چودہ نکات کے مقابلے میں
اس کی زبان اور اسلوب میر اختصار اور سادگی کے
پجائے ، جو آئین سازی کی روح ہے ، تصنع اور
لفاظی تھی ، جس سے جگہ جگہ معنوی اعتبار سے
الجھاؤ پیدا ھوگیا تھا ، مثلاً وہ وفاقی یونٹوں کے
لیے "صوبه" کے بجائے "ریاست" کا لفظ استعمال
کرتے ھیں، قرارداد میں نہرو رپورٹ کا تذکرہ تک

نہیں کرتے ، مذھب کے تحفظ کی بات کرتے ھیں

تو ثانوی حیثیت سے ، اسلامی ثقافت کے بارے میں
وہ بالکل خاموش ھیں اور مسلمانوں کی ایک زبان
یمنی "اردو کے بجائے کئی زبانوں کی حفاظت اور
ترقی کے طالب ھیں ، جو ان کے علاقائی ذھن کی
عکاسی کرتا ہے؛ دوسرے وہ مسلم اکثریتی صوبوں
میں ھندووں کو ان کی تعداد سے زیادہ نمائندگی
دینے پر آمادہ ھیں بحالیکہ محمد علی جناح ان صوبوں
میں ایسی کسی تبدیلی کو برداشت کرنے کے لیے
تیار نہ تھے جس سے ان کی اکثریت متأثر ھو ۔ اسی
طرح مسلمانوں کے ذاتی قوانین اور مرکز اور
موبائی وزار توں میں مسلمانوں کے تناسب کے مسئلے
موبائی وزار توں میں مسلمانوں کے تناسب کے مسئلے

محمد علی جناح نے چودہ نکات دراصل ایک طرف مسلمانوں کو متحد کرنر اور دوسری طرف هندووں اور انگریزوں کے ساتھ سیاسی اور آئینیجنگ لڑنے کے لیے مرتب کیے تھے ۔ ان کی تشکیل سے جو نتائج برآمد هوے وہ فوری بھی تھے اور دور رس بھی۔ شفیم گروپ کو آل اللہا مسلم لیگ میں دوباره شامل هونے کا ایک موقع سہیا کیا گیا اور اس کا زور ٹوٹ گیا ، چنائجہ اگلے سال ، ۱۹۳۰ میں علامہ اقبال نے ، جو قبل ازیں شفیع گروپ کے ساته تهر ، آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کرتے موثر ابنا تاریخی شطبه دیا اور یون برصفیر مین اسلامی ریاست کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے یلیٹ فارم سے پیش هوا۔ دوسری طرف آل اللیا دهلی مسلمکانفرنسک هر دلعزیزی بهی ختم هو گی، جس کی بنیاد هی سرشفیع کی قرارداد پر تھی ، لیکن اب اسکی جگه معمد علی جناح کے چودہ لکات لے لیے لى تهى ـ يه ان كى عظيم سياسى كاميابي تهي كه انہوں نے آل اللیا مسلم لیگ کے مقابلے میں ابھولے والی بڑی طافت ور تنظیموں کو پنینے کا موقع نه حیا

اهد اسلامیان هند مزید اختلافات اور انتشار کا شکار هوئے سے بچ گئے .

جہاں تک چودہ نکات کی تشکیل کے دور رس نتائج کا تعلق ہے ، ان کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی مضبوط بنیاد مل گئی که اب وه اپنے حقوق کی جنگ زیادہ اعتماد سے لڑ سکتر ٹھر ۔ هندو مسلمانوں کے مطالبات کو ، جن میں پہلا مطالبه وفاقی طرز حکومت کا قیام تھا ، سرے سے مالنر کے لیے هی تیار نمیں تھے ۔ وہ صدارتی طرز حکومت کے ڈریعے اپنی مستقل اکثریت کے بیل پر پورے برصغیر سیں هندو راج کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ مسلمان مرکز کو کم سے کم اور صوبوا، کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا مطالبہ اس لیے آ رہے تھے کہ یوں وہ اپنے حقوق کی حفاظت بہتر طور پر كر سكتر تهر - سرحد اور بلوچستان مين آيني اصلاحات اور سندھ کی احاطہ ہمبئی سے علیحدگ کی مخالفت کے پیچھر بھی یہی مسلم دشمنی کار فرما تهے ۔ انهیں یه خوف تها که شمال مغرب میں مسلم اکثریتی صوبوں کا ایک ایسا ہلاک بن جائے گا جس ی بشت بر افغانستان، ایران اور دیگر مسلم ممالک واقع هين - بهرحال مسلمان اپنے تمام اندروني اختلافات کے ہاوجود ان مطالبات پر متحد رہے اور الگریزوں کو بھی ، جو هر قیمت پر هندو اکثریت كو خوش ركهنا چاهتر تهر ، ان مطالبات كو هر اهم موقم پر مد نظر رکهنا پڑا ۔ سالمن کمیشن کی رپورٹ هو ياگول ميز كانفرنس، ١٩٣٧ ع كا كميونل ايوارد يا سم و وه كا قرطاس اييض ، سليكث كميش كي تجاويز هون يا هجه وع كا كورنمنك آف الليا ایکٹ ، وه ان کو کسی موقع پر بھی نظر انداز نه كر سكے ـ اگرچه مسلمانوں كے مطالبات كلية تو تسلیم نہیں کیے گئے ، تاهم ان میں سے بیشتر کو سندووں کی مخالفت کے باوجود اور اپنی مرضی کے

خلاف انھیں منظور کرنا پڑا۔ نئے آئین کے تحت وفاقی طرز حکومت کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا ، جداگانه طریق انتخاب ہر قرار رکھا گیا۔ سرحد میں اصلاحات کر دی گئیں ، بلوچستان میں بھی اس ضمن میں ابتدائی اقدامات کیے گئے ، سندھ کو ایک جداگانه صوبے کی حیثیت دے دی گئی ، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی خمانت دی گئی اور مسلم اکثریتی حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی گئی اور مسلم اکثریتی صوبوں ، خصوصاً پنجاب اور بنگال میں نئی صد بندیوں سے گریز کیا گیا۔ مسلمانان هندی اس بہت بڑی کامیابی میں اھم ترین کردار محمد علی جناح بہت بڑی کامیابی میں اھم ترین کردار محمد علی جناح مسلمانوں کے حقوق کے لیے آئینی جنگ انتہائی تدہر اور فراست سے لڑی .

بارلیمانی زندگی ( . ۹۳ ، ۵ تا یسم ، ع): کولسیز

کانفرنس ( . ۳۰ و عتام ۲۰ و علی جناح

نے انگلستان میں مستقل رھائش کا فیصله کر لیا ، چنانچه انهوں نے جون ۱۹۳۱ء میں مجلس قانون ساز سے استعفا دے دیا۔ اکتوبر سم و و ع میں ہمینی کے مسلمانوں نے انھیں ان کی غیر حاضری میں دوہارہ منتخب کر لیا ۔ اسی طرح دسمبر ۵ م ۹ ء میں وہ ایک بار پھر اسی حلقے سے حسین لال بھائی کو بری طرح شکست دے کر انتخابات میں کامیاب ہو گئر. س ہ و و عاور س و و ع کے سابین محمد علی جناح لر اسمبلي كي كاررواليون مين بؤا اهم حصه ليا ـ انھوں نے "آزاد" ارکان کی پارٹی پھر منظم کر لی ، جس کے ۲۲ ارکان میں سے ۱۸ مسلمان تھے۔ اسمبلی میں منتخب جماعتوں کی پوزیشن یه تھی که سرکاری ارکان کی کل تعداد . ۵ تھی اور کانگرس ارکان کی بہم۔ لیشنلسٹ پارٹی کے ، اسمبر بھی اکثر کانگرس هی کا ساته دیتے تھے۔ صورت حال یه تھی که کسی قرارداد کی کامیایی کا انعصار اس امر پر موقوف تھاکہ محمد علی جناح کی پارٹی کس کا ساتھ

دیتی ہے۔ ۱۹۳۵ء تک ان کی حکمت عملی عموماً
یہی رهی که کانگرس بارٹی کے ساتھ هر ممکن تعاون
کیا جائے ، چنانچه اس سال مرکزی اسمبلی کے
پہلے اجلاس میں حکومت کو سات بار شکست کا
سامنا کرنا پڑا۔ کانگرس اور آزاد پارٹی کے باهمی
تعاون سے حکومت کو مالی مسودوں پر جو زک
اٹھانا پڑی اس سے حکومتی حاقوں میں تہلکه
مج گیا.

اس زمانے میں محمد علی جناح کی پارلیمانی حکمت عملیکا شاهکار کمیونل ایوارڈکی منظوری ہے۔ جائنٹ پارلیمنٹری رپورٹ تین حصوں پر مشتمل تھی: فیڈرل سکیم ، پروونشل سکیم اور کمیونل ایوارڈ کے ایوارڈ کانگرس فیڈرل سکیم اور کمیونل ایوارڈ کے مخت خلاف تھی اور گورنمنٹ فیڈرل سکیم کے حق میں تھی۔ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کمیونل ایوارڈ پر مبنی تھا ، چنانچه محمد علی جناح نے اس موقع پر کانگرس پارٹی سے اختلاف کیا اور اپنی پارٹی موقع پر کانگرس پارٹی سے اختلاف کیا اور اپنی پارٹی

کانگرس پارٹی کے ساتھ تعاون برقرار نه ره سکا۔
۱۹۳۹ء کے انتخابات میں کانگرس پارٹی کو اتنی
بڑی کامیابی حاصل ہوئی که ملک کے بیشتر صوبوں
میں ان کی وزارتیں قائم ہو گئیں۔ اس اقتدار سے
کانگرسی قیادت کا ذہنی توازن اتنا بگڑا که ان کی
نظر میں مسلمانوں اور ان کے حقوق کی کوئی اہمیت
نظر میں مسلمانوں اور ان کے حقوق کی کوئی اہمیت
کا اندازہ محمد علی جناح کی اس زمانے کی تقریر سے
بخوبی ہو سکتا ہے۔ اب وہ ہر موقع پر دو قومی
نظریعے کو ہر ملا پیش کرنے لگے .

م م م م م م م م م م ا تک اگرچه محمد علی جناح کو اپنی سیاسی مصروفیات کے باعث مرکزی اسمبلی کی کارروائیوں میں حصہ لینے کا بہت کم موقع ملا ،

لیکن جب بھی یہ موقع ملا انھوں نے دو قومی نظریے اور مطالبۂ پاکستان کی وکالت کا قرار واقعی حق ادا کیا .

سیاسی زندگی (۳۰۰ء تا ۱۹۳۹ء): محمد علی جناح و و و و ع میں کانگرس کے روپے اور هندوستان کے مجموعی حالات سے انتہائی برگشته خاطر هو چکر تهر - اسی سال انهیں اپنی رفيقة حياتكي وفاتكا صدمه بهي الهانا بؤاء باين همه وه سیاست میں بدستور دلچسپی لیتے رہے ، جس کا ثبوت والسرائي لارد ارون (١٩٣٩ تا ١٩٣١ع) ك ماته ان کی خط و کتابت سے هوتا ہے۔ اس خط و کتابت میں انھوں نر ھندوستان کے سیاسی اور آئینی ،سائل کا حل دریافت کرنے کے لیے اس بات پر بالخصوص زور ديا كه ايك كول ميز كانفرنس طلب کی جائے ۔ اس کانفرنس کا مطالبہ وہ ۱۹۲۲ء سے کرتر چلر آ رہے تھر۔ بالآخر حالاتکی نزاکت نر برطانوی حکومت کو نومبر ۱۹۳۰ء میں پہلی گول میز کانفرنس منعقد کرنر پر مجبور هونا پڑا ، جو جنوري ۹۳۱ء تک جاري رهي .

پہلی گول میز کانفرنس میں شامل ہونے والے ستاون ہندوستانی مندوبین میں مسلمانوں کی تعداد سولہ تھی۔ ان میں محمد علی جناح کی اهمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانفرنس کے صدر وزیر اعظم برطانیہ کی تقریر کے بعد ہندوستانی مندوبین میں سب سے پہلی تقریر انہیں نے کی اور اس میں حکومت برطانیہ کو اس کے وعدے یاد دلاتے ہوے اس بات پر زور دیا کہ هندوستان کے مر نرقے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور ایسا دستور بنایا جائے جو ہندوستان میں سب کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے قابل قبول ہو۔ بعد ازاں اس ضمن میں نو کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جن میں سے وفاقی ڈھانچے ، دفاع اور شندہ میں میں عور کمیٹیاں تشکیل دی گئیں،

متعلق کمیٹیوں میں انھیں شامل کیا گیا اور ان تینوں مجالس میں انھوں نے مسلمانوں کے حقوق گی خوب وکالت کی .

دوسری گول میز کانفرنس ۱۹۳۱ء کے موسم خزاں میں منعقد ہوئی جس میں مسٹر گاندھی نے کانگرس کے واحد نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس میں محمد علی جناح نے هندوستان کی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق کی وکالت کا جس طرح حتی ادا کیا اس کی روداد سر آغا خال نے اپنی آپ بیتی (Memoirs) میں تفصیل سے رقم کی ہے .

تیسری گول میز کانفرنس جنوری ۱۹۳۲ء میں منعقد هوئی ، لیکن اس میں انھیں شمولیت کی دعوت هی نہیں دی گئی .

دواصل محمد على جناح چاهتر تهركه هندوستان کے دستور کے بارے میں کوئی واضع فیصلہ ہو جائے ! هندوستان كو زياده اختيارات دير جائيں ، ھندوستان کی تمام اتوام کے حقوق کے تحفظی ضمانت دی جائے اور صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل هوں ۔ مرکز میں وہ وفاقی طرز حکومت کے خواهاں تھے ، لیکن اس طرز پر نہیں جس طرح برطانوی مکومت اور هندوستانی والیان ریاست کی منشا تھی۔ اسی طرح وہ ہندوستانی فوج کو خالصةً ھندوستانی بنانے کے حق میں تھے ؛ لیکن اس ساری تک و دو میں انھیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالت یه تهی که ان کے موقف کو تسلیم کرنا تو درکنار اسے سمجھنے کے لیے بھی کوئی عنصر آمادہ نه تها ـ مسلمان انهیں هندووں کا حامی اور هندو انهیں ایک کثر فرقه پرست سمجهتر تهر ـ والیان ریاست کے نزدیک وہ جمہوریت کے غیر معمولی علم بردار تھے اور انگریزوں کی نظر مي وه انتها بسند تهر .

ہم کیف ہملی کول میز کانفرنس کے بعد انھوں

نے انگلستان میں رھائش اختیار کرنے کا فیصله کر لیا اور وائٹ کورٹ ھال کے علاقے میں ایک مکان خرید کر پریوی کونسل میں وکالت کرنے لگے ۔ ان کی همشیرہ فاطمه جناح اور بیٹی دینا جناح بھی ان کے ساتھ تھیں ۔ لندن میں ان کا مستقل قیام همی ان کے ساتھ تھیں ۔ لندن میں ان کا مستقل قیام همی ان کے ساتھ تھیں ۔ لندن میں ان کا مستقل قیام (اپریل مہیہ وء اور جنوری ہیہ و اعمیں) ھندوستان اور ھندوستان اور ھندوستان مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر رہے اور اس ضمن میں متعدد مسلمان رھنماؤں کے ساتھ ، جن میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر اس میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین چودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین جودھری خصوصاً قابل ذکر میں آسام کے عبدانمتین جودھری میں مراجعت وطن کا فیصله کر لیا اور اپنا میکان فروخت کرکے اکتوبر میں و و عمیں بمبئی واپس مکان فروخت کرکے اکتوبر میں و و عمیں بمبئی واپس

وطن واپس آنے پران کے پیش نظر اہم ترین مسئلہ اسلامیان هند کا اتحاد تھا اور اس کے لیے آل اندیا مسلم لیگ کی تنظیم نو ضروری تھی ، جو کہنے کو تو مسلمانوں کی مرکزی جماعت تھی لیکن اس کا تنظیمی ڈھانچا بہت کمزور تھا اور اس کی قیادت زیادہ تر بڑے زمینداروں اور نوابوں کے هاتھ میں تھی۔ محمد علی جناح نے اس کی صدارت منبھالتے ھی ملک کے طوفانی دورے شروع کر منبھالتے ھی ملک کے طوفانی دورے شروع کر دور کر کے انھیں ایک پرچم تلے جمع کرنے کی کوشش کی اور پہلی بار جماعت کا رابطہ عوام سے ساتھ قائم کیا۔

پنجاب کی اھیت کا انھیں پوری طرح اندازہ تھا ، چہاں سر فضل حسین کے زیر قیادت یونینسٹ پارٹی نے ہڑی مستحکم صوبائی حکومت قائم کر رکھی تھی ۔ ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج

کا المیه وقوع پذیر هوا ، جس میں محمد علی جناح کی کوششوں سے تعریک میں گرفتار هوئے والے مسلمانوں کی رهائی عمل میں آئی تھی اور سکھوں اور مسلمانوں کی باهمی کشیدگی میں قدرے کمی آگئی تھی۔ اپریل ۱۹۳۹ء میں انھوں نے سر فضل حسین کا تعاون حاصل کرنے کے لیے لاهور کا دورہ کیا، لیکن مؤخر الذکر کی هٹ دهرمی سے یه سعی نامشکور رهی۔ بہر حال انھوں نے پنجاب مسنم لیگ کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، لیگ کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، جن میں علامه اقبال کی حمایت انھیں حاصل تھی ؛ چنانچه آئندہ هونے والے انتخابات کے سلسلے میں چنانچه آئندہ هونے والے انتخابات کے سلسلے میں ایک پارلیمانی بورڈ کی تشکیل بھی کر دی گئی.

جوہ وہ کے موسم سرما میں صوبائی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ کانگرس گیارہ میں سے آٹھ صوبوں میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی پوزیشن مسلم اکثریت کے صوبوں میں کمزور رھی، خصوصاً پنجاب میں وہ صرف دو نشستیں حاصل کر سکی۔ بایں ہمہ اس انتخابی مہم میں محمد علی جناح نے اپنی قائدانه صلاحیتوں کی بنا پر مسلمان عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا حاصل کر لی۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلمان اب انھیں قائداعظم کے لقب جاسکتا ہے کہ مسلمان اب انھیں قائداعظم کے لقب سے پکارنر لگے .

انتخابات کے سلسلے میں قائد اعظم کی حکمت عملی یہ رھی تھی کہ کانگرس اور لیگ ایک دوسرے سے تعاون کریں ، چنانچہ ایک حد تک اس پر عمل بھی ھوا؛ لیکن انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگرس تیادت کا دماغ بھر گیا اور وہ هندو راج کے خواب دیکھنے لگی۔ جواهر لال نہرو جیسے لوگ بھی، جن کی آزاد خیالی کا شہرہ تھا، کچھ اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ هندوستان میں صرف دو طاقتیں ھیں : ایک انگریز ، دوسرے کانگرس ۔ قائد اعظم نے فوراً اس

بات کا نوٹس لیا اور فرمایا که انگریزوں اور هندووں کے علاوہ ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ هیں مسلمان ۔ بہرکیف کانگرس طاقت کے نشے میں چور تھی ۔ اس نے پہلے وزارتیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی مرضی کی شرائط منوانا چاهیں ، لیکن پھر جولائی ۔ ۱۹۳ ء میں وزارتیں قبول کر لیں .

كانگرسي وزارتين اكتوبر وجهوء تك قائم رهیں۔ اس دوران میں کانگرس نے هندو اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ هر قسم کی زیادتیاں روا رکھیں۔ سرکاری عمارتوں پر کانگرسی جھنڈا لهرایا جاتا ، بندے ماترم کو قومی ترانه قرار دیا گیا ، مسلمان بچوں کو گاندھی جی کی مورتی کے سامنر هاته جوا کر کهارا هونا پارتا، اردو کو ختم کرنر کی کوشش کی گئی ، مسلمان پریس کاگلا . کھونٹا گیاء ملازمتوں میں مسلمانوں کے تناسب کو نظر الدازكر ديا گيا ، صنعت و حرفت اور تجارت کے دروازے ان ہر ہند کر دہر گئر اور جگه حکه مسلمان کُش فسادات برہا کیے گئے۔ بعیثیت مجموعی ان صوبوں میں مسلمالوں کی حیثیت دوسرے بلکه تیسرے درجے کے شہریوں کی سی ہو گئی اور کانگرسی حکومت سے عدل و انصاف کی کوئی توقع له رهي .

یه سب اطلاعات قائد اعظم تک پهنچتی رهیں: چنانچه ان کے زیر هدایت آل اللها مسلم لیگ کونسل نے ان ستم آرائیوںکا مکمل جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی ، جس نے حالات اور واقعات کی تحقیق کرکے ایک مفصل رپورٹ پیش کی ، جو تاریخ میں پیر پور رپورٹ کے نام سے مشہور ہے .

ستبر ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑ کئی۔ کالکرس نے مطالبہ کیا کہ اختتام جنگ کے بعد مکمل آزادی کا غیر مبہم اعلان کیا جائے اور آلندہ دستور وضع کرنے کے لیے ایک دستور سا

اسبلی تشکیل دی جائے ، جس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نه هو۔ قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی کیونکه اس طرح صرف اکثریتی فرقے کا دستور هی وضع هو سکتا تھا۔ والسرائے نے بھی یه مطالبه مسترد کرتے هوئے اعلان کیا که جنگ ختم هونے پر مختلف جماعتوں، فرقوں اور مفادات کے نمائندوں کے مشورے سے فیصله کیا جائے گا ، جس پر س، نومبر ۱۹۹۹عکوکانگرسی وزارتیں مستعفی هوگئی۔ ۲۷ دسمبر کو قائد اعظم کی اپیل پر مسلمانوں نے بورے ملک میں بڑے جوش و خروش سے یوم نجات منایا۔ یه بھی قائد اعظم کے تدبر کا ایک کرشمه تھا که اس سے ایک طرف تو آل انڈیا مسلم لیگ اور اسلامیان هند کی طاقت کا مظاهره هوا اور دوسری طرف انڈین نیشنل کانگرس کے اس دعوے کی نفی طرف کا مشادہ جماعت ہے .

در اصل پچھلے دو تین برس سے قائد اعظم کی ولوله الكيز قيادت نے مسلم ليک كو ايک فعال جماعت بنا دیا تھا۔ اکتوبر ے م م ع میں اجلاس لکھنؤ کے موقع ہو قائد اعظم نے اپنے خطبۂ صدارت میں سیاسی مسائل کا سیر حاصل جائزہ لیا ۔ اس میں پنجاب ، بنگال اور آسام کے وزراے اعظم نے بھی شرکت کی ۔ اس اجلاس میں سرسکندر حیات نر ، جو سر فضل حسین کی وفات کے بعد پنجاب یونینسٹ یارٹی کے قائد منتخب ہوئے تھر، مسلم لیگ میں باقاهده شمولیت اختیار کی ـ به قائد اعظم کی سیاسی ہمگیرت کی ایک اور نمایال کامیابی تھی ۔ اس ضمن میں جو تحریر قلمبند ہوئی اسے آگے چل کر بعض لوگوں نے غلط طور پر "جناح سکندر پیکٹ" کا نام دینر کی کوشش کی حالانکه یه پیکٹ نہیں ینکه سر سکندر حیات کی طرف سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ساتھ تعاون اور وفاداری کی . بينين دبالي لهي .

اکتوبر ۱۹۳۸ عیں ایک اور عظیم الشان اجلاس پٹنه میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر کلکته کے مسلم اخبار عصر جدید نے قائد اعظم کو "زعیم الملت" کا خطاب دیا۔ فی الحقیقت اس وقت برعظیم پاک و هند کے مسلمانوں میں قائد اعظم کے پائے کا کوئی رهنما نہیں تھا اور علامه اقبال جیسے مسلم دانشور اور مفکرین بھی ان کی قیادت کو صدق دل سے تسلیم کر چکے تھے۔ علامه اقبال نے اپریل ۱۹۳۸ عمیں وفات پائی ، لیکن اس سے قبل ان کے قائد اعظم کے ساتھ گہرے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ علامه نے اپنے متعدد خطوط میں قائد اعظم کو وقت کے اہم مسائل کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور قائد اعظم نے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا اور قائد اعظم نے بھی ان سے یقیناً رہنمائی حاصل کی .

الغرض ۱۹۳۹ء تک آل انڈیا مسلم لیگ اس قدر فعال اور هر دلعزیز هو چکی تهی که حکومت وقت خود اس سے متأثر هونے بغیر نه ره سکی۔ قائد اعظم اسلامیان هند کے واحد رهنما کی حیثیت سے ابھر چکے تھے۔ انگریز انهیں کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ اس بات کا ثبوت نه صرف قائد اعظم اور وائسرائے لنلتھگو ثبوت نه صرف قائد اعظم اور وائسرائے لنلتھگو بلکه کوپ لینڈ جیسے انگریز مصنفین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔

بایں همه انگریزوں کا رویه بحیثیت مجموعی قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ساتھ معاندانه هی رهاد ادهر کانگرس پورے هندوستان کی نمائندگی کے دعوے کے باوجود هندو مسلسبھائی ذهنیت کا شکار هوتی جا رهی تھی اور اس کی ها دهرسی اس حد تک بڑہ گئی تھی که مسلمانوں اور مسلم لیگ کے مطالبات کو تسلیم کرنا تو درکنار وہ انھیں کوئی اهمیت دینے کے لیے بھی آمادہ نه تھی ۔ گول میز

کانفرنس کی ناکامی کے بعد قائد اعظم پر کانگرسی زعما کی سہاسبھائی ذهنیت پوری طرح عیاں ہو چک تھی، تاہم انھوں نے سمالعتی کوششیں جاری رکھیں۔ گاندھی جی ، جواہر لال نہرو ، سوبھاش چندر بوس اور راجندر پرشاد کے ساتھ ان کی خط و کتابت اور مذاکرات اس کا بین ثبوت ہیں ۔ قائد اعظم کا اصرار تھا کہ حصول آزادی کے لیے مشترکہ کوششوں کے لیے ضروری ہے کہ کانگرس پہلے مسلمانوں کو هندووں سے علیحدہ قوم اور مسلملیگ کو مسلمانوں کو هندووں سے علیحدہ قوم اور مسلملیگ لیکن کانگرسی رہنماؤں نے ایسا کرنے سے ہمیشہ لیکن کانگرسی رہنماؤں نے ایسا کرنے سے ہمیشہ انکار کیا ؛ لہذا قائد اعظم اور هندو رہنماؤں کے مابین خط و کتابت ہے سود اور مداکرات ناکام رہے .

مسلمالوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت کا احساس قائد اعظم کو ۹۲۸ء ع هی سی هونر لگا تها . ۱۹۳۸ء میں حالات اثنی نازک صورت اختیار کر گئے کہ یہ ضرورت ناگزیر نظر آنے لگ ؛ چنانچه اسی سال سنده مسلم کانفرنس نے، جس کے اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھر ، مسلمانوں کے لیے ایک علیجدہ ریاست کا مطالبه پیش کر دیا ۔ اس وقت تک تقسیم سے متعلق اور بھی کئی تجاویز سامنے آ چکی تھیں ۔ مارچ . م ۹ و ء میں آل اللها مسلم لیک کا سالانه اجلاس لاهور میں هونا طے پایا ۔ اسے ناکام بنانے کے لیے حکومت اور لیک کے مخالفین نرمختلف هتهکنڈے استعمال کیر۔ ے، مارچ کو لاهور میں خاکساروں اور پنجاب پولیس کے درمیان خونریز تصادم هو گیا۔ پنجاب کی یونیسٹ حکومت نر قائد اعظم کو لیگ کا اجلاس ملتوی کرنر کا مشورہ دیا ، لیکن قائد اعظم اے نظر اندازکرکے پروگرامکے مطابق. ب مارچ کودیلی سے لاھور روانه ھو گئے۔ ٢١ مارچ كو لاھور

ریلوے دیشن پر مسلمانوں نے ان کا والہانه استنبال کیا۔ لاهور پہنچتے هی انهوں نے جلوس نکالنے کی ممانِعت کی اور اس کے بجاہے میوهسپتال میں زخمی خاکساروں کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس پر سکون فضا میں منعقد هوا.

اس اجلاس كا اهم تربن پمهلو يه تها كه مسلمانوں کے لیر علیحدہ وطن کے حصول کے لیے باضابطه طور پر ایک قرارداد منظور هوئی، جو تاریخ میں قرارداد لاھور کے نام سے مشہور ہے۔ اس موقع بر قائد اعظم نر ابنر خطبهٔ صدارت میں هندوستان کے تمام سیاسی اور آئینی حالات کا جالزہ لیا اور دو قومی نظریے کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کرتے موئے پر زور دلائل سے ثابت کیا کہ ہر عظیم پاک و هند کے مسلمان علیحدہ ریاست کے حصول کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ یہی قرارداد آئندہ کے لیے مسلم لیک کا نصب العین قرارهائی - ۱ م ۱۹ ع میں اسے مسلم لیک کے آئین میں باقاعدہ طور پر شامل كر ليا كياـ به و ع مين مجالس قانون مازك مسلمان ارکان کی ایک کنونشن Convension میں ، جو قائد اعظم کے زیر قیادت دہلی میں منعقد هوئی تھی، اس قرارداد کے ابہام کو دور کرکے اسے حتمی شکل دی گئی .

قائد اعظم اور تحریک پاکستان (.مه و م تا ہم و و م انے کے بعد اسلامیان برعظیم کی زندگی میں ایک نئے بابکا آغاز موا ۔ قائد اعظم اس حقیقت سے آگاہ تھے که آزادی کی جنگ منظم اور متحد هو کر هی جبتی جا سکتی ہے، چنانچه وہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھٹھے تلے ایک متحدہ پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ سرگرم عمل هو گئے ۔ مسلم

لیک کی تنظیم پر خصوصی توجه دی گئی ـ دېلی ، کراچی اور سیالکوٹ میں مسلم لیگ کے اہم تاریخی اجلاس منعقد هوئے ، جن کی قائد اعظم نے صدارت کی اور مطالبة پاکستان کے حق میں نہایت مدلل اور ولوله انگیز خطبات دیر ۔ علاوه ازیں انھوں نر ملک کے ایک کوئر سے دوسرے کوئر تک طوفانی دورے کیے ، جس کا نتیجه یه نکلا که مسلم لیگ صحیح معنوں میں ایک فعال اور مؤثر جماعت بن گئے ۔ اس کی شاخیں ہر اہم مقام پر قائم ہو گئیں اور اس کی مقبولیت اس حد تک بڑھ گئے که بیشتر ضمنی انتخابات میں اسمکامیابیاں نصیب هونے لگیں.

مسلم لیک کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ مسلمان جلد هي منظم هونے لكے \_ قائد اعظم كى ، هنمائى میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن ؍ ۹۹ء ھی میں وجود میں آ چکی تھی ، لیکن مہم وہ کے بعد طلبه کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئیں ۔ اس خمن میں پنجاب کے مسلمان طلبه نر بالخصوص جوش عمل کا ثبوت دیا ۔ جالندھر میں آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن اور لائل پور اور لاھور میں پنجاب شاخ کے سالاله اجلاس منعقد ہوئے اور قائد اعظم نے ان سب کی صدارت فرمائی۔ قائد اعظم نر طلبه کی هر اعتبار سے دلجوئی اور حوصله افزائی قرمائی اور هر مشکل مرحلے پر انہیں اپنی رهنمائی سے نوازا۔ وہ جانتے تھے کہ نوم کے مستقبل کے معمار یہی ہیں۔ یہی وجه ہے که وہ طلبه کو تحریک پاکستان کا هراول دسته قرار دیتے تھر .

اسي طرح خواتينكي تنظيم كا آغاز بهي ٢٥٠ ١ء سے هو گیا تھا۔ اس ضمن میں قائد اعظم کی همشیرہ فاطمه جناح (۱۸۹۲ تا ۱۹۹۵ع) نے ان کی ہے حد معاونت کی ۔ زنانه مسلم لیک کی شاخیں جگه جگه قالم هو گئیں ۔ جس سے خوالین میں سیاسی شعور

. م و و ع ك بعد قائد اعظم كى قيادت مين مسلم لیک اس قدر فعال ، مؤثر اور طاقتور هو گئی که اب اس کے اصول و ضوابط اور سیاسی حکمت عملی کی خلاف ورزی اس کے مقتدر سے مقتدر رکن کے بھی بس کی بات نہیں رھی تھی ۔ ۱۹۳۱-۲۰۱۹ اع میں جب سر سکندر حیات ، بیگم شاہ نواز ، مولوی فضل الحق اور سر سعد الله وغيره نے مسلم ليگ اور قائد اعظم سے بالا بالا وائسرائری "وارکونسل" کی رکنیت قبول کی تو قائد اعظم نر ان کی سختی سے جواب طلبی کی۔ مواوی فضل العق کے سوا سب نر ان سے معذرت طلب کی اور کونسل سے مستعفى هو گئر ـ مولوي فضل العق كو مسلم ليگ سے خارج کر دیا گیا اور بعد ازاں جب انھوں نے اپنی اس بر ضابطگی پر غیر مشروط معافی طلب کی تو انهیں دوبارہ جماعت میں شمولیت کی اجازت دی گئی ۔ اسی طرح خضر حیات خان ٹوانه کو بھی ، جو سر سکندر حیات کے بعد پنجاب کے وزیر اعظم بنے تھے ، انضباطی کارروائیکا سامنا کرنا ہڑا ۔ جناح سکندر پیکٹ کے تعت وہ پنجاب میں مسلم لیک کی حكمت عملي كے تاہم تھے ، ليكن انھوں نے تماون میں پس و پیش سے کام لیا۔ سم و رء میں قائد اعظم جب اپنر تنظیمی دورے کے سلسلر میں پنجاب تشریف لائر تو نیام لاهور کے دوران میں انھوں نے خضر حیات سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ، لیکن انتہائی غیر ذمه دارانه رویه اختیار کرنر کی بنا پر خضر حیات کو مسلم لیگ سے نکال دیا گیا . مسلم لیگ جس قدر منظم هوتی گئی اسی قدر تحریک پاکستان کی مخالف قوتیں بھی ابھریں لیکن قائد اعظم نر ان سب کا مردانه وارمقابله کبا ـ ان میں نام نہاد قوم پرست مسلمان رهنما پیش پیش تهر \_ جمعیت العلماے هند ، مجلس احرار اور شیعه

كالفرنس جيسي ليشناسك مسلمان تنظيمون لرتحريك

کی شدت سے معفالفت کی ۔ جماعت اسلامی دو قومی نظریے کی قائل ہونے کے باوجود مسلم لیگ کی قیادت کی سرے سے مخالف تھی ۔ خاکسار تحریک کے ساتھ . سہ و ء تک اشتراک عمل رہا ، لیکن بعدازاں علامہ عنایت اللہ مشرقی قائداعظم کے مخالف ہو گئے ۔ یہ مخالفت بعض ناپخته ذهن کے خاکسار نوجوانوں میں اس حد تک بڑھی کہ ہ ہ جولائی سہ ہ و یہ کو لاہور کے ایک خاکسار نوجوان رئیق صابر نے بمبئی میں قائد اعظم پر قاتلانه حمله کیا، جس پر اسے اقدام قتل کے جرم میں پائیج سال قید بامشقت کی سزا ملی .

مسلمانوں کے لیرجداگانہ ریاست کے مطالبر کی سب سے زیادہ مخالفت قدرتی طور پر ہندووں کی طرف سے هوئی۔ هندو عوام، هندو پریس اور هندو جماعتوں اور رہنماؤں نے انتہائی برھمی کا اظہار کیا۔ قرار داد لاهور میں پاکستان کا لفظ نہیں تھا ، لیکن هندو ہریس نراس سکیم کی مخالفت کرتر ہوئے اسے طنزاً استعمال كيا. هندو سهاسبها اور اندين نيشنل كانكرس نر مخالفت میں آسمان سر پر اٹھا لیا اور قدم قدم پر روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ کانگرس ابھی تک مسلم لیگ کی نمالندہ حیثیت قبول کرنر سے منکرتھی، چنانچه دنیاکو دھوکا دینے کے لیے اس نر ابوالکلام آزاد کو کانگرس کا صدر بنا دیا۔ ۵ م ۱۹ میں شمله کا نفرنس کے دوران بھی کانگرس کی طرف سے بڑی ھٹ دھرمی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ، لیکن قائد اعظم نر اپنی سیاسی بصیرت سے هندووں کی هر كوشش كو ناكام بنا ديا اور هندو ليدرون كو خط و کتابت یا مذاکرات میں اپنے دلائل سے لاجواب کر دیا۔ اس دور میں گاندھی جی سے ان کی خط وكتابت اور مذاكرات قابل ذكر هيل جولائي سرم و عدم ستبر سرم و وع تک کاندهی جی نر مطالبة پاکستان کے خلاف کئی نکات اٹھائے اور

قائد اعظم نے ان سب کی مدلل وضاحت کی۔ اس ضمن میں گاندھی جی کے نام انکا وہ خط بالخصوص قابل ذکر ہے جس میں انھوں نے بڑے جیے تلے الفاظ میں تجریر فرمایا تھا کہ "بین الاقوامی قانون کی کسی بھی کسوٹی پر پرکھا جائے مسلمان مندووں سے بالکل علیحدہ قوم ثابت ھوتے ھیں۔ مسلمانوں کا مذھب ، تاریخ ، ثقافت اور تہذیب سے هندووں کے مذهب ، تاریخ ، ثقافت اور تہذیب سے بالکل مختلف ہے ، لہذا ان دونوں کو ایک ھی نظام حکومت کے تحت نہیں جکڑا جا سکتا".

هندووں کے علاوہ سکھوں نے بھی مطالبة پاکستان کی مخالفت میں کوئی کسر نه اٹھا رکھی۔ اسے کمزور کرنے کے لیے انھوں نے پنجاب میں سکھ ریاست کے قیام کی تحریک چلائی۔ قائد اعظم نے انھیں راہ داست پر لانے کی هر ممکن کوشش کی اور انھیں بار بار یقین دلایا که پاکستان میں ان کے حقوق کا پورا پورا تحفظ کیا جائے گا، لیکن اکالی دل کی قیادت اس وقت ماسٹر تارا سنگھ جیسے کانگرس نواز کے ھاتھ میں تھی ، چنائچھ ان کی مخالفت میں کسی طرح کمی نه ھوئی .

خود انگریز بھی یہ نہیں چاھتے تھے کہ
پاکستان معرض وجود میں آئے۔ وہ اپنے مفاد کے
پیش نظر هندوستان کو متحد رکھنے کے حق میں
تھے ، لیکن پاکستان کا مطالبہ آسائی سے مسترد
بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان سات برسوں کے
دوران میں ان کی یہی کوشش رھی کہ کانگرس اور
لیگ میں کوئی مصالحتی فارمولا طے پا جائے۔
کرپس مشن کی تجاویز (۲۹۹۹ء) ، شمله کالفرنس
کا انعقاد (، ۹۹۹ء) ، عبوری حکومت کا قیام
درہم ۱ء) اور کینٹ مشن پلان (۲۹۹۹ء) اسی
سلسلے کی اھم کڑیاں ھیں (تفصیل کے لیے رک

سیاسی تدبر کا ثبوت دیا ۔ انھوں نے کرہس مشن کی تجاویز کو قطعاً مسترد کر دیاکه ان سے مطالبهٔ پاکستان پورا نمیں هوتا تها ـ شمله کانفرنس میں هندووں اور انگریزوں کی باهمی کوشش یه تهی که لیگ کی مسلمه نمائنده حیثیت کو زک پمنجائی جائے، لیکن قالد اعظم نر اسے متأثر نه هونر دیا۔ عبوری حکومت اور کیبنٹ مشن پلان کے سلسلر میں بھی انھوں نے مخالفین کی تمام چالوں کو لاکام بنایا \_ حکومت نر یه اعلان کیا تها که جو سیاسی پارٹی کیبنٹ منصوبے کو تسلیم کرے کی اسے حکومت بنانر کی دعوت دی جائے گی۔ منصوبر میں اگرچه مطالبة پاکستان کو تو نہیں لیکن اس کے بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا " یا تھا ، اس لیر قائد اعظم نے یه منصوبه قبول کر لیا، تاهم کانگرس نے اسے مسترد کر دیا۔ بایی همه حکومت اپنے اعلان سے بھر کئی اور مسلم بیک کو حکومت بنانے کی دعوت نہیں دی گئی ۔ اس پر قائد اعظم نر سخت برهمی کا اظهار کیا اور اپنی قوت کے مظاهرے کا فیصله کیا ۔ در اصل اب اس كا وقت بهي آ كيا تها - مسلم ليك انتبائي مقبول اور طاقت ور جماعت بن چکی تھی ۔ اس کا ثبوت گزشته چند برسوں کے دوران ضمنی انتخابات میر، مسلسل کامیابیوں کے علاوہ مم و اعد ہم و اعد میں سرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابی کے نتائج سے سامنے آ چکا تھا۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ نے ۸۷ فیصد نشستیں حاصل کر لیں اور صوبائی اسمبلیوں میں موم مسلم نشستوں میں سے ، بہم لشمتوں پر قبضه کر لیا۔ انتخابی ممهموں کی نگرائی قائد اعظم نے خود کی تھی اور انتہائی مهذبانه طريقے استعمال كيے تھے . اب مسلم ليك ك مسلمه لمالنده حيثيت كو چيلنج لهيس كيا جا سكتا تها: چنانچه قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ

نے ۱۱ جنوری ۱۹۹۶ء کو یوم فتح منایا، جس کے گہرے نفسیائی اثرات مرتب ہوئے.

کیبنٹ ہلان کے اجرا کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کے سلسر میں جو آئینی تعطل رونما ہوا وہ برطانوی حکومت اور کانگرس کے غلط رویر کا نتیجه تها ؛ چنانچه قائد اعظم نر یوم راست اقدام (Direct Action Day) مناتر کا حکم دیا ۔ ۹۹ اگست ہم و وہ کو پورے ملک میں جلسے عونے ، جاوس نكاار كئر اور سركارى خطاب يافته مسامانون نے اپنے خطابات واپس کرنے کا اعلان کیا ۔ نظم و نسق کی چولیں ڈھیلی پاڑ گئیں۔ ظاہر ہے کہ ملکی سیاست نے اس کے بہت گہرے اور دو رس اثرات قبول کیے ۔ حکومت مسلم لنگ کو عبوری حکومت میں شامل کرنے پر رضامند ہو گئی۔ عبوری حکومت كا تيام هندوستان كو متحد ركهني اور مطالبة پاکستان کو ٹالنے کی آخری کوشش تھی ، لیکن قائد اعظم کی فراست نے اسے بھی ناکام بنا دیا۔ بالآخر انگربزوں اور هندووں کو پاکستان کا مطالبه تسلیم کرنا پڑا اور م جون ہم و رعکو آل انڈیا ریڈیو سے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برعفایم یاک و هند کی آزادی اور پاکستان کے تیام کا اعلان کر دیا .

پاکستان کو آئینی طور پر ایک علیحده اور آزاد مملکت تسلیم کر لینے کے بعد بھی اسے سبوتاژ کرنے کی کارروائیاں جاری رھیں۔ پہلے تو یہ تجویز سامنے آئی که ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور بھارت کا مشتر که گورنر جنرل ھونا چاھیے، لیکن قائد اعظم نے اس سراس غیر آئینی تجویز کو رد کرکے اپنے سیاسی تدہر کا ثبوت دیا کیونکہ اس کے پیچھے یه جذبه کارفرما تھا که پاکستان کو وجود میں لانے جذبه کارفرما تھا که پاکستان کو وجود میں لانے تقسیم کے لیر ریڈکاف کی سربراھی میں باؤنڈری تقسیم کے لیر ریڈکاف کی سربراھی میں باؤنڈری

کمیشن کا قیام عمل میں آیا اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت ، جس میں وائسرائے اور جواهر لال نہرو نے اهم کردار ادا کیے ، سراسر دهاندلی سے کام لیتے هوئے جو علاقے پاکستان کا حصہ تھے انھیں بھارت میں شامل کرکے ایسا لولا لنگڑا پاکستان فائم کرنے کی کوشش کی گئی جو معاشی اور دفاعی اعتبار سے کبھی مستحکم نه هو سکے ۔ یہی نہیں ، انگریز وائسرائے اور هندو سیاست دانوں کی منی بہت بڑے منظم انداز میں فرقه وارانه فسادات کرائے کئے اور بنگال ، بہار ، دہلی اور مشرقی پنجاب میں آئے وسیع پیمانے پر مسامانوں کا فتل عام هوا که تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر رکاوٹوں کے باوجود م ، اگست کو پاکستان کا قیام عمل میں آگیا .

یه ایک انتہائی پر آشوب دور تھا۔ هرنئی مملکت کی طرح پا کستان کو بھی بے شمار دقتوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ چولکھ انگریزوں اور هندووں نے پا کستان کو صدق دل سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے پا کستان کو جلد از جلد ختم کر دینے کی معائدانہ کوششیں جاری رھیں۔ اس نوزائیدہ مملکت کے لیے نت نئے مسائل پیدا کیے گئے۔ ایک طرف تو مشرقی پنجاب اور بھارت کے کئی دوسر سے علاقوں میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد وھاں کے بچے کھچے مسلمانوں کو پاکستان کو جود میں آتے ھی لاکھوں مہاجرین کی آمد اور آبادکاری کے مسئلے سے دوچار ھونا پڑا اور بعالی اور آبادکاری کے مسئلے سے دوچار ھونا پڑا اور

دو ،، ی صرف پاکستان کے اثاثیر روک لیے گئے۔مزید ہراں كشمير بر، جهال مسلمانونكي غالب أكثريت تهي، بارت نے زبردستی قبضه کرنے کی کوششیں شروع کر دس - جونا گڑھ ، ماناودر اور مانگرول کی مسلم ریاستوں پر ، جنهوں نر پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا، بھارت نےجارحانه قبضه کرلیا۔ اس کے بعد حدد آباد کی باری آئی، جسے برطانوی دور حکومت میں بھی ایک ئیم خود مختار مسلمان ریاست کی حثبت حاصل رهی تهی ـ پهر نبری پانی کا مسئله پیدا کیا گیا۔ قائد اعظم نر ایک عظیم مدیر اور سیاست دانکی حیثیت سے ان تمام حالات و واقعاتکا مردانه وار مقابله كيا ـ اپني ضعيف العمرى اور خطرناک علالت کے باوجود وہ پیش آمدہ مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیےان تھک معنت کرتر ر مے اور تحریر و تقریر سے قوم کے عزم و حوصله کو برقرار رکھا۔ قیام پاکستان کے سلسلر میں جو دھاندلیاں ھوئی تھیں ان کا قائد اعظم کو گہرا صدمه بہنچا تھا۔ انھوں نے ایک تقریر میں کہا که تقسیم کے دوران همارے ساتھ نا الصافیان روا ركهى كئى هين اور حتى الامكان همين دبانركي كوشش ک گئی ہے۔ حقیقت یہ ہےکہ ریڈ کاف ایوارڈ صریحاً نا انصافی پر مبنی تھا ، لیکن قائد اعظم نے قوم کو تلفین کی که اس کے باوجود ایک باعزت فوم کی طرح همیں اس فیصلے کی پابندی کرنی چاهیے۔ وہ بار بار اپنے عوام کو یہ بات ذھن نشین کراتے رمے که پاکستان کا تیام حقیقاً عمل میں آ چکا ہے، یه همیشه قائم رہے کا اور اسے کوئی طاقت نہیں مثا سكتي.

قائد اعظم نے پاکستان میں زندگی کے هو شعبے کو منظم کرنے کا آغاز کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی کا افتتاح کیا اور اپنے انتہائی سہذب اور مدیرانه افتتاحی خطبے میں فرمایا که "ملک کے

تمام باشندوں کے حقوق مساوی هیں۔ سب کو ، سے وہ نوجیں هٹا دینے کے احکام صادر کر دیے جو ہوری ہوری مذہبی آزادی ہوگی ۔ سب کو اپنے باهمی اختلافات مثا کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے سل جل کر کام کرنا چاھییے".

قائد اعظم لر دستور ساز اسمبلی کو بھی اس کے کام کی طرف توجه دلائی ۔ در حقیقت وه پاکستان کے دستور کے متعلق مخصوص نظریات رکھتے تھے اور اسے اسلامی جمہوریت ، مساوات ، اخوت اور سماجی انصاف کے اصولوں پر تشکیل دینر کے متمنی تھر ۔ قائد اعظم نر انتظامی شعبوں کی طرف خصوصی توجه دی ۔ وه انتظامیه کو هر قسم کی برائیوں سے پاک اور مستعد دیکھنا چاهتر تهر ـ انهون نر متعدد بار سرکاری افسرون كو خطاب كرتر هوئ فرمايا كه وه اپنر فرائض ایمانداری سے سر انجام دیں ، کسی قسم کی سیاست میں ملوث نه هوں کیونکه سیاسی حکومتیں بدلتی رهتی هیں ، وزیر آتر جاتے رهتے هی ، ملک همیشه قائم رهتا ہے ، لہذا انتظامیه کے افراد کو صرف ریاست کے خیر خواہ اور تاہم فرمان رہنا چاھییے ۔ اسی طرح فوج کے بارے میں بھی ان کے مخصوص نظریات تھے ۔ جیسا که بیان هو چکا ہے، وہ اپنی پارلیمائی زندگی کے ابتدائی دور هی س ھندوستائی فوج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نمایاں کردار ادا کر چکے تھے ۔ ہاکستان بننے کے بعد وه فوج کو نئے خطوط پر انتہائی منظم، مستعداور چاق و چوبند دیکهنا چاهتے تھے۔ وہ مختلف رجمنٹوں اور یونٹوںکا معالنہ کرتر رهتر تھر۔ ان کا ارشاد تھا کہ هماری فوج کو، جو قبل ازیں غیر ملکی حکومت 👔 کی طرف توجه دینا چاهیے اور تعلیمی ترقی کے لیے کا تحفظ کرتی رهی هے ، اب اپی مماکت کی سرحدوں کی حفاظت کرئی ہے۔ ملک کے پسماندہ خطے اور قبائلی علاقوں کے مسائل کو وہ بہت اهمیت دیتر تهر مقالد اعظم نر له صرف قبائلی علاقول

انگریزی دور حکومت میں سہاں همیشه متعبن رکھی جاتی تھیں ہلکہ مختف تبائل کے باھمی جھکڑوں کو نمٹانر اور ان کی معاشی حالت کو سنوارنر کی بھیپوری کوشش کی۔ بلوچستان قبل ازیں چیف کمشنر کے تحت تھا۔ قائد اعظم نے اسے براہ راست اپنر تحت لے لیا ۔ انھوں نے بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے دورے کیر اور قبائلی درباروں اور جرگوں سے خطاب کیا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ملک کے وہ باشندے جو هميشه حكومت كے خلاف نبرد آزما رهتر تهر ملک کی وفاداری کا دم بهرنر نگر .

پاکستان کو اقتصادی طور پر مستحکم کرنر کی قائد اعظم نر بطور خاص کوشش کی - جولائی ٨٨ و ١ ع مين سٹيٹ بنک آف پاکستان کا افتتاح کيا۔ اسی طرح صنعت و حرفت کی طرف بھی لوگوں کو ماثل کیا اور امرا کو سرمایه کاری کی ترغیب دی۔ ستمبر عمه وع مين انهول نر وليكا ليكسالل مل اور فروری ۸سم ۹ ء میں بنگال آئل مل کا افتتاح کیا۔ ان کا ارشاد تھا که قدرت نے پاکستان کو لا محدود معدني وسائل سے نوازا ہے اور اب یه اهل پاکستان کا کام ہے کہ ان وسائل کو بروے کار لائیں اور پاکستان کی صنعتی ترقی کو فروغ دبی ت که ملک خوشحال هو ـ علی هذا ملک کی زرعی اور تجارتی تدقی بھی همیشه ان کے مدنظر رهی۔ قائد اعظم کے نزدیک ان سب کا دارومدار تعلیم پر تھا۔ آپکا فرمانا تھا کہ اگر ہم پاکستان کو تمزی سے ترقی کی راہ پر ڈالنا چاہتر ہیں تو ہمبی تعلیم ایسا پروگرام وضع کرنا چاهییر جو هماری تومی امنگوں کے مطابق ہو اور بہترین شہری پیداکرے. ملک میں ایسے عناصر بھی موجود تھے جو آزادی سے قبل مطالبہ پاکستان کے شدید مخالف

رہے تھے۔ پاکستان کا قیام ان کے عزائم کی شکست کے مترادف تھا، چنانوجہ وہ اس کا انتقام لینے کے لیے طرح طرح کے صوبائی اور لسانی تعصبات کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ ان فتنوں کا اثر زائل کرنے کے لیے قائد اعظم نے اپنی کہزور صحت کے باوجود ملک کے طویل دورے کیے ۔ بلوچستان اور سرحد کے بعد اپریل ممہ ۱ء میں وہ مشرقی پاکستان تشریف لے اپریل ممہ ۱ء میں وہ مشرقی پاکستان تشریف لے گئے، جمہاں لسانی مسئلہ سر اٹھا رہا تھا۔ اسی دورے میں انہوں نے یہ ناریخی اعلان کیا کہ ملک کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی .

ان مسائل کو سلجھانے کے علاوہ قائد اعظم سے مہاجرین کی بحالی کی طرف فوری توجہ دی۔ ستمبر ۔ اکتوبر ہم و و عیں انہوں سے لاھور آکر بحالیات کے کام کی خود نگرانی کی ۔ اس کے ساتھ ساتھ مسئلۂ کشمیر کے حل کی کرششیں بھی جازی رکھیں ۔ اس سلسلے میں انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے بھی تبادلۂ خیال کیا (لومبر ہم و و کر کشمیر میں بھارت کی ھٹ دھرمی سے مجبور ھو کر کشمیر میں پولیس ایکشن کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے فوج پولیس ایکشن کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے فوج انگریز کمانڈر انچیف نے تعاون سے کام نه لیا اور یہ مسئلہ روز بروز الجھتا ھی چلاگیا (تفصیلات کے لیے رک به پاکستان).

تالد اعظم کی یه بهی خواهش تهی که سلک کی خارجه پالیسی کو بهی صحت مند خطوط پر استوار کیا جائے؛ چنانچه انهوں نے غیر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیا اور همیشه سفارتی اهلکاروں سے ملاقاتوں اور سفارتی تقریبات میں شرکت کا سلسله جاری رکھا ۔ انهوں نے اپنی مختلف تقاریر میں اس بات پر زور دیا که پاکستان کی خارجه حکمت عملی "ملک کے دیا که پاکستان کی خارجه حکمت عملی "ملک کے اندر اور ملک کے باہر امن و سلامتی" (Peace)

ھے۔ اس کی وضاحت کرتے ھوے انھوں نے بتایا کہ "ھم تمام اتوام عالم سے اپنے تعلقات دوستی اور خیر سکالی کی بنیاد پر قائم کرنا چاھتے ھیں۔ ھم کسی کے خلاف کوئی جارحانہ ارادہ نہیں رکھتے اور دوستی ، ایمانداری اور انصاف کے اصولوں پر یتین رکھتے ہیں اس سلسلے میں وہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کے قیام کو ھمیشہ ترجیح دیتے رہے۔ انھوں نے نہ صرف مشرق وسطیل کے سمالک میں اپنے خاص نے نہ صرف مشرق وسطیل کے سمالک میں اپنے خاص نمائندے بھیجے بلکہ اپنی تقاریر میں بار بار اس بات نمیں سنی پر زور دیا کہ جب تک مسلم ممالک کا اتحاد نہیں سنی ہوگا دنیا کے ایوانوں میں ان کی بات نہیں سنی جائے گی

الغرض بعیثیت سربراه مملکت قائد اعظم نے پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنانے کے لیے ان تھک معنت کی ، یہاں تک که اپنے آخری ایام میں بھی ، جب صحت بالکل جواب دے چک تھی ، وہ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے رہے اور ان انھوں نے ضروری سرکاری فائلوں کو دیکھنے اور ان پر اپنے احکامات صادر کرنے کا سلسله جاری رکھا .

قائد اعظم کی صحت ایک عرصے سے خراب چلی آ رھی تھی اور بیماری سے ان کے پھیپھڑے بری طرح متأثر تھے۔ اس کے باوجود انھوں نے کسی موقع پر اس کا اظہار نہیں ھونے دیا اور یہ ان کی قوت ایمانی اور قوت ارادی تھی کہ اپنے نحیف و نزار جسم کے ساتھ انھوں نے سات آٹھ برس تک حصول پاکستان کی جنگ متعدد محاذوں پر تن تنہا لڑی اور اس میں کامیاب ھوئے۔ قیام پاکستان پر باؤنڈری کمیشن ایوارڈ کی دھائبلی ، بسلمانوں کے قتل عام ، لاکھوں لئے پئے مہاجرین کی آمد کے صدمات اور پھر ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز کی مصروفیات اور محنت کو اور بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس بھی متأثر کیا۔ بخار اور اس

کھانسی کی شکایت معمول بن گئی ، لیکن اس عالم میں بھی انھوں نر ملک کے طویل دورے کیے ، سیکڑوں سیاسی اور عوامی جلسوں میں شرکت کی اور سربراه مملکت کے جمله فرائض کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس کا نتیجه یه هواکه مسلسل مصروفیت اور تهكن سے صحت اس حد تک خراب هو گئي كه طبی مشورے کے تعت جون ۸۸۹ء عبیں وہ آرام اور علاج کے لیر پہلر کوئٹے اور پھر زبارت میں منتقل هو گئے ۔ یہاں بھی سرکاری مصروفیات جاری رہیں۔ ملک کے بہترین ڈاکٹروں کی مساعی کے ہاوجود جب بحالی صحتکی طرف سے مایوسی ہوگئی تو ۱۱ ستمبر ۸۸۹ ء کو انهیں بذریعه هوائی جہاز كراجي لايا كيا اور اسي دن وه النير خالق حقيقي سے جا مار ۔ ملک بھر میں صف ماتم بچھ گئی ۔ ی و ستمبر کو لاکھوں افراد نر جنازے میں شرکت كي ماز جنازه شيخ الاسلام مولانا شبير احمد عثماني نر پڑھائی اور کراچی کے عین وسط میں انھیں دفنا دیا گیا، جہاں یعیل مرچنٹ کے نقشے کے مطابق ایک عظیم الشان مقبره تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کی لاگت سے ۱۹۷۱ء میں مکمل هوا ـ اسلامی فن تعمير كا يه خوبصورت نمونه آج مرجع خاص و عام ہے.

سیرت و کردار: قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بلا شبهه دور حاضر کی عظیم ترین شخصینوں میں کیا جا سکتا ہے۔ وہ بیک وقت بہت قانون ، ایک معروف ماهر قانون ، ایک ممتاز و کیل ، ایک منجھے هوے پارلیمنٹیرین ، ایک تجربه کار سیاست دان اور ایک ذهبن مدیر ۔ انھوں نے کم و بیش چالیس برس تک مرکزی مجلس قانونساز میں اور تقریباً پچاس برس تک میدان سیاست میں اهم کارنامے انجام دیے ۔ زندگی کا میدان سیاست میں اهم کارنامے انجام دیے ۔ زندگی کا آغلز انتہائی فامساعد حالات میں هوا ، لیکن انھوں

ے همیشه حالات کا مردانه وار مقابله کیا اور ترق کی مدزل س تیزی سے طے کیں که بہت جلد ہر عفیم راک و هد کی صف اول کی شخصیتوں میں شمار هونے لگے .

قائد اعظم کی شخصیت انتهائی دلکش اور مرعوب کن تھی: لمبا قد ، چھربرا بدن ، دلکش تیکھے خط و خال اور بقول سروجنی نائیڈو: "عادات شاھابه. چال خسروانه اور رکھ رکھاؤ اور وضعداری کا مجسمه" ۔ اس پر مستزاد به که احساس نظم و ضبط . سلفه و نفست ، دیانت داری اور کفایت شعاری، جرأت اور بے خوف ، غیرت و حبیت ایسے اوصاف تھے جو انھیں ورثے میں سلے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پختگی پیدا ھوتی گئی ۔ علاسه اقبال نے ایک عظیم قائد کے لیے گئی ۔ علاسه اقبال نے ایک عظیم قائد کے لیے شرائط کو لازم ٹھہرایا ہے وہ لاریب قائد اعظم شرائط کو لازم ٹھہرایا ہے وہ لاریب قائد اعظم میں بدرجه اتم موجود تھیں .

دیکھا جائے تو قائد اعظم کے ارادے شروع می سے بلند تھے۔ والدین انہیں تاجر یا صنعت کار بنانے کے متمنی تھے ؛ جانچہ اسی مقصد کے پیش نظر انہیں ولایت بھیجا گیا ، لکن انہوں ہے ابی راہ خود متعین کی اور انک بڑا وکی ، ایک بڑا قانون دان ، ایک بڑا پارلیمنٹیرس ، ایک بڑا سیاست دان اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بڑا انسان بننے کا فیصلہ کیا ۔ یہ کام آساز نہ تھا ۔ اس کےلیے انتہائی لگن، محنت اور ذھانت کی ضرورت تھی۔ ان کے بچین کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے ۔ وہ راتوں کو دیر تک مطالعہ کرتے رہتے تھے ۔ رشتے کی ایک خاتون نے اس کا سبب پوچھا تو جواب دیا : "اگر محنت نہ کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا ?" محنت نہ کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا ?" اپنے مقعد کے حصول کے لیے التہائی محنت اور ریاضت کی یہ عادت ان کا معمول بن گئی جو

تحریک ہاکستان کے ایام میں اپنے عروج پر پہنچ گئی ۔ ان دنوں کسی نے جب ان سے استفساراً کہا کہ کانگرس کے لیڈر تو مو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا "کانگرس کے لیڈر اس لیے سو رہے ہیں کہ ان کی قوم بیدار ہے اور میں جاگ رہا ہوں تو اس لیے کہ میری قوم سو رہی ہے ۔" اپنی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تن تنہا ان کی لگن محنت ، ان تھک جد و جہد اور تدبر و فراست کا کارنامہ ہے کہ بر عظیم پاک و هند کا جغرافیہ بدل گیا اور یہاں ایک نیا اور دائمی انقلاب برپا ہوگیا ۔

وکالت اور سیاست کے میدان میں ان کا کوئی خاندانی پس منظر نه تھا۔ ان کے دور کے رشته داروں میں سے بھی کسی نے نه تو وکالت کا پیشه اپنایا تھا نه سیاست میں کوئی حصه ایا تھا۔ انھوں نے ایک وکیل اور سیاست دان کی حیثیت سے اپنے لیے جو مقام حاصل کیا وہ یقینا بلند ترین تھا۔ ان دونوں حیثیتوں میں انھوں نے کبھی اپنے کردار ہر کوئی ھلکا سا دھبه بھی نه نگنے دیا بلکه ان کی جرأت اور دیانت ، فہم اور فراست ، اصول پرستی اور اعلی اخلاقی اقدار کی باسداری نے عوام و خواص کے دل جیت لیے اور باسداری نے عوام و خواص کے دل جیت لیے اور الیس نه تو خریدا جا سکتا ہے نه خوف زده کیا الهیں نه تو خریدا جا سکتا ہے نه خوف زده کیا جا سکتا ہے اور نه دھوکا دیا جا سکتا ہے .

وکالت ان کا پیشه تھا۔ ان کے هم عصر وکیل اور عوام سب ان کی جرأت ، دیانت ، منطقی استدلال اور تانونی فہم و فراست کے معترف تھے ۔ قائد نے متعدد اهم ملی مقدمات کی پیروی کی ، جن میں خازی علم الدین شہید (۹،۹۹ء) اور مسجد

شہید گنج (۲۹ و ۱ء) کے مقدمات بالخصوص قابل ذکر هیں۔ خود پاکستان کا حصول بھی کسی مقدمے سے کم نہ تھا ، جسے جبتنے کے لیے انھوں نے جو شاندار کردار ادا کیا اسے ان کی انھیں ملاحیتوں کے تناظر میں صحیح طور پر جانجا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ وہ ایک بہت بڑے عملی سیاست دان اور سیاسی مفکر تھر، لیکن وکالت کی طرح یه جبهت بھی انھوں نے اپنی شخصیت میں خود پیدا کی اور سیاست و قانون سازی میں بہترین صلاحیتوں کا مظاهرہ کرتے ہوئے ۱۹۱۳ میں مسلم لیگ کے آلین میں بنیادی تبدیل اور مسلمانوں کے قانون وقف علی الاولاد کی تدوین ، ۱۹۱۹ء میں میثاق لکھنؤ اور و ہ و و م میں چودہ نکات کی تشکیل ، م م و و ع کے بعد مسلم لیگ کی تنظیم نو ، وج و ع میں کمیونل ایوارڈ کی منظوری اور اس کے بعد مسلم تصور قومیت کی تبلیغ و اشاعت ، دو قومی نظریر کی تونيح و تعريف اور پهر پاکستان کا حصول جیسر ہے مثال کارنامے سرانجام دیے۔ ہر عظیم یاک و هند کے مسلمانوں کے لیر ایک علیحدہ اور خود سختار ریاست کے قیام کے مطالبر کو ٹاگزیر قرار دینا اور اس سلسلے میں بکھرے هوہے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک بھرپور تحریک چلانا اور اپنی منزل تک پیهنجانا ان کی بلند نگاهی ھی کا نہیں ان کی ہے خوفی اور جان پرسوز رکھنے کا بھی زندہ ثبوت ہے جس کے اعتراف کا عوام کی طرف سے اظمار کئی برس پہلے ہمبئی میں جناح ھال کی تمبیر کی صورت میں هو چکا تھا۔ تحریک پاکستان کے آخری ایام میں تو وہ جان کی بازی لکانے کے لیر همه وقت تیار رهتے تھے - براہ راست اقدام کی تحریک اس کا بین ثبوت ہے .

اسی طرح ان کے سخن کی دلنوازی کے سامنے

ان کا کٹر سے کٹر مخالف بھی سیرانداز ہونے ہر مجبور هو جاتا تها ـ قائد اعظم انگریزی زبان کے بهترین مقرر تهر ـ طرز ادا بؤی حد تک شیکسیرین تها \_ ان كا انداز منطقى تها اور استدلال محكم اور دل نشین ـ تقریر میں اشارات و کنایات اور ہر جا طوالت سے کبھی کام نه لیتر۔ لهجر کا اتار چڑھاؤ موقع اور محل کی مناسبت سے هوتا ـ متالت، سنجیدگی اور وقار کا دامن کبھی ھاتھ سے چھوٹنر نه پاتا \_ معاوم هواتا تها كه هر فتره بلكه هر لفظ صداقت اور خلوص میں ڈوہا ہوا ہے - یسی وجه ہے که تقریر اسمبل کے الدر هوتی یا کسی جلسهٔ عام میں ، سامعین جند سو ھوتے یا ھزاروں کی تعداد میں ، اسے بالکل خاموشی سے سنا جاتا اور اس کی روانی میں زیر بحث مسائل کا تجزیه وه یوں کرتے چلے جاتے جیسر دھنیا روئی دھنتا ہے اور تقریر کے بعد ماحول کی وہ کیفیت هوتی جو موسلا دهار بارش کے بعد دیکھنر میں آئی ہے ،

قائد اعظم ایک بہت بڑے سیاسی مفکر بھی

تھے۔ ان کے مخصوص سیاسی نظریات تھے۔ وہ

سیاست کو شطرنج سے تشبیه دیتے تھے، لیکن

سیاسی شطراج کو انصاف کے ساتھ دھیلنے کے قائل

تھے۔ وہ اخلاق اقدار کو بلند رکھنے پر زور دیتے

تھے۔ انھوں نے متعدد بار انتخابات میں حصہ لیا ،

لیکن کوئی گھٹیا حربه نه کبھی خود استعمال کیا نه

لیکن کوئی گھٹیا حربه نه کبھی خود استعمال کیا نه

اور رواداری کے ساتھ ساتھ آئین پسندی اور

عدل و دیانت ان کی سیاست و قیادت کے بنیادی

اصول تھے۔ سال ما سال تک وہ حزب اختلاف میں

وہے۔ وہ حکومت پر تنقید کرنا ہر پڑھے لکھے

رہے۔ وہ حکومت پر تنقید کرنا ہر پڑھے لکھے

مخالفت کے قائل نه تھے ، لیکن مخالفت براے

مخالفت کے قائل نه تھے۔ ان کا ارشاد تھا که اگر

مخومت کی حکمت عملی غلط ھو تو ڈٹ کر

مخالفت کی جائے ، لیکن اگر وہ کوئی صحیح کام کرے تو اس کی توصیف میں بھی بخل سےکام نہ لیا جائے ۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بحالی اور تعنظ اور محکوم قوموں کی حریت اور آزادی کے وہ زبردست حامی تھے ۔ ان کی سیاسی زندگی کے سرسری مطالعے ھی سے معلوم ھو جاتا ہے کہ اسلامیان مند کے حقوق کا انہیں شروع ھی سے خیال رھا ۔ وہ مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کے ھمیشہ سے علمبردار رھے ۔ جداگانہ طریق انتخاب کو وہ مسلمانوں کے لیے نصبالعین نمیں بلکہ نصبالعین مسلمانوں کے لیے نصبالعین نمیں بلکہ نصبالعین علیحدہ تشخص کو تسلیم کرانے اور اس سلسلے علیحدہ تشخص کو تسلیم کرانے اور اس سلسلے میں دو قومی نظریے کی واضح تعریف و توضیح کو انہوں نے اپنی زندگی کا فریضہ قرار دے لیا تھا .

قائد اعظم ایک راسخالاعتقاد مسلمان تھے۔
انھیں اللہ تعالی پر ایمان محکم تھا اور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت و محبت۔
انھوں نے ھیشہ ایک خدا ، ایک رسول ، ایک کتاب کو مسلمانوں کے باھی اتحاد کی اھم ترین بنیاد گردانا۔ ان کے فلسفۂ سیاست کی اساس قرآن تھی۔ اسی لیے وہ پاکسنان میں ایک اسلامی طرز محبوست نے قیام کے داعی تھے۔ اکثر غیر ملک اور بعض پاکستائی دانشوروں کا یہ خیال درست نہیں کہ قائد اعظم بنیادی طور پر ایک نہیں کہ قائد اعظم بنیادی طور پر ایک "سیکولر" جمہوری نظام کا نقشہ تھا۔ اس ضمن میں ایک تقاریر اور بیانات کے بعض اقتباسات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کیا جاتا کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کیا جاتا

آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں Secularist کی تعریف یه دی گئی ہے که وہ شخص جو Secularism

کا پرستار ہو اور Secularism کا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نظریہ اس اخلاق پر مبنی ہے جو صرف اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہو اور جس میں خدا پر ایمان اور آخرت کے عقیدے کو خارج از بحث سمجھا جائے۔ گویا ایک Secularist کے لیے Athiest یعنی دہریہ ہونا لازم

اس تعریف کی رو سے هم ایسے قائد کو کسی طور بھی "سیکولرسٹ" قرار نہیں دے سکتے جس کا دعوی هی یه هو که "مسلمان ایک خدا ، ایک قرآن اور ایک رسول پر ایمان رکھتے هیں ؛ لهذا هم کو ایک قوم کی حیثیت سے متحد هو جانا چاهیے" ؛ یا یه که "اسلامیان هند کے لیے کتاب عظیم قرآن هی لنگر کا کام دیتی ہے" .

قائد اعظم کو مغربی جمہوریت کا علمبردار کہنا بھی درست نہیں ۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی مقصد، جیسا که سب جانتر هیں، یه هے کہ عوام کی حکومت ہو، اس کی باک ڈور عوام کے هاته میں هو اور یه عوام کے لیے هو ۔ یه مثالی جمهوریت دنیا میں کسی بھی جگه کسی بھی زمانے میں قائم نہیں ہوئی بلکہ ہر جگہ اور زمانے میں اس کی مختلف تعبیرات نے اس کے بنیادی مفہوم کو ختم کر کے رکھ دیا ؛ حتی کہ آج اس کی صحیح وضاحت پاش کرائے سے مغربی دانشور بھی قاصر ھیں۔ معاشری علوم کی بین الاقوامی انسائیکلو پیڈیا (International Encyclopaedia of Social Sciences) میں یه اعتراف موجود ہے که حمیوریت کی تعریف محال ہے۔ برطانوی ہارلیمانی جمہوریت کے حامی مصفین کے لیے سرونسٹن جرچل كا يه قول قابل غور ه كه "جمهوريت بدترين نظام حکومت ہے"۔ بہر حال به ایک حقیقت ہے که قائد اعظم مغربی جمهوریت کو متحده هندوستان

کے لیر پسند کرتے تھر نہ بعد ازاں پاکسان کے لير \_ Time and Tide (جنوري . ١٩٠٨) مين ان کے مطبوعه مثالے میں یه الفاظ قابل نوحه هیں که "مغربی جمهوریت هندوستان کے لبر انتہائی نا، وزوں ہے"۔ رہ و وہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ کے اجلاس میں بھی انھوں نے اسی بات کو زیادہ ہر زور الفاظ میں بیان کیا تھا۔ قائد اعظم کے قريبي رفقاء كا بهي يمبي اعتقاد تها ، چنانچه آل الديا مسلم لیگ کا جو آخری سالانه اجلاس دسمبر سهم و ع میں کراچی میں منعقد هوا اس میں نواب ہمادر یار جنگ نے اپنی تقریر میں قیام پاکستان کے بعد وہاں کے دستوری نظام کی ان الفاظ میں نشان دہی کی: "آپ کے قائد نے ایک سے زائد مرتبه اس کا اعاده فرمایا ہے که مسلمان اپنی حکومتوں میں کسی دستور اور قانون کو خود سرتب کرنے کا حق نہیں رکھتر - ان کا دستور مرتب و متعین ان کے هاتھوں میں موجود هے ۔ اور وہ قرآن مجید ہے"۔ پھرکہا که "پلاانگ کمیٹی آپ کے لیر جو دستوری اور سیاسی نظام مرتب کرے کی اس کی بنیادیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلى الله عليه و آله وسلم پر هوں كى ـ سن ليجير اور آگاه هو جائير که جس سياست کي بنیاد کتاب الله اور سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پر نمیں وہ شیطانی سیاست ہے اور هم ایسی سیاست سے خدا کی پناہ مانگتے هیں"۔ اس موتع پر قائد اعظم نے زور سے اور بڑے جوش سے میز پر مگا مارکر فرمایا "تم بالکل درست کمهتر هو". يهاں يه بات بھى مد نظر رهے كه قائد اعظم

یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ قائد اعظم اسلامی نظام حکومت میں ملائیت (Theocracy) کے قائل نہیں تھے ۔ کیونکہ یہ بھی بطور ایک نظریہ اور نظام مغرب ھی کی پیداوار ہے ۔ اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے .

بہر حال قائد اعظم اسلامی جمہوری نظام هی کے علمبردار تھے۔ انھوں نے تحریک پاکستان اسی نظام کے لیے چلائی تھی اور اسلام ، اسلامی نظریہ اور اسلامی ثقافت اس تحریک کے بنیادی محرکات تھر .

قائد اعظم کے کردار کا ایک اور اھم پہلو یہ ھے که اذ کی تحریر و تقریر اور عمل میں مکمل هم آهگی تبی ۔ وہ هر مسئلر پر خوب غور و فکر كرت او جد كسى فيصل پر پهنچ جات تو اس ہر جان کی طرح ڈٹ جاتے۔ ان کی نظر میں مصالحت صرف انهیں باتوں میں ممکن تھی جو ملک و قوم کے وسیع مفاد میں هوں ورنه اصولوں پر سمجهوتا ان کے لیے ناممکن تھا۔ مشہور برطانوی مدیر سرسٹیفرڈ کریس نے لکھا ہے: "مسٹر جناح ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے اصول میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں کر سکتے ۔ جس سختی سے وہ اپنر نظریر پر قائم تھے اس سے اس عير معمولي احتياط و فكركا بنا چلتا ہے جس سے هندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں کام لے رہے تھے اور جن کی بنا پر وہ ته دل سے چاہتے تھے کہ ملک کے دور دراز گوشوں میں بھیل ھوئی اس اقلیت کے لیے پورا سیاسی تحفظ حاصل كيا جائے۔ يه ان كا عزم راسخ تها كه الهوں نے حالات کی هر دعوت مقابله کو منظور کیا اور اپنی قوم کو آزادی کی منزل تک پہنچا کے رہے۔ التہائی جرأت اور استقلال ان کے کردار اور شخصیت کا امتیاز تھا "۔ اسی طرح دہلی کے کالگرسی روزنامه هندوستان ثائمز کے ایک اداریے کا یه اقتباس بھی قابل توجه ہے: " تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کے عزم صمیم کے سامنے حقائق سٹ کئے اور ایک خواب حقیقت کی شکل میں مجسم هو کر دلیا کے سامنر آگیا۔ وہ اپنے ارادے کے یکر اور

پرخلوص لیت کے مالک تھے۔ تاریخ انھیں ہرگز فراموش نہیں کر سکتی آئیو که انھوں نے تاریخ ہنائی ہے".

یه ایک حقیقت ہے که نائد اعظم کی باندی کردار کے سبھی قائل تھے۔ یفین محکم ، جرأت و بر باکی ، صدق و دیانت ، ان تبک محنت ، قوت برداشت اور ایثار و خاوص، وه خصوصیات تهین جن کی بنا پر ان کی شخصیت شروع ہو سے سرعوب کن بن گئی تھی اور اسی لسر ان کا بائے سے بڑا حریف بھی ان سے بات کرتے جمعکما تھا۔ سر آغا خاں نے اپنی Memoirs میں لکھا ہے "میں اپنی زندگی میں چرچل ، لالیڈ جارج ، مسولبی اور کاندھی ایسر بڑے بڑے سیاسی قائدین سے ملا ھوں ، لیکن میں نے جناح کو ان سب سے زیادہ اہم پایا "۔ بیورلی نکلز نے Verdict on India میں انھیں " اہشیا کی سب سے زیادہ قابل توجه شخصیت" قرار دیتر ھوئے لکھا تھا کہ دس کروڈ مسلمان ان کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صحیح معنوں میں اپنے عوام کے قائد تھے۔ ہر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں قائد اعظم سے زیادہ کسی رہنما کو عوام نے اپنی عقیدت اور اطاءت کا مرجع نہیں بنایا حالانکه بظاهر ان میں عوامی لیڈروں والی کوئی بات نه تھی ـ وه کبھی قید نہیں موئے ، انہوں نے زمد و تقوی کا دعوی نہیں کیا ، عوامی بہروپ نہیں بھرا ، اسلام نمائی کو اپنا شعار نمیں بنایا ، تملی اور ظاهری انکسار سے کام نہیں لیا ، تاهم یه ان کے کردار کی بلندی اور پاکیزگی تھی که مسلم عوام محض ان کے ایک ارشاد پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہوگئے اور وہ بھی ایسر حالات میں که سیاست کے تمام کہنہ مشق کھلاڑی ان کے مخالف تھے اور ان کے هم رکاب آرام طلب اور کم نام قسم کے افراد تھے۔

يه محض قائد اعظم كا خلوص ، استقلال اور تدبر تھا کہ برطانیہ عظملی کا استبداد ، کانگرس کا جاه و جلال، هندوول کی دولت، قومپرست مسلمانول کی سیاست اور اپنر عوام کی بر نظمی اور پسماندگی غرض که کوئی بات بھی ان کی راه میں رکاوٹ نه بن سكى ـ بقول فاطمه جناح: " قائد اعظم نے زندگى کے تمام معرکے عزم راسخ ، عالی حوصلی اور پامردی کے ساتھ تن تنہا سر کیر ۔ وہ جس بات کو صحیح سمجھتر تھے، اس سے ان کے والمانه لکاؤ اور اپنر نصب العين سے ناقابل شكست عقيدت كو كم فيرم لوگ غلطی سے ضد تصور کرتے تھے ۔ ان کے عزم میں اس قدر بلندی تھی کہ وہ اپنے غم و اندوہ میں کسی دوسرے کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے تھر ۔ انھوں نے تمام مصائب و آلام کا صبر و سکون اور تعمل و حوصله سے تن به تقدیر مقابله کیا ". دنیا کی تاریخ میں بہت کم انسان یه فخر کر سکتر هیں که وہ ذاتی کوشش سے ایک نثر ملک کے ہائی بنر هوں ۔ قائد اعظم ایسی حالت میں بانی بنرجب ایک دنیا ان کے خلاف تھی۔ وہ تن تنہا ، مردانه وار لؤے اور اپنر مفصد میں کامیاب هونے . مآخذ . (١) سروجني نائيدُو : Mohammad Ali Jinnah : An Ambassador of Unity ، مدراس ۱۹۱۸ (ع) جي - اي - نيٹسن: Eminent Mussalmans، مدراس ع ۱۹۰۹: (۳) ای - ایس - مانٹیکو: An Indian Diary طبع مسز مانشكو ، لندن . ١٩٠٠ : (م) كيلاش چندر ؛ : M. R. T. (a) ! בון ואף ובי ו Tragedy of Jinnah (٦) ! ١٩٩٥ بېښې Nationalism in Conflict in India Men and Supermen of Hindustan: Joachim Alva بيشي ۱۹۳۶ ؛ (د) وهي مصنف : Leaders of India ، بمبئى هم و وه : (٨) رام كويال اجاريه : Ghandi-Jinnah Talks؛ دهل مم و وه ؛ (و) بيورلي لكاز:

: Vordict on India نلان مرم و (١٠) الركاف

The Story of Simla ، لاهور هم و ١ ع : (١١) اعد اعد رؤف : Meet Mr. Jinnah ؛ لاهور ٢٠١٦ (١٠٠) اے - سلمری : My Leader : (۱۳) لاهور ۱۳، ۱۹،۹ ا عظیم حسین : Fazi-i-Hussain نگن وج و ع : (ج و ) عبداللطيف: The Great Leader ، لاهور يم و ، ع : (ه ) ا كبر باشا : Pakistan Achieved ، مدراس عمره وه ؛ (١٦) اے - ای - راجبوت : Muslim League : Yesterday and Jinnah: Speeches as (۱۴) ! هور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۸ اهور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۰۸ اهور ۲۰۰۸ Governor General ، كراچى ١٩٥١ : (١٨) مطلوب الحسن ميد : Mohammad Ali Jinnah : A Political Study الأهور صه ١٩٤ ؛ (١٩) هيكثر بوليتهو : Jinnah : Creator of Pakistan ، لنڈن سهم و ع (اردو ترجمه از زهیر صدیتی: با كستان كا بانى : محمد على جناح ، لاهور ٢٥٩ وع): ( · ب) The Muslim League : Its History , Acti- كل بهادر : - 69 (71) : 4190 most vities and Achievements ہی ۔ میٹن : The Transfer of Power ، پرنسٹن ہو نہورسٹی عه و ع ؛ ( ۲ م ) جميل الدين احمد : Glimpses of Quaid Quaid : وهي مصنف: -i-Azam :-. אבננדף '-i-Azam as seen by his contemporaries Early Phase of Muslim Political : وهي مصنف (۲۳) Movement ، لاهور ١٩٥٤ : (٥٦) وهي مصنف : Middle Phase of Muslim Political Movement الأهور وجور عا Final Phase of Struggle for : وهي مصنف (۲۹) Pakistan ، كراچى ، ١٩٩٠ (٧٤) وهي مصنف ب (6) 9 3 A 1948 Speeches and Writings of Mr. Jinnah الم الم الم الم الم الم الم الم الم Historic Documents of the (۲۹) : مرد Muslim Freedom Movement زهي مصنف: Creation of Pakistan ؛ لاهور ٢٥٠١ د (. ب) ابوالكلام أزاد: India Wins Freedom ، ليويارك Jimmak and : موجدار: (۲) ایس . کے . موجدار: الله و اه ؛ (۲۰) إلى - سون : Gandhi الله و به : (۲۲) وهي مصل : Puit

Quaid-i-Azam Jinnah, : محمد الور ( ه ) بحمد الور (۵۱) A Selected Bibliography ، كراچى ۱۹۶۹؛ سرگراز مسین مرزا: Muslim Women's Role in Pakistan Movement الأحور ٢٦٩ م : (٢٥) وهي مصنف : Punjab (۵۲) ! الاهور ۱۹۲۸ Muslim Students Federation ایج ـ وی ـ هالسن : The Great Divide ، لنگ و و و و : (ع م) وحيد أحمد : Jinnah-Irwin Correspondence لاهور ۱۹۹۹ ؛ (۵۵) سي - ايج فلبس : The Partition Mohammad Ali Jinnah: Maker: M. Sheila (27) of Modern Pakistan (۵۶) ایس ایم اکرام: Modern Muslim India and Birth of Pakistan العور Economic and Social: لرويز طاهر: (۵۸) دويز طاهر: Thinking of Quaid-i-Azam الأهور ١٩٤٠ (٥٩) محمد عمر: Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah (٦.) ! - ١٩٤٣ : كراجي ٢٠٤٠ : Rare Speeches, 1910-1918 چوهدری محمد علی: Emergence of Pakistan ، لاهور سه و و ع (اردو ترجمه : ظهور باكستان ، مطبوعه لاهور) ؛ Mr. Jinnah as a Political : شنیق علی خان (۱۲) Thinker ، حودر آباد سميه و ع : (٦٣) Lorry Colluis Freedom at Midnight: Dominique Lappiene نيوبارك M. A. Jinnah-Ispahani Correspon- (74) ! 41944 dence ، مرتبه زید . ایج - زیدی ، کراچی ۱۹۵۹ : (۹۲) My Reminiscences of Quaid-i- ! ايم ـ ايس ـ طوسى Azam ، اسلام آباد ٢٥١ و ١٤ ( ٢٥) سيد شمس الحسن و Plain Mr. Jinnah، كراچي ٩٨٩ ٤٤ ؛ (٦٦) وحيدالزمان؛ Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah: Myth and Reality ، اسلام آباد ۲٫۰ و ۵ ؛ (۲٫۰) احمد سعید : Writ ings of Quaid-i-Azam ، لاهور ۲۵۱۹؛ (۲۸) وهي مصنف: Eastern Times on Quaid-i-Azam ) مطبوعه لاهور ؛ (وم) محمد يوسف خان : •The Glory of Quaid-i Azam ، ملتان ٢٨٠ : ( . . ) لطيف احمد هيروان : The

Viceroy's Jouquel ، کراچی سے ۱۹ مید (سم) سید شريف الدين بيرزاده : Evolution of Pakistan الاهور The Pakistan Resolution : (+6) (+6) ! = 1977 : בו ארא and the historic Lahore Session (۲٦) وهي مصنف: All وهي مصنف - India Muslim League Documents (1906-1947) جلا ، کراچی ۹۹۹ه ؛ (عم) وهی مصنف : -Tho Col lected Works of Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah جلد اول (۳، ۱۹ م تا ۱۹۹۱) ، کراچی جه ۱۹؛ (۸۸) وهي مصنف : Quaid-i-Azam Jinnah's Correspondence! كراچى عه ١٩٤ (٣٩) وهي مصنف: Some Aspects of Quaid-i-Azam's Life اسلام آباد مه وه: (س) Selected Speeches and Statements of Quaid-i-Azam c Mohammad Ali Jinnah, 1911-1934 and 1947-1948 طيع رقيق افضل ، لأهور ٢٠ و ١٥ ؛ (١٠ م) Quaid-i-Azam M.A. Jinnah: Speeches in the Legislative Assembly of India, 1924-1930 ، طبع رفيق افضل ، لأهور ٢٥٩ ما: (برم) ايم - اے - ايج - اصفياني : Quaid-i-Azam, As I Knew Him ، كراچى ١٩٦٦ (اردو ترجمه: قائد اعظم میری نظر میں ، کراچی ۱۹۹۸ : (۲۳) جی - الانا : (1562-1947) Our Freedom Fighters (1562-1947) (سم) وهي مصنف : The Story وهي مصنف of a Nation کراچی ۱۹۹۰ (اردو ترجمه از رئیس امروهوی ؛ قالد اعظم جناح، ایک قوم کی سرگزشت، لاهور : Pakislan Movement : وهي مصنف (۵۶) : (۵۶) Historic Documents, Speeches and Statements of Queid-i-Millet Liaquet Ali Khan, 1941-1951 الأهور ے اور اے : (ہم) سلیم قریشی : Jinnah and the Making The: کراجی ہے ۹ و ء ؛ (۳۸) جاوید اتبال : The Logacy of Quaid-i-Asom ، کراچی یه ۹۹ (اردو ترجمه: ميراث قائد اعظم ، لاهور ٢٠ ١ م) : (٩ م) رايق افضل : Malik Barket Ali : His Life and Writings

Founder of Pakistan ، اسلام آباد ۲۹۹۹ ه : (۱۱) محمد على : Quaid-i-Azam as a Constitutionalist و اسلام آباد وع : (۲) فيروزه احمد : Quaid-i-Azam and Muslim Women ، الملام آباد ٢٥٩ ع : (٣٠) ضياء الدين (Mohammad Ali Jinnah: Founder of Pakistan: Lan) اسلام آباد بي به يه ؛ (سي) رضوان احمد : -The Quaid-i-Romi- (40) := 1947 : Azam Papers (1940) niscences of the Day of Deliverance ، مطبوعة وزارت تعليم پاکستان ، اسلام آباد ٢٥٠ ؛ (٤٦) Pakistan, : (٤٦) Past and Present ، مطبوعه Stacy International اللأن ع اع: (ع) قائم حسين جعفري: Quaid-i-Azam's Correspondence with Punjab Muslim League Leaders لاهور ٤٤ و ٤ ع : (٨٤) اللهي بعض : With Quaid-i-Azam Quaid- (ع) ! عراجي مه و اع! during his last days i-Azam Mohammad Ali Jinnah, An Annotated Bibiography ، طبع خورشيد اليس ، كراهي 🗚 وع: (٨.) مختار زمن: Students' Role in the Pakistan Movement ، کراچی ۸۱۹ : (۸۱) عتیق ظفرشیخ : Quaid-i-Azam and the Muslim World ، كراچى World Scholars on Quaid-i-Azam (AT) : = 194A Mohammad Ali Jinnah ، طبع احمد حسن دائي، اسلام آباد ۱۹۷۹ عن (۸۴) منیر احمد ، جسٹس : From Jinnah to Zia ، لاهور و ع و و ء : (م٨) شريف المجاهد : -Quaid-i (Ab) := ١٩٨١ كراجي (Azam Jinnah-A Chronology وه مصنف: Quaid-i-Axam : Studies in Interpretation : وه : Stanley Walpert (۱۹۲۱) : کراچی ۱۹۹۱ : Jinnah of Pakistan : مطبوعه آكسنژد يونيورستي يريس Quaid-i-Asam as a : دياش اهمد (٨٤) (٨٤) Magistrate ، راولپنڈی ۱۹۸۵ ؛ (۸۸) عائشه جلال : The Sule Spokesman کینبرج بولیورشی براس ۹۸۵ د ؛ Jinnah-Wavel Correspond : الير معمد كريوال في (٨٩) The Transfer of Power, (4.) : 514Ab JAN 1 ence

1942-1947 ، سلسلة دستاويزات ، مطبوعة حكومت برطاليه: (۱ م) کانجی دوارکا داس : Rutti Jinnah : The Story of a Great Friendship ، مطبوعه بميثى ! ( ، و ) وهي مصنف محمد على جناح، اردو ترجمه از شهاب الدين، دهلي . مه زه: (qr) Iqbal's Letters to Jinnah (qr) مطبوهه شهخ محمد اشرف ، لامور ؛ (م و) قائم حسبن جعفرى : Congress Leaders' Correspondence with Quaid-i-Azam ، مطبوعه لاهور : (ه و) ایک بیر شر : Jinnah faces an Assassin ایک بیر شر مطبوعه بمبشى: (The Quaid-i-Azam's Mausolium (٩٦) طهم وزارت تعليم پاكستان ، اسلام آباد ؛ (۴) آفتاب Mohammad Ali Jinnah's Career in the : ---Legislative Assembly ، تحقیقی مقاله برائے اہم . اے (تاریخ) ، در کتاب خانهٔ جامعه پنجاب ، لاهور ؛ (۹۸) عبدالغفار : Quaid-i-Azam as Governor General)، تحقيقي مقاله براے ایم . اے (تاریخ) ، در کتاب خانه جامعة پنجاب ، لاهور ؛ ( ۹۹ ) محمد امین زبیری : سیاست ملیه ، آكره ويهووه؛ (١٠٠) رضا على: اعمال نامه ، دهل جه و ع : (١٠١) شريف الدين بيرزاده : قائد اعظم بر الدنة حمله ، بعبلي مرم ١٠٠ : (١٠٠) سيد حسن رياض : یاکستان ناگزیر تها ، کراچی . د و و ع ؛ (۱۰۳) سردار معمد خان : حيات قائد اعظم ، لاهور وم و و : (م . و) محمد يامين خان : نامة أعمال ، ب جلد ، مطبوعة الأهور : (ه. ١) لَمرةُ حَتَى (قائد اعظم كي چند تاريخي تقريران ؛ (٢٠٩١ و م تا م ١٥ و و م) ، سيطوعة لأعدر ؛ (١٠٠١) رئيس احمد جعفری : خطبات جناح ، لاهور ۱۹۹۱ ؛ (۱۰۵) وهی مصنف: قائد اعظم اور ان كا عبد، لاهور ١٩٩٩ء: (٨٠١) سيد لور احمد : مارشل لا يعي مارشل لا تكاه لاهور ٥ ٩ ٩ ١ م ؛ (٩ . ١) على الزمان : شاهراه قائد اعظم (اودو ترجمه)، كراچى ١٩٦٨ (١١٠) احمد سعيد : قائد اعظم اور مسلم بريس، لاهور ١٩١٩؛ (١١١) وهي مصلف: كفتار قائد اعظم ، لاهور ٢١٩ : (١١٢) وهي مصاف : اشارید قائد اعظم ، اسلام آباد ۲٫۹۹ وه؛ (۱۹۴) دهی

مصاف : اقبال اور قائد اعظم ، لاهور ١١٥ ع : (١١٨) وهی مصنف : حیات قائد اعظم کے چند ائے پہلو، اسلام آباد ٨ ١ ٩ ٤ ٤ : (١١٥) ألتاب احمد : قائد اعظم ، چند يادين چند ملاقاتی ، لاهور دے دوء ؛ (۱۹۹) رضوان احمد : قائد اعظم ، ابتدائي تيس سال ، كراجي ٢٥٩ ء : (١١٥) وهي مصنف : پولجا جناح ، كراچي ١٩٤٩ : (١١٨) وضي حددر خواجه : قائد اعلام کے بے سال ، کراچی وعدوه : (ووو) عبدالسلام خورشيد : قائد اعظم اور ها كستان ، كراچي ٢٠١٩ ؛ (١٠٠) رحيم بخش شاهين : تقوش قائد اعظم ، لاهور ٢٥١٥ ؛ (١٢١) عزيز جاويد : قائد اعظم اور سرحد ، لاهور ٨٥ و ١٠٠) خورشد اليس و قائد اعظم محمد على جنام ، توضيحي كتابيات ، جلد دوم ، کراچی و ۱۹۲ (۱۲۳) شمیم جالندهری : تعربک با کستان میں خواتین کا حصہ ، لاهور ۸۹ وء: (س ۱۲) کرم حیدری: ملت کا پاسبان ، کراچی ۱۹۸۱ : (١٧٥) تريف المجاهد: قائد اعظم ، ميات و خدمات ، الحولهي ١٩٨٧ء: (١٧٩) وكريا سلبد: قائد اعظم ميرى للربي ، گراچي ۱۹۸۰ د بزيد بران ديکهيے مختاف The The Pakistan Times & The Dawn و النيارات Bastern Times ، لوائے وقت ، زمیندار ، احسان وغیرہ کے فاثل ؛ نیز رک به پاکستان ، بالخصوص اس کے مآمذ، (فير محدد كربوال)

محمد علی جوهر، رئیس الاحرار مولانا؛

یر عظیم پاک و هند میں برطانوی حکومت کے
غلاف تعریک آزادی کے ستاز اور نامور مسلمان
رهنما ، ، ، دسمبر ۱۸۵۸ء کو بعقام نجیب آباد ،
ویاست رام پور کے ایک خوشعال گھرائے میں پیدا
هوے ، ابھی دو سال کے تھے که ان کے والد
عبدالدنی خان وفات یا گئے ، لیکن ان کی والده
عامدی بیگم نے تعلیم یافته نه هوئے کے باوجود
آئٹسیائی روهن خیالی سے کام لیتے هوے آبنے تینوں
پیگوی ڈوالانالو علی ، شوکت علی اور محمد علی کو

جدید تعلیم دلوائی ۔ محمد علی اور ان کے بڑے بھائی شوکت علی نے بطور طالب علم علی گڑھ کی مشهور درس گاه میں بڑا نام پیدا کیا۔ محمد علی ایک اچهر کهلازی ، ذهین طالب علم ، اعلی درجر کے مقرر، انشاہرداز اور شاعر ہونے کے علاوہ اپنی حق کوئی اور بیباکی کے باعث طالب علموں اور اساتذه میں یکساں مقبول تھے۔ ١٨٩٦ء میں وہ اله آباد بونیورسٹی کے امتحان بی ۔ اے میں اول آئے اور ۱۸۹۸ء میں اعلی تعلیم کے لیر انگلستان چار گئر ۔ یہاں انہوں نے آکسفڑڈ یونیورسٹی میں داخله لیا۔ شوکت علی کی خواهش تھی که محمد على اللهين سول سروس كا امتحان دے كر بڑے افسر بنیں ، لبکن قدرت کو یه منظور نه تھا۔ وہ اس امتحان میں ناکام رہے اور م، م و میں مادرں هستری میں ہی ۔ اے (آنرز) کی ڈگری لے کر ولمن وایس آگئے اور نواب رام پور نے انہیں انسیکٹر جنرل تعلیمات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ ریاستی ریشه دوانیوں سے برداشته خاطر هو کر س. و، و، اپنے آکسفرڈ کے هم جماعت مهاراجه بؤوده کی ملازمت میں آگئے ۔ بہاں انھوں نے اعلی انتظامی عبدوں پر اپنے مرائض انتہائی دیانت داری اور خوش اسلوبی سے انجام دیے۔ . وو وه مين وه ايم - اے - او كالج على كڑھ كے ٹرسٹی منتخب ہوگئے۔اس زمانے میں ان کے ہے شمار مضامین مشہور انگریزی اخباروں اور وسالون، مثلاً Times of India ، Punjab Review المالون، مثلاً Lahore Observer ، Indian Spectator وغيره مين شائع هوے اور ان کی انگریزی انشاپردازی کی دهوم مچ گئی ۔ ان مضامین نے جہاں انہیں شہرت بخشی ، وهاں ان کے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہوگئی که ملازمت سے مستعلی هوکر یکم جنوری ۱۹۱۱ کوکلکته سے ایک هفت روزه Comrado جاری کردیا اور

یوں ان کی محافی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوگیا.

یہ محمد علی کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا ،
کیونکہ یمیں سے ان کی بھرپور سیاسی زندگی کا
آغاز بھی ہوتا ہے۔ یوں تو وہ اپنی ملازمت کے
دوران ہی میں عملی سیاست میں حصہ لینے لگے
تھے ، چنانچہ دسمبر ۲۰۹۹ء میں آل انڈیا
مسلم لیگ کے قیام کے وقت وہ ملک کے عظیم
مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تھے
مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ڈھاکہ میں موجود تھے
اور اس تاریخی واقعے کی روداد بھی انھوں نے
نواب محسن الملک (رک بآں) کی فرمائش پر
نواب محسن الملک (رک بآں) کی فرمائش پر

و . و ، ع كي اصلاحات مين آل الذيا مسلم ليك کی مساعی سے علیحدہ طریق انتخاب کے بارے میں مسلمانوں کا مطالبہ منظور کر لیا گیا تھا ، لیکن مسلمان اس سے مطمئن نه تھے ۔ ۱۱ ستمبر ۱۹۱۹ء کو تقسیم بنگال کی تنسیخ سے ان کی ہے چینی میں اضافه ہوگیا۔ اس کے بعد پر درپر ایسے واقعات رونما ھوے جن سے مسلمانوں کے دل میں انگریزوں سے نفرت کا جذبه گهرا هوتا چلا گیا \_ جنگ بلقان اور مسجد کانپور کے انہدام کے سلسلر میں محمد علی نے خاص طور پر مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کا پورا پورا حق ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے جنگ بلقان کے دوران میں ترک مجاهدین کی خدمت کے لیر ایک طبی وقد ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی قیادت میں روانه کیا گیا۔ مرووع میں وہ سید وزیر حسن کی معیت میں مسجد کانپور کا مسئله پیش کرنے کے لیر انگلستان گئر ، جہاں انھوں نے تقریریں کی ، مضامین لکھے ، وزرا اور ممبران پارلیمنٹ سے ملے ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والسرائے لارڈ هارڈنگ نے یه مسئله اپنے هاته میں ار کر تحریک میں گرفتار هونے والوں کی رهائی اور مسجد کی تعمیر کا حکم دے دیا۔ اسی سفر کے

دوران میں مولانا محمد علی نے (قائد اعظم)
محمد علی جناح کو آل اللّیا مسلم لیگ کا باقاعده
رکن بننے پر رضامند کر لیا ۔ هندوستان واپس آ کر
انھوں نے هندو مسلم اتحاد پر زور دیا ، کیونکه
ان کے نزدیک ملک کو انگریزوں کی غلامی سے
نجات دلانے کے لیے ایک متحدہ محاذ کی ضرورت
تھی .

یه ایک انتہائی نازک اور پرآشوب دور تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی نظام اپنے عروج پر تھا۔ اس کے خلاف کچھ کہنا یا لکھنا آسان نه تھا، لیکن مولانا محمد علی نے اپنے صحافتی اور سیاسی کردار کو انتہائی دلیری ، ہے باکی اور ثابت قدمی سے ادا کیا اور کمال جرأت سے حکومت وقت کی غلط پالیسیوں کو هدف تنقید بنایا۔ ان کی تقریروں اور تعریروں نے جہاں مسلمانوں کے سیاسی شعور کو پوری طرح بیدار کر کے ان کے اندر آزادی کے لیے جد و جہد کا ایک ہے پایاں جذبه پیدا کیا وہاں ان کی تنقید سے برطانوی حکومت کے ایوان لرز اٹھے۔ کی تنقید سے برطانوی حکومت کے ایوان لرز اٹھے۔ کی تنقید سے برطانوی حکومت کے ایوان لرز اٹھے۔ اور یہاں سے کامریڈ کے علاوہ اردو کا ایک اخبار اور یہاں سے کامریڈ کے علاوہ اردو کا ایک اخبار

مرا و و عربی پہلی جنگ عظیم شروع هوئی تو ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اس پر London Times کے ترکوں کو هدف تنقید بناتے هوے Choice of کے ترکوں کو هدف تنقید بناتے هوے the Turk مولانا محمد علی نے کامریڈ میں اسی عنوان سے اس کا بڑا سخت اور مسکت جواب دیا ۔ ان کا یہ اداریہ یس کالموں پر مشتمل تھا اور چالیس گھنٹے مسلسل بیٹھ کر لکھا گیا تھا ۔ بتول خود الهوں نے اسے شائم کر کے اپنی موت کے وارنٹ پر دستخط کر دیے تیے ۔ حکومت بری طرح سٹیٹا اٹھی کامریڈ اور هدرد سے ضمانت طلب کی گئی ، جیں کا

لتی یه هوا که دونوں اخبار بند هوگئے اور مولانا محمد علی اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کو، جو سیاست کی پرخار وادی میں ان کے شریک سفر هو چکر تھر ، تید کر دیا گیا .

ان کی اسیری کے دوران میں سیاسی افق ہر کئی اهم واقعات رونما هونے ۔ ١٩١٩ء میں لکھنؤ كا ميثاق لكها كيا \_ اسى سال والى مكه شريف حسين نے انگریزوں کی شہ پر ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ترکوں کو پہلر عرب و عراق سے دستبردار هولا پڑا اور بعد ازاں جنگ عظیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ علی برادران کی عدم موجودگ میں ان کی والدہ ، جو اب ہی امال کے نام سے مشہور ہو چکی تھیں ، کمال جرأت سے سیاست میں حصه لينرلك تهين؛ جنائجه جب ستبري، ١ و ١ ع مين مسلمالوں نے مولالا محمد علی کی سیاسی خدمات کا اعتراف کرتے هوسے انهیں مسلم لیگ کا صدر چن لیا تو اس کے سالانہ اجلاس میں کرسی صدارت پر مولانا محمد على كى تصوير ركهي كئي اور بي امان نے بڑی ولولہ انگیز تتربر کی ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب کاندھی جی نے روائ ایکٹ کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلائی اور جلیانواله باغ کا خونی سالعه پیش آیا ، جس کے شدید رد عمل کے نتیجر میں حکومت کو تمام سیاسی قیدی رها کرنے پڑے۔اسطرح و رو اعمین علی برادران کی رهائی بھی عمل میں آئی ۔ اس وقت تعریک خلافت کا آغاز ھو چکا تھا ، ھندوستان کو دارالحرب قرار دے دیا کا تھا ، مسلمالوں میں هجرت کی تحریک چل نکل تھی اور ٹرکیہ کی شکست کے بعد اتحادی طاقتیں ، جن میں برطانیه پیش پیش تھا ، سلطنت عشانیہ کے حصے بخرے کرنے پر تلی هوئی تهیں۔ على برادران رها هوت هي سيده امراسر بسنعي، جہاں کانگرس ، لیگ اور خلافت کمیٹی کے جنسے

هو رهے تھے۔ یہاں ان کا بڑا پرجوش خیر مقدم کیا گیا۔ علی ہرادران نے تحریک خلافت کو اپنے هاتم میں لے لیا اور اپنی ولوله انگیز قیادت سے اسے اتنی تقویت پہنچائی که تیس دن کے اندر تیس هزار افراد جیلوں میں پہنچ گئے۔ . ، ہ ہ ہ ع میں مولانا محمد علی کی زیر قیادت "وفد خلافت" یورپ گیا اور انگلستان ، فرانس اور اٹلی کے وزراے اعظم کے علاوہ پوپ سے بھی ملاقات کی ، لیکن ان کے مطالبات پر کوئی توجہ نہ دی گئی اور وفد ناکام مطالبات پر کوئی توجہ نہ دی گئی اور وفد ناکام واپس آگیا .

گاندھی جی نے تحریک خلافت کا ساتھ دے کر ھندوستانی سیاست میں اپنے لیے بڑا اھم مقام پیدا کر لیا تھا ، لیکن وہ نمیں چاھتے تھے کہ اس تحریک کے ذریعے مسلمان ملک کی سیاست پر چھائے رھیں ؛ چنانچہ انھوں نے بڑی چابکنسی سے تحریک عدم تعاون شروع کر دی۔ مولانا معمد علی نے اس میں بھی پورے خلوص سے حصہ لیا اور عملی طور پر اس کی قیادت بھی انھیں کے ھاتھ میں آگئی ۔ یہ دیکھ کر گاندھی جی نے دفعتا تحریک کے بند کر دینے کا اعلان کر دیا ۔ اب مولانا معمد علی کی توجہ کا مرکز تعریک خلافت تھی یا جامعہ ملیہ اسلامیہ ، جس کی بنیاد انھوں نے تعریک عدم تعاون کے سلسلے میں علی گڑھ میں رکھی تھی ،

۱ ۲ ۹ ۱ ع میں خلافت کانفرنس کا اجلاس کراچی میں منعقد هوا جس میں مولانا محمد علی نے اپنی پرجوش تقریر میں مسلمان فوجیوں کو برطانوی ملازمت چھوڑ دینے کی تلقین کی۔ مولانا شوکت علی بھی اس موقف میں برابر کے شریک تھے : چنانچه دونوں کے خلاف بفاوت کا مقدمه چلایا گیا۔ حکومت نے ترغیب و ترهیب کا هر حیله آزمایا ، لیکن علی برادران کے پانے استخلال میں کوئی لغزش نه آنی

اور انھیں دو دو سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ۔ ان کی عدم موجودگی میں بی اساں نے بہلے سے بھی زیادہ جرأت کا مظاهرہ کیا اور ان کے طوفانی دوروں سے ملک کے گوشے گوشے میں یہ صدا بلند هونے لگی:

ہولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت یہ دے دو

جب ۲۰ ۲۰ ۱۹ میں علی برادران رہا ہونے تو تحریک خلافت کا زور ٹوٹنے لگا تھا۔ ترکیہ میں مصطفیٰ کمال پاشا نے برسر اقتدار آکر "سلطان" کا ادارہ ختم کر دیا تھا اور "خلافت" کا ادارہ فائم تو تھا ، لیکن برائے نام ؛ پھر ۲۰۱۹ء میں اسے بھی کالعدم قرار دے دیا گیا۔ علی برادران نے اس کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھا ، لیکن اب تحریک کی بنیاد ھی باتی نه رھی تھی۔ اس ضمن میں انھیں سعودی عرب کے سلطان ابن سعود سے کچھ امید تھی ، لیکن سلطان نے اپنی بادشاهت کا اعلان کر دیا۔ سلطان نے مکہ معظمہ میں مسلمانان عالم کی ایک مؤتمر منعقد کی، جس میں مولانا محمد علی نے بڑی شدت کے ساتھ ملوکیت کی مخالفت کرنے موث علان کیا کہ ماوکیت اسلامی تصور کے موث علان کیا کہ ماوکیت اسلامی تصور کے

علی برادران کی اسیری کے دوران هی سی فرقه وارانه تحریکیں زور پکڑنے لگی تھیں۔ هندو مہاسبها نے شدهی اور سنگٹهن کی بنیاد ڈالی ، جسے کانگرس کے هندو راهنماؤں کی اشیر باد بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں نے "تبلیغ اور تنظیم" کی صورت میں اس کا جواب دیا اور یوں تحریک خلافت اور تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں هندو مسلم اتحاد کے جو نظارے دیدھنے میں آئ بھے ، خواب و خیال هوکر رہ گئے۔ سیاسی نشا اتنی مسموم هوگئی که بات بر هندو مسلم قسادات هوے لگے۔ ۱۹۲۳ء

مين مولانا محمد على كو باتفاق وائے آل اللها نیشنل کانگرس کا صدر منتخب کیا گیا ۔ اس کے سالانه اجلاس میں ، جو کو کناڈا میں منعقد هوا تھا ، مولانا محمد على في ايك بميرت افروز خطبة مدارت دیا۔ انہوں نے انتہائی کوشش کی که ہاھے تلخیاں ختم کر کے دولوں فومیں برطانوی حکومت کے خلاف متحد هو جائیں ، مگر متعصب ھندو راھنماؤں کے سامنر ان کی ایک نه چلی اور وہ آهسته آهسته کانگرسی لیڈروں سے دور اور مسلم لیک کے تریب ہوتے چلر گئر - ۱۹۲۵ء میں انهوں نے تجاویز دھلی کی تدوین میں (قائداعظم) محمد على جناح كے ساتھ كام كيا اور كچھ عرصه بعد بغرض علاج الكلستان چلے گئے ، ليكن ابھى علاج مكمل نه هوا تهاكه نهرو رپورك كي اشاعت کی خبر ملی جس میں تجاویز دهلی کو یکسر ٹھکرا کر هندو راج کا منصوبه پیش کیا گیا تھا ، چنائچه مولانا فوراً عازم وطن هو گير . دسير ١٩٢٨ عا میں نیرو رپورٹ کو آل پارٹیز کنونشن میں تبصرہ کے لیے پیش کیا گیا۔ محمد علی جناح نے ان میں بنیادی ترامیم پیش کیں اور مولانا محمد علی نے ان کی پرزور حمایت کی ۔ کنونشن کے چوتھے اور یانجویی دن ان رهنماؤں کی تقاریر پر ، جو کبھی هندو مسلم اتحاد کے پیامبر سمجھے جائے تھے ، هندو راهنماؤں نے آوازے کسے ۔ جناح کو کانگرس كا بكرًا هوا "بچه قرار ديا كيا اور مولانا كو كاليان تک دی گئیں۔

اب مولانا محمد علی کانگرس سے پکسر مایوس مو چکے تھے ، بلکہ یوں کہنا چاھیے کہ وہ دو توں کہنا چاھیے کہ وہ دو توں نظریے کے پرزور حاسی بن چکے تھے ۔ وہ هندو راهنماؤں پر زور دیتے تھے کہ مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم کر کے آگے قدم پڑھائیں ، لیکن انہوں نے اس پر قطعاً کان فہ دھرا اور اپنے لیکن انہوں نے اس پر قطعاً کان فہ دھرا اور اپنے

كَفْنَاؤِ عِزالُم كَا اظهار كرت ره .

مولانا کی زندگی کا آخری بڑا واقعہ گول میز کانفرنس میں ان کی شمولیت ہے۔ وہ سخت ہیمار تھے ، لیکن انھوں نے اس کی کارروائی میں بھرپور مصمه لیا۔ انھوں نے انگریزوں پر زور دیا کہ وہ هندوستان کو فوری طور پر آزاد کر دیں۔ اپنی آخری معرکہ آرا تقریر میں انھوں نے کہا: "جب تک مجھے پروانڈ آزادی نہیں مل جاتا میں وطن واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جا سکتا۔ میں ایک غیر لیکن آزاد ملک میں نہیں جا سکتا۔ میں ایک غیر لیکن آزاد ملک میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر تم هندوستان میں آزادی نہیں دے سکتے تو پھر تمہیں اپنے ملک میں میری قبر کے لیے جگہ مہیا کرنا ھوگی".

مولانا کا کہا پورا ہوا اور چند ہی روز بعد ہ جنوری ۱۹۳۱ء کو وہ لندن ہی میں وفات پا گئے ۔ عالم اسلام کے لیے انہوں نے جو عظیم خدمات سرانجام دی تھیں ان کے پیش نظر وہ بیت المقدس میں دفنائے گئے اور بقول اقبال :

خاک قدس او را باغوش تمنا در گرفت سوئے گردوں رفت زاں راھے که پیغمبر گزشت

مولانا معمد علی اسلامیان هند کی ایک تاریخ ساز شخصیت تھے۔ وہ سرد موسن بھی تھے اور بطل حریت بھی۔ مولانا مودودی نے لکھا ھے: "معمد علی کا سا زعیم غلام آباد هندوستان نے شاید کوئی ٹمیں پیدا کیا۔ وہ گدائے ہے نوا تھا، شاید کوئی ٹمیں پیدا کیا۔ وہ گدائے ہے نوا تھا، لیکن آغا خال اور مہاراجہ معمود آباد اس کے حضور جھک کر آئے تھے۔ وہ اقلیت کا ایک فرد تھا لیکن اکثریت کا سب سے بڑا لیڈر گاندھی اس کی جیب میں تھا اور بٹیل ، موتی لال ، جواهر لال ، راحندر برشاد وغیرہ نو اس سے دوسرے ھی درھے راحندر برشاد وغیرہ نو اس سے دوسرے ھی درھے پر تھے۔ وہ ایک غلام ، اک کا باندادہ تھا لیکن پر تھے۔ وہ ایک غلام ، اک کا باندادہ تھا لیکن پر تھے۔ وہ ایک غلام ، اک کا باندادہ تھا لیکن

ڈرتی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے انگریزی دور میں کم از کم وائسرائے کی اگز کٹو کونسل کا ممبر بن سکتا تھا لیکن ان مناصب عالیہ پر اس نے کبھی نگاہ غلط انداز ڈالنا بھی گوارا نہ کیا ۔ اس کی زندگی کا مقصد منہاج خلافت واشدہ پر خلافت کا قیام تھا ۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا تھا ، پابندی سے روزے رکھتا تھا اور ذات رسالت مآب سے اس کے عشق اور شیفتگی کی یہ کیفیت تھی کہ ع

جب نام ترا لیجیے تب چشم بھر آوے اس
کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی اور دشمی بھی
اللہ کے لیے ۔ اسی لیے وہ دوستوں کو دشمن اور
دشمن کو دوست بناتا رہا".

محمد علی بہت بڑے انشا پرداز ، بہت بڑے شاعر ، بہت بڑے خطیب ، اور سب سے بڑھ کر بہت بڑے انسان اور ایک سچے مخلص مسلمان تھر۔ وہ الگلستان سے مسٹر محمد علی ہی۔ اے آکسن بن کر لوٹے تو انھیں انگریزی ادب و انشا ، مصطلحات و محاورات ، طرز ادا و طريقة بیان پر اتنا عبور اور تبحر حاصل هو چکا تها که وه جہلا سے لے کر علما تک اور مزدوروں سے لے کر وزیروں تک هر ایک کے الفاظ و عبارات کو قلم و زبان دونوں سے یکساں قدرت و مہارت کے ساتھ ادا کر سکتے تھے۔ اس اعتبار سے کوئی ہندوستانی ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا بلکہ ٹائمز آف انڈیا کے لندنی وقائع نگار کے مطابق انگریزوں میں بھی شاید بہت هی كم ان سے بہتر لكھ سكتے تھے -پھر یہی مسٹر محمد علی جب مولانا محمد علی بنے تو سرایا تبلیغ بن گئے اور جامع مسجد دہلی میں عالماله وعظ کمنے لگے۔ وہ کانگریس ؛ مسلم لیگ اور خلافت کانفرنس جیسی جماعتوں کے صدر رہے ، لیکن انھیں فخر تھا تو خادم کعبہ ہونے پر-انھوں نے اپنی ساری زندگی ہندوستان کی آزادی ،

اسلامیان هند کے حقوق کے تحفظ اور عالم اسلام

کی بقا اور سالمیت کی جنگ لڑتے ہوہے بسر کی۔
وہ خود اعتمادی اور جرأت رندانه کے پیکر تھے۔
ان کی تحریر و تقریر نے هندی مسلمانوں کو ایک
نئی زندگی ، نیا ولوله اور سرفروشی کا جذبه عطا
کیا۔ ان کے اندر بے پناہ قومی و ملی شعور اور
استبدادی قوتوں سے پنجه آزمائی کی جرأت پیدا
کی اور تحریک خلافت کے یه سارے تجربات
کی اور تحریک پاکستان میں کام آئے۔ اس
اعتبار سے دیکھا جائے تو مولانا محمد علی بالواسطه
تحریک پاکستان کے پیش رو بھی تھے۔ ان کی
سیرت و کردار پر غالباً بہترین تبصرہ ایچ۔ جی۔
ویلز H. G. Wells کا دل نپولین
مولانا کی زبان برک کی زبان ہے"،

مآخذ : (١) سهر خورشيد على : سيرت محمد على، دهلی ۱۹۹۱ء : (۲) کل شیر خان : مولانا محمد علی کی یاد میں ، دهلی ۱۹۳۱ء؛ (۳) عشرت رحمانی: حیات جوهر ، دهل ۱۹۴۱ء؛ (م) محمد سرور: مضامين محمد على، دهلي ١٩٣٨ ع ؛ (٥) وهي مصنف : خطوط محمد على ، دهلي هم و وع ؛ (١) وهي مصنف : مسلمان اور غيرمسلم حكومت، لاهور ١٩٨٤ ؛ (١) وهي مصنف: مولانا محمد على بحيثيت تاریخ اور تاریخ ساز کے ، لاہور ۹۹۱ : (۸) عبدالماجد دریا بادی: مطوط مشاهیر، لاهور سرم و وع؛ (۹) وهی مصنف ؛ معمد علی — ذای ڈائری کے چند ورق، اعظم گڑھ سم م م ع : ( . ) شاهين فاروقي : هندوستان كي سياسي الجهنيي (خطبهٔ صدارت، کوکنادًا)، حیدرآباد دکن ۱۹۴۵ : (۱۱) رئیس اسمد جعفری : خطبات، کراچی ۱۹۵۰ : (۱۲) وهی مصنف ب سيرت محمد على ، با جلد ، لاهور . ١٩٥ ع : (١٧) وهي مصنف: على برادران ، لاهور ١٩٦٣ ه : (١١٠) وهي مصنف: أوراق كم كشته ، لاهور ١٩٦٨ ؛ (١٥) دوست قدوائي: گنجيند جوهر، كراچي . ٩٥ ؛ ١٩٥ فيوان جوهر،

لامور ١٩٩٠ء : (١٤) عبدالرؤف مروج : محمد على أوو ان کی شاعری ، کراچی ۱۹۹۳ ؛ (۱۸) عبدالرشید ارشد: بيس بڑے مسلمان ، لاهور ١٩٩٩ء ؛ (١٩) ابو سلمان شاهجهالهوري مولانا محمد على كي صحافت ، كراجي ٣٨٠ و ١ ع : (٠٠) تقوش ، لاهور ، شخصيات ثمير ، حصد ٧: ديكهير مندرجه ذيل تعقيقي مقالات برائ امتعان لهم . اعے ، در کتاب خانه جامعة پنجاب ، لاهور ؛ (١٦) قرخ سلطانه ، سولانا محمد على جوهر كي كانكرس كي ساته تعلقات! (۲۷) منبر احمد: مولانا محمد على كے سیاسي نظریات ("همدرد") كي روسم : (سم) زرين شاه نواز : مولانا محمد على جوهركي علمي خدمات ، (برج) صفيه بيكم : مولانا معمد على حوهر اور ان كي شاعري : ايز ديكهير (٢٥) محمد على: (דק) ! בּוֹקפּנ אַ אַ Life - A Fragment دراس ، The Eminent Musulmans : G. A. Netson Select Writings and Speeches of (TA) : AI 972 Maulana Muhammad Ali ، طبع افضل اقبال ، كراچي Our Freedom Fighters : الآلا جي - الآلاء (۲۹) الم كراچى ١٩٦٩ : (٣٠) ايس - ايم - اكرام : Modern 1924 Muslim India and the Birth of Pakistan . هير الحسن : (٣١) مشير الحسن (٣١) . Mohammad Ali Ideology und Politics دهلی ۱۹۸۱؛ (۲۲) وهی معنك: Communal and Pan Islamic Trends in Colonial India دهلی ۱۹۸۱ : (۳۳) وهی مصنف : Mohammad ۱۹۸۵ کراچی ۱۹۸۵ ، باد ، کراچی ۱۹۸۵ (شير محمد كربوال)

محمد عمر جان چشموی : چشمه شریف، © نزد کوئٹه (بلوچستان) کے مشہور نقشبندی بزرگ ۔
ان کے والد خواجه نیف الحق جان چشموی (ممرمه ۱۳۱۸) خواجه روح الله گانگزئی (ممرمه ۱۳۱۸) ، صاحب ترویج الارواح، کے نامور غلیفه تھے ۔ ان کے خلفا نے کوئٹه ، مستونگ، سبی وغیرہ کے علاتوں میں رشد و هدایت ا

مر بان کی الجام دیا۔ خواجه محمد عمر جان کی ولادت صفر ۱۲۸۸ه/مثی ۱۸۷۱ع میں دوئی۔ انہوں نے ظاہری علوم اپنر والد اور چچا ملا احمد اخولد سے حاصل کیر - طریقة مجددیه مين تربيت اور خلعت خلافت بهي ابدر والد سے حاصل کی ۔ خواجه روح اللہ گانگزئی سے بھی فیض یاب دوئے تھر۔ پہارے کئی سال تک درس و تدریس کا سلسله جاری رکها اور بہت سے علماے کبار نے ان سے درس لیا۔ والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور ارشاد و تنتین کا فریضه انجام دینا شروع کیا۔ علما کی تربیت روحانی کی طرف خاص توجه تھی۔ جلد ھی ان کی شہرت اطراف میں پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق حصول فیض کے لیے آنے لگے ۔ علم کے دندادہ اور قدر دان تھے۔ اسی لیے اپنی اولاد کو زیور تعلیم سے آراسته کیا اور حصول علم کے لیر انهیں دور دور تک بهیجا ؛ چنانچه انهوں نے حدیث شویف کی سند برصغیر کے بڑے بڑے مدارس سے حاصل کی ۔ صاحب کرامات تھر ۔ ان سے اور ان کی اولاد سے بھی لوگ فیض یاب ھوے ۔ گرمی کا موسم چشمه شریف میں گذارتے تھے ، لیکن سردیوں میں شکار پور (سندھ) چلر جائے تھر ۔ وصال يكم ذوالحجه . ١٣٦.م دسمبر ١م ١ عكو هوا .. مزار چشمه شریف میں ہے۔ مولانا محمد عبدالله درخانی خلیفه تهر ۔ ان کے خلفا کی تعداد بہت زياده هـ.

خواجه محمد عمر جان کے ہڑے بیٹے کا نام آغا عبدائعی جان تھا۔ یہ بھی باکمال بزرگ ھوے ہیں ، لیکن ان کے بیٹے خواجه معین الدین جان (م ۱۹۹۳/۱۹۸۹ء) نے بڑی شہرت بائی ۔ گواجه معین الدین جان همیشه عبادات اور مجاهدات میں مشغول رہنے تھے .

کتاب سلسلهٔ چشموی از محمد عبدالله درخانی طبع لاهور ۱۹۲۹ ع، اس خانواده کے حالات پر مشتمل هے.

مآخل و العام الحق كوثر و تدكرة صوفياك بلوچستان ، لاهور، ٢٥٩٤ م ص ١٩٠٥ تا ٢٠٠ مه تا ٢٨٣٠ تا ٢٨٣٠ م م ١٠٠٠ تاريخ ادبيات مسلمانان لاحتان و هند ، ج ١٣٠٠ م ١١ لاهور ١١٩١ه [عبدالفني؛ ركن اداره ن لكها].

(اداره)

محمد عمر دین پوری: اپر دور کے ® متبعر عالم ، مفسر اور مشہور خطیب ؛ عطا محمد عطائی کے هاں ۱۸۸۱ء۔ ۱۸۸۲ میں بمقام مستونگ ولادت هوئی۔ تعلق بلوچستان کے قبیله رئیسانی کی ذیلی شاخ بندرانی سے تھا۔ وہ مولانا محمد فاضل درخانی کے نامور شاگردوں میں سے تھے۔

لڑکون بکریاں چرائے گذرا۔ ریوڑ لے کرشام کو لوٹنے تو اپنے قصبے کے مولوی صاحب سے قرآن مجید حفظ کرنے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مزید تعصیل کے لیے مولانا عبدالغفور کے شاگرد بنے۔ تین برسوں میں عربی ، فارسی پر عبور حاصل کرنے کے بعد والدین نے آپ کی شادی کر دی۔ طلب علم کا جذبه ابھی ہاقی تھا۔ اس لیے قصبه درخان کا رخ کیا اور مولانا محمد فاضل کی خدمت میں رہ کر علوم متداوله کی تکمیل کی اور عیسائی مشنریوں کی بلوچستان میں عیسائیت کی تبلیغ کو بے اثر کرنے میں مولانا محمد فاضل درخانی کا ساتھ دیا۔ مولانا عبیدائلہ سندھی سے رابطہ قائم کیا اور تحریک ھجرت میں شامل ھو کر افغانستان کیا اور واپسی پر مولانا عبدالمجید سندھی کے لیے تعریک کا پیغام پہنچایا۔

ان کا سب سے بڑا کارنامہ اپنے علاقے میں جہالت، ناخواندگ، توهم پرستی اور دین سے بیکانگ کے خلاف

جد و جهد کرنا هے۔ انهوں نے ١٩١٥ عیں قرآن مجید کا براهوئی ترجمه شائع کیا۔ تفسیر القرآن، تاریخ القرآن، احادیث، جامع فقه، تعلیم الاسلام اور الزنالیس دوسری تصانیف، مثلاً سودائے خام، حفظ الامکان، شرح اصول سته، هدایت المستورات، آئینهٔ قیاست وغیرہ براهوئی بلوچی زبان میں لکھیں۔ انهوں نے تعلیم نسواں پر بہت زور دیا۔ بیکب آباد کے قریب همایوں میں انهوں نے جو دارالعلوم قائم کیا اس میں مردوں کے ساتھ خواتین کو تعلیم دینے کا بھی مناسب بندوبست تھا۔ اس دارالعلوم سے ان کی صاحب زادی محترمه اس دارالعلوم سے ان کی صاحب زادی محترمه تاج بانو نے تکمیل تعلیم کی۔ وہ اپنے عہد کی الحد باید معلمه، شاعرہ اور واعظه گزری هیں۔ دارالعلوم میں پردے اور پابندی شرع کا باقاعدہ دارالعلوم میں پردے اور پابندی شرع کا باقاعدہ اهتمام تھا۔

محمد عمر دین پوری ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے ؛ ان کی بہت سی کتب منظوم ھیں۔ ان کی زبان رواں دواں ، دلکش ، سادہ اور عام فہم ہے ۔ لہجه طنز سے بھرپور ہے اور ان کی تحریروں میں حریّت کا پیغام ہے .

ان کی اولاد میں محمد شریف اور عبداللطیف دو بیٹے تھے۔ ان کے علاوہ ایک صاحب زادی تاج ہانو بھی تھی۔ وصال ۱۳۵۱ھ/۱۳۵۵ء میں موا۔ جھالاواں کے ضلع خضدار میں نثرینٹ کے مقام پر دنن ھیں۔ یہاں بھی ان کی قائم کردہ درسگاہ موجود ہے۔ انھیں حج کا شرف بھی نصیب موا۔ وھاں مولانا عبیداللہ سندھی سے بھی دوبارہ ملاقات ھوئی۔

مآخل (۱) ثقافت اور ادب وادی بولان میں ،
کوئد ۱۹۶۱ء : (۲) تاریخ ادبیات مسلمالان
پا نستان و هند ، ج ۱۹۱۰ (مقاله براهوئی ثقافت و ادب ، از اثور رومان) ، لاهور ۱۹۹۱ء : (۳)

المام الحق کوئر: تذکرهٔ صوفیا به بلوچستان ، لاهور ه ۱۹۹۹: (م) وهی مصنف: تعریک خلافت کا اثر بلوچستال میں ، در ماه نو ، لاهور ، مثی ۱۹۹۹: (۵) وهی مصنف: بلوچستان میں اسلام کی لهربی ، در اردودائجسف، جون ۱۹۹۹: (۲) وهی مصنف: اشاعت سیرت میں بلوچستان کا حصه (قلمی) ؛ (۱) عبدالرحمٰن براهوئی: قدیم براهوئی شعراه ، حصه اول ، کوئله ۱۹۹۸؛ (۸) هفت روزه ایلم (براهوئی) ، مستونگ ، خصوصی تمیر، علامه محمد عمر دین پوری ، ۱۹۹۹؛

(انعام الحق كوثر)

(قاضي) محمد عيسيخان: بلوجستان مين ١ دور حاضر کے نامور سیاستدان اور قالون دان ، جو عموماً قاضی عیسٰی کے نام سے معروف هیں، بشین کے ایک معزز خاندان میں ۱۷ جولائی ۱۹۱۹ء کو پیدا هدے ۔ والد کا نام قاضی جلال الدین خان تھا ۔ ابتدائى تعليم پشين مين اور ثانوى تعليم كوثثه مين پائی ۔ گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۳۲ءمیں کیا۔ ۱۹۳۸ء میں برطانیہ سے بار ایٹ لاء کر کے بلوچستان لوٹے ، مگر پربکٹس کرنے کے بجامے سیاست میں قدم رکھا ۔ ان کے والد بھیسیاست میں دغیل ره چکر تهر، مگر انکی سیاستکا رخ انگریزون کی خوشنودی کا حصول هی رها الها ۔ قاضی عیسی انگریزوں کے حمایتی بننے کے بجامے مخالف لکلے ۔ وم و و ع میں بمبئی کا سفر اختیار کیا ، جہاں ان کی ملاقات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے هوئي. تائد اعظم ان دلون مالابار هل بر متيم تھے۔ انھوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی تنظیم نوکی ذمه داری قاضی صاحب کے سپردکی ۔ جون ومو وء میں انھوں نے کوئٹه میں ایک پربی کانفرنس بلا کر مسلم لیگ کی حقیقی تنظیم کا مقصد بتایا اور کانگریس کا مقابله شروع کر دبا ہے جو بلوچستان میں خاصی طاقتور تھی۔ مسلم لیگ

کے بیساعتی مقعد کو آکے بڑھانے کی غرض سے الاسلام کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا۔ قاضی عیسٰی ہی کی کوششوں سے مسلم لیگ نیشنل گارڈ ، مسلم گرلز فیڈریشن ، مسلم سٹوڈنشن فیڈریشن اور مسلم چیمبرز آف کامرس کی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ کولٹہ کا پہلا ڈگری کالج اور کولٹہ کی منتخب میونسپل کمیٹی کا قیام بھی قاضی عیسٰی هی کی مساعی کے باعث ہوا .

مهورء کی قرار داد پاکستان مسلم لیگ کے جس عظیم الشان اجلاس میں سنظور هوئی تھی اس میں قیام امن کی ذمه داری قاضی عیسٰی هی کے ذمر تھی۔ انھیں کی کوششوں سے قائداعظم س جولائی سرم و وع کو پیلی مرانبه بلوچستان گئر ۔ سم م م م ع میں قائد اعظم نے صوبه سرحد مسلم لیک کی تنظیم نو کے لیر ان کو آرگنائزر مقرر کیا۔ ہم وء کے عام انتخابات میں انھیں اس اعلٰی اختیاراتی کمیٹی کا صدر بنایا گیا جو جماعت کی نشر و اشاعت کے کاموں کی ذمه دار قرار تھی۔ انھوں نے اس کام کی بعسن و خوبی تکمیل کی ۔ قاضی عیسٹی نے ہندوستان کے طول و عرض کا دورہ کیا ، مسلم لیگ کے حق میں تقریریں کیں اور والیان ریاست کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پر آمادہ کیا۔ تلات کی ریاست نے جب الحاق سے پس و پیش کیا تو ناضی صاحب هی نے مکران اور خاران وغیرہ کو علیددہ الحاق کے لیے سبنت کرنے کی ترغیب دی۔ ہ، اکست ٨٨ ١ ء مين سبى دربار كے موقع پر قائد اعظم نے قاضی عیسٰی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انهیں بلوچستان مشاورتی (ایڈوائیزری) کونسل کا پیربراه نامزد کر دیا .

علیحدہ ہوے تو ہرازیل کے صدر نے پاکستان اور ہرازیل کے درمیان دوستی اور تعاون کو ان کی کامیاب کوششوں کا ثمر قرار دیا ۔ ۱۹۵۸ء کے مارشل لاء کوششوں کا ثمر قرار دیا ۔ ۱۹۵۸ء کے مارشل لاء وہ صدر ایوب کے "پاک افغان" تعلقات کے مشیر بھی رہے ۔ ۱۹۵۹ء میں افھیں افغانستان کے لیے پاکستان کا سفیر نامزد کر دیا گیا تھا، مگر ۱۹ جون ہے دو کو گئے میں افتیا لیوا دورے سے وہ کو گئے میں افتیال کر گئے ۔ تدفین کے لیے میت وہ کو گئی ۔ تخلیق و قیام ہاکستان کے سلسلے میں قاضی صاحب مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ھیں .

محمد غُوْث گوالیاری : هندوستان کے \*
ایک ولی اللہ وہ مشہور و معروف [شاعر اور صوف]
شیخ فرید الدین عطّار [رک بآن] کی اولاد میں سے
تھے ۔ ان کا پورا نام ابوالمؤید محمد بن خطیر الدین
بن لطیف بن مُعین الدین قتال بن خطیر الدین بن
بایزید بن فرید الدین عطّار تھا ۔ بعض لوگ کہتے
میں کہ ان کے پردادا مُعین الدین قتال هندوستان
میں تشریف لائے اور جونہور میں فوت هوہے ۔
ان کے ایک بھائی شیخ آمهُول، جو شہنشاہ همایوں
کی ملازمت میں تھے ، جنگ کرتے ہوے شہید

ھوے اور بیانہ کے قلعے کے پھاٹک کے پاس مدفون هیں ۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق وہ ٦ . ٩٥ . . ٥ ، ع مين پيدا هوے - وه شيخ ظمور الدين حاجی حُضُور کے شاگرد تھر اور شطاری صوفیہ کے سلسلر میں بیعت تھر ۔ وہ اور ان کے آٹھ بھائی شیخ حاجی حمید خلیفه شاه قاضَنْ سے بیعت تھے، جو شیخ عبدالله شطّاری کے مرید اور خلیفه تھے۔ چنار کے پہاڑوں میں تیرہ برس کی عزلت گزینی کے بعد وہ علاقۂ گجرات میں آئے ، جہال ان کی ملاقات وهاں کے مقبول عام ولی اور عالم شیخ وجید الدین گجراتی سے هوئی۔ وه ۹۹۹ه/۱۵۵۸ میں آگرے گئے ، جہاں شہنشاہ اکبر نے ان کا بڑا اکرام و احترام کیا ۔ اس کے بعد وہ گوالیار واپس آگٹر اور یہیں انہوں نے ۱۵۹۲/۹۹۰ء میں انتقال کیا۔ همایوں کی بابت بھی مشہور ہے که وه ان کے عقیدتمند مربدین میں سے تھا .

وہ تصوّف کی کئی کتابوں کے مصنف ھیں ۔ ان میں سے جواہر خسہ بڑی مشہور کناب مے اور ۱۵۵۸ میں مکمل هوئی۔ شیخ محمد غوث نے اسے فارسی میں لکھا اور سید مجد الدین معروف به صبغة الله گجراتی (م ۱۵ ، ۱/۱ ، ۱۹) نے اس کا ترجمه عربی میں کبا (زبید احمد: ص ۸۰ ، ۳۰۳) - پهر اس ترجم یر احمد شناوی نے حاشیه لکھا (حدائق الحنفیه ، ص ، . . م) \_ اس كتاب كا اردو ترجمه سيد مير حسن رضوی نے کیا (مطبوعه دهلی ، سرموم) ؛ ان ک دوسری تصانیف کلید مخازِن ، بعرالعیوة اور معراج آامه هيں \_ كہتے هيں كه معراج آامه مين ان کے جو وجدانی مقولے (شطعیات) درج هیں، ان کی علماے گجرات نے سخت مذمت کی تھی اور انہوں نے محمد غوثگوالیاری کے قتل کا فتوے بھی صادركرديا تها، ليكن مذكوره بالأشيخ وجيه الدين

کی ہروقت مداخلت سے ان کی جان بچ گئی .

مآخل و (۱) فهرست کتبخانه بانکی بور، ج ۱۹ عدد ۱۳۸۳ مرد (۲) [عبدالحق :] اخبار الاخیار ، ص ۱۳۸۳ مرد (۲) [عبدالحق :] اخبار الاخیار ، ص ۱۳۸۳ فی ۱۳۸۹ مرد (۲) غلام سرور : غزینة الاسفیاه ، ص ۱۳۸۹ ؛ (۵) [رحان علی :] تذ کرهٔ علما بے هند ، ص ۱۳۰۹ ؛ (۵) حاجی خلیفه [: کشف الفلنون] ، ۲ : ۳۳ ۲ ؛ (۳) داد (۵) داد المفنون از ۱۸۵۹ تا ۱۸۵۹ تا ۱۸۵۹ داد (۵) زید احمد (۱۳۵۱ داد (۸) زید احمد المفنون (۸) اله آباد ، ص ۸ د ۳۰۰۷ اله آباد ، ص ۸ د ۳۰۰۷ .

## (عبدالمتدر)

(شاه) محمد غوث لاهوري : لاهور ك @ ایک مشهور شیخ طریقت اور عالم ، متعدد عربی و فارسی کتابوں کے مصنف اور بخاری شریف کی نہایت می بسیط شرح کے مؤلف۔ ان کا سلسلة نسب حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني عم ملتا ہے ۔ بشاور میں سمر ، ۱۵/ ۲۵ و میں ولادت هوئى (محمد امير شاه: تذكره مشالخ قادریه حسنیه ، ص دے) - سات سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا اور اپنے والد کے زیر سایہ الهاره سال کی عمر میں مروجه علوم کی تحصیل سے فارغ ہوے (شاہ محمد غوث: رساله در کسب سلوک و بیان طریقت و حقیقت ، پشاور ۱۹۸۳ م ص مم) وه النر والد هي سے طريقه تادريه ميں بيعت ھومے (کتاب مذکور، ص عم)۔ اپنے والد کی وفات (یکم ذوالتعده ۱۱۱ه/۳، ۱ع) کے بعد مزید علوم ظاهری و باطنی حاصل کرنے کے لیے تقریباً سارہے پاکستان و هندکا سنر کیا اور متعدد اکابر علما و فضلا سے استفادہ کیا۔ ساری زندگی تبلیغ دین میں صرف کی ۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ طلبه ک تربیت بھی کرتے تھے اور مدھا اممال کو ظاهری و باطنی علوم سے بسره ور کیا۔ آھاؤان

و امراکی صحبت کو پسند نہیں کرتے تھے۔
اورنگ زیب عالمگیر نے ان کے والد سید
حسن پشاوری کو خانقاہ کے لیے پشاور میں
وسیع قطعۂ زمین نذر کرنا چاھا ، لیکن انھوں نے
قبول نہ کیا۔ اورنگ زیب نے زمین کا فرمان
دوبارہ ۱۱۵ میں پشاور بھیجا تو ان کا
انتقال ھو چکا تھا۔ ان کے اخلاف نے اسے قبول
کر لیا۔ یہ فرمان آج بھی کراچی کے عجائب گھر
میں معفوظ ھے.

جب نادر شاہ هندوستان پر حمله آور هوا تو اس نے ان کی بزرگ سے متأثر هو کر خواهش کی که ان کی دائمی صحبت میسر آ جائے ، لیکن انهوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نادر شاہ فتح حاصل کرنے کے بعد مخلصانه ان کی خدمت میں حاضر هوا (مفتی غلام سرور: خزینة الاصفیاء ، ورد ، ۲۰۰۰).

لاهور میں انہوں نے قرآن و حدیث کا باقاعدہ درس جاری کیا ۔ ان کے مدرسے میں پنجاب، سرحد، کابل اور غزنی کے طلبہ تحصیل علم کے لیے آئے تهر (محمد امير شاه: تذكره مشائخ قادريه حسنيه ، ص م م) ان کے جار فرزند تھر: میرسید محمد عابد، مير نسيد شاكر، مير باقر ، مير شاه مير مظفر آبادى؛ یه چاروں ان کے خلفا بھی تھے ۔ ان کے علاوه حافظ محمد سعید ، حافظ محمد صدیق ، فيم محمد غوث ، شيخ وجيه الدين معروف به پیر زهدی لاهوری اور خود ان کے پوتے میر غلام کشمیری، مصنف خوارق العادات، بھی ان کے خلفا میں سے تھے۔ شاہ محمد غوث نے دا ربيع الاول ١١٥٠م/ ١١٥٩ه كو انتقال كيا (غلام كشيرى: ترجمة الشاه معمد غوث، مشموله ور رساله کسب سلوک، قلمی) - میر غلام کشمیری ان كا سال وفات مهراه لكها هـ - ان

کی اولاد یکه توت ، پشاور ، آزاد کشمیر ، مقبوضه کشمیر اور لاهبور میں موجود ہے ۔ ان کی خانقاہ محکمۂ اوقاف کی تحویل میں ہے ۔ ان کی اولاد کے حالات پر ایک مستقل کتاب تذکرہ مشائخ قادریہ حسنیہ، مؤلفہ محمد امیر شاہ، قادری شائع ہو جکی ہے .

شاه محمد غوث برى بلند بايه اور دقيق كتابون کے مصنف تھر۔ اب تک فقط ان کی حسب ذیل كتابول كا سراغ مل سكا هے: (١) شرح غوثيه (۱۱۱۱ه/۱۱۸۱) ، یه صحیح بخاری کے پہلے تین پاروں کی شرح ہے، جو بڑی تقطیع کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے ۔ مولانا محمد یوسف بنوری ہ کے مطابق یه شرح اپنی نظیر آپ ی (تذکره مشائخ قادریه حسنیه، ص مه و) یه شرح اب تک شائمنهی هوئی - اس کے قلمی نسخے کتاب خانه نوزی آغا، پشاور (بخط مصنف) اور پشاور یونیورسٹی ، عدد ۲ م ، میں موجود هیں۔ مصنف کے ایک اور خود نوشت نسخر کا روٹوگراف پشاور میں مولانا محمد امیر شاہ قادری کے پاس معفوظ هے ؛ (v) رساله در کسب سلوک و بیان معرفت و حقیقت (فارسی نشر) ، یه رساله طالبان راہ طریقت کی راہنمائی کے لیے لکھا گیا ہے اور اس موضوع پر اختصار کے باوجود جامع رساله ہے۔ فوزی آغا (پشاور) کے هاں مصنف کا خود نوشت خطی نسخه موجود ہے ۔ اس پر میر غلام کشمیری بن سید محمد عابد بن شاه محمد غوث نے عربی میں ایک مقدمه لکھا ہے ، جس میں شاہ محمد غوث کے حالات درج ھیں۔ اس کی متعدد تقول مقاله نکار کی نظر سے گزری هیں ۔ اس کا فارسی متن ١٨٨ ١٩/٩٩ ع مين پشاور سے شائع هوا تها \_ اسرار الطریقت کے نام سے ایک محرف اردو ترجمه لاهور سے کئی مرتبه چهپ چکا ہے: (م) رساله ذکر جمر (عربی و فارسی نثر): اس رسالم

میں آبات و احادیث اور اقوال علما سے ذکر جمر کا جواز پیش کیا گیا ہے۔ اس کا قلمی نسخه مولانا محمد امير شاه قادري کے پاس هے ؛ (س) شرح خمریه قصیده غوثیه (فارسی لثر)، قصیده غوثیه كى عام فهم اور صوفيانه شرح هے ـ يه رساله پير عبدالغفار شاہ نے ، ۱۹۱۰ میں لاھور سے شائع کر دیا تھا : (۵) اسرار التوحید (عربی) : اس کے ہارے میں خود فرماتے میں کہ فصوص التحکم کے مطالعے کے دوران میں کچھ مشکلات پیدا ہوئیں تو باطنی طور پر ان کا حل مصنف نے بتایا (رسالہ كسب سلوك، ص ٢٠٠) - انهون نے اس موضوع پر عربي و فارسى مين متعدد رسائل لكهر تهر ! (٩) رساله توحيد: بعفط مصنف ، اس كے ايك نسخر کا روٹوگراف مقاله نگار کو مولانا محمد امیر شاہ کے پاس دیکھنے کا اتفاق عوا تھا ! (م) رساله وحدت الوجود (فارسي نثر): اس رسالر کا روڈوگراف بھی سولانا محمد امیر شاہ قادری کے پاس محفوظ ہے ، جو مصنف کے خود نوشت خطی نسخے کا عکس ہے ؛ (۸) رسالة مناجات (عربي نثر): اس رسالے ميں الحاح و زاری کے ساتھ دعائیں تحریر کی گئی ھیں۔ ان دعاؤں میں ان کی پوری زندگی کی جھنک نظر آتی ہے (قلمی ، بخط مصنف ، مملوکہ مولانا محمد امير شاه قادرى ، پشاور) ؛ (٩) رَسَالُهُ اصولَ حديث (عربي): اس موضوع پر يه جامع رماله ھے۔ شروع سے ھی دینی مدارس کے نصاب میں شامل ہے۔ اردو ترجعے کے ساتھ پشاور سے شائع هو چکا ہے.

مآخذ: (١) شاء محمد غوث لاهورى: رساله در کسب سارک و بیال معراب و حقیقت ، فارسی ، پشاور ، ۱۲۸۳ (۲) وهي مصنف : هرح غوثيه ، ووٹو کرال ریخط معان) ، معاوکہ مولانا محمد امیر شاہ ! عیسالیت کے مباقین اور مشتری سادہ لوج او گؤال آفاد

تادری ، یکه توت ، پیشاور ؛ (ب) وهی شیمنت و رساله وحدت الوجود ، قلمي ، بخط مصنف ، روثو گراف ، مملوكه مولانا سيد محمد امير شاه قادري؛ (م) وهي مصلف و رساله سناجات ، قلمي ، بخط مصنف ، صلو كه مولانا محمد امير شاه قادرى:(٥)غلام كشميرى: خوارق العادات (حالات سيد حسن بشاوري بزبان شاه محمد غوث لاهوري) ، و ۱۸۹ ه ، قلمي ، مماوكه مولانا محمد امير شاه قادري : (٩) وهي مصنف: ترجمه شاه محمد غوث برخطي نسخه مصنف : رساله کسب سلوک ، مماوکه ، فوزی آغا ، بشاور : ( د ) محمد حیات لوشاهی : تذکره نوشاهی ، ۱ م ۱ ۱ ه ، قلمي ، در كتاب خانه دانش گاه پنجاب ؛ (٨) پير كمال لاهورى: تَحاتُف قدسية ، ٨٠ ١ و ه ، قلمي ، مملوکه سید شرافت نوشاهی ، گجرات ؛ (و) امام بعش لوشاهي لاهبوري : مراة اأفقوريه ، ١٩٩٠ ، روثرگراف ، سملوکه سید شرافت توشاهی ؛ (۱۰) محمد میر شاه قادری: تذکره علما و مشائع سرحد ، بشاور ، ب جلد، ٢٥٩ مع: (١١) وهي مصنف؛ تذكره مشائخ قادريه حسنية ، بشاور ، ١٩٥٣ ؛ (١٢) شرائت توشاهي : شريف التواريخ ، جلد سوم ، حصه سوم ، قلمي ، مملوكه مصنف ؛ (۱۰) پیام شاه جهانپوری : تذکره شاه معمد غوت ، لاهور ! (م ؛ ) غلام دستكير نامي : سوانع حيات حضرت شاه محمد غوث لاهوري ، لاهور ١٥٩ م. (محمد اقبال مجددي)

(مولانا) محمد فاضل درخانی : ثماثر ، کے قریب ضلع کچھی (بلوچستان) میں درخان کے تصبے میں ۲۳۱ه/،۲۸۱ میں لیدا هوه .. ابتدائی تعلیم ان دینی مدارس سے حاصل کی جو خان نصیر خان نوری نے خصوصی طور پر البلغ اسلام اور نفاذ دین کے لیے بلوچستان بھر می قائم کرا دکھر تھے .

بلوچستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد

المنصب عداد کرنے لکے حمولانا محمد فاضل درخانی نے اپنے علم و فضل سے اس طوفان کا رخ موڑ نے کے لیے بتیسی پرس تک تبایخ و هدایت کی شمع روشن رکھی۔ وہ بلوچستان کے چیے چیے پر پہنچے۔ ان کی زبان میں بڑی تاثیر تھی۔ جو بھی ایک بار ان کا وعظ سنتا، گرویدہ هو جاتا۔ پھر جب الکربزوں نے لٹریچر کے ذریعے بلوچی براهوئی زبانوں میں عیسائیت کے پرچار کا راسته اختیار کیا تو محمد فاضل درخانی نے بھی اسی طرز پر اس مہم کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے خود اور اپنے قابل شاگردوں کے ذریعے براهوئی بلوچی میں اپنے قابل شاگردوں کے ذریعے براهوئی بلوچی میں عیسائیت ، انگریزی تہذیب اور انگریزی زبان کے عیسائیت ، انگریزی تہذیب اور انگریزی زبان کے غلاف کتابیں لکھیں۔ اس غرض سے انھوں نے خلاف کیا ، غلاف کتابیں لکھیں۔ اس غرض سے انھوں نے شعرف کے علاقائی ادب علی العضوص مذھبی علوم کی ترویج میں نمایاں کام کیا ،

مولانا محمد فاضل درخانی کی تبلیغی اور امیلاحی کوشوں کے طغیل بلوچستان کے عوام کے فکر و نظر اور سیرت و کردار میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوئیں۔ جہاں آئے دن قتل ، چوری چکاری کے واقعات ہوئے تھے وہاں صالح معاشرہ قائم ہوا۔ پیر ابدوالغیر دھلوی ، حافظ محمد ابراهیم بھرچونڈی شریف ، خواجه فیض الحق چشموی ، خواجه محمد جان بابک کندنی قندھار ، حاجی محمد صدیق نقشبندی ان کے هممسر علما و مشائخ میں سے ہیں ، جن سے ان کا علمی رابطه اور فکری تبادلہ رہا۔ ان کا وصال یہ اشوال ہم ہیں ہو مارچ ہے ہم اور میکل مواد کوئی اولاد نرینه کی تھی۔ ایک لڑکی تھی، جس کی شادی محمد عبداللہ درخائی سے ہوئی اور اسی سے ان کا سلسلۂ نسل جاری ہوئی ہو۔

(۱) بلرچی دیا ، ملتان مارچ ۱۹۹۹: (۱) محمد جدالت درغانی : قبله فشیندی مجددی ،

ص . ۱۹۰ : (۳) سید کامل القادری : براهونی ادب ، در اوریتنائل کالج میکزین ، نوببر ۱۹۹۰ م ، (س) انور روسان : براهونی ادب ، در تاریخ ادبیات ، پنجاب یونیورسٹی ، لاهور م ، : ۲۹ م تا ۲۹ م.].

(غوث يخش صابر)

(مولانا) محمد قاسم نانوتوی" ؛ بانی \* دارالعلوم دیوبند ، هندوستان میں انیسویں صدی عیسوی کے مشہور مجاهد ، عالم ، متکلم ، معلم اور مناظر و مصنف و ه شعبان یا رمضان ۱۳۸۸ه میں ۱۸۳۲ میں نانوته (ضلعسهارنبور، اترپردیش، بهارت) میں پیدا هوے ان کا تاریخی نام خورشید حسین هے ان کے والد شیخ اسد علی مولینا مملوک علی کے همدرس تھے اور انهوں نے شاهنامه (فردوسی) کی قارسی کی تعلیم حاصل کی تھی ۔ شیخ اسد علی کو کھیتی باڑی اور زمینداری سے شغف تھا ، لیکن ساتھ هی ساتھ صاحب مروت و اخلاق ، کنبه پرور ، مات مران نواز، نمازی اور پرهیزگاربهی تھے (سوانح قاسمی، مرتبه محمد یعقوب ، در مناظر احسن گیلانی: مرتبه محمد یعقوب ، در مناظر احسن گیلانی:

مولینا محمد قاسم بچپن هی سے ذهین ، طباع ، بلند همت ، تیز طبع ، حوصله مند ، جفا کش ، جری اور چست و چالاک واقع هوے تھے ۔ انھوں نے اپنے وطن کے ایک مکتب میں ابتدائی تعلیم کے علاوہ قرآن مجید اور کچھ فارسی کی کتابیں پڑھیں ۔ بعد ازاں فافوله سے مولینا مہتاب علی (برادر بزرگ مولینا ذوالفقارعلی، شارح دیوان الحماسة) کے بزرگ مولینا ذوالفقارعلی، شارح دیوان الحماسة) کے مکتب میں دیو بند بھیج دیے گئے، جہاں انھوں نے عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے وطن نالوته چلے آئے ۔ حسن اتفاق سے مولینا معلوک علی ، جو دلی عربی کالج میں علوم شرقیه کے مدرس اور مولینا محمد قاسم کے رشتے دار تھے ، اس زمانے میں اپنے وطن آئے هوے تھے، وہ دھلی جائے زمانے میں اپنے وطن آئے هوے تھے، وہ دھلی جائے

ہوے مولسنا قاسم کو بھی ساتھ لیتے گئے(. ۲۹ ما/ سم مرم على - مولَّنا عبيد الله سندهى كے يقول مولَّنا قاسم مولٰنا مملوک علی کے رشتے میں بھتیجے تھے (خطبات سندهی، ص مرور) ، مولنا محمد قاسم نے آٹھ سال تک مولٹنا مملوک علی سے کالج کے فارغ اوقات میں ان کے گھر پر تعلیم پائی اور ایک سال دلی کالج میں علم رہاشی کی تحصیل میں گزارا ۔ علم مدیث کے لیر وہ شاہ عبدالغنی مجددی می خدمت میں حاضر هوہے ، جو اپنے زمانے کے باكمال محدث تهر اورجن كا سلسلة سند حديث شاہ محمد اسحاق کے واسطر سے شاہ ولی اللہ کا تک منتمى هوتا هي (عبد الحي: نزهة الخواطر، ے: سمس ، حیدرآباد دکن وهووع) ۔ اس زمانے میں مفتی صدرالدین آزردہ دہلی کی علمی ، ادبی اور مجلسی زندگی کی روح روان تھر ۔ مولمنا محمد قاسم نے ان سے بھی کسب فیض کیا ۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انھوں نے حاجی امداد اللہ " کے عالم پربیعت کی اور عمر بھر ان کی محبت و عقیدت سے سرشار رهے . مولنا رشید احمد کنکوهی مولنا محمد قاسم کے ایک سال بعد دھلی آئے تھر ، دونوں نے مولنا مماوک علی اور شاہ عبدالغنی مجددی سے ایک ساتھ تعایم پائی ، دونوں حاجی امداد اللہ سے بیعت هویے اور ساری عمر یک جان و دو قالب بنر ره.

وہ طالب علمی سے فراغت کے بعد مولنا احمد علی سہارنبوری کے مطبع احمدی ، دہلی ، میں کتابوں کی تصحیح کی خدمت انجام دینے لگے (۱۲۹۵ میں مولنا احمد علی بخاری شریف کی تصحیح اور تحشیه میں مصروف تھے ۔ پائے چھ سیپارے آخر کے باق نمے که انھوں نے سارا کام مولنا محمد قاسم کے میرد کر دیا - مولنا نے حاشیہ اس قابلیت سے لکھا که دیکھنے والے

انهیں خراج تحسین دیے ہفیر نه ره ۔ کے ۔ مسلمانان هند کے فخر کے لیے یه امر کافی ہے که صحیح بخاری دو پہلی دفعه انهوں نے نہایت صحت و صفائی نے ساتھ چھاپ کر شائع کیا ۔ کتاب کے آخر میں مفنی صدرالدین آزردہ کی ایک تقریظ بھی ہے ۔ مندی مدرالدین آزردہ کی ایک تقریظ بھی ہے ۔ مندی کریمیا جاری تھی ، جس میں ترک اور روسی جنگ کریمیا جاری تھی ، جس میں ترک اور روسی نبرد آزما تھے ۔ مسلمانان هند شب و روز ترکوں کی نصرت و فتح مندی کے لیے دعا کو رهتے تھے ۔ مولنا محمد قاسم تا نہی اهلیه کے تمام زیورات مولنا محمد قاسم تا نہی اهلیه کے تمام زیورات سلطانی چندے میں دے دیے (منافر احسن گیلائی: سوانح قاسمی ، ۱: ۱۵، ۱۵، مطبوعة دهلی) ۔ سوانح قاسمی ، ۱: ۱۵، ۱۵، مطبوعة دهلی) ۔ دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں مادی کی تھی ۔ دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عادی کی تھی ۔ دیوبند میں مقیم رہے اور اسی زمانے میں عادی کی تھی ۔

مئی ١٨٥٤ء ميں ميرله جهاؤني سے هندوستاني فوجوں نے علم حربت بلند کیا تو سارا شمالی ھندوستان یکدم ھنگامے کی لپیٹ میں آگیا اور ملک كا امن و امان ته و بالا هوكيا ـ دهلي مين جغرل ہخت خان کی آمد (ہ جولائی ۱۸۵۷ء) پر علما کے مشورے سے جہاد کا اعلان هوا اور اسی کی تعریک ہر علماے عصر نے جامع مسجد دہلی میں جمع ھوکر انگریزوں کے خلاف چہاد کا فتویل مرتب کیا ، جس پر مفتی صدرالدین آزرده ، مولوی محمد نذير حسين اور مشهور مناظر اسلام مولوى رحمت الله کیرانوی کے دستخط تھے ۔ مؤخر الذکر حاجی امداد اللہ کے لمالندے تھے۔ اس فتوہے کا ، بهت ایها اثر هوا اور القلاب کی اهبیت فتوانه سباد کے باعث مسلمانوں میں بڑہ گئی۔ مفل بادشاه بهادر شاه اور شهزادون مین بهی خانهی امداد الله کا وتار اور احترام تھا اور محل کے پیکسات میں بھی ان کی بزرگ کا بیزیا گھا۔

، حمد قاسم نے لواب شیر علی خان، دلیس مراد آباد،

ر) معرفت بہادر شاہ کو آزادی وطن کی جنگ پر

ساد، کیا اور عرض کیا که بادشاء انگریزوں کے

ملاب اپنی طاقت استعمال کر کے دہلی کو انگریزوں

سے بات کرنے کی کوشش کریں اور هم تهانه بھون

او، شملی سے جہاد کرتے هوے دہلی کی طرف

بڑھیں گئے تو دہلی کا آزاد هو جانا ممکن ہے

رمناظر احسن گیلانی: سوالح قاسمی ، ۲: ۱۳۹ تا

اس تحریک آزادی میں تھانہ بھون (ضلم منلفر نکر) سے انگزیزوں کا عمل دخل جاتا رہا تو شہر کے باشندوں نے حاجی امداد اللہ مکو امام بنا ليا اور مولينا محمد قاسم اور مولينا رشيد لحمد كتكوهي أن كے مشير قرار بائے - حاجي صاحب نے دیوانی و فوجداری مقدمات شرعی فیصله کے مطابق چند روز تک قاضی شرع بن کر فیصلے بھی فرمائے (محمد اكرام: آب كوثر ، ص ١٩٥) - جهاد ك لیر دخاکار بھرتی کیر گئر ۔ مجاهدین کے حوصلر یا ہے تو انہوں نے شامل کی تعصیل کو ، جو قلعر کی طرح مستحکم تھی ، حمله کر کے اپنے قبضر میں لر لیا ۔ اس بلغار میں مولنا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد کنکوهی بهی شامل تهے ـ محمبورین میں سے ایک سو تیرہ آدمی مارے گئے اور مجاهدین اس فتح کے بعد تھانه بھون لوث آئے۔ شادلی کی شکست نے انگریزوں کو ہے حد مشتمل کر دیا تھا۔ اس اثنا میں ہم، ستبر ١٨٥٤ع کو الكريزون كا دبلي بر مكمل تبضه هو كيا تها ـ انگریزوں نے کلکٹر مظفر نکر مسٹر ایلودڈز کو حکم دیا که وه تهانه بهون پر یلفار کن کے شہر پر تسلط بحال کر دے۔ اس نے کجه پیدارسکه اوج اور کچه گورکهے سواروں اور عو الهيول سك ساله تهاله بهون بر حمله كيا ...

مجاهدین نے پہلے تین حملے تو پسپا کر دیے ،
لیکن چوتھے حملے کو روک نه سکے اور میدان
چھوڑنے پر مجبور هوگئے۔ اس جنگ میں حافظ
محمد ضامن شہید نے بھی جام شہادت نوش کیا
(بیس بڑے مسلمان، ۱۱)۔ تھانه بھون پر انگریزوں
نے آبضه کر لیا اور اس کو بری طرح تباه و برباد
کر دیا (محمد انوارالحسن شیر کوئی: انوار قاسمی،
ص ۲۸۳ تا ۲۹۳، لاهور ۱۹۹۹؛ (۲)
اشتیاق حسین قریشی: Vlema in Politics؛ (۲)
اشتیاق حسین قریشی: ۲۱، ۲۰۰۳ کراچی ۲۰۳۳)، ص
معرکے میں مولئا محمد قاسم شکے بھی سر میں گولی
لگی تھی ، لیکن وہ ھر طرح محفوظ رہے .

جہاد آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے داروگیر کی سهم شروع کر دی ـ بغاوت کے الزام میں حاجی امداد الله مساجر مکی د، مولانا رشید احمد گنگوهی اور مولانا محمد قاسم می کے وارنٹ گرفتاری جاری هوے - حاجی اسداد الله چهیتر چهیاتے انباله پہنچر اوو وہاں سے لدھیانه، فیروز پور اور بہاولیور ھوتے ھوے کراچی پہنچ کر مکه معظمه چل دیر اور بقیه عمر وهین گزاری .. مولمنا رشید احمد گنگوهی م گرفتار هوے اور جیل میں ڈال دیرے گئر ، لیکن چه ماه بعد رها کر دیر گئر . مولینا محمد قاسم ا هر قسم کی گزند سے محفوظ رهے - اگار برس ۱۸۵۸ء میں ملکه وکٹوریه نے عام معافی کا اعلان کر دیا ، لیکن مولنا محمد قاسم معمر بهر سرکار برطانیه کی نظرون میں مشتبه اور ناپسندیده رہے۔ ہو جمادیالاولی عمر مار وم لومبر . ١٨٦٠ كو وه براسته پنجاب و سنده مج کے لیے روالہ هوے۔ راستے میں جہاز پر هی قرآن مجيد حفظ كرنا شروع كرديا. هر روز جتنا حفظ کرتے تھے ، رات کو نماز تراویح میں اتنا هی سنا دیتے تھے ۔ زیارت حرمین الشریفین کے بعد براہ

بمبئى دسمبر ١٨٦١ء مين اپنے وطن واپس آئے.

حج سے واپسی پر انہوں نے منشی امتیاز علی شروع کر دیا ۔ منشی، امتیاز علی اپنے زمانے کے مطبع مجتبائی میرٹھ میں تصحیح کتب کا کام شروع کر دیا ۔ منشی، امتیاز علی اپنے زمانے کے باکمال خوشنویس تھے ۔ انہوں نے خط نسخ اور خط نستعلیق میں کتابت کی اصلاح بہادر شاہ ظفر سے لی تھی ۔ میرٹھ میں مولمنا کا قیام ۱۸۶۸۔ وہ المجات تک رھا ۔ فارغ اوقات میں وہ طلبه کو صحیح مسلم اور مولاناہ روم کی مثنوی معنوی کا بھی درس دیا کرتے تھے ۔ ان کے قیام میرٹھ کا اھم کرنامہ حمائل شریف کی تصحیح ہے ۔ یہ حمائل، عبد بھی درم میں مطبع مجتبائی دھلی سے جھپ کر شائع ھوئی تھی ، آج بھی صحت اور صفائی کے لحاظ سے ایک عمدہ نمونہ سمجھی جاتی ہے (انوار قاسمی) سے ایک عمدہ نمونہ سمجھی جاتی ہے (انوار قاسمی)

دہلی کی تباہی کے بعد بعض اکابر دیو بند کو يه خيال آيا كه اب هندوستان مين اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ و بقا کی واحد صورت ایک عربی مدرسے کا قیام ہے، چنانچه ان ہزرگوں کی سعی سے ۱۵ ، معرم الحرام ۱۲۸۳ه / ۳۰ مئی ١٨٦٤ء كو ديو بند كي ايك مسجد ميں مدرسه عربيه ديو بندكا، جو بعدمين دارالعلوم ديوبند کہلایا ، قیام عمل میں آیا .. بعد ازاں یه مدرسه جامع مسجد میں منتقل هو گیا۔ مولنا محمد قاسم ، جو اس وقت میر ٹھ میں متیم تھر ، ارباب مدرسه کے مشوروں میں برابر شریک رھے اور کبھی کبھی دیو بند آ کر مدرسے کے امور میں ان کی برابر رهنمائی افر نگرانی بھی کرتے رہے ۔ جب جگه کی تنگی معسوس هونے لکی تو مولنا محمد قاسم نے تحریک کی که اب مدرسے کے لیر مستقل عمارت ہونی چاھیر ؛ جنائجه مدرسے کی عمارت کا سنگ بنیاد ۹۹ مما

۱۸۵۹ میں رکھا گیا۔ اس تقربب میں سولنا قاسم نالوتوی کے علاوہ سولنا احمد علی معدث سیارئیوری ، سولنا رشید احمد گنگوهی اور مولنا محمد مظہر شاسل تھے۔ چونکہ مدرسے کی تعمیر کے محرک و مؤسس مولنا محمد قاسم می تھے ، اس لیے وهی مستمم قرار پائے اور وہ آخری دم تک مدرسے کی تعمیر و ترقی میں مصروف رہے۔ یہ درسگاہ پانچ برس میں بن کر تیار هوئی .

مدرسے کے کاموں کی نگرانی کے علاوہ مولینا محمد قاسم م في نكاح بيوكان اور الركيون كي لير وراثت میں حصه دلانے کی تبلیغ بھی جاری رکھی، جس کا قبل ازیں سید احمد شمید نے کامیاب آغاز کیا تھا۔ انھوں نے اپنی بیوہ هسیرہ کا نکاح ثانی کر تے مسلمالوں کے سامنے عملی مثال پیش کر دی ۔ غمی و شادی کی فشول رسموں کی اصلاح کی اور اهل بدعت کے خلاف قلمی و لسانی جہاد جاری رکھا ۔ اسی زمانے میں انھوں نے سرسید کو ان کی حدیث و عقائد میں آزاد روی پر فہمائشی اور اصلاحی خطوط لکھے اور ان کے بعض شبہات و اعتراضات کا جواب دیا ، جس کا ذکر تصفیة آ: مفالد میں موجود ہے۔ اس کے باوجود مولٰ اور سرسید احمد کے تعقات نہایت خوشگوار اور مخلصانه رہے ۔ دونوں ایک دوسرے کے مداح اور مرتبه شناس تھے ۔ مولنا نے دوسرا حج ، ١٨٤٠ اور تیسرا حج ۱۸۵۹ میں کیا ۔ ان دونوں سفروں میں وہ اپنے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ اور استاذ الحديث شاه عبدالفي مجددي من يارت س شاد کام هوہے .

مولننا محمد قاسم کے زمانے میں بھی اوک اسلام پر اعتراض و طعن کے لیے میدان میں اقر آئے تھے ۔ ان میں عیسائی پادری اور آرید سماجی پیش پیش تھے ۔ ان کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے میں اسلام کی مقابلے کے

ك لي مولننا معمد قاسم " بهىميدان مين نكل آئے۔ جههه مين ان كا مباحثه بادرى عمادالدين اور پادری تارا چند سے دہلی میں هوا اور وه کامیاب رهے۔ ۱۸۵۹ء میں چالد ہور ، ضام شاھجہان ہور (اثر پردیش، بھارت) کے ایک کبیر پنتھی تعلقه دار نے تحقیق مذهب کے لیے هندو پنڈتوں ، عیسائی هادریون اور مسلمان عالمون کو جمع کیا که وه اپنے اپنے مذهب کی حقانیت ثابت کریں۔ اس نے اس ميليكا نام "ميلة خدا شناسي" ركها ـ اس جلسي میں ہنڈت دیالند سرسوتی اور مولینا محمد قاسم<sup>77</sup> بھی۔ مدعو تھے۔ مولنا محمد قاسم علی ابطال تثلیث و شرک اور اثبات تود.د مین ایسی مدلل تنریرین کیں که دوست و دسمن سب مان گئر اور عیسانی پادریوں نے اعتراف شکست کر لیا۔ اکلے سال پھر جلسه هوا ـ اس دفعه پنلت دیانند سرسوتی نے اسلام پر اعتراضات کے ، جن کا شافی جواب مولنا محمد قاسم من نے دیا ۔ اس کے بعد پنڈت دیانند نے اسلام کے خلاف هرزه سرائی کی مهم شروع کر دی ۔ هدده میں اس نے رڑی (ضلم سہارنہور) پہنچ کر اسلام پر کچھ اعتراضات مشتہر کیے ۔ اهل دڑی بن مولنا معمد قاسم حکو دعوت دی که وه رژی آ کر ہنلت دیانند کی یاوہ گوئی کا جواب دیں ، لیکن وہ خود الٹے سیدھے بہائے کر کے رڑی سے بھاگ لکلا اور میرٹھ پہنچ کیا ۔ مولنا بھیگفتکو کے لیے میرٹھ گئر ، لیکن دیانند کو ان کے سامنر آنے کی جرأت نه هوئی اور اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت سمجھی (مناظر حسین کیلانی: سوالع قاسمی، ين . و تا جوه ، مطبوعة دهلي ؛ P. Hardy: The Muslims of British India -(4.94# -

رہے۔ قسرے جے سے واپس هوتے هوے مولتا پیچند قامی کو بخار ، کھالسی اور سالس کی تکلیف

شروع هوگئی تھی ، مگر اس حالت میں بھی وہ دارالعلوم ديوبند كے قروغ و ترقی اور عيسائيوں اور آرباؤں سے مناظروں میں ہراہر حصه لینر رہے اور طلبه کو بھی پڑھاتے رہے۔ یونانی طبیبوں بے ہر قسم کا علاج کیا، ڈاکٹروں نے در طرح سے تدبیری، لیکنمرض رفع نه هوا۔ آخرانهوں نے یہ جمادی الاولی عهره ۱۵/۵۱ الريل ۱۸۸۰ کو بعد نماز ظهر وفات پائی اور دارالعلوم دیوبند میں دفن هوے ۔ اس طرح ان کی زندگ ، جو طویل سیاسی ، علمی اور تبلیغی جد و جمهد سے عبارت تھی ، اختتام کو پہنچی ۔ "هائے خزانہ خوبی" تاریخ وفات ہے۔ ان کے متعلق سرسید نے لکھا ہے: " مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنی کمال نیکی ، دینداری اور ورع و انکسار سے ثابت کر دیا تھا که اس ولی کی تعلم و تربیت کی بدولت مولوی محمد اسعل صاحب کی مانند اور شخص کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے ، بلکه چند باتوں میں ان سے زیادہ . . . - ان کا پایه اس زمانے میں شاید معلومات علمي مين شاه عبدالعزيز السي كم هو ، الا اور تمام باتوں میں ان سے بڑھ کر تھا . . . ـ مولوی محمد قاسم اس دنیا میں ہے مثل تھے ، در حقیقت فرشته سیرت اور ملکوئی خصلت شخص تهم (على كُرْه كُرْفُ ، ٣٠ ابريل ١٨٨٠ع) .

مولنا محمد قاسم سے سیکڑوں طلبہ نے استفادہ کیا تھا۔ ان میں ممتاز ترین مولنا فخرالحسن گنگوهی (مصنف التعلیق المحمود علی سنن ابی داؤد)، مولنا احمد حسن امروهوی اور (شیخ الهند) مولنا محمود حسن [رک بان] هیں، جن کے تلامذہ در تلامذہ نے علوم اسلامیه کی بیش بہا خدمات الجام دی هیں (فتیر محمد جہلمی: حدالق العنفیه، ص سهم، مطبوعة لکھنؤ).

المساليف: (١) حاشية صحيح البخارى، جسكا

سطور بالا میں ذکر آ جکا ہے ، مولمنا احمد علی محدث سهارلپوری اور مولنا محمد قاسم کی مشترکه کاوشوں کا نتیجہ ہے ۔ یہ اختصار کے باوجود بہت سی شروح پر نوتیت رکهتا ہے اور گزشته سوا سو ہرس میں متعدد مرتبه چھپ چکا ہے ؛ (۲) تقریر دَلَهْدَيرُ : اسلام کے اصول کلیہ پر جامع و مانع تقریر ؛ (٣) تحذير الناس عن الكار اثر ابن عباس: حضرت عبدالله بن عباس سے مروی ایک روایت کی عقلی و نقلی تشریح اور زمینوں کے سات ھونے اور حضور صلى الله عليه و آله وسلم كے خاتم النبيين هونے كا بيان ؛ (م) آب حيات : آلحضرت صلى الله عليه و آله وسلم كي حيات برزخي كا بيان ؛ (٥) انتصارالاسلام: آریه سماجیوں کے مقابلر میں اسلامی اصول کا فلسفه ؛ (م) تصفية العقائد : سرسيد احمد خان سے خط و کتابت اور ان کے شبہات کا جواب (اس کے انگریزی ترجیر کے لیے دیکھیے عزیز احمد و Muslim Self. Statement 12 c G. E. Von Grunebaum Weisbaden in India and Pakistan 1857-1968 . عبه وع، ص. ٢ تا ٢ ع) ؛ (ع) حجة الاسلام : عيسائيون کے مقابلے میں اسلامی اصولوں کی وضاحت ؛ (۸) قبله لما بينات ديانند نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ وہ کعبر کی طرف منه کر کے کیوں نماز پڑھتے میں ، اس کا شانی جواب ؛ (٩) تحقة لمعية : آريوں كے شبهات كا جواب ؛ (١٠) مباحثة شاهجیان پور: آریوں سے مناظرے کی روداد ؛ (١١) جمال قاسمي: مكتوبات ؛ (١١) توثيق الكلام: مسئله فاتحة خلف الامام بر بحث : (١٣) أجولة اربسين : تحذير الناس بر علمات رام بور ك اعتراضات كا جواب : (م١) هداية الشيعة : شيعه عقائد پر مفصل بعث (عبدالرشيد ارشد : يس بڑے مسلمان ، ص ١٩٨٠ ، لاهور ، ١٩٥٠ ع)،

مولینا محمد قاسم کیسبسے بڑی علمی اور زندہ

جاويد يادكار دارالعلوم ديوبندكا قيام هـ [مولننا محمد قاسم اا نو توی مرسه دارالعلوم دیواند[رک به دیوبندی] کے اصل بانی نه تھے ، لیکن مدرسے کو ایک شائدار دارالعلوم بنانے كا خيال آپ كا تھا .. جن قابل عزت بزرگوں نے اس مدرسے کو شروع کیا ، شاید ان کا منتہاے مقصود ایک مکتب سے زیادہ نه تھا جو جامع مسجد کی سهدری میں بھی جاری رہ سکتا تھا ، لیکن مولمٰنا نے شروع ھی سے اپنا تخیل بلند تر رکھا اور مدرسے کی علمی وفکری بنیادیں اس قدر وسیم اور بلند رکھیں که اس پر دارالعلوم کی شائدار عمارت تعمير هوسكي] . اس كے علاوہ انهوں نے مراد آباد (مدرسه قاسم العلوم)، امروهه (مدرسه عربيه اسلاميه، جامع مسجد) ، گلاؤٹھی (بلند شہر) اور نگینه (ضلم بجنور) میں بھی مدارس قائم کیے ، جو اب تک دینی غدمات الجام دے رہے میں (نبياءالحسن فاروتي : The Deoband School) ص م٠٠١ کاکته ۱۹۹۳ء) ۔ ان مدارس کے فضلا نے ، جو الماے چین سے سواحل افریقه اور ترکستان سےلیکر سری لنکا تک پھیلر ہونے میں ، مسلمانوں کے قومی تشخص کے برتوار رکھنے اور علوم اسلامیہ کے تحفظ و اشاعت كي ناقابل فراموش خدمات الجام دي هين ـ ید امر بھی قابل ذکر ہے کہ ارباب دیوبند اور فضلاہے دیوبند انگریزوں کے جاہ و جلال سے کبھی مرعوب له هو سکے اور نه انهوں فے برطانوی استعمار سے سجھوتے کی کوشش کی، بلکه تعریک دارالعلوم درستیتت برطانوی استعمار کے خلاف همیشه سرگرم ميل رهي [رك به معمود حسن ؛ ديويندي] ـ وه خاموشی سے اپنے کام میں لکے رہے۔ انھوں نے مدق و دیانت ، تقوی و دینداری ، امت محمدیه سے مندردی و غیر خواعی اور راہ حق میں، سرفروشی و جالبازی کی جو روشن مثالیں پیش کی میں وہ سالک اسلامیہ کے علما اور فضلا کے لیے

الها الهون على المؤلفة المواسو برس مين الهون المحققة المؤلفة 
مانحذ : (١) ضياء الحسن فاروتى : The Deoband School و كاكته س- و ره ؛ (ج) اشتياق حسين قريشي : : Ulema in Politics ، ص ب ، ب كراچى ع م م اه The Muslims of British India : P. Hardy (r) ص دید ، کراچی سه و دع ؛ (س) عزیز احمد و Muslim Self-Statement: G. E. Von-Grunebaum in the India and Pakisten 1857-1968 عن ، با الماء Wiesbaden . ع و وع ؛ (ه) عبدالحي : تزهة الخواطر ، ے: بہر قا بہر ، حیدرآباد دکن و ۱۹۵ : (۲) فلیر محمد جبهلمي : مدائق العنفية ، ص ، بس تا م وس، مطبوعه لكهنؤ : (4) محمد يعلوب : سوانح قاسمي ، مطبوعه بهاولهور ؛ (٨) مناظر احسن كيلاني : سوالح قاسمي ، ٣ جلدين ، مطبوعة دهل ؛ (٧) محمد الوار الحسن : الوار قاسمي ، لاهوو و ووود : ( . و) عبدالرشيد ارشد و مقاله مولانا محمد قاسم قانوتوی ، در ایس بڑے مسلمان ، ص س و و قا جرم ، مطيوعة لاهور . يه و ه ؛ (١١) حافظ عبدالرحمن جهنجهانوی: سفینهٔ رحمانی ، ص ۸ب تا . بر ، هور تا ١٠٠٠ ؛ (١٧) رحمان على : تذكره علمات عند ، ص ۱۹۸ تا ۱۹۸ مطبوعة كراچي ۱۹۹۱ : (۱۲) شيخ محمد اكرام : وود كولر ، لاهور ويهوه ، ص مه و تا و . ٢٠١٠ تا ٨ ٢٦ [النير حسين، ركن اداره نے لكها]. (اداره)

جب ملک کو بیرونی اور اندرونی لڑائیوں سے کسی قدر نجات ملی تو محمد قلی کو رفاہ عام کے کاموں کی طرف توجه کرنے کا موقع ملا ؛ چنانچه اس نے مالگزاری میں کچھ اصلاحات کیں اور اجناس پر وہ محصول معاف کر دیا جو گزشته سلاطین کے زمانے سے چلا آ رہا تھا .

اسے تعمیرات کا بڑا شوق تھا۔ اس نے مدرسے،
عاشور خانے ، مسجدیں اور شفاخانے تعمیر کرائے۔
مسافروں ، اور راہ گیروں کی آسائش کے لیے کنویں
کھدوائے اور لنگر خانے جاری کی ، لیکن اس کا
سب سے بڑاکارنامہ شہر حیدر آباد کی بنا ڈا بنا ہے۔ یہ
شہر اس نے سابق دارالحکوست گوںکندہ سے چار
کوس کے فاصلے پر تعمیر کرایا اور اس کا نام اپنی
معبوبہ بھاگ متی کے نام پر بھاگ نگر رکھا۔ بعد
میں یہ نام بدل کر حیدر آباد کر دیا گیا۔ اسی نے
شہر کے وسط میں "چار مینار" کی بنیاد رکھی، جو شہر
حیدرآباد کی ایک شاندار اور خوبصورت عمارت ہے۔
اس کے علاوہ اس نے متعدد عالیشان معل تعمیر
کرائے ،

اس کے عہد حکومت میں علم و بن کا بھی خاصا چرچا تھا ، خصوصاً شاعری کی بہت قدر تھی ۔ اس کے درباری شاعروں میں وجہی اور غواصی خاص طور پر بہت مشہور ھیں ۔ بادشاہ خود بہت اچھا شاعر تھا اور اس کی کلیات، جو بہت ضخیم ہے، تقربیاً . . ، ، ، صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس کے جانشین اور بھتیجے عبداللہ قطب شاہ نے اس تصنیف پر ایک منظوم دیباچہ لکھا ہے ، جس میں وہ لکھتا ہے کہ بادشاہ نے پچاص ھزار شعر کہے تھے ۔ محمد قلی نادشاہ نے پچاص ھزار شعر کہے تھے ۔ محمد قلی آزمائی کی ۔ اس کا ایک اور دیوان حال ھی میں نواب سالار جنگ کے کتابخانے سے دستیاب ھوا ، فواب سالار جنگ کے کتابخانے سے دستیاب ھوا ، جو اب شائع ھو چکا ہے .

محمد قلی نے اپنی شاعری کو صرف غزل اور قصیدے تک هی محدود نہیں رکھا ، بلکہ انسانی معاشرت اور مظاهر قدرت پر بھی نظر ڈالی ہے ۔ مثلاً متعدد مثنویاں پھلوں اور میووں ، شکاری پرندوں ، وغیرہ کے بیان میں هیں ۔ بہت سی غزلیں مصیدے اور مثنویاں شاعر نے اپنے معلات ، اس وقت کے رسم و رواج اور تیوهاروں ، اپنی سالگرہ، شب برات، میلاد نبوی " ، خمغدیر، برسات ، هولی، بسنت ، پان اور اپنے هاتھی پر لکھی هیں ۔ ایک مکالمه صراحی اور پیالے کا اور دوسرا کالی اور گوری کا ہے .

محمد قلی کا کلام اردو میں سب سے قریم ھے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے قبل کی بھی نظمیں ملتی هیں ، مثلاً میران جی شمس العشاق (م س و ه/ ۱۹ و م و ع) کی دو ایک نظمین ، جر مذهبی اور صوفیانه رنگی هین، یا نظامی (عهد علاء الدین بهمنی)کی "عشقیه مثنوی"، مگر یه بهت معمولی هیں اور ان کو محمد قلی کے کلام سے کوئی نسبت نہیں ۔ اردو زبان میں کسی شاعر کی به پہلی کلیات ہے جس کی ترتیب جدید طرز پر کی گئی ہے۔ محمد الی کے کلام سے صاف ظاہر ہے کہ فارسی شاعری کی تمام خصوصیات دکنی اردو میں آ گئی تھیں ۔ بحریں تمام فارسی هیں \_ تشبیهات و استعارات، تلمیحات نیز غیالات تقریباً وهی هیں جو فارسی شعرا کے کلام میں پائے جاتے ہیں ، البته عشق و محبت کے معاملے میں هندی رنگ بھی آگیا ہے ، یعنی عشق کا اظہار عورت کی طرف سے هوتا ہے اور وہ مردکو بروفائی کے طعنے دیتی ہے .

ہمض مستثنیات سے قطع لفلو ، جن کا درجه مماری شاعری میں بہت بلند ہے ، محمد قلی کا کلام اردو کے اکثر شعرا کے کلام سے کسی طرح کم نہیں اور زبان کی قدامت اور بعض خاص ترکبوں

کے سوا کوئی قرق معلوم کہ ہوگا۔ اس کے اشعار میں سادگی ، آمد اور خلوص پایا جاتا ہے . عشق و مستی اور تصوف میں بھی اس کا گلام کسی سے کم نہیں۔ بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ کے فیض نے شاعر کی طبیعت کو گرما دیا ہے۔ اس نے حافظ کی بعض غزلیات کا ترجمه بھی کیا ہے .

محمد قلی نے قصیدے بھی لکھے ھیں، جوامت منتبت ، معلات و باغات شاھی ، لو روز ، بسنت وغیرہ کے موضوعات پر ھیں ۔ ان میں وھی شکوہ اور قوت پائی جاتی نے جو ھمارے ادب میں قصیدے کی خصوصیات ھیں ۔ جس طرح وہ پہلا شخص تھا جس نے اردو کے علاوہ بھی مختلف مضامین وغیرہ عشقیہ متنویاں اور قصیدے لکھے ھیں ، اسی طرح وہ پہلا شاعر تھا جس نے واقعۂ کربلا پر اردو میں نوحے اور مرثیے لکھے۔

محمد قلی نے اپنے کلام میں هندی الفاظ کے ساتھ عربی و فارسی الفاظ کے میل سے نئی آرکیبات وضع کی هیں ، جیسے ، پھل افشانی وغیرہ اسی طرح هندی الفاظ کے ساتھ اضافت اور واوهطف کا استعمال کیا ہے ، جیسے باغ و پھل سعربی الفاظ کو اس طرح لکھا ہے جس طرح اس زمانے میں لوگ عام طور پر بولتے تھے ، مثلاً قفل کو میں لوگ عام طور پر بولتے تھے ، مثلاً قفل کو میں دو میں میں کو شما ، فہم کو فام ، وغیرہ ۔ حروف کو متحرک یا ساکن پڑھنے کی بابندی بھی نہیں کی ۔ یہ بدھتیں ولی کے زمانے تک دوسرے شاعروں میں بھی بائی جائے ہیں۔

قطب شاعی بادشاہ کنیمی ملاهب کے اللہ تھے۔
سحند قلی کو اس مذهب سے غیر معمولی شغف تھا۔
ماتم و عزا داری کی رسوم ملک بھر میں بڑسے اقتمام ا

ب ره/، ر د ده مین کچھ دن بیمار زبا کی ایسا

بنے وہ سال کی عمر میں وفات ہائی .

مآخل ، (۱) تاریخ قرشته ، مطبوعه نولکشور پریس مهده ، (۲) حدیقة العالم ، مقاله دوم ، سیدی پریس حیدر آباد دکن و ، ۱۹۰۰ ؛ (۳) تاریخ دکن ، حصه دوم (سلسله آصفیه) مقید عام پریس ، آگره ، ۱۹۸۹ ؛ (۱۹) کلبات محمد قلی قطب شاه، در رساله اردو انجمن ترقی اردو ، جلد دوم ، جنوری ۲۲۹ ۱ ؛ (۵) عبدالمجید صدیقی ؛ تاریخ گولکنله ، حیدر آباد دکن، ۱۹۹۹ ؛ (۱۹) کلبات و حالات محمد قلی قطب شاه ، مرتبه داکثر سید محی الدین زور ، مهدر ۱۹۰۰ ، میدالحق)

محمد کاظم بن محمد امین : اورنگ زببکا ایک منشی یا کاتب (سیکرٹری) تھا۔ اس کے سپرد یه کام هوا که وه سرکاری دستاویزات کی مدد سے شہنشاه کے عہد حکومت کی ایک مکمل تاریخ مرتب کرے اور اسے حکم دیا گیا که وه اس کا مسوده بغرض تمجیح بادشاه کو پیش کرے۔ وه شہنشاه کے سفر اجمیر میں اس کے همراه گیا، جہاں وه بیمار هو گیا اور اسے دهلی واپس بھیج دیا گیا ۔ اپنی واپسی کے تھوڑے عرصے بعد هی وه دیا گیا ۔ اپنی واپسی کے تھوڑے عرصے بعد هی وه

اس نے ایک تاریخ لکھی ہے جو عالمگیر نامہ
کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ۱۰۹۸ه/۱۵۵۹ عسے
شروع ہوتی ہے جب عالمگیر اورنگ آباد روانہ ہوا
اور اس میں ۲۵،۱۵/۱۵۱۸ تک کے واقعات درج
بیں ۔ یہ Bibliotheca Indica کا کته ۱۵۹۵ - ۱۸۹۸ء
میں طبع ہوئی تھی .

The state of

(محمد عدایت مسین)

محمد کرد علی \* عصر حاضر میں شام کے مشہور ® فاضل ، مؤرخ اور ادیب تھے ۔ ان کے آبا و اجداد سلیمانیہ (موصل) کے عربی کرد تھے ۔ محمد کرد علی کے دادا نے عراق سے آکر دمشق میں اقامت اختیار کرلی تھی ۔ ان کے والد نے جسرین نامی گؤں میں تھوڑی سی اراضی خرید لی اور قفقاز کی رہنے والی چرکسی نسل کی ایک خاتون سے شادی کرلی تھی ۔

کرد علی ۱۹۸۳ ۱۹۸۳ عین دمشتی میں پیدا هوے - معمولی نوشت و خواند اور حساب کی تعلیم ایک مکتب میں پائی ۔ ثانوی تعلیم مکتب الرشدی العسکری میں هوئی ۔ اس وقت شام کے سرکاری مدارس میں ذریعۂ تعلیم ترکی زبان تھی اور فرانسیسی زبان بھی لازمی طور پر پڑھائی جاتی تھی - اس کے علاوہ انھوں نے دمشتی کے مشہور علما سید مبارک ، شیخ سلیم البخاری اور شیخ طاهر الجزائری سے کتب ادب ، فقه اور تفسیر کا درس لیا ۔ کرد علی سب عمر بھر شیخ طاهر الجزائری سے متاثر هوے اور عمر بھر شیخ موصوف کے علم و فضل کے مداح و عمر بھر شیخ موصوف کے علم و فضل کے مداح و ثنا خواں رهے (محمد کرد علی: خطط الشام ، شرا کلمان: تکمله ، ب: ، بہم تا بہم ، لائیڈن برم و ، ع) . (ب)

کرد علی زمانهٔ تعلیم هی میں اخبارات کے لیے مضامین لکھا کرتے تھے - ۱۳۱۵ میں جب ان کی عمر صرف ہائیس ہرس کی تھی ، انھوں نے ایک هفته وار اخبار الشام کی ادارت قبول کی ۔ کرد علی نے تینسال تک اس اخبار میں کام کیا ۔ ان دنوں مصر کا مشہور مجله المقتطف شائع هونا شروع هوا تھا ۔ کرد علی پانچ سال تک مدیر المقتطف کی قلمی معاونت کرتے رہے ۔ ان کے زیادہ تر مضامین تاریخ ، ادب ، اور اجتماع پر هوتے تھے ۔ یه تاریخ ، ادب ، اور اجتماع پر هوتے تھے ۔ یه

مضامین مصر کے علمی حلتوں میں متبول ہو کر ان کی شہرت کا ذریعہ ہنر .

محمد کرد علی نے فرانسیسی ادب کا بغور مطالعه کیا تھا۔ وہ قرائس کے علما ، ادبا اور فلاسفہ سے ملنا چاهتے تھے ، جو اس وقت کی ادبی اور ثقافتی دنیا پرچھائے هوے تھے،چنانچه، ، و ، ء میں وہ شام سے سیر و سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں قاهرہ پڑتا تھا ، جہاں وہ چھ دنوں کے لیے اپنر قديمي دوست سيد محمد رشيد رضا [رک بآن] ، مدير . المناز سے ملنے کے لیے ٹھہرگئے۔ سید رشید رضا کی وساطت اسے کرد علی کی رسائی مفتی محمد عبدہ تک ھوئی ، جو ان دنوں جامع ازھر کے رواق عباسی میں قرآن مجید کی تفسیر کا درس دیا کرنے تھے ۔ کرد على نے ان كى عام اور نجى صحبتوں سے بہت استفاده کیا اور وه ان کے تملیمی اور اصلاحی خیالات کے عمر بھر موید رهے .. چند ماہ بعد وہ دمشق واپس آگئے ۔ حاسدوں کی ریشہ دوائیوں سے المين بهت جلد مصر جانا پژا ، جهان وه المويد کے سٹاف میں شامل ہو گئے ۔ اس کے ساتھ ساتھ الهوں نے اپنا مشہور علمی رساله المقتبس بھی جاری کیا، جس میں فرانسیسی ادیبوں کے انکارکے تراجم اور كتب لو شائع كى جاتى تهيى (محمد كرد على: كتاب مذكور) ؛ (م) ساسى الكيالي ؛ الأدب العربي في السورية ، من ١٠٠ تا ١١١ ، تاهره ١٩٥٩ ع) .

۱۹۰۸ میں عثمانی انقلاب کے بعد نیا قانون اساسی شائع هوا تو کرد علی واپس وطن چلے آئے۔
یہاں آکر انھوں نے المنتبس کے نام سے روزانه
اشبار جاری کیا ، لیکن ترکی حکومت اس اخبار
کی اشاعت کو زیادہ دیر تک برداشت نه کرسکی ؛
چنانچه اخبار بند کردیا گیا اور کرد علی نے ملک چھوڑنے میں عانیت سمجھی۔ ۹ ، ۹ ، ۹ ، ع میں وہ لبنان سمجھی۔ و ، ۹ ، ۹ ، ۹ میں وہ لبنان

تاریخی عمارتون ، درس گاهون ، اور علمی ادارون كو ديكه كربهت متأثر هوئي. وطن والمن آكر انهیں شامکی سیاسی، علمی، اور تمدنی تاریخ لکھنےکا. خیال آیا ۔ تاریخ کی تالیف کے لیے ضروری تھا کہ یورپ کا سفر کیا جائے اور وہاں کے کتابخانوں میں تاريخ اسلام پر جو مطبوعه اور غير مطبوعه كتابين هیں ، ان سے استفادہ کیا جائے۔ روما میں امیر کالتانی کا کتابخانه عربی نوادر کے لحاظ سے ہر نظیر هر ، جماں وہ دو ماہ تک خطط الشام کے لیے مواد جمع کرتے رہے ۔ اٹلی سے وہ سولٹزر لینڈ ، فرانس اور جرمنی هونے هوئے استانبول کے راستے دمشق ہمنچ گئے ۔ جنگ عظیم اول کے زمانے میں انھوں نے جمال باشا والی دمشق کے اصرار پر المقتبس دوباره جاری کر دیا ـ بعد ازان سرکاری اخبار الشرق کی ادارات بھی قبول کرلی (محمد کرد علی: خطط الشام ، ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ، دمشق ۲۹۹۱ه) - اس اثنا میں وہ کبھی دمشق اور کبھی قسطنطینیہ آئے جائے رھر ،

وزارت : ۱۹۱۹ء میں اتحادیوں فیدمشق فتح کو لیا اور امیر فیصل نے کچھ عرصے کے لیے شام پر اپنا اقتدار قائم کرلیا ۔ امیر فیصل کے زمانے میں قومی وزارت قائم هوئی تو وزارت معارف کا منصب ان کے مہرد کیا گیا ۔ ان کی وزارت کا اهم کارنامہ مجمع العلمی العربی کی تامیس ، دارالآثار کا قیام اور دارالکتب الفاهریه کی توسیع و ترق هے ۔ ، ۱۹۹ میں جب فرانسیسیوں کی شام پر هملداری قائم هوئی تو وہ دوہار وزیر تعلیم مقرر کیے گئے ۔ مجمع العلمی العربی کی سراراهی بھی اٹھیں سے متعلق وہی العربی کی سراراهی بھی اٹھیں سے متعلق وہی العربی کے دیورک وزارت کاکارنامہ کیة الالهیات اور کلیة العربی دورک وزارت کاکارنامہ کیة الالهیات اور کلیة العربی نے العام میں دورک وزارت کاکارنامہ کیة الالهیات اور کلیة العربی نے العربی کے دامی زمانے مینا الهوائی حید کاربا کی دارالادییة العلیاء کا افتتاح ہے ۔ اسی زمانے مینا الهوائی حید کاربا کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دامی زمانے مینا الهوائی حید کاربا کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دامی زمانے مینا الهوائی دورک وزارت کاکارنامہ کی دامی زمانے میں دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کاکارنامہ کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کاکارنامہ دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کاکارنامہ دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک وزارت کی دورک

محمد کرد علی

نمائندگی کی ۔ وزارت سے سبکدوش هونے پر وہ تصنیف و تالیف میں منہمک هوگئے اور مرنے دم تک مجمع العلمی العربی کے صدر رہے ۔ انھوں انہ جون ۱۹۵۳ء کو 22 برس کی عمر میں انتقال کیا ۔

علم و فضل ؛ کرد علی دور حاضر کے ایک الکمال عالم ، مؤرخ اور ادیب تھے ۔ انھیں تاریخ اسلام اور عربی تمدن سے گہرا شغف تھا ۔ فرانسیسی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور وہ فرانسیسی ادبا ، حکما سے نے حد متأثر تھے ۔ وہ ایک وسیم المعلومات مؤرخ تھے، جو تاریخ نویسی کے قدیم و جدید اصولوں سے واقف تھے ۔ انھیں قدیم و جدید مصادر پر یکساں دسترس حاصل تھی ۔ عربی ادب پر ان کی نظر گہری اور ناقدانہ تھی ۔ عربی ادب کے سیکڑوں قصائد اور هزاروں اشعار ان کے نوک زبان تھے، ترکی اور فارسی سے اچھی طرح آشنا تھے، بلکہ ترکی اهل زبان کی طرح ہولتے تھے ۔

اسلوب انشا: کرد علی شروع میں مسجم اور مقطی انشا کے دلدادہ تھے۔ بعد ازاں جب انھوں نے متعدمین ، مثلاً ابن المقفع ، جاحظ اور ابو حیان توحیدی کی تصانیف کا مطالعه کیا تو انھیں عالم ھی دوسرا نظر آیا۔ پر تکاف اور رنگین بیانی سے ان کی طبیعت ھٹ گئی اور انھوں نے سادہ نثر نویسی اختیار کرلی۔ وہ خود ابن حزم، الغزالی ، ابن تیمیه ، ابن تیم اور ابن خلدون کی سادہ اور شیریی بیانی کے اسلوب بیان پر ان محترف تھے ، لہذا ان کے اسلوب بیان پر ان اساطین علم کے اسلوب نگارش کا اثر بھی نمایاں اساطین علم کے اسلوب نگارش کا اثر بھی نمایاں ، یہ (مذکرات ، م : ۱۹۹۳ دمشی ، ۱۹۹۱ء) .

ہیں برس کی محنت شاقه کے بعد چھ جلدوں میں لكهي هـ ؛ (٧) الأسلام والحضارة العربية (قاهره ، بار دوم، ۱۹۹ مع) ، اسلام کی تمدنی تاریخ، اسلام کی مدافعت ، عربی تهذیب کی یورپی تهذیب پر برترى اور افضليت، مستشرتينكي غلطيونكي نشاندهي اور ہیسیوں قیمتی مباحث ہر مشتمل ہے۔ کتاب کا اردو میں ترجمه هوچکا هے (شاه سمین الدین: آسلام اور عربي تمدن ، مطبوعه اعظم گره) ؛ (م) امراه البيان (قاهره ١٩٣٤) ، عربي كے ادبا كے حالات اور تصانیف کے بارے میں ہے، جسمیں ان ادبا کے اسالیب انشا پر بھی سیر حاصل تبصرہ شامل ہے : (م) كنوز الاجداد (دمشق ٢٥٩ ، ع)، اس مين مشهور عرب مصنفوں اور انشا پردازوں کے دلچسپ حالات زندگی تعریر کیے میں ۔ شروع میں انھوں نے اپنے استاد شیخ طاهرالجزائری کے حالات بڑی محبت اور عتیدت سے لکھے میں ۔ مؤخرالذکر دونوں کتابوں میں ان کی انشا پردازی سحر علال تک پہنچی هوئي هے ؛ (٥) دمشق ، مديتة السحر والشعر ، (دمشق ۳ م و ۱ ع)، دمشق کی مختصر تاریخ اور اس کے حدین و جمیل مناظر کا بیان ؛ (۲) غوطه دمشق (دمشق ۱۵۹ ع) ، دمشق کے پرفضا مقام غوطه کا بیان ، جو سیاحوں اور نوواردوں کے لیر باعث کشش رہا ہے .

(ب) سفر نامه : (۱) حاضر الاندلس و غابرها (قاهره ۱۹۲۸) ، کرد علی نے هسپانیه کا سفر کیا اور واپس آکر اندلس کے تاریخی آثار اور اس کے حال و ماضی پر یه دلچسپ کتاب لکھی ؛ (۲) غرائب الفرب (تاهره ۱۹۳۱ه/ ۲۹۱۹) ، فاضل مصنف کی یورپی سیاحت کے حالات اور وهاں کے تمدنی اور معاشرتی تأثرات پر مشتمل

(ج) مقالات: ( و ) القديم والحديث (قاهره ه و و و ه).

4.4 19.44

المقتبس و الموید میں مصنف کے شائع شدہ مضامین کا مجموعہ ؛ (۲) اقوالنا و افعالنا (قاهره ۱۹۹۹ء)، مقالات اور خطبات جو القدیم والحدیث کے بعد شائع هوے ؛ (۳) المذکرات ، سم جلدیں (دمشق ۸سم ۱۹ تا ۱۹۹۱ء)، فاضل مصنف کی تقریروں ، هلکے بھلکے مضامین ، خاکوں اور معاشرتی زندگی پر تبصروں کا مجموعه هے .

(د) تراجم: (۱) تاریخ العضارة، فرانسیسی مصنف سینوبوس کی کتاب کا ترجمه ، قاهره ۸ . ۹ ، ء ؛ (۲) الفضاة والرذیلة ، (۳) المجرم البری اور (۳) یتیمیة الزمان ، فرانسیسی قصول کے عربی تراجم هیں (محمد کرد علی : المذکرات ، ۱ : ۲ . ۳ تا . ۳۳، دمشق ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ) .

(ه) علمی کام: انهوں نے سیرة احمد بن طولون (البلوی)، رسائل البلغاء، المستجاد من فعلات الاجواد (التنوخی)؛ تاریخ حکماء الاسلام (البیهةی)، اشربة (ابن قتیبه) ایسی علمی کتابیں مقابلے، تصحیح اور تحشیه کے بعد شائع کیں .

المجمع العلمی العربی: کرد علی کا زندہ جاوید کارنامہ مجمع العلمی العربی تاسیس ہے۔ ۱۹۱۹ علی کارنامہ مجمع العلمی العربی تاسیس ہے۔ ۱۹۱۹ علی میں جب وہ وزیر تعلیم تھے تو انھوں نے حکومت کے سامنے عربی اکادمی قائم کرنے کی تجویز پیش کی ، جو با ضابطہ منظور کرلی گئی۔ تھوڑے سے وقفے کو چھوڑ کر وہ عمر بھر اس علمی مجلس کے نام صدر رہے۔ اس مجلس نے جو مجمع العلمی کے نام مجمع العلمی کا مقصد علمی اصطلاحات وضع کرنا ، مجمع العلمی کا مقصد علمی اصطلاحات وضع کرنا ، وائج الوقت غلط الفاظ اور تراکیب کی تصحیح ، علمی خطبات کا اهتمام اور مخطوطات کو تہذیب اور تحشیه کے ساتھ شائع کرنا ہے۔ المجمع العلمی العربی کے ارکان میں مختلف عرب ممالک کے مشہور علما اور ادبا کے علاوہ معتاز مستشرقین بھی شامل علما اور ادبا کے علاوہ معتاز مستشرقین بھی شامل

هیں، جن کے اشتراک سے پچاس علمی کتابی شائع مو چکی هیں۔ مجمع کی طرف سے ایک بلند پایه سهماهیعلمی رساله مجلة المجمعالعلمی العربی (مجلة المجمع اللغة) کے نام سے ۱۹۲۳ء سے برابر نکل رها هے.

مآخذ : (١) ير اكلمان: تكمله ، ج : .جم تا مهج، لائيلن بيم و وع: (ب) كرد على : خطط الشآم ، به : و و م ، تا هجم ، دمشق ۲۸ و ۱۹: (م) وهي مصنف : المذكرات ، ا: ۲۰۰ تا ۲۰۰ و س : ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۰ دمشق ۱۹۹۰ م (م) سامى الكيالي: الآدب العربي المعاصر مي السورية ، ص م . وتا و و و و و و و و و و المان محمد كرد على ، در مجلة المجمع العلمي العربي ، دمشق ، . ب : وور تا ١٥٠ (٦) احمد أمين: فيض الخاطر ، ٨: ١٠٨ تا ١٣٨ ، مطبوعة قاهره : (٥) عباس العقاد ب مطالعات في الكتب والحياة ، مطبوعة قاهره ؛ (٨) سيد قطب وكتب و شخصيات، صوبه ما ، دور، مطبوعة قاهره : (٩) الزركلي: الاعلام ، ي: ٧٤ تا ٥٤ ، مطبوعة قاهره: (١٠) عمر رضا كحاله: معجم المؤلفين ١٠٠؛ ١٦٣ تا ١٩٥ ، دمشي ، ١٩٩ : (١١) لذير حسين : استاد كرد على ، در بُرِمَانَ ، دملى ، وج (١٥٥٩ء): ١٩١٩ تا (لذير حدين)

محمد کو پرولو: رک به کوبریلی.

محمدگورجی پاشا: اس نام کے دو وزیر \*
اعظم هوئے هیں: (۱) المعروف به خادم محمد پاشا
نے اپنے سیاسی دور کا آغاز محل سلطانی میں
ایک خواجه سرا کی هیئیت سے ملازمت کے
بعد کیا۔ م. ۱ ، ۱ ء میں وہ معمر کا حاکم مقرر هوا
جہاں وہ کسی حد تک امن و امانی قائم کرنے میں
کامیاب هوا۔ اس کے بعد دارالسلطنت کی وزارت میں
دو مرتبه، یعنی ۱ ، ۱ ، ۱ ه اور ۱ ، ۱ میں قائم مقام کی
حیثیت سے مامور رہا ، اس اثنا میں وہ اور چم ،
بوسنه اور بلغراد کا حاکم بھی وہا ، اس سلطانی شد

معطفی اول کے دوسرے عبد حکومت میں وزارت عظمها کے لیر طلب کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب البني جرى" اور "سياهي" قسطنطينية مين ابني من مانی کر رہے تھر (ستمبر ۱۹۲۷ء) ۔ وزارت عظمی کے لیر خادم محمد باشا کا انتخاب "سیاهیوں" کی حمایت کی بدولت هوا ، جو "ینی چری" کے سردار میر حسین کو برطرف کرانے میں کامیاب ہو گئر تهر \_ اس كے علاوہ اسے والدہ (سلطانه) كا اعتماد بھی حاصل تھا اور ایک تجربه کار سیاستدان ھونے کی حیثیت سے بھی اس کی شہرت مو چکی تھی ۔ حقیقت په هے که وہ فوجی نظام میں بہت سی خرابیوں کے دور کرنے میں کاسیاب ہوا ۔ اس نے اس غرض کے لیر عمالد کی ایک مجلس طلب ک، جس میں یه فیصله هوا که "قانون اساسی" کو از سر نو جاری کیا جائے۔ جب ساری سلطنت کے کئی حصوں میں "بنی چری" کے اقتدار اور بالخصوص ارز روم میں ابازہ پاشا (رک ناں) کی کارروائی کی مخالفت شروع هو گئی تو صدر اعظم قسطنطینیه مین "ینی چری" کا مقابله نه کر سکا ۔ ان کا سردار میر حسین بھر ساز ہاز میں مصروف تھا اور اس کے علاوہ وہ سیاہ سلطان عثمان ثنی کے قتل کے انتقام کے لیے چیخ و يكاركر رهى تهى - ان فسادات كا نتيجه يه هوا كه سابق وزیر اعظم داؤد پاشا جنوری ۲۲۰ م ع مین مارا کیا۔ اسی سال ن فروری کو "ینیچری" باغیوں نے یہ ۔ اعلان کرکے که ایک خواجه سرا وزیر اعظم نہیں عو سکتا ، اسے معزول کرا دیا اور اس کی جگه میر خسین مقرر هو گیا ۔ کرجی محمد جلا وطن هوگیا، اللکن ملطان مراد رابع کی تخت نشینی کے بعد وہ يُشْرُ وَرُورُ مِنْ كُو دارالسلطنت مين وابس آگيا اور مرتبه أوعرتني ليسرى مركبه قالم مقام وزاداعظم وزيراعظم ابازه باشا كغلاف والله المات وه ۱۰۰ مارچ كو فوت هوگيا

اور (حضرت) ایوب [انصاری] کے قبرستان میں ایک تربت (متبرے) میں دنن هوا۔ مآخذ سے اس کی عمرکا پتا نہیں چلتا۔ انگریز ریذیڈنٹ رو Roeکی راے میں گرجی محمد ان چند اشخاص میں سے تھا جو امور سلطنت کو سرانجام دینے کی اهلیت رکھتے تھے .

مآخل : (۱) مؤرخین نعیما ، پیچوی ، حسن بے قادہ ؛ حاجی خلیفہ (نذ لکہ) ؛ (۲) طنی : و قائم سلطان خان ، جسے Von Hammer نے اسے استعمال کیا عبان خان ، جسے Pabinger نے ایکن اس کا فرانسیسی ترجمہ موجود ہے ، دیکھیے Babinger ، در 60 W ، ص

(۱۵۷ (۳) عثمان زاده تاتب : حدیقة الوزراه ، ص ۱۵ (۱۵۷ (۳) ) (۱۵۷ (۳) در Hammer مجل عثمانی ، س : ۱۵۱ (۵) کان هیمر Gesch des Osm. Reiches : Jorga (۲) : ج س : GOR (۲) : ج س : ۲۰۰۰ (۳)

(۲) [سلطان] محمد رابع کے عہد حکومت کے پہلے دورکا وزیراعظم، جب حکومت کا انتدار حقیقی معنوں میں والدہ [سلطانه] کوسم (رک ہاں) اور قزلز اغاسی سلیمان کے هاتھوں میں تھا ۔ اسے شام اور دوسرے صوبوں کا طویل عرصے تک حاکم رهنر کی حیثیت سے امور سلطنت کا کافی تجربه حاصل تها ، جب م و سال کی عمر میں لومبر ا ۱۹۵۱ء کے آغاز میں اسے اس بلند ترین منصب کے لیر طلب کیا گیا تو وہ سیاؤش پاشا کی جگه مقرر هوا، جو دربار کے خلاف خود مختارانه روپرکا اظمار کر چکا تھا ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی وزارت کے زمانے میں نااھلیت کا ثبوت دیا اور ابشیاے کوچک میں ابازہ باشا ، ابشیر باشا اور قاطر جی اوغلو کی خطرناک بفاوتہ سے خلاف انتہائی سكوت وجمود كا اظهار كيا ـ اسے خاص طور پر يه فكر لاحق رهتا تها كه وه دارالسلطنت سے ایسر تمام لوگوں کو نکال دے جو وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے اس کے ممکن حریف بن سکتے عول

اور جن میں محمد کوبرولو بھی شامل تھا۔
اسی وجہ سے بقول نعیما اس کا عرف عام "حب
السلاطین" (جمال گوٹا) ہو گیا تھا۔ ہ، جون
امہاء کو درباری گروہ نے اسے بھر معزول کر
دیا۔ جلا وطن ہونے کے بعد وہ کچھ عرصے تک
[محله] ایوب میں رہا اور سہ ہ، عیں اس نے
مدیر ہوسکی عمر یا کر نمسوار میں روات یائی ،

مآخل: (۱) نعیما اور پرچه، یکی تا یعفون کے علاوه وجیمی کی تاریخ (غیر مطبوعه، جس سے Von Hammer می نادہ کیا ہے، دیکھیے Babinger در GO IV، می استفاده کیا ہے، دیکھیے سیاحت تامه: (۱۷) عثمان وادہ تاثب: حدیقة الوزرآء، می ہو ببعد: (۱۱) فان هیمر، دو Gesch. des osm. Reiches: Jorga (۵) ، ج ه : (۱۷) احمد توفیق : قادینلر سلطنتی ("یکمات کی حکومت")، قسطنطینیه مر ۱۹ و تا م ۱۹۷۹ ه .

(J. H. KRAMERS)

محمد لالا پاشا: رک به محمد پاشا لالا.
محمد لالا زاری: شیخ؛ لاله کے پھولوں
پر ایک کتاب میزان الازهآر کا مصنف کل لاله
کی کاشت سے متعلق به رساله سلطان احمد ثالث کے
عہد حکومت (۱۱۵ه/۱۰۵ تا ۱۹۲۰هم، ماری میں لکھا گیا تھا، جس نے اپنے صدر اعظم
ابراهیم پاشا کے مشورے سے ۱۵۱۸ اور ۱۵۱۰ کے
مابین مصنف کو "شگونه پروران" کا خطاب دیا

(Fg. Magra)

محمد لاله زارى: طاهر، ايك قاضي كا \* نام، جس كا انتقال س ، و وهم و ع مين قسطنطينية میں عوا اور جس نے متعدد دینی رسائر اور شرحیں لکھیں، جو اب تک صرف معطوطات کی شکل میں هين : ميزان المنيم في معرفة قسطاس المستنيم : دفع اعتراض راغب في حق القصوص ؛ شوح قصيده تولیه اور شروح کا ایک مجموعه، جو قسطنطینیه میں عاشر آفندی کے کتابخانے میں ایک جلد کی شکل میں محفوظ ہے (دفتر کتابخاله عاشر آفندی ، قسطنطينيه بي سوه ، ص ١٨٨ ، شماره م ١٠ وقف نامهٔ سوم، جس میں به کتابیں شامل هیں : الجواهر القاهرة (كذا ، الزاهرة؟) ، الغزالي ير) ؛ بالوكة العبراً (برگوی پر)؛ الزمردة الخشراء (مشرت شيخ عبدالقادر الجيلاني م پر)؛ الدرة الزهراء (حزب: البحرير) اور الكوكب الدرى (ابن مشيش يو) .. لاله زارى كا نام لاله زار كى نسبت سے ه، جو قاتم مسجد کے قریب قسطنطینیه کا ایک محله م

مآخل: (۱) بورسه لی محمد طاهر: عقبان لی مؤلفاری ، ۱: ۱۹۳۹: نیز (۲) سجل عشائی، ۲: ۲۹۳۹، جس میں لکھا دے که طاهر لاله زار زاده ۱، ۱۵/۱۹۹۱ -۱۵۵۱ء میں ایوب کا مالا تھا۔

(TR. MENSEL)

فلسفه ، معالى ، صرف و تعو اور عربى ادب کی اکثر کتابی اپنے والد سے پڑھیں۔ نارسی کی تعلیم بھی انھیں سے حاصل کی۔ باپ سے باقاعدہ بیعت بھی ھوے۔ سند حدیث مولانا شاہ عبدالغنی سهاچر مدلی اور مولانا احمد علی سهارن پوری (محشی صحیح بخاری) سے حاصل کی، جو مولانا شاہ محمد اسع دہلوی سہاجر مک کے شاکرد تھے۔ حالظ محمد کو شاه عبدالعزیزین شاه ولی الله دبنوی  $^{7}$ کے تلمیڈ ہونے اور میر محبوب علی سے سند و اجازہ حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل تھا۔ بعض حضرات کے نزدیک حافظ معمد لکھوی کو مولانا سید نذیر حسین دہلوی سے بھی شرف تلمذ حاصل تها ، لیکن بعض حضرات کو اس سے اتفاق نہیں ، البته ان کے بیٹر سولانا معی الدین عبدالرحين لكهوى سيد صاحب كے شاگرد تهر اور خود حافظ صاحب هی ان کو سید صاحب کے ہاس دہلی لے کر گئے تھے۔ جب تک وہ وهاں پڑھتے رہے ، حافظ صاحب وھیں متیم رہے تا کہ بیٹر کی تعلیم و تربیت کی براہ راست نگرانی ک سکیں۔

حافظ صاحب کے حالات اور ان کی تصانیف سے واضع ہوتا ہےکہ وہ تمام اصناف علم، یعنی تفسیر، حدیث ، فقہ ، اصول ، منطق ، فلسفه اور صرف و نحو وغیرہ پر گہری نظر رکھتے تھے ۔ وہ پنجانی کے بلند مرتبه شاعر بھی تھے ۔ ان کی بیشتر منظرم تصنیفات پنحابی میں ہیں ۔ ان کی شہرت کا اصل باعث فراوانی علم کے 'ساتھ ساتھ پنجابی شاعری بھیا ہے۔

ن کی کمینات ضروری تعارف کے ساتھ درج افتان میں:

(۱) انسیر معمدی : اس کا تاریخی نام اسی ایم سرورق بر استان (۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ می اسی لیے سرورق بر

"تفسير محمدى مسمى بواق تاريخ آغاز به موضع فرقان" مرتوم ہے۔ یہ ان کی آخری دور کی تصنیفات میں سے ہے۔ پنجاب میں اس کتاب کو بری شهرت اور مقبولیت حاصل هوئی یه کتاب سات جلدوں میں منقسم ہے اور هر جلد قرآن مجید کی ایک منزل پر مشتمل ہے۔ اس کی تصنیف کے سلسلر مین مشهور تفسیرین اور احادیث و فقه کی کتابین ان کے سامنے رهیں، لیکن البغوی کی معالم التنزیل اور قاضی محمد ثناء الله پانی پتی کی تفسیر مظهری سے اُنھوں نے بالخصوص استفادہ کیا ۔ ان کا طریق تفسیر یه هےکه پہلر قرآن مجید کی آیت درج کرتے هیں ۔ اس کے نیچر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی <sup>دی</sup> کا فارسی ترجمه اور بعض مقامات پر شاه رفیم الدین م کا ترجمه دیتر ہیں۔ اس کے نیچر پنجابی زبان میں اپنا ترجمه دیتر هیں ـ پهر پنجابی نظم میں اس کی تفسیر بیان کرتے هیں۔ کتاب پر حواشی بھی ھیں ، جو پنجابی نثر میں هیں ۔ تفسیر محمدی کی تمنیف سے حافظ صاهب ١٢٩٤ مين فارغ هومے ـ يه كتاب پہلی مرتبه مطبع کنوه نور لاهور سے طبع هوأي ـ كبچه جلديس بهلي بار كلزار محمدي پریس لاهور سے بھی طبع هوئیں ؛ (۲) احوآل الآخرت : يه بهي تاريخي نام هـ (١٠٢٥) ـ اس میں موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات ، تذكرهٔ قبر اور احوال قیاست كو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جيلاني مكنية الطالبين اور شاه رفيع الدين دہلوی کے قیاست نامہ سے مسائل اخذ کیر گئے هیں ۔ پنجابی نظم میں یه مشهور اور مقبول کتاب هے۔ متعدد مقامات پر فارسی میں حواشی بھی هیں، جنھیں بعد میں ان کے فرزند سولانا محمد حسین لکھوی (م ہمہمامیم ماع) نے اردو میں منتقل

کیا ؛ (۳) آنواع مولوی بارک آنه : یه کتاب انھوں نے اپنے والد مولانا حافظ بارک اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں لکھی ، اس لیے انھیں کے نام پر اس کا نام رکھا ۔ اس میں ضروری فقہی مسائل درج هیں ۔ یه اس زمانے کی تصنیف ہے جب حافظ محمد مسلک احداف سے تعاتی رکھتے تھے : (م) الواع محمدی (۱۲۸۹): یه کتاب الواع بارک اللہ کی ناسخ ہے۔ جب انھوں نے دہلی جاکر حدیث پڑھی ، مسائل فقه کی تعبیر و ترجمانی احادیث نبوی کی روشنی میں کرنے لگر اور مسلک اهل حدیث اختیار کر لیا تو پهر په کتاب تمنیف کی ـ اس میں بلوغ المرام کی احادیث کا ترجمه اور پنجابی نظم میں ان کی تشریع کی گئی ہے ؛ (۵) زینت الاسلام : اس مين دل نشين الداز مين توحيد و سُنت کی تعلیم دی گئی ہے اور شرک و بدعت کی تردید كى كئى هے ؛ (٩) عقائد محمدى : اس ميں اسلامى عقائد کی تشریح کی گئی ہے! (ے) محامد الاسلام: اس میں اسلام کی خوبیاں بیان کی گئی ھیں ۔ بعض مقامات پر اس موضوع کے بارے میں انگریز مصنفین کے حوالے بھی دیے گئے ھیں ؛  $(\Lambda)$ رد نیچری: عدی انداز مین سرسید احمد خان اور ان کے هم خیال لوگوں کےافکار و خیالات کی تردید ہے؛ (٩) تطبير الآنتقاد كا فارسى ترجمه : صاحب سبل السلام علامه محمد بن استعيل يماني نے قبر وں پر شرکیه رسوم و بدعات کی تردید سین عظمیر آلاعتقاد کے نام سے ایک رساله عربی زان میں تصنیف کا تھا، جس کا حافظ محمد لکھوی نے فارسی مين ترجمه كيا تها : (١٠) سف اسنة: پنجابي نظم میں تردید شیعیت کے موضوع سے متعلق ہے ! (۱۱) کهیتی: پنجابی نظم میں مشہور حدیث "الدئيا مزرعة الآخرة"كي تشريح ، جو أب تاياب ھے : (۱۲) ابواب السرف : عربی مدارس کے

مروجه نصاب تعلیم کے سلسلے کی مشہور اور متداول کتاب ہے؛ (۱۳) قوانین الصرف:فارسی نظم میں عربی علم الصرف کے قواعد بیان کیے گئے ھیں۔ اس کتاب سے پتا چلتا ہے که حافظ صاحب فارسی میں بھی شعر کہتے تھے؛ (۱۹) حاشیه سنن ابی داود : صحاح کی مشہور کتاب سنن ابی داود الیہ داود : صحاح کی مشہور کتاب سنن ابی داود لار یہ دائیہ عربی زبان میں ہے ، جو حافظ صاحب نایاب ہے ؛ (۱۵) حاشیه مشکوة : یه بھی عربی زبان میں ہے اور نایاب ہے ؛ (۱۰) حاشیه بر الواع زبان میں ہے اور نایاب ہے ؛ (۱۰) حاشیه بر شہباز زبان میں عبدالله لاهوری ؛ (۱۰) حاشیه بر شہباز شریعت بر مدوق تصنیف شہباز شریعت پر محمد مدوق تصنیف شہباز شریعت پر حاشیه ؛ (۱۸) قصة شیخ قصوری،

تمالیف کی اس فہرست سے واضح ہوتا ہے 
مافظ ساحب عربی اور فارسی پر کامل عبور رکھتے 
تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر کی طرح وہ صحیح بخاری 
کا ترجمه اور تشریح بھی پنجابی اشعار میں کرنا 
چاھتے تھے ، لیکن موت نے مبہلت نه دی ۔ ہتھری 
کا عارضه لاحق ہونے پر اپریشن کرانا پڑا ، اور اس 
کی وجه سے صفر ۱۳۱۱ہ/۱۸۹۳ء میں وفات 
یا گئر .

مآخل: (۱) شمس الحق: تنده غابة العصود شرح
ابی داود: (۷) فضل حسین : العیات بعد المعات :
(۷) عبدالحق : ایقاظ غفلاه الزمان فی ترجمه الشیغ
معیالدین عبدالرحین کولمری: (م) حافظ محمد تکهوی :
دیباجه تفسیر محمدی، جلد اول : دیباچه و جلد جامع :
اشمار خاتمه : (۵) وهی مصف : اموال الحقوق :
می م ، ی ، ۲۹۱ تا ۱۵۱ (مطبوعه جامعه مخموجه ،
اوکاره) : (۱) هفت روزه الاعتصام ، لاهوره بابحه مخموجه ،
فروری ، یکم مارچ و ۸ مارچ ۱۹۹۵.
(محمد المحافی بهای)

محمد محسن کی تعلیم و تربیت کی ابتدا هوگلی میں اور تکمیل مرشد آباد میں هوئی ۔ پهر وه ھوکلی میں اپنی بہن کے ھاں آ گیا۔ بعد از ال اس فے ہے برس کا ایک طویل سفر اختیار کیا ، جس میں اس نے هندوستان ، عرب ، ایران اور وسط ایشیا کی سیاحت کی ۔ جب وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے اپنی سیاحت ختم کرکے واپس آ جانے کا فیصله کیا ۔ شمالی هند میں هوتے هوسے وہ لکھنڈ پہنچا اور وھاں سے ۲۱۲ھ/۱۰، میں مرشد آباد آیا۔ اس کا ارادد یه تھا که وهاں آباد هو جائے ، لیکن اس کی اس طوبل غیر حاضری کے دوران میں اس کی ہمن مانو جان خانم اس کے عمزاد صلاح الدين محمد خان سے ، جو آغا مطہّر کا بهتجا تها ، شادی کر چکی نهی ـ اس کا خاوند عنفوان شباب هي مين انتقال كركيا : وه برى بيتابي سے اپنے سوتیلے بھائی کی واپسی کی منتظر تھی۔ آخر کار اپنی بہن کی منت سماجت پر وہ ہوکئی آگیا ۔ اور جب ۱۱۸ ۱۵/۰۱،۱۵ میں سانو جان خانم کا ٨٨ برس كي عمر مين انتقال هوا تو وه ايك وصيت ناسد جهوڑ گئی، جس کی روسے اس نے اپنی کل جائداد اپنے بھائی محمد محسن کے نام ھبه کر دی. اس طرح حاجی محمد محسن سے سال کی عمر کو پہنچ کر اس زرکثیر کا مالک بن سکا ، جس کی ہدوات اس کے هم مذهبوں کو حصول تعلیم کے کاموں میں بڑی مدد ملی ۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور جب اس کی سوتیلی بہن فوت ہو گئی تو اس کا کوئی قریبی عزیز باقی نه رها \_ اسے اس بات کی بڑی فکر تھی که اس کی دولت اس کی موت کے بعد کسی ٹیک کام پر صرف هو ، چنانچه ے صفر ۲۹/۵۱۲۳۲ ایریل ۲۹/۵۱ کو اس نے ایک والف نامه تحریر کیا ، جس کی رو سے اس نے اپنی کملم جالداد تا ہدوام خیرانی کاموں کے لیے وقت

يه في محمد أهم الجاج : بن حاج فيض الله -الله كا دادًا أنَّمَا فضل الله ايران كا ايك امير تاجر ٹھا، جو اٹھارھویں صدی عیسوی کے اوائل میں عندوستان آیا . وه کچه عرصر تک مرشد آباد میں مقیم رہا اور وہاں ہوت بڑے پیمانے پر تجاری ا کاروبار کرتا رها د لیکن به دیکه کر که هوگلی السية زياده مفيد مركز هے ، وه اپنر بيٹر ساجي فیض اُللہ کے ساتھ آکر وہیں سکولت پذیر ہوگیا ۔ بییں اس [اس کے ہوئے] محمد محسن الحاج کی سم ، ١ ع/. ٣ ١ وهمين ولادت هوئي. اسسيد بملر هوكلي میں ایک شخص آغا مُطَّیّر بھی موجود تھا ، جو آغا فضل الله كي طرح آيا تو ايران هي سے تها، ليكن اس یے اورنگ زیب آرک باں ا کے دربار میں راہ و رسم بیدا کرئی ، بادشاہ نے اسے جسور کے علاقر اور دوسرمے مقامات میں ہڑی وسیم جاگیریں عطا کر ، دیں اور آغا مطّبر جاگیروں پر قبضه کرنے کے شوق میں بالآخر دہل سے مشرقی صوبر کی طرف روانه ھوا ۔ اس نے اپنی نئی جاگیروں کا ایسا اعلٰی انتظام کیا کہ وہ بہت جلد اس صوبے کے سب سے دولت مند اشخاص میں شمار هونے لگا۔ اس الله موكل كو ابنا صدر مقام بنايا . آغا مطير کئی بیال تک ہے اولاد رہا اور کہیں بڑی عمر میں سِا کُو اُس کے جات ایک لڑی پیدا موق۔ اسک ساری مُنْ الله و الله أسى الله بر مركوز رهتي تهي، جركا مات عالم الها عب اس لري ي عمر سات و الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الما المعلوكي المعلوكي يوه الني خاوند المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعال ي ملي بالما معن ودا عرا دو، ابني والمريض عالم في أله برس جهولًا لها.

کر دی .

حاجی محمد محسن اپنی جائداد کا اس نیک طریق سے فیصله کرنے کے بعد چھے سال تک زئده رھا ۔ اس نے اپنے ذاتی گزارے کے لیے صرف اتنی جائداد رکھ لی تھی ، جس سے اسے کوئی ایک سو روپیه ماهانه کی آمدنی هو جاتی تھی ۔ وہ ۱۲۲۵م/۱۲ میں ۱۸۱۸ عمر میں فوت هو گیا اور اس امام ہاڑے کے قریب دفن هوا جس کے لیے اس نے ایک بڑی جائیداد وقف کر دی تھی.

(محمد هدایت حسین)

محمد مرتضی الزبیدی: بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد بن عبدالرزاق ابوالفیض العسین الزبیدی العنفی ، عربی زبان کے ایک عالم [اور ماهر لغت نویس] - وه ۱۹۸۵ میل بندا هوے - [ان کا ضلع قنوج کے موضع بلگرام میں پیدا هوے - [ان کا سلسلۂ نسب حضرت علی رض تک پہنچتا ہے (مقدم تاج العروس)]. حصول علم کی جستجو میں طویل مفر کرنے کے بعد به صفر ۱۹۱۵ هوے - وهان محمد کو وہ قاهرہ میں جا کر آباد هوے - وهان انھوں نے خاص طور پر مدعو کردہ جماعتوں کو درس دے کر علم حدیث کے مطالعے میں نئی درس دے کر علم حدیث کے مطالعے میں نئی دلچسی پیدا کر دی - بالائی مصر میں بھی عرب دلچسی پیدا کر دی - بالائی مصر میں بھی عرب شیخ همام کے هاں وہ ایک معزز مہمان کی حیثیت

سے قیام کیا کرتے تھے اور مصر کے دیہات میں بھی ان کی بڑی عزت و توقیر تھی۔ موتے موتے ان کی شہرت سوڈان بلکہ هندوستان تک پنچ گئی۔ ۱۹۱۹ میل مدان میں حکومت کی جانب سے ایک وظیفه ملنے لگا۔ انھوں نے شعبان ۲۰۰۵ ابریل ۱۹۱۹ میں بعارضه طاعون وفات پائی .

ان کی ہڑی ہڑی تصالیف میں سے دو شرحیں هیں ۔ انهوں نے الفیروز آبادی کی قاموس پر تاج العروس کے نام سے شرح لکھی، جو ۱۸، ۱۹/ع ہے وہ میں چودہ سال [اور دو ماہ] کی محنت کے بعد مکمل ھوئی۔ اس کتاب کے دیباہر میں وہ ایک سو سے زیادہ ایسے مآخذ کا حواله دیتے هیں ، جنهیں انهوں نے اس تصنیف میں استعمال کیا ہے ، لیکن الهوں نے قاموس پر جو اضافے کیے میں ، وہ کافی حد تک ابن منظور کی لسان العرب سے لیے گیے ھیں۔ یہ تمنیف پہلے غیر مکمل طور پر قاهرہ میں پالچ جلدول مين ١٢٨٦-١٢٨٥ مين شائع هوئي ، پهر ع ، ۱ م مين وهين دس جلدون مين مكمل صورت میں چھیی ۔ [حکومت کویت کی طرف سے تحقیقی طباعت کے سلسلے میں تاج العروس کی ۲۲ جلدين ١٩٦٥ء تا ١٩٨٥ء مين شائع هو چكى هيں] \_ انهوں نے الغزالی کی تصنیف احیاه الملوم الدين پر بهي ايک ضغيم شرح لکهي، جسكا نام اتماف السادة المتلين هـ - اس كتاب مين الفاظ کے معانی کی تشریح کے علاوہ انھوں نے ان امادیث کی تغریج پر خاص توجه دی هے جو الغزالي نے نقل كي هيں ۔ يه كتاب قاس ميں و . ١٠ اتام . ١٠ و مين ١٠ جلدون مين طبع هوئي اور و ۱ م میں قاهرہ میں دس جلدون میں ـ شرحون ر کے علاوہ انہوں نے لئت اور حدیث کی جھوٹی چھوٹی کتابیں بھی تصنیف کی هیں اور حشرجہ علی" کی اولاد کے شجرے بھی مراتب کھے:

(والله الشوة الارتباح في بيان حقيقة السيسر والقداح ، الم تا من Primours arabes : Landberg عليم (٧) اللول المبتوت في تحقيق لفظ التابوت، طبع ١٥هره، در الفهرست (طبع ثاني)، و: ٩٩: (٣) تحقيق الوسالل لمعرفة المكاتبة و الرسائل، مطبوعة موصل، داود: مخطوطات ، ص . م ١ : ١ (م) الامالي الشيخونيه ، دروس حدیث ، جو انہوں نے جامع شیخر میں دیے، مخطوطه بران، Ablwardt، شماره ۲۵،۰، (۵) رسالة في احاديث يوم العاشوراء، طبع قاهره، در الفهرست ، ٩ : ٩ . ٧ ؛ (٩) تحفة القماعيل في مدح شيخ العرب اسمعيل، مقدمري طرزير، مطبوعه قاهره،در الفهرست، س: يهم: (م) ايضاح المدارك في الاقصاح عن المواتك ، م ربيع الثاني م ١ ١ ٩/٩ ابريل ٨٠١٥ كو غتم هوفي، دركتاب مذكور، ١٥: (٨) جذوة الا قتباس في نسب بني العباس، ٢٦ ذوالحجه ۱۱۸۲ همی ۱۲۵ مکمل هوئی، در کتاب مذكور ، ص ١٥٠ : (٩) حمة الاشراق الى كتاب الآفاق ، عربی رسم الخط اور مشمور کاتبوں کی تاريخ ، ١٧ نوالحجه ١٨١١ه/.٧ مارچ ١٥٥١٥ کو پایه تکمیل کو پهنچی، در کتاب مذکور ، س سهر ؛ ( . , ) الروض المعطار في نسب السادة آل جعفر الطيار، دركتاب مذكور، صه. ٢؛ (١١) مزيل لقاب الخفاء عن كني ساداتنا بني الوفاء ، ١٦ ومضان عمد ۱ه/ د نومبر سهدد اع کو مکمل هوئی، دركتاب مذكور، صوبهم؛ (۱۲) نسبة السيد محمد افندی این حواء بنت احمد، در کتاب مذکور، ص وبرب \_ بدر اس كعلاوه عبدالستار احمد فراج فر مقلمة تاج العروس (كويت همه ١٩)س الزييدي مسری ایک سو آله کتب کا جو تذکره کیا ہے ، اس میں هر موضوع کی کتب شامل هیں] .

مَعْلَمُ وَ (١) الْجُهُرِلِي : عَجَانَبُ الْآثَارِ ، قاهره

محمد معز الدین: بن سام ، شنسبانی ، \* شاهزادگان غور میں سے سلطنت غزنیکا چوتھا بادشام اس کا اصلی نام شہاب الدین تھا ، لیکن اس نے معزالدینکا لقب اختیار کرلیا تھا ۔ اس کا بڑا بھانی غیاث الدین مہر ، ، ء میں اپنے عمزاد بھائی سیف الدین کی جگه تخت نشین هوا اور اس نے محمد معزالدین کو هرات کا حاکم بنا کر اس کے سپرد یه کام بھی کیا کہ وہ اس خاندان کی سلطنت کی هندوستانی حدود کو وسعت دے .

معمد معز الدین نے پہلی مرتبه ۱۱۵۵ میں هندوستان پر حمله کیا اور استعیلی فرقر کے ملاحدہ [قرامطه] كو، جو ملتان مين حكومت كر رهے تھے ، وهاں سے نکال دیا ۔ اس نے اس صوبے میں ایک راسغ العقيده شخص كوحاكم مقرركركي أوج كو بهي فتح کر لیا۔ ۱۱ ء میں یورش کر کے گجرات کے علاقے میںداغل هوگیا، لیکن وهاں کے راجا بھیم واگھیله نے اسے شکست دی اور وہ غزنی میں صرف اپنی بچی کھچی فوج لے کر واپس پہنچ سکا۔ اگلے هی سال اس نے پشاور فتح کرلیا اور ۱۱۸۱ء میں لاھور پر بھی قابض موگیا۔ یہاں اس نے غزنوی خاندان کے آغری تاجدار ملک خسرو کو اسیر کرلیا اور پنجاب کا صوبہ اپنے بھائی کی سلطنت میں شامل کر دیا۔ . ۱۱۹۱-۱۹۹۰ میں اس نے دہلی کی چوهان سلطنت پر حمله کرکے بٹھنڈا پر قبضه کرلیا ، لیکن راجه پرتھوی راج نے اس کے خلاف لشکر کشی کرکے اسے کرنال کے قریب تراوڑی کے مقام پر شکست دی ـ وه اس جنگ مین زخمی هوگیا ،

تاهم وہ بچ نکلا اور ۱۹۲ء میں وہ بھر هندوستان واپس آیا۔ اس دفعہ اس نے پرتھوی راج کو تراوڑی هی کے میدان میں شکست دی۔ راجا پرتھوی راج وهیں لڑتا هوا ماراگیا۔ اس نے هائسی، سامانه ، گہرام اور دوسرے قلموں کو بھی فتح کرلیا اور اجمیر کو تا راج کیا ۔ غزنی واپس آنے سے پہلے وہ هندوستان میں قطب الدین ایک [رک بآن] کو هندوستان میں نالب السلطنت مترر کرگیا۔ ۱۹۹۰ء میں ایبک نے دہلی فتح کرکے اسے اپنا پاے تخت بنایا۔ ۱۹۹ء میں ایبک اجمیر میں محصور هوگیا۔ محمد معزالدین نے بطور کمک اسے افواج بھیجیں ، جن کی مدد سے اس نے گجرات کے راجا بھیم کو شکست دی اور اس کے پاہے تخت انہل واڑہ کو لوٹ لیا .

اب وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر خراسان کو واپس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ تکش خان خوارزم شاہ [رک بان] کا انتقال ہ جولائی ۱۲۰۰ء کو مرو کے مقام پر هوگیا تو محمد چربک کو مرو پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے غیات الدین کے حتی میں مرو کو فتح کرکے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کے علاوہ نیشا پور کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد محمد معزالدین کی قیادت میں ایک مسہم رہے کے خلاف بھیجی گئی، لیکن اس کی فوج کی بدعنوائیوں پر اسے زجر و توبیخ ہوئی جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے تعلقات میں جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا هو گئی۔ باھی رنجش کا صرف یہی ایک واقعہ تھا جو اس کی زندگی میں رونما هوا .

۱۲۰۲ء میں غیاث الدین کی موت پر محمد معزالدین اس وسیم سلطنت کا بادشاہ بن گیا جس کی تعمیر میں اس نے اپنے بھائی کی بڑی امداد کی تھی۔ ادھر محمد خوارزم شاہ [رک بآن] نے چربک سے مرو دوبارہ فتح کرلیا اور نیشا پور پر بھی قبضہ کر

لیا، لیکن هرات کو فتح کرنے میں کامیاب که هو سکا۔ محد معزالدین نے اس کے خلاف چڑھائیکی، لیکن الد خوئی کے قریب اسے شکست هوئی اور وه طالقان کی جانب بھاک گیا۔ قرہ ختائی امیر کور خان نے اسے محصور کرلیا اور اسے اپنی جان بچا کر واپس چار جانے کی اجازت صرف اسی شرط پر ملی که وہ اپنا سارا مال و اسباب اور سامان حرب وهين چهو کر چلا جائے۔ جب وہ اس برمے حال میں غزنی ہے نریب پہنچا تو اس کے غلام ابلدیگڑ نے اسے شہر میں داخل نه هونے دیا ، لیکن اس نے اس پر حمله کرکے اسے شکست دی اور ناصرالدین قباچہ [رک بآن] کو اس صوبر کا حاکم مقرر کردیا ۔ وہ غزنی واپسآیا اور وهان مستقل طور پر رهیر لگا۔ اس نے ایلدیگز کی جان بخشی کرکے اسے معاف کردیا۔ خوارزم شاہ سے اس نے جو عہد نامه کیا اس کی رو سے بلخ اور هرات تو اس کے تبضیر میں رہے لیکن نیشا ہور اور مرو اس کے عالم سے نکل کتے .

به اکتوبر ۱۲۰۵ کو اس نے غزنی سے مندوستان کی طرف کوچ کیا اور قطب الدین ایپک کی مدد سے کھوکھروں کو شکست دی، لیکن غزنی کو واپسی کے وقت ۱۵ مارچ ۲۰۰۹ کو دریا سے سندھ کے کنارے آیا تو اسمعلیوں یا کھوکھروں نے اسے قتل کر دیا ۔ غور میں اس کا بہتیجا محمود اس کا جائشین ھوا، جو غیاث الدین کا بیٹا تھا، لیکن صوبوں کے حاکم یا نائب السلطنت خود مختار ھو گئے، یعنی ایپک دہلی میں ، قباچھ ملتان میں، تاج الدین بلدز کرمان میں اور ایلدیگر مئزنی میں ،

مآخل: (۱) طبقات ناصری ، مترجمه مآخل: (۱) طبقات ناصری ، مترجمه H.G. Raverty مده کله المنظولی ازین کزیده . مترجمه B. G. Browne

(سلسلة بعض كب) : (۲) History of (۲) . [بطلة بالمنافقة المنافقة ال

(T. W. HAIG)

محمد معصوم شيخ : حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی رحمة الله علیه (رک بان) (م ۱۹۲۹ء) کے فرزند اور جانشین تھر۔شجرہ نسب ے واسطوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه سے ملتا ہے۔ کنیت ابو الخیرات تھی ، لتب مجدد الدين اور خطاب قطب الهدى عروة الوثني. وه سلسلهٔ مجددیه کے قیوم ثانی تھے جبکه قیوم اول حضرت مجدد الف ثاني تهر ـ ان كي ولادت سرهند میں ۱۰ شوال ۲۰۰۱ه/ مئی ۱۵۹۹ کو هوئی - حضرت مجدد م ان کی ولادت کو مبارک کہا کرنے تھے کیونکہ اس سال حضرت مجدد<sup>رہ</sup> کو حضرت خواجه باقى بالله الم (م ١٩٠٠ م) كي صحبت نصیب هوئی ۔ قرآن مجید سات سال کی عمر میں مم قرامت و تجوید حنظ کیا ۔ اکثر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیر ۔ چند کتب درسیه اپنے بڑے بھائی عواجه محمد صادق سے پڑھیں ۔ شیخ طاهر لاهوری سے علوم ظاهریکی تکمیلکی ۔ سوله سالکی عمرمیں علوم طلیه و فلله کی تحصیل سے فارغ هو چکے تھے۔ حضرت مجدد مرزی تاکید سے عدایت کیاکرتے تھے که "تحصیل علم انہماک سے کریں ۔ همیں تم سے بڑا کام لینا ہے ۔ "چودہ سال کی عمر میں انھوں نے خواب دیکھا که ان کے وجود سے ایسا نور نکلامے جس عد تمام عالم منور هوگيا [روخةالتيوميه ، اردو ترجمه و ص ه] - يه خواب سن كر حضرت مجدد؟ من بشارت دی : اللو قطب وقت غویش می شوی و این سخن را از من یاد دار" [محمد عاشم کشمی: وَيُعَدُّ الْمُعَلِّمَاتَ وَ ص ٢٥٨] - يندره سال كي عمر مين این داند ماجدی بیمتک اور مرامل سلوک ان ی مر المراق الم كيم - خلوت و جلوت مين ان كا ساته

رهتا تها اور استعداد اس قدر زیاده اور فطرت اتنی پلند تھی که باطنی نسبتوں کا انتباس یوما فیوما کرتے تھے ۔ جلد ھی آپ پر حال کا غلبہ ہوگیا ۔ ١٠٣٢ ه ١ ٩٢٣/١ ء مين سفراجمير سے واپسي پر حضرت مجدد ہے ان کے قیوم ہونے کا اعلان کیا ، اپنا جالشين مقرر كيا اور خلعت پهنائي \_ ع، دُوالحجه ۱۸/۱۰۲۱ فروری ۱۹۱۳ عکو ان کا نکاح میر صغیر احمد رومی کی صاحبزادی رقیه سے هوا اور چهے فروند اورچهے صاحبزادیاں هوئیں۔ حضرت مجددہ کا وصال ساه صغر ۲۰۰۰ ه/دسمبر۲۲۰ ع میں هوا تو خواجه محمد معصوم "بنجشنبه يكم ربيع الاول ٢٠٠١ه/ ۱۲ دسمبر سه۱۹۶ کو ارشاد و قیومیت کی مسند پر والد کے جانشین ہوے ۔ اس وقت متعدد خلفامے کبار اور تقریباً پچاس هزار افراد نے ان سے بیعت کی ـ ماوراء النهر اور دیگر علاقوں سے بھی لوگ آئے اور بیعت سے نیضاب مونے تھے ۔ یه سلسله تین سال تک جاری رھا ۔ ان کا مقصد اپنے والد کے مشن کو کامیاب بنانا اور سلسلهٔ مجددید کو ترق دینا تھا ، اس لیے انھوں نے سلاطین اور امرا سے روابط منقطع نه کیے ، ہلکه ان کے ذریعے تبلیغ و ارشاد کے کام کو وسعت دی ۔ شاھجہان نے جب شاهزادگی کے ایام میں بغاوت کی تو وہ جہانگیر کے ساتھ سرھند سے دکن تک گئے اور متعدد لشکری ان کے مرید بنے (روضةالقیومیه ، اردو ترجمه ، ص ۱۱ ) - ۱۱، ۱۵/۱۹۳۱ مین ملک شام کے علما و مشالخ انکی زبارت کے لیے سرھند آئے اهل عالم كا ان كي طرف بڙا رجوع تھا ۔ كم و بيش نو لاکھ مرید تھے ، جن میں سے سات ھزار کو خرقه و خلافت حاصل هوا [تذكره علمام هند، ص ٢١٢] - خزينة الاصنياء (ص ٢٠٢) مين هے كه "مریدان معصومی که به توجه وی بدرجات ولایت رسیدند ، زیاده از صد هزار بودند ـ " فارسی زبان

کا مشہور شاعر ناصر علی سرهندی ، (م ہے ہے ہے)

بھی ان کا مرید تھا۔ اس نے اپنی مثنوی میں ان

کے فیض صحبت کی وسعت اور همه گیری کا ذکر

کرا ہے۔ ان کی تمامتر کوشش ترویج شریعت اور
احیا ہے سنت کے لیے وقف تھی۔ الشکا پیغام بےشمار
انسانوں تک پہنچایا اور حضور سرور کائنات
ملی الله علیه و آله وسلم کی تعلیمات کو رائج کیا۔
اپنے والد کی طرح بمبیرت افروز مکتوبات کا سلسله
جاری رکھا۔ برصغیر سے باہر کے حکمرانوں کو
بھی خطوط لکھے۔ اکثر و بیشتر امرا ان سے بیعت
تھے۔ انھوں نے سرهند کو علم و عرفان اور ارشاد
و تلتین کا عظیم مرکز بنا دیا .

کمال الدین محمد احسان کا بیان ہے کہ ہم، ۱۵/
۱۹۳۱ء میں اورنگ زیب نے خواجہ محمد معصوم اللہ بیعت کی ایکن اور کسی ذریعے سے اس کی تالید نہیں ہوتی ، البتہ عالمگیر نامہ اور ماثر عالمگیری کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اورنگ زیب ان کا اور ان کے سب بھائیوں کا بڑا معتقد تھا ۔ اورنگ زیب کی بہنوں روشن آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم اور گوھر آرا بیگم کے خواجہ صاحب کی بیعت کی .

جب تیس ہتیں سال کی مسلسل مساعی سے ہرصغیر
کے علاوہ بعض دوسرے اسلامی سالک میں خواجه
صاحب اپنے مکتوبات اور خلفا کے ذریعے سلسلة
مجددیه کو پھیلا چکے تھے تو ۲۹،۱۹/۵۱۱۹
میں انھوں نے براہ سورت حرمین شریفین کا سفر
اختیار کیا۔ اورنگ زیب ان دنوں دکن کا حاکم
تھا۔ دریائے نربدا کو عبور کرکے وہ ان کی زیارت
کے لیے حاضر ھوا۔ دیار عرب میں خواجه صاحب کی زبان سے جوملفوظات لکلے ، انھیں مناقب احمدیه کے
کی زبان سے جوملفوظات لکلے ، انھیں مناقب احمدیه کے
کی زبان سے مولانا محمد امین نے صرحب کیا۔ انھوں

کو بنایا ، جو لیوم ثالت کہلائے۔ ۹ بہ سال کی عمر مين و ربيع الاول وي ١٥/١١ أكست ١٩٦٨ كو الهوں نے وفات پائی۔ حضرت مجدد م کے متبرے کے قریب دفن عوثے۔ روضه شہزادی روشن آرا بیکم نے بنوایا، جو اپنی ساخت کے اعتبار سے "روضه چینی" کہلاتا ہے۔ ناصر علی سرهندی نے اس کی تعریف میں ایک قصیده لکھا اورایک غزل میں اس کی شان بتائی ہے۔ ان کے مکتوبات تین جلدوں میں چههے هيں۔ ان ميں عقائد و كلام ، عبادات و معاملات ، مقام احسان و تقویل ، تزکیه نفس ، تهذیب اخلاق اور اصلاح اعمال کے ارشادات و تفصیلات هیں۔ ان کا ملخص نسیم احمد قریدی نے تیار کیا تھا ، جو رسالہ فرقان میں جھیا۔ مکتوبات کا ایک ملخص ان کے مرید مولالا محمد باقر بن شرف الدين لاهوري في بهي تياركيا اور كنز البدايت نام ركها محمد العنظى في اس كا ترجمه عربى مين كيا، جس كى عكسى نقل باكستان میں امین الله وثیر کے پاس ہے ۔ ان کے متعلق دو تمالیف طبقات معمومیه اور مقامات معمومیه هیں، جن کے حوالر روضة القیومیه میں ملتر هیں۔ اس کا رکن دوم ان کے حالات ہو مشتمل ہے اور اس کے مصنف کمال الدین محبد احسان خواجه محمد معموم ه هي كي اولاد سے تھر ۔ اس کا ترجمه اردو میں هو چکا ہے اور لاهور سے طبع هوا هے۔ ان کے ديار عرب کے ملفوظات مناقب احمديه كا اودوترجمه الله والر کی توسی دکان کشمیری بازار لاهور نے و و و و میں شائع کیا ۔ غاندان مجددی میں سے ایک فخص خواجه محمد فضل الله في عمدة الطامات کے نام سے ایک کتاب ۱۹۹۱ میں تفیقک کی ، جو حیدر آباد سنده سے ۱۳۵۵ میں جھی ہ حضرت محمد معصوم " کے متعلی براہ راست معلوّۃ اُٹ

کی یہ آغری کتاب ہے۔ جواہر معمومیہ میں ان کے موانع غواجہ احمد حسین امروهی نے اردو میں مرتب کیے ، جس کا نیا ایڈیشن اقد والے کی قومی دکان نے طبع کرایا ۔ افکار معمومیہ از عبدالمجید سینی حال هی میں طبع هوئی ہے۔ مطبع مجبائی دهل نے بھی ایک کتاب هدیه احمدیه، از شیخ احمد مکی، طبع کی تھی، جس میں ان کے سوانح هیں۔ زبندہ المقامات از معمد هاشم کشمی بھی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں ان کے حالات ملتے هیں۔ اس کا اصل اور اردو ترجمه دونوں مطبوعه هیں۔ گاکٹر غلام مصطفی خان نے ادارہ مجددیه کراچی سے مکنوبات سینیہ کیام سے خواجه محمد معصوم میں کرائے میں۔ کے قرزند خواجه سیف الدین میں کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔ کرائے میں۔

ماخد: (١) سحمد (اخسر دهلوی : لذكره اوليا ع هند ، جلد سوم ، دهلي ١٩٢٨ ع؛ (٧) محمد دين كليم: لاهور مين اوليائ الشبند كي سرگرمیان ، مطبوعه لاهور ؛ (م) مفتی غلام سرور: غزينة الاصفياء ، مطبوعه الأهور ؛ (م) شيغ محمد اكرام: رود كوثر، بار دوم، مطبوعه كراچى ؛ (٥) محمد كاظم : عالمكير نامة ، كاكته ١٨٩٨ء؛ (٦) كمال الدين محمد احسان: رونيته القيومية ، اردو ترجمه، مطبوعه لاهور ؛ ( ١) هدایت الله چودهری: هضرت خواجه محمد معصوم، علني نسخه، در پنجاب يوليورساي لالبريري، لامور: (م) داراشکوه : مجمع الجرین ، اصل و ترجمه الكريزي از معلوظ الحق، كلكته ١٩٧٩ مـ (٩) عليا شكوه : سر اكبر ، مطبوعه كيان بريس گوچوالواله ؛ (۱۰) معمد هاشم کشی : زود الظامات: (١١) رسال على: لذكره علما عدد، الرامي ويدو (م: (٧٠) محمد ساتي مستعد خان: علر حالمكيري إسعد عبدالفني ركن اداره

نے لکھا].

(اداره) محمد معصوم ، بهگری : دک به مدر \* معموم بهکری .

محمدی : دور صفویه کا ایرانی مصور -

معاصر ماخذ میں اس کے حالات بہت کم ملتر هيں ،

البته متعدد ایسی تصاویر ملتی هیں جن پر یا تو اس کا نام اپنر دستخط کی صورت میں موجود ہے یا قدیم زمانے میں انھیں مدت سے اس سے منسوب کیا جا رہا ہے اور ان میں باہم کم از کم اتنی مطابقت پائی جاتی ہے که هم اس کے اسلوب یا یوں کہیر کہ اس کے دو اسالیب کو متمیز کر سکتر ھیں . اسکندر منشی نے اپنی تالیف تاریخ عالم آراے عباسی میں، جوہم، ۵۱ کے قریب ختم دوئی تهى (مخطوطه الليا آنس، Ethe عدد . برم، ورق Painting: T. W. Arnold اقتباس المعادية على المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المع in Islam ، آکسٹرڈ میں وہ ، ص میں د میں ہے) اس کا ذکر . ۱۹۸۸ تا ۸۹۸۸ کے لواح کے بہترین مصوروں کے ضن میں کیا ہے ، جبکه شاہ طیماس کے عبد حکومت کا آخر اور اسماعیل ثاتی کا دور سلطنت تھا۔ فن کے ترک مؤرخ عالی نے بیان کیا ہے که محمدی ، سلطان محمد کا بیٹا اور شاگرد تھا اور اس نے جلدوں پر سنہری روغن سے نقاشی اور مناظر مجلس کی تصویر کشی کی (مناقب منربان ، ص عرد ، جس كا اقتباس A.B. Sakisian . Laminiature presane du XIIe au XVII e siecls Paris Bruxelles و و و عن صرح و ا مين هے)۔ تعجب ھے که قاضی احمد بن میر منشی نے اپنی کاستان عنر میں اسے شمار نہیں کیا اور له اس کا کوئی حواله دیا ہے ۔ اس سے ظاهر هوتا ہے که معبنف مذکور کے آتا اور فن کے دلدادہ صفوی شہزادے ابرامیم میرزا والی مشهد نے اس سے کام نہیں لیا ۔

سر ٹامس آرللڈ کی راہے میں محمدی ہمعنی سلمان" ایک ایسا نام ہے جو شاڈ ھی رکھا جاتا ہے۔ اس سے خیال ھوتا ہے کہ مصور مذکور نو مسلم تھا (Painting in Islam) آکسڈرڈ ، ۱۹۹۸ء ، ص ماتا ، لیکن ایسے ایسا کوئی ثبوت قرار نمیں دیا جا مکتا کہ حقیقت اس کے برعکس ھوگی۔ بہر حال مکتا کہ حقیقت اس کے برعکس ھوگی۔ بہر حال یہ بات قابل ذکر ہے کہ قاضی احمد کی گلستان ھنر میں ایک منشی المعروف یہ محمدی بک کا ذکر آیا ہے، جو ۱۹۹۸ء المعروف یہ محمدی بک کا ذکر آیا ہے، جو ۱۹۹۸ء میں فوت ھوا تھا (ترجمه سی ایک منشی المعروف یہ محمدی بک کا ذکر آیا ہے، جو ۱۹۹۸ء اس اھاکار کے مسلمان باپ دادا کا بہت اچھا شجرہ نسب تھا اور یہ اس کہ ایسے بہت اچھا شجرہ نسب تھا اور یہ اس کہ ایسے اس دور میں دوسرے لوگوں کا بھی یہ نام رکھا جاتا ھوگا .

تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بنائی ھوئی ، یا اس سے منسوب اہم کرین تصویر پیرس کے عجالب خاله لوآر Musee du Louvre (عکس در Sakisian: کتاب مذکور ، شکل ۱۳۱) میں موجود ھے ۔ اس پر مندرج تحریر میں صرف اس کا نام ھی نہیں بلکه تاریخ (۲۸۹ه/۸۵ ع) بھی دی مونی ھے۔ یه ایک دیماتی منظر ہے ، جسے بہت حسن و خوبی سے ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں بہت سی شبیمین موجود هین ؛ ایک بنسری بجاتا هوا گذریا اینر کار کی حفاظت کر رہا ہے ؛ کلمے میں ایک بھیڑ اینرمیمنرکو دودہ پلا رھی ہے اور دو مینڈھ ایک دوسرے سے سر لکرا رہے میں ؛ دو خیمے میں، جن میں کئی عورتیں میں! ان میں سے ایک عورت چرخه کات رهی ہے ؛ ایک نوجوان بہتی ندی میں سے ایک برتن میں پانی بھر رہا ہے! ایک کسان آمسته آمسته اپنے ملکے پیچھے چلا جا رہا ہے ، جس میں

بیل جتے میں اور ساتھ ساتھ ایک درویش سے بالیں بھی کر رہا ہے ، جو ایک اولچے درخت کے لیچے بیٹھا ہے۔ سیدھے سادھے لوگوں کی روزمرہ زندگی میں مصور نے جو دلچسی لی داور درختوں ، پتوں، پرندوں اور جااوروں کی تصویرمیں ان کی نطری صورت میں جس شوق اور اهتمام سے بنائی هیں، پھر کم سے کم رنگوں اور ان کی هلکی هاکی جهلکیوں کی مدد سے خاکہ بنائے میں جس طرح نازک خطوط سے کام لیا ہے ، ان سے جمیں ایسے سراغ مل جاتے میں جن سے کام لے کر هم مصور مذکور کی اسی اسلوب کی ان تمام تصاویر کو پہنچان سکتر میں جن پر اس کا نام درج ہے ۔ ان میں حسب ذیل تصویریں قابل ذکر هیں: (۱) رام صوفیه (اس پر دستخط موجود هیں) اور شاہ عباس اعظم کی ایک برانی ممر ثبت ہے۔ آجکل یہ تصویر فرینر کیاری آف آرك ، واشتكن عدد ه ، و ب ، شكل ، ) مين ھے: (٧) ایک نوجوان درویش برچھا لیے هوہے هے ، دستخط شده (؟) ، اللها آنس لالبريري كے J. V. S. Wilkinson ( L. Binyon ) عكس در الثان (Persian Miniature Painting : B. Gray ٣٠٠ وه ، ص ومو ، عدد ١٨٠ الوح ٩٩) ؛ (م) ایک اور مرکب تعبویر، جس میں ایک سوار شہزادے کو اس کے ملازمین کے ساتھ اور کسانوں ک ایک جماعت کو دف اور ڈمول کی گت پر پیلچے لبرائے عوے ناچتر دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر آجکل لین گراڈ کے عجالب خانه هرمی لیج (Hermitage Museum) میں محفوظ ہے (عکس در The Miniature Paintings and : F. R. Martin Mil . Painters of Porsia, India and Turkey ۱۹۱۳ م ع ج ، لوح ۱۵۳ ؛ (م) "يلهه أيرهار نوجوان" ، یه یمی اللیا آنس لالعربری کے لاعین جالسن میں ہے(Pereice : J.V. S. Wilkinson)



Drawings in the Johnson Albums at the India (17 (18 F ( Ars Islamica )) (Office, London ۱۹۵۱ء، ص ۱۳۳ و شکل ہ جب) - تصاویر کے دوس مجموع میں زیادہ تر درباری موضوعات هیں۔ ان میں سے ایک یا دو لڑکوں کی مکمل رنگین تصویریں قابل ذکر هیں ، جنهوں نے شاہ عباس کے دور کی وضع کے مطابق بڑا طرحدار لباس ہین رکھا ھے۔ ایک معاز مثال وہ تصویر ہے جس میں ایک نوجوان کو پتلے سے عصا کے سہارے ذرا جهکا هوا اور ایک چھوٹا سا بیالہ لیر ھوے استادہ دکھایا کیا ہے۔ اس پر ایک قدیم تعریر درج ہے ، جس میں اسے مصور مذکور سے منسوب کیا گیا ہے ۔ آجکل یہ فریٹر گیلری آف آرٹ ، واشنکٹن (مدد ے ، سب ، شکل ب) میں ہے (عکس در A. D. Coomaraswamy عیں ہے Orinetaun de la Collection Gloubewien Museum of cate que Paris-Brauxelles c Fine Arte de Boston لوح ۲۷ راست) ۔ اسی دوسرے اسلوب میں کتاب میں ایک نوجوان کی تشبیه کی نقل ، سترهویی صدی کے مشہور مصور رضائے عباسی کے ھاتھوں کی بنائی ھوئی آئی ہے ، جو اپنر سرنامر کی روسے استاد محمدی کی تصویر کو دیکھ کر بنائی گئی تھی (Martin : کتاب مذکور، ج ۲، لوح ، ۱۱، مرکز)-عبوائب خاله بوسان مين ايك اور كثير الاشكال تصوير بھى موجود ہے ، جس كى قديم عبارت التساب مؤغوالذكر طرز سے ملتى جلتى ہے - اس ميں ايك . هامی برم تشاط کو پیش کیا گیا ه (-Coomara وهسمه کتابسد کور، لوحم م) دا گریداور اسدوسرے الساوب اور مؤخر زمائے کی تصاویر فی الواقع محمدی کی تخلق میں تو ان دو اسلوبوں کے بیان ایک تمال االم کیا جا حکتا ہے ، جو ایک منزم تقلل دو مختلف تماویر میں ملے L P. Hoter to Al To de de Co

مجموعے میں شامل تھی اور اب کایولینڈ کے عجائب خانڈ نن (Cleveland Museum of Arts) میں موجود ہے اور دوسری پیرس کے کتاب خانڈ ملی (Bibliotheque Nationale) میں ہے۔ یہ تعلق اس اعتبار سے قائم کرنا ممکن ہے کہ ان دو تصویروں میں درباری اور دیہاتی زندگی کے موضوعات کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ خطوط زبادہ نازک ، معنی خیز اور مستقیم ھیں اور رنگوں سے مقابلة زبادہ واضع طور پرکام لیا گیا ہے .

کئی دوسری تصاویر یا خاکے انہیں دو اسلوبوں کے حامل اور اسی بنا پر مانسی میں محمدی سے منسوب کیے جاتے رہے میں جیسا کہ گرے اور ولکنسن نے صحیح طور پر پر زور الفاظ میں کہا ہے کہ ان "منسوبات" کو انتہائی احتیاط سے پر کہنا چاھیے کیونکہ دوسرے مصوروں نے بھی بلا وجہ ان اسلوبوں کی نقل کی ہے (دیکھیے جدید ترین تنقید از Wilkinson: کتاب مذکور، ص ۱۳، ،

معور مذکور کی ایک تصویر ہوسٹن کے عجائب خانہ فنون لطیفہ (Museum of Fine Arts) میں معفوظ ہے ، جو ایک قدیم تحریر میں اس سے منسوب کی گئی ہے (دیکھیے کمار سوامی اور باسل مذکور ، لوح ۲۰۰)۔ کمار سوامی اور باسل گرے نے اسے مصور کے اپنے ھاٹھوں کھینچی ھوئی تصویر تسلیم کیا ہے۔ اس مصور کے بارے میں کوئی "تنٹیدی مطالعه" ابھی تک شائع نہیں ھوا .

مآخل : متن مقاله میر درج هیں:

(RICHARD ERTTINGHAUSEN)

المحمدى ع المحمديه (الطريقه) ركّ به درد : \* ناصر عندليب .

محمدی صاحبزاده بن محمد عمر چمکنی: په رک به چمکنی میان عمر.

بالخموص انتها پسند شیعی محمدیه، جیسا که کیسانیه [رکبآد]ی مثال سے ظاهر ہے ؛ زمانهٔ قدیم میں بعض ابل تشیع نے اماءت کو ان کی طرف منتقل کردیا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیه و آله وسلم کی بیٹی حضرت فاطمه میں اولاد میں سے نه تھے اور اس کے بعد امامت ان لوگوں میں منتقل هوگئی جو علوی

المحمديه: متعدد دبستالون كا نام ،

بھی نہ تھے ؛ چنانچہ منصوریہ فرقے کے لوگ ایک ایسے می شخص ابو منصور العجلی کو امام ماننے ہے ۔ تھے ، جسے حاکم عراق یومف بن عمر الثقفی نے

خلیفہ هشام کے زمانے میں ، یعنی ۱۲۵هممیء سے بھی قبل، قتل کرا دیا تھا .

ابو منصور نے، جسرامام جعفر الصادق رخ نے علو کی بنا پر رد کردیا تھا، علویوں کوبالائے طاق رکھتر هوئے اپنے رجعانات کواور زیادہ ترق دی ۔ وہ کہتا تهاكه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كا خاندان عرش معلی ہے ، شیعی زمین اور وہ خود عرش کا ایک لکڑا ہے جو زمین ہر آگرا ہے، جس کا ذکر سورة من [الطور] آية بهممين هي كيونكه اسے خود الله نے چھوا ہے اور عرش معلی کی ایک سیر میں اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے مذهبی قوانین کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد ایک گروہ تو حسینیه کہلایا، جو اس کے بیٹر الحسین کو امام تسلیم کرتا تھا اور دوسرا كروه محمديه تها . يه امام محمد (النفس الزكية) بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن على " بن ابي طالبكا معتقد تها، جو ۵م ۱ ه/ ۲ م م میں مدینے میں عباسی خلیفه المنصور کے لشکرکا مقابله کرتے ھوئے شہید ہوئے۔ محمدیه نے پھر کسی علوی کو امام تسلیم کرنے کے لیے ابو منصور کا ایک مبینه وصیت نامه پیش کیا اور اس میں مفصله ذیل ترتیب امامت ہے، یعنی امام محمد باقر حسینی ک

وصیت بحق ابو منصور ، اور اس کی وصیت بحق محمد بن عبدالله حسني كا مقابله سلسلة يبهود سن کیا ، جس میں پہلے حضرت موسی ا، پھر یوشم بن لون، بهرابناے هارون آنے هيں (مراد متأخر امامت سے هے). یه ترتیب دونوں صورتوں میں اس لیر منتخب کی گئی که دو بهائیوں کی نسلوں (بطنان) میں تصادم پیدا نه هو .. یه بلین سے نہیں کہا جاسکتا که آیا معمدیه نے کوئی مستقل فرقه بھی قائم کیا یا نہیں۔ اس نام یہے تو صرف یه حقیقت واضع هوتى هے كه النفس الزكية كا اثر و رسوخ وسيم تها اور جن كي طرف تمام اهل تشيع حتلي كه وه شیعی بھی جو حسینی گروہ سے متعلق ٹھے ، رجوع کر گئے اور اس کے علاوہ مغیریہ فرقے کے افراد نے بھی اگر اور کچھ نھیں تو اپنی دلی دعاؤں سے النفس الزكية كي حمايت و تائيد كي . مُغيريه فرقه کے افراد مغیرہ بن معید کے پیرو تھے، جسر ہ ۱۹/ ہے۔ میں یوسف بن عمر کے پیشرو خالد بن عبداللہ النسرى نے غالباً جاہر بن عمر بزید الجعفی کی تیادت میں ملاک کر دیا تھا ،

اس گروہ سے بالکل هی معتنف ایک انتہا پسند اسلامی فرقہ محمدیہ بھی ہے، جو میدیہ کہلاتا ہے۔ ان کا نام اس عقیدے کی وجہ سے مشہور هوا که وہ عایاتیہ یا عینیہ کے مقابلے، میں جو [نموڈ بانتہ] حضرت علی کی خدائی کے قائل تھے ، آلحضوت علی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو [نموڈ بانتہ] خدا مائتے تھے ۔ اس فرقے کا سب سے بڑا نمائندہ انفیاض بن علی تھا، جو وے ہم/ ۹۸۹ اور ۹۸۹/ کر کیفر کرداو ہے۔ ہم کو پہنچا ،

خارجیه محمدیه ایک ملیحده فرقه تها، جو خالصهٔ خارجی گروه مجارده کا ایک ڈیلی فرقه تھا۔ یه ایک

شخص محمد بن زرق کے بعرد تھے .

ajana.

(R. STROTEMANN)

مُحَمَّر وہ خلیج فارس کے دہائے پر ایک شہر اور ہندرگلہ کا نام ، جو ایران کے صوبۂ عربستان میں واقع ہے۔ یہ رود حقار (جوپہلے نہر بیان کہلاتی تھی) کے دائیں کنارے آباد ہے ، جو دریائے کارون کو شطالعرب سے ملاتی ہے۔ وہ قدیم گاؤں، جسنے اس شہر کی شکل اختیار کرلی ، بغلامر رود حفار کے بائیں گنارے پر آبادان [رک بان] کے جزیرے میں واقع تھا اور اس لیے محمرہ وہ شہر نہیں ھو سکتا جسے "بیان" کہنے تھے ، گو اب یہ اسی جگہ پر آباد ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیہ نگار بیان کے شہر کو عراق عرب میں شامل کرتے تھے حالانکہ شہر کو عراق عرب میں شامل کرتے تھے حالانکہ

محسره، جو آبادان کے جزیرے میں واقع ہے ، ایران كا ايك حصه تها ، يبان تك كه دريا كا راسته بدل جانے کی وجه سے یه ایران اور ترکیه کے درمیان نزاع کا باعث بن گیا۔ ارزروم کے عبد نامے (ممره) کے مطابق یه شمیر ایران کے حوالر کو دیا گیا، لیکن اگرچہ یہاں شوستر کے صدر مقام سے حكومت هوتي تهي ۽ تاهم به شهر حقيقت مين جعب (یا کعب) قبیلر کے شیخ کے زیرلگین رہا، جو شیعی مذهب کا پیرو تھا۔ اس حقیقت سے که عرب جغرافیه نگار اس شہر کو بالخصوص اس کے موجودہ نام کو نظر انداز کر جاتے میں (بیان کے حوالوں کے متعلق دیکھیر G. Le Strange)۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ مقام (مُعرزی؟) يا تو ببت كم اهبيت ركهتا هوكا يا مقابلة حال هي کے زمانے میں معرض وجود میں آیا عوکا۔ آج کل اس بندرگاه کو ایران کی تجارت میں خاصی اهمیت حاصل هے اور بہاں کا بڑا سامان تجارت کھجوریی میں ، تاهم تیل کی تجارت بھی هوتی ہے۔

The Lands of : G. Le Strange (۱) و المحتفقة (۱) : S. H. Longrigg (۲) : هم نابه Eastern Caliphate (۲) : هم نابه المحتفظة (۲) : Four Centuries of Modern Iraq (Notes on Mohamrah and the Cha'ab Arabs:Rawlinson (۱) : ۱ فوت : معجم نابه المحتفظة (۱) يا فوت : معجم نابه المحتفظة (۱) يا فوت : معجم نابه المحتفظة (۱) يا فوت : معجم نابه المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) المحتفظة (۱) الم

(R. LEVY)

# تصحيحات

## حلد (۱۹)

| صواب                   | للعذ              | سطر  | عمود | مبذحه     |
|------------------------|-------------------|------|------|-----------|
| پر آ جائے              | پر نه آ جائے      | ٦    | 1    | ۳         |
| جهکڑے                  | <b>جگھڑے</b>      | ٨    | ۲    | ۵         |
| شكايت                  | شكايات            | 9    | 1    | 1 9       |
| اپنی                   | اپنی              | 1 A  | ,    | ۲.        |
| الوفا                  | <u> </u>          | Y 1  | 1    | * ^       |
| <b></b> אר             | اسلام             | 17   | ۲    | ۳۸        |
| يعلم                   | ۔ہ ۔ر<br>یعلم     | ~    |      | ۲۹        |
| که سا کے               | تھا کہ اس کے      |      | ,    | ۳.        |
| این دغنه نے            | یے ابن دغنہ ہے    | 4    | ,    | ٣۷        |
| کے ہاس پیغام بھیجا     | کے پاس بھیجا      | 79   | 1    | <b>79</b> |
| ايقان                  | ابتان             | ٦    | 1    | ۴.        |
| پنو هواز <i>ن</i>      | میں ہنو ہوازن     | ٨    | •    | ۵۳        |
| عملدرآمد               | علمدرآمد          | 1    | ۲    | ۵۸        |
| نکال دیا               | نكال دياكيا ـ     | 17   | •    | 71        |
| کئی                    | گئی ہے ۔          | T (* | 1    | 77        |
| جسم مبارک ایسی         | جسم مبارک سے ایسی | ۲    | 1    | ٦٨        |
| <b>S</b>               | ٤                 | ۲٦   | 1    | د ع       |
| فرض کی خلاف ورزی       | قرض کے خلاف ورزی  | 7 (* | ١    | 46        |
| الكيثب                 | الْكِتْب          | ~    | 1    | 40        |
| میں                    | هي <i>ن</i>       | 14   | •    | 47        |
| صاحبه                  | صاحبها            | ٨    | T    | ۷.        |
| چلنے کا سکم دیا گیا او | چلنے اور          | 4 4  | 1    | ۸۵        |
| شا <b>ل</b> ع<br>ئيگ   | شاقع              |      |      | <b>A9</b> |
|                        | ہنیگ              |      |      | 1~        |
| اس وقت لک کیڑے         | اس وقت کپڑے       | * 7  | •    | 17        |

| . 4                                     | مختمه المحال عملا عملا                           | - |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| <b>صواب</b><br>وسلم کا دمضان العبارک    | 99 🚜 و 19 وسلم رمضان العبارک                     |   |
| لا الٰه الا الله                        | י 1 - 1 י צוואולה                                |   |
| دشمنوں سے                               | ۲۲ ۱ ۲۳ نشمنوں کی                                |   |
| کے ساتھ ہوری                            | ۱۰۴ ۱ ۳۲ کے بوری                                 |   |
| الله                                    | ۰۰ و پ انتم                                      |   |
| ده باد و<br><b>يح</b> يسبكم             | در رز ر<br>۱۰۵۰ م پخچبکم                         |   |
| ہجز اس کے کہ کوئی                       | ۱۰۸ ۱ ۱۳ بجز اس کے کوئی                          |   |
| بر نامے ب حوق<br>تو                     | ۱۲۶ ، ۲ کو                                       |   |
| ۔ دن ہے<br>رمون                         | . د به<br>۲۱ ۱ ۱۲۵ ر <b>عوف</b>                  |   |
| رَحْمَةً                                | 5.c.<br>Ing yer 1 174                            |   |
| رے۔<br>ان کے لیے دعائے خیر              | ۲۰ ۱ ۱۳۵ لیے میں دعامے غیر                       |   |
| پہوانا                                  | librat er 1 174                                  |   |
| المزاح                                  | 149 ، ١ المزا                                    |   |
| <b>94:</b> \$                           | 9: <del>0</del> 7 1 18+                          |   |
| اسأل                                    | ۳۹ ت وب اسل                                      |   |
| فيحميمة                                 | ۱۵۰ ۱ مرو میشون<br>۱۵۲ ۱ مرح مکتون               |   |
| م <b>فتون</b><br>س                      | ۱۵۲ ۱ ۳۰ مکتون<br>۱۵۲ ۲ <sub>۲</sub> کانٹیں      |   |
| <b>کانٹے</b>                            | ۱۵۹ و ۲۷ ملوظ                                    |   |
| <b>ملعوظ</b><br>وسلم                    | ١٥٤ ٢ م وصلم                                     |   |
| وسلم<br>عبیر بن وهب الجمعی              | . ۱۵۵ ۲ ۱۹۳ م اعمرو بن وهب الجمعي                |   |
| رآه                                     | 9 71 1 184                                       |   |
| زياده                                   | ۱۵۸ ۱ ۱۳ زیاد                                    |   |
| سوم ، ابن لیے                           | 1 1 سوم اس کے لیے<br>مس                          |   |
| کاؤهی                                   | ۱ ۲۰ گاڑی<br>۱ ۱ ۲۰ گاڑی                         |   |
| ٹیلے کے عقب سے لمودار<br>رمہ دار کے ادا | ۲۰۱۲ تا ۲۰ ٹیلے علی سے لمودر<br>۱۸۳ تا جا روشناس |   |
| روشناس کرایا<br>شیبه                    | ۸ ۲ ۱۸۲ میه                                      | • |
| <br>افرادی                              | ۱۹۳ ۲ ۱۹۰ فرادی                                  |   |
| R                                       | <b>47 1 190</b>                                  |   |

| صواب                                                | للعذ                             | مطر        | مبود | ميقحه |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------|-------|
| مند مند<br>شرح المواهب                              | شرح الموهب                       | •          | ۳    | 194   |
| كر                                                  | کو                               | 74         | •    | T - 1 |
| متعين                                               | لتمين                            | 14         | 1    | ۲.۳   |
| ان کی سرکونی                                        | کی سرکوبی                        | 4          | ١    | 7 • 9 |
| القسطلاني                                           | القسطلائي                        |            | ۲    | * 1 * |
| الدِّيْنِ                                           | الَّذِيْنِ                       | 17         | 1    | * 1 * |
| <u>.</u><br>£                                       | _<br>&                           | 1 •        | 1    | T12   |
| ٤                                                   | <u>~</u>                         | ١.         | 1    | ***   |
| كإمميع                                              | كاح صعي                          |            | ٣    | 700   |
| السكيية                                             | السليه                           | 11         | ۲    | ۲۵.   |
| نقص                                                 | ئاقص                             | <b>Y</b> 1 | ۲    | 767   |
| سورة                                                | سررة                             |            | •    | **    |
| <b>تناقلن</b>                                       | تنافض                            |            | •    | 444   |
| جب وه لوگ                                           | جب وه وه لوگ                     |            | 1    | 777   |
| טונט                                                | لازل                             | ٨          | *    | AFT   |
| كُلِّه                                              | گُلِّهٖ<br>وه<br>پتوم            | ~          | *    | 779   |
| بيُّوم                                              | يَّوْمٍ                          | 10         | •    | 74.   |
| أوتوا العِلْمَ                                      | أوتوا العِلْم                    | 1 T        | •    | 741   |
| ان کا حق                                            | ان کو حق                         | 71         | 4    | 747   |
| و د.و و .<br>جلودهم                                 | و ده . د .<br>جلودهم             | 14         | •    | 748   |
| ایزدی                                               | ایزی                             | 70         | 4    | 720   |
| باہے میں اطلاع                                      | ہارہے میں کی اطلاع               | 74         | •    | TAT   |
| با <u>ے</u> میں اطلاع<br>ہ کا نہ مہ کا<br>سجر مستبر | ہارہے میں کی اطلاع<br>میٹر مستبر | 77         | *    | PAT   |
| انشتاق                                              | الشاق<br>بَنُولُ<br>بَنُولُ      | ۳.         | ۲    | 7.4   |
| .ده ر<br>يقول                                       | بَغُولَ                          | 14         | •    | 711   |
| زید                                                 | زيه                              | 17         | *    | * 1 * |
| ٤                                                   | <b>r</b>                         | **         | *    | T 40  |
| <u> </u>                                            | <b>کو</b>                        | •          | •    | ۳.1   |
| التراث                                              | الترات                           |            | •    | T1.   |
| بڑما دیا                                            | بڑھا کو دیا                      | 77         | *    | ***   |
| يؤهي                                                | بڑی                              | 1 T        | T    | ***   |

•

|                               | _                                     |            |      |             |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|------|-------------|
| صواب                          | r<br>Una                              | سظر        | مبود |             |
| فرآن مجيد اور احاديث صحيحه    | <br>قرآن منجيد احاديث صحيحه           | 1 <b>1</b> | •    | ***         |
| توسًل                         | توصل                                  | **         | •    | サイン         |
| الا الله                      | الانت                                 |            |      | TT\$        |
| الجاهلية                      | الجاميله                              |            | ,    | 779         |
| المكال                        | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 10         | 1    | T           |
| بڑھ                           | بۇ<br>بۇ                              |            | ,    | TPT         |
| الساب                         | النساب                                | 17         | *    | TPS         |
| #111A                         | 411A                                  | 44         | •    | 751         |
| فعل                           | <br>قمل                               | 73         | 7    | 707         |
| ،<br>موسی                     | معسى                                  | <b>(*</b>  | ۳    | 704         |
| میں                           | <b>ھ</b> ين.                          |            | *    | ***         |
| دے دیے اور                    | دے اور                                | ٨          | 1    | AFT         |
| تقطة تفار                     | لكته نظر                              | 1.         | 1    | 744         |
| ۱۵۱،۸۱ میں مج                 | سن ۱۰۸۱ ه مج                          | 1.         | 1    | ۳۸۳         |
| پر برتاؤ                      | پو برتاؤ                              |            | ,    | ۲۸۳         |
| <br>للخيص                     | <br>تلحقیص                            |            | ,    | 442         |
| تعلیم و تربیت                 | تعليم و قرييب                         | 4          | 4    | TAT         |
| اصفهات                        | امنعان                                | 14         | 1    | TA3         |
| ذیل کے نام                    | ذیل کا نام                            | 70         | 1    | FAY         |
| تمنيف و تاليف                 | نعف و تالیف                           | 10         | *    | TAL         |
| ہهی طبع                       | بھی میں طبع                           | ٨          | ۲    | TAA         |
| جماددى الآخرة ٨٩٨             | جمادی ۹۸۱                             |            |      | . 444       |
| ڈال                           |                                       |            |      | T4A         |
| ڈال<br>مسجّع<br>جنّو <i>ن</i> | َ ڈالنے<br>مسجمع                      | 7.0        | ۲    | P1.         |
| جنون                          | -<br>جنرن                             |            |      | 611         |
| نعیما (جلد اول) ،             | لمد اول                               | 10         | 1    | <b>PY</b> • |
| لمحيح                         | لمبيح                                 | 77         | ₹    | 777         |
| جامه                          | جامعه ِ                               |            |      | #T3         |
| علم                           | عالم .                                | 14         | 1    | ***         |
| ترقيمه                        | الرقميه                               | 1 7        | *    | PTL         |
| محدثين                        | معمدأين                               | **         | 1 .  | PT 4        |
| سهدوی ، منگرین مهدی ک         | مهدی ، منگرین مهدوی کو                | ٨          | ,    | ***         |
| ميدوى                         | مبدى                                  |            | •    |             |

| مواب             | للعذ          | ببطر | عبود | بغمه        |
|------------------|---------------|------|------|-------------|
| ورع              | وع            | 14   | •    | ~~T         |
| روائع            | روالح         | 14   | ۳    | ~~~         |
| الفراء           | القراء        | 1 A  | 1    | ~~6         |
| Ill ustrated     | Illastrated   | T A  | ۳    | <b>~~</b> 7 |
| الوقائع          | <br>الوقائح   | ۲۹   | ,    | ۳۳۸         |
| الاستاذ          | الاسناد       | 4    | ۲    | m 6 1       |
| شيخ              | شتخ           | 1 T  | •    | m61         |
| پروری شبدے       | پروی شبه      | 1 ~  | •    | <b>~61</b>  |
| فائز             | فالش          | 7 4  | 1    | <b>75</b> 7 |
| محسن الملك       | المحسنااملك   | 9    | ,    | 707         |
| کے نام سے شالع   | کے نام شاہم   | 7 9  | 1    | m 5 m       |
| جلدیں            | جلفین .       |      | 1    | <b>61.</b>  |
| Syrian           | Syria         | 7    | ۲    | M.1.        |
| Agypien          | Aggpien       | 1 (* | ۲    | ۳٦.         |
| کردے کا فیصلہ    | کر دے فیصلہ   | 71   | *    | <b>617</b>  |
| أملاحات          | اصطلاحات      |      | •    | W7 9        |
| ايواردُ هو يا    | ايوارڈ با     | 74   | 1    | W_ Y        |
| مجبور کر دیا     | مجبور ہوں پڑا | 1 A  | *    | M24         |
| کے لیے قابل قبول | کے قابل قبول  | ۳.   | ۲    | r28         |
| دو بار           | دوباره        | ٦    | *    | r_r         |
| £1982            | £197.         | 1 6" | 1    | 74A         |
| التخابات         | انتخابي       | T (* | 1    | ۳۸.         |
| Atheist          | Athiest       | ٦    | 1    | <b>674</b>  |
| ٧ ' تهي -        | تهی           | 1 9  | ,    | ۸           |

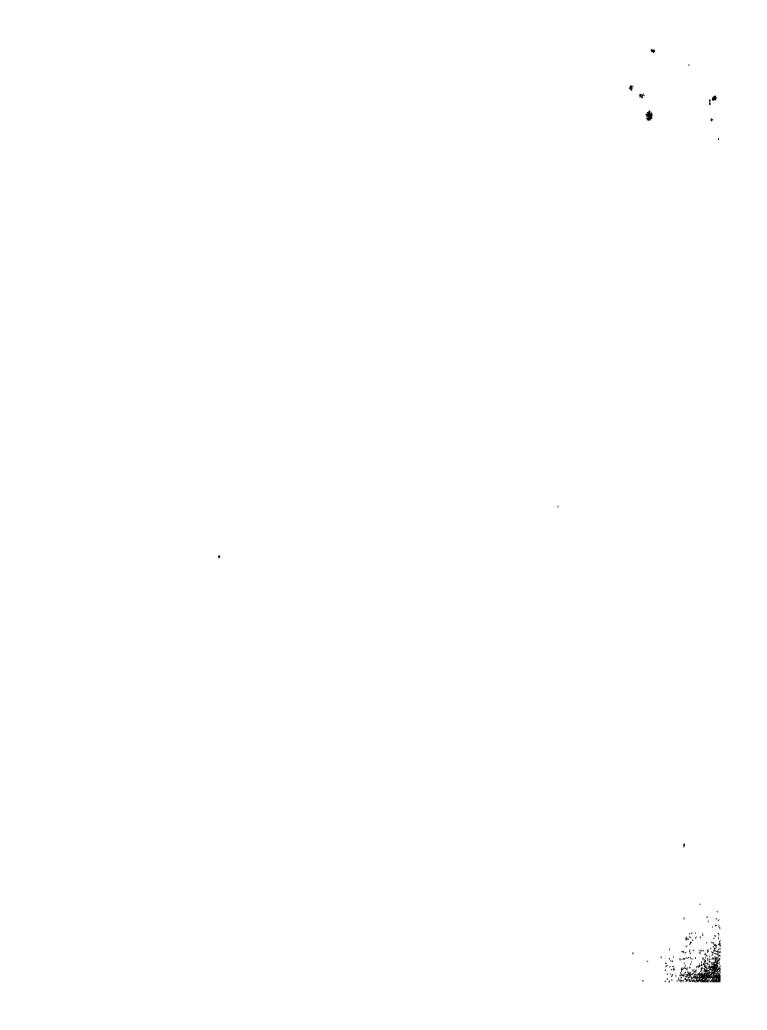

#### فهرست عنوانات

## جلد ١٩

| منحد    |                                                   | منوان   | صفحد       | <u>منوان</u>                         |
|---------|---------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|
| 41      | ديني تعليم                                        |         | •          | (حضرت) محمد ملي الله عليه و آله وسلم |
| _<br>47 | عبادات                                            |         | ٣          | نسپ                                  |
| 44      | تعميل و تنظيم                                     |         | 1 4        | ولادت                                |
| A7      | ازواج مطہرات                                      |         | 17         | وضاعت                                |
| A4      | اولاد و احفاد                                     |         | 19         | قو عمر <i>ی</i>                      |
| 76      | تمليقات :                                         |         | * *        | شباب                                 |
| 44      | شمالل و اخلاق لبوی                                |         | <b>7</b>   | وياضت                                |
| 164     | آنحضرت <sup>م</sup> بعیثیت مبلغ                   |         | TA         | بعثت                                 |
| 109     | میثاق مدینه                                       |         | ۳.         | دعوت و تبليغ                         |
| 137     | معاهدات عمد نبوى                                  |         | 41         | قریش کی ایذا رسانی                   |
| 146     | غزوات نبوی                                        |         | 4.4        | هجرت حبشه                            |
| 717     | عهد نبوی میں نظم و اسق مملکت                      |         | 42         | مقاطعه وريش                          |
| ***     | رسول اکرم م بطور مننن                             |         | 44         | عام الحزن                            |
| 446     | آلعضرت مجيثيت خطيب                                |         | 44         | امراء و معراج                        |
| 771     | خواتین کے حتوق مضور م کی ٹنلو میر                 |         | <b>۳</b> ۲ | هجرت مدينه                           |
| 747     | معجزات نبرى                                       |         | ~~         | اجتماعي اور سياسي تنظيم              |
| *•*     | ئذل                                               |         | ۳٦         | غزوات                                |
| 414     |                                                   | محمد (۔ | ۱۵         | فتح مكه                              |
| 710     | ن ابراهیم : رکّ به ابوالحسن                       |         | ٥٣         | آنحضرت اور يبود                      |
| 419     | ن ابراهیم عادل شاه                                |         | ۵۸         | آنحضرت اور عرب قبالل                 |
| 417     | ن ابوبکر ہے ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |         | ٦.         | بيرون عرب تبليغ                      |
|         | ، ابوبكر : ركّ به (١) ابن القسم الجوزيه           | محمد بز | 7.7        | حجة الوداع                           |
|         | (۲) ابن سید الناس                                 |         | 74         | وفات اقدس                            |
| •       | ، ابو زينب : ركُّ به ابوالخطاب الاسدَّى           |         | 11         | جانشيني                              |
| e Tolk  | ، ابی الساج                                       | محمد ين | ٠ د        | اسوة حسنه                            |

| بلجه |                                                            | ميقحد | َ                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|      | اً محمد بن سعد : رک به (۱) ابن مردنیش ؛                    | TIAL  | محمد بن ابی عامر: رک به المنصور بن ابی عام                        |
| FT 1 |                                                            | ria   | محمد بن ابی القاسم : رَكُّ به ابن ابی دینار                       |
| 771  | محمد بن سمود : رک به غوری (خاندان)                         | 414   | محمد بن ابی محمد : رک به بن ظفر<br>سم                             |
| 271  | محمد بن سعود : (صحيح سعود بن محمد)                         |       | محمد بن احمد : رک به (۱) ابن عظمی ؛                               |
| ***  | محمد بن سيرين                                              | TIA   | <ul> <li>(۳) ابن ایامن؛ (۳) ابن رشد</li> </ul>                    |
| 777  | محمد بن طاهر : رک به القیسرانی                             | TIA   | محمد بن ادریس : رک به الشانعی                                     |
| 777  | محمد .ن طفع                                                |       | محمد بن اسحٰق : رک به (۱) ابن اسحق ؛                              |
| 774  | محمد بن عباس : رک به قاجار                                 | TIA   | (+) النديم                                                        |
| •    | محمد بن عبدالله : رَكُّ به (١) ابن الابار ؛                | TIA   | محمد بن اغلب : رَكُّ به اغالبه                                    |
| 414  | محمد ابن الخطيب : (م) ابن مالک                             | 214   | محمد بن الباس: رک به الباسیه                                      |
| 414  | (۲) بن عبداته                                              | 714   | محمد بن انوشنگین : رک به خرارزم شاه                               |
| 441  | محمد بن عبدانت حسان                                        | 711   | محمد بن بقیه بن علی : رُکّ به ابن بقیه                            |
| 775  | محمد بن عبدالرحيم : وِکَ به اين انفرات                     | TIA   | محمد بن تغلق : رک به محمد تغلن<br>ب                               |
|      | محمد بن عبدالمالک : رک به (۱) ابن طفیل ؛                   | * 414 | محمد بن تکش : رک به خوازم ، خوارزم شاه                            |
| 775  | (۲) این زهر                                                | 414   | محمد بن تومرت : رک به ابن تومرت<br>سعد بن تومرت : رک به ابن تومرت |
| 770  | محمد بن عبدالمالک (ابن الزیات)                             | TIA.  | معمد بن جریر الطبری: رک به الطبری، ابو جعفر                       |
| 449  | محمد بن عبدالوهاب<br>ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | - 714 | محمد بن الجزرى : رَكُّ به ابن الجزرى                              |
| ۲.,  | معمد بن عبدالله : رک به ابوالمعالی<br>سع                   | 1 414 | محمد بن حبیب: رک به ابن حبیب                                      |
| 44.  | محمد بن عثوان : رک به ابوزیان اول                          | 1     | محمد بن الحسن : ركّ به (۱) ابن دريد ؛                             |
|      | محمد بن على : رك به (١) الجواد الاصفهاني ؛                 | TIA   | (٧) ابن حمدون ؛ (٧) الشيباني                                      |
| _    | (٧) اين العربي : (٣) ابن عسكر : (م) ابو                    | TIA   | محمد بن حسين                                                      |
| ۲۴.  | بابویه ؛ (۵) ابن الطقطقی؛ ( <sub>۳</sub> ) ابن وحشیه       |       | محمد بن الحسين : رك به (١) ابوالحسن :                             |
| 44.  |                                                            |       | (۱) ابو سەد رس) ابن مقلة ؛                                        |
| 441  |                                                            | 719   | ^ رم) الشويف الوضي<br>                                            |
| 446  |                                                            | 719   | للمحمد بن الحنفية?                                                |
| 446  |                                                            |       | تخمد بن داؤد : رک به (۱) این اجروم :                              |
| 44   |                                                            | 441   | * (۱۲) الامنبان                                                   |
| 44   |                                                            | 441   | سعد بن دشن زیار : رک به کاکویه (بنو)                              |
| 44   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      | 444   | المانة بن رائق : رک به ابن رائق                                   |
|      | محمد بن القاسم: رك به (١) ابوالميناء:                      | 771   | المُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
| 46   | (۷) الانباری ۸                                             | 1 44, | ان سالم: رک به ابن واصل                                           |
|      |                                                            |       |                                                                   |

| ***         | منوان                                                   | ARA                 |                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| and a       | محمد آباد : رک به بیدر                                  |                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| <b>414</b>  | محمد احمد بن عبدانته                                    |                     | ابوالوفاء؛ (٣) الغزالي (٣)؛ (س) ابن عاصم ؛                   |
| 77A<br>741  | بن .<br>محمد اسعاق خان (هزاره)                          |                     | (ع) ابن بطوطه ؛ (٦) ابن جهير ؛                               |
| _           | سم محمد اسعد : رک به اسعد افندی احمد                    |                     | ( <sub>م</sub> ) ابن المهارية ؛ ( <sub>۸</sub> ) ابن تباته ؛ |
| 747<br>747  | محمد اسعد: رک به غالب دده                               | '<br>: <b>ዮ</b> ~ ላ | (و) عماد الدين                                               |
| 747         | سحمد اسماعیل بن عبدالغی الشهید: رک به                   | 1 ****              | محمد بن محبود                                                |
|             | اسمعیل شمید، شاه                                        | ***                 | محمد بن مروان                                                |
| 747<br>747  | -در اعلٰی تهالوی<br>-در اعلٰی تهالوی                    | ٠۵.                 | محمد بن المستنير : رک به قطرب                                |
| _           | محمد الياس                                              | -0.                 | محمد بن المظفر: رک به مظفر                                   |
| 424         | حدد امین، میر: رک به برهان الملک سمارت                  | 70.                 | محمد بن مکرم: رک به این منظور                                |
| 720         | خان                                                     | 70.                 | محمد بن ملک شاه                                              |
| 720         | محمد الور شاه (سید)                                     | 707                 | محمد بن موسٰی بن شاکر : رک به موسٰی (بنو)                    |
| 748         | محمد ایوب خاں : رک به پاکستان                           | 707                 | محمد بن الوليد : ركّ به ابن ابي زندته                        |
| 444         | محمد ياقر مجلسي                                         | 701                 | معمد بن هانی : رک به ابن هانی                                |
| TA4         | محمد بختيار شلجي                                        | 707                 | معمد بن الهذيل : ركُّ به ابوالهذيل                           |
| TA4         | محمد يقاء                                               | 757                 | معمد بن ياقوت<br>ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| <b>4</b> 84 | محمد ہوٹا : رک به میاں محمد ہوٹا                        | 700                 | محمد بن يحيى: رك به ابن باجه                                 |
| 444         | محمد ہے ابو ذھب ۽ رک به علی ہے                          |                     | محمد بن یزید: رک به (۱) ابن ماجه:                            |
| 444         | ا محمد ہے عثمان الجلال                                  | 400                 | (۲) المبرد                                                   |
| 444         | محمد بیرام                                              | 404                 | معمد بن يوسف ؛ رک به ابو حيان                                |
|             | محمد باشا : رک به (۱) محمد داماد باشا ؛                 | 700                 | محمد اول تا سوم : رک به (بنو) معاویه                         |
|             | <ul> <li>(٧) محمد گرجی پاشا ؛ (٣) قره مانی ،</li> </ul> | 700                 | محمد اول (بهمنی)                                             |
| 444         | محمد باشا ؛ (بم) صوقوللي                                | 701                 | منعبد دوم                                                    |
| 444         | محمد پاشا: رک به قره مانی محمد پاشا                     | 700                 | محمد سوم (لشکری)                                             |
| 444         | محمد واشا الماس                                         | <b>F</b>            | سلطان) محمد اول                                              |
| 797         | محمود پاشا بالطه جی<br>دراما ۲ ماک                      | 754                 | (سلطان) محمد دوم                                             |
| 797<br>792  | محبد پاشا تریاکی                                        | 444                 | سلطان) محمد سوم                                              |
| 795         | محمد پاشا ، روم<br>ممحد پاشا ، ساطان زاده               | 777                 | (سلطان) معبد چهارم                                           |
| 717         | معد پاشا موتوللی: رک به صوتوللی.                        | 474                 | (سلطان) محمد پنجم                                            |
|             | محمد باشا قره مانی : رکد به قره مافر مجمد بالا          | ***                 | (سلطان) محمد ششم                                             |
|             | A Committee of the same of the same of the same         | 272                 | محمد ايو اعمد                                                |

| معوان ملحم                              | ماحه       | واوات                                   |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| محمد شریف النجنی محمد                   | F99        | . سيد باشا لالا                         |
| محمد شفيع لاهوري                        | 794        | المبد باشا بكن                          |
| محمد صدیق نقشبندی مستونگی مهم           | T9A        | محمد تفاق                               |
| محمد طاهر پشی                           | r.1        | محمد تتی بہار                           |
| (قاضی) محمد عاقل و م                    | e. 1       | محبد ثالث                               |
| مفتی ، سید محمد عباس مهم                | r•4        | (ملک) محمد جالسی                        |
| محمد عبدالكريم (منشي) هم م              | W • 4      | ميرزا محمد جعفر قراجه داغى              |
| محمد عبده (مفتی)                        | F. A       | معمد جمال حانظ ملتاني                   |
| محمد عطاء ہے                            | r• 9       | محمد جمال الدين القاسمي                 |
| محمد على بن مظفرالدين : رك به قاچار مهم | m11        | ملا محمد حسن يراهوئي                    |
| محمد على باشا محمد على باشا             | m17        | محمد حبين خان                           |
| محمد على جناح ، قائد اعظم و ب           | 717        | مجمد حسین بثالوی (مولوی)                |
| محمد على جوير ، رئيس الأحرار به بم      | <b>612</b> | محمد حسين پير مراد                      |
| معمد عمر جان چشموی م                    | e17        | محمد حسین تبریزی                        |
| محمد عمر دین پوری ۸۹۸                   | m12        | محمد حسین گیسو دراز : رک به گیسو دراز   |
| (قاضی) محمد عیسی خان ومرم               | 714        | محمد حيات سندهى                         |
| محمد غوث گوالياري ج                     | 614        | <b>ئواب</b> معمد خا <u>ں</u> جو گزئی    |
| (شاه) محمد غوث لاموري <sup>م</sup>      | P19        | محمد خلیفه : رک به محمد بن حسین         |
| (مولانا) ممحد فاضل درخانی ۵۰۰           | 719        | محمد داماد پاشا                         |
| (سولانا) محمد قاسم فالوتوي م            | ~7.        | , محمد درنشاں شئے ِ                     |
| محمد قلي قطب شاه                        | ۳7.        | معمد دین فوق                            |
| محمد کاظم بن محمد امین محمد             | PT 1       | محمد وخا سيد                            |
| محمد کرد علي                            | 617        | (شاء) محمد رمضان شهید                   |
| کرپرولو : رک به کوپریل ه ۱ ه            | MTA.       | بمجمد رؤف                               |
| محمد گورجی پاشا                         | 441        | سمجمد ؤأعد الهروى                       |
| محمد کاکا پاشا: رک به محمد پاشا کاکا    | 441        | سعمد زعيم                               |
| محمد کاکا زاری                          | PTT.       | . می <b>جند سلیمان تولسوی چشی</b>       |
| محمد کاله زاری                          | 440        | بهمچهد سلیمان سلمان ، قاضی (منصور پوری) |
| محمد لکڼوی محمد لک                      | 427        | AL ANDREWS                              |
| محمد محسن ، الحاج                       | P77        | والمنافعة المالين المساوية              |
| محمد مرتشي الزبيدي                      | PT 7       | وركي به محيد لول تا ثالث                |

| ملحه | هنوان                                  | ميلحه    | منوان                              |
|------|----------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 87 A | درد، ناصر عندلیب                       | 277      | محمد معزالدين                      |
| 4    | محمد صاحبزاده بن محمد عمر چمکنی : وک ب | 244      | محمد معصومه شيخ                    |
| 844  | چمکنی میاں عمر                         | بهکری ۲۵ | محمد معصوم بهکری; رک به میر معصوم  |
| 811  | ا لمحمديه                              | 677      | محمدي                              |
| ۵۳.  | محيره                                  |          | المحمدى: المحمدية (الطريقة)، رك به |

•

.

•

جمله حتوق بحق پنجاب یونیورسٹی محفوظ هیں مقاله نگار یا کسی اور شخص کو کلی یا جزوی طور پر اس کا کوئی مقاله یا تعلیقه یا اس کا کوئی طویل اقتباس یا ترجمه شائع کرنے کی اجازت نہیں

طيم : اول

سال طباعت : ۲۰۰۱ه/۱۹۸۹

مقام اشاعت : لاهور

الشر : ڈاکٹر ظفر اقبال، رجسٹراو دائش کا پنجاب ، لاعود

طابع : مهزا طارق نصير ييك ، ناظم مطبع

معليم : جديد اردو ثالب بريس ، ٢٩- جيمبرلين رود ، لاهور

### Urdū

# Encyclopædia of Islam

Under the Auspices

of

THE UNIVERSITY OF THE PANJAB

LAHORE



Vol. XIX

MUHAMMAD — MAHMARA)
PEACE HE UPON HIR